

الله تعالی کے فضل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت' طباعت' تھیجے اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشریٰ نقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الدکیا جائے گا۔ نشاند ہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)

GHC.



| <u> </u> |  |
|----------|--|
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |

## مُنزلُوا اَحْدِينَ بِل بَيْنَةِ مِتْرِم كُلُّ وَلَيْ مِنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

# مُسْنَدُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُذُهِبِ الْوَاعِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ خَمُدَانَ أَبُو عَلِي الْمُدُهِبِ الْوَاعِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلْدُ بُن حَمْدًا بَن حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي حَمْدَانَ بُنِ مَالِكٍ قِرَائَةً عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ بُن أَحْمَد بُن مُحَمَّد بُن حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي حَمْدَانَ بُنِ مَالِكٍ قِرَائَةً عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ بُن أَحْمَد بُن مُحَمَّد بُن حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي

رِجِي مِن صَحِيرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (١٨٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَلْبَأْنَا عَاصِمٌ الْأَخُولُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَالِمٌ (صححه البحاري (١٦٣٧) ومسلم (٢٠٢٧) وابن عزيمة (٢٩٣٥)]. [انظر: وسَلَّمَ شَوِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَالِمٌ (صححه البحاري (١٦٣٧) ومسلم (٢٠٢١) وابن عزيمة (٢٩٣٥)]. [انظر: وسَلَّمَ شَوِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَالِمٌ (صححه البحاري (١٦٣٧) ومسلم (٢٠٢١) وابن عزيمة (٣٢٤٥)].

(۱۸۳۸) حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے کھڑے ہوکر آب زمزم پیا ہے۔

( ١٨٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا ٱجُلَحُ عُنْ يَزِينَدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَعَلْتَنِى وَاللَّهَ عَدُلًا بَلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ إِقَال

إذَّلباني: حسن صحيح (ابن ماجة: ٢١١٧) قال شعيب صحيح لغيره] [انظر: ١٩٦٤، ١٩٦١]

(۱۸۳۹) حضرت ابن عباس والله سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی طیانا سے کہا'' جواللہ چاہے اور جو آپ چاہیں''نبی علیان فرمایا کیا تو مجھے اور اللہ کو برابر کرر ہاہے؟ یوں کہو جواللہ تن تنہا چاہے۔

رَبِيْ يَ رَبِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسِي وَدَعَا لِي وَدَعَا لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسِي وَدَعَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسِي وَدَعَا لِي

(۱۸۳۰) حضرت ابن عباس رقاض سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے لیے حکمت ووانائی کی د عام فر مائی ۔۔۔

(۱۸۴۱) حفرت ابن عباس و فی سے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے اپ اونٹ پر سوار ہو کر طواف فر مایا اور چرا اسود کا استلام اس چھڑی سے کیا جو آپ میں فی فیٹر آپ میں گھڑ آپ میں پر تشریف لائے اور فر مایا مجھے پانی پلاؤ، لوگوں نے کہا کہ اس کنو کیں میں تو لوگ گھتے ہیں ، ہم آپ کے لئے بیت اللہ سے پانی لے کر آتے ہیں، نبی علیا نے فر مایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس جھے اس جا میں بیا و جہاں سے عام لوگ پیتے ہیں۔

( ١٨٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ آبِي بِشُوعِنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ [انظر: ٢٤٤٧]

نماز مين شركت كے لئے باكيں جانب كھڑا ہوگيا، ني طينه نے ميرے بالوں كى اكد سے جھے پُرُكرا في واكيں طرف كرايا۔ (١٨٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خُيِّرَتْ بَوِيرَةٌ رَأَيْتُ زَوْجَهَا يَتُعُهَا فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِخْيَتِهِ فَكُلَّمَ الْعَبَّاسُ لِيُكَلِّمَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَرِيرَةَ إِنَّهُ زَوْجُكِ فَقَالَتْ تَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ فَعَيْرَةً يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ (صححه البحاری (٢٨٣٥)، و اس حان فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا وَكَانَ عَبْدًا لِآلِ الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ (صححه البحاری (٢٨٣٥)، و اس حان

(۱۸۳۳) حفرت ابن عباس فی شاہ مروی ہے کہ جب حفرت بریرہ فی کا کوخیارِ عبق مل گیا (اوراس کے مطابق انہوں نے اپنے شو ہرمغیث سے جدائیگی اختیار کرلی) تو بیل نے اس کے شوہر کودیکھا کہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچر رہا تھا، اس کے آنسواس کی داڑھی پر بہدر ہے تھے، لوگوں نے حفرت عباس ڈاٹٹنا سے اس سلسلے میں نبی ملیکا سے بات کرنے کے لئے کہا، چنا نبی نبی ملیکا نے حضرت بریرہ ڈاٹٹنا ہے باکہ وہ تمہارا شوہر ہے، حضرت بریرہ ڈاٹٹنا نے حضرت بریرہ ڈاٹٹنا نے حضرت بریرہ ڈاٹٹنا نے حضرت بریرہ ڈاٹٹنا کا شوہر آل مغیرہ کا غلام تھا جس کا نام مغیث تھا۔

اس کا تحکم دے رہے ہیں؟ نبی ملیکا نے فرمایا میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں ، اور انہیں اختیار دے دیا، انہوں نے آپ کو اختیار کرلیا، حضرت بریرہ ڈاٹٹنا کا شوہر آل مغیرہ کا غلام تھا جس کا نام مغیث تھا۔

## هُ مُنالُمُ الله بن عَبَاسِ عَبْدِي اللهِ عَبْدِي اللهِ عَبْدِي عَبْدِ

( ١٨٤٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَىٰ [صححه البحاري (١٣٨٣)، ومسلم ٢٦٦٠)] [انظر: ٢٥٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١] [انظر: ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٢٥ ١٩ ٢٠ ٢٠]

(۱۸۳۵) حضرت ابن عباس بھاتھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے مشرکین کی اولا دے بارے پوچھا گیا تو نبی علیا آن فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیاعمل کرتے ؟

( ١٨٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىنَ إِسناده ضعيفًا

(۱۸۳۷) حضرت ابن عماس ملطخنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِینَا کی وصال کے وقت عمر مبارک ۲۵ برس تھی۔

( ١٨٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسَبُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ إصحة المعارى (٢١٣٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسَبُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ إصحة المعارى (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥)، ولين حيان (٤٩٨٠). [انظر ٢١٨٥، ١٩٢٨، ٢٢٥٥، ٢٤٣٦، ٢٥٨٥، ٢٤٣٦ إلا ٢٤٩٦ ا

(۱۸۴۷) حفرت ابن عباس ٹاٹھائے مروی ہے کہ نبی علیا نے جس غلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، وہ قبضہ سے قبل ہے، میری رائے رہے کہ اس کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔

(١٨٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَّ وَهُوَ مُخْرِمٌ صَائِمٌ [قال الألباني؛ ضعيف (أبوداود: ٢٣٧٣) وقال: صحيح ابن ماحة: ٢٦٨٦ أو

٣٠٨١) وقال: منكر بهذا اللفظ (الترمذي: ٧٧)]. [انظر: ٩٤٣، ٢١٨٦، ٢٥٣٦، ٢٥٨٩، ٢٥٣٩ ٢٠٥٩

(۱۸۳۹) حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے سینگی لگوا کرخون تکلوایا ،اس وقت آپ مالی علیا است احرام میں بھی تھے اور روزے ہے بھی لیھے۔

(١٨٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَانَا أَبُو بِشُو عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### مُنافًا أَمَارِينَ بِل يَسِيدُ مَرَّمَ الله بن عَبَاس عَبْدِينَ فِي الله بن عَبَاس عَبْدِينَ فِي الله الله بن عباس عَبْدِينَ في

وَسَلَّمَ فَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدُرِ وَكُفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا [صححه المحارى وَكُفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا [صححه المحارى (١٨٥١)، ومسلم (٢٠٦، ١٩٢٥، ٢٦٩٥، ٢٦٩٥، ١٩٩٥، ٢٦٠، ٢٦٠١، ٢٦٠١، ٢٦٠١، ٢٦٠١، ٢٦٠١، ٢٠٩١، ٢٦٠٠، ٢٠٩١،

(۱۸۵۰) حضرت ابن عباس ٹی اور وہ مرکبا، نبی علیہ کے ماتھ کے ساتھ کے میں شریک تھا، حالت احرام ہی میں وہ اپنی اونٹن سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرکبا، نبی علیہ نے فر مایا اسے بیری ملے پانی سے عسل دو، اس کے احرام ہی کی دونوں جا درول میں اسے کفن دے دو، نہ اسے خوشبولگا وَ اور نہ اس کا سرڈ ھانپو، کیونکہ قیامت کے دن بیتلبیہ کہتا ہوااٹھایا جائے گا۔

(۱۸۵۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ زِيَادِ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ هَلْمٌ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذُفِ فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ هَلْمٌ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذُفِ فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ فِي عَلَيْ اللَّهِ فِي اللَّينِ إصححه يَدِهِ قَالَ نَعَمُ بِأَمْثَالِ هَوْلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي اللِّينِ إصححه ابن حيان (۲۸۲۱) مَنْ لَالْهُانِيُ صحيح (ابن ماحة ناس حيان (۲۸۲۱)، والحاكم (۲۹۲۱)، وابن حريمة (۲۸۲۷ و ۲۸۲۸) قال الألباني، صحيح (ابن ماحة ناس حيان (۲۸۷۱)، والحاكم (۲۹۲۱)، وانظر: ۲۲٤۸)

(۱۸۵۱) حضرت ابن عباس والله سے مروی ہے کہ نبی الیا نے مزدلفہ کی ضبح مجھ سے فرمایا ادھر آ کرمیرے لیے کنگریاں چن کر لاؤ، میں نے بچھ کنگریاں چنیں جو شمیکری کی تھیں، نبی مالیا نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا ہاں! اس طرح کی کنگریاں ہوئی چاہئیں، دین میں غلوسے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔

( ١٨٥٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَصَّلَى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٤٧٥، النسائي: ١١٧/٣) [ انظر: ٣٣١٧،١٩٩٥، ٣٣١١، ٣٤١١، ٣٤١١، ٣٤٢١، ٣٤١١)

(۱۸۵۲) حضرت ابن عباس بنافت سے مروی ہے کہ نبی علیظانے مدیند منورہ سے سفر کیا، آپ منافق کم کواللہ کے علاوہ کسی سے خوف

نہیں تھالیکن پھر بھی آ پِسَاللَیْوَانے واپس لوٹنے تک دودور کعتیں کر کے نماز پڑھی (قصر فر مانی)۔

( ١٨٥٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آنَبَانَا آبُو بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَزَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَى بِقِرَائِتِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبَّوا الْقُرُ آنَ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَى بِقِرَائِتِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُآنَ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَى بِقِرَائِتِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُآنَ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَى بِقِرَائِتِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُورُ آنَ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ وَلَا تَجْهَلُ اللَّهُ عَنْ أَصُحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرُآنَ حَتَى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِراحِع ١٥٥ اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ عَنْ أَصُحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرُآنَ حَتَى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِراحِع ١٥٥٠ اللَّهُ عَنْ أَصُوالِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرُآنَ حَتَى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ وَابْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِراحِع ١٥٥٠ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ الْاللَهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۸۵۳) جطرت این عباس الله سے مروی ہے کہ آیت قرآنی

﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾

جس وقت نازل ہوئی ہے، اس وقت آپ مگر آپ کا گیا گیا کہ مکر مدیں رو پوش تھے، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بی علیہ جب اپ ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے قرآن کریم کی تلاوت بلند آ واز ہے کرتے تھے، جب مشرکین کے کانوں تک وہ آ واز پہنچی تو وہ خود قرآن کو ، قرآن نازل کرنے والے کو اور قرآن لانے والے کو برا بھلا کہنا شروع کردیتے، اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی کہ آپ اتنی بلند آ واز ہے قرائت نہ کیا کریں کہ مشرکین کے کانوں تک وہ آ واز پہنچے اور وہ قرآن ہی کو برا بھلا کہنا شروع کردیں، اور اتنی بلند آ واز ہے بھی تلاوت نہ کریں کہ آپ کے ساتھی اسے من ہی نہیں، بلکہ در میا نہ راستہ اختیار کریں۔

( ١٨٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْيَأَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ آبِي الْعَالِيَةِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِى الْأَزْرَقِ فَقَالَ كَأْنِّى أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ مَرَّ بِوَادِى الْأَزْرَقِ فَقَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ هَابِطُ مِنْ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّلْبِيةِ حَتَّى أَتَى عَلَى ثَيَيَّةٍ هَرُشَىءَ فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا فَيْدِهِ قَالُوا ثَنِيَّةً هَرُشَىءَ فَقَالَ أَيْ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةً هَرُشَىءَ قَالُ كَأَنِّى ٱنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بُنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعُدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ ثَمْرَاءَ جَعُدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيفٌ وَهُوَ يُلَبِّى [صححه مسلم (٢٦٣))، وابن حزيمة (٢٦٣٢ و ٢٦٣٢)]

تحلبہ قال هشيم يعني ليف وهو يہبي إصحاحه مسلم (۱۲۴) و بن طریق (۱۸۵۳) حضرت ابن عباس فاقت مروی ہے کہ ايک مرتبہ نبي طیا کا گذروادی ازرق پر ہوا، نبی طیا نے پوچھا کہ يہ کون س وادی ہے؟ لوگوں نے بتا يا کہ بيدوادی ازرق ہے، نبی طیا ہے نفر مایا گویا ایسامحسوس ہورہا ہے کہ میں حضرت موکی طیا ہو کہ اور فر مایا اور اور وہ آ واز بلند تلبیہ کہدرہ ہوئی، یہاں تک کہ نبی طیا "فنیہ ہرشی' نامی جگہ پر بہتی گئے ،اور فر مایا کہ بیکون سان ملی ہوگوں نے بتا یا کہ اس کا نام "فتیہ ہرشی' ہے، نبی طیا نے فر مایا یہاں مجھے ایسامحسوس ہورہا ہے کہ میس حضرت یونس طیا کو ایک سرخ ، گھنگھریا لے بالوں والی اونٹنی پر سوارد کھر ہا ہوں ، انہوں نے اون کا بنا ہوا جہذ یب تن کر رکھا ہوں ، انہوں نے اون کا بنا ہوا جہذ یب تن کر رکھا ہے ،ان کی اونٹنی کی لگام کھور کے درخت کی چھال سے بٹی ہوئی رسی کے ہوروہ تلبیہ پڑھ د ہے ہیں۔

( ١٨٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَصْحَابُنَا مِنْهُمْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ شَلَتَ اللَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ إِقَالَ شعيب: إسناده اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُعَرَ بَدَنَتَهُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ شَلَتَ اللَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ إِقَالَ شعيب: إسناده

صحیح [ وانظر: ٢٩٦ / ٢٥٦ / ٢٥٦ / ٢٠١١ / ٢٠١١ / ٢٠١١ ]

(۱۸۵۵) حضرت ابن عباس بڑھی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّغْبَ بُنَّ جَثَّامَةُ الْأَشْدِيَّ أَهُدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلَ حِمَارِ وَخُشٍ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا مُحُرِمُونَ إِقال شعيب صحيح لغيره ].

#### مُنالُهُ احْدُرُ مِنْ لِيدِ مَرْجُم كُولُ الله مِن عَبِيلِ مِيدِ مَرْجُم كُولُ مُنالِعُ الله مِن عَبِيلِ عَبِيل

(۱۸۵۲) حفزت ابن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفزت صعب بن جثامہ اسدی نے نبی علیقہ کی خدمت میں گورخر کی ٹائگ پیش کی ،اس وقت نبی علیقه احرام کی حالت میں بینے ، نبی علیقانے وہ واپس لوٹا کرفر مایا کہ ہم محرم ہیں۔

(١٨٥٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنُ حَلَقَ قَبْلُ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحُو ذَلِكَ فَجَعَلَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا خُرَجَ [صححه النحارى (١٧٢١)] الظرر ٢٧٣١]

(۱۸۵۷) حضرت ابن عباس على عباس على عبار الله على المينا سے اس فض كے متعلق يو چها گيا جو قربانى كرنے سے پہلے طق كروائے ياترتيب ميں كوئى اورتبديلى ہوجائے تو كيا تكم ہے؟ نبى علينا ہرسوال كے جواب ميں يبى فرماتے رہے كه كوئى حرج نہيں۔ (۱۸۵۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

سُئِلَ عَمَّنْ قَدَّمَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فَجَعَلَ يَقُولُ لَا حُرَجَ إِانطر ٢٦٤٨، ٢٨٣٣

(۱۸۵۸) حضرت ابن عباس الله السياس على الله عباس الله الله عباس الله عباس الله الله عباس الله عباس الله عباس عباس الله عباس الل

( ١٨٥٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ رَجُلٌ وَلِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَلِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَلِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُقَالِّ الرَّابِعَةِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللِّهُ الللللللِّةُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الل

(۱۸۵۹) حفرت ابن عباس بی تشخص مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَیْنِیْمُ نے ارشاد فرمایا اے اللہ احلق کرانے والوں کو معاف فرما وے ایک صاحب نے عرض کیا قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعاء فرما ہے ، نبی علیظ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرما وے۔

(١٨٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اهْرَأَةً رَكِبَتُ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فَلَمْ تَصُمْ حَتَى مَاتَتُ فَجَانَتُ قَرَائَةٌ لَهَا إِلَى تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهُرًا فَأَنْجَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ تَصُمْ حَتَى مَاتَتُ فَجَانَتُ قَرَائَةٌ لَهَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صُومِى [صححه ابن حزيمة (٢٠٥١) قال الألماني: صحبح النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صُومِى [صححه ابن حزيمة (٢٠٥١) قال الألماني: صحبح (أبوداود: ٣٤٢، ٣١٣٧، ١٣٣٦) [انظر: ٢٠١٧) [انظر: ٢٠٧٠) [انظر: ٢٠٧٠]

## مُنالًا أَمْرُ أَنْ بِلَ يَدِيمَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱۸۷۱) حضرت ابن عباس ولی سے مروی ہے کہ ایک عورت بحری سفر پر روانہ ہوئی، اس نے پیمنت مان لی کہ اگر اللہ تعالی نے اسے خیریت سے واپس پہنچا دیا تو وہ ایک مہینے کے روزے رکھے گی ، اللہ تعالی نے اسے سیجے سالم واپس پہنچا دیالیکن وہ مرتے دم تک روز نے ندر کھ تکی ،اس کی ایک رشتہ دار عورت نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پیساراوا قعد عرض کیا، نبی علیها

( ١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةً قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكُعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصححه مسلم (٦٨٨)، وابن تحزيمة (٩٥١) [انظر: ٩٩١، ٢٦٣٢، ٢٦٣٧،

(۱۸۲۲) مویٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں حضرت ابن عباس بھٹائے پاس تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو چار کھتیں پڑھتے ہیں اور جب اپنی سوار بول کی طرف لوٹتے ہیں لیعنی سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو رور کعتیں پڑھتے ہیں،اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا بدا بوالقاسم مُنْ الْمُنْ اللّٰ کی سنت ہے۔

( ١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِي ابْنَ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ ذُو الرُّوحِ غَرَضًا إقال الترمذي حسن صحيح قال الألباني: صحیح (ابن ماحة ٣١٨٧، الترمذي: ١٤٧٥)]. [انظر: ٢٤٧٤، ٢٧٠٥، ٢٢١٦]

(۱۸۶۳) حضرت ابن عباس چھناہے مروی ہے کہ نبی پالیا نے کسی ذی روح چیز کو باندھ کراس پرنشا نہ بھے کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ (١٨٦٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَرَأَ سُورَةً طُوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَّدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فِي رَكُعَتَيْنِ

(۱۸۲۲) حضرت ابن عباس بنات مروی ہے کہ ایک مرتب عبد نبوت میں سورج گربن ہوا، نبی طیفا اپنے صحابہ کے ساتھ كر بروع، ني عليه في ما زشروع كي اورايك لمي سورت كي تلاوت فرما كي ، پير ركوع كيا، پير سرا شاكر قراءت كي ، پير ركوع كر كردونجد يركي، پر كور مراءت، ركوع اوردونجد يركي، اس طرح دوركعتون مين چارزكوع اور چارتجد يرويخ-( ١٨٦٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُخُرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ أَخُرَجُوا نَبِيَّهُمُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ فَنَوْلَتُ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ قَالَ فَعَرفَ آنَّهُ سَيَكُونَ قِنَالٌ قَالَ ابْنُ

## مُنالُهُ احَدُرُ بَنْ بِي مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَالله بِن عَبَاسِ عَبْرَالِهُ فَيْعِ لَهُ عَبْلُولُولِ عَبْلِي عَلْلِي عَلَيْكِ عَلَى عَبْلِي عَبْلِي عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَى عَبْلِي عَبْلِي عَلَى عَبْلِي عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَى عَبْلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلَى عَبْلِي عَلَى عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

عَبَّاسٍ هِي أَوَّلُ آيَةٍ نَوْلَتُ فِي الْقِتَالِ إصحبح الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحبح (وقد روى مرسلا) (۱۸۱۵) حضرت ابن عباس عِبَّنَ السي عروى ہے کہ جب نبی طِیْقا کو مکہ مکر مہ ہے بے دخل کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر ﴿ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰ

( ١٨٦٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بَنْفُخ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخ وَمَنْ تَحَلَّمَ عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَعْقِدَ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَعْقِدَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ عَاقِدًا وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُتَ فِي أُذُنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاتُ السَحمة المحارى ( ٢٠٤٢) [ انظر: ٢٢١٣ ، ٢٢١٣]

(۱۸ ۱۲) حضرت ابن عباس پی شخص مروی ہے کہ جناب رسول الله منگانی آنے ارشاد فر مایا جو شخص تصویر کئی کرتا ہے، اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونک کر دکھا، کیکن وہ ایسانہیں کر سکے گا، جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے، اسے بھی قیامت کے دن عذاب ہوگا اور اسے بحو کے دود انوں میں گرہ لگانے کا تھم دیا جائے گا لیکن وہ ایسانہیں کر سکے گا، اور جو شخص کسی گروہ کی کوئی ایسی بات من لے جسے وہ اس سے چھپانا چاہتے ہوں تو اس کے دونوں کا نوں میں قیامت کے دن عذاب انڈیلا جائے گا۔

(١٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْحَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوْ أَنَّ أَحَدَهُمُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ حَنْبُنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبُ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قُدِرَ بَيْنَهُمَا فِى ذَلِكَ وَلَدٌّ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا

( ١٨٦٨ ) حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ

عَامَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ [صححه البخاري (٢٢٣٩)،

ومسلم (١٦٠٤)] [انظر: ٣٣٧، ٢٥٤٨، ٢٣٣]

(۱۸۷۸) حضرت ابن عباس و الله علی مروی ہے کہ جب نبی علیا کہ بین منورہ تشریف لائے تو پینہ چلا کہ یہاں کے لوگ ایک سال یا دو تین سال کے لئے ادھار پر تھجوروں کا معاملہ کرتے ہیں ، نبی علیا نے فرمایا جو تھی تھجور میں بیج سلم کرے ،اسے جا ہے کہ اس کی مائے معین کرے اور اس کا فرزن معین کرے۔

( ١٨٦٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنُ هُوسَى بُنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِغُمَانِى عَشُرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِغُمَانِى عَشُرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ اصُبُغُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا عَلَيْنَا مِنْهَا أَنْتَ وَلَا اللّهِ قَالَ ابِي وَلَمْ يَسْمَعُ إِسْمَاعِيلُ انْنُ عُلَيَّةً مِنْ أَبِي التَّيَّاحِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ اللّهِ قَالَ عَبُدُاللّهِ قَالَ ابِي وَلَمْ يَسْمَعُ إِسْمَاعِيلُ انْنُ عُلَيَّةً مِنْ أَبِي التَّيَّاحِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدْدِيثَ الْمُولِ رُفْقَتِكَ قَالَ عَبُدُاللّهِ قَالَ ابِي وَلَمْ يَسْمَعُ إِسْمَاعِيلُ انْنُ عُلَيَّةً مِنْ أَبِي التَيَّاحِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْمُولِ رُفْقَتِكَ قَالَ عَبُدُاللّهِ قَالَ ابِي وَلَمْ يَسْمَعُ إِسْمَاعِيلُ انْنُ عُلَيَّةً مِنْ أَبِي التَيَّاحِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْمَامِيلُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَامِيلُ اللّهُ الْمُؤْلِ رُقُولُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۸۷۹) حضرت ابن عباس بھٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی علیہ انے ایک آدمی کو اٹھارہ اونٹ دے کر کہیں جمیجا اور اسے جو تھک ' حکم دینا تھا، دے دیا، وہ آدمی چلا گیا، تھوڑی در بعدوہی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بیتو بتا ہے ، اگر ان میں سے کوئی اونٹ' تھک' جائے تو کیا کروں؟ نبی علیہ نے فرمایا اسے ذرج کر کے اس کے فول میں تربتر کر لینا، پھر اسے اس کے سینے پرلگا نا، لیکن تم یا تبہارے دفقاء میں سے کوئی اور اس کا گوشت نہ کھائے۔

( ١٨٧٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ لَا أَدْرِى أَسَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَمْ نُبَنْتُهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ. عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ رُمَّانًا فَقَالَ أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَبَعَثَتُ إِلَيْهِ أُمَّ الْفَضْلِ بِلَنِ فَشَرِيَهُ و قَالَ لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا عَمَدُوا إِلَى أَعْظَمِ أَيَّامٍ الْحَجِّ فَمَحُوا زِينَتَهُ وَإِنَّمَا زِينَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ. إقال شعيب صحيح ). [انظر: ٢ ( ٢٥ / ٢ ٢ ٢٦ ، ٣٢٦٦]

(۱۸۷۰) سعید بن جبیر بہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میدان عرفات میں حضرت ابن عباس بھٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت انار کھارہ ہے ، فرمانے گئے کہ نبی ملیشانے بھی میدان عرفہ میں روز ونہیں رکھاتھا، ام الفضل نے ان کے پاس دودھ بھی اور میں ایک اور بھی میدان عرفہ میں روز ونہیں رکھاتھا، ام الفضل نے ان کے پاس دودھ بھی جیاتھا جوانہوں نے پی لیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالی قلال شخص پر لعنت فرمائے، جوایام جے بین سے ایک عظیم ترین دن کو پائے اور پھراس کی زینت مٹاڈ الے، جج کی زینت تو تلبیہ ہے۔

( ١٨٧١) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ٱليُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمُ ٱكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتَلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ فَقَالَ

وَيْحَ ابْنِ أُمَّ ابْنِ عَبَّاسٍ [صححه البخاري (١٧٣٠)، وابن حبان (٤٤٧٦) والحاكم (٣٨/٣٥)]. [انظر: ١٩٠١،

(۱۸۷۱) عکرمہ میشنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے پچھم مقدین کونذیا آتش کردیا، حضرت ابن عباس بڑھا کو. پتہ چلا تو فرمایا اگر میں ہوتا تو انہیں آگ میں نہ جلاتا کیونکہ نبی علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کونہ دو، بلکہ میں انہیں قبل کردو، جب حضرت علی بھٹی کواس میں انہیں قبل کردیتا کیونکہ نبی علیہ انے فرمایا ہے کہ جو شخص مرتد ہوکرا پنا دین بدل لے، اسے قبل کردو، جب حضرت علی بھٹی کواس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے اس پرا ظہار افسوس کیا (کہ یہ بات پہلے ہے معلوم کیوں نہ ہو تکی ؟)

( ۱۸۷۲ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ الشَّوءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ [صححه النحاري (۲۲۲۲) والحميدي ٥٣٠٠ والترمذي (۲۲۲۸).

(۱۸۷۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاٹیڈی نے ارشاد فر مایا بری مثال ہمارے لیے نہیں ہے، جو شخص ہدیددینے کے بعد دالیس مانگتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو تی کر کے اسے دوبارہ چاٹ لے۔

(۱۸۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُعِيتُ إِلَى نَفْسِى بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ [إسناده ضعيف] والْفَتْحُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُعِيتُ إِلَى نَفْسِى بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ [إسناده ضعيف] (١٨٧٣) حضرت ابن عباس الله عليه على عبد مروى عبد سورة مباركه في نازل بولى توني طينا في ارثا وفر ما يا جمهاس بات كى خبردى كن به بحداس سال الله الياجائية الله عليه على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله عل

( ١٨٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالظَّهْرِ وَالْعَصْرِ [قال شعيب: صحبح].

(١٨٧٨) حضرت ابن عباس الله على المروى به كه بى عليه السخاق عَنْ عَمْرِ و بن أبي عَمْر و عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ (١٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ أبي عَمْر و عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ عَمْرِ و بُنِ أَبِي عَمْر و عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ مَنْ عَمْلِ اللَّهِ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ مِعَمَلِ مِعْمَلِ مَعْمَلِ بَعِمَلِ بِعَمَلِ بِعَمَلِ بِعَمَلِ مِعْمَلِ مَعْمَلِ مَا مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلُ مَلْمَا مَعْمَلِ مَا مَعْمَلِ مَعْمِلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمِلَ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ مِعْمِلِ مَعْمَلِ مَعْمِلِ مُعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمَلِ مُعْمِلِ مَعْمَلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمَلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعِمَلِ مَعْمِلِ مَعْمَلِ مَعْمِلِ مَعِمْ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَعْمِلِ مَ

قُوم مُوطٍ [قال شعيب: إسناده حسن احرجه عبد بن حميه: ٥٨٩]. [انظر: ٢٨١٧، ٥ (٢٨١٠ ١٩١٦،٢٩١٦]

(۱۸۷۵) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ جناب رسول الله گالی کے ارشاد فرمانا و ہخص ملعون ہے جواپنے باپ کوگالی دے، وہ مخص ملعون ہے جو غیر الله کے نام پر کسی جانور کو ڈریج کرے، وہ مخص ملعون ہے جو غیر الله کے نام پر کسی جانور کو ڈریج کرے، وہ مخص ملعون ہے جوز مین کے نئے بدل دے، وہ مخص ملعون ہے جو کسی جانور پر'' جا پڑے''اور وہ مخص معلون ہے جو قوم لوط والاعمل کرے۔

(۱۸۷٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ذَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنَّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثُ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنَّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثُ شَيْئًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثُ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثُ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ الْبَنِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ الْبَنِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْلِي وَلَوْمِهَا أَبِي الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ يُعْتَلِينَ الْعَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ الْكَالِينَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَيُنْ الْمَانِينَ عَنْ مَالِيعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُولُ وَلَهُ مِلَا الْمُولِينَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَلَيْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَامِ الْأَلْلِيلِي عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَوْدَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُلْكِنَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلِي عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَيْهِ وَلَوْدِي عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَى الْمُولِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَيْكُولِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عِ

( ١٨٧٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُحَاعٍ حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بِالْبَيْتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةٌ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَ تَسْتَلِمُ هَلَيْنِ الرُّكُنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي كَنُونُ وَسُولُ اللَّهِ أَسُوةٌ خَسَنَةٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ صَدَقْتَ [قال شعيب حسن لغيره]

(۱۸۷۷) حضرت ابن عباس ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹھنا کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کررہے سے ،حضرت ابن عباس ڈاٹھنا نے ان سے کہا کہ آپ ان دو سے ،حضرت ابن عباس ڈاٹھنا نے ان سے کہا کہ آپ ان دو کونوں کا استلام کیوں کررہے ہیں جبکہ نبی علینا نے ان کا استلام نبیس کیا ؟ انہوں نے فر مایا کہ بیت اللہ کے کسی جھے کوترک نہیں کیا جا سکتا ، اس پر حضرت ابن عباس ڈاٹھنا نے یہ آپ یت پڑھی کہ تمہارے لیے پیغیر اسلام مُنا اللہ کا کہ تا ہیں بہترین نمونہ موجود ہے ، حضرت معاویہ ڈاٹھنا نے فر مایا کہ آپ نے بی کہا۔

( ۱۸۷۸) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٠٦٧)]. [انظر: ٣٥٣] يُحْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٠٦٧)]. [انظر: ٣٥٣] (١٨٧٨) حضرت ابن عباس المنظمة على المنظمة على المنظمة عنه المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة عنه المنظمة على المنظمة المنظمة على المنظمة المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة الم

( ١٨٧٩) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنُ عِكُرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّوْبِ الْمُصَمَّتِ مِنُ قَرِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا [قال شعب: صحيح] [انظر:

(۱۸۷۹) حضرت ابن عباس تا المست عمروی ہے کہ نبی علیا نے اس کپڑے سے منع فر مایا ہے جو کمل طور پردیشی ہو، البتة حضرت ابن عباس تا اللہ عنی البت عباس تا اللہ تعلق من اللہ تعلق من اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق من اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق من اللہ تعلق اللہ تعلق

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْمَتِ مِنْهُ فَأَمَّا الْعَلَمُ فَلَا

(۱۸۸۰) حفرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اس کپڑے سے منع فر مایا ہے جو کھمل طور پر رہیٹمی ہو، البتہ حضرت ابن عباس بھی فر ماتے ہیں کہ جس کپڑے کے نقش ونگارریشم کے ہوں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٨٨١) حَدَّثَنَا عَثَّامٌ بُنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ [صححه الحاكم قَالَ كَانَ رَسُولُ فَيُسْتَاكُ [صححه الحاكم ( ١٤٥/١)].

(۱۸۸۱) حضرت ابن عباس چھٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹالٹا ہر دور کعتیں پڑھنے کے بعد مسواک فرمایا کرتے تھے۔

رُهُمَا عَمَدُ النَّهُ عَمَدُ النَّ عَفَوْ حَدَّثَنَا مَعْمُو وَعَدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخُرَنَا مَعْمُو آخُرَنَا الزَّهُورِيُ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسًا فِي نَفَو مِنُ آصُحَابِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرُمِي بِنَجْمٍ عَظِيمٍ فَاسْتَنَارَ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَٰذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ يُولِدُ عَظِيمٌ أَوْ يَمُوتُ عَظِيمٌ قُلْتُ لِلزُّهُرِيِّ آكانَ يُرْمَى بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ نَعُمْ وَلَكِنْ غُلَظَتُ حِينَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ السَّمَاءِ اللَّذِينَ يَلُونَ عَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهُلُ السَّمَاءِ اللَّذِينَ يَلُونَ عَمَلَةُ الْعَرْشِ فَيَعُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَيَعُولُ اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَيَقُولُ اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَيْ وَلَكُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ السَّمَاءِ اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَيَعُولُ اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَيَعُولُ اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَيَعُولُ النَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَيَعُولُ النَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَهُو حَقٌ وَلَكَنَّهُمْ يَقُدُونَ وَيَخُولُونَ فَلَ السَّمَاءِ وَيَخُطِفُ الْجَوْلَ فَي وَيُعْمِلُ الْمَالَةِ وَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ عَلَى وَجُهِهِ فَهُو حَقٌ وَلَكَنَّهُمْ يَقُدُونَ وَيَخُولُونَ قَالَ عَبُدُاللَٰهِ قَالَ آلِيمَ قَالَ عَيْدُ الرَّرَاقِ وَيَخْطِفُ الْجِونُ وَيُولَ الْمِولُ الْتِمَدِى وَاللَّهُ عَلَى السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ عَلَى وَجُهِهِ فَهُو حَقٌ وَلَكَنَامُ الْمَولُولُ الْمَا الْمَلْ السَمَاءِ اللَّهُ الْمَلْولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْ الْمَولُ الْمُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولُولُ وَلَولُ السَمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالِقُولُ الْمَلْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَالِمُ الْمُولُولُولُولُ الْمَالِمُ الْ

(۱۸۸۲) حضرت ابن عباس بی است مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا چند صحابہ کرام بی است کے ساتھ تشریف فرما تھے، اتن دریس ایک براستارہ ٹوٹا اورروثن ہوگیا، نبی علیا نے فرمایا جب زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کسی عظیم آدمی کی پیدائش یا کسی عظیم آدمی کی موت واقع ہوٹے والی ہے (راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری میں تاہوں نے کہا ہاں! لیکن نبی علیا کی بعث کے بعد محتی ہوگئی)

نی ملیطانے فرمایا ستاروں کا پھینکا جانا کسی کی موت وحیات کی وجہ سے نہیں ہوتا ،اصل بات بیہ ہے کہ جب ہمارارب کسی کام کا فیصلہ فرمالیتا ہے تو حاملین عرش جو فرضتے ہیں وہ تنہیج کرنے لگتے ہیں ، ان کی تنہیج سن کر قریب کے آسمان والے بھی تنہیج کرنے لگتے ہیں ،حتی کہ ہوتے ہوتے بیسلسلہ آسمانِ دنیا تک پہنچ جاتا ہے ، پھراس آسمان والے فرشتے ''جو حاملین عرش کے

قریب ہوتے ہیں' ان سے پوچھتے ہیں کہتمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ وہ انہیں بتا دیتے ہیں، اس طرح ہرآ سان والے دوسرے آ سان والوں کو بتادیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبرآ سان دنیا کے فرشتوں تک پنجتی ہے، وہاں سے جنات کوئی ایک آ دھ بات ا چک لیتے ہیں، ان پر بیستارے بھینکے جاتے ہیں، اب جو بات وہ صحیح سمجھ بتا دیتے ہیں وہ تو بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اکثر ان میں اپنی طرف سے اضافہ کردیتے ہیں۔

(١٨٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُضْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیٌّ عَنِ الزَّهُوِیِّ عَنُ عَلِیِّ بُنِ حُسَیْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ حَدَّثَیٰی رَجَالٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ إِذْ رُمِی بِنَجْمٍ فَلَ كَرَ الْحَدِیتَ إِلّا آنَهُ قَالَ إِذَا قَضَی رَبُّنَا آمُرًا سَبّحهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَیْلَةِ إِذْ رُمِی بِنَجْمٍ فَلَدَی یَلُونَهُمْ حَتَّی یَبْلُغَ التَّسْبِیحُ السّمَاءَ الدُّنْیَا فَیقُولُونَ الّذِینَ یَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لَیْ الْکُینِ یَلُونَهُمْ مُنَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

(۱۸۸۳) حفرت ابن عباس ٹن اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا چند صحابہ کرام ان استحاد رہے ماتھ اتن در میں ایک بڑا ستارہ انو ٹا اورروش ہوگیا پھرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارار ب کس کام کا فیصلہ فر مالیت ہے تو حاملین عرش جوفر شتے ہیں وہ سبیج کرنے لگتے ہیں، ان کی تبیج من کر قریب کے آسان والے بھی تبیج کرنے لگتے ہیں، ان کی تبیج من کر قریب کے آسان والے بھی تبیج کرنے لگتے ہیں، ان کہ ہوتے ہوتے یہ سلملہ آسان دنیا تک پہنچ جاتا ہے، پھراس آسان والے فرشتے ''جوحاملین عرش کے قریب ہوتے ہیں' ان سے پوچھتے ہیں کہ تبہارے رب نے کیا کہا ہے؟ وہ انہیں بتا دیتے ہیں، اس طرح ہر آسان والے دوسرے آسان والیوں کو بتا دیتے ہیں، ان پر جھتے ہیں، یہاں تک کہ پینچ آسان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ تی ہے، وہاں سے جنات کوئی ایک آدھ بات ایک لیتے ہیں، ان پر سیستارے پھینکے جاتے ہیں، اب جو بات وہ سیجے حجے بتا دیتے ہیں وہ تو بچ ثابت ہوجاتی ہے لیکن وہ آکٹر ان میں اپنی طرف سے اضافہ کر دستریں۔

الماد رائية الله الله الله الله عن مَعْمَو، عَنَ الزَّهْرِيُّ، (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ)، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَائِشَةَ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَائِشَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَفِقَ يُلْقِى خَمِيصَةُ عَلَى وَجُهِهِ، فَلَمَّا عَنْ عَائِشَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَفِقَ يُلْقِى خَمِيصَةُ عَلَى وَجُهِهِ، فَلَمَّا اغْتُمَّ رَفَعْنَاهَا عَنْهُ، وَهُو يَقُولُ: لَعَنَ اللهُ اليَّهُ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ تَقُولُ عَائِشَةُ: اللهُ اللهُ

(۱۸۸۴) حضرت عبداللہ بن عباس پڑھ اور حضرت عاکشہ پڑھا ہے مروی ہے کہ جب نبی علیکا مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو بار بارا پنے رخ انور پر چا در ڈال لیتے تھے، جب آپ ٹاکٹیڈ کو گھرا ہٹ ہوتی تو ہم وہ چا در آپ ٹاکٹیڈ کے چہرے سے ہٹا دیتے تھے، نبی علیکا فر مار ہے تھے کہ یہود ونصار کی پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیا، حضرت عاکشہ پڑھا فرماتی ہیں کہ دراصل نبی علیکا ان کے اس عمل سے لوگوں کو تنبیہ فر مار ہے تھے تا کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہوجا کیں۔

(١٨٨٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْتَمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَتَى النَّبِيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَمَّ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، إقال الألباني: صحيح الاسناد)(النسائي: ١٣٨/٤)] وانظر: ٣١٥٨،٢١٠٣]

(۱۸۸۵) حضرت ابن عباس بھٹنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل ملیلا نبی ملیلا کے پاس آئے تو فر مایا کہ ۲۹ کامہید بھی مکمل ہوتا ہے۔

( ۱۸۸٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قال: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهُوَ بِالْبَطْحَاء خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيْرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قال: فَقَالَ ابْنُ بِالْبَطْحَاء خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيْرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قال: فَقَالَ ابْنُ عِبْلُهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَالَالَالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَاءُ اللَّلْمُ الللَّلَّ اللَّلْمُ اللَّلَاءُ اللَّلَاءُ الللللَّاللَّا الللَّلْمُ اللللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللِلْمُ اللللْمُ اللللل

(۱۸۸۲) عکرمہ ٹرینٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھنا سے عرض کیا کہ آج ظہر کی نماز وادی بطحاء میں میں نے ایک احمق شخ کے پیچھے پڑھی ہے،اس نے ایک نماز میں ۲۲ مرتبہ تکبیر کہی ، وہ تو جب عبد سے میں جاتا اوراس سے سراٹھا تا تھا تب بھی تکبیر کہتا تھا،حضرت ابن عباس ٹاٹھنانے فر مایا کہ ابوالقاسم مَنْ اللَّائِ کی نماز اسی طرح ہوتی تھی۔

(١٨٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ سَعِيْدِ (ح). وَابْنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، الْمَعْنَى. وَقَالَ ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ عَدِى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: قَرَأَ النَّبِيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي صَلَوَاتٍ وَسَكَّتَ، فَنَقُرا فِيهَا قَرَأَ فِيهِنَّ نَبِيُّ اللهِ، وَنَسْكُتُ فِيْمَا سَكَتَ فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُرأُ فِي نَفْسِهِ، فَغَضِبَ وَسَكَّتَ، فَنَقُرا فِيهَا قَرَأَ فِيهِنَّ نَبِيُّ اللهِ، وَنَسْكُتُ فِيْمَا سَكَتَ فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُرأُ فِي نَفْسِهِ، فَغَضِبَ وَسَكَّتَ، فَنَقُرا فِيهَا قَرَأَ فِيهِنَّ نَبِيُّ اللهِ، وَنَسُكُتُ فِيْمَا سَكَتَ فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُرأُ فِي نَفْسِهِ، فَغَضِبَ مِنْهَا، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ، وَعَبْدُ الوهابِ أَتَتَّهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ، وَعَبْدُ الوهابِ أَتَتَّهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ، وَعَبْدُ الوهابِ أَتَتَّهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ، وَعَبْدُ الوهابِ أَتَتَهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ، وَعَبْدُ الوهابِ أَتَتَهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو ، وَعَبْدُ الوهابِ أَتَتَهِمُ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُعْفَو ، وَعَبْدُ الوهابِ أَتَتَهِمُ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱۸۸۷) حضرت ابن عباس بناتھا سے مروی ہے کہ نبی طالیقا بعض نماز وں میں جبری قراءت فرماتے تھے اور بعض میں خاموش م رہتے تھے،اس لئے جن میں نبی طالیقا جبری قراءت فرماتے تھے ان میں ہم بھی قراءت کرتے ہیں اور جن میں آپ شائیق ہمکوت فرماتے تھے،ہم بھی ان میں سکوت کرتے ہیں،کسی نے کہا کہ شاید نبی طالیقا سری قراءت فرماتے ہوں؟اس پر وہ خضب ناگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا اب نبی طالیقا پر بھی تہمت لگائی جائے گی؟

( ۱۸۸۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضُلِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللهِ بْنِ الْفَضُلِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللهِ مُن وَلِيَّهَا وَالْبِكُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۸۸۹) حضرت ابن عباس بھٹا کے حوالے سے مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اعضاءِ وضوکوایک ایک مرتبہ بھی دھولیا کرتے تھے اور اس کی نسبت نبی مالیلہ کی طرف فر ماتے تھے۔

( ١٨٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِىِّ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَمَ سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعِ وَالْفَصُلُ بُنُ عَبَّاسٍ رِدْفُهُ فَقَالَتُ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعِ وَالْفَصُلُ بُنُ عَبَّاسٍ رِدْفُهُ فَقَالَتُ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ مَا لَكُمْ وَالْفَصُلُ بُنُ عَبْسُ اللَّهُ عَلَى الرَّحُلِ فَهَلُ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ وَانظر: وَمَن مَن الْحَجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ وَانظر: ٢٢٦٥ . و ٢٢٦٠ . و ٢٢٦٠ . و ٢٢٦٦ . و ٢٢٦٠ . و ٢٢٦٠ . و ٢٢٦٠ . و ٢٢٦٠ . و ٢٢٢٦ . و ٢٢٢٠ . و ٢٢٢٦ . و ٢٢٢٠ . و ٢٢٢ . و ٢٢٢ . و ٢٢٢٠ . و ٢٢٢ . و ٢٢٠ . و ٢٢ . و ٢٠ . و ٢٢٠ . و ٢٢ . و ٢٠ . و ٢٠ . و ٢٢ . و ٢٠ . و ٢٢ . و ٢٠ . و

(۱۸۹۰) حضرت فضل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ قبیلہ حشم کی ایک عورت مزدلفہ کی صبح نبی الیا کے پاس آئی اس وقت حضرت فضل بڑا تا نہ اللہ کا فریضہ عائد ہو چکا ہے لیکن فضل بڑا تا نہ بی اللہ کا فریضہ عائد ہو چکا ہے لیکن وہ استے ہوڑ ھے ہوں کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے کیا میں ان کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟ نبی مالیا اللہ اللہ کا فراما ہاں!

(۱۸۹۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جِشْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ وَنَحْنُ عَلَى أَتَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالنَّاسِ بِعَرَفَةَ فَمَرَزُنَا عَلَى بَغُضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنُهَا وَتَرَكُنَاهَا تَرْتَعُ وَدَخَلْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا [صححه النحاری (۲۱۲)) ومسلم ٤٠٥) في الصَّفِّ فَلَمْ يَقُلُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا [صححه النحاری (۲۱۲)) ومسلم ٤٠٥) وابن حزيمة (۸۳۳ و ۸۳۳) [انظر: ۲۱۸۵، ۳۱۸، ۳۱۸، ۳۱۵۵]

(۱۸۹۱) حضرت ابن عباس بڑھنا ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹالوگوں کو میدان عرفات میں نماز پڑھار ہے تھے، میں اور فضل ایک گدھی پر سوار ہوکر آئے ، ہم ایک صف کے آگے ہے گذر کراس سے اتر گئے ،اسے چرنے کے لئے چھوڑ دیا اور خودصف میں شامل ہوگئے ،لیکن نبی ملیٹانے جھے کچھ بھی نہیں کہا۔

(١٨٩٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَرَجَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِسُفْيَانَ قَوْلُهُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ الزَّهْرِيِّ أَوْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَذَا فِي الْبَحَدِيثِ [صححه البحاری (۱۹۲۶) ومسلم (۱۱۲) وابن حبان (۳۵۵) وابن حزيمة (۲۰۳۵) [انظر: ۲۳۹۲،

(۱۸۹۲) حضرت ابن عباس تنظیم سے مروی ہے کہ بی ملیک جب فتح مکہ کے لئے روانہ ہوئے تو آپ مکی فیلے اروانہ ہوئے تو آپ مکی فیلے اروانہ ہوئے تو آپ ملیک اللہ اللہ اللہ عباس تنظیم کے سے میں اللہ کے تری فعل کو بطور جبت کے لیا جاتا ہے، سفیان سے حب مقام ''کسی نے پوچھا کہ بیآ خری جملہ امام زہری میں کہ کا قول ہے یا حضرت ابن عباس تنظیم کا؟ تو انہوں نے فر مایا حدیث میں یا لفظ اس کے اس مل رح آیا ہے۔

( ۱۸۹۲ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا [صححه المخارى (۲۷٦١)، و مسلم (۱٦٣٨)، وابن حبان (٤٣٩٣)].[انظر: ٢٠٤٩، ٣٠٥]

(۱۸۹۳) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹٹؤ نے نبی علیا سے بوجھا کہ ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی ،لیکن اسے پورا کرنے سے پہلے ہی ان کا انقال ہو گیا ،اب کیا تھم ہے؟ فرمایا آپان کی طرف سے اسے پورا کردیں۔

( ١٨٩٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكُو أَفْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْسِمُ [انظر ٢١١٤،٢١١].

(۱۸۹۴) حضرت ابن عباس بھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر بھاتھ نے نبی ملیلا کوکسی بات پرتشم دلائی، نبی ملیلان نے فرمایات مندولاؤ۔

( ۱۸۹۵) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنُ زَیْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنِ ابُنِ وَعُلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَعْتُ النَّبِيَّ فَقَدُ طَهُرَ [صححه مسلم (٣٦٦)، وابن حبان (٢٨٨)]. [انظر: ٢٤٣٥، ٢٥٢١، ٢٥٣٥ ميل المُعت و د وي النَّمَ المِعْتُ المَعْتُ و د وي المَعْتُ و المَعْتُ المُعْتَ و المَعْتُ المُعْتَ و المَعْتُ و المُعْتِ و المَعْتِ و المَعْتُ و المَعْتُ و المَعْتُ و المُعْتَ و المَعْتُ المُعْتَ و المَعْتُ و المُعْتَدُ و المَعْتُ و المُعْتِ و المَعْتُ و المُعْتِقُ و المَعْتُ و المُعْتَ و المَعْتُ و المُعْتَ و المَعْتُ و المَعْتَ و المَعْتُ و المَعْتُ و المَعْتُ و المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ و المُعْتَ و المُعْتَ و المَعْتُ و المُعْتَ و المَعْتُ و المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقِ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتَقُونُ المُعْتُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتُونُ المُعْتِقُونُ المُعْتُونُ المُعْتُونُ المُعْتُونُ المُعْتَقِلِقُونُ المُعْتُونُ المُعْتُونُ المُعْتُونُ المُعْتَعُونُ المُعْتُونُ المُعْتَقُونُ المُعْتَقُونُ المُعْتَقُونُ المُعْتُونُ المُعْتَعُونُ المُعْتُونُ المُعْتَقُونُ المُعْتَقُونُ المُعْتُونُ المُعَ

(١٨٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ جَصَى الْخَذُفِ [صححه ابن حزيمة (٢٨١٦)، والحاكم (٢٨١٦)، قال شعيب: إسناده صحيح]

(۱۸۹۲) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر نایا وادی محسر میں ندرکو، اور شیکری کی کنگریاں اپنے اوپر لازم کرلو۔

(١٨٩٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصْلِ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنُ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا صَمَاتُهَا

(۱۸۹۷) حضرت ابن عباس الما الله المنظمة المنظم

( ١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عِنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْتٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ [مكرر ما قلله].

(۱۸۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(١٩٠٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سُفْيَانُ لَمُ أَحْفَظُ عَنْهُ غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْلِهِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السِّتَارَةِ وَالنَّاسُ صُفُوفَ خَلْفَ أَبِي بَكُم فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّراتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا اللَّوْفَيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا وَالنَّاسُ مَعْفُوفَ خَلْفَ أَبِي بَكُم فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّراتِ النَّبُوَةِ إِلَّا اللَّوْفَيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّراتِ النَّبُوَةِ إِلَّا اللَّوْفَيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّيْعُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ عُلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عُلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَمُ اللَّهُ عُلَيْهُ مَلَامِ اللَّهُ عُلَيْهُ اللَّهُ عُلَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلَالًا اللَّ عُلَا اللَّهُ عُلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۰۰) حضرت ابن عباس پھٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے مرض الوفات میں ایک مرتبہ اپنے حجرے کا پروہ اٹھایا ،لوگ

#### هي مُنالاً اَحْدِينَ بِلِي يَدِيدُ مِنْ اللهُ بِن عَبَاسِ عَبِيلِ اللهُ بِن عَبَاسِ عَبِيلِ اللهُ بِن عَبَاسِ عَبِيلِ اللهُ اللهُ بِن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبِيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبِيلًا ﴾

حضرت صدیق اکبر ٹٹائٹوئے پیچپے نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ نے فرمایالوگو! نبوت کی خوشخری دینے والی چیزوں میں سوائے ان اجھے خوابوں کے پچھ باتی نہیں بچا جوا کیک سلمان دیکھتا ہے یا اس کے لئے کسی کو دکھائے جاتے ہیں، پھر فرمایا مجھے رکوع یا سجدہ کی حالت میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے، اس لئے تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کیا کرو، اور سجدے میں خوب توجہ سے دعاء مانگا کرو، امید ہے کہ تمہاری دعاء قبول ہوگی۔

- (١٩٠١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٧١].
- (۱۹۰۱) حضرت ابن عباس ٹانٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَثَا لَیْنِیَائے ارشاد فر مایا کسی کواللّٰہ کے عذاب جیساعذاب نہ دو۔ (آگ میں میں جلا کر سزانہ دو)
- (۱۹.۲) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَبُلُ النَّخُطُبَةِ فِي الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِغُ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَبُلُ النُّخُطُبَةِ فِي الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِغُ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَلَا تَكُوهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَبُلُ النُّخُومُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّدَةِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّدَقَةِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْقِيدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّه
- (۱۹۰۲) حضرت ابن عباس ٹاپھی سے مروی ہے کہ میں نبی علیقہ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ مُلَیَّیَمُ آمِنے عید کے دن خطبہ سے کہ میں نبی علیقہ کے خطبہ اسٹان کی خطبہ ارشاد فر ما یا بعد میں آپ مَلَیْتُیَمُ کو خیال آیا کہ عورتوں کے کا نوں تک تو آواز کہنجی ہی خہیں ہوگی ، چنا نچہ نبی مالیقہ نبی علیقہ نبی میں معظومی معظومی معظومی میں معظومی میں معظومی معلومی معظومی معلومی معلومی معظومی معظومی معظومی معظومی معلومی م



#### مُنزاً احَدِينَ بِلِ مِنْ مِنْ الله مِن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَالِ الله مِن عَبَاسِ عَبْدَ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدُ عَالِي عَبْدُ عَالِعِلْ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَبْدُ عَلَالِكُ عَلَالِ عَلْ

(١٩٠٥) حَكَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُشْمٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَعْنِى اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَائِشَةَ فَلْمُ يَزَلُ بِهَا بَنُو آخِيهَا قَالَتُ آخَافُ أَنْ يُزَكِّينِى فَلَمَّا أَذِنَتُ لَهُ قَالَ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَائِشَةَ فَلْمُ يَزَلُ بِهَا بَنُو آخِيهَا قَالَتُ آخَافُ أَنْ يُزَكِّينِى فَلَمَّا أَذِنَتُ لَهُ قَالَ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَلَمُ تَلْقَى الْأَحِبَّةَ إِلَّا أَنُ يُفَادِقَ الرَّوحُ الْجَسَدَ كُنْتِ آخَبُ أَزُواجٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا طَيِّبًا وَسَقَطَتُ قِلَادَتُكِ لَيْلَةَ الْأَبُواءِ فَنَزَلَتُ فِيكِ آيَاتٌ مِنْ يَكُنْ يُحِبُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يُتَلِى فِيهِ عُذُرُكِ آنَاءَ اللَّهُلِ وَآنَاءَ النَّهَادِ فَقَالَتُ دَعْنِى مِنْ الْفُرْآنِ فَلَيْسَ مَسْجِدٌ مِنْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا يُتُلَى فِيهِ عُذُرُكِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَادِ فَقَالَتُ دَعْنِى مِنْ الْبُنَ عَبَّاسٍ فَوَاللَّهِ لَوَدِدُتُ [انظر: ٢١٥ ٢٢ ٢٢].

(۱۹۰۵) این ابی ملیکہ مین کہ جیز ہے جی کہ حضرت عائشہ ڈاٹھا کے مرض الوفات میں حضرت این عباس ڈاٹھا نے ان سے اندرآ نے کی اجازت ما تکی ، ان کے پاس ان کے بطیع بھے، وہ کہنے گیس مجھے اندیشہ ہے کہ بیر آ کرمیری تعریفیں کریں گے، بہر حال! انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اندرآ کرکہا کہ آپ کے اور دیگر دوستوں کے درمیان ملا قات کا صرف اتناہی وقت باقی ہے جس میں روح جسم سے جدا ہو جائے ، آپ نی علیلہ کی تمام از واج مطہرات میں نی علیلہ کو سب سے زیادہ محبوب باقی ہے جس میں روح جسم سے جدا ہو جائے ، آپ نی علیلہ کی تمام از واج مطہرات میں نی علیلہ کو سب سے زیادہ محبوب رہیں ، اور نی علیلہ الا بواء کے موقع پر آپ کا ہارٹوٹ کر گر پڑا تھا تو آپ کی شان میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوگئی تھیں ، اب مسلمانوں کی کوئی مجدالی نہیں ہے جہاں پر دن رات آپ کے عذر کی تلاوت نہ ہوتی ہو، بین کروہ فرمانے گئیں اے ابن عباس! اپنی ان تعریفوں کو چھوڑ و ، بخدا! میر کی تو خواہش ہے ۔ (کہ میں برابر سرابر چھوٹ حاؤں)

( ١٩٠٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا سُمِّيتِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لِتَسْعَدِى وَإِنَّهُ لَاسْمُكِ قَبْلَ أَنْ تُولَدِى [احرحه الحميدى: ٥٢٥، و ابوداود:٣٧٢٨] [انظر: ٢٤٩٧]

(۱۹۰۲) حضرت ابن عباس التا الله على مروى ہے كمانهوں نے حضرت عائشه صدیقه التا اللہ عن مایا كرآپ كانام ام المؤمنین ركھا گیا تا كرآپ كی خوش نصیبی ثابت ہوجائے اور بینام آپ كا آپ كی پیدائش سے پہلے ہی طے ہو چكاتھا۔

( ١٩.٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْكَوِيمِ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَقَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ [انظر: ٢٨١٨، ٣٣٦].

(۱۹۰۷) حفرت ابن عباس تُن الله عبر وكي به كم ني عَلِيًا في برتن ميس مانس ليخ يا اس ميس پهونكيس مارنے سے منع فرما يا به در ۱۹۰۸) حَدَّفَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبُلُعُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهُلَهُ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبُنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبُ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتْنَا فَقُضِى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ مَا ضَرَّهُ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقَتْنَا فَقُضِى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ مَا ضَرَّهُ الشَّيْطَانُ آراحع: ١٨٦٧].

(۱۹۰۸) حضرت ابن عباس شاش سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنا اللهُ عَلَيْمَ نے ارشاد فرمايا اگر کوئی شخص اپنی بيوی کے پاس

'' ملاقات' کے لئے آ کریے دعاء پڑھ لے کہ اللہ کے نام سے،اے اللہ! مجھے بھی شیطان سے محفوظ فر مااوراس ملاقات کے نتیج میں آپ جواولا دہمیں عطاء فر مائیں،اسے بھی شیطان سے محفوظ فر مائیے، تو اگران کے مقدر میں اولا دہوئی تو اس اولا دکو شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

( ١٩.٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ رُفَيْعِ قَالَ دَخِلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بُنُ مَعْقِلِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ ابْنُ عَبِّسٍ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّوْحَيْنِ وَدَّخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ الْمُخْتَارُ يَقُولُ الْوَحْيُ [صححه البحارى (١٩٥٥)].

(۱۹۰۹) عبدالعزیز بن رفیع بین کی بین اورشدادین معقل حضرت ابن عباس بھٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،نہوں نے فر مایا کہ جناب رسول الله مَنَّا لَیْنِ اُلْمِی مِنْ اُلْمِی کِیْنِ مِی چیز چھوڑی ہے جود ولوحوں کے درمیان ہے ( یعنی قر آن کریم ) ہم محمد بن علی کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، بہتر ہوتا کہ وہ''وئی'' کالفظ استعال کرتے ( تا کہ حدیث کوبھی شامل ہوجا تا )

( ١٩١٠) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ وَقَالَ مُوسَى بُنُ أَبِي عَائِشَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنٌ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنَهُ وَاللَّهُ عَزَّآنَهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحَمِّعُهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبَعُ قُرْآنَهُ [انظر: ٩١]

(۱۹۱۰) حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ نبی ملیکا پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تو آپ مگی گیا کی خواہش ہوتی تھی کہ اسے ساتھ ساتھ یا د کرتے جا کیں ، اس پر اللہ نے بیر آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنی زبان کومت حرکت دیں کہ آپ جلدی کریں، اسے جمع کرنا اور پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، جب ہم پڑھ چکیس تب آپ پڑھا کریں۔

(۱۹۱۱) حضرت ابن عباس پڑھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب فجر کی دوستیں پڑھ لیتے تولیٹ جاتے یہاں تک کہ آپ شکا گلیا خرائے لینے لگتے ،راوی کہتے ہیں کہ ہم عمرو سے کہتے تھے کہ جناب رسول اللّٰه مَا گلیا گیا کا ارشاد ہے کہ میری آئیسی سوتی ہیں لیکن میرادل نہیں سوتا۔

(۱۹۱۲) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللَّيْلِ قَالَ فَتَوَضَّا وُضُوئًا خَفِيفًا فَقَامَ فَصَنِّعَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا صَنَعَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ فَصَلَّى فَحَوَّلَهُ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ إِراجِعِ: ١٩١١.

#### هي مُنالًا اَمَّهُ بِي مِنْ اللهِ بِن عَبَاسِ عَبِينِ مِنْ اللهِ بِن عَبَاسِ عَبْلِينَ عَبَاسِ عَبْلِينَ عَبَاسِ عَبْلِينَ عَبَاسِ عَبْلِينَ عَلِينَ عَبْلِينَ عَلِينَ عَبْلِينَ عَلِينَ عَبْلِينَ عَلِينَ عَبْلِينِ عَبْلِينَ عَلِينَ عَبْلِينَ عَبْلِينَ عَبْلِينَ عَبْلِينَ عَبْلِينَ عَبْلِ

(۱۹۱۲) حضرت ابن عباس ٹا اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ ٹا ایک رات گذاری، نبی ملیا رات کے کسی حصے میں بیدار ہوئے، بلکا سے وضو کر کے کھڑے ہوئے، حضرت ابن عباس ٹا اس نے بھی اسی طرح کیا اور آ کر نبی ملیا کے ساتھ نماز میں شریک ہوگئے، نبی ملیا نے انہیں گھیا کر اپنی وائیں طرف کرلیا، پھر انہوں نے نبی ملیا کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد نبی ملیا لیٹ گئے بہاں تک کہ آپ ٹا الیٹی خرافے لینے گئے، پھر جب مؤذن آیا تو آپ ٹا الیٹی خماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور دوبارہ وضونییں فرمایا۔

( ١٩١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرُلًا [انظر: ١٩٥٠ ، ٢٠٢١ ، ٢٢٨١ ، ٢٢٨١]

(۱۹۱۳) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو دورانِ خطبہ بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم اللہ سے اس حال میں ملو کے کہتم ننگے یاؤں ، ننگے بدن ، پیدل اور غیرمختون ہوگے۔

( ١٩١٤ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَّلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ فَغَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُهِلًّا وَقَالَ مَرَّةً يُهِلُّ [قال مَعين: إسناده صحبح]: [راجع: ١٨٥٠]

(۱۹۱۳) حضرت ابن عباس ٹاٹھناسے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ کچے میں شریک تھے، ایک آ دمی حالت احرام میں اپنی اونٹنی ہے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرگیا، نبی ملیٹا نے فر مایا اسے بیری ملے پانی سے خسل دو، اس کے احرام ہی کی دونوں چا دروں میں اسے کفن دیے دو، نداسے خوشبولگا و اور نداس کا سرڈ ھانپو، کیونکہ قیامت کے دن بیٹلبیہ کہتا ہواا ٹھایا جائے گا۔

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا [مكرو ما قبله].

(۱۹۱۵) گذشته روایت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِي الْمَاتِي وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِهِ [صححه البحارى (٣٨٨٨)، فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِي رُوْيًا عَيْنٍ أُرِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِهِ [صححه البحارى (٣٨٨٨)، وابن حباذ (٩٩) والحاكم (٢/٢)]. [انظر: ٣٥٠٠]

(۱۹۱۲) حضرت ابن عباس رفاق آیت ذیل کی وضاحت میں فرماتے ہیں '' کہاس خواب کو جوہم نے آپ کو دکھایا ، لوگوں کے لئے ایک آز ماکش ہی تو بنایا ہے'' کہاس سے مراد آنکھوں کی وہ رؤیت ہے جو نبی علیہ کوشب معراج دکھائی گئی۔

( ١٩١٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ

يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ [(احع: ١٨٤٨].

(۱۹۱۷) جضرت ابن عباس رقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایک نے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا جب محرم کو نیچے باند سے کے لئے تہبند نہ ملے تو اسے شلوار پہن لینی جا ہے اور اگر جوتی نہ ملے تو موزے یہن لینے جا ہمیں۔

( ١٩١٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ عَمُوْو أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا الشَّغْفَاءِ أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا الشَّغْفَاءِ أَظُنَّهُ أَخَّرَ الْعَصْرَ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ( ١٩٠٥) وابن حيان وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَأَنَا أَظُنَّ ذَلِكَ [صححه البحاري (٤٣٥) ومسلم (٥٠٠) وابن حيان (١٩٥٧)]. [انظر: ٢٤٧٦، ٢٥٨٢ ، ٢٥٨٦]

(۱۹۱۸) حضرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیہ کے ساتھ (ظہراور عصری) آٹھ رکعتیں اکھی پڑھی ہیں اور (مغرب وعشاء کی) سات رکعتیں اکھی پڑھی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھاا ہے ابوالشعثاء! میرا خیال ہے کہ نبی ملیہ نائی طرح مغرب کواس کے آخروقت میں اور عصر کواس کے اول وقت میں ای طرح مغرب کواس کے آخروقت میں اور عصر کواس کے اول وقت میں پڑھالیا ہوگا؟ (اس کوانہوں نے جمع بین الصلاتین سے تعبیر کردیا) تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا خیال مجھی یہی ہے۔

( ١٩١٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و قَالَ أَبُو الشَّعْتَاءِ مَنْ هِي قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ مَيْمُونَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُخْرِمٌ [صححه البحارى (١١٤) ومسلم (١٤١٠) [انظر: ٣٤١٣،٣١١٦، ٢٩٨٢، ٢٠١٤]

(۱۹۱۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھنا سے مروی ہے کہ نبی علیظائے حالت احرام میں حضرت میمونہ رٹائٹیڈ سے نکاح فرمایا۔

( ١٩٢٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَا مِمَّنُ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْ ذَلِفَةِ فِي صَعَفَةِ أَهْلِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ صَعَفَةَ أَهْلِهِ [انظر: ٢٤٦، ١٥٩، ٣١٥٩] في ضَعَفَة أَهْلِهِ وانظر: ٢٤٦، ١٥٩، ٣١٩٩]. [صححه مسلم (٢٩٣)، وابن حزيمة (٢٨٧٠)].

(۱۹۲۰) حضرت ابن عباس رہ فی فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نبی ملیٹھا کے اہل خانہ یعنی عورتوں اور بچوں کومز دلفد کی رات جلدی لے کرروا مگی اختیار کی تھی۔

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُو عَنُ عَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ لِيُرِى الْمُشُوكِينَ قُوْتَهُ [صححه البحاري (۲۰۷۷)، ومسلم (۲۲۶۱) وابن حزيسة (۲۷۷۷)]
(۱۹۲۱) حَفْرت ابْنَ عَبِاسَ مُنْ الْمُسْرَ عَبِي كُهُ بِي عَلَيْهِ فَ انْهُ كَعِبِ كَرُوطُواف كرتے ہوئے رال اس لئے كيا تھا كه شركين كو

ر ۱۹۱۱) مطرت المن عمام التي عمام مات بين كه بي عليه التي حاشة لعب تر رقطواف كرتے ہوئے رك اس سے كيا تھا كه مسريا اپني طاقت د كھا سكيل \_

- ( ۱۹۲۲ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و أَوَّلًا فَحَفِظْنَا عَنْ طَاوُسٍ وَقَالَ مَرَّةً أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [صححه ابن حزيمة (۲۲۵۷). قال شعيب: إسناده صحيح]. وانظر ۲۲۳ ، ۲۵۲۱)
- (۱۹۲۲) حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا انے سینگی لگوا کرخون نگلوایا ،اس وقت آپ ٹائٹی اسات احرام میں تھے۔
- (۱۹۲۲) وَقَدُ حَدَّقَنَاهُ سُفْيَانُ وَقَالَ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَدِّمُ وَهُوَ مُحْرِمٌ [صححه ابن حزيمة (٢٦٥١)، ومسلم (١٢٠٢) والنحارى (١٨٣٥) والبحارى (١٨٣٥)] (راحم ١٩٢٢)
- (۱۹۲۳) حفرت ابن عباس بناتھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے سینگی لگوا کرخون نکلوایا ، اس وقت آپ شکاتی کی ا احرام میں تھے۔
- (١٩٢٤) و قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلُعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا [صححه المحارى (٢٥٥٦)، ومسلم (٢٠٣١)] [انظر: ٢٦٧٢، وكلم يُعَمَّلُهُ عَتَى يَلُعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا [صححه المحارى (٢٥٥٥)، ومسلم (٢٠٣١)]
- (۱۹۲۳) حضرت ابن عباس ڈائنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُنَالِّيُّةُ نے ارشا دفر مايا جب تم ميں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اپنے ہاتھ جا ٹنے ياکسی کو چٹانے سے پہلے نہ یو تخھے۔
- ( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصححه النحارى (١٧٦٦) ومسلم (١٣١٢) وابن حزيمة (٢٩٨٩)]. [انظر: الظر: ١٣٤٨، ١٣٨٩)
- (١٩٢٥) حفرت ابن عباس المسلم وي من عطاء (ح) وابن جُريم عن عطاء عن ابن عبّاس أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابن عبّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرُهَا حَتَّى ذُهَبَ مِنْ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ قُقُالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَامَ النَّسَاءُ وَالْوِلُدَانُ فَحَرَجَ عَنْ عَطاءِ وَسَلَم أَخَرُهُم أَنْ يُصَلَّوها هَذِهِ السَّاعَة [صححه البحارى (٢٢٣٩)، ومسلم (٢٤٢) فَعَلَ أَنْ يُصَلُّوها هَذِهِ السَّاعَة [صححه البحارى (٢٢٣٩)، ومسلم (٢٤٢) وابن حزيمة ٢٤٢)]. [انظر: ٢٤٦٥، ٢١٩٥]
- (۱۹۲۷) حضرت ابن عباس والله الله على مروى ہے كہ نى ماليكان ايك مرقبہ عشاء كى نمازكوا تنامؤخركيا كدرات كاكافى حصدالله كى مشيت كے مطابق ميت كيا، حضرت عمر والله في في الله الله اعورتين اور بيچ تو يوں بى سو كتے ، اس پر نبى ماليكا با ہرتشريف

لائے اور فرمایا کداگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں بیتھم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کریں۔

ر (۱۹۲۷) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُجُدَ عَلَى سَبْعِ وَنُهِى أَنْ يَكُفَّ شَعَرَهُ وَثِيَابَهُ [صححه البحاری (۸۱۵)، ومسلم (۴۹۰) وابن حبان (۱۹۲۳)، وابن على سَبْعِ وَنُهِى أَنْ يَكُفَّ شَعَرَهُ وَثِيَابَهُ [صححه البحاری (۸۱۵)، ومسلم (۴۹۰) وابن حبان (۱۹۲۳)، ۱۹۲۰، ۲۰۸۷، ۲۰۸۲، ۲۳۳۱ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۲۳۲ و ۲۳۲ و ۲۳۲ و ۲۳۲ و ۲۳۸ و ۲۷۸۱) [انظر: ۱۹۱۰، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۰۸۷، ۲۰۸۲، ۲۰۸۱)

(۱۹۲۷) حضرت ابن عباس بھائنا سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا کوسات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کپڑوں اور بالوں کو دورانِ نماز سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ١٩٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبُعًا وَثَمَانِيًّا [قال شعيب عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبُعًا وَثَمَانِيًّا [قال شعيب صحيح لغيره].

(۱۹۲۹) حضرت ابن عباس بڑھٹیا سے مروی ہے کہ ٹی عالیّا نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مقیم ہونے کی حالت میں'' نہ کہ مسافر ہونے کی حالت میں'' (مغرب اورعشاء کی ) سات اور (ظہر اورعصر کی ) آٹھ رکعتیں اکٹھٹی پڑھی تھیں۔

( ١٩٣٠) حَلَّتُنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَوْسَجَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتُولُكُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَةُ [صححه الحاكم (٢٧/٤) قال الترمذي: حسن، قال الألباني: ضعيف (أبوداود ٢٩٠٥) ابن ماحة: ٢٧٤١؛ الترمذي: ٢١٠٦)]. [انظر: ٣٣٦٩]

(۱۹۳۰) حضرت ابن عباس فظی سے مروی ہے کہ نبی ملی اے دور باسعادت میں ایک آ دمی فوت ہوگیا ،اس کا کوئی وارث بھی نہ تھا سوائے اس غلام کے جسے آپ نے آزاد کر دیا تھا ، نبی بلیکا نے اسی غلام کواس کی میراث عطاء فرمادی۔

(١٩٣١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُوو عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهُرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَّهُ أَوْ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَّهُ أَوْ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٣٥/٤) قال شعيت: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٤٧٤]

(۱۹۳۱) حضرت ابن عباس رفظ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو پہلے ہی ہے مہینہ منالیتے ہیں، حالا نکہ نبی ملیک

#### هي مُنالًا احْدُرَى بل يَنْ مِرْدُم الله بن عَباس عَيْدَةً كُولُ مِن الله بن عَباس عَيْدَةً كُولُ م

كاارشاد ہے كەجب تك چاندكوا بى آئكھول سے نەدىكھ كو،روز ە نەركھو، يا بەفر مايا كەچانددىكھ كرروز ەركھا كرو\_

(١٩٣٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى الْغَائِطُ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ وَقَالَ مَرَّةً فَأْتِى بِالطَّعَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَوَضَّأُ قَالَ لَمُ أُصَلِّ فَأَتُوضَاً [صححه مسلم (٣٧٤)]. [انظر: ٢٠١٦، ٢٥٥٨، ٢٥٧١، ٣٢٤٥، ٣٣٨٢]

(۱۹۳۲) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس تھے، آپ مَلَ الْفِیْمِ بیت الخلاء تشریف لے گئے، پھر باہر آئے ، کھانا منگوایا اور کھانے گئے، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! کیا آپ وضوئییں کریں گئے؟ فرمایا کیوں، میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوں جووضو کروں؟

(۱۹۳۴) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي مَعْمَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَغْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لَهُ حَدَّثُتَنِي قَالَ لَا مَا حَدَّثُتُكَ بِهِ [صححه المحارى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لَهُ حَدَّثُتَنِي قَالَ لَا مَا حَدَّثُتُكَ بِهِ [صححه المحارى (٨٤١)].

(۱۹۳۳) حضرت ابن عباس رفظ ماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ کی نمازختم ہونے کاعلم تکبیر کی آواز سے ہوتا تھا۔

فاندہ: اس سے مراداختیا منماز کے بعد جب امام سر پر ہاتھ رکھ کراللہ اکبریا استغفر اللہ کہتا ہے، وہ تکبیر ہے، ورنہ نماز کا اختیام تکبیر برنہیں، سلام پر ہوتا ہے۔

( ١٩٣٤) حَدَّثَنَا سُنُهُيَانُ عَنْ عَمُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخُلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِى خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ يَخُلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَتِي عَرْجَتْ إِلَى الْحَجِّ وَعَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ وَالْمَا الْعَلِقُ فَاحْجُجُ مَعَ امْرَأَتِكَ [صححه البحارى (١٨٦٢) ومسلم وَإِنِّى اكْتَتَبْتُ فِي غَزُوقٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقُ فَاحُجُجُ مَعَ امْرَأَتِكَ [صححه البحارى (١٨٦٢) ومسلم (١٣٤١) وابن حزيمة (٢٥٢٩ و ٢٥٣٠)]. [انظر: ٣٢٣١، ٣٢٣١]

(۱۹۳۳) حصرت ابن عباس ٹھ اس مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکھ ایشانی ارشاد فر مایا کہ کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کر ہے، ایک آدمی نبی علیا اس خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا کہ میری بیوی حج کے لئے جارہی ہے جبکہ میرانام فلاں لشکر میں جہاد کے لئے لکھ لیا گیا ہے؟ نبی علیا ان فر مایا جاؤ، جاکرا پنی بیوی کے ساتھ رجج کرو۔

#### مُنلُا) اَمُرْنِ شِلْ اِسْدِ مِنْ الله اِن عَبَاسِ عَباسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبْسُ عَبِي عَبْسُ عَبِي عَبْسُ عَبْسُ عَبِي عَبْسُ عِبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عِبْسُ عِبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ

يُعِيدُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدُعُونِي إِلَيْهِ وَآمَرَ بِثَلَاثِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَوْصَي بِغَلَاثٍ فَالَ أَخُوجُوا الْمُشُوكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْلَة بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَسَكَتَ سَعِيدٌ بِغَلَاثٍ فَالَ اللهُ ا

پھر نبی ملیلانے تین باتوں کی وصیت فر مائی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دوء آنے والے مہمانوں کا اس طرح اکرام کروجس طرح میں کرتا تھا، اور تیسر کی بات پر سعید بن جبیر میشد نے سکوت اختیار کیا، مجھے نبیں معلوم کہ وہ جان بوجھ کر خاموش ہوئے تھے یا وہ جمول گئے تھے۔

( ١٩٣٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجُهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرُ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ [صححه مسلم (١٣٢٧)، وابن حزيمة اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرُ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ [صححه مسلم (١٣٢٧)، وابن حزيمة (٣٠٠٠)].

(۱۹۳۱) حصرت ابن عباس رہ ہوگ ہے کہ لوگ جج کر کے جس طرح جاتے تھے جلے جاتے تھے ،اس پر نی ملیا نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک کہ اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف نہ ہو۔

(۱۹۳۷) حَكَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلَّفُ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ [راحع: ١٨٦٨].

(۱۹۳۷) حضرت این عباس کا است مروی ہے کہ جب نبی علیا کہ بینہ منورہ تشریف لائے تو پند چلا کہ بیبال کے لوگ ایک سال یا دو تین سال کے لئے ادھار پر مجوروں کا معاملہ کرتے ہیں، نبی علیا نے فرمایا جو تخص محجور میں بیج سلم کرے، اے چاہئے کہ اس کی مائے معین کرے اور اس کا وزن معین کرے اور اس کی مدت متعین کرے۔

#### هي مُنالاً اَحَدِينَ بل يَنْ مَرَّم الله بن عَبَال الله بن عَبَال الله بن عَبَال الله بن عَبَال عَبْدَ الله بن

( ۱۹۲۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي يَزِيدَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضَلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ غَيْرَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِى عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهُرَ شَهُرَ رَمَضَانَ [صححه النحارى (٢٠٠٦)، سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِى عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهُرَ شَهُرَ رَمَضَانَ [صححه النحارى (٢٠٠٦)، ومسلم (١١٣٢) وابن حزيمة (٢٠٨٦)]. [انظر: ٢٥٧٥، ٢٥٥٩]

(۱۹۳۸) حضرت ابن عباس کا تھا سے مروی ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیظ نے کسی ایسے دن کا روزہ رکھا ہو، جس کی فضیلت دیگرایام پر تلاش کی ہو، سوائے یوم عاشوراء کے اور اس ماہ مقدس رمضان کے۔

( ١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا شُفُيَانُ، آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنُ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُلُةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. [صححه البحاري: (١٦٧٨)، ومسلم (١٢٩٣)، وابن حزيمة (٢٨٧٢)، وابن حياد (٣٨٦٥)

(۱۹۳۹) حضرت ابن عہاس ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نبی ملیٹی کے اہل خانہ یعنی عورتوں اور بچوں کومز دلفہ کی رات جلدی لے کرروانگی اختیار کی تھی۔

( ١٩٤٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَسُجُدَ عَلَى سَبْعِ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعُرًا أَوْ تَوْبًا [راجع: ١٩٢٧].

(۱۹۴۰) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی ملی کوسات ہٹریوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کپڑوں اور بالوں کو دوران نماز سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ۱۹٤١) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمٍ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ قَنَلَ مُؤْمِنًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهُدَى وَسَلَمَ يَقُولُ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ يَقُولُ يَ وَسَلَمَ يَقُولُ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلُ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي وَاللَّهِ لَقَدُ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاتِلِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلُ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي وَاللَّهِ لَقَدُ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَسَخَهَا بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَهَا قَالَ وَيُحَكَ وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٦٢١، النسائي: وَمَا نَسَاتُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مُلكًا بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَهَا قَالَ وَيُحَكَ وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٦٢١، النسائي: محدد (١٣٤٥) والحميدي: ٨٥٨) وعبد بن حميد: ١٩٥٠. [انظر: ٢١٤٢، ٢٦٢١، النسائي:

(۱۹۴۱) حضرت سالم عَيَشَةُ كَبِتَةِ بِين كَداكِ مُرتبه حَضَرت ابن عباس فَيَّهَا سے اس خَصَ كَ مَعَلَقَ بِوَ جِمَا كَيا جَسَ فَيَ كَسَمَ مَعَلَانَ كُو قُلْ كِيا چُرَق بِهُ كَرِ كَا يُمِان لِي آيا، نيك اعمال كيه اور راه بدات برگامزن رہا؟ فرماياتم پرافسوس ہے، اے كہاں ہدايت ملے گى؟ ميں في تمہارے ني مَن اللَّهِ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَبُورَة مَا عَن مِهِ عَمَ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلى كَم وَ قَال كے ساتھ لِيمَا ہوا ہوگا، اور كہتا ہوگا كہ پروردگار! اس سے بو چھكداس نے مجھے كس جرم كى پا داش ميں قبل كيا تھا؟ بخدا! اللَّه في يا است تبهارے نبى برنازل كى تھى، اور اسے نازل كرنے كے بعد بھى منسوخ نبيں فرمايا بتم يرافسوس ہے، اسے ہدايت كہاں ملے گى؟

فائدہ: یہ حضرت ابن عباس رہ کا کی رائے ہے، جمہور امت اس بات پر منفق ہے کہ قاتل اگر تو بہ کرنے کے بعد ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو مزین کر لے تو اس کی تو بہ قبول ہو جاتی ہے، حقوق العباو کی ادائیگی یا سزا کی صورت میں بھی بہر حال کلمہ کی برکت سے وہ جہنم سے کسی نہ کسی وقت ضرور نجات یا جائے گا۔

- ( ١٩٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثُوْبَانِ إِقَالَ الأَلباني: ضعيف (أبوداود: ٢٠ ١٤٠) ابد ماحة ١٤٧١.
- (۱۹۳۲) حفرت ابن عباس ٹالٹنا ہے مروی ہے کہ ٹبی مالیا کو تین کپڑوں میں گفن دیا گیا تھا، ایک اس قبیص میں جس میں آ یے مَالْتُوَاِعُ کا وصال ہوا تھا اور ایک نجرانی حلے میں، اور حلے میں دو کپڑے ہوتے ہیں۔
- ( ١٩٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ صَائِمٌ مُخْرِمٌ [راحع: ١٨٤٩].
- (۱۹۳۳) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیابا نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سینگی لگوا کرخون فکلوایا ،اس وقت آ یے مُناٹِیکِمُ عالت احرام میں بھی تھے اور روزے سے بھی تھے۔
- (۱۹۳۳) حظرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ جس مکا تب کوآ زاد کر دیا گیا ہو (اور کوئی شخص اسے قبل کرد ہے) تو نبی علیا ا نے اس کے متعلق یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ جنتا بدل کتابت وہ ادا کر چکا ہے، اس کے مطابق اسے آزاد آدمی کی دیت دی جائے گ اور جتنے جھے کی ادائیگی باتی ہونے کی وجہ سے وہ غلام ہے، اس میں غلام کی دیت دی جائے گی۔
- ( ١٩٤٥) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ حَلَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً [صححه مسلم (٢٣٥٣)]. [انظر: ٣٣٨٠] (١٩٣٥) حفرت ابْنَ عباس عَلَيْ سے مروی ہے کہ جنا برسول الله تَا يُعَيِّمُ کی وصال کے وقت عمر مبارک ٢٥ برس قی ۔
- ( ١٩٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آخِرُ شِدَّةٍ يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنُ الْمَوْتُ وَفِى قَوْلِهِ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ قَالَ كَدُرُدِى الزَّيْتِ وَفِى قُوْلِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ وَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ قَالَ هُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْأَرْضِ [إسناده ضعيف].

(۱۹۳۲) حفرت ابن عباس کاف فرماتے ہیں کہ آخری و ہختی جس سے مسلمان کا سامنا ہوگا، وہ موت ہے، نیز وہ فرماتے ہیں کہ "
یوم تکون السماء کالمهل" میں لفظ" مهل" سے مرادزیتون کے تیل کا وہ تلجمت ہے جواس کے بنچرہ جاتا ہے اور
"آناء اللیل" کامعنی رات کا درمیان ہے، اور فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ کم کے چلے جانے سے کیامراد ہے؟ اس سے مرادز مین
سے علاء کا چلے جانا ہے۔

(۱۹٤٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ قَابُوسَ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الرَّبُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الرَّبُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الرَّبُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلْعَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۴۷) حضرت ابن عباس بھٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تکھ کھٹے ارشاد فر مایا وہ مخص جس کے پیٹ میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔

(۱۹٤٨) حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنُ قَابُوسَ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ وَقُلُ رَبِّ آذَخِلْنِى مُدُخَلَ صِدُقٍ وَآخُو جُنِى مُخُرَجَ صِدُقٍ وَآجُعَلُ لِى مِنُ لَدُنْكَ بِالْهِجُرَةِ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ وَقُلُ رَبِّ آذَخِلْنِى مُدُخَلَ صِدُقٍ وَآخُو جُنِى مُخُرَجَ صِدْقٍ وَآجُعَلُ لِى مِنُ لَدُنْكَ سَلُطَانًا نَصِيرًا إِقَالَ الترمذى:حسن صحيح قال الألباني ضعيف الإسناد (الترمذى ٢١٣٩) وابن ابى شية ٢٩٧١) وابن ابى شية ٢٩٧١) وعزت ابن عباس والمناس مروى ہے كما بتداء في عليه الله المرمديس رہے، پھر آپ گلاتِ المركة وابن المراق والحق في الله على الله على الله على الله على الله على عَمْلَ مَهُ مَلَ مِنْ تَرَى مُورَدُكُم الور عَمْلُ الله وفي كما تحدا في الناظم عطاء فر ما جس ميں تيرى مدد شامل ہو۔

عدگى كے ما تحد فكانا نصيب فر ما اور اپنے پاس ہے جھے اليا غلب عطاء فر ما جس ميں تيرى مدد شامل ہو۔

( ١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ قَابُوسَ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْلُحُ قِبُلُتَانِ فِي أَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٣٠٥٢ و ٣٠٥٣) الترمذي: ٦٣٣ و ٢٠٥٧، ٢٥٦٧)

(۱۹۳۹) حضرت ابن عباس ڈاٹھناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگانی ارشاد فر مایا ایک زمین میں دو قبلے نہیں ہوسکتے اور مسلمان برکوئی ٹیکس نہیں ہے۔

( ١٩٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي الْمُعِيرَةُ بُنُ النَّعُمَانِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا فَأَوَّلُ مَنْ يُحْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ [انطر: ١٩١٣].

(۱۹۵۰) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جا کیں گے اور سب سے پہلے جس محفون اٹھائے گا وہ حضرت ابراہیم علینا ہوں گے، پھر آپ مالینی آنے

بیآیت تلاوت فرمائی که 'جم نے جس طرح مخلوق کو پہلی مرجبہ پیدا کیا،ای طرح جم اسے دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔''

( ١٩٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْلُّوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبُنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا [صححه البحارى (٢٠٩٥) ومسلَّم (٣٥٨) وابن حنان (١٩٥٨) وابن حنان (١٩٥٨) وابن حنان (١٩٥٨) وابن حنان (١٩٥٨) وابن حزيمة (٤٧)]. [انظر ٢٠٠٧، ٢٥، ٢٠٥١، ٣١٢٣، ٣٥٥٦]

(۱۹۵۱) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نی علیا نے ایک مرتبددودھ پیااور بعد میں کلی کر کے فر مایا کہ اس میں چکنا ہث ہوتی ہے۔

(۱۹۵۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةً حَمْزَةً فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةً أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ [صححه المحارى (۱۰۰۰)، ومسلم (۱٤٤٧)] [انظر ۲۲۳۰،۲۲۳۳،۲۲۹، ۳۱۶۲، ۳۲۲۷]

(۱۹۵۲) حضرت ابن عباس التاثیّن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں مضرت مزہ دلائٹن کی بینی کا ذکر کیا گیا تو نبی الیّنا نے فرمایا کہ وہ تو میرے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میری رضاعی بھیتجی ہے ( دراصل نبی ملائِنا اور حُضرت امیر حمزہ التّنائید آپس میں رضاعی بھائی بھی تھے اور چھا بھیتے بھی )

(١٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطْرٍ قِيلَ لِابْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطْرٍ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ [صححه مسلم (٥٠٥) وابن حزيمة (٩٧١ و ٩٧٢)]

(۱۹۵۳) حضرت ابن عباس و المنظمات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیکا نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایاء اس وقت نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی بارش ،کسی نے حضرت ابن عباس وقت نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی بارش ،کسی نے حضرت ابن عباس وقت نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی بارش ،کسی نے حضرت ابن عباس وقت نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی بارش ،کسی نے حضرت ابن عباس وقت نہ ہوا ہو ہے۔

( ١٩٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَّشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ آبِنِ عَبَّسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِنِي الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَيْفَيْكَ فَإِنِّي مِنْ أَطَبِّ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُرِيكَ آيَةً قَالَ بَلَى قَالَ فَنَظُرَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ ادْعُ ذَلِكَ الْعِذْقَ قَالَ فَدَعَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُرِيكَ آيَةً قَالَ بَلَى قَالَ فَنَظُرَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ ادْعُ ذَلِكَ الْعِذْقَ قَالَ فَدَعَاهُ فَعَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَقَالَ الْعُامِرِيُّ يَا آلَ بَنِي عَامِرٍ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَسْحَرَ [قال شعيب إسناده صحيح].

(۱۹۵۴) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی طیا کے پاس بنوعا مر کا ایک آ دبی آیا،اس نے کہایا رسول اللہ! مجھے اپنی

#### هي مُنالِم احَدُن بل سِيدِ مَنْ مِن الله بن عباس الله بن عباس الله الله بن عباس الله الله الله بن عباس الله الله

وہ مہر نبوت دکھائے جوآپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ہے، میں لوگوں میں بڑا مشہور طبیب ہوں (اس کا علاج کر دیتا ہوں) نبی علیا نہ کے ایک بات کوٹالتے ہوئے فر مایا کیا میں شخصیں ایک مجز ہند دکھاؤں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، نبی علیا ہے تھجور کے ایک درخت پرنگاہ ڈال کر فر مایا اس ٹبنی کی آواز دو، اس نے آواز دی تو وہ ٹبنی اچھلتی کو دتی ہوئی آ کراس کے ساہنے کھڑی ہوگئ، نبی علیا نے اس سے فر مایا پنی جگہ واپس چلی جاؤ، چنا نچہ دوا پنی جگہ واپس چلی جاؤہ وہ کہا گئی، بیدد کھ کر بنو تا مرکا وہ آدمی کہنے لگا اے آل بنی عام امیں نے آج کی طرح کا زبر دست جادوگر بھی نہیں دیکھا۔

- ( ١٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَإِنَّ عَادًا أَهْلِكُتْ بِاللَّبُورِ [صححه مسلم (٩٠٠]].
- (۱۹۵۵) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا ٹائٹی نے ارشاد فر مایا بادِصبا (وہ ہوا جو باب کعبہ کی طرف ہے آتی ہے ) کے ذریعے میری مدوکی گئی ہےاور قوم عاوکو پچھم سے چلنے والی ہوا سے تباہ کیا گیا تھا۔
- ( ١٩٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى قَالَ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ مَرَّتَيْنِ [صححه مسلم (١٧٦)].
- (۱۹۵۷) حضرت ابن عباس ٹاٹھ فریاتے ہیں کہ' آ تکھنے جود یکھا، دل نے اس کی تکذیب نہیں گی' سے مرادیہ ہے کہ نبی ملیکا نے اپنے دل کی آ تکھوں سے اپنے پر وردگار کا دومر تبددیدار کیا ہے۔
- ( ١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمُ يَئِدُهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤُثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى اللَّاكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةُ [اسناده ضعيف]. [انظر: ٧٧٠]
- (۱۹۵۷) حَفرت ابن عباس بَنْ الله عباس بَنْ الله عباس بَنْ الله عبال بين كى بيدائش ہو، وہ الله عبار الله عبار بين كى بيدائش ہو، وہ الله عبار ندہ در گور كرے اور نہ ہى اسے حقیر سمجھے اور نہ ہى لڑ كے كواس برتر جيح دے تو الله تعالىٰ اسے جنت ميں داخلہ عطاء فر مائے گا۔
- ( ١٩٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَلَكَعَيْنِ وَلَكَعَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرُنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا [صححه المحارى (٢٩٨٤)، وابن حزيمة (٩٥٥)، وابن حبان (٢٧٥٠)]. [انظر: ٢٨٥٥، ٢٨٥٥، ٢٨٨٦]
- (۱۹۵۸) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا سفر پر روانہ ہوئے ، آپ نگالیا اوا دن تک مفہرے رہے کیکٹر سے رہے اس لئے ہم بھی جب سفر کرتے ہیں اور ۱۹ دن تک مفہرتے ہیں تو دودور کعت کر

#### هي مُنالِمُ المَّيْنِ مِنْ المِينِيدِ مِنْ المُنظِيدِ مِنْ أَنْ المُنظِيدِ مِنْ مِنْ المُنظِيدِ المُنظِيدِ مِنْ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ مِنْ المُنظِيدِ مِنْ المُنظِيدِ مِنْ المُنظِيدِ مِنْ المُنظِيدِ مِنْ المُنظِيدِ المُنْ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنْ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنْ المُنْفِيدِ المُنْفِيدِ المُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيدِ المُنظِيدِ المُنْفِيدِ المُنْ

کے یعن قصر کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ دن تھر تے ہیں تو چار رکھتیں لینی پوری نماز پڑھتے ہیں۔

( ١٩٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشُوكِينَ [قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ٢١١١، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشُوكِينَ [قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ٢١١١،

(۱۹۵۹) حضرت ابن عباس نظائے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے غزوہ طاکف کے دن مشرکوں کے ان تمام غلاموں کوآزاد کردیا جو نبی ملیا کے باس آگئے تھے۔

( ١٩٦٠) حَلَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكُرَهُ بَيْعَ الْفَصِيلِ [صححه المحارى (٢١٨٧)]

(۱۹۷۰) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّالَّيْمَ اللهِ عَلَى وشراء میں محا قلداور مزاہند سے منع فر مایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ عکر مداس کیتی کی آج وشراء کو مکروہ جائے تھے جوابھی تیار ند ہوئی ہو۔

فانده: محاقله اور مزابنه كي وضاحت كے لئے مارى كتاب "الطريق الاسلم الى شرح مندالا مام الاعظم" كامطالعة يجئه

( ١٩٦١) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ يَعُنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى آهُلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ آنُ يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ [انظر: ٢٦٥، ٢٤٩٩، ٢٦٥، ٢٢٥،

(۱۹۲۱) حضرت ابن عباس ظافها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاللين الله عبال بُرش کی طرف ایک خط لکھا جس میں انہیں اس بات سے منع فرمایا کہ وہ کشمش اور مجبور کو خلط ملط کر کے اس کی نبیذ بنا کر استعمال کریں۔

( ١٩٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَبَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْ

(۱۹۲۲) حفرت ابن عباس مل المناسم مروى ہے كہ ايك مرتبہ نبي عليا نے تدفين كے بعد ايك صاحب كي قبر برنماز جنازه برُ حائى۔

(١٩٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْقَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيبُ قَالَ فَيَشُرَبُهُ الْيُوْمَ وَالْفَدَ وَبَعْدَ الْفَدِ إِلَى مَسَاءِ النَّالِفَةِ ثُمَّ يَامُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ [صححه

مسلم (۲۰۰٤)، وابن حبان (۵۳۸۵)]. [انظر: ۲۸ ، ۲۰ ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

(۱۹۷۳) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی طیا کے لئے کشمش پائی میں بھگوئی جاتی تھی، نبی طیا اسے آج، کل اور پرسوں کی شام تک نوش فرماتے ،اس کے بعد کسی دوسر کو پلادیتے یا پھر بہانے کا تھم دے دیتے۔

( ١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا ٱجْلَحُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُنالِهُ امْرُنْ بل مِينَةِ مَتْرَى الله بن عَباسِ عَبا

وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ بَلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ [راحع: ١٨٣٩].

(۱۹۲۳) حضرت ابن عباس روى برايك آدى نے ني عليه سے كها "جوالله چا براور جُو آپ چا بين" ني عليه اندار الله كوبرابر كرر ماب ؟) يول كهوجوالله تن تنها چا ب-

(١٩٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ١٩٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ خَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ خَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً خَدَيْهِ شَيْءً إِلَّا شَعِيب: حسن لغيره، اخرجه ابن ابي شيبة: ١/٢٧٨،

(۱۹۲۵) حضرت ابن عباس کا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے صحراء میں نماز پڑھی، اس وقت آپ تالی کی اسے سامنے (بطورسر ہ کے ) کی خوبیں تھا۔

( ١٩٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَدَّمَ آصْحَابَهُ وَقَالَ آتَخَلَّفُ فَأُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُعَةُ ثُمَّ الْحَقَهُمُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْوَلَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَنْ أَنْ أَصُلَى مَعَكَ الْجُمُعَة ثُمَّ الْحِقَالُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَنْفَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا آذَرَكُتَ غَذُوتَهُمُ إِقَالَ الْإلياني: ضعيف الإسناد (الترمذي: ٢٧٥ و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا آذَرَكُتَ غَذُوتَهُمُ قَالَ الألباني: ضعيف الإسناد (الترمذي: ٢٧٥ و

١٦٤٩) والطيالسي: ٢٩٩٩، وعبد بن حميد: ٢٥٤]. [انظر: ٢٣١٧].

(۱۹۲۲) حضرت ابن عباس ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹھٹو کو کسی''مریہ' میں بھیجا،
اتفاق ہے وہ جمعہ کا دن تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ سوچ کرآ گے روانہ کر دیا کہ میں پیچھے رہ کر نبی ملیٹا کے ساتھ جمعہ کی
نماز پڑھاوں، پھران کے ساتھ جاملوں گا، جب نبی ملیٹا نے انہیں و یکھا تو فر مایا کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح روانہ
ہونے ہے کس چیز نے روکا؟ عرض کیا کہ میں نے یہ سوجا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کران سے جاملوں گا، اس پر نبی ملیٹا نے فر مایا
اگرآپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیں تو آپ ان کی اس صبح کو حاصل نہیں کرسیس گے۔

(١٩٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَتَبَ نَجُدَةُ الْحُرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ وَعَنُ الْحُمُسِ لِمَنْ هُوَ وَعَنُ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتُمُ وَعَنُ النَّسَاءِ هَلُ كَانَ يَخُرُجُ بِهِنَ أَوْ يَحْضُرُنَ الْقِتَالَ وَعَنْ الْعَبْدِ هَلُ لَهُ فِي الْمَغْتَمِ نَصِيبٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ آمَّا الصِّبْيانُ يَخُرُجُ بِهِنَ أَوْ يَحْضُرُنَ الْقِتَالَ وَعَنْ الْعُبْدِ هَلُ لَهُ فِي الْمَغْتَمِ نَصِيبٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ آمَّا الصِّبْيانُ فَإِنْ كُنتَ الْحَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُؤْمِنِ فَاقْتُلْهُمْ وَأَمَّا الْحُمْسُ فَكُنّا نَقُولُ إِنَّهُ لِنَا فَزَعَمَ قُومُنَا آللَّهُ لَيْسَ فَإِنْ كُنتَ الْحَرْضَى وَيَقُمْنَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءُ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيَقُمْنَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيَقُمْنَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءُ فَيَدُا لَوَي الْمُؤْمِنَ وَيَقُمْنَ عَنْهُ الْيَتُمُ إِذَا احْتَلَمَ وَآمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْمُغْتَمِ عَنْهُ الْيُتُمْ إِذَا احْتَلَمَ وَآمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْمُغْتَمِ عَنْهُ الْيُتُمْ إِذَا احْتَلَمَ وَآمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْمُغْتَمِ عَنْهُ الْيَتُمْ إِذَا احْتَلَمَ وَآمَّا الْعَبْدُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْمُغْتَمِ

نَصِيبٌ وَلٰكِنَّهُمْ قَدُ كَانَ يُرْضَحُ لَهُمْ [قال شعيب: صحيح].

(۱۹۲۷) عطاء کتے ہیں کہ نجدہ حروری نے ایک خط میں حضرت ابن عباس ٹاٹ سے پچوں کوئل کرنے کے متعلق دریا فت کیا اور یہ پوچھا کہ 'دفعس' کس کا حق ہے؟ بیچ سے بتیمی کا لفظ کر جتم ہوتا ہے؟ کیا عورتوں کو جنگ میں لے کر نکلا جا سکتا ہے؟ کیا غلام کا مال غنیمت میں کوئی حصہ ہے؟ حضرت ابن عباس ٹاٹ سے جواب میں کلھا کہ جہاں تک بچوں کا تعلق ہوتو اگرتم خصر ہوکرموم من اور کا فر میں فرق کر سکتے ہوتو ضرور قل کرو، جہاں تک خمس کا مسئلہ ہوتہ ہم یہی کتے تھے کہ یہ ہماراحق ہے لیکن ہماری قوم کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماراحق ہے لیکن ہماری قوم کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماراحق ہے لیکن ہماری علی میں اور بیچ سے بیمی کا داغ اس کے بالغ قوم کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماراحق ہے بیمی کر جایا کرتے تھے، وہ یہاروں کا معاملہ وہ بی ایکن ہمیں ہوتی تھیں ، اور بیچ سے بیمی کا داغ اس کے بالغ یہاروں کا علاج اور باقی رہا غلام قومال کرتی تھیں لیکن جگٹ میں شریک نہیں ہوتی تھیں ، اور بیچ سے بیمی کا داغ اس کے بالغ ہونے کے بحدر صل جاتا ہما ہونے کے بحدر صل جاتا ہما ہونے کہ بیمال کرتی تھیں لیکن جگٹ میں شریک نہیں ہے، البت آئیس بھی تھوڑ ابہت دے دیا جاتا تھا۔ اللّه صَلّی اللّه عَلَیْ وَسَلّی اللّه عَلْ وَلَ الْجِھَادُ فِی سَبِیلِ اللّه وَلَا الْجَھَادُ فِی سَبِیلِ اللّه قَالَ وَلَا الْجِھَادُ فِی سَبِیلِ اللّه وَلَا الْجِھَادُ فِی سَبِیلِ اللّه وَلَا الْجَھَادُ وَی سَبِیلِ اللّه قَالَ وَلَا الْجِھَادُ فِی سَبِیلِ اللّه وَلَا الْجَھَادُ وَی سَبِیلِ اللّه وَلَا الْحَمْدِ مِنْ ذَلِكَ بِسَمْ وَمَالِه ثُمَّ لَمْ مَنْ جَمْعُ مِنْ ذَلِكَ بِسَمْ وَمَالِه وَمَالِه مُمَّ لَمْ مَنْ ذَلِكَ بِسَمْ وَمَالِه وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِالِمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالُو الْمَالِمُ وَلِمَالُمُ الْمَالِمُ وَالْمَا

(١٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ لَيْسَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ يَعْنِى مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا [قال شعيب: رحاله ثقات لكنه مرسل]. (١٩٦٩) كُذشته عديث الله ومرى سند ي محمروى ہے۔

( ١٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ آفَاقُضِى عَنْهَا قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ آفَاقُضِى عَنْهَا قَالَ فَقَالَ أَمِّى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُ [صححه البحارى أَلِيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّلِ فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُ [صححه البحارى (١٩٥٣) ومسلم (١١٤٨)].[راجع: ١٨٦١]

( • ) حضرت ابن عباس رفظ ہے مروی ہے کہ ایک عورت نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یارسول اللہ! میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے، ان کے ذیعے ایک مہینے کے روزے تھے، کیا میں ان کی قضاء کرسکتی ہوں؟ نبی ملیکا نے فر مایا یہ بتاؤ کہ

#### ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اگرتهارى والده پرقرض بوتا توكياتم اسے اواكرتيس يانيس؟ اس نے كها كيون نيس ، فرمايا پھر الله كاقرض تو اوا يكى كازيا و ه ستحق ہے۔ (١٩٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَئِنُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَآصُومَنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ [صححه مسلم (١١٣٤) وابن ماجه: ١٧٣٦، وعبد بن حميد: ٢٧١]. [انظر: ٢١١، ٢١٠٣]

(۱۹۷۱) حضرت ابن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مظالیۃ ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہاتو دسویں محرم کے ساتھ نویں محرم کاروزہ بھی رکھوں گا۔

( ١٩٧٢) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ [قال شعيب: إسناده صحيح، احرجه الويعلي: ٢٤٩٢]

(۱۹۷۲) حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ جناب رسول اللّمُ کا اللّهُ عَلَيْهِ آنے اپنے جج اور تمام عمروں میں طواف کے درمیان رمل کیا ہے، حضرت صدیق اکبر واللّهٔ عمر فاروق واللّهٔ عثان غنی واللّهٔ عثان عثان عثان عثان علام خلفاء نے بھی کیا ہے۔

( ۱۹۷۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرِو الْفُقَيْمِيُّ عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفُوانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ [قال الألباني: حسن (أبوداود: ۱۷۳۲) قال شعيب: حسن، و هذا إسناد ضعيف]. [انظر: ۱۹۷٤]

(۱۹۷۳) حضرت ابن عباس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹائے ارشاد فر مایا جس شخص کا حج کاارادہ ہو، اسے بیارادہ جلد بورا کر لینا جاہے۔

( ١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ صَفُوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ [].

(۱۹۷۳) حضرت ابن عُباس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انٹا دفر مایا جس مخص کا حج کا ارادہ ہو، اسے بیارادہ جلد پورا کر لینا جا ہیں۔

( ١٩٧٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آنْبَأْنَا سُفُيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنُ حَبِيبِ بَنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَآرْبَعَ سَجَدَاتٍ [صححه مسلم (٩٠٨)، وابن حزيمة (١٣٨٥) قال شعيب: إسناده ضعيف]. [انظر: ٣٢٣٦]

(۱۹۷۵) حضرت ابن عباس رہ اس مروی ہے کہ نبی ملیا نے سورج گر بن کے وقت جونما زیر ھائی اس میں آٹھ رکوع اور چار سجدے کیے۔

( ١٩٧٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ قَالَ كَنَبَ إِلَى يَخْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكُفِّرُهَا قَالَ هِشَامٌ وَكَتَبَ إِلَى يَخْيَى يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ اللهَ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ وَصححه البخارى ( ١٩٧١) ومسلم ( ١٤٧٣) والطبالسي: ٢٦٣٥، و ابن ماحه: ٢٠٧٣].

(۱۹۷۲) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپرحرام کر لے تو یہتم ہے جس کا وہ کفارہ ادا کردے (اس کی بیوی مطلقہ نہیں ہوگی) اور دلیل میں یہ آبیت پیش کرتے تھے کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغیبر میں بہترین نمونہ موجود ہے۔

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ آبُو جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ وَاللَّهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ لَيْسَ ثَلَاثًا أَمُونَا أَنُ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نَنْزِى حِمَارًا عَلَى فَرَسِ قَالَ مُوسَى فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيْلُ كَانَتُ مُوسَى فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيْلُ كَانَتُ مُوسَى فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيْلُ كَانَتُ مُوسَى فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيْلُ كَانَتُ مُوسَى فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيْلُ كَانَتُ مُوسَى فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيْلُ كَانَتُ مُوسَى فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَا إِنْ اللَّهُ مُن فِيهِمُ [صححه ابن حزيمة (١٧٥) قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٨٠٨) ابن ماجة غ ٢٢٤، الترمذى: (١٧٠١، النسائى: ١٩٥١)]. [انظر: ٢٠٢٠، ٢٠٩، ٢٠٩١]

(1922) حفرت عبداللہ بن عباس وقاف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُؤافیۃ آپک عبد مامور تھے، بخدا! انہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے وہ پہنچا دیا، اور لوگوں کو چھوڑ کر خصوصیت کے ساتھ انہوں نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی، سوائے تین چیزوں کے، ایک تو نبی طائیا نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ وضو کھل کرنے کا تھم دیا، دوسرا یہ کہ ہم صدقہ نہ کھا کیں، اور تیسرا ایہ کہ ہم کہ عبداللہ بن عبیداللہ نے بھے کسی گدھے کو گھوڑے پر نہ کدوائیں، راوی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حسن سے ملا اور ان سے کہا کہ عبداللہ بن عبیداللہ نے بھے سے بیحدیث بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بنو ہاشم میں گھوڑوں کی تعداد تھوڑی ہے، وہ ان میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنِ آبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَخَلِدُ بُنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَتُ آلَا نُطْعِمُكُمْ مِنُ هَدِيَّةٍ آهُدَثُهَا لَنَا أُمُّ حُقَيْدٍ قَالَ فَجَىءَ بِصَبَيْنِ مَشُولِيَّنِ فَتَبَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ حَالِدٌ كَانَّكَ تَقْدَرُهُ قَالَ آبَحُلُ قَالَ أَبُ أَسْقِيكُمْ مِنُ لَبَنِ آهُدَتُهُ لَنَا فَقَالَ بَلَى قَالَ فَجِيءَ بِإِنَاءٍ مِنُ لَبَنِ فَشَوبِ خَالِدٌ كَانَّكَ تَقْدَرُهُ قَالَ آجُلُ قَالَ أَلَا أُسْقِيكُمْ مِنْ لَبَنِ آهُدَتُهُ لَنَا فَقَالَ بَلَى قَالَ فَجِيءَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ فَشَوبِ وَخَالِدٌ كَانَّكَ تَقْدَرُهُ قَالَ آبَهُ لَكَ وَإِنْ شِئْتَ آثَرُتَ وَسُلِم وَلَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ لِى الشَّرْبَةُ لَكُ وَإِنْ شِئْتَ آثَرُتَ وَسُلَم وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ لِى الشَّرْبَةُ لَكُ وَإِنْ شِئْتَ آثَوْنَ اللَّهُ مَا يُولِدُ لَنَا فِيهِ وَإِذُنَا مِنْهُ فَإِلَّا فَقُلُكُ مَا كُنْتُ لِلُهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَا فَلَيْقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَىءٌ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبُنَا فَلَيْقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَىءٌ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَكِنَا فَلَيْسُ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ وَمِنْ مَنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَكُنَا فَلَا لَاللَّهُ مَا إِلَى لَا لَا لَعْمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَيْسَ شَىءٌ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسُ شَيْءً يُخْفِى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

## هي مُنالها آخرين بل يحيد مترا

الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ [قال شعيب: حسن و هذا إسناده ضعيف، احرجه الطيالسي: ٢٧٢٣، و عبدالرزاق: الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ [قال شعيب: حسن و هذا إسناده ضعيف، احرجه الطيالسي: ١٩٠٤، و عبدالرزاق: ٦٧٦٨]. [راجع: ١٩٠٤]

(۱۹۷۸) حضرت ابن عباس رفی کہتے ہیں کہ میں اور حضرت خالد بن ولید طاقتوا کی مرتبہ نبی الیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اس وقت نبی الیکی حضرت میمونہ رفی کی یہاں موجود تھے، حضرت میمونہ رفی کا نے فرمایا کہ کیا ہم آپ کووہ کھانا نہ کھلا کمیں جوہمیں
ام عفیق نے ہدید کے طور پر بھیجا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، چنانچہ ہمارے سامنے دوجھنی ہوئی گوہ لائی کئیں، نبی الیکیا نے
انہیں دیکھ کرایک طرف تھوک بچینکا، حضرت خالد بن ولید رفی گئے کہ شاید آپ اسے ناپند فرماتے ہیں؟ نبی الیکیا نے فرمایا ہاں!

پر حضرت میمونه را با کہ کیا میں آپ کے سامنے وہ دودھ پیش نہ کروں جو ہمارے پاس ہدیہ کے طور پر آیا اسے? نبی مالیے نے فرمایا کیوں نہیں، چنانچہ دودھ کا ایک برتن لایا گیا، نبی مالیے نے اسے نوش فرمایا، میں نبی مالیے کی دائیں جانب میں مالیے برتن لایا گیا، نبی مالیے نے کاحق تو تہمارا ہے، لیکن اگرتم چا ہوتو حضرت خالد را الله الله کا کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ہیں خوردہ پرکسی کوتر جے نہیں دے سکتا۔

پیر نبی علیانے فرمایا جس شخص کواللہ کھانا کھلائے ، وہ یہ دعاء کرے کہ اے اللہ! ہمارے لیے اس میں برکت عطاء فرمااور اس سے بہترین کھلا ، اور جس شخص کواللہ دودھ پلائے ، وہ یہ دعاء کرے کہ اللہ! ہمارے لیے اس میں برکت عطاء فرمااوراس میں مزیدا ضافہ فرما ، کیونکہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی -

( ١٩٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ آبِي حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ حُفَيْدٍ ٱهْدَتُ إِلَى أُخْتِهَا مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٩٠٤]

(۱۹۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِذٍ قَالَ وَكِيعٌ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيْعَذَّبَانِ وَمَا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيْعَذَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبُانِ وَمَا يُعَدَّبُانِ فِي كَيْدٍ أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمُشِى يُعَدَّبُانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِعَلَيْنِ فَعَرَز فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً فَشَقَهَا بِنِصُفَيْنِ فَعَرَز فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ اللَّهُ لِمَ مَنْ بَولِهِ وَآمَا أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا قَالَ وَكِيعٌ تَيْبَسَا وَالِي وَسُحِه البحارى (١٣٦١)، وسلم (٢٩٢)، وابن عَنْهُمَا أَنْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا قَالَ وَكِيعٌ تَيْبَسَا وَصَحَمَه البحارى (١٣٦١)، وسلم (٢٩٢)، وابن عنه (٢٥٠).

(۱۹۸۰) حفرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیلا کا گذر دوقبروں پر ہوا، فرمایا کہ ان دونوں کوعذاب ہور ہا ہا۔ ہور ہا ایک تو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چنل خوری کرتا تھا، اس کے بعد نبی طبیلا نے ایک نبنی لے کراسے چر کر دوحصوں میں تقییم کیا اور ہر قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا، لوگوں نے بوچھا کہ یا

## مُنالًا) مَوْرَنْ بل يَيْدِ مَرْمُ الله بن عَباس عَباس

رسول الله! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا شایدان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔

( ١٩٨١) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَذِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِى قَبْرِهِمَا فَذَكَرَهُ وَقَالَ حَتَّى يَيْبَسَا أَوْ مَا لَمْ يَيْبَسَا [قال شعيب: إسناده صحيح].

(۱۹۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے جو یہاں ندکور ہوئی۔

(۱۹۸۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشِامٌ الدَّسْتُوائِنَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخُوجُوهُمْ مِنْ يُوتِكُمْ فَانْحُوجَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فَلَانًا [صححه المحارى (٥٨٦٥)]

[انظر ۲۰۰۶، ۲۱۲۳، ۲۲۲۹، ۲۲۹۱، ۳۰۶۰، ۱۹۱۵، ۲۰۹۵]

(۱۹۸۲) حضرت ابن عباس رفائلات مروی ہے کہ نبی علیہ نے ان مردوں پرلعنت فر مائی ہے جو بیجڑے بن جاتے ہیں اور ان عورتوں پر جومر دبن جاتی ہیں،اور نبی علیہ نے فر مایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا کر د،خود نبی علیہ نے بھی ایسے خض کو نکالا تھا اور حضرت عمر رفائش نے بھی نکالا تھا۔

(١٩٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَيَرَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعُ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرًا قُوْبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْوَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقُنَ فَجَعَلَتْ الْمَرْآةُ تُلْقِى وَ أَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَ إِلَى حَلْقِهِ كَأَنَّهُ يُويدُ التَّومَةَ وَالْقِلَادَةَ [راجع: ١٩٠٢].

(۱۹۸۳) حضرت ابن عباس و المسلم مروی ہے کہ میں نبی علیا کے متعلق گواہی ویتا ہوں کہ آپ منظیم نے عید کے دن خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فر مایا بعد میں آپ منظیم خیال آیا کہ عورتوں کے کانوں تک تو آواز پینی ہی نہیں ہوگ، چنا نبچہ نبی علیا نے عورتوں کے پاس آ کر انہیں وعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ کا تھم دیا، جس پرعورتیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں وغیرہ اتار کرصدقہ دینے لگیں۔

(١٩٨٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَانِيُّ عَنْ يَخْيَى بَنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَذَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ [راجع: ١٩٤٤].

(۱۹۸۴) حضرت ابن عباس الله السي مروى ہے كہ جس مكاتب كوآ زاد كر ديا گيا ہو (اور كوئی شخص اسے قل كروے) تو نبي الله نے اس كے متعلق سے فيصله فرمايا ہے كہ جتنا بدل كتابت وہ اداكر چكا ہے،اس كے مطابق اسے آزاد آدى كى ديت دى جائے گ

اور جتنے حصے کی ادائیگی باتی ہونے کی وجہ سے وہ غلام ہے،اس میں غلام کی دیت دی جائے گ۔

(۱۹۸۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَةُ سَحَابٌ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَةُ سَحَابٌ فَي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَةُ سَحَابٌ فَي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ سَعَالَ السَّمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهُورَ السِّقُبَالَا قَالَ حَاتِمٌ يَعْنِى عِلَّةَ شَعْبَانَ [صححه ابن حزيمة فكم لُوا الْعَلَقَ ثَلُولُولُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۸۵) حضرت ابن عباس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُنالِقَتِمْ نے ارشاد فر مایا چاند دیکھے کرروزہ رکھواور چاند دیکھے کر عیدالفطر مناؤ ،اگرتمہارےاور چاند کے درمیان بادل حائل ہوجا ئیں تو تمیں کا عدد بچرا کرو ،اور نیامہینہ شروع نہ کرو۔

( ١٩٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَبِيبِ بُنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَطَبَ النَّاسَ بِتَبُوكَ مَا فِى النَّاسِ مِثْلُ رَجُلِ آخِذٍ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَيَخْطِى خَقَّهُ وَيَعْطِى خَقَّهُ [قال شعيب: إسناده وَجَلَّ وَيَخْطِى خَقَّهُ [قال شعيب: إسناده

صحيح]. [انظر: ٢٨٣٨]

(۱۹۸۷) حضرت این عباس الله است مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مالی کے فروہ تبوک کے موقع پر خطبہ ویتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بیل اس محض کی مثال نہیں ہے جواپے گھوڑے کے سرکو پکڑے اللہ کے راستے بیل جہاد کرے اور برے لوگوں سے بچتارہے، نیز وہ دوسر اشخص جواللہ نعمتوں میں زندگی بسر کرر ہا ہو، مہمان نوازی گرتا ہواوراس کے حقوق اواکرتا ہو۔ سے بچتارہے، نیز وہ دوسر اشخص جواللہ نعمتوں میں زندگی بسر کرر ہا ہو، مہمان نوازی گرتا ہواوراس کے حقوق اواکرتا ہو۔ (۱۹۸۸) حَدَّثُنَا یَکھیے عَنْ مَالِلْہِ حَدَّثَنِی زَیْدُ بُنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم اُکُلُ کِیْفًا ثُمَّ صَلَّی وَلَمْ یَتُوضًا [صححہ المحاری (۲۰۷)، ومسلم (۲۰۵) وابن حبان (۱۱٤۳)، وابن

خزيمة (٤١)]. [انظر: ٣٣٥٢، ٣٤٥٣]

(۱۹۸۸) حضرت ابن عباس را الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے شانہ کا گوشت تناول فر مایا، پھرتاز ہ کیے بغیر سابقہ وضو سے ہی نماز پڑھ لی۔

(۱۹۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ شَاقِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ [صححه البحارى و صححه ابن
حزيمة (۲۰۰۲) والمحاكم (۳٤/۲) وابن حبان (۳۹۹ه)]. [انظر: ۲۱۲۱، ۲۱۷۱، ۲۹۹۱، ۲۹۵۲، ۳۱٤۲]
عزيمة (۱۹۸۹) حفرت ابن عباس ولي على مروى به كه بن عليه في السَّفال كرنے سے مع فرمایا ب جوگندگی کھاتی
جو،اوراس جانور سے جے با ندھ كراس پرنشاند دوست كيا جائے اور مشكيزه كے منہ سے مندلگا كر پانی ہے سے مع فرمایا ہے۔
(۱۹۸۹) حَدَّنَا يَحْدَ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابِّنِ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ٱنْتَ تُفْسِى الْحَائِصَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَرْ تُفْتِي بِلَلِكَ قَالَ إِمَّا لَا فَاسْأَلُ فُكُرْنَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلُ أَمْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالِكَ فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ فَقَالَ مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدُ صَدَقْتَ [صححه مسلم (١٣٢٨)]. [انظر: ٢٥٦]

(۱۹۹۰) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس بھا کے ساتھ تھا، حضرت زید بن ثابت بھا تھا ان سے کہنے گے کہ
کیا آپ حائضہ عورت کو اس بات کا فتوی دیتے ہیں کہ وہ طواف وداع کرنے سے پہلے واپس جاسکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی
اہاں! حضرت زید ٹھا تھئے نے فرمایا کہ بیفتو کی نہ دیا کریں، انہوں نے کہا کہ جہاں تک فتو کی نہ دینے کی بات ہوتو آپ فلاں
انساریہ خاتون سے پوچھ لیجئے کہ کیا نبی علیہ نے انہیں اس کا تھم دیا تھا؟ بعد میں حضرت زید ٹھا تھ ہوئے حضرت ابن
عباس ٹھا تھا کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں آپ کوسچا ہی سمجھتا ہوں۔

(۱۹۹۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا [انظر: ٣٣٣٥،٢٨٩٨،٢٣٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا [انظر: ١٩٩١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ عَلَيْهِ وَسَالًا مَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادُ وَلَيْكَةً وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِمُ وَلَيْكُولُ وَالْعَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْكُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالَّةُ وَلَى اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا مِلْمُ وَلَيْكُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُولَامِ وَالْمَالِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَمْ مُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِمُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَلْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالِ

( ١٩٩٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ قَالَ الْخَطُّ [قال شعيب: إسناده صحيح].

(۱۹۹۲) حضرت ابن عباس فلا السيام فوعاً مروى م كه "او اثرة من علم" مراد تحريب م

( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي مُخَوَّلٌ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُ أَتَى وَفِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ [صححه مسلم (۸۷۹) وابن حزيمة (۵۳۳) وابن حبان (۱۸۲۰)].

[انظر: ۲۲۵۷، ۲۲۵۰، ۲۸۰، ۲۹۰۸، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۷، ۳۲۳، ۲۳۳۰ ۲۳۳۲]

(۱۹۹۳) حضرت ابن عباس نظافت مروی ہے کہ نبی علیا جعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے اور نماز جمعہ میں سورۂ جمعہ اور سورۂ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ١٩٩٤) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُورِيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ الْكَهِ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [قال شعيب: إسناده صحيح، أكل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [قال شعيب: إسناده صحيح، العرجه عبدالرزاق: ٦٣٧، وابويعلى: ٢٧٣٤]. [انظر: ٣٤٦٣].

(۱۹۹۳) حضرت ابن عباس پھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے آگ پر بکی ہوئی چیز کھائی پھر تازہ وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ کی۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيُّنِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [قال شعب: صحيح] [راجع: ١٨٥٢].

(۱۹۹۵) حضرت ابن عباس ٹالٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی علیہ کے ہمراہ مکہ اور مدیند منورہ کے درمیان سفر کیا، آپ تَلْقُیْمُ کواللّٰہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھالیکن اس کے باوجود آپ تَلَیْقُیْمُ نے واپس لوٹے تک دودور کعتیں کر کے نماز پریھی (قصر فرمائی)۔

( ١٩٩٦) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا لَمُ تُدُرِكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ كُمْ تُصَلِّى بِالْبَطْحَاءِ قَالَ رَكُعَتَيْنِ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٨٦٢].

(۱۹۹۲) موی بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس پھٹا ہے عرض کیا کہ جب آپ کومسجد میں با جماعت نماز نہ ملے اور آپ مسافر ہوں تو کتنی رکعتیں رپڑھیں گے؟ انہوں نے فر مایا دور کعتیں ، کیونکہ یہ ابوالقاسم مَانَا فِیْزَا کی سنت ہے۔

(۱۹۹۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَمْلَاهُ عَلَىّ سُفْيَانُ إِلَى شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مُرَّةَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمُعَلِّمُ حَدَّثِنِى طَلِيقُ بُنُ قَيْسِ الْحَنَفِيُّ أَخُو أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو رَبِّ آعِنِّى وَلَا تُعْرِي عَلَى وَانْصُرْنِى وَلَا تَنْصُرْ عَلَى وَامْكُرْ لِى وَلَا تَمْكُرُ عَلَى وَاهْدِنِى وَيَسِّرُ الْهُدَى إِلَى وَالْعَرْنِى عَلَى مَنْ بَعَى عَلَى رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ وَهَابًا لَكَ مِطُواعًا إِلَيْكَ اللَّهُ مَنْ بَعَى عَلَى مَنْ بَعَى عَلَى رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ وَهَابًا لَكَ مِطُواعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلُ تَوْبَتِى وَاغْسِلُ حَوْبَتِى وَآجِبُ دَعُوتِى وَثَبِّتُ حُجَّتِى وَاهْدِ قَلْبِى وَسَلَّهُ لِي وَالْمُلْ سَخِيمَةً قَلْبِى [قال الألبانى: صحيح (أبوداود: ١٥١٥ و ١٥١١) ابن ماجة: ٣٨٣٠].

## مُنالًا المَّارِضِ لِيَدِيمِتِمُ كَرِّ مُن اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِ

(۱۹۹۷) حضرت ابن عباس را الله سے مروی ہے کہ نبی ایکا مید دعاء فرمایا کرتے تھے پروردگار! بمیری مدوفرما، میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ فرما، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف کوئی تدبیر نہ فرما، مجھے ہدایت عطاء فرمااور ہدایت کومیرے لیے آسان فرما، جو مجھ پرزیادتی کرے، اس پرمیری مد فرما، پرور دگار! مجھے اپنا شکر گذار، اپنا ذاکر، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا فرمانبردار، اپنے سامنے عاجز، اور اپنے کیے آہ وزاری اور رجوع کرنے والا بنا، پروردگار! میری توبہ کو قبول فرما، میرے گنا ہوں کو دھوڈ ال،میری دعا کیں قبول فر ما،میری جت کو ثابت فر ما،میرے دل کورہنمائی عطاء فر ما،میری زبان کو درشگی عطاء فر مااورمیرے دل کی گند گیوں کو دور فر ما۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا صَامَ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ قَلِمَ الْمَلِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ [صححه النخاري (١٩٧١)، ومسلم (١١٥٧)]. [انظر: ٢٠٤٦، ٢١٥١،

(۱۹۹۸) حفرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ملیشان شکسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہاب نبی طینیں کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات اس تسلسل سے افطار فرماتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہاب نبی علیقہ کوئی روز ہمیں رکھیں گے اور جب سے نبی ملیا مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تھے، اس وقت سے آپ ملی الیا کے ماہ رمضان کے علاوہ کسی بورے مہینے کے روز نے بیس رکھے تھے۔

( ١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الْجِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ [صححه السخارى (٦٨٩٥)، وابن حبان (٦٠١٥)] [انظر: [777,3777,017,0777]

(۱۹۹۹) حضرت ابن عباس نطخناسے مروی ہے کہ نبی علیا اسے فر مایا انگوشااور چھوٹی انگلی دونوں برابر ہیں۔

(٢٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنْ النَّجُومِ إِلَّا اقْتَبَسَ بِهَا شُعْبَةً مِنْ السَّحْرِ مَا زَادَ زَادَ زِقال الألباني: حسن (أبوداود: ٢٥،٥٥) أبن ماجة: ٣٧٢٦) قال شعيب: إسناده صحيح]. [انظر: ٢٨٤١]

(۲۰۰۰) حفرت ابن عباس فی است مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا جو محض علم نبوم کوسیکھتا ہے وہ جا دو کا ایک شعبہ سیکھتا ہے، جتناوہ علم نجوم میں آ کے بردھتا جائے گااس قدرجا دومیں آ کے نکلتا جائے گا۔

(٢٠٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَغُمِلَهَا كُتِبَتُ عَشُرًا وَإِنْ لَمُ يَعْمَلُهَا كُتِبَتُ حَسَنَةً وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتُ صَنَاةً وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتُ صَنَاةً وانظر: ٢٥١٩، ٢٠١٨].

(۲۰۰۱) حضرت ابن عباس ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا گائی آنے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر گذرتا ہے تو اس کے لئے دس نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اگروہ نیکی نہ بھی کریے تو صرف ارادے پر ہی ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جا تا ہے اور اسے کر گذرتا ہے تو اس پر ایک گناہ کا بدلہ لکھا جاتا ہے اور اگر ارادے کے بعد گناہ نہ کریے تو اس کے لئے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ارادے کے بعد گناہ نہ کریے تو اس کے لئے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔

(۲..۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِ شَاهِ بْنِ عُرُوةَ حَدَّنِي وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَحَدَّنِي قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَم (۱۵۹) مُثَلِق مَنْ عَلِيهِ وَسَلَم (۱۵۹) وابن حزيمة (۳۹ و ٤٠) ومسلم (۲۵۹) وابن حزيمة (۳۹ و ٤٠) ومسلم (۲۹۹) وابن حزيمة (۳۹) وابن حبان (۱۱۳۱ / ۱۳۳۱). [انظر: ۲۳۳۹ / ۲۲۸۷ ، ۲۲۸۷ )

(۲۰۰۲) حضرت ابن عباس رفی است مرولی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے صرف کوشت یا ہٹری والا گوشت تناول فر مایا اور نماز پڑھ لی اور یانی کوچھوا تک نہیں۔

(٢٠.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ دَاجِنَةً لِمَيْمُونَةَ مَاتَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا انْتَفَعْتُمُ بِإِهَابِهَا أَلَّا دَبَغْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ [صححه مسلم (٣٦٥)]. [انظر: ٢٥٠٤،

(۲۰۰۳) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ حضرت میمونہ ٹاٹھا کی ایک بکری مرکئی، نبی ٹاٹھانے فرمایا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نداٹھایا ؟ تم نے اسے دباغت کیوں نہیں دی؟ کہ دباغت سے تو کھال پاک ہوجاتی ہے۔

(ع..٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُزَيْجٍ حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ [قال الألباني: صحيح (أبو داو د: ٤٧ ) ١٠ ابن ماحة: ٤٧٤)].

(۲۰۰۳) حضرت ابن عباس تعلیم سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے عید کی نماز بغیراذان اورا قامت کے پڑھائی۔

( ٢.٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ حَدَّثَنِى مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتُ نَعُمْ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتُ نَعُمْ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتُ نَعُمْ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُ أَنْ يُقُضَى [راحع: ١٨٦١].

(۲۰۰۵) حضرت ابن عباس ٹھ اسے مروی ہے کہ ایک عورت نبی طیک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی یارسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے، ان کے ذہے ایک مہینے کے روزے تھے، کیا میں ان کی قضاء کر سکتی ہوں؟ نبی علیہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اے ادا کرتیں یانہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، فرمایا پھر اللہ کا قرض تو ادا کیگی کے زیادہ مستحق ہے۔

(٢..٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْمُخَتَّفِينَ مِنْ الرِّجَالَ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فَلَانًا وَقَالَ شعيب: إسناده صحيح]. [راجع: ١٩٨٢].

(۲۰۰۷) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے ان مردوں پرلعنت فرمائی ہے جو پیجوے بن جاتے ہیں اور ان عورتوں پر جومر دبن جاتی ہیں ،اور نبی ملیک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کواپنے گھروں سے نکال دیا کرو،خود نبی ملیک نے بھی ایسے مخص کو نکالا تھا اور حضرت عمر مخاتی نے بھی نکالا تھا۔

( ٢٠.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوِبَ لَبَنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا [راجع: ١٩٥١].

(۲۰۰۷) حضرت ابن عہاس رفاق سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ایک مرتبہ دودھ پیا اور بعد میں کلی کر کے فر مایا کہ اس میس بھناہت ہوتی ہے۔

( ٢٠٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ يَغْنِى الْأَعْمَشَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَأَتَنَهُ قُرَيْشٌ وَأَتَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُهُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَقَعَدَ فِيهِ فَقَالُوا إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ فِى آلِهَتِنَا قَالَ مَا شَأْنُ قُوْمِكَ يَشُكُونَكَ قَالَ يَا عَمِّ رَجُلٍ فَقَامُ أَبُو جَهْلٍ فَقَعَدَ فِيهِ فَقَالُوا إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ فِى آلِهَتِنَا قَالَ مَا شَأْنُ قُوْمِكَ يَشُكُونَكَ قَالَ يَا عَمِّ أَرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّى الْعَجَمُ إِلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ قَالَ مَا هِى قَالَ لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ أَرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّى الْعَجَمُ إِلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ قَالَ مَا هِى قَالَ لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ فَقَامُوا فَقَالُوا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا قَالَ وَنَزَلَ صَ وَالْقُرْآنِ ذِى الذِّكُرِ فَقَرَأَ حَتَى بَلَغَ إِنَّ هَذَا لَشَىءٌ عُجَابٌ [انظر: ١٩٤٤].

قَالَ عَبُدُاللّٰهِ قَالَ آبِي وَ حَلَّثَنَاهُ أَبُو أَسَامَةَ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَلَّثَنَا عَبَّادٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ و قَالَ آبِي قَالَ الْأَشْجَعِيُّ عَبَّادٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ و قَالَ آبِي قَالَ الْأَشْجَعِيُّ عَبَّادٍ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٢٣٢)].

(۲۰۰۸) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ ابوطالب بیار ہوئے ، قریش کے پچھلوگ ان کی بیار پری کے لئے آئے ، نبی علیق بھی ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ، خواجہ ابوطالب کے سر ہانے ایک آ دمی کے بیٹھنے کی جگہ خالی تھی ، وہاں ابوجہل آ کر بیٹھ گیا ، قریش کے لوگ خواجہ ابوطالب سے کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں میں کیڑے نکالتا ہے ،

## مُنْ الْمَارَةُ وَمِنْ لِيَدِيدِ مِنْ أَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

خواجه ابوطالب نے کہا کہ آپ کی قوم کے بیلوگ آپ سے کیا شکایت کررہے ہیں؟ نبی طیس نے فرمایا چیا جان! میں ان کوا سے کلے پر لا ناچا ہتا ہوں جس کی وجہ سے ساراعرب ان کی اطاعت کرے گا اور سارا عجم انہیں تیکس اوا کرے گا ، انہوں نے پوچھا وہ کون ساکلمہ ہے؟ فرمایا" لا الله "بین کروہ لوگ بیر کہتے ہوئے کھڑے ہوگئے کہ کیا بیسارے معبودوں کوا کے معبود بنا ناچا ہتا ہے ، اس پر سورہ ص نازل ہوئی ، اور نبی طیس نے اس کی تلاوت فرمائی یہاں تک کہ "ان ھذا لشیء عجاب" پر پہنچ ۔ چاہتا ہے ، اس پر سورہ ص نازل ہوئی ، اور نبی طیس نے اس کی تلاوت فرمائی یہاں تک کہ "ان ھذا لشیء عجاب" پر پہنچ ۔ (۲۰۰۹) حکد تنا یہ نہیں عن عین نے بید الر خمن حکد تنی آبی قال جاء رَجُلٌ اِلَی ابنی عبّاس فقال اِلّی رَجُلٌ مِنْ الله عنی رَجُلٌ مِنْ الله عَلَمُ مِنْ زَبِیب آؤ تَمْ وِ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ زَبِیب آؤ تَمْ وَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ زَبِیبِ الْجَرِّ آمَال اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ زَبِیدِ الْحَرِّ آمَال اللّه عَلْمَ عَالَ مَا تَقُولُ فِی نَبِیدِ الْجَرِّ قَالَ مَا تَقُولُ فِی نَبِیدِ الْجَرِّ قَالَ مَا تَقُولُ فِی نَبِیدِ الْجَرِّ قَالَ اللّه عَلَیْه وَسَلّم عَنْ زَبِیدِ الْجَرِّ آمَالُ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ نَبِیدِ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَنْ نَبِیدِ الْحَرْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَنْ نَبِیدِ الْحَرْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْهُ اللّه عَنْ نَبِیدِ الْحَرْ الْحَرْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْ نَبِیدِ الْحَرْ اللّه ال

شعيب إسناده صحيح].

(۲۰۰۹) ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابن عباس بڑھائے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میر اتعلق خراسان ہے ہے، ہمارا علاقہ شندا علاقہ ہے، اوراس نے شراب کے برتنوں کا ذکر کیا، حضرت ابن عباس بڑھائے فرمایا کہ جو چیزیں نشر آور ہیں مثلاً کشش یا تھجور وغیرہ، ان کی شراب سے کمل طور پر اجتناب کرو، اس نے پوچھا کہ ملکے کی نبیذ کے بارے آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا نبی علیا اسے بھی منع فرمایا ہے۔

( ٢٠١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَخْنَسِ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسُودَ أَفْحَجَ يَنْقُضُهَا حَجَرًا حَجَرًا يَعْنِى الْكَعْبَةَ [صححه النحارى

(١٥٩٥) و عبد بن حميد: ٢١٣].

(۲۰۱۰) خفرت ابن عباس بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقانے فرمایا گویا وہ شخص میں اپنے سامنے دیکی رہا ہوں جوانتہا کی کالا سیاہ اور کشادہ ٹائگوں والا ہوگا اور خانۂ کعبہ کا ایک ایک پھراکھیڑ ڈالےگا۔

(٢٠١١) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي قَارِظٌ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوضَّاً قَالَ النَّبِيُّ صحيح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْشِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا [صححه الحاكم (١٤٨/١) قال الألباني: صحيح رأبوداود: ١٤١، ابن ماحة: ٤٠٨) قال شعيب: إسناده قوى]. [انظر: ٢٨٨٩، ٢٩٦٦]

(ار ۲۰۱۱) ایک مرتبه حطرت این عباس الله علی فروک تے ہوئے بیان کیا کہ جناب رسول الله مالله کا ارشاد ہے کہ دویا تین مرتبہ ناک میں یانی ڈال کرا سے خوب اچھی طرح صاف کیا کرو۔

(٢.١٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَلِيمِ [صححه البحارى: (٦٣٤٦)، و مسلم (٢٧٣٠)]. [انظر: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [صححه البحارى: (٦٣٤٦)، و مسلم (٢٧٣٠)]. [انظر:

: VPTT, 3377, 0377, 1137, V707, A507, V317, 3077]

- (۲۰۱۲) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی علیف آنے پر بیفر ماتے تھے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم اور بر دبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسان اور عرش کریم کارب ہے۔ زمین و آسان اور عرش کریم کارب ہے۔
- (۲۰۱۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى الْحَكُمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكَتْ عَاذْ بِاللَّهُورِ [صححه البحاری (۲۰۳۵) و مسلم (۹۰۰) [انظر: ۹۰۰) [انظر: ۳۳۲۸،۲۱۷۱،۲۹۸٤] نصرت بالصَّبَا وأَهْلِكَتْ عَادْ بِاللَّهُورِ [صححه البحاری (۲۰۱۳) و مسلم (۹۰۰) [انظر: ۹۰۰] عبد كی طرف (۲۰۱۳) حضرت ابن عبال بالصَّبَا عبد كی طرف الله مَا الله عبد کی طرف سے آتی ہے ) کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو بچھم سے چلنے والی ہوا سے تباہ کیا گیا تھا۔
- ( ٢.١٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ آخْبَونِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ آخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ آخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ حَرَامٌ [راجع: ١٩١٩]
  - (۲۰۱۴) خضرت ابن عباس بالله السياس عباس بالله عبروي م كه نبي عليه في حالت احرام مين (حضرت ميمونه الأفؤي ) أكاح فرمايا -
- (٢٠١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ آخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسُهَا وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسُهَا وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسُهُمَا قُلْتُ وَلَمْ يَقُلُ لِيَقْطَعُهُمَا قَالَ لَا [راحع ١٨٤٨]
- (۲۰۱۵) حضرت ابن عباس ٹاٹھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علی<sup>ناہ ن</sup>ے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا جب محرم کو پنچے باندھنے کے لئے تہبند نہ ملے تو اسے شلوار پہن لینی چاہئے اور اگر جوتی نہ ملے تو موزے پہن لینے چاہئیں۔
- (٢.١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرَّزَ فَطَعِمَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً [قال شعيب: إسناده صحيح] [راجع: ١٩٣٢]
- (۲۰۱۲) حضرت ابن عباس بڑھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مَلَا تَلَا عِنْسُر بِف لے گئے، پھر باہر آئے ، کھانا منگوایا اور کھانے لگے ،اور وضونہیں کیا۔
- ( ٢٨١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَّامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [صححه البحارى (٢٥٥١)]. وَأَرْبَعِينَ فَمَكَتْ بِمَكَّةَ عَشُرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا وَقُبِضَ وَهُوّ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [صححه البحارى (٢٥٥١)]. [انظر: ٢١١٠، ٢١٤٢، ٢١١٧]
- (۲۰۱۷) حضرت ابن عباس رفاض ہے مروی ہے کہ نبی علیظ پر نزول وجی کا سلسلہ تو اتر کے ساتھ ۲۳ برس کی عمر میں شروع ہوا ، دس سال آپ تا پانٹی مکہ محرمہ میں رہے ، دس سال مدیند منورہ میں اور ۲۳ برس کی عمر میں آپ تا پینٹی کا وصال ہوگیا۔

#### هي مُنالًا احَدْرُن بل يَدِيدِ مِنْ الله ين عباس عَنْدُ الله عباس عَنْدُ الله عباس عَنْدُ الله عباس عَنْدُ الله

( ٢.١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ كَذَا وَكَذَا وَبِصُفَ صَاعِ بُرُّا [انظر: ٣٢٩١].

(۲۰۱۸) حضرت ابن عباس رفی است مروی می که نبی مالیا نبیان فلال چیز کا فطرانه بیمقررفر مایا اور گندم کانصف صاع مقررفر مایا۔ فائدہ: اس حدیث کی مزید وضاحت کے لئے حدیث نمبر ۲۳۱۹ و کیھئے۔

(٢٠١٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُغْبَةَ عَنْ آبِي جَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاتَ عَشُوةَ [صححه الدحاری (١١٣٨) ومسلم (٧٦٤) وابن حبان (٢٦١١) [انظر:٢٩٨٦]. ومن اللَّيْلِ ثَلَاتَ عَشُوةَ [صححه الدحاری (٢٥١٨) ومسلم (٧٦٤) وابن حبان (٢٦١١) [انظر:٢٩٨٦]. (٢٠١٩) حضرت ابن عباس عَنْ سَعَ مروى ہے كہ نِي عَلَيْهِ ارات كو ١١ ركعت نماز پڑھتے تھے، (آگھ تبجد، تين وتر اور دوفجركي منتيل)

نبی طینات انہیں چار ہاتوں کا عظم دیا اور چار چیزوں سے منع فر مایا، نبی طینات نائبیں الله پرایمان لانے کا حکم دیا اور خار چیزوں سے منع فر مایا کیا تنہیں الله پرایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ الله اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نماز قائم کرنا، زکو قادینا، نبی طینات نبی طینات نبی کا کہ الله کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد خالین کا اللہ کے پیغیر ہیں، نماز قائم کرنا، زکو قادینا،

رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت کا پانچوال حصہ بیت المال کو بھوانا ، اور نبی طلیقانے انہیں دباء ، جنتم ، نقیر اور مرفت نامی برتنول سے منع فر مایا (جوشراب پینے کے لئے استعال ہوتے تھے اور جن کی وضاحت پیچھے گئی مرتبہ گذر چکی ہے ) اور فر مایا کہ ان باتوں کو یا در کھوا وراپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتاؤ۔

(٢٠٢١) حَلَّثَنَا يَخْمَى عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَابْنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِى أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ [صححه مسلم(٩٦٧) وابن حبان (٦٦٣١)]. [انظر: ٣٣٤] (٢٠٢١) حفرت ابن عباس رُحُنِها مع وى ب كه نبى عَلِينا كى قبرمبارك بيس مرخ رنگ كى ايك جا در بچها كى تُحَى

(٢٠٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدُرٍ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدُرٍ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبِيلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدُ أَعُطَاكَ مَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّهُ لَا يَصِيلُحُ لَكَ قَالَ وَلِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ وَقَدُ أَعُطَاكَ مَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّهُ لَا يَصِيلُحُ لَكَ قَالَ وَلِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ وَقَدُ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ وَقَدْ أَعُطَاكَ مَا وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ إِصْعَمَالُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَقَلْلُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

(۲۰۲۲) حضرت ابن عباس بھی سے مردی ہے کہ جب نبی علیہ غزوہ بدرسے فارغ ہوئے تو کسی نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ اب قریش کے قافلہ کے چیچے چلئے ،اس تک پہنچنے کے لئے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیس کر عباس نے ''جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے' بکار کرکھا کہ بیآ پ کے لئے مناسب نہیں ہے، بوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ سے دو مسلمان نہیں ہوئے تھے' بکار کرکھا کہ بیآ پ کے لئے مناسب نہیں ہے، بوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کودے دیا۔

(۲۰۲۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلُيْمٍ بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسُوقُ غَنَمًا لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مَا سَلَّمَ عَلَيْهِ بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَلَيْنَا إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنَّا فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَآتَوُا بِغَنَمِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَآتَوُا بِغَنَمِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَ إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَآتَوُا بِغَنَمِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا اللَّهُ فَسَرِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ فَتَكُولُوا إِلَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْدِ وَالْمَالَى عَلَيْكُوا الْعَلَيْدِ وَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَا عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

(۲۰۲۳) حضرت ابن عباس ڈیٹھنے مروی ہے کہ بنوسلیم کا ایک آ دمی اپنی بکر یوں کو ہا تکتے ہوئے چند صحابہ کرام ہے گئی کے پیاس سے گذرا، اس نے انہیں سلام کیا، وہ کہنے گئے کہ اس نے ہمیں سلام اس لئے کیا ہے تا کہ اپنی جان بچالے، یہ کہہ کروہ اس کی طرف بڑھے اور اسے قبل کردیا، اور اس کی بکریاں لے کرنبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوگئے، اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو! جب ہم اللہ کے راستے میں تکلوقو خوب چھان میں کرلو .....

( ٢٠٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُغْبَةً حَدَّثِنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةً عَنْ طَاوُسٍ قَالَ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَسَالَهُ (ح)

وَسُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ أَنْبَأْنِي عَبُدُ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ سَأَلَ رَجُلُّ ابْنَ عَبَّاسٍ الْمَعْنَى عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُواً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجِلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجِلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ بَطُنُ مِنْ فَرَيْتُ فَلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ بَطُنَ مِنْ قَرَابَةً فَرَابَةً فَنَزَلَتُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُواً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِنْ عَلَيْهِ أَوْرَابَةً فَنَرَكَتُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُوا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِلَّا الْمَوَدِة قَرَابَة مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ [صححه البحاري(٣٤٩٧)، وابن حيان (٢٦٦٢ )]. [انظر: ٩٩٥]

(٢٠٢٣) طاوس كمت بين كراك آوى في مصرت ابن عباس اللهاست اس آيت كا مطلب بوجها هذا الله المُمود وقد الله الله المُمود وقد الله الله المُمود وقد الله الله الله الله الله الله وقد الله الله الله وقد الله الله وقد الله الله وقد الله وقد

تو ان کے جواب دینے سے پہلے حضرت سعید بن جبیر میں پیلے بول پڑے کہ اس سے مراد نبی طایقا کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضرت ابن عباس پڑھ نے فرمایا کہ تم نے جلدی کی ، قریش کے ہر خاندان میں نبی طایقا کی قرابت داری تھی ، جس پریہ آیت نازل ہوئی مقلی کہ میں اپنی اس دعوت پرتم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگنا مگر تم اتنا تو کرد کہ میرے اور تمہارے در میان جو قرابت داری ہے اسے جوڑے رکھواورائی کا خیال کرلو۔

(٢٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهًا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا الْعَامَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهًا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا الْعَامَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهًا ابْنُ عَبْسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا الْعَامَ قَالَتُ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّا نَاضِحًا وَ نَرْكَ نَاضِحًا وَتَرَكَ نَاضِحًا وَتُرَكَ نَاضِحًا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِوى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً [صححه البحارى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِوى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً [صححه البحارى (١٧٨٢)]. [انظر: ٢٨٥٩، ٢٨٠٠]

(۲۰۲۵) حضرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ بی علیہ نے انصار کی ایک عورت سے''جس کا نام حضرت ابن عباس فی سے بتایا تھا لیکن راوی بھول گئے'' فر مایا کہ اس سال ہمارے ساتھ دقح پر جانے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اہمارے پاس پائی لانے والے دواونٹ تھے، ایک پر میراشو ہراور بیٹا سوار ہوکر جج کے لئے چلے گئے تھے اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے تاکہ ہم اس پر پائی بھر سکیں، نبی علیہ نے فر مایا کہ جب رمضان کا مہیئنہ آئے گا تو آپ اس میں عمرہ کر لین کیونکہ درمضان میں عمرہ کرنے کا تو آپ اس میں عمرہ کرنے کا تو آپ اس جے۔

(٢٠٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ مُوسَى بُنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ [صححه البحاري (٤٤٥٥)، وابن حيان (٢٩٣٣)].

(٢٠٢٧) حَفَّرَت عَالَشَهُ وَلَيُّ اورابن عباس وَ النَّهُ عَم وى م كه حضرت صديق اكبر وَلَقَوْنَ فَي عَلَيْه كووصال كي بعد بوسه ويا-(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُغِيرَةٌ بْنُ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ

# مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً حُفَاةً عُرُلًا فَأُوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ ثُمَّ فَرَا كَا فَا كَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلْقِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ ثُمَّ فَرَا كَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ [انظر: ١٩١٣].

(۲۰۲۷) حفرت ابن عباس را سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے پاؤں ، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جا کیں گے اور سب سے پہلے جس شخص کولباس پہنایا جائے گاوہ حضرت ابراہیم علیکا ہموں گے ، پھر آپ مالیکی گئے آئے ہے ۔ بیر آیت تلاوت فرمائی کہ ہم نے جس طرح مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ، اسی طرح ہم اسے دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔

(٢٠٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ و قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ النَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ و قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ النَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّبِيذَ [راحع ١٨٥]

(۲۰۲۸) ابوالحکم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹئے سے کھے کی نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی طیف نبیذ اور کدو کی تو نبی منع فرمایا ہے، اس لئے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیز د ل کوحرام سمجھنا چاہتا ہے اسے جائے کہ نبیذ کوحرام سمجھے۔

(٢٠٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ فِطْ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ كَيْفَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَيْتِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا وَالْوَالِيُولِيَهُمْ أَنَّ بِهِمْ هَوْلُلًا فَأَمَلَ هُمْ أَنْ يَرْمُلُوا لِيُرِيَهُمْ أَنَّ بِهِمْ فَوْلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُولُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَالَالِهُ وَ

(۲۰۲۹) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس اٹا انسے کہا کہ آپ کی قوم سیجھتی ہے کہ بی علیشانے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران رس کیا ہے اور بیسنت ہے، فرمایا اس میں آ دھا تھے ہے اور آ دھا جھوٹ، میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ بی علیشا نے رس تو فرمایا ہے لیکن بیسنت نہیں ہے اور رس کرنے کی وجہ بیتھی کہ نبی علیشا جب اپ صحابہ انٹائشا کے ساتھ تشریف لائے تو مشرکین جبل قعیقعان نامی پہاڑ پر سے انہیں دیکھ رہے تھے، نبی علیشا کو پہند چلا کہ بدلوگ آپس میں مسلمانوں کے کمزور ہونے کی باتیں کررہے ہیں، اس پر نبی علیشانے انہیں رس کرنے کا حکم دیا تا کہ مشرکین کو اپنی طافت دکھا سکیس۔

(٢٠٣٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَ وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنْ أَبِهِ صَالِحٍ يُحَدِّمَا كَبِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ شُغْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّماً كَبِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ [صححه ابن حبان (٢١٧٩)، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ [صححه ابن حبان (٢١٧٩)، والحاكم (٢٠٤/١)، قال الترمذي: ٣١١٨،٢٩٩، النسائي: ٩٤/٤) قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ٣٧٤/١٩٨٦،٢٦٠]

(۲۰۳۰) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه ﷺ نے قبرستان جا ( کرغیر شرعی کام کرنے والی )عورتوں پرلعنت فرمائی ہے اوران لوگوں پر بھی جوقبروں پرمسجدیں بناتے اوران پر چراغاں کرتے ہیں۔

(٢.٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيرٍ آنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَنِّبِ آخُبَرَهُ آنَ أَبَا حَسَنِ مَوْلَى آبِي نَوْفَلِ آخُبَرَهُ آنَهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِى مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُو كَةٌ فَطَلَقَهَا تَطُلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا هَلُ يَصْلُحُ لَهُ آنُ يَخُطُبَهَا قَالَ نَعَمُ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقال الحطابى: في إسناده مقال

قال الألبانی: ضعیف (أبو داو د: ۲۱۸۷ و ۲۱۸۸، ابن ماحة: ۲۰۸۲، النسائی: ۴/۱۰): [انظر: ۴۰۸۸]

(۲۰۳۱) عمر بن معتب كيتے بيس كه ابونوفل كي زاد كروہ غلام ابوحسن نے حضرت ابن عباس رفي الله عبی كه ابونوفل كي زاد كروہ غلام ابوحسن نے حضرت ابن عباس رفي الله بي جيما كه اگر كسى غلام كے نكاح ميں كوئى بائدى ہواور وہ اسے دوطلاقيں و بے كر آزاد كردي توكيا وہ دوبارہ اس كے پاس پيغام نكاح بھيج سكتا ہے؟ فرمايا ہاں! نبى علينه نے اس كافيصله فرمايا ہے۔

(۲.۹۲) حَدَّثَنَا يَكْنِي عَنْ شُعْبَةً (ح) وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكِيمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي الْمُواْتَةُ وَهِي حَائِضُ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي الْمُواْتَةُ وَهِي حَائِضُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَا إِلَّ بِينَا إِلَّا لَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آبِنِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزُ [قال الترمذي: يَتَصَدَّقُ بِدِينَا إِلَّ أَوْ بِنِصْفِ دِينَا إِلَّالَ اللهِ قَالَ آبِنِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزُ [قال الترمذي: يَتَصَدّوي عَن ابن عباس موقوفاً و مرفوعاً وقال الخطابي: زعموا أن هذا مرسل أو موقوف. و أشار ابن عبد البر إلى اضطرابه. قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٦٢ و ٢٦٦ و ٢٦٦، ابن مَاحة ٢٥٠٠ و ٢٥، الترمذي: ٢٥٠١ و ٢٨٤٠ النسائي: ١٥صحيح موقوفاً]. [انظر: ٢١٢١، ٢١٢١، ٢٥٥٨، ٢٥٩٥، ٢٥٥٥، ٢٨٤٤، ٢٥٩٥، ٢٨٤٤، ٢٥٩٥، ٢٨٤٤، ٢٥٩٥، ٢٨٤٤، ٢٥٩٥، ٢٨٤٤،

(۲۰۳۲) حضرت ابن عباس رفاق ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا فیٹم نے اس شخص کے بارے' جس نے ایام کی حالت میں اپنی بیوی ہے تربت کی ہو'' یفر مایا کہ وہ ایک یا آ وھا وینا رصد قد کرے۔

(٣٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكُلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ أَنْصِتُ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ فَهُو كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ أَنْصِتُ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ فَهُو كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ أَنْصِتُ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ وَالْإِمَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

(۲۰۳۳) حضرت ابن عباس بڑا تھی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ موقف جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران بات چیت کرے تو اس کی مثال اس گدھے کسی ہے جس نے بہت سابو جھا تھار کھا ہو، اور جو اس بولنے والے سے کہے کہ خاموش ہوجاؤ ، اس کا کوئی جمعنہ بیں ہے۔

( ٢.٣٤ ) حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثَّلُثِ إِلَى الرَّبُعِ فَإِنَّ

## هُ مُنالًا اَمَدُرُ مَنْ بِل مِيدِ مَرْمُ الله بن عَبَاسِ عَبْدِي مُنالًا الله بن عَبَاسِ عَبْدِي عُمْدِ الله

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ [صححه البحاری(٢٧٤٣)، ومسلم(٢٧٤٩)].[انظر:٢٠٠٦] (٢٠٣٣) حضرت ابن عباس الله عمروی ہے کہ کاش! لوگ وصیت کرنے میں تہائی سے کی کرکے چوتھائی کو اختیار کرلیں، اس لئے کہ نبی طیابی نے تہائی کو بھی زیادہ قرار دیا ہے۔

(٢٠٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرًا بِمَكَّةَ وَعَشُرًا بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ لَقَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَخَمْسًا وَسِتِّينَ وَأَكْثَرَ

(۲۰۳۵) حفرت سعید بن جبیر تیناللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس ڈاٹھا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نبی طائیلہ پر مکہ مکر مدمیں دس سال تک وقی نازل ہوتی رہی اور مدینه منورہ بیس بھی دس سال تک ،انہوں نے فر مایا کون کہتا ہے؟ یقیناً نبی طائیلہ پر مکہ مکر مدمیں وحی کا نزول دس سال ہوا ہے اور ۲۵ یا اس سے زیادہ (سال انہوں نے عمر پائی ہے )

(۲۰۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُنِهٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ وَالْ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ أَيْ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ أَنْ الْمُوالَكُمْ وَدِمَائِكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ إِنَّ أَمُوالكُمْ وَدِمَائِكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلُ اللهُمُّ هَلُ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلُ اللهُ مَنْ مُو اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَوَالًا قَالَ اللّهُ فَلَيْبَلّغُ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ لَا بَعْضِ وَاللّهُ إِنَّهَا لَوَصِيَّةً إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ ٱلاَ فَلْيَبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ لَا تَعْرِبُ بَعْضُولُ اللهُ عَرْمُ وَاللهُ الترمذي: حسن تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ [صححه البحاري (۱۷۳۹)، وقال الترمذي: حسن صحبح، وابن ابي شيبة: ١٠/٠٥].

(۲۰۳۲) حضرت ابن عباس رفی اله مروی ہے کہ جناب رسول الله مظافیۃ ہے الوداع کے موقع پر فر مایا لوگو! یہ کون ساون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حرمت والا شہر، پھر پو چھا یہ مہیدنہ کون سا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حرمت والا شہر، پھر پو چھا یہ مہیدنہ کون سا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حرمت والا مہیدنہ فر مایا یا در کھو! تمہا را مال و دولت ، تمہا ری جان اور تمہاری عزت ایک دوسر ہے کے لئے اسی طرح قابل احترام ہے جیسے اس دن کی حرمت ، اس حرمت والے شہراور اس حرمت والے مہینے میں ، اس بات کو نبی علیا الله اسی مرتب دہرایا، پھر اپنا سر مبارک آسان کی طرف بلند کر کے گئی مرتبہ فر مایا کہ اے اللہ! کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت ابن عباس فی فر ماتے ہیں کہ بخدا! یہ ایک مضبوطی تھی پروردگاری طرف، پھر نبی علیا ان فر مایا یا در کھو! جوموجو و ہے ، وہ عائب تک یہ بیغا م پہنچا دیے ، میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گر دنیں مارنے لگو۔

( ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هُوسَى بْنُ مُسْلِمِ الطَّحَّانُ الصَّغِيرُ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَرُفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أُرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلِيهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا

## هي مُنالِم المَرْرِينَ بل بِيدِ مِنْ الله بن عَباس عَباس عَبالله بن عَباس عَبالله الله بن عَباس عَبالله الله ب

سَالَمْنَاهُنَّ مُنْدُ حَارَبْنَاهُنَّ [قال المنذرى: لم يحزم موسى بن مسلم بان عكرمة رفعه، قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٥٢٥٠)]. [انظر: ٣٢٥٤]

(۲۰۳۷) حضرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله می الفظام نے ارشاد فرمایا جو شخص سانپوں کو اس ڈرسے چھوڑ دے کہ وہ لیٹ کر ہمارا پیچھے کریں گے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم نے جب سے ان کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، اس وقت سے اب تک ان کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، اس وقت سے اب تک ان کے ساتھ سے نہیں گی ہے

(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُورًا فِي الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلْيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلْيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ إِلَى آخِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُورًا فِي الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [صححه مسلم (٧٢٧)، وابن حزيمة (١١١٥].

(٣٨٠) حضرت ابن عباس على على على على الله و كاب رسول الله كَالله و كالله و كا الله و مَنا أُنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْنَا مُسْلِمُونَ كَ الله و تفرمات على -

(٢٠٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ هِشَامِ بُنِ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كِنَانَةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ كَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ كَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ كَنَالَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَطَرِّعًا مُتَواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ كَاللَّهِ مِلْكُولُ لَكُ مُعْرَبِكُمْ هَلِهِ إِللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَالًا مِلْكُولُ اللَّهِ مِلْكُولُ اللَّهُ مَا لَيُعِيدِ لَهُ مُنْ يَخُطُّبُ كَخُطُيتِكُمْ هَلِهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ لَكُمْ مُتَوالِ اللَّهُ مَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۰۳۹) حضرت ابن عباس کانگاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اس طرح (نماز استیقاء پڑھانے کے لئے) باہر نگائے کہ آپ مالی خشوع وخضوع اور عاجزی و زاری کرتے ہوئے ،کسی فتم کی زیب وزینت کے بغیر، آ ہمتگی اور وقار کے ساتھ چل رہے تھے، آپ مالی خلافے نے لوگوں کو دور کعتیں پڑھائیں جیسے عید میں پڑھاتے تھے کیکن تمہاری طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔

رَجِكَ، إِنَى الْمُرْ الْحُبَرُنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ عَلِيٌّ بِابْنَةِ حَمْزَةً فَاخْتَصَمَّ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفُو وَزَيْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكُّةً خَرَجَ عَلِيٌّ بِابْنَةِ حَمْزَةً فَاخْتَصَمَّ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفُو وَزَيْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْ ابْنَةُ عَمِّى وَخَالَتُهَا عِنْدِى وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِى وَكَانَ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَقَالَ لِجَعْفُو إِنْ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَوْلُ الْمَعْفَى وَمُولُولُ الْمَعْلَى وَمُولُولُ الْمَعْفَى وَمُولُولُ الْمَعْمَى وَمَولُ الْمَعْمَى وَمُولُولُ الْمَعْمَى وَمُولُولُ الْمَعْمَى وَمُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَاحِبِي وَقَالَ لِجَعْفُو إِلَّالَ شَعِيبَ صَحِيح لِغِيمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ الْمَعْمَا وَقَالَ لِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَعْلَى الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَقَالَ لِعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَقَالَ لِي عَلَيْهُ وَالْمَا وَقَالَ الْمَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

حضرت جعفر بنائن کا موقف میر تھا کہ میر میرے بچپا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ یعنی حضرت اساء بنت عمیس بنائنا میرے نکاح میں ہیں، لہذا اس کی پرورش میراحق ہے، حضرت زید بنائن کہنے گئے کہ میر میری جیتی ہے اور حضرت علی بنائن نے میری توقف اختیار کیا کہ اسے میں لے کر آیا ہوں اور میر میرے بچپا کی بیٹی ہے، نبی علیہ آئے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میرے مشابہہ ہیں، علی! آپ جمعے ہیں اور میں آپ سے ہوں اور زید! آپ ہمارے ہمائی اور ہمارے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں، پی اپنی خالہ کے پاس رہ گی کیونکہ خالہ بھی ماں کے مرتبہ میں ہوتی ہے۔

(۲۰۴۱) عبدالرحن بن وعلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈائی سے شراب کی تجارت کے متعلق مسئلہ دریافت کیا؟ انہوں نے فر مایا کہ قبیلہ ٹقیف یا دوس میں نبی علیا کا ایک دوست رہتا تھا، وہ فتح کمہ کے سال مکہ کرمہ میں نبی علیا سے ملاقات کے لئے شراب کا ایک مشکیرہ بطور ہریہ کے لئے کرآیا، نبی علیا نے اس سے فر مایا اے فلاں! کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے؟ بین کروہ خص اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر سرگوثی میں اسے کہنے لگا کہ اسے نہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے؟ بین کروہ خص اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر سرگوثی میں اسے کہنے لگا کہ اسے لئے جاکر نیج دو، نبی علیا نے اس سے بوچھا کہ اے ابوفلاں! تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے بیسی محرام کر دی کہا ہے تا کی خرید و فروخت بھی جرام کر دی ہے جنانچہاں کے تھم پر اس شراب کو وادی بطیاء میں بہا دیا گیا۔

( ٢٠٤٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ مُنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فِي كُلِّ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْكَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ أَصْبَحَ وَهُوَ أَجُودُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْكَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ أَصْبَحَ وَهُو أَجُودُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْفَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي هَلَكَ بَعْدَهُ عَرَضَ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ [صححه النحارى

## مُنالُهُ المَّرِينَ بِلِيَ مِنْ اللهُ الله

(٦)، و مسلم (٢٣٠٨)] [انظر: ٢١٦، ٢١، ٩، ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٥٩٩]

(۲۰۴۲) حضرت ابن عباس تا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیق اہر رمضان میں حضرت جبریل ملیا کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے، جس رات کو نبی ملیا حضرت جبریل ملیا کو قرآن کریم سناتے ،اس کی مبنح کوآپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تنی ہوجاتے اور نبی ملیا سے جو بھی مانگا جاتا ، آپ وہ عطاء فرما دیتے ،اور جس سال رمضان کے بعد نبی ملیا کا وصال مبارک ہوا ،اس سال آپ منافیق نے حضرت جبریل ملیا کو دومر تبہ قرآن کریم سنایا تھا۔

(٢.٤٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْفَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ إِلَى آخِرِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْفَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [صححه المحارى (٢١١٨)، والحاكم (٢١١/٢)]. [انظر: ٢٠٧٨، ٢٠٥٥]

(۲۰۲۳) حضرت ابن عباس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ٹاٹھ نے (فترت وقی کا زمانہ گذرنے کے بعد) حضرت جبریل ملیکہ ہے پوچھا کہ آپ ہمارے پاس ملاقات کے لئے اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے جتنااب آتے ہیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی کہ ہم تواسی وقت زمین پراترتے ہیں جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے۔

(٢.٤٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تَزُلُولُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسُوقٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنُ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ [صححه النحارى (٢٧، ٥)، و مسلم (٢٤١٥)] [انظر: يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ وصححه النحارى (٢٧، ٥)، و مسلم (٢٤١٥)] [انظر:

[7771,7709

(۲۰۴۴) عطاء بن ابی رہاح میں کہ جم لوگ' سرف' نامی مقام پرام المؤمنین حضرت میمونہ ڈھٹا کے جناز ہے میں حضرت ابن عباس ڈھٹا فرمانے گئے یہ میمونہ ہیں، جب تم ان کا جنازہ اٹھا وُ تو چار پائی کو ابن عباس ڈھٹا کے ساتھ موجود تھے، حضرت ابن عباس ڈھٹا کی نوازواج مطہرات تھیں، جن میں ہے آ پ ماٹھٹا آ ٹھے کو ہاری دیا تیزی ہے حرکت نہ وینااور نہ ہی اے ہلا نا، کیونکہ نبی ملی گئی کی نوازواج مطہرات تھیں، جن میں ہے آ پ ماٹھٹا آ ٹھے کو ہاری دیا کرتے (ان میں حضرت میمونہ ڈھٹا بھی شامل تھیں ) اور ایک زوجہ کو (ان کی اجازت اور مرضی کے مطابق ) ہاری مقرر شہیں تھی ، وہ حضرت صفیہ ڈھٹا تھیں، (لیکن جہور محققین کی رائے کے مطابق وہ حضرت سودہ ڈھٹا تھیں۔ واللہ اعلم)

( ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ مَا يُصَلِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلُ الْفَحْرِ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

وَالْأُخُورَى آمَنّا بِاللّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [راحع: ٢٠٣٨]

(٢٠٣٥) حضرت ابن عباس ولله الله على مروى من كه جناب رسول الله وَالله وَ الله وَ الله وَ مَا الله وَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْهَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهَ إِبْرًاهِيمَ ... ، اوردوسري ركعت من آمَنّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ كَى الوت فرمات تق \_

(٢٠٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ قَالَ سَالْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنُ صَوْمٍ رَجَبٍ كَيْفَ تَرَى فِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفُولَ لَا يَفُطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ [راجع: ١٩٩٨]

(۲۰۳۲) حضرت ابن عباس فالفي سے مروی ہے کہ نبی ملیلہ بعض اوقات اس تسکسل کے ساتھ روز سے رکھتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اب نبی ملیلہ کوئی روز ونہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات اس تسلسل سے افطار فر ماتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب نبی ملیلہ کوئی روز ونہیں رکھیں گے۔

(٣٠٤٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَاللهِ بُنِ عُنَّانَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ وَسَلَّمَ خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ [انظر: ٢٢١٩، ٢٢١٩، ٢٤٧٩، ٢٤٧٩،

(۲۰۱۷) حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مظافیر آنے ارشاد فرمایا تمہارا بہترین سرمہ'' اثر'' ہے جو آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگا تا ہے۔

(٢.٤٨) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَقِينِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ تَزَوَّجُتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجُ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ تَزَوَّجُتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجُ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْمُعَدِّ كَانَ ٱكْثَرُهَا نِسَاءً [صححه البحاري (٢٠٠٥)][انظر: ٢١٧٩، ٢١٧٩]

(۲۰۲۸) حفزت سعید بن جبیر پیشاہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری حضرت ابن عباس پھٹا سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے مجھ سے
پوچھا کہ کیا تم نے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں ، فرمایا شادی کرلو، اس بات کو پچھ عرصہ گذر گیا ، دوبارہ ملاقات ہونے پر
انہوں نے پھر یہی پوچھا کہ اب شادی ہوگئ؟ میں نے پھر نفی میں جواب دیا ، اس پر انہوں نے فرمایا کہ شادی کرلو کیونکہ اس
امت میں جوذات سب سے بہترین تھی (یعنی نبی علیلا) ان کی بیویان زیادہ تھیں (تو تم کم از کم ایک سے بھی شادی کرلو، چار
سے نہ ہی)

( ٢٠٤٩ ) حَدَّثَنَا أَسُبَاطٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكُلْبَ فَأَكُلَ مِنْ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكُلْبَ فَأَكُلُ مِنْ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَكَانَ فِي كِتَابِ آبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلُ فَإِنَّهَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَكَانَ فِي كِتَابِ آبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَضَرَبَ عَلَيْهِ آبِي كَذَا قَالَ آسُبَاطُ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۲۰۳۹) حضرت ابن عباس ٹیٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَنَّاثَیْنَا نے ارشاد فرمایا جب تم شکاری کتا شکار پر چھوڑ واوروہ م شکار میں سے پچھ کھالے تو تم اسے نہ کھاؤ ، کیونکہ اس نے وہ شکارا پنے لیے روک رکھا ہے ، اور اگرتم شکاری کتا چھوڑ و، اوروہ جا کرشکار کو مارڈ الے لیکن خود پچھ نہ کھائے تو تم اسے کھالو کیونکہ اب اس نے وہ شکارا پنے مالک کے لئے کیا ہے۔

( ٢.٥٠) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنُ آبِي جَنَابِ الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ هُنَّ عَلَى قَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطُوَّعٌ الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضَّحَى [اسناده

ضعيف. و صححه الحاكم (٢٠٠١)]. [انظر: ٢٠١٥، ٢٠٨١، ٢٩١٩، ٢٩١٩، ٢٩٢٠]

(۲۰۵۰) حضرت ابن عباس ٹھائیا ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّه طُلَّقَیْرُ کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تین چیزیں الیک میں جو مجھے پر تو فرض میں کیکن تمہارے لیے وہ نفل میں ، ایک وتر ، دوسرے (صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود ) قربانی اور تیسرے جاشت کی نماز۔

(٢٠٥١) حَلَّقَنَا آبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ مُزْ دَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [صحيح بما بعده قال شعيب: إسناده صحيح، الحد حد الترمذي: ٢٨٩٥

(۲۰۵۱) حضرت ابن عباس رفظنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ مَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

(٢٠٥٢) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى [صححه المحارى (٢٠٢١) و ابوداود: ١٣٨١] [انظر: ٢٥٢، ٢٥٢، ٣٤٠١]

(۲۰۵۲) حضرت ابن عباس بھی ہے مروی ہے کہ نبی ملی نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ اسے رمضان کے عشرہ اخیرہ میں علاش کرو، نوراتیں باقی رہ جانے پریاپانچ راتیں باقی رہ جانے پر۔

( ٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرُطَاةً عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا حَتَّى يَدُعُوهُمْ [قال شعيب: صحيح، احرحه ابن ابي شية: ٢ ١ / ٢٥] [انظ: ٥ . ٢١]

(۲۰۵۳) حضرت ابن عباس بھٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا لیکٹا نے کسی قوم ہے اس وقت تک قال شروع نہیں کیا جب تک انہیں دعوت نہ دے لی۔

( ٢.٥٤ ) حَدَّثَنَا حَقُصٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَائَهُ أَنْ يَخُرُجُنَ فِي الْعِيدَيْنِ [قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. قال الألباني: ضعيف

(ابن ماحة: ١٣٠٩). وابن أبي شيبة: ١٨٢/٢، قال شعيب: صحيح لغيره]

(۲۰۵۴) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگا ﷺ پنی صاحبز ادیوں اور از واج مطہرات کوعیدین میں نکلنے کا تھم دیتے تھے۔

( 7.00) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكُرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْأَرْفَمِ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ وَجَدَ خِفَّةً فَخَرَجَ فَلَكُمْ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ وَجَدَ خِفَّةً فَخَرَجَ فَلَكُمْ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ أَنَّ يَنْكُصَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكُرٍ فَلَكُمْ أَبُو بَكُرٍ [انظر: ٣١٨٩ ، ٣٣٥، ٣٣٥، ٣٣٥]

(۲۰۵۵) حضرت ابن عباس و المختلف عروی ہے کہ جب نبی ملینا بیار ہوئے تو حضرت ابوبکر والنیز کولوگوں کی امامت کا حکم دیا، پھر آپ منالیز کا المؤلو کی بیاد میں بھر آپ منالیز کی بیاد میں بھر آپ منالیز کی بیاد میں بھر آپ کا المؤلو کی بیاد میں بائیں جانب تشریف فر ماہو محسوس ہوئی تو انہوں نے پہلو میں بائیں جانب تشریف فر ماہو گئے ،اور دیہیں سے تلاوت شروع فر مادی جہاں سے حضرت ابوبکر والنیز نے چھوڑی تھی۔

(٢٠٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا [قال الترمذي: حسن، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا [قال الترمذي: حسن، قال الألباني: صحيح لعيره] ٣٠٣٤

(۲۰۵۷) حضرت ابن عباس نُكْفُناسے مروى ہے كہ نبي عليلانے دس ذي الحجركو جمر و عقبه كي ري سوار ہوكر فر ما كي تھي۔

(٢٠٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَعِبُ عَلَى مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ [صححه مسلم (١١١٣) وعدالرزاق: ٢٤٩٢]

(۲۰۵۷) حضرت ابن عباس ٹالٹ فرماتے ہیں کہ سفر میں جو محض روز ہ رکھے یا جو محض روز ہندر کھے، کسی میں کیڑے مت نکالو، کیونکہ نی علینانے سفر میں روز ہ رکھا بھی ہے اور چھوڑ ابھی ہے۔

(٢٠٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَوْ عَيُرِهِ عَنْ جَابِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ أَوْ قَالَ فَرْسَخَيْنِ يَوْمَ عَاشُورًاءَ فَأَمَرَ مَنْ أَكُلَ أَنْ لَا يَأْكُلَ بَقِيَّة يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ أَنْ يُرَّةٌ صَوْمَهُ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۲۰۵۸) حضرت ابن عباس ٹاٹھناسے مروی ہے کہ مدینہ منورہ سے دویا چار فرنخ کے فاصلے پر واقع ایک بہتی میں عاشوراء کے دن نبی علیا اس نے بیر پیغام بھجوایا کہ جو شخص صبح سے اب تک پچھ کھائی چکا ہے، وہ دن کے بقیہ حصے میں پچھ نہ کھائے اور جس نے

اب تك كَهُ كُمُ الْمَانِين ، است چائ كروه البين روز كُوكمل كر لے (لينى مغرب تك كُمانے بينے سے ركارہے) ( ٢٠٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَائَتُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا أَسْلَمَتُ مَعِى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ الْالباني: ضعيف (أبوداود: ٢٢٣٨ و ٢٢٣٩ ، ابن ماحة: ٢٠٠٨)

[انظر: ۲۹۷٤]

(۲۰۵۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ دور نبوت میں ایک شخص مسلمان ہوکر آیا، پچھ عرصے بعداس کی بیوی بھی مسلمان ہوکر آگا، پچھ عرصے بعداس کی بیوی بھی مسلمان ہوکر آگئ، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے میرے ساتھ ہی اسلام قبول کرلیا تھا (کسی مسلمت کی وجہ سے اسلمان ہوکر آگئ، کا مسلمت کی بیوی قر اردے کراس ہی کے پاس واپس لوٹا دیا۔

( ٢.٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ [قال أبو عيسى الترمذى: سمعت محمدا (يعنى البحارى) يقول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ [قال أبو عيسى الترمذى: سمعت محمدا (يعنى البحارى) يقول حديث الثورى غير محفوظ، ووهم فيه الثورى. وقال المزى: وفي نسبة الوهم إلى الثورى نظر]. [راجع: ١٩٧٧]

(۲۰ ۲۰) حضرت ابن عباس رفائل سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ہمیں وضواحیمی طرح اور مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔

(٢٠٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (ح) وَسَلَمَةَ بُنِ وَهُوَامٍ عَنْ عِمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (ح) وَسَلَمَةَ بُنِ وَهُوَامٍ عَنْ عِمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ [صححه اس خزيمة عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ [صححه اس خزيمة (م)]. قال الله عين: صحيح (م) قال الدوصيري هذا إسناد ضعيف. قال الألهاني: صحيح (ابن ماحة: ١٠٣٠). قال شعيب: صحيح لف و الله المؤلِّم الله عنه و الله المؤلِّم الله المؤلِّم الله المؤلِّم الله المؤلِّم الله المؤلِّم الله المؤلِّم المؤلِّ

(۲۰ ۱۱) حضرت ابن عباس را اللهاہے مروی ہے کہ نبی الیا نے بستر پرنماز پڑھی ہے۔

(٢.٦٢) حَدَّقَنِي وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ أَشَهِدُتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوُلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدُتُهُ لِصِغَرِى قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوُلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدُتُهُ لِصِغَرِى قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلْتِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ لَمْ يَذُكُرُ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً [صححه المحارى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلْتِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ لَمْ يَذُكُرُ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً [صححه المحارى (٢٣٣٨)، وانظر عباد (٢٨٣٣) [انظر ٢٣٤٨، ٢٣٥٥، وان حباد (٢٨٣٠)

(۲۰ ۲۲) عبدالرطن بن عابس بھٹا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے پوچھا کیا آپ ہی علیا کے ساتھ عید کے موقع پر بھی موجود نہ موقع پر بھی موجود نہ ہوتا ، اور فر مایا کہ نبی علیا اگر نبی علیا کے ساتھ میر اتعلق نہ ہوتا تو اپنے بچپن کی وجہ سے میں اس موقع پر بھی موجود نہ ہوتا ، اور فر مایا کہ نبی علیا تشریف لائے اور ' دار کثیر بن الصلت '' کے قریب دور کعت نما زعید پڑھائی ، پھر خطبہ ارشاد فر مایا ، حضرت ابن عباس ٹاٹھانے اس میں اذان یا اقامت کا بچھ ذکر نہیں کیا۔

(٢٠٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ آبِي بَكُرِ بْنِ آبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَةَ عَنِ الْبِي عُبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِى قَرَدٍ أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ بَنِى سُلَيْمٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِى قَرَدٍ أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ بَنِى سُلَيْمٍ فَصَفَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُقَّى بَلِيهِ وَكُعَةً ثُمَّ نكصَ فَصَفَّ اللَّذِى يَلِيهِ وَكُعَةً ثُمَّ نكصَ فَصَفَّ اللَّهِ عَلْهَ فَصَلَّى بِهِمْ وَكُعَةً أُخْرَى [صححه ابن حبان (٢٨٧١)، هَوُلَاءِ إِلَى مَصَافَ هَوُلًاءِ إِلَى مَصَافِّ هَوُلًاءِ فَصَلَّى بِهِمْ وَكُعَةً أُخْرَى [صححه ابن حبان (٢٨٧١)،

وابن حزيمة (١٣٤٤)، والحاكم (١/٣٣٥). قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٩/٣)] [انظر: ٣٣٦٤]

(۲۰۲۳) حضرت ابن عباس فَا الله على مروى ہے كہ جناب رسول الله فَا الله عَلَيْهِم كَ ايك علاقے بيس جس كانام ' ذى قر د' تقا، نما زخوف برُ حائى، لوگوں نے نبى عليہ کے بیچھے دو مفیں بنالیں، ایک صف وشمن كے ساخے كر كى رہى اور ایک صف نبى علیہ كى اقتداء بيس نماز كے لئے كھڑى ہوگئى، نبى علیہ نالی ان لوگوں كوایک ركعت برُ حائى، پھر يوگ و تشمن كے سامنے ڈ فے ہوئے لوگوں كى جگدا لئے پاؤں چلے گئے اور وہ لوگ ان كى جگہ نبى علیہ كے بیچھے آ كر كھڑ ہوگئے اور نبى علیہ نے آئیں دوسرى ركعت برُ حائى۔ كى جگدا لئے پاؤں چلے گئے اور وہ لوگ ان كى جگہ نبى علیہ كے بیچھے آكر كھڑ ہوگئے اور نبى علیہ نبیہ کہ السّفر قال و كان الْحسن بن مُسلِم مَن السّبَحة في السّفر قال و كان الْحسن بن مُسلِم مَن يَسْمَعُ حَدَّثَنَا طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ فَرَضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَاةَ الْحَضَرِ وَالسّفرِ قَالَ شعیب إسنادہ حسن]
السّفرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قَالَ وَ كِیعٌ مَرّةً وَصَلَّها فِي السّفرِ [قال شعیب إسنادہ حسن]

(۲۰ ۱۴) حضرت ابن عباس بھاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا الله علی اور حضر کی نماز کی رکعتیں مقرر فر مادی ہیں، چنانچہ ہم حضر میں اس سے پہلے اور بعد میں بھی نماز پڑھتے تھے،اس لئے تم سفر میں بھی پہلے اور بعد میں نماز پڑھ سکتے ہو۔

( ٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِرَكْعَتَى الضَّحَى وَبِالُوِتُرِ وَلَمْ يُكْتَبُ [راجع: ٢٠٥٠]

(۲۰ ۲۵) حفرت ابن عباس رقط سے مروی ہے کہ جناب رسول الله علی الله علی الله علی دور کعتوں اور وتر کا تھم دیا گیا ہے کین انہیں امت کرفرض نہیں کیا گیا۔

( ٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحُ السَّمَ رَبِّكَ الْأَغُلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّى الْأَغْلَى

(۲۰ ۲۲) حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَالَيْنَةِ اللهِ مَسْبَعْ اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ عَلَى كى تلاوت فرماتے تو بيھى كتے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔

( ٣.٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِى عُسْفَانَ حِينَ حَجَّ قَالَ يَا أَبَّا بَكْرٍ أَيُّ وَادٍ هَذَا قَالَ وَادِى عُسْفَانَ قَالَ لَقَدُ

مَرَّ بِهِ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكُرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللَّيفُ أُزُرُهُمْ الْعَبَاءُ وَٱرْدِيَتُهُمْ النِّمَارُ يُلَبُّونَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْعَيْقَ [إسناده ضعيف]

(۲۰۱۷) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی علیا کا گذر' وادئ عسفان' پر ہوا تو آپ مگالیا نے حضرت صدیق اکبر بھالی سے پوچھا اے ابوبکر! بیکون می وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا وادئ عسفان، فر مایا یہاں سے حضرت ہوداور حصرت صالح علیا ایس سرخ جوان اونٹیوں پر ہوکرگذر ہے ہیں جن کی تکیل مجود کی چھال کی تھی، ان کے تہبندعباء متھاوران کی جا دریں چینے کی کھالیں تھیں اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے جج کے لئے جارہے تھے۔

(٢.٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ لَيْكَ الْخَمِيسِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ بَعْنَى مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَدَمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ [راحع ٢٩٦٣]

(۲۰ ۱۸) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی کے کہ نبی ملیٹا کے لئے جمعرات سے پہلے والی رات کو نبیڈ بنائی جاتی تھی، نبی ملیٹا اسے جمعرات کے دن، جمعہ کے دن اور ہفتہ کی شام تک نوش فر ماتے ،اس کے بعد اگر عصر تک پچھڑ کا تو کسی دوسرے کو پلا ویتے یا پھر بہانے کا تھم دے دیتے۔

(٢.٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمُعْلَى الثَّعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ فَلْيَنْبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [انظر: ٢٤٢٩، ٢٦٧٥؛

[4.40,4440

( ٢٠٧) حَدَّثَنِى وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آدَمَ بُنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ قَالَ دَحَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدُخُلُ قُلُوبِهِمْ فَٱنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ وَاللَّهُ وَمَلائِكُتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ بِاللَّهُ وَمَلائِكُتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ بِاللَّهِ وَمَلائِكُتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلْكَ وَبَنَا وَإِلَى اللَّهُ عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ قَالَ أَبُو عَبُدُ الرَّحُمُنَ آدَمُ هُولَ اللَّهُ اللِللَّهُ ا

## مُنالًا احَدُرُن بَالِ يَسِيدُ مَرْجُ اللَّهُ اللّ

أَبُو يَحْيَى بْنُ آدَمُ [صححه مسلم (١٢٦)، والحاكم (٢٨٦/٢) والترمذي: ٢٩٩٢]

(۲۰۷۰) حضرت ابن عباس بڑا سے مردی ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ'' تمہارے دلوں میں جو پچھ ہے،
اسے تم چھپاؤیا ظاہر کرو، اللہ تم سے ان سب کا حساب لے گا' تو صحابہ کرام اللہ تھا کواس پرقبی طور پرایس بے چینی محسوس ہوئی جو
اس سے قبل نہیں ہوئی تھی (کہ دلی ارادہ کا بھی حساب کتاب ہوگا تو کیا ہے گا؟) لیکن نبی طیا نے ان سے فر مایا کہ تم بہی کہو، ہم
نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی اور سرسلیم تم کر دیا، چنا نچہ اللہ نے ان کے دلوں میں پہلے سے موجود ایمان کو مزید رائح کر دیا اور سورہ بقرہ کی بیافترا می آیات نازل فرما کیں جن کا ترجمہ بیر ہے

'' پغیراس چز پرایمان لے آئے جوان پران کے رب کی طرف سے ناز ل ہوئی، اور مؤمنین بھی، یہ سب اللہ پر،

اس کے فرشتوں، کتابوں اور پغیروں پرایمان لے آئے اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پغیر میں تفریق روانہیں رکھتے، اور

کہتے ہیں کہ ہم نے س لیااور ہم نے اطاعت کی، پروردگار! ہمیں معاف فرما، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آئا ہے۔

اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنا تا، انسان کو انہی چیزوں کا فائدہ ہوگا جو اس نے کما ئیں اور

انہیں چیزوں کا نقصان ہوگا جو اس نے کما ئیں، پروردگار! اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے فلطی ہوجائے تو اس پر ہمارا انہیں مواخذہ نہ فرما، اور ہم پروردگار! ہم پراس چیز کا بوجھ مؤاخذہ نہ فرما، اور ہم پروردگار! ہم پراس چیز کا بوجھ نے ال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالاتھا، پروردگار! ہم پراس چیز کا بوجھ نے ال جیسا تو نے ہم سے درگذر فرما، ہمیں معاف فرما، ہم پررتم فرما، تو بی ہمارا آ قا ہے، اس نے تو بی کا فروں کے مقابلے میں ہماری مدوفرما۔''

(۲۰۷۱) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا زَكِرِيّا بُنُ إِسْحَاقَ الْمَكَّىٰ عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ صَيْفِيٍّ عَنُ آبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا بَعْثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ وَالنّي رَسُولُ اللّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمُوالِهِمْ تُؤُخِذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيّاكَ الْعَلْمُ وَكُلّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمُوالِهِمْ تُؤُخِذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَتُورَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيّاكَ وَكُولَ لِلْهُ عَلَيْهِمْ وَالّهِمْ وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمُظُلُومِ فَإِنّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ [صححه المحارى ٤٤٤٨)، ومسلم (١٩٥)، وابن حان (٢٥٥١)، وابن حزيمة (٢٢٧٥ و٢٤٢٢):

(۲۰۷۱) جھزت ابن عباس بڑا تھا سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دوعالم سکا تی آئے جب حضرت معاذبین جبل بڑا تو کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کے پاس جارہے ہو جواہل کتاب ہیں، انہیں اس بات کی گواہی دینے کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد شکا تی تی ہم ہم ہم ہم ہم اس بات پر اطاعت کریں تو انہیں یہ بتا و کہ اللہ نے ان پر ہردن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ اس بات میں بھی تمہاری اطاعت کر لیس تو انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان

ے مال پرز کو ق فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے لے کران ہی کے غرباء میں تقسیم کردی جائے گی ، جب وہ تمہاری ہیہ بات مان کین تو ان کے عمدہ مال چھانٹی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا اور مظلوم کی بددعاء سے ڈرتے رہنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

(٢.٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً إصححه البحارى (١٥٧)، وابن حبان (١٠٩٥)، وبان حيزمة (١٧١)]. [انظر: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً مَرَّةً مَرَّةً إصححه البحارى (١٥٧)، وابن حبان (١٠٩٥)، وبان حيزمة (١٧١)].

(۲۰۷۲) حضرت ابن عباس نظافات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِيَّا نے ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے اعضاءِ وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔

(۲۰۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ شُعْبَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يُوى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِقال شعب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف [[انظر:٣٣٠٥،٢٩٣٦] (٢٠٢٣) حضرت ابن عباس الله سيم وي م كه في عليها جب مجده كرتے تقو آ پِ مَالِيَّةٍ كُلُ مبارك بغلول كي سفيدى وكهائى ويتي تقي (ليني باتھ استے جدا ہوتے تھے)

( ٢.٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْغَسِيلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسِمَةٌ [احرحه الترمذي في الشمائل: ١١٨].

(۷۵۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیکا نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت آ پِمَالَیْنِمْ نے سیاہ عمامہ' جوتیل سے چکنا ہوگیا تھا'' با ندھ رکھا تھا۔

( ٢٠٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُمْمانَ عَنْ أُمَّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ عَنِ ابُنِ عَبَّسِ (ح) وَصَفُوانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مَلْى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى عَمْرِو بُنِ عُمُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُدِيمُوا إِلَى الْمَجْذُومِينَ النَّظُرَ [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماجة: ٣٤٥٥). قال شعيب: اسناده ضعيفً [ [أنظر: ٢٧٢١].

(۲۰۷۵) حضرت ابن عباس ٹھٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَّلَقِیْم نے ارشا دفر مایا کوڑھ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو مستقل نددیکھا کرو۔

( ٢.٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنُ النُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي آلُوصِيَّةِ لِأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُثُ كُثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ [راجع: ٢٠٣٤].

#### هي مُنزلا) آخين بل ييد مرتم کي د که کي ۱۱ که کي مُستن عبدالله بن عباس شيڪ که

(۲۰۷۷) حضرت ابن عباس ٹا است مروی ہے کہ کاش! لوگ وصیت کرنے میں تہائی سے کی کرکے چوتھائی کو اختیار کرلیں، اس لئے کہ نبی میلین نے تہائی کو بھی زیادہ قرار دیا ہے۔

(۲.۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ صَدَقَ قَوْمِى وَكَذَبُوا قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَتُ بِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ قَدِمَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَتَحَدَّثُوا أَنَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَتُ بِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ قَدِمَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَتَحَدَّثُوا أَنَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ هَزُلًا وَجَهُدًا وَشِدَّةً قَامَرَ هُمْ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ لِيُرِيّهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُصِبُهُمْ جَهُدًا [راحع: ٢٠٢٩].

(۲۰۷۷) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈٹھناسے کہا کہ آپ کی قوم سیجھتی ہے کہ نبی ملینا نے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران رس کیا ہے اور بیسنت ہے، فرمایا اس میں آ دھا تھے ہے اور آ دھا جھوٹ، نبی ملینا نے رس تو فرمایا ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے اور رس کرنے کی دجہ رسی کہ نبی ملینا جب اپنے صحابہ ٹھائٹا کے ساتھ تشریف لائے تو مشرکین جبل قعیقعان نامی پہاڑ پر سے انہیں دیکھر ہے تھے، نبی ملینا کو پید چلا کہ یہ لوگ آپس میں سلمانوں کے مزور ہونے کی ہا تیں کر رہے ہیں؟ اس پر بھائیا نے انہیں رس کرنے کا محم دیا تا کہ مشرکین کودکھا سکیس کہ انہیں کسی پریشانی کا سامنانہیں ہے۔

( ٢.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُنُ ذَرِّ عَنُ آبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَلَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتُ وَمَّا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا إِلَى آخِوِ الْآيَةِ [راجع: ٢٠٤٣].

(۲۰۷۸) حفرت ابن عباس الله است مروی ہے کہ نبی علیا نے (فترت وقی کا زمانہ گذرنے کے بعد) حضرت جبریل علیا سے پوچھا کہ آپ ہمارے پاس ملاقات کے لئے اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے جتنااب آتے ہیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی کہ ہم تواہد واس وقت زمین پراترتے ہیں جب آپ کے دب کا حکم ہوتا ہے۔

( ٢.٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آيِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى فِي بُدُنِهِ جَمَلًا كَانَ لِآبِي جَهْلٍ بُرَتُهُ فِضَّةٌ [انظر: ٢٤٢٨].

(24°7) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ (ججۃ الوداع کے موقع پر) نبی ملیا نے سواونٹوں کی قربانی دی، جن میں البوجہل کا ایک سرخ اونٹ بھی شامل تھا، جس کی ٹاک میں جا ندتی کا صلقہ پڑا ہوا تھا۔

بلانے لگے، نبی مالیا اے فرمایا حجمریاں رکھ دو، اوربسم الله پڑھ کر کھاؤ۔

(٢.٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَطَاءٍ قَالَا الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ وَقَالَ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالْمِثْرِ وَلَمْ تُكْتَبُ [راحع: ٢٠٥٠].

(۲۰۸۱) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا کا محصر جاشت کی دور کعتوں اور وتر کا تھم دیا گیا ہے لیکن انہیں امت پر فرض نہیں کیا گیا۔

(٢٠٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ اَبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيِّلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُراتٍ لَنَا مِنْ جَمْعِ قَالَ سُفْيَانُ بِلَيْلٍ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيِّلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُراتٍ لَنَا مِنْ جَمْعِ قَالَ سُفْيَانُ بِلَيْلٍ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيِّلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُراتٍ لَنَا مِنْ جَمْعِ قَالَ اللَّهُ بِلَيْلٍ فَخَعَلَ يَلُطِحُ الْفَخَاذَنَا وَيَقُولُ أَبَيْنَى لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَزَادَ سُفْيَانُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا إِخَالُ أَحَدًا يَعْقِلُ يَرُمِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ[صححه ابن حبان (٣٨٦٩). قال الألباني: صحيح (ابوداود: إبوداود: ١٩٤١) ابن ماحة: ٢٠٨٥، النسائي: ٥/٢٧٠)]. وانظر: ٢٠٨٩، ٢١٥ ٢١].

(۲۰۸۲) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ہم بنوعبدالمطلب کے بچھنوعمراڑکوں کومز دلفہ سے ہمارے اپنے گرھوں پر سوار کرا کے پہلے ہی بھیج دیا تھا اور ہماری ٹانگوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فر مایا تھا پیارے بچو! طلوع آفتاب سے پہلے رمی جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرنا، حضرت ابن عباس بھا فرماتے ہیں کہ اب میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی تھن دطلوع آفتاب سے پہلے رمی کر رکا۔۔۔

( ٢٠٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ جَاءَ فَنَامَ [راحع: ١٩١١]

(۲۰۸۳) حضرت ابن عباس ٹاپھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کا اللّٰہ کہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے ال

(٢.٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

( ٢٠٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِى الْعُرَنِيَّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا نَدْدِ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا ُ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ وَلَكِنَّا نَقُوا ُ إِلسَاده ضعيف، احرجه ابن ابي شيه: ٢٦٢١]. (٢٠٨٥) حضرت ابن عباس عَنْ فرمات بين كرجمين بيتو معلوم نبين كه نبي عليًا ظهراور عصر مين قراءت كرت شي يانهين؟

( کیونکہ ہم تو بچے تھے اور پہلی صفوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے )البنتہ ہم خود قراءت کرتے ہیں۔

(٢٠٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّهُ عَرَاءً وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّامِ وَسَلَّمَ الْعَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّامِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۲۰۸۲) حضرت ابن عباس فَ فَهَا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ فَالِیّا ارشاد فرمایا میں نے جنت میں جھا تک کردیکھا تو مجھے اہل جنت میں اکثریت فقراء کی دکھائی دی اور جب میں نے جہنم میں جھا تک کردیکھا تو وہاں مجھے اکثریت فواتین کی دکھائی دی۔ (۲۰۸۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِینَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ کُنّا نُحَابِرُ وَلَا نَرَی بِلَمِلِكَ بَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌ و ذَكُر تُهُ لِطَاوُسِ بَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌ و ذَكُر تُهُ لِطَاوُسِ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ الْأَرْضَ خَیْرٌ لَهُ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ الْأَرْضَ خَیْرٌ لَهُ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ الْأَرْضَ خَیْرٌ لَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمْنَحُ اَحَدُکُمُ أَخَاهُ الْأَرْضَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَأْخُذَ لَهَا خَوَاجًا مَعْلُومًا [صححه الدحاری (۲۳۲۲)، ومسلم (۱۵۰۰)] [انظر ۲۰۵۰، ۲۰۹۱، ۲۵۳۵، ۲۵۹۵)

(۲۰۸۷) حضرت ابن عمر الله فرمائے ہیں کہ ہم بٹائی پرزمین دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدتی واللہ نے بتا یا کہ نبی علیہ اسے خور مایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات طاوس سے ذکر کی تو انہوں نے حضرت ابن عباس اللہ کے حوالے سے نبی علیہ کا بیار شانقل کیا کہتم میں سے کسی شخص کا اپنی زمین اپنے بھائی کو بطور ہدیے کہ بیش کردینا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے اس پرکوئی معین کرا میہ وصول کرے۔

( ٢٠٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا نَزُلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشُرَبُونَهَا فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشُرَبُونَهَا فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ[صحيح بما قبله] قال الترمذي: حسن صحيح ٢٥٠١ قال شعيب: صحيح لغيره]. لغيره]. [انظر: ٢٠٤١، ٢٢٥٥، ٢٦٩١، ٢٩٤٥].

( ٢٠٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةً عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ عَلَى خُمُرَاتٍ لَنَا فَجَعَلَ يَلْطَحُ ٱفْخَاذَنَا وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ عَلَى خُمُرَاتٍ لَنَا فَجَعَلَ يَلْطَحُ ٱفْخَاذَنَا وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى خُمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ[راحع: ٢٠٨٢].

(۲۰۸۹) حضرت ابن عباس نظائیا سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے ہم بنوعبدالمطلب کے پچھنوعمراڑکوں کومز دلفہ سے ہمارے اپنے گدھوں پر سوار کرا کے پہلے ہی بھیج دیا تھا اور ہماری ٹانگوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فر مایا تھا پیارے بچو! طلوع آفاب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرنا۔

ر ۲۰۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ وَالطَّيبُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا أَنَا وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدُ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ وَالطِّيبُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا أَنَا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسُكِ أَفِطِيبٌ ذَاكَ أَمُ لَا إِنظر: ٢٠٩٠] فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسُكِ أَفِطِيبٌ ذَاكَ أَمُ لَا إِنظر: ٢٠٩٠] فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسُكِ أَفِطِيبٌ ذَاكَ أَمُ لَا إِنظر: ٢٠٩٥) مَرْتُ ابْنُ عَبْسِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ وَسُلِع وَمُولَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَمُولَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيلُهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ

(٢.٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخُدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ[انظر: ٥٥ ٢ ، ٢٩٨٠ ، ٢٩٨٠].

(۲۰۹۱) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ جناب رسول الله مُنالی الله مُنالی کی کردن کے دونوں پہلوؤں کی پوشیدہ رکوں اور دونوں کندھوں کے درمیان سے فاسدخون لکلوایا۔

( ٢.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي جَهُضَمٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِى حِمَّارًا عَلَى فَرَسٍ [راجع: ١٩٧٧].

(۲۰۹۲) حضرت ابن عباس و السياس مروى ہے كه نبي عليا نے محدوروں پر گدھوں كوكودنے کے لئے چھوڑنے سے جمیں منع فرمایا ہے۔

(٢.٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَتْ عِيرٌ الْمَدِينَةَ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ فَقَسَمَهَا فِي أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لَا أَشْتَرِى شَيْئًا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ فَقَسَمَهَا فِي أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لَا أَشْتَرِى شَيْئًا لَيْ عَنْدِى ثَمَنُهُ وَاسْلَرَهُ ١٩٧٢ ١٩٤١).

(۲۰۹۳) حفرت ابن عباس الله عن مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں پھھ اونٹ آئے، نبی ملیہ نے ان میں ہے کوئی اونٹ خریدلیا، اس پر نبی ملیہ کو چنداو قیہ چاندی کا منافع ہوا، نبی ملیہ نے وہ منافع بنوعبدالمطلب کی بیوہ عورتوں پرتشیم فرمادیا اور فرمایا کہ میں ایسی چیزنہیں خریدتا جس کی قیت میر نے پاس نہو۔

( ٢.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ [انظر: ٢٥١٢، ٢٢٢٣، ٢٢٧٣،

## المناه المنان المناه ال

1377:0377]

(۲۰۹۳) حضرت ابن عباس را کا استعبال الله سیمروی ہے کہ نبی علیہ نے فاحشہ عورت کی کمائی ، کتے کی قیمت اور شراب کی قیمت استعال کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(٢٠٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ عَنُ صُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكُبَتَيْهِ فَفَرَّعَ صَلِّى الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكُبَتَيْهِ فَفَرَّعَ بَيْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكُبَتَيْهِ فَفَرَّعَ بَيْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكُبَتَيْهِ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا وَانظر: ٣١ ٢٧].

(۲۰۹۵) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نہی علیّا نماز پڑھ رہے تھے کہ بنوعبدالمطلب کی دو بچیاں آ کر نبی علیّا کے گھٹوں سے چہٹ گئیں، نبی علیّا نے ان کو ہٹا دیا (ادر برا برنماز پڑھتے رہے)

( ٢٠٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَو الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْوٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَخْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ فَأَوَّلُ الْخَلَاثِقِ يَكْسَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ عُرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ فَأَوَّلُ الْخَلَاثِقِ يَكْسَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ عَلَى اللَّهُ مَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ فَأَوْلُ مَا بُوعُولُ مِنْ أُمْتِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَبْدُ العَالَى عَلَى اللَّهُ مَعْ فَلَوْلُ مَا لَهُ مُنْ فَارَقُعَهُمْ فَاقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِى قَالَ فَيُقَالُ لِى إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى آغُولُ مَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمُ الْآيَة وَلَى الْنَالَةُ لَنْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمُ الْآيَةَ إِلَى إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [انظر: ٢٨٨].

(۹۹) حضرت ابن عباس ٹالٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیا ہمارے درمیان وعظ ونصیحت کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں ، ننگے بدن اور غیر مختون ہونے کی حالت میں پیش کیے جاؤگے، ارشاور بانی ہے ''ہم نے تمہیں جس طرح پہلے پیدا کیا تھا ، دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کریں گے ، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم پیکر کے رہیں گے ، پیرمخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم طالیا کولیاس پہنایا جائے گا جو کہ اللہ کے خلیل ہیں۔

پھرتم میں سے ایک قوم کو ہائیں جانب سے پکڑلیا جائے گا، میں عرض کروں گا کہ پروردگارا پیمیرے ساتھی ہیں، جھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانئے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گیا بدعات ایجاد کر لی تھیں، یہ آپ کے وصال اوران سے آپ کی جدائیگی کے بعد مرتد ہو گئے تھے اورائ پر شتقل طور پر قائم رہے، یہن کر میں وہی کہوں گا جوعبد صالح یعنی حضرت مسلی علیا کہیں گے کہ میں جب تک ان کے درمیان رہا، اس وقت تک ان کے احوال کی نگر ببانی کرتا رہا ۔ بیشک آپ بڑے عالب حکمت والے ہیں۔

( ٢.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(۲۰۹۷) حضرت ابن عباس پھی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی ملیہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں انہیں زبان پر لانے سے بہتر ہیں جھتا ہوں کہ آسان سے گر پڑوں، نبی ملیہ نے بیان کر تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فر مایا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنی تدبیر کو وسوسہ کی طرف کو ٹادیا۔

( ٢٠٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعٌ ٱذْرُعٍ وَمَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيَدْعَمْهُ حَائِطَ جَارِهِ [انظر: ٢٩١٤، ٢٧٥٢].

(۲۰۹۸) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ مثل اللہ علی اللہ در مایا جب راستے (کی پیائش) میں تمہارا اختلاف رائے ہوجائے تو اے سات گر بنالیا کرو،اور جو محض کوئی عمارت بنائے اسے چاہیے کہا ہے پڑوی کی ککڑی کے ساتھ ستون بنالے (تاکہ اس کی عمارت نہ کرسکے)

(٢.٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ٱفْصَارَعَ فَوْمٌ فَقَالَ امْتَدُّوا وَسُدُّوا لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيضَاعِ الْخَيْلِ وَلَا الرِّكَابِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَافِعَةً يَدَهَا تَعْدُو حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا [انظر: ٢٦١٣،٣٣٠٩، ٢٥٠٧، ٢٤٢٧، ٢٦١٤].

(۲۰۹۹) حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ جب نی علیہ عمیدان سے واپس روانہ ہوئے تولوگوں کا ایک گروہ تیز رفآ ری سے آگے بوصے نظا، نی علیہ نے ابن عباس الله کہتے ہے آگے بوصے نظا، نی علیہ نے فرمایا سکون سے چلو، گھوڑے اور سواریاں تیز دوڑ انا کوئی نیکی نہیں ہے، ابن عباس الله کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے ہاتھ بوصانے والی سی سواری کو تیزی سے آگے بوصے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم مزدلفہ بھے گئے۔ (۲۱۰۰) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ حَدَّنَنَا سُفْیَانُ عَنْ سِمَالِ عَنْ عِکْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ لَا يُنْجَسُهُ شَنَىءُ [انظر: ۲۱۰۲].

(٢١٠٠) حضرت ابن عباس و المستمروى به كه جناب رسول الله تَالَيْ أَنْ ارشا وفر ما يا بانى كوكى چيز نا باك نيس كرتى -(٢١٠١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُّ بٍ عَنْ عِكْوِمَة عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزُوا جِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَوَصَّا مِنْ فَضَيلِهَ [قال شعيب: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَوَصَّا مِنْ فَضَيلِهَ [قال شعيب:

(۲۱۰۱) حضرت ابن عباس بھائی سے مروی ہے کہ نبی علیا کی کسی زوجہ محتر مدنے عسل جنابت فرمایا اور نبی علیا نے ان کے بیچ ہوئے پانی سے عسل یا وضوفر مالیا۔

(٢١.٢) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِهِ الْرَوْاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِهِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً [صححه ابن حبان (٢٤٢)، وابن حزيمة (١٠٩)، والحاكم فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً [صححه ابن حبان (٢٤٢)، وابن حزيمة (١٠٩)، والحاكم (١٩٩١). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٨، ابن ماحة: ٣٧٠ و ٣٧١، الترمذي: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٥٠٦، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ١٢٥، [راجع: ٢٥، النسائي: ٢٣/١).

(۲۱۰۲) حفرت ابن عباس بن الشهر مروى ب كه بى عليه كى كى زوج محتر مدن شسل جنابت فرما يا اور بى عليها ن ان ك بنج موك يانى سخسل يا وضوفر ما ليا ، ان زوجه ن بى عليه ساس كم معلق بوچها تو بى عليها ن فر ما يا كه پانى كوكى چيز نا پاك نهي كرتى - پانى سخسل يا وضوفر ما ليا ، ان زوجه ن بى عليها ساس كم معلق بوچها تو بى عليها ن عَنْ عِلْم الله عَنْ عِمْرانَ عَنِ ابْنِ (٢١٠٣) حَدَّقُنَا عَمْرُ و بُنُ مُحَمَّد أَبُو سَعِيدِ الْعَنْقُزِيُّ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِمْرانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ نِسَانَهُ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ قَدْ بَرَّتُ يَمِينُكَ وَقَدْ تَمَّ الشَّهُ وَ راجع: ١٨٨٥].

(۲۱۰۳) حضرت ابن عباس نظامت مروی ہے کہ نبی ملیا نے اپنی ازواج مطہرات کوایک ماہ تک چھوڑے رکھا، جب ۲۹ دن گذر گئے تو حضرت جبریل ملیا ابراگا و رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی قتم پوری ہوگئی اور مہینہ بھی کممل ہوگیا۔

(٢١٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ فِطْرِ (ح) وَمُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا فِطْرٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ آبِي سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا مَا صَحِبَتَاهُ دَخَلَ بِهِمَا الْجَنَّةُ وَقَالَ مُحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ تُدُرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةُ وَصَال المناد منعيف. قال الألباني: (٩٤٥)، والحاكم (١٧٨/٤). وقال الحاكم: صحيح الاسناد. وقال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن بشواهده]. [انظر: ٣٤٢٤].

(۲۱۰۴) حفرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ ارشاد فرمایا جس شخص کی دو بہنیں ہول اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں، ان سے اچھاسلوک کرتار ہے تو وہ ان دوٹوں کی برکت سے جنت میں داخل ہوجائے گا، بعض طرق میں دوبیٹیوں کا تذکرہ ہے۔

( ٢١٠٥ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابِّنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابِّنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابِّنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَطُّ إِلَّا دَعَاهُمُ [راحع: ٢٠٥٣].

(۲۱۰۵) حضرت ابن عہاس روگی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنَا اللّهِ عَلَيْهِ مِنَا عَلَيْهِ مِنَا عَلَيْهِ مِنَا عِلْم تک انہیں دعوت نیدو ہے لی۔

## مُنالًا المَّهُ وَمَنالِ مِنْ مِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنالِعُ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(٢١.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ (ح) وَرَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ عِشْتُ قَالَ كَنْ عِشْتُ قَالَ رَوْعَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ عِشْتُ قَالَ رَوْعَ البَّاسِعَ يَعْنِي عَاشُورَاءَ وَقَالَ شعيب: استاده قوى]. [راجع: ١٩٧١]. ورُحْ لَئِنْ سَلِمْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ يَعْنِي عَاشُورَاءَ وقال شعيب: استاده قوى]. [راجع: ١٩٧١].

روی یا استان میاس روی ہے کہ جناب رسول الله مین الله مین اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو دسویں محرم کے ساتھ نویں محرم کاروزہ بھی رکھوں گا۔

(٢١.٧) حَدَّتَنِي يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ [قال شعي: صحيح لغيره].

(۲۱۰۷) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ ایک مرشبہ کس نے نبی طیا سے بوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیندیدہ دین کون ساہے؟ نبی طیاب نے فرمایا جوسب سے میسو ہوکرا یک اللہ کے لئے ہواور کشادہ وسیع ہو۔

(٢١٠٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (ح) وَابْنُ جَعْفَوِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الْحِيجَامَةُ فِي رَأْسِهِ قَالَ يَزِيدُ مِنْ أَذَى كَانَ بِهِ إصححه البحارى (٥٧٠٠)، وابن حبان (٣٩٥٠)]. [انظر: ٣٤٢، ٢٣٥٥، ٣٢٨٢، ٣٥٥١].

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ٱخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ [قال شعب: اسناده صحيح]

(۲۱۰۹) حفرت ابن عباس ﷺ عمروی ہے کہ نبی ملیا کا جس وقت وصال ہوا ہے، آپ طَالِیَّظِ اَکی زرہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع جو کے بوض ' جو نبی ملیانے اپنے اہل خانہ کے کھانے کے لیے تھے'' رہن رکھی ہو کی تھی۔

(٢١١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ (ح) وَابُنُ جَعُفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُرَةً سَنَةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرَ سِنِينَ قَالَ فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ قَالَ فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ قَالَ فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ قَالَ فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاتُ وَسِتِينَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ إِنَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ إِنَّالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْ ابْنُ ثَلَاثًا فَقَالَ عَمَاتَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَاقًا فَيْسِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَمُ وَهُو الْمُعَ عَلَيْهِ وَسِلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَالْلَالِهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْوَالْمُ وَالْعُوالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالْمُ وَالْعُوالَ وَالْوَالْمُ وَالْعَلَاقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُوالِقُوالِ اللّهُ وَالْعَلَاقُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْعُلُولُوا وَالْمُوالِقُولُ الللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ ا

(۲۱۱۰) حضرت ابن عباس روی ہے کہ نبی ملیا کومبعوث بنا کر جب نزول وی کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس وقت آپ مان کا سال کہ بینہ منورہ میں اور ۲۳ برس کی عمر میں رہے، دس سال مدینہ منورہ میں اور ۲۳ برس کی عمر میں

(٢١١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغْتِقُ مَنْ جَائِهُ مِنْ الْعَبِيدِ قَبْلَ مَوَالِيهِمْ إِذَا ٱسْلَمُوا وَقَدْ أَعْتَقَ يَوْمَ الطَّائِفِ رَجُلَيْنِ [راحع: ٩٥٩].

(۲۱۱۱) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی علیہ مشرکوں کے ان تمام غلاموں کوآ زاد کردیتے تھے جومسلمان ہوکر نبی علیہ کے پاس آ جاتے تھے چنانچ غزوہ طائف کے موقع پر بھی نبی علیہ نے دوآ دمیوں کوآ زاد کر دیا تھا۔

(٢١١٢) حَلَّنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَيَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ غَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ غَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَخُسَيْنًا يَقُولُ أَعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَخُسَيْنًا يَقُولُ أَعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَخُسَيْنًا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ اللَّهُ عَنْنِ لَاقَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَاقَةٍ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَلَاسَعَانَ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَاقَةٍ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَلِسَامَاتُ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَاقَةٍ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَبْلِهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَا عَنْ إِلَيْهُ مِنْ كُلُّ عَنْ إِلَى عَبْلِ لَا عَنْ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمًا إِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

(۲۱۱۲) حفرت ابن عماس بھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا حضرات حسنین بھا پر یہ کلمات پڑھ کر پھو تکتے تھے، بیس تم دونوں کو اللہ کی صفات کا ملہ کی بناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور ہر غم سے اور ہر قتم کی نظر بدسے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد یعنی حضرت اسماق ملیا پر یہی کلمات پڑھ کر پھو ککتے تھے۔ حضرت اسماق ملیا پر یہی کلمات پڑھ کر پھو ککتے تھے۔

(٢١١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَالُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدَ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَلَا وَكَانَّ رَأَيْتُ كَأَنَّ ظُلَّةً تَنْظِفُ عَسَلًا وَسَمْنًا وَكَانَّ النَّاسَ يَأْخُدُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكُثِرٍ وَبَيْنَ مُسْتَكِلًّ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَكَأَنَّ سَبَبًا مُتَّصِلًا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً وَكَأَنَّ سَبَبًا مُتَّصِلًا إِلَى السَّمَاءِ فَجِنْتُ فَاخَذَت بِهِ فَعَلَوْتَ فَعَلَاكُ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَآخَذَ بِهِ فَعَلَا فَعَلَاهُ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَآخَذَ بِهِ فَعَلَا فَعَلَالُهُ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَآخَذَ بِهِ فَعَلَا فَعَلَاهُ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَآخَذَ بِهِ فَعَلَا فَعَلَاهُ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَآخَذَ بِهِ فَعَلَا فَعَلَاهُ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَآخَذَ بِهِ فَعَلَا فَعَلَاهُ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَآخَذَ بِهِ فَعَلَاهُ وَيُعْلِيهُ اللَّهُ فَعَلَا السَّبَ فَمَا النَّهُ عَلَى السَّمَاءُ فَعَلَا السَّبَ فَمَا النَّ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَالسَّمُنُ فَحَلَاوَةُ الْقُرُ آنَ فَبَيْنَ مُسْتَحَيْرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ وَبَيْنِ ذَلِكَ وَأَمَّا السَّبَبُ فَمَا الْتَ عَلَيْهِ وَمُعْلِيهِ اللَّهُ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ رَجُلٌ يَعْظُعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ اللَّهُ فَالَ لَا تَعْمَلُو وَيُعْلِيهِ اللَّهُ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ وَجُلٌ يَعْطُعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ اللَّهُ فَالَ لَا تَقْسِمُ وصَحَد اللَّهُ لَا السَّبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

البخاري (۷۰۰۰)، ومسلم (۲۲۹۹) والدارتي: ۲۱۶۲، والحميدي: ۵۳۱]. [راجع: ۱۸۹٤].

(۲۱۱۳) حضرت ابن عباس روی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب دیکھا، وہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں ایک سائبان دیکھا جس سے شہداور کھی دیک رہے ہیں اور لوگ آ کران چیزوں کو اٹھارہے

ہیں، کوئی کم، کوئی زیادہ اور کوئی درمیانہ، پھر جھے محسوس ہوا کہ ایک ری ہے جو آسان تک چلی گئی ہے، آپ تشریف لائے اور اسے پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو بلندیوں پر پہنچا دیا، پھر ایک دوسرا آدی آیا، اس نے بھی وہ ری پکڑی اور اوپر چڑھ گیا یہاں تک کہ اللہ نے اسے بھی بلندی پر پہنچا دیا، پھر آپ دونوں کے بعد ایک اور آدی آیا، اس نے بھی وہ ری قام کر اوپر چڑھ ناشروع کیا اور اللہ نے اسے بھی اوپر تک پہنچا دیا، اس کے بعد جو آدی آیا اور اس نے ری پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کیا تو وہ رسی کٹ گئی تھوڑی دیر بعدوہ رسی جڑگی اور اس آدی نے بھی اس کے ذریعے اوپر چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اللہ نے اسے بھی اوپر پہنچا دیا۔

( ٢١١٤ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٨٩٤].

(۲۱۱۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَمُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدُ دَخَلَتُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (١٢٤١) والدارمي: ١٨٦٣]. [انظر: ٢١٧٢].

( ٢١١٦ ) حَلَّقُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُوَيْتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ

بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ أَفَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امْرُؤْ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ أَفَأُخْبِرُكُمْ بِشُرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً قَالُواْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِى يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُغْطِى بِهِ[صححه ابن حبان (٢٠٥) وقال الترمذي: حسن غريب.) قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٦٥٢) النسائي: ٥/٨٣)]. [انظر: ٢٩٢٩، ٢٩٣٠، ٢٩٢١].

فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں بینہ بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بہتر مقام ومرتبہ سفض کا ہے؟ لوگوں نے کہا کیون نہیں، یا رسول الله افرمايا و وضحص جس نے اپنے گھوڑ سے کا سرتھام رکھا ہوا وررا و خدا میں لکلا ہوا ہوتا آئکہ فوت ہوجائے ، یا شہیر ہوجائے۔ پھر فرمایا اس کے بعدوالے آ دمی کا پند بتاؤں؟ صحابہ کرام رہے اللہ اللہ عرض کیا جی یا رسول اللہ! فرمایا وہ آ دمی جوایک

گھائی میں الگ تھلگ رہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکو ۃ ادا کرتا ہواور برے لوگوں ہے پچتا ہو، کیا میں تمہیں اس تحض کے بارے نہ بتاؤں جوسب سے بدرین مقام کا حامل ہے؟ صحابہ کرام التھ انتہ عرض کیا جی یارسول اللہ! فرمایا وہ مخص جواللہ کے نام پرکسی سے مانگے اوراسے پچھ نہ ملے۔

( ٢١١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مِسْغَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ آخِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَالَ إِنَّ دِبَاغَهُ قَلْ ذَهَبَ بِخَبِيهِ أَوْ رِجْسِهِ أَوْ نَجَسِهِ [صححه ابن حزيمة (١١٤). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢٨٨٠].

(١١١٤) حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے مردار جانوروں کی کھالوں کے بارے فرمایا ہے کہ دباغت سے ان کی گندگی اور نایا کی دور ہوجاتی ہے۔

( ٢١١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَر [قال شعيب: صحيح احرجه الطبراني: ٢٠٢٠]. [انظر: ٢٢٢٧].

(٢١١٨) حضرت ابن عباس التلا سے مروی ہے كما يك مرتب في عليه في اپني اونٹي پرسوار موكر طواف فرمايا اور حجر اسود كا استلام اں چھڑی سے کیا جوآ پ ٹاٹٹیا کے پاس تھی ، پھرآ پ ٹاٹٹیا نے صفامروہ کے درمیان سعی فرمائی۔

( ٢١١٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكُلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْنِهِ [قال

الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٥٣٩، الترمذى: ٢٩٩١ و ٢١٣١، النسائي: ٢/٥٢٦ و ٢٦٥٧، النسائي: ٢/٥٢٦ و ٢٦٧٠)، قال شعيب: اسناده حسن]. [انظِر: ٢١٢٠، ٢٨١٠، ٤٨١٠].

(۲۱۱۹) حضرت ابن عمر ظلما ورابن عباس ظلما سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالیکٹی نے ارشاد فرمایا کسی خض کے لئے طلال مہیں ہے کہ وہ کسی کوکوئی ہدید پیش کرے اور اس کے بعد اسے واپس مانگ لے، البتہ باپ اپنے بیٹے کو بچھ دے کراگر واپس لیتنا ہے، جو قض کسی کوکوئی ہدید دے اور پھر واپس مانگ لے، اس کی مثال اس کتے گی سے جوکوئی چیز کھائے، جب اچھی طرح سیراب ہوجائے تواسے تی کر دے اور پھر اسی تی کوچا ٹنا شروع کر دے۔

( ٢١٢ ) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَمْرِ وَ بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۲۱۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١٢٦ ) حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ [راحع: ٣٢ ٢].

(۲۱۲۱) حضرت ابن عباس ولله الله على الل

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ [راحع: ٢٠٣٢].

(۲۱۲۲) گذشتهٔ خدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١٢٣ ) حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَخْبَوَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَتَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ ٱخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا وَراحِع: ١٩٨٢].

(۲۱۲۳) حضرت ابن عباس ڈھٹا ہے مروی ہے کہ نی علیا نے ان مردوں پرلعنت فرمائی ہے جو پیجوے بن جاتے ہیں اور ان عورتوں پر جومر دبن جاتی ہیں، اور نبی علیا نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا کرو، خود نبی علیا ہے بھی ایسے خص کو نکالا تھا اور حضرت عمر مٹائٹو نے بھی نکالا تھا۔

( ٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بُنُ الْآخُنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى الْبُعَانِ بَيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ آرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكُعَتُيْنِ وَعَلَى الْخَانِفِ رَكُعَةً [صححه مسلم الصَّلَاةَ عَلَى الْبُعَانِفِ رَكُعَةً [صححه مسلم ( ٦٨٧) وابوداود: ٢١٧٧]. [انظر: ٣٣٣٢، ٢١٧٧].

#### هي مُنالاً اَمَيْن شِن سِينَدِ مَرْم كُول الله بن عَبَاس عَباس عَبَاس عَبْس عَبْسُ عَبْسُ

(۲۱۲۷) حضرت ابن عباس ﷺ مروی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کاللی اللہ تم پرنماز کوفرض قرار دیا ہے، مقیم پر عیار کعتیں، مسافر پر دور کعتیں اور نما زخوف پڑھنے والے پرایک رکعت۔

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنِي يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ خَشِيْتُ أَنْ سَيَنْزِلُ عَلَى فِيهِ قُرُ آنَّ [قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ٢٥٧٣، ٢٧٩٩، ٣١٢٢، ٣١٥٦، ٣١٥١].

(۲۱۲۵) حضرت ابن عباس ٹٹائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنائن الله عنائد ارشاد فر مایا مجھے مسواک کا حکم اس تاکید کے ساتھ دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اس بارے میں مجھے پر قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہوجائے (اور میری امت اس حکم کو بورانہ کر سکے)

( ٢١٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْمَى حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ وَلَمْ يُصَلِّ [صححه النخارى (٢٩٨)، ومسلم (١٣٣١)، وابن حبان(٣٢٠٧)]. [انظر: ٢٨٣٤].

(۲۱۲۲) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگافیا خانهٔ کعبہ میں داخل ہوئے ،خانهٔ کعبہ میں اس وقت چھ ستون تھے، نبی علیا ہرستون کے پاس کھڑے ہوئے ،کین نمازنہیں پڑھی۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ فَنَظُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا نَظَرَ خَضْبَانَ فَقَالَ وَمَا يُدُرِيكِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَارِسُكَ وَصَاحِبُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى فَأَشَفَقَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ فَلَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ وَسُلَّمَ وَاللَّهِ إِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِي بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ الْحَيْرِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِي بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ الْحَيْرِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِي بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ الْحَيْرِ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ فَبَكُ أَلِنَ النَّسَاءُ فَحَعَلَ عُمَرُ يَضُو بُهُنَّ بِسَوْطِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ السَّيْطَانِ إِنَّهُ مَهُمَا كَانَ مِنْ الْمَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ الْسَاءِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ إِلَيْهُ مَوْنُ السَّاسِ فَعْنُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ الْمُؤْلِقُ وَمِنْ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنْ الْيَدِو وَاللَّمَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ [اسناده ضعيف، احرجه الطيالسى: ٢٦٩٤ والطراني: ٢٦٩٤]. [انظر: ٢٠١٣].

## مُنزلُهُ المَوْرُونُ بل يَهِيْ مَرْمُ الله بن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ

فر مایا بخدا! مجھے اللہ کا پیغیر ہونے کے باوجود معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہن کرلوگ حضرت عثان بن مظعون وٹاٹنٹو کے بارے ڈر گئے لیکن جب نبی طائِقا کی بردی صاحبز ادی حضرت زینب ٹاٹٹا کا انتقال ہوا تو نبی طائِقانے فر مایا ہمارے آگے جانے والے بہترین ساتھی عثبان بن مظعون سے جاملو (جس سے ان کا جنتی ہونا ثابت ہوگیا)

اس پرعورتیں رونے لگیں، حضرت عمر رفائی انہیں کوڑوں سے مارنے لگے، نبی علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑلیا اور فر مایا عمر! رک جاؤ'، پھرخوا تین سے فر مایا کہ تمہیں رونے کی اجازت ہے لیکن شیطان کی چیخ و پکارسے اپنے آپ کو بچاؤ ، پھر فر مایا کہ جب تک پہتے خوادر دل کا معاملہ رہے تو اللّٰہ کی طرف سے ہوتا ہے اور باعث رحمت ہوتا ہے اور جب ہاتھ اور زبان تک نوبت بہتے جائے تو شرک مالان کی بطرف سے ہوتا ہے اور باعث رحمت ہوتا ہے اور جب ہاتھ اور زبان تک نوبت بہتے جائے تو شرک مالان کی بطرف سے ہوتا ہے اور جب ہاتھ اور جب ہاتھ اور خوادر بات کے بعد میں میں میں میں اس کے بعد اللہ کی بطرف سے ہوتا ہے اور جب ہاتھ اور جب ہاتھ اور باتھ کے باتھ ک

ر ٢١٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ انْجَدٍ قَرْنًا وَقَالَ هُنَّ وَلُقَتْ لِلَّهُ لِمِنْ مَنْ عَيْرِ أَهْلِهِنَّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ وَقَالَ هُنَّ وَقُتَ لِأَهْلِهِ لَنَّ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ [صححه البحارى الْمِيقَاتِ فَإِهْلَالُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ [صححه البحارى الْمِيقَاتِ فَإِهْلَالُهُ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً إِهْلَالُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ [صححه البحارى (١٥٢١)، وابن حزيمة (٢٥٩٠)]. [انظر: ٢١٤٨، ٢٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢١، ٢١٤٨].

(۲۱۲۸) حضرت ابن عباس ڈائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ،اہل شام کے لئے جھمہ ،اہل یمن کے لئے پلملم اور اہل نجد کے لئے قرن کومیقات مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ پیجائیس یہاں رہنے والوں کے لئے بھی میقات ہیں اور یہاں سے گذرنے والوں کے لئے بھی 'جوجج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں' اور جس کا گھر میقات سے پیچھے ہوتو وہ جہال

ے ابتداء کرے، ویہیں سے احرام باندھ لے جتی کہ اہل مکہ کا احرام وہاں سے ہوگا جہاں سے وہ ابتداء کریں گے۔ ( ۱۲۲۹ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ قَالَ لَا قَالَ فَنِكُتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ قَالَ لَا قَالَ فَنِكْتَهَا

قَالَ نَعُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَوْجِمَ [صَحَحَه البخاري (٦٨٢٤)]. [انظر: ٢٣١، ٢٤٣٣، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٠١٠].

(٢١٢٩) حضرت ابن عباس ولله سعمروى به كد جب حضرت اعزبن ما لك ولا يقي بي اليها كى خدمت بين اعتراف جرم كه لي حاضر بوئ وي اليها في اليها في النها في اليها في ال

(۲۱۳۰) حضرت ابن عباس رفائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لئے اقامت ہوئی تو ایک آ دمی دور کعتیں پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا، نبی مالیلانے اسے کپڑے سے بکڑ کر کھینچا اور فرمایا کیاتم فجر کی جار رکعتیں پڑھو گے؟

( ٢١٣٠م ) حدثنا ابو قطن، عن المسعودى. قَالَ: مَا رَأَيتُ أَحَداً أَقْوَمَ بِمَقَالَةِ الشِّيعةِ، مِنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتِ. [انظر: ٢٥١١]. ( ٢١٣٠م ) مسعودى كاكهنا بي مين في عدى بن ثابت سے زياده ابل تشیع كے بارے كسى كى بات عمده تهين ديكھى۔

(٢١٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْأَنْصَارِ أَهَكَذَا نَزَلَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَلُمُهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكُرًّا وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةٍ غَيْرَتِهِ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ وَأَنَّهَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنُ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلَا أُحَرِّكُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَوَاللَّهِ لَا آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ قَالَ فَمَا لَبِثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلائَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنُ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ فَلَمْ يَهِجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلًا فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُ بِأَذْنَيَّ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَتْ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا قَدُ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْآنَ يَضُرِبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ هِلَالٌ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنُ يَجْعَلَ اللَّهُ لِي مِنْهَا مَخُرَجًا فَقَالَ هِلَالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَرَى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ مِمًّا جِئْتُ بِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ وَ وَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُريدُ أَنْ يَأْمُرَ بِضَرْبِهِ إِذْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تُرَبُّدِ جِلْدِهِ يَغْنِي فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَعَ مِنْ الْوَحْيِ فَنَزَلَتُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ الَّايَةَ فَسُرِّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبْشِرُ يَا هِلَالُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْوَجًا فَقَالَ هِلَالٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُوا إِلَيْهَا فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا فَجَانَتُ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا فَقَالَ هِلَالٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ كَذَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لِهِلَالٍ اشْهَدُ فَشَهِدَ أَرْبَعَ

شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنُ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ قِيلَ يَا هَلَالُ اتَّيِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنُ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنُ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّهُ لِيلَهِ إِنَّهُ لِيلَهِ إِنَّهُ لِيلَهِ إِنَّهُ لِيلَهِ إِنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَدَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَدَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَالُهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّه

(۲۱۳۱) حضرت ابن عباس فی است مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ' جولوگ پاکدامن عورتوں پرتہمت لگا ئیں اوراس پر چارگواہ پیش نہ کر سکیس تو انہیں اس کوڑے مارواوران کی گواہی بھی قبول نہ کرو'' تو حضرت سعد بن عبادہ ڈٹائٹو'' جوانصار کے سردار بھے'' کہنے گئے کہ پارسول اللہ! کیا پہم آپ پراسی طرح نازل ہوا ہے؟ نبی الیسانے فرمایا گر فو انصار! سنتے ہو کہ تہمارے سردار کیا کہدرہ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کی بات کا برا نہ مناسئے کیونکہ بیر بہت باغیرت آ دمی ہیں، بخدا انہوں نے ہیشہ صرف کنواری عورت ہے ہی شادی کی ہے، اور جب بھی انہوں نے اپنی کسی ہوی کو طلاق دی ہے تو کسی دوسرے آ دمی کوان کی اس مطلقہ ہوی ہے بھی''ان کی شدت غیرت کی وجہ ہے' شادی کرنے کی جرائے نہیں ہوئی۔

ابھی یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ تھوڑی در بعد ہلال بن امیہ ٹاٹٹو آگئے، یہ ہلال ان تین میں سے ایک ہیں جوغزوہ تبوک سے پیچےرہ گئے تھے اور بعد میں ان کی تو بہ قبول ہوگئ تھی، یہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس آئے ، تواپنی بیوی کے

پاس ایک اجنبی آ دمی کودیکھا، انہوں نے انہیں اپنی آ تکھوں سے دیکھا اور اپنے کا نوں سے ان کی باتیں سنیں لیکن مخل کا مظاہرہ کیا ، صبح ہوئی تو نبی علیه اگر مناہم کیا ، صبح ہوئی تو نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا یا رسول اللہ! میں رات کو اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک اجنبی آ دمی کو پایا ، میں نے انہیں اپنی آ تکھوں سے دیکھا اور اپنے کا نول سے سنا۔

نی علیہ پریہ بات بڑی شاق گذری اور اس پر آپ منافی نے ناگواری کا اظہار فرمایا، انصار بھی اکتھے ہو گئے اور کہنے کے کسعد بن عبادہ نے جو کہا تھا، ہم اس میں مبتلا ہوگئے، اب نبی علیہ بلال بن امید کوسزادیں گے اور سلمانوں میں ان کی گواہی کونا قابل اعتبار قرار دے دیں گے، کیکن ہلال کہنے لگے کہ بخدا! مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور بنائے گا، پھر ہلال کہنے لگے کہ یارسول اللہ! مجھے محسوں ہور ہاہے کہ میں نے جو مسئلہ آپی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ آپ پر شاق گذراہے، اللہ جا متاہے کہ میں اپنی بات میں سیا ہوں۔

نی طینه ابھی ان پرسزاجاری کرنے کا تھم دینے والے ہی تھے کہ نی طینه پروی کا نزول شروع ہوگیا، اور جب نی طینه پر وی کا نزول شروع ہوگیا، اور جب نی طینه پر وی کا نزول ہوتی تو تھے، اور اپنے آپ کو وی نازل ہوتی تو تھے، اور اپنے آپ کو روک لیتے تھے تا آ نکہ آپ طافقی کو وی سے فراغت ہوجاتی، چنانچہ اس موقع پریہ آیت لعان نازل ہوئی کہ''جولوگ اپنی بویوں پر بدکاری کا الزام لگا ئیں اور ان کے پاس سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور گواہ نہ ہوتو ''

جب نی طیس پرے زول دی کی کیفیت ختم ہوئی تو فر مایا ہلال! تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے کشادگی اور نکلنے
کا داستہ پیدا فرما دیا ، انہوں نے عرض کیا کہ جھے اپنے پروردگارہے بھی امید تھی ، نبی علیسے نے فرمایا اس کی بیوی کو بلاؤ ، چنا نچہ
لوگ اسے بلالائے ، جب وہ آگئی تو نبی علیسے نے ان دونوں کے سامنے نہ کورہ آیات کی تلاوت فرمائی اور انہیں تھیجت کرتے
ہوئے فرمایا کہ آخرت کا عذاب دنیا کی سزاسے زیادہ سخت ہے۔

ہلال کہنے گئے کہ یارسول اللہ! بخدا میں اس پرالزام لگانے میں سچا ہوں، جبکہ ان کی ہوی نے تکذیب کی ، نبی عالیہ اف فرمایا ان دونوں کے درمیان لعان کرا دو (جس کا طریقہ ہیہ ہے کہ ) ہلال سے کہا گیا کہ آپ گوائی دیجئے ، انہوں نے چارمرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گوائی دی کہ دہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، جب پانچویں مرتبہ کہنے کی باری آئی تو ان سے کہا گیا کہ ہلال! اللہ سے ڈرو، دنیا کی میزا آخرت کی میزا سے ہلکی ہے اور یہ پانچویں مرتبہ کی قسم تم پرمزا کو ثابت کر سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے جس طرح جھے کوڑے نہیں پڑنے دیتے ، وہ جھے میز ابھی نہیں دے گا، اور انہوں نے پانچویں مرتبہ یہ کھائی کہ اگر وہ جھوئے ہوں تو ان پر اللہ کی لعت ہو۔

پھران کی بیوی سے اس طرح چار مرتبہ اللہ کی شم کھا کراس بات پر گواہی دینے کے لئے کہا گیا کہ ان کا شوہراپنے الزام میں جموٹا ہے، جب پانچویں شم کی باری آئی تو اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، ونیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت بلکی ہے اور یہ پانچویں مرتبہ کی شم جھے پر سزا بھی ثابت کر سکتی ہے، یہن کروہ ایک لمجے کے لئے بچکچائی، پھر کہنے لگی واللہ!

میں اپنی قوم کورسوانہیں کروں گی، اور پانچویں مرتبہ میتم کھائی کہ اگر اس کا شوہر سچا ہوتو ہوئی پر اللہ کا غضب نازل ہو، اس کے بعد نبی علیا این دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس عورت کی اولا دکو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے ، نہ اس عورت کو اس کے شوہر کی طرف منسوب کیا جائے اور نہ اس کی اولا د پر کوئی تہمت لگائی جائے ، جوشخص اس پر یا اس کی اولا د پر کوئی تہمت لگائی جائے ، جوشخص اس پر یا اس کی اولا د پر کوئی تہمت لگائے گا، اسے سزادی جائے گی ، نیز آپ مُنافِق آنے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ اس عورت کی رہائش بھی اس کے شوہر کے ذہبیں ہے اور نان نفقہ بھی ، کیونکہ ان دونوں کے درمیان طلاق یا وفات کے بغیر جدائی ہوئی تھی۔

اور فرمایا کہ اگر اس عورت کے بیہاں پیدا ہونے والا بچہ سرخ وسفید رنگ کا ہو، مبلے سرین اور پتلی پیڈلیوں والا ہوتو وہ مبلال کا ہوگا اور اگر گندی رنگ کا ہو، گھنگھریا لے بالوں والا ، بھری ہوئی پیڈلیوں اور بھر ہے ہوئے سرین والا ہوتو بیہ اس مخص کا ہو گا جس کی طرف اس عورت کو مہم کیا گیا ہے ، چنا نچہ اس عورت کے بہاں جو بچہ بیدا ہوا ، اس کا رنگ گندی ، بال گھنگریا لے ، بھری ہوئی پیڈلیاں اور بھر ہوئے سرین ہے ، نبی علیق کو جب معلوم ہوا تو فرمایا کہ اگر شم کا پاس لحاظ نہ ہوتا تو میر ااور اس عورت کا معاملہ ہی قوسر اہوتا ، مکر مہ کہتے ہیں کہ بعد میں بڑا ہو کروہ بچہ مصر کا گور نر بنا الیکن اے اس کی مال کی طرف ہی منسوب کیا جا تا تھا ، باپ کی طرف نہیں ۔

( ٢١٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَّا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى أَعُوادِ الْمِنْبُو عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَّا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُو عَلَى أَعُوادِ الْمِنْبُو كُمُونَ وَابُعِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيْكُتَبَنَّ مِنْ الْعَافِلِينَ[قال لَيْهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيْكُتَبَنَّ مِنْ الْعَافِلِينَ[قال الله عَنْ وَجَلَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيْكُتَبَنَّ مِنْ الْعَافِلِينَ[قال الله عَنْ وَدُعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتِمَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيْكُتَبَنَّ مِنْ الْعَافِلِينَ[قال الله عنه ١٤٠٥]. [انظر: ٢٢٩٠، ٣١٩٠، ٣٥٩]

(۲۱۳۲) حضرت ابن عمر رفظ اورا بن عباس رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللّٰهُ عَلَيْظِ نے ارشاد فر مایا جبکه آپ تا اللّٰهُ عَلَيْ منبر پرتشریف فر ما تھے، لوگ جعہ چھوڑنے سے باز آ جا کمیں، ورنہ الله تعالی ان کے دلوں پرمبر لگا دے گا اور انہیں عافلوں میں لکھ دے گا۔

رَمَا عَدَّوْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاتَتُ بِوَلَدِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهِ لَمَمَّا وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ جَاتَتُ بِوَلَدِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهِ لَمَمَّا وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ طَعَامِنَا فَيُفْسِدُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ صَدُرَهُ وَدَعَا لَهُ فَنَعَ ثَعَّةً فَخَرَجَ طَعَامِنَا فَيُفْسِدُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ صَدُرَهُ وَدَعَا لَهُ فَنَعَ ثَعَّةً فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ مِثْلُ الْجَرُو الْأَسُودِ فَسَعَى [انظر: ٨٨٨].

## هي مُنزا) اَمَٰهُ رَضِ الله بن عَبَال عَبْدَ الله

( ٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمُشِي إِلَى الْبَيْتِ وَشَكَّا إِلَيْهِ ضَعْفَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ نَذُرٍ أُخْتِكَ فَلْتُرْكَبُ وَلُتُهُدِ بَدَنَّةً إِقال الألباني، صحيح (الوداود:٣٢٩٦ و٣٢٩٥ و٣٣٠٠). [انظر: ۲۱۳۹، ۲۲۷۸، ۲۱۳۹].

(۲۱۳۲) حضرت ابن عباس تلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر والتنانے نبی علیا سے بید مسئلہ پوچھا کیان کی بہن نے بیمنت مانی ہے کہ وہ پیدل بیت الله شریف جائے گی کیکن اب وہ کمزور ہوگئی ہے، نبی علیا ان کہ الله تعالیٰ تمہاری بہن کی اس منت سے بے نیاز ہے،اسے جائے کہ سواری پر چلی جائے اور ایک اونٹ بطور ہدی کے لے جائے۔

( ٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَّاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَمِّى الْحَكُّمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَلَكِءٌ عِنْدَ زَمْزَمَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ فَقُلْتُ ٱخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُ قُلْتُ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا آصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعَةٍ فَأَصْبِحُ مِنْهَا صَائِمًا قُلْتُ أَكَذَاكَ كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ [صححه مسلم(١١٣٣)، وابن حمان

(٣٦٣٣)، وابن خزيمة: (٩٦ - ٢ و ٢٠٩٧ و ٢٠٩٨]. [انظر: ٢٢١٤، ٢٥٤، ٢٢١٢].

(٢١٣٥) تعلم بن اعرج كيتم بين كدايك مرتبه مين حضرت ابن عباس والله كالخدمت مين حاضر بوا، وه جاه زمزم سے شيك لگائے بیٹھے تھے، میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہ بہترین ہم نشین تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے یوم عاشور ہ کے متعلق کچھ بتایئے ، انہوں نے فر مایا کہتم اس کے متعلق کس حوالے سے بوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ روزے کے حوالے ہے، یعنی کس دن کاروزه رکھوں؟ فرمایا جب محرم کا جاند دیکیرلوتو اس کی تاریخ شار کرتے رہو، جب نویں تاریخ کی صبح ہوتو روز ہ رکھ لو، میں نے عرض کیا کہ کیا نبی الیا ای طرح روز ورکھتے تھے؟ فر مایا ہاں۔

( ٢١٣٦ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ لَيْنًا سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ [انظر: ٥٥٦، ٢٥٥٨] (۲۱۳۷) حضرت ابن عباس نظف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ المِلْ المِلْمُ المِ مشكلات بيدانه كرواور تين مرتبه قرمايا كه جبتم مين كتي كوغصه أئة تواسي سكوت اختيار كراينا جائية

( ٢١٣٧ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ سَعَيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيطًا لَمْ يَخْضُو أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عُوفِي [صححه الحاكم (٢/٢١) وقال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داو د:٦٠ ، ١٦، الترمذي:٢٠٨٣)]. [انظر:٢١٨٢]

(۲۱۳۷) حضرت ابن عباس بی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاؤفر مایا جو بندہ مسلم کسی ایسے بیار کی عیادت کرتا ہے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہواور سات مرتبہ یہ کیے کہ میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں'' جوعرش عظیم کا رب ہے'' کہ وہ تہہیں شفاءعطاء فر مائے تو اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطاء فر ماؤیتا ہے۔

( ٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ مُعَاوِيَةَ أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ شَفَاهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ قَدُ أُخِّرَ يَعْنِي فِي أَجَلِهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ آبِي وَحَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ لَمْ يَشُكَّ فِي رَفْعِهِ وَوَافَقَهُ

عَلَى الْإِسْنَادِ[قال شعيب: صحيح، اخرجه ابن ابي شيبة: ٨/٨ ٤، وعبد بن حميد: ٧١٨]. [انظر: ٣٢٩٨]

(۲۱۳۸) حفرت ابن عباس بھی اس مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جو بندہ مسلم کسی بیار کی عیادت کرتا ہے اور بید عاء کرتا ہے کہ جس اس اللہ ہے سوال کرتا ہوں' دجوعرش عظیم کا رب ہے'' کہوہ تہمیں شفاء عطاء فر مائے ، اللہ تعالی اسے عافیت عطاء فر ما دیتا ہے بشرطیکہ اس کی موت کے وقت میں مہلت باقی ہو۔

( ٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتُ أَنُ تَمُشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ وَلُتُهُدِ بَدَنَةً [راجع: ٢١٣٤].

(۲۱۳۹) حفرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر بھی الیا سے بیمسئلہ بوجھا کہ ان کی بہن سے کہو بہن نے بیمن سے کہو بہن سے کہو کہن نے بیمن سے کہو کہن کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کہن سے کہو کہ سواری پر چلی جائے اور ایک اونٹ بطور ہدی کے لے جائے۔

( ٢١٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتُ فَآتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ . عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ . عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ . عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ . عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ . عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَهُو أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ [صححه المحارى ٩٦] . [انظر: ٢٢٢٤]

(۲۱۴۰) حضرت این عباس بی سے مروی ہے کہ ایک عورت نے جج کی منت مانی ایکن اسے پوراکرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اس کا بھائی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آور نبی علیہ سے میر مسئلہ دریافت کیا، نبی علیہ نے فرمایا پیراللہ کا قرض بھی اوا کرواوروہ کوئی قرض ہوتو کیا تم اسے اوا کرو گئی اوا کرواوروہ پوراکرنے کے زیادہ لائق اور حقد ارہے۔

رَ ٢١٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ رَوْحٌ سَمِعْتُ مُسْلِمً الْقُرِّى قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ مُسْلِمً الْقُرِّى قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ مُسْلِمً الْقُرِّى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ

قَالَ رَوْحٌ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى أَحَلَّ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى أَحَلُّ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى طَلْحَةُ وَرَجُلُّ آخَوُ فَأَحَلَّا [صححه مسلم(٩٦٢) وابوداود: ١٨٠٤ والطيالسي: ٢٧٦٣].

(۲۱۳۱) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالْیَّا اُن عمرہ کا اور صحابہ کرام بھی نے جج کا احرام ہا عدھ لیا، جس کے پاس ہدی کا جانور نہ تھا، وہ تو حلال ہو گیا، ان لو گول میں حضرت طلح ڈٹاٹیڈاور ایک دوسر سے صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی اپنا اپنا احرام کھول لیا تھا۔

(۲۱٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ الْمُجَبِّرِ التَّيْمِى يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا آتَاهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قَالَ لَقَدُ أُنْزِلَتْ فِى آخِرِ مَا نَزَلَ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قَالَ لَقَدُ أُنْزِلَتْ فِى آخِرِ مَا نَزَلَ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَزَلَ وَحْى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَيْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهُتَدَى قَالَ وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَكِيلِهُ فَي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَكِلَكُ فِيمَ قَتَلَى وَالْحَدُ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ وَلَى وَالَعَلَى وَالَعَلَمُ وَعَمْ الْقِيلُهُ فِيمَ قَتَلِي وَالِحَدًا وَأَلِكُ فِيمَ قَتَلَى وَالَا وَالْمَا الْعَرْشِ يَقُولُ يُو لَى اللَّهُ عَلَى وَالِحَالَةُ فِيمَ قَتَلَى وَالَعَى اللَّهُ عُلُولُ يَا رَبِّ سَلْ عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلَى وَاحِدًا وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَاهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۲۱۳۲) حضرت سالم میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس پڑھیا ہے اس شخص کے متعلق پو چھا گیا جس نے کسی مسلمان کوعمداً قتل کیا ہو؟ انہوں نے فرمایا اس کی سرزاجہہم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا ، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت نازل ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے عذا بے عظیم تیار کر رکھا ہے ، نبی علیہ پر نازل ہونے والی اس سلطے کی بی آخری وتی ہے جے کسی آ یت نے منسوخ نہیں کیا یہاں تک کہ نبی علیہ کا وصال ہوگیا اور نبی علیہ کے بعد کسی پروحی آنہیں سکتی ، سائل نے پو چھا کہ اگروہ تو بہر کے ایمان لے آیا ، نیک اعمال کیے اور راہ ہدات پر گامزن رہا؟ فرمایا تم پر افسوس ہے ، اسے کہاں ہدایت ملے گی؟ میں نے نبی تائی گئی ہوئے سا ہوگیا اور وہ عرش کے سامنے آ کر کہا کہ پروردگار! اس سے دوسرے ہاتھ سے ایٹ سرکو، اور اس کے زخموں سے خون بہدر ہا ہوگا ، اور وہ عرش کے سامنے آ کر کہا کہ پروردگار! اس سے پوچھ کہاس نے بچھے کس جرم کی یا داش میں قبل کہا تھا؟

فائدہ: یہ حضرت ابن عباس تا کہ کی دائے ہے، جمہور امت اس بات پر شفق ہے کہ قاتل آگر تو بہ کرنے کے بعد ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو مزین کرلے تو اس کی توبہ قبول ہوجاتی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی یا سزا کی صورت بھی بہر حال کلمہ کی برکت سے وہ جہنم سے نجات یا جائے گا۔

( ٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى أَبِى عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فِى السِّقَاءِ قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَ لَيْلَةٍ الِاثْنَيْنِ فَيَشُرَبُهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ

# وَالثَّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخُدَّامَ أَوْ صَبَّهُ قَالَ شُعْبَةُ وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخُدَّامَ أَوْ صَبَّهُ قَالَ شُعْبَةُ وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخُدَّامَ أَوْ صَبَّهُ إِقَالَ شعيب: اسناده صحيح]. [راجع: ١٩٦٣].

(۲۱۳۳) حضرت ابن عباس الله السيم وي ہے كه نبي مليك كئے مشكيزے ميں نبيذ بنائى جاتی تھی ، نبی عليكا اسے پير كے دن اور منگل كوعمر تك (غالبًا بدھ كى عصر تك ) اسے نوش فرماتے ،اس كے بعد كسى خادم كو بلا ديتے يا چھر بہانے كا تھم دے ديتے -

( ٢١٤٤ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ إِنَّ جَبُويلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْجُونَ الطِّينَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ جِبُويلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْجُونَ الطِّينَ مَنَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبُويلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْجُونَ الطِّينَ مَخَافَةً أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِنَالَ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَالَ اللَّهُ إِنَالَ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَالَ اللَّهُ إِنِي اللَّهُ إِنَالُولُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُنْ فِي الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَ ال

(۲۱۳۳) حضرت ابن عباس را الله الله الله الله الله الله على معنون عرق مور ما تقا، حضرت جبر مل عليلان الله يشف سے اس كے منه بين مٹی تھونسنا شروع كر دى كه وه 'لا اله الا الله'' نه كهه لے (اوراپنے سياه كارناموں كى سزاسے فئے جائے )

( ٢١٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَفِ فِي حَبَّلِ الْحَبَلَةِ رِبَّا قَالَ الألباني: صحيح (النسائي: ٢٩٣/٧). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر ٢٦٤٥].

(۲۱۳۵) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَلَّ اللّهُ عَلَيْمِ فِي ارشاد فر مايا حاملہ جانور کے حمل ميں ادھار کی ہیج کرنا سود ہے۔

( ٢١٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ الشَّهِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى مُلَيْكَةً قَالَ شَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لابْنِ عَبَّاسٍ أَتَذُكُرُ حِينَ اسْتَقْبَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ابْنَ الزَّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنِى وَفَلَانًا غُلَامًا مِنْ بَنِى هَاشِمٍ وَتَرَكَكَ [قال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۱۳۲) ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ ا آپ کویاد ہے کہ ایک مرتبہ ہماری نبی علیہ سے ملاقات ہوئی تھی جبکہ نبی علیہ کسی سفر سے واپس آئے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نبی علیہ نے ہمیں اٹھا لیا تھا اور آپ کوچھوڑ دیا تھا۔

(٣١٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يَنُظُرُ بِعَيْنِ شَيْطَانِ أَوْ بِعَيْنَى شَيْطَانِ قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهُ وَشَتَمْتَنِى أَوْ نَحُو هَذَا قَالَ وَجَعَلَ يَحْلِفُ قَالَ فَنَزَلَّتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَيَخُلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالْآيَةُ الْأَخْرَى[انظر: ٢٤٠٧، ٢٤٠٨، ٣٢٧٧].

(۲۱۲۷) حفرت ابن عباس فَقَابِ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی عَلِیْ ان ارشاد فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک آبیا آوی آئے گا جو شیطان کی آ کھے در کھتا ہے، تھوڑی دیر پی نیلی رنگت کا ایک آور کہنے لگا کہ اے محمد! (مَثَانَّیْمُ ) تم نے مجھے برا بھلا کول کہا اور اس بِقْمَ کھانے لگا، اس جھٹرے کے بارے بی آیت نازل ہوئی کہ یہ چھوٹ پر شم کھالیتے ہیں اور انہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ کول کہا اور اس بِقَدِ بُن جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْوِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ فِی الدّ جَالِ آغور مُ هِ جَانٌ اُزْهَر کَانَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ آشَبَهُ النّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَى بُنِ قَطَنٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ فِی الدّ جَالِ آغور مُ هِ جَانٌ اُزْهَر کَانَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ آشَبَهُ النّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَى بُنِ قَطْنٍ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ فِی الدّ جَالِی آئیسَ بِآغُور مَ قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثُنُ بِهِ قَتَادَةً فَحَدَّثَنِی بِنَحْو مِنْ هَذَا إِقَالَ شَعِب: صحیح لغیرہ، اخرجہ الطیالسی: ۲۲۷۸، وابن ابی شیعة: ۱۳۲/۱۵

(۲۱۲۸) حضرت ابن عباس فٹائھاسے مروی ہے کہ نبی طابعات و جال کے متعلق فر مایا وہ کا نا ہوگا، سفید کھلتا ہوارنگ ہوگا، اس کا سرسانپ کی طرح محسوں ہوگا، وہ لوگ سے زیادہ عبدالعزی بن قطن کے مشابہہ ہوگا، اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے کہتے ہیں کہ میں نے جب بیصدیث قمادہ کے سمامنے پڑھی تو انہوں نے بھی بھے بہی حدیث نقادہ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے بھی بھی حدیث سنائی (تقدیق کی)

( ٢١٤٩ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَلَّثِنِي آبِي عَنُ قَتَادَةً عَنُ عِكْرِ مَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَشُقُّ عَلَى الْقِيَامُ فَأَمُرْنِي بِلَيُلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهَ يُولِقَقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ عَلَيْكَ بِالسَّامِعَةِ

(۲۱۴۹) حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کیایا نبی اللہ! میں بہت بوڑ ھا ہو گیا ہوں، بیار بھی رہتا ہوں اور مجھ پر قیام میں بھی بڑی مشقت ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی الیمی رات جیئے جس میں اللہ کی طرف سے شب قدر ملنے کا امکان ہو، نبی ملیکھانے فرمایا عشر ہَ اخیرہ کی ساتویں رات (۲۷ویں شب) کو لازم پکڑو۔

(-٢١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَرَّ بِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ٱلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ خَلْفَ بَابٍ فَدَعَانِى فَحَطَآنِى حَطْأَةً ثُمَّ بَعَتَ بِى إِلَى مُعُاوِيَةَ [انظر: ٢٦٥١، ٢٦٥١، ٣١٠٤].

(۱۵۰) حفرت ابن عباس طاق ہے مروی ہے کہ نبی طال کا ایک مرتبہ میرے قریب سے گذر ہوا، میں اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں ایک دروازے کے پیچھے جا کر جھیے جا کر جھے دیا۔ حضرت امیر معاویہ ٹائٹو کے یاس بھیج دیا۔

(٢١٥١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ

شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ [راحع: ١٩٩٨].

(۲۱۵۱) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی علیہ بعض اوقات اس تسلسل کے ساتھ روز بے رکھتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اب نبی علیہ استعمال ہے افطار فرماتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب نبی علیہ کوئی روز وزہیں گیا کوئی روز وزہیں گیا کہ بین منورہ رونق افر وزہوئے تھے، اس وقت سے آپ ما گیا گیا نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روز بین رکھے تھے۔

( ٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلَمْ يُقَصِّرُ وَلَمْ يُحِلَّ مِنْ أَجُلِ الْهَدِي وَأَهَرَ مَنْ لَمُ يُحِلِّ مِنْ أَجُلِ الْهَدِي وَأَهَرَ مَنْ لَمُ يُكُنُ سَاقَ الْهَدِي آنَ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُفَصِّرَ أَوْ يَحُلِقَ ثُمَّ يُحِلِّ إِقَالَ الأَلبَانِي: صحيح (ابوداود: الوداود: ١٧٩٢). قال شعيب صحيح وهذا اسناده ضعيف [انظر ٢١٢٨]

(۲۱۵۲) حضرت ابن عباس رفی فی فرماتے ہیں کہ نبی ملیان نے حج کی نبیت سے احرام با ندھا، مکہ محرمہ بہنچ کرخانہ کعبہ کا طواف کیا، صفااور مروہ کے درمیان سعی کی بلیکن ہدی کی وجہ سے بال کٹوا کر حلال نہیں ہوئے ،اور ہدی اپنے ساتھ ندلانے والوں کو حکم ویا

کہ وہ طواف اور سعی کر قصر یاحلق کرنے کے بعد حلال ہو جا کیں۔

( ٢١٥٣ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا جَابِرٌ الْجُعُفِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقِدْرٍ فَأَخَذَ مِنْهَا عَرْقًا أَوْ كَتِفًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف، احرجه ابن ابي شيبة غ ٤٧/١].

(۲۱۵۳) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے شاخہ کا یا بٹری والا گوشت تناول فرمایا، پھر تازہ کیے بغیر سابقہ وضو سے ہی نماز پڑھی لی۔ سابقہ وضو سے ہی نماز پڑھی لی۔

( ٢١٥٤ ) قَالَ هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا [اسناده

ضعيف. صححه ابن خزيمة (٩٥) والحميدي: ٥٨٥]

(۲۱۵۳) حضرت ابن عباس فائن ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیانے از شاد فر مایا عاشوراء کا روزہ رکھا کروہ کی اس میں بھی یہودیوں کی مخالف کیا کرو، اوروہ اس طرح کہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کاروزہ بھی ملالیا کرو۔

( ٢١٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ احْتَجَمَ فِى الْأَخْدَعَيْنِ قَالَ فَدَعَا غُلَامًا لِينِي بَيَاضَةَ فَحَجَمَهُ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَخْرَهُ مُدًّا وَنِصْفًا قَالَ وَكَلَّمَ مَوَالِيهُ فَحَطُّوا عَنْهُ نِصْفَ مُدًّ وَكَانَ عَلَيْهِ مُدَّانِ [راحع: ٢٠٩١].

(۲۱۵۵) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب بھی سینگی لگواتے تو گردن کی دونوں جانب پہلوؤں کی رگوں میں لگواتے ، ایک مرتبہ نبی ملیکا نے بنو بیاضہ کے ایک غلام کو بلایا ، اس نے سینگی لگائی ، نبی ملیکا نے اسے ڈیڑھ بدگندم بطور اجرت کے عطاء فر مائی ، اور اس کے آقاؤں سے اس سلسلے میں بات کی چنانچہ انہوں نے اس سے نصف مدکم کر دیا ، ورنہ پہلے اس پر روے دو مدتھے۔

( ٢١٥٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ وَهِي تَمَامٌ وَالْوِتُرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ إِقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ وَهِي تَمَامٌ وَالْوِتُرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ إِقَالَ اللهِ عَنْ جَابِرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ وَهِي تَمَامٌ وَالْوِتُرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ إِقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُعَفَ اسناده الوصيري إ

(۲۱۵۲) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا اور ابن عہاس ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹیٹانے سفر میں دور کعت پڑھنے کا طریقہ متعین فرما دیا ہے اس لئے بیددور کعتیں ہی مکمل ہیں ، نامکمل نہیں ، اور سفر میں وتر پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔

( ٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَلَهُ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاقٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْحَبَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْحَبَيْدِ إِمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْحَرَاهِ وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاقٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۲۱۵۷) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَنَّالَیْمُ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللّٰہ کے لئے تعمیر معجد میں حصہ لیتا ہے'' خواہ وہ'' قطا'' پرندے کے انڈے دینے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو' اللّٰہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر فرمادیتا ہے۔

( ٢١٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمُرَة الضَّبَعِيَّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنُ ذَلِكَ فَأَمَرِنِي بِهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَيِمْتُ فَآتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَالَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجُّ مَبْرُورٌ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَآخُبَرُتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي الْهَدِي جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ مَا أَسْنَدَ شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَة إِلَا وَاحِدًا وَأَبُو جَمْرَة أَوْتُقُ مِنْ آبِي حَمْزَة إِصححه الحارى عَبْد اللَّهِ مَا أَسْنَدَ شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَة إِلَا وَاحِدًا وَأَبُو جَمْرَة أَوْتُقُ مِنْ آبِي حَمْزَة إِصححه الحارى (١٥٦٠)، ومسلم (١٦٤٦) والطيالسي: ٢٧٤٩].

(۲۱۵۸) ابو جمرہ الضبعی کہتے ہیں کہ میں نے جج تمتع کی نیت سے احرام با ندھا، لوگوں نے جھے منع کیا، میں نے حضرت ابن عباس ٹھٹاسے آ کرید مسئلہ بو چھاتو انہوں نے مجھے فر مایا کہتم بیکرلو، پھر میں بیت اللّٰہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہٹے کر مجھے نیند آ گئی، خواب میں میرے پاس ایک شخص آ یا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تیراعمرہ بھی مقبول ہے اور تیرا تج بھی مبرور ہے، میں جب خواب سے بیدار ہواتو حضرت ابن عباس ٹھٹ کی خدمت میں حاضر ہوااور انہیں اپنا خواب سنایا، اس پر انہوں نے دومر تبداللہ

## او کی منال) مَنال مِینی متری کی کی او کی کی او کی کی مستدی میدار الله بن عباس مینی کی ا

ا كبركه كرفر ما ياكه بيد ابوالقام كَالْيَا كَى سنت ب، اور فر ما ياكه بدى مين اونت، گائے، بكرى يا سات حصول والے جانور مين شركت بھى ہوكتى ہے۔

( ٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي السَّفَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ آهْلِهِ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ [قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢١٦٠ ، ٢٥٧٥ ، ٣٤٩].

(۲۱۵۹) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کھالوگوں نے ان سے سفریش نماز کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا اپنے گھر سے نکلنے کے بعد گھر واپس آنے تک دور گعت نماز (قصر) ہی پڑھتے تھے۔

الهول خرمايا له بى عليه الهي هر مصطفح على عبد المول عن المعلى المراد المول عند المن عَمَّاسٍ فَلَا كُنُ اللهِ عَنْدَ المن عَمَّاسٍ فَلَا كُنُ اللهِ عَنْدَ المن عَمَّاسٍ فَلَا كُنُ اللهِ عَمَّاسٍ فَلَا كُنُ اللهُ عَمَّاسٍ فَلَا كُنُ اللهِ عَمْلُوا عَلَى اللهِ عَمَّاسٍ فَلَا كُنُوا عَلَى اللهِ عَمَّاسٍ فَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَمَّاسٍ فَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّاسٍ فَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا لَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمَّاسٍ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمَّاسٍ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا لَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

(۲۱۲۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ وَأَنْ يُشُوبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ[راحع: ١٩٨٩].

(۲۱۷۱) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے اس بکری کا دودھ استعال کرنے سے منع فرمایا ہے جو گندگی کھاتی ہو،اوراس جانورسے جسے باندھ کراس پرنشاندروست کیا جائے اور مشکیزہ کے منہ سے مندلگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔

(٢١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ النَّصُرِ بُنِ أَنَسَ قَالَ كُنتُ عِنْدَ ابُنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِى النَّاسَ لَا يُسُنِدُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا مِنْ فُتْيَاهُ حَتَّى جَانَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا مِنْ فُتْيَاهُ حَتَّى جَانَهُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْنَهُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَانَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْنَهُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَانَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْنَهُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَانَا أَنْ عَبَّاسٍ ادْنَهُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَانَا أَنْ عَبَّاسٍ ادْنَهُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَانَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِى اللَّانِيَا يُكَلِّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُحَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِى اللَّانِيَا يُكَلِّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنَفُحَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْشَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنُو مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَم (٢١٧)]. [انظر: ٢٧٢].

(۲۱۲۲) نظر بن انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس بھا ہوا تھا، وہ لوگوں کو فتو کی دے رہے تھے لیکن اپنے کسی فتو کی کی نسبت نبی بیٹی کی طرف نہیں کررہے تھے، اسی دوران ایک عراقی آدی آیا اور کہنے لگا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں، اور میں نضور سازی کا کام کرتا ہوں، حظرات ابن عباس بھی نے اسے دویا تین مرتبد اپنے قریب ہونے کا تھم دیا، جب وہ قریب ہوگیا تو فرہایا کہ میں نے نبی بیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص دنیا میں نضور سازی کرتا ہے اسے اور اس میں روح نہیں چھونک سکے گا۔
قیامت کے دن اس تصور میں روح چھو نکنے گاتھم دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ اس میں روح نہیں چھونک سکے گا۔
قیامت کے دن اس تصور میں روح چھو نکنے گاتھم دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ اس میں روح نہیں چھونک سکے گا۔
(۲۱۵۲) حَدَّدُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِی عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع بُنِ جُبَیْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا[راجع: ١٨٨٨].

(۲۱۲۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ ٹاٹھا کے یہاں رات گذاری، وہ کہتے ہیں کہ بیل تکیے کی چوڑ ائی پر سرر کھ کرلیٹ گیا اور نبی علیا اور آپ کی اصلیہ محرّ مہاں کی لمبائی والے جھے پر سر رکھ کرلیٹ گیا اس سے پھے بعد کا وقت ہوا تو نبی علیا ہیدار ہو کر بیٹھ رکھ کرلیٹ گئے، نبی علیا سوگئے، جب آ دھی رات ہوئی یااس سے پچھ پہلے یااس سے پچھ بعد کا وقت ہوا تو نبی علیا ہیدار ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے چہرہ مبارک کو اپنے ہاتھوں سے مل کر نیند کے آثار دور کرنے گئے، پھر سورہ آل عمران کی آخری دی آیات کی تلاوت فرمائی، پھر کھڑے ہوکرایک لئے ہوئے مشکیزے کی طرف گئے، اس سے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے۔

حضرت ابن عباس ڈاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہوکرای طرح کیا جیسے نبی ملیٹا نے کیا تھا اور جا کرآپ مگا ٹیڈواک با کیں جانب کھٹ اہو گیا، نبی علیٹا نے اپنا وا ہنا ہا تھ میرے سر پر رکھا، اور میرا وا ہنا کان پکڑ کرا سے مروڑ ٹا شروع کر دیا (اور مجھے اپنی واکیس جانب کرلیا) آپ مگا ٹیٹو نے پہلے دور کعتیں پڑھیں، پھراس طرح دو دور کعتیں کر کے کل بارہ رکعتیں پڑھیں، پھروٹر پڑھیں، اور پھرلیٹ گئے، یہاں تک کہ جب مؤذن نبی ملیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیٹیا نے کھڑے ہوکر دور کعتیں ہلکی سی پڑھیں، اور ہا ہرتشریف لاکر فجر کی نماز پڑھائی۔

( ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ بِنِصُفِ النَّهَارِ أَشَعَتُ أَغْبَرَ مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ يَلْتَقِطُهُ أَوْ يَتَنَبَّعُ فِيهَا شَيْئًا قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمُ أَزَلُ أَتَنَبَّعُهُ مُنْذُ الْيَوْمَ قَالَ عَمَّارٌ فَحَفِظُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ عَمَّارٌ فَحَفِظُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدُنَاهُ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ انظر ٢٥٥٣].

(۲۱۲۵) حضرت ابن عباس ﷺ کی زیارت کا شرف النہار کے وقت خواب میں نبی علیا کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اس وقت آپ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اس وقت آپ ﷺ کی زیارت کا ورجہم پر گردوغبارتھا، آپ ﷺ کی نیارت کی بوتل تھی جس میں وہ پچھ تلاش کررہے تھے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں صبح سے اس کی تلاش میں لگا ہوا ہوں، راوی حدیث ممار کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ اپنے ذہن میں محفوظ کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے خواب دیکھا تھا)

( ٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِمُرَانَ أَبِى الْحَكَمِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَوَا قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُوْمِنُ بِكَ قَالَ وَتَفُعلُونَ قَالُوا فَرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوا لَيَ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنْ شِنْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا نَعُمُ قَالَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنْ شِنْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ مِنْهُمُ عَذَّابًا لَا أَعَدِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ وَإِنْ شِنْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ النظر: ٣٢٢٣٦

(۲۱۲۲) حضرت ابن عباس تالین سے مروی ہے کہ قریش نے نبی طائیا سے بیہ مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعاء کیجئے کہ وہ صفا
پہاڑی کو ہمار سے لیے سونے کا بنا دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، نبی طائیا نے فرمایا کیا واقعی تم ایمان لے آؤگر انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طائیا نے دعاء فرمادی، حضرت جبریل طائیا حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے
اور فرما تا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لئے صفا پہاڑی کوسونے کا بنا دیا جائے گا، کیکن اس کے بعدا گران میں سے کی
نے کفر کیا تو پھر میں اسے ایسی سز ادوں گا کہ دنیا جہان والوں میں سے کسی کونہ دی ہوگی، اورا گر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے
لئے تو بداور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں؟ نبی طائیا نے فرمایا کہ تو بداور رحمت کا دروازہ ہی کھول دیا جائے۔

( ٢١٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي اَبْنُ عَمِّ نَيِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَعِي الْبَوْ عَلَيْ اَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَعِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولُ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُولُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ [صححه البحارى (٢٣٠٠)، ومسلم (٢٣٧٧)]. [انظر: ٢٢٩٨، ٢٢٩٩، ٢١٩٩.

(۲۱۷۷) حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله قالی تی ارشاد فر مایا کسی شخص کے لئے بیر مناسب نہیں ہے کہ یوں کیے کہ میں حضرت یونس علیا ہن مٹنی سے بہتر ہوں اور اپنے باپ کی طرف نسبت کرے۔

(٢١٦٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّى عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ الشُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمَّ الشُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمَّ إِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ [صححه مسلم (٩٠٥)]. [انظر: ٢٣٤٣، ٢٧٠٩ ، ٢٧٢٩].

(۲۱۲۸) حفرت ابن عباس را الله سے مروی ہے کہ نبی علیظ انہیں بید عاءاس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یوں کہا کرو،اے اللہ! میں عذاب جہنم سے،عذاب قبرسے، میں دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ عَنُ دَاوُدَ يَغْنِى ابْنَ آبِى الْفُواتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَوْمَ فِطْرِ رَكُعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَذَ بَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَوْمَ فِطْرِ رَكُعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَذَ الصَّلَاةِ ثَمَّ أَخَذَ اللَّهُ بَعْدَمَا قَقَى مِنْ عِنْدِهِنَّ أَنْ يَأْتِيهُنَّ فَيَأْمُرَهُنَّ أَنْ يَعْدَمَا قَقَى مِنْ عِنْدِهِنَّ أَنْ يَأْتِيهُنَّ فَيَأْمُوهُنَّ أَنْ اللهِ بَعْدَمَا قَقَى مِنْ عِنْدِهِنَّ أَنْ يَأْتِيهُنَّ فَيَأْمُوهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّانُ فَيَأْمُوهُنَّ أَنْ يَتَعِلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللل اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ

(۲۱۲۹) حضرت ابن عباس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں ٹی ملیکا کے متعلق گواہی دیتا ہوں کدآپٹل ٹیٹی نے عیدے دن خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاوفر مایا بعد میں آپٹل ٹیٹی کوخیال آیا کہ عورتوں کے کاٹوں تک تو آواز پیٹی بی نہیں ہوگ، چنا نچہ نبی ملیکا نے عورتوں کے پاس آ کرانہیں وعظ وضیحت کی اورانہیں صدقہ کا تھم دیا۔

( ٢١٧٠) حَلَّثَنِى أَبِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ مِنْ كِتَابِهِ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ الْأَعْمَشُ حَلَّثَنَا عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقُتَ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوْلِلُ قُرَيْشٍ نَكَالًا فَآذِقُ آخِرَهُمْ نَوَالْأَرْقَالُ الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٩٠٨). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۷۷) حفرت ابن عباس رہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِیْتِ نے ارشا دفر مایا اے اللہ! آپ نے قریش کے پیلول کوعذ اب کا مزہ چکھا دیا ، اب ان کے پچھلوں کو اپنے انعام کا مزہ بھی چکھا دے۔

( ٢١٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدُ وَآبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلَّهُمُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ [انظر: ٣٢٢، ٢٥٧٤، ٢١٧٣، ٣٢٢٥].

(۲۱۷) حضرت ابن عباس بھ فرماتے ہیں کہ میں عید کے موقع پر نبی علیا کے ساتھ، حضرت ابو بکر، عمر اور عثان می اللہ کے ساتھ موجود رہا ہوں، بیسب حضرات خطبہ سے پہلے بغیراذان وا قامت کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

## ﴿ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ (٢١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ

**ذَلِكَ**[انظر: ١٤٢١٠].

(۲۱۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢١٧٣ ) حَلَّاثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَ وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ خَطَبَ وَعُمَرُ ثُمَّ خَطَبَ وَعُثْمَانُ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَ وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ خَطَبَ وَعُمْرُ ثُمَّ خَطَبَ وَعُثْمَانُ ثُمَّ خَطَبَ بِعَيْرٍ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ [راحع: ٢١٧١].

(۲۱۷۳) حفرت ابن عباس مُن الله فرماتے ہیں کہ وہ عید کے موقع پر نبی علیہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر، عمر اور عثان تفاقتہ کے ساتھ موجو در ہے ہیں، یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے بغیرا ذان وا قامت کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٢١٧٤ ) حَلَّاثُنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ آبُو جَعُفَو عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ رَكَعَتَيْنِ لَا يَقُرَأُ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يَوْدُ عَلَيْهَا شَيْئًا [اسناده ضعيف].

(۲۱۷) حضرت ابن عباس ٹالٹی مروی ہے کہ نبی علیظانے عید کی نماز دور کعتیں کرکے پڑھائی، ان دونوں رکعتوں میں نبی علیظانے صرف سور کا فاتھ کی تعلاوت فرمائی اوراس پر کسی سورت کا اضافہ نہیں کیا (غالبًا حضرت ابن عباس ٹالٹی تک دور ہونے کی وجہ سے آواز نہ پڑھی تکی ہوگی )

( ٢١٧٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ يَعْنِي ابْنَ آبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَاءِ وَكَاتُ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْحِمَارُ يَمُرُّ مِنْ وَرَاءِ الْعَنزَةِ [صححه ابن عزيمة (٤٠٨). قال شعب: اسناده قوى].

(٢١٧٥) حَرْت ابْن عَبِال اللهِ عَلَيْهِ فَرَمَاتَ بِين كَدْمِيدَانِ عَ فَات مِن اللهِ الْحَجَّامُ عَلَيْهِ كَما صَالَك نيزه كَارُويا كَيَا اور نِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَخَرَجُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَخَرَجُ اللهِ عَلْدَانِ فَاعْتَقَهُمَّا أَخَلُهُمَا أَبُو بَكُرَةً وَسَلَّمَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَخَرَجُ اللهِ عَلْدَانِ فَاعْتَقَهُمَّا أَخَلُهُمَا أَبُو بَكُرَةً وَسَلَّمَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَخَرَجُ اللهِ عَلْدَانِ فَاعْتَقَهُمَّا أَخَلُهُمَا أَبُو بَكُرَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَخَرَجُ اللهِ عَلْدَانِ فَاعْتَقَهُمَا أَخَلُهُمَا أَبُو بَكُرَةً وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَخَرَجُ اللهِ اللهِ الطَّامِ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدَ إِذَا خَرَجُوا اللهِ الطَّارِ اللهِ اللهِ الطَّرَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدَ إِذَا خَرَجُوا اللهِ الطَّارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُبِيدَ إِذَا خَرَجُوا اللهِ الطَّرَانِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدَ إِذَا خَرَجُوا اللهِ الطَّالِ الطَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدَ إِذَا خَرَجُوا اللهِ الطَّالِ المَّالِقُ اللهُ الطَّالِقُ اللهُ الطَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

(۲۱۷۲) حضرت ابن عباس بھا سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے غزوہ طائف کے دن جب اہل طائف کا محاصرہ کیا توان کے دو غلام نکل کر نبی ملیا ہے آ ملے، نبی ملیا نے انہیں آزاد کردیا، جن میں سے ایک حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹی بھی تھے، اور نبی ملیا کا معمول تھا کہ مشرکوں کے ان تمام غلاموں کو آزاد کردیا کرتے تھے جونبی ملیا کے پاس آجاتے تھے۔

( ٢١٧٧ ) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ عَائِذٍ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً [راحع: ٢١٢٤].

(۲۱۷۷) حضرت ابن عباس را الله على الله تعالى نے تمہارے نبى كى زبانى تم پرنماز كوفرض قرار ديا ہے، مقيم پر چار ركعتين ، مسافر پر دوركعتيں اورنما نے خوف پڑھنے والے پر ايك ركعت۔

( ٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ التَّوْرِئِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ مَّ جَنَّيْنِي الشَّيْطَانَ وَحَنِّتُ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي فَإِنْ اللَّهُ قَضَى بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدًّا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ

(۲۱۷۸) حفرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کَالَّیْظِ نے ارشاد فر مایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ''ملاقات'' کے لئے آ کر بیده عاء پڑھ لے کہ اللّٰہ کے نام ہے ،اے اللّٰہ! مجھے بھی شیطان سے محفوظ فر مااور اس ملاقات کے نتیج میں آپ جواولا دہمیں محطاء فر مائیں ،اسے بھی شیطان سے محفوظ فر مایئے ، تو اگر ان کے مقدر میں اولا دہوئی تو اس اولا دکو شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

( ٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ يَا سَعِيدُ ٱلْكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ يَا سَعِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۲۷۹) حضرت سعید بن جبیر بیشید کیتے بیں کہ ایک مرتبہ (میری حضرت ابن عباس وہ سے ملاقات ہوئی) انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، فر مایا شادی کرلو، اس بات کو پچھ عرصہ گذرگیا، دوبارہ ملاقات ہونے پر انہوں نے پھر بہی پوچھا کہ اب شادی ہوگئی؟ میں نے پھر نفی میں جواب دیا، اس پر انہوں نے فر مایا کہ شادی کرلو کیونکہ اس امت میں جوذات سب سے بہترین تھی (لیعن نبی علیلا) ان کی بیویاں زیادہ تھیں (تو تم کم از کم ایک سے ہی شادی کر لوہ جیار سے نہیں)

(٢١٨٠) حُدَّثَنَا عَلِيَّى بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الرَّحَبِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُنُ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمَّا خَوَجَ رَأَى لُمْعَةً عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ لَمُ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمَّا خَوَجَ رَأَى لُمْعَةً عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ لَمُ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ فَلَمَّا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاقِ [اسناده ضعيف جداً.قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. ورواه ابوداود فنى المراسيل. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٦٦٣) وابن ابي شيبة: ٢/١٤].

(۲۱۸۰) حفرت ابن عباس بھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے عسل جنابت فرمایا، جب آپ مالیا علی اسل کر کے باہر

ن کلے تو دیکھا کہ بائیں کنڈھے پرتھوڑی می جگہ خشک رہ گئ ہے، وہاں پائی نہیں پہنچا، نبی علیہ اپنے اپنے بالوں سے ٹیکتا ہوا پانی لے کراس جگہ کوتر بتر کرلیااورنماز کے لئے چلے گئے۔

( ٢١٨١) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ ثَغْلَبَةَ بُنِ مُسْلِمٍ الْحَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي كَعْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ أَبْطَأَ عَنْكَ جُبُرِيلُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ أَبْطَأَ عَنْكَ جُبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ وَلِمَ لَا يُبُطِءُ عَنِّى وَأَنْتُمْ حَوْلِى لَا تَسْتَنُونَ وَلَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَلَا تَقُصُّونَ شَوَارِبَكُمْ وَلَا تَقُلُمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَلَا تَقُصُّونَ شَوَارِبَكُمْ وَلَا تَقُلُمُونَ رَوَاجِبَكُمْ

(۲۱۸۱) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ملیا سے عرض کیا یارسول اللہ! جریل امین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں اس دفعہ بری تا خیر کردی؟ نبی ملیا نے فرمایا کہ وہ تا خیر کیوں نہ کریں جبہ میرے اردگر دتم لوگ مسواک نہیں کرتے۔ مسواک نہیں کرتے ، اپنی مونچیں نہیں تراشتے ، اور اپنی انگلیوں کی جڑوں کوصاف نہیں کرتے۔

( ٢١٨٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُو و عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى مَرِيضًا لَمْ يَخْضُرُ أَجَلُهُ فَقَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسُأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيهُ إِلَّا عُوفِي [راحع: ٢١٣٧]

(۲۱۸۲) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم کسی ایسے بیار کی عیادت کرتا ہے جس کی موت کا وقت قریب ند آیا ہواور سات مرتبہ یہ کیے کہ میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں'' جوعرش عظیم کا رب ہے'' کہ وہ تہہیں شفاء عطاء فر مائے ، اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطاء فر مادیتا ہے۔

( ٢١٨٣ ) حَلَّثَنَا هَاشِمٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوِيبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلَدَعَا بِمَاءٍ وَاسْتَسْقَى فَأَتَيْتُهُ بِدَلُو مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ [راحع: ١٨٣٨]

(۲۱۸۳) حضرت ابن عباس ٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملی اللہ چاہ زحرم کے قریب میرے پاس سے گذرے، نبی ملی ان مجھ سے پینے کے لئے پانی منگوایا، میں زمزم سے بھر کرایک ڈول لایا، نبی ملیشانے کھڑے کھڑے اسے نوش فرمالیا۔

(٣١٨٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سِعُدِ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ وَابُنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ غَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ (ح) وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرُنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرُنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ حُذَافَةَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسُرَى قَالَ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدُونُ عَبْدُ اللَّهِ صَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى كِسُرَى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسُرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسُرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَسِبْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُمَزَّقُوا اكُلَّ مُمَزَّقٍ [صحمه فَحَسِبْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُمَزَّقُوا اكُلَّ مُمَزَّقٍ [صحمه

البخاري (٤٢٤)]. [انظر: ٢٧٨١].

(۲۱۸۴) حضرت ابن عباس ری است مروی ہے کہ جناب رسول الله تا اللی الله تا نام اپنا نام کم مبارک و نے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رفاق کوروانہ فر مایا، انہوں نے وہ خط کسری کے مقرد کر دہ بحرین کے گورز کو دیا تا کہ وہ اسے کسری کی خدمت میں وہ خط پیش کر دیا، اس نے جب اس خط کو میں (رواج کے مطابق) پیش کر ے، چنانچہ گورز بحرین نے کسری کی خدمت میں وہ خط پیش کر دیا، اس نے جب اس خط کو پڑھا تو اسے چاک کر دیا، امام زہری میں گھیلی فرماتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق سعید بن المسیب نے اس کے بعد بیفر مایا کہ نی علیلی نے اس کے بعد بیفر مایا کہ نے بددعاء فر مائی کہ اسے بھی اس طرح ممل طور پر کھڑ ہے کھڑ ہے کر دیا جائے۔

( ٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا فَأَتِى بِقَدَحٍ مِنْ لَيَنٍ فَٱفْطَرَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُ و [قال الألباني صحيح (النسائي ١٨٣/٤ و ١٨٣٤) [انظر: ٣٢٧٩ ، ٣٢٠٩ و ٢٨٣)]

(۲۱۸۵) حضرت ابن عباس تقافلات مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنَا لَیْنَا مِنْ کَلَمْ مِنْ فَحْ مَلَهُ کَلِمُ وَقَع پِروز ہ رکھا، جب'' قدید'' نامی جگہ پر پنچے تو آپ مَنَا لَیْنَا کی خدمت میں دودھ کا ایک گلاس پیش کیا گیا، نبی علیلا نے روز ہ ختم کر یا اورلوگوں کو بھی روز ہ ختم کر لینے کا تھم دیا (اور بعد میں اس کی قضاء کرلی)

( ١١٨٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ صَائِمٌ [راجع: ١٨٤٩].

(۲۱۸۲) حضرت ابن عباس نظامت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا آنے '' قاحہ'' نامی جگہ میں سینگی لگوا کرخون نکلوایا ،اس وقت آپ کا نظیم اروز سے بھی تھے۔

( ٢١٨٧) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيُونُسُ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فِي مِحَفَّةٍ فَأَخَذَتُ بِضَبْعِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرَ (راجع: ١٨٩٨).

(۲۱۸۷) حفرت ابن عباس روی ہے کہ نبی علیہ کا گذرایک عورت کے پاس سے ہواجس کے ساتھ پالی میں ایک بیل ایک بیل ایک جبی تھا ، اس نے کواس کی پالکی میں سے نکالا اور کہنے گئی کہ یارسول اللہ! کیا اس کا جج ہوسکتا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا ہاں!اور تہمیں اس کا جر ملے گا۔

( ٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَرَّقَ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البحاري (٤٠٤٥)]. [انظر:

## هي مُنلِهُ المَّيْنِ مِنْ لِيَدِينَ مِنْ أَنْ اللهُ ال

7177,7737].

(۲۱۸۸) حضرت ابن عباس نظائلاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے شانہ کا گوشت تناول فر مایا ، پھر تازہ کیے بغیر سابقہ وضو ہے ہی نماز پڑھی لی۔

( ٢١٨٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَعَنَا بَدَنَتَانِ فَأَزْحَفَتَا عَلَيْنَا فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لِي سِنَانٌ هَلُ لَكَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَيْنَاهُ وَسِنَانٌ بَنُ سَلَمَةَ وَمَعَنَا بَدَنَتَانِ فَأَزْحَفَتَا عَلَيْنَا فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لِي سِنَانٌ هَلُ لَكَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَيْنَاهُ فَسَالُهُ سِنَانٌ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُهَنِيُّ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْحٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحْجُجْجَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ [راحع: ١٨٦٩]

(۲۱۸۹) موی بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور سنان بن سلمہ ایک دفعہ اپنے گھر سے سفر پر نکلے ، ہمار سے پاس دواونٹنیال تھیں ، راستے ہیں وہ تھک گئیں تو سنان نے مجھ سے کہا کیا خیال ہے ، حضرت ابن عباس ڈاٹٹ کے پاس چلیں ؟ ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹ نے فرمایا کہ نبی علیہ اسے تبیلہ مجہینہ کے ایک آدمی نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ! میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں ، اور اب تک وہ جج بھی نہیں کر سکے ؟ نبی علیہ انسان کرتم اپنے والد کی طرف سے جج کراو۔

( ٢١٩٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيُحٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّا بِهَا الْكُرُومُ وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهُا الْخَمْرُ فَقَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ آهُدَاهَا لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ وَسَلَّمَ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ آهُدَاهَا لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّاوِيَةِ عَلَى إِنْسَانِ مَعَهُ فَأَمَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرُتهُ قَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ هَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرُتهُ قَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرُتهُ فَقَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرُتهُ قَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرُتهُ فَقَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ فَامَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرُتهُ قَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ عَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُاذَا أَمُولَهُ فَقَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ فَامُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمُولَهُ فَقَالَ إِبَيْعِهَا قَالَ فَامَوهُ وَلَكُولُ ثَمُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ مُنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ فَأَمْولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَعَامُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهِ الْعَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَ

(۲۱۹۰) عبدالرحمٰن بن وعلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس وہ سے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں انگوروں کی بردی کثرت ہے اور وہاں کی سب سے اہم تجارتی چیز شراب ہے انہوں نے فر مایا کہ قبیلہ دوس میں نبی علیہ کا ایک دوست رہتا تھا، وہ فتح کمہ کے سمال مکہ کرمہ میں نبی علیہ سے ملاقات کے لئے شراب کا ایک مشکیزہ بطور ہدیہ کے لئے کر آیا، نبی علیہ نے اس سے فر مایا آنے قلاں آکیا تہمارے علم میں نیہ بات تہمار کہ آللہ نے تہمارے چیچے شراب کو حرام قرار دے ویا ہے؟ بین کروہ فتص اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر سرگوشی میں اسے کہنے لگا کہ اسے لے جا کر نجی دو، نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے بیتا کہ اس سے بوچھا کہ تم نے اسے کیا کہا ہوں نے اس کی خرید وفر وخت بھی حرام کر دی ہے چنا نچاس کے تھم پراس شراب کو بہا دیا گیا۔

( ٢١٩١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فَأَعْجَبَهُ الْمَنْزِلُ أَخَّرَ الظَّهُرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا سَارَ وَلَمْ يَتَهَيَّأُ لَهُ الْمَنْزِلُ أَخَّرَ الظَّهْرَ حَتَّى يَأْتِى الْمَنْزِلَ فَيَجْمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ حَسَنٌ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا

(۲۱۹۱) حضرت ابن عباس بھا سے (غالبًا مرفوعاً) مروی ہے کہ جب وہ کہیں پڑاؤ کرتے اور انہیں وہ جگہ اچھی گئی تو وہ ظہر کو مؤخر کو دیتے تا کہ ظہر اور عصر میں جمع صوری کر دیں ، اور اگر وہ روانہ ہوتے اور انہیں کہیں پڑاؤ کرنے کا موقع نہ ملتا تب بھی وہ ظہر کومؤخر کر دیتے تا کہ سی منزل پر پہنچ جائیں اور وہاں ظہر اور عصر کے درمیان جمع صوری کرلیں۔

( ٢١٩٢ ) حَدَّثَنَا يُوْنُسُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ مَيْمُون بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ[انظر ٢٦١٩، ٢٧٤٧، ٢٦١٩، ٢٧٤٧،

(۲۱۹۲) حضرت ابن عباس و این عباس وی ہے کہ نبی مالیشانے کی سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے ہر پرندے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢١٩٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ بَدْءُ الْإِيضَاعِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانُوا يَقِفُونَ حَافَنَى النَّاسِ حَتَّى يُعَلِّقُوا الْعِصِى وَالْجَعَابُ وَالْقِعَابَ فَإِذَا نَفَرُوا تَقَعْفَعَتْ تِلْكَ فَنَفَرُوا بِالنَّاسِ قَالَ وَلَقَدُ رُئِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ ذِفْرَى نَاقَتِهِ لَيَمَسُّ حَارِكَهَا وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ إِلْسَالًا فَيَالُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ إِلْهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ إِلْمَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ إِلْكُونَةً عَلَيْكُونُهُ إِلَى الْعَلِيمِ السَّيْكِينَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ إِلْ السَّكِينَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ إِلْكَ الْتَاسُ عَلَيْكُونَا فَهُونَ يَقُولُ بِيلِيهِ فِي النَّاسُ عَلَيْكُمْ إِلْسَالُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلْمَالُكُ فَنَوْلُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْلَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْفَالُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْلُ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْنَاسُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْعَلَيْكُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللِي الْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَيْلُ الْعُلْعِلَالِ الْعَلَيْكِ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُولُ اللْعِلَالِيْلُولُولُ اللْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُولُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْولُ الْعِلَالِيْلُولُ الْعَلَيْلُولُ

(۲۱۹۳) حضرت ابن عباس فی افزاتے ہیں کہ سواریوں کو تیز کرنے کا آغاز دیباتی لوگوں کی طرف ہے ہوا تھا، یالوگ کناروں پر تفریر ہے ہوا تھا، یالوگ کناروں پر تفریر ہے ہوئے تھے تاکہ اپنی لاٹھیاں، ترکش اور پیالے لئکا سکیں، جب انہوں نے کوچ کیا تو ان چیزوں کو بھی اپنی ساتھ لے گئے، انہوں نے کوچ تو لوگوں کے ساتھ کیا تھا (کیکن مذکورہ طریقے ہے ) اس وقت نبی علیہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ آپ می انٹی کی اونڈی کے دونوں کا نوں کا بچھلا حصہ فیل بان کوچھور ہاتھا اور نبی علیہ اس سے اشارہ کرتے ہوئے فرما میں میں کہ آپ میٹھے کہ لوگو! سکون افزوں کا وروقارا ختیار کرو۔

( ٢١٩٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ وَآيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى سُمِعَ لَهُ غَطِيطٌ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عِكْرِمَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظًا

(۲۱۹۴) حضرت ابن عباس بھا اسے مروی ہے کہ بی طینا ایک مرتبہ سو گئے تو آپ کا بھی اول کی آواز آنے لگی ، پھر آپ مال اللہ اللہ ۲۱۹۳) حضرت ابن عباس بھی وضو تو شنے سے محفوظ تھے۔ نے کھڑے ہو کرنماز پڑھادی اور وضونییں فرمایا ، عکر مہ کہتے ہیں کہ نبی طینا نیندگی حالت میں بھی وضو تو شنے سے محفوظ تھے۔

## مُنالِمُ المَدُرِينَ بل سِيدَ مَرَى الله بن عَبايس عَبَايس عَبْسَ عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبْسُ عَ

( ٢١٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَيُّوبَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَيْسٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا ثُمَّ الْسَيْقَظُوا قَالَ قَيْسٌ فَجَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَوْمُ ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا ثُمَّ أَنَّهُمْ تَوَضَّنُوا [راحع: ١٩٢٦].

فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ تَوَضَّنُوا [راحع: ١٩٢٦].

(۲۱۹۵) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کواتنا مؤخر کیا کہ لوگ دومرتبہ سوکر بیدار ہوئے ، پھر حضرت عمر بڑھی نے آ کرعرض کیایا رسول اللہ! نماز، اس پر نبی علیہ باہرتشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی، راوی نے ان کے وضوکر نے کا ذکر نہیں کیا۔

( ٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ عَنْ كُرَيْبِ بُنِ آبِى مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ فَقَامَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ قَالَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ فَقَامَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ قَالَ فَقَامَ فَعَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَلَمَّا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ حَسَنٌ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ كُنْتُ مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَلَمَّا فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ حَسَنَّ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ كُنْتُ مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَلَمَّا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ حَسَنَّ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ كُنْتُ مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَلَمَّا فَصَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً فَلَمَّا فَضَى صَلَاتَهُ نَامَ حَتَّى نَفَخَ [راجع: ١٩٩١].

(۲۱۹۲) حضرت ابن عباس ٹانٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ام المؤمنین میمونہ ٹانٹا کے یہاں رات گذاری، رات کا وقت ہوا تو نبی علیا بیدار ہوکرنماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے۔

حضرت ابن عباس بڑھ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہوکرای طرح کیا جیسے نبی علیہ نے کیا تھا اور جاکر آپ سُلُّ الْفِیْم کی اس معرف کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہوکرای طرح کیا جیسے نبی علیہ نے کماز پڑھی اور پھر لیٹ کرسو بائس جانب کھڑا ہوگیا، نبی علیہ نے میرا ہاتھ پھڑکر مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر آپ مُلُّ اللّٰ نے کھڑے ہوکردور کعتیں ہلکی گئے تھی کے حتی کہ خرائے لینے لگے، یبال تک کہ جب مؤذن نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ نے کھڑے ہوکردور کعتیں ہلکی سی پڑھیں، اور باہرتشریف لاکر فجرکی نماز پڑھائی اور تا آزہ وضونہیں کیا۔

( ٢١٩٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَمْ الْبِي عُوسَى بْنَ عِمْرَانَ رَجُلًا آدَمَ طُوالًا عَبَاسٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِي مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ رَجُلًا آدَمَ طُوالًا جَعْدًا كَأَنَّةُ مِنْ رِجَالٍ شَنُونَةً وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ جَعْدًا كَأَنَّةُ مِنْ رِجَالٍ شَنُونَةً وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطَ الرَّأْسِ [صححه البحارى (٣٢٣٩)، ومسلم (١٦٥)]. [انظر: ١٩٥٨ / ٢٣٤٧ ، ٢٣٤٧ ، ٢٣٤٧].

(۲۱۹۷) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میں نے شب معراج حضرت موی بن عمران علیہ کو دی ان علیہ کو دیکھا، وہ گندم گوں، لمبے قد اور گھنگھریا لے بالوں والے آدمی تھے اور ایبامحسوس ہوتا تھا کہ وہ قبیلہ ''شنوء ہ'' کے آدمیوں میں سے ہوں، نیز میں نے حضرت عَیسی علیہ کو دیکھا، وہ درمیانے قد کے ،سرخ وسفیدرنگت اور سید ھے بالوں والے تھے۔

## هي مُنالًا أَمَّهُ رَضَ بل عِيدِ مِتْرَم كُون مِن الله بن عَبايس عَبْدِينَ فَي ١٠٢ كُون مُنالِعًا بن عَبايس عَبْدِينَ

( ٢١٩٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِراحِع: ٢١٩٧].

(۲۱۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنْ لَا يُدُعَى لِأَبٍ وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ يُجُلَدُ الْحَدَّ وَقَضَى أَنْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنْ لَا يُدُعَى لِأَبٍ وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ يُجُلِدُ الْحَدَّ وَقَضَى أَنْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا سُكَنَى مِنْ أَجُلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرٍ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَقَّى عَنْهَا [راحع: ٢١٣١].

(۲۱۹۹) حضرت ابن عباس نظفینا سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے لعان کرنے والی عورت کی اولا دیم متعلق یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس عورت کی اولا دکو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے ، جوشخص اس پریااس کی اولا دپر کوئی تہمت لگائے گا،اسے سزادی جائے گ، نیز آپ منافظ کے اور نان نفقہ بھی ، کیونکہ ان دونوں نیز آپ منافظ کے اور نان نفقہ بھی ، کیونکہ ان دونوں کے درمیان طلاق یا وفات کے بغیر جدائی ہوئی تھی۔

( ٢٢٠٠) حَلَّقْنَا يُونُسُ حَلَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ[صححه البحارى (٢٥٨)، وابن حبان (٢١٦٩)]، [انظر: ٢٥٦٥، ٢٤٩٢، ٥٦٥، ٢٤٩٢].

(۲۲۰۰) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے حالت احرام میں حضرت میمونہ رفائلا سے زکاح فر مایا۔

(٢٢٠١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْعَطَّارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَنِصْفُ دِينَارٍ يَعْنِى الَّذِى يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا [انظر: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَنِصْفُ دِينَارٍ يَعْنِى الَّذِى يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا [انظر: ٢٧٨، ٢٧٨٩].

(۲۲۰۱) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاٹھی کے اس شخص کے بارے'' جس نے ایام کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کی ہو' بیفر مایا کہ وہ ایک یا آ دھا دینار صدقتہ کرے۔

(٢٠٠٢) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ فَقَالَ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ فَجَوْتَ بِأَمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ فَقَالَ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ فَجَوْتَ بِأَمَةِ آلِهُ مَا بَلَعْنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَعْنِي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ فَجَوْتَ بِأَمَةِ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ فَقَالَ أَحَقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَعْدِ أَنْ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِقَ بُنَ مَالِكٍ فَقَالَ أَعْمَ بِرَجُمِهِ وَصححه مسلم (١٩٩٣). وقال الترمذي: حسن]. [انظر: ٢٨٧٦، ٢٩٩].

(۲۲۰۲) حضرت ابن عباس والله سے مروی ہے کہ نبی الیا ماعز بن ما لک واللہ سے اور فرمایا تمہارے بارے مجھے جو بات معلوم ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا بات میرے متعلق معلوم ہوئی ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا مجھے

معلوم بوا ہے کہ ہم ہے آل فلال کی باندی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے؟ انہوں نے اس کی تصدیق کی جنی علیا ہے انہیں واپس جھیج دیا ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے متعلق چار مرتبہ اس کا اعتراف کرلیا تب کہیں جاکر نبی علیا نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ (۲۲.۳) حَدَّثُنَا یُونُسُ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ یَعْنِی ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِی بْنِ زَیْدِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ جِبْرِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامِ قَالَ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآیْتَنِی وَ آنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسَّهُ فِی فِی فِی فِی فِی فِی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآیْتَنِی وَ آنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسَّهُ فِی فِی فِی فِی فِی فِی اللَّهُ عَلْدِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآیْتَنِی وَآنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسَّهُ فِی فِی فِی فِی فِی اللَّهُ عَلْدِی اللَّهُ عَلْدِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآیْتَنِی وَآنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسَّهُ فِی فِی فِی فِی اللَّهُ عَلْدُهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآیْتَنِی وَآنَا آخُدُدُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَالْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَوْ رَآیْنَا آخُدُدُ مِنْ حَالِ الْبَرْمَدِی: حسن. قال الأللنانی صحیح بما بعدہ (الترمذی: ۲۸۲۱). [انظر ۲۸۲۱].

(۲۲۰۳) حضرت ابن عباس ٹالٹنا سے مرؤی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیا نے نبی علیا سے عرض کیا کاش! آپ نے مجھے اس وفت دیکھا ہوتا جب میں سمندر کی کالی مٹی لے کرفرعون کے منہ میں مجرر ہاتھا۔

(٢٢.٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ [صححه البحاري (١٦٧٧)]. [انظر: ٩٤ ٢٠].

(۲۲۰۴) حفرت ابن عباس والله فرماتے میں کہ نبی مایشانے جھے مز دلفہ سے سامان کے ساتھ رات ہی کو بھیج دیا تھا۔

( ٢٠٠٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ حَمَّادٍ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّهُ قَدْ حُبِّبَ إِلَيْكَ الصَّلَاةُ فَخُذْ مِنْهَا مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّهُ قَدْ حُبِّبَ إِلَيْكَ الصَّلَاةُ فَخُذْ مِنْهَا مَا شِنْتَ [انساده ضعيف، احرجه عد بن حميد: ٢٦٦]. [انظر: ٢٣٠١].

(۲۲۰۵) حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی ملیظائے ارشاد قرمایا ایک مرتبہ مجھ سے جبریل نے کہا کہ آپ کونماز کی محبت عطاء کی گئی ہے، اس لئے اسے جتنا چاہیں اختیار کریں۔

(٢٢.٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ امْرَأَةٌ جَائَتُ تُبَايِعُهُ فَأَذْخُلُتُهَا الدَّوْلَجَ فَأَصَبْتُ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ امْرَأَةٌ جَائَتُ تُبَايِعُهُ فَأَذْخُلُتُهَا الدَّوْلَجَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ فَقَالَ وَيُحَكَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَلَا عُمَرَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَلَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَأَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهُ إِنَّ اللَّيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَصَرَبَ عُمَرُ مُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ صَدْرَهُ بِيدِهِ فَقَالَ لَا وَلَا نَعْمَةً عَيْنٍ بَلُ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عَيْنِ بَلُ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عَمْرُانَا فَي مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُنُ عَمْ الْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ

(۲۲۰۲) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ (ایک عورت کا شوہراس کے پاس موجود نہ تھا، وہ ایک شخص کے پاس کچھ خریداری کرنے کے لئے آئی،اس نے اس عورت سے کہا کہ گودام میں آ جاؤ، میں تنہیں وہ چیز دے دیتا ہوں، وہ عورت جب

گودام میں داخل ہوئی تو اس نے اسے بوسہ دے دیا اور اس سے چھیڑ خانی کی ،اس عورت نے کہا کہ افسوس! میر اتو شوہر بھی غائب ہے،اس پراس نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی حرکت پرنا دم ہوا، پھروہ) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہہسنایا۔

حضرت عمر ولا النفظ نے فرمایا افسوں! شایداس کا شو ہرراہ خدا میں جہاد کی وجہ سے موجود نہ ہوگا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا ، حضرت عمر ولا نفظ نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حل تم حضرت ابو بکر ولانٹ کے پاس جاکران سے معلوم کرو، چنانچہ اس نے حضرت ابو بکر ولائٹ کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ مسئلہ بوچھا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ شایداس کا شوہر راہ خدا میں، جہاد کی وجہ سے موجود نہ ہوگا، پھرانہوں نے اسے حضرت عمر ولائٹ کی طرح نی ملیلائے یاس بھیج دیا۔

وہ آ دی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور ساراوا قعر سنایا، نبی علیہ نے بھی یبی فرمایا کہ شایداس عورت کا خاوند موجود نہیں ہوگا؟ اوراس کے متعلق قرآن کریم کی بیرآیت نازل ہوگی کہ'' دن کے دونوں حصوں اور رات کے پچھ جھے میں نماز قائم سبیں ہوگا؟ اوراس کے متعلق قرآن کریم کی بیرآ بیت نازل ہوگی کہ'' دن کے دونوں حصوں اور رات کے پچھ جھے میں نماز قائم سبیک نیک نیکیاں گنا ہوں کو نتی ہیں'' اس آ دی نے پوچھا یارسول اللہ! کیا قرآن کریم کا بیر تھی خاص طور پر میرے لئے ہے موقی تھم ہے، حضرت عمر مخالفظ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا تو اتنا خوش نہ ہو، بیرسب لوگوں کے لئے میرمی تھے کہا۔

( ٢٢.٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَسَقَيْنَاهُ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ فَقَالَ أَحُسَنْتُمْ هَكَذَا فَاصْنَعُوا [انظر: ٢٦٥٥]

(۲۲۰۷) حضرت ابن عباس طی سے مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ نبی ملی تشریف لائے ،اس وقت حضرت اسامہ بن زید طالع نی ملی ہے کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ نبی ملی ہے کہ کہ ہمارے پاس ایک عام پانی چنے کے لئے پیش کیا ، نبی ملی ای نے اچھا کیا اور آئندہ مجھی اس طرح کمیا کرو۔

( ٢٠٠٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُجَاعٍ قَالَ مَا أَحْفَظُهُ إِلَّا سَالِمًا الْأَفْطَسَ الْجَزَرِيَّ ابْنَ عَجُلَانَ حَدَّقَنِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءُ فِى ثَلَاثَةٍ شَرْبَةٍ عَسَلٍ وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ نَارٍ وَٱنْهَى أُمَّتِى عَنْ الْكَيِّ

(۲۲۰۸) حضرت ابن عباس و المنظم المسلم مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا تین چیزوں میں شفاء ہے، شہید پینے میں ہینگی لگوانے میں اور آگ کے ذریعے زخم کو داغنے میں لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔

( ٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَيَعْقُوبُ حَدَّثِنِي آبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرُقُونَ رُئُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ

#### هي مُنالاً احَدُّرُينَ بل يَنْفِيهُ مَتَوْم الله مِن عَبَاسِ عَنْفِي ﴿ مُنَالِمَ اللهُ مِن عَبَاسِ عَنْفِي ﴿ ا

الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ قَالَ يَعْقُوبُ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ وَيُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهُلِ الْكِتَابِ قَالَ يَعْقُوبُ فِي بَعْضِ مَا لَمْ يُؤْمَرُ قَالَ إِسْحَاقُ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ فَسَدَلَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ [صححه المحارى (٩١٧ه)، ومسلم (٢٣٣٦)]. [انظر: ٢٩٤٤: ٢٦٠٥، ٢٣٦٤].

(۲۲۰۹) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ شرکین اپنے سر کے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے حبکہ اہل کتاب انہیں ہوں ہی چھوڑ دیتے تھے، اور نبی طالب کی عادتِ مبارکہ پیتھی کہ جن معاملات میں کوئی تھم نند آتا ان میں مشرکین کی نسبت اہل کتاب کی متابعت وموافقت زیادہ پیندتھی ،اس لئے نبی طالب بھی مانگ نہیں نکالتے تھے لیکن بعد میں آپ مُل اللہ نکالنا شروع کردی تھی۔

( ٢٢١٠) حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثْيْمٍ عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ مُعُاوِيَةَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَآنَا ٱتْلُوهُمَا فِى ظُهُورِهِمَا ٱسْمَعُ كَلاَمَهُمَا فَطَفِقَ مُعَاوِيَةً يَسْتَلِمُ رُّكُنَ الْحَجَرَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ مُعَاوِيَةً دَعْنِي مِنْكَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مَهْجُورٌ فَطَفِقَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَزِيدُهُ الرُّحْتَيْنِ فَيَقُولُ مُعَاوِيَةُ دَعْنِي مِنْكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مَهْجُورٌ فَطَفِقَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَزِيدُهُ كُلُقَ وَصَدَّى اللهُ عَلَيْ شَيْءٍ مِنْ الرُّكُنَيْنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ[صححه مسلم(٢٦٩)) وعبدالرزاق: ٤٤٩٨، والترمذي: كُلَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الرُّكَنَيْنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ[صححه مسلم(٢٦٩)) وعبدالرزاق: ٤٩٩٨، والترمذي: ١٨٥٨]. [أنظر: ٢٥٥٣، ٣٥٣٣].

(۲۲۱) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ کو خانہ کعب کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، ان کی بائیں جانب حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ تھے اور ان دونوں کے پیچے میں تھا اور ان دونوں حضرات کی با تیں سن رہا تھا، حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ جبر اسود کا استلام کرنے گئے تو حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے فرمایا کہ ٹی طابھ نے ان دوکونوں کا (جواب آئیں کے ) استلام نہیں کیا، حضرت معاویہ ٹاٹھ فرمانے گئے کہ ابن عباس ٹاٹھ کے کوئکہ بیت اللہ کا کوئی حصر بھی مجبور ومتروک مہیں ہے ، کیکن حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ بیٹ رہے۔ مہیں ہے ، کیکن حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ بیٹ الر حکمن عن عمرو بن دینار عن عِکرمة عن ابن عباس قال اعتمر (۲۲۱۱) حکد تنا کہ وہ کہ اُن عباس قال اعتمر قرن المحکد بیتے وعمرة القصاء فی ذی المقعدة مِن قابلٍ وَعُمْرة النّسِی صلّی اللّه عَکیْهِ وَسَلّم اَزْبَعًا عُمُرةً مِنْ الْحُدَیْبِیة وَعُمْرة الْقَصَاءِ فِی ذِی الْقَعْدَةِ مِنْ قَابِلٍ وَعُمْرة النّسَائِیْة مِنْ الْجِعِرانَیْة وَالرّابِعَة الّی مَعَ حَجَیّتِ [صححه ابن حبات (۲۱۱) . قال الالیانی: صحیح (ابوداو:

۱۹۹۳ ، ابن ماحة ۳۰۰۳). قال شعب: اسناده صحبح]. [انظر ۲۹۰۷]. (۲۲۱۱) حفرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ نبی علیہ فیصرف چار مرتبه عمره کیا ہے، ایک مرتبه حدیبیہ سے، ایک مرتبه لائل مرتبه عددہ کے مہینے میں ایک سال عمرة القصناء، ایک مرتبه جر اندسے اور چوکی مرتبہ اپنی جے کے موقع پر۔ (۲۲۱۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بُنُ آبِی الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ أَبِی الْوِّنَادِ عَنُ أَبِیهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزِلَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَ أُولِيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَ أُولِيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ آالُ عَبَّاسٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانَتُ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتُ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى ارْتَضُوا أَوْ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الْعَزِيزَةُ مِنُ الذَّلِيلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسُقًا وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الذَّلِيلَةُ مِنُ الْعَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةُ وَسُقٍ فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَذَلَّتُ الطَّائِفَتَان كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْمَئِذٍ لَمْ يَظُهَرْ وَلَمْ يُوطِئُهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصُّلْحِ فَقَتَلَتُ الذَّلِيلَةُ مِنْ الْعَزِيزَةِ قَتِيلًا فَأَرْسَلَتُ الْعَزِيزَةُ إِلَى الذَّلِيلَةِ أَنُ الْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسُقٍ فَقَالَتُ الذَّلِيلَةُ وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيَّيْنِ قَطُّ دِينُهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضِ إِنَّا إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَأَمَّا إِذْ قَلِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا نُعُطِيكُمْ ذَلِكَ فَكَاذَتُ الْحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ذَكَرَتُ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِغْفَ مَا يُغْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطُوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَقَهُرًا لَهُمْ فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَكَمْ تُحَكِّمُوهُ فَدَشُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنُ الْمُنَافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لَهُمْ رَأْىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا أَرَادُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ثُمَّ قَالَ فِيهِمَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ وَإِيَّاهُمَا عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۲۲۱۲) حضرت ابن عباس تا سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے بیآیات جونازل فرمائی ہیں کہ' جولوگ اللہ کے نازل کروہ اجکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں' یہ یہودیوں کے دوگر وہوں کے بارے نازل ہوئی تھیں، زمانہ جاہلیت میں ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر غالب آگیا تھا، اور ان لوگوں میں اس فیصلے پر رضا مندی کے ساتھ صلح ہوگئ تھی کہ غالب آنے والے قبیلے نے مغلوب قبیلے کے جس آدی کو بھی قبل کیا ہوگا، اس کی دیت پچاس وسق ہوگی اور مغلوب قبیلے کے جس آدی کو بھی قبل کیا ہوگا، اس کی دیت پچاس وسق ہوگی اور مغلوب قبیلے نے جس آدی کو گئی ہوگا، اس کی دیت پورش ارز ہے یہاں مغلوب قبیلے نے عالم مغلوب قبیلے کے جس آدی کو دیت سووسق ہوگی، پیلوگ اس معاہدے پر برقر ارز ہے یہاں مغلوب قبیلے نے عالم مغلوب قبیلے کے جس آدی کو دیت سووسق ہوگی، پیلوگ اس معاہدے پر برقر ارز ہے یہاں مغلوب قبیلے نے غالب قبیلے کے جس آدی کو دیت سووسق ہوگی، پیلوگ اس معاہدے پر برقر ارز ہے یہاں مغلوب قبیلے کے جس آدی کو بی علیہ کے جس آدی کو بی علیہ کے جس آدی کو بی علیہ کو کہ کو بی علیہ کو کہ کو بی علیہ کو بی علیہ کو بی علیہ کے جس آدی کو کھورٹ کی میں میں میں کو بی علیہ کو بی علیہ کی علیہ کی علیہ کو بی علیہ کو بی علیہ کو بی علیہ کو بی علیہ کو کھورٹ کی علیہ کی علیہ کو بی علیہ کو بی علیہ کو بی علیہ کی علیہ کو بی علیہ کی علیہ کو بی علیہ کو بی علیہ کی علیہ کو بی علیہ کی کو بی علیہ کی علیہ کی کی علیہ کی کورٹ کی علیہ کی کو بی علیہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کر کو کر کو کی کو کر کو کر کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر ک

نبی طلیق کی تشریف آوری کے بعد بید دونوں گروہ ہی مغلوب ہو کررہ گئے ،لیکن نبی طلیقانے ان پر کوئی لشکر کشی نہ فر مائی اور نہان کی زمینوں کوروندا، بلکہ نبی طلیقانے ان سے معاہدہ صلح کرلیا،اس دوران مغلوب قبیلے نے عالب قبیلے کے ایک آدمی کو قبل کر دیا،اس عالب قبیلے نے مغلوب قبیلے والوں کوکہلا بھیجا کہ ہمیں دیت کے سووس جھیجو،مغلوب قبیلے والوں نے کہا کہ کیا بیہ بات

مجھی ان دوقبیلوں میں ہوسکتی ہے جن کا دین بھی ایک ہو،نسب بھی ایک ہواور شہر بھی ایک ہو،اور کسی کی دیت پوری اور کسی کی فضہ ہو؟ پہلے ہم لوگ تہمیں یہ مقدار تمہارے ڈراور خوف کی وجہ سے دیتے رہے لیکن اب جبکہ محمد گائی آگئے ہیں، ہم تہمیں یہ دیت کسی صورت نہیں دے سکتے، قریب تھا کہ ان دونوں گروہوں میں جنگ چھڑ جائے کہ یہ دونوں گروہ نبی ملیا کو بچ میں ڈالنے پرداضی ہوگئے۔

پھرغالب قبیلے کو یاد آیا اوروہ کہنے لگا کہ بخدا! محمطًا لینے آتمہیں ان کی نسبت وگئی دیت نہیں دلوا ئیں گے، اور بیلوگ کہہ بھی شکیک رہے ہیں اس لئے کسی ایسے آوی کوخفیہ طور پر شکیک رہے ہیں اس لئے کسی ایسے آوی کوخفیہ طور پر محمط کی ایسے ہیں ہیں کہ بین کہ یہ بھی اس لئے کسی ایسے آوی کوخفیہ طور پر محمط کی ایسے ہیں ہوتو انہیں اپنا تھم بنا محمل کی ایسے ہوتو انہیں اپنا تھم بنا کو ایسے ہوتو انہیں اپنا تھم بنا لواورا گروہ نہیں دلواتے تو تم ان سے اپنا دامن بچاؤاور انہیں اپنا ڈالٹ مقرر زند کرو۔

چنانچہانہوں نے منافقین میں سے پھیلوگوں کو نبی علیا کی خدمت میں خفیہ طور پر بھیجا تا کہ نبی علیا کی رائے معلوم کر

کے اس کی مخبری کر سکیں ، جب وہ لوگ نبی علیا کے پاس پہنچ تو اللہ تعالی نے اپنے پینمبر کوان کی ساری تفصیلات اور ان کے عزائم

سے باخبر کر دیا ، اور بیر آیات نازل فرما کمیں ، اے پیغمبر! آپ کووہ لوگ غم میں مبتلا نہ کر دیں جو کفر میں آگے بردھے ہیں ان لوگوں

سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جو لوگ اللہ کے نازل کر دہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ "پھر
حضرت ابن عباس بھا بھنے نے فرمایا بخد البیر آت ان دونوں گروہوں کے بارے نازل ہوئی ہے اور اللہ نے اس آیت میں یہی دو
گروہ مراد لئے ہیں۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ ٱخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسُتَمِعُ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمُ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِى أُذُنِهِ الْآنُكُ وَمَنْ تَحَلَّمَ عُذَّبَ حَتَّى يَعْقِدَ شَعِيرةً وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلُفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخِ [راحع: ١٨٦٦]

(۲۲۱۳) حفرت ابن عباس تا است مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله تا ارشاد فرمایا جو خص کسی گروہ کی کوئی ایسی بات من کے جسے دہ اس سے چھپانا چاہتے ہوں تو اس کے دونوں کا نوں میں قیامت کے دن عذاب انڈیلا جائے گا، جو خص جمونا خواب بیان کرے، اسے بھی قیامت کے دن عذاب ہوگا اور اسے بوکے دووانوں میں گرہ لگانے کا تھم دیا جائے گا، کیا میں روح بھونگ کردکھا، سیکے گا، اور جو شخص تصویر کشی کرتا ہے، اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں روح بھونگ کردکھا، لیکن وہ ایسانہیں کر سیکے گا۔

( ٢٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بَنُ عَاصِمٍ آخِبَرَنَا مُعَاوِیَةً بَنُ عَمْرِو بُنِ غَلَابِ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْآعُرَجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبِرُنِي عَنْ عَاشُورَاءَ قَالَ عَنْ عَالَمَ اللَّهُ عَنْ مِيامِهِ قَالَ إِذَا أَنْتَ أَهْلَلْتَ الْمُحَرَّمَ فَاعْدُدُ تِسْعًا ثُمَّ أَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا قُلْتُ أَيِّ بَالِهِ قَالَ قُلْتُ عَنْ صِيَامِهِ قَالَ إِذَا أَنْتَ أَهْلَلْتَ الْمُحَرَّمَ فَاعْدُدُ تِسْعًا ثُمَّ أَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا قُلْتُ

كَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ (راجع: ٢١٣٥].

(۲۲۱۳) محم بن اعرج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس ٹاٹھا کی خدمت میں بیت التقابیہ حاضر ہوا، وہ اپنی چادر سے فیک لگائے بیٹے تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ جھے یوم عاشوار کے متعلق کچھ بتا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے متعلق کس حوالے سے، یعنی کس دن کا روزہ رکھوں؟ فرمایا متعلق کس حوالے سے، یعنی کس دن کا روزہ رکھوں؟ فرمایا جب محرم کا چاندہ کیولوتو اس کی تاریخ شار کرتے رہو، جب نویں تاریخ کی صبح ہوتو روزہ رکھلو، میں نے عرض کیا کہ کیا نبی ملیلااس طرح روزہ رکھلو، میں نے عرض کیا کہ کیا نبی ملیلااس

( ٢٢١٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَ ٢٢١٥) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي هَذَا الْحَحَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي هَذَا الْحَحَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لَمَنُ السَّلَمَهُ بِحَقِّ [صححه ابن حزيمة (٢٧٣٥ و ٢٧٣١)، وابن حبان (١٧١٢) وقال الترمذي: حسن قال لِمَنْ السَّلَمَهُ بِحَقِّ [صححه ابن حزيمة (٢٧٣٥ و ٢٧٣٦)، وابن حبان (٢٧١١) وقال الترمذي: حسن قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٤٤؛ ٢٩٤٤، الترمذي: ٩٦١). [انظر: ٢٣٩٨ ، ٢٦٤٣، ٢٧٩٧، ٢٦٤٣، ٢٧٩٧)

(۲۲۱۵) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافی فیلم نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن یہ ججر اسوداس طرح آئے گا کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھیا ہوگا اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔

( ٢٢١٦) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا عِكُومَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنُ الْأَسُوى يَوْمَ بَدُولَ لَمُ يَكُنُ لَهُمْ فِذَاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَانَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ قَالَ فَجَاءَ يَكُنْ لَهُمْ فِذَاءٌ هُمُ يَكُنُ لَهُمْ فِذَاءٌ مُعَلِّمُ فِذَا لَهُ مَعَلِمُ وَاللَّهِ لَا تَأْتِيهِ يَوْمًا غُلَامٌ يَبْكِى إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ قَالَ ضَرَبَنِى مُعَلِّمِى قَالَ الْخَبِيثُ يَطُلُبُ بِذَحْلِ بَدُو وَاللَّهِ لَا تَأْتِيهِ أَنَا اللَّهِ لَا تَأْتِيهِ أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا شَأَنُكَ قَالَ ضَرَبَنِى مُعَلِّمِى قَالَ الْخَبِيثُ يَطُلُبُ بِذَحْلِ بَدُو وَاللَّهِ لَا تَأْتِيهِ أَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللَّه

(۲۲۱۷) حضرت ابن عباس تا سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں پھولوگ آیسے بھی تھے جن کے پاس فدید دینے کے اللّے پھری موجود نہ تھا، نبی ملیّا نے ان کا فدیداس طرح مقرر فرمایا کہ وہ انصاری بچوں کو کتابت سکھا دیں، ایک دن ایک بچہ اللّے باب کے پاس روتا ہوا آیا، باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ استاد نے ماراہے، وہ کہنے لگا کہ خبیث! بدر کا انقام لینا جا ہتا ہے، آئندہ تم بھی اس کے پاس نہیں جا کہ گے۔

(٢٢١٧) حَدَّثَنَا غَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشَّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَقَالَ ادْفِنُوهُمُ بِدِمَائِهِمُ وَلَيَابِهِمْ [قال شعيب: حسن لغيره].

(۲۲۱۷) کجھڑت ابن عباس را گھاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے غزوہ احد کے دن شہداء کے متعلق میں تھم دیا کہ ان سے لوہے کے

# هي مُنالِهِ امْرُقُ بل يَدِيدُ مَرَى الله بن عَباسِ فَيْنِي الله الله بن عَباسِ فَيْنِي الله الله بن عَباسِ فَيْنِي الله

ہتھیا راور کھالیں اتار لی جائیں اور فر مایا نہیں ان کے خون کے ساتھ انہی کپڑوں میں دفن کردو۔

(۲۲۱۸) حضرت ابن عباس گائی ہے مروی ہے کہ ایک انصاری آ دمی مرتد ہوکر مشرکین سے جاملا ، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے ایمان کے بعد کفر کیا ہو، اس کی قوم نے اسے بیآیت پہنچادی اور وہ قوبہ کرکے واپس آگیا، نبی ملیکانے اس کی توبہ قبول فرمالی اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔

( ٢٢١٩ ) حَلَّاثُنَا عَلِيٌّ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ حُيْرٍ عَنِ ابْنِ عَثَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ مِنْ عَيْرِ الوداود خَيْرٍ الرُداود اللهِ اللهِ مَن اللهُ عَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَرْقَالُ الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الوداود

۳۸۷۸ و ۶۰ ۱۱، ۱۱، ماحة ۱۶۷۲ و ۳۶۹۷ و ۳۵ و ۳۵ ۹۰ النرمذی: ۹۹۶ النسائی، ۱۶۹۸) [ راجع ۲۰۶۷] (۲۲۱۹) حضرت ابن عباس نظامت مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنْ اللهِ عَنْ ارشاد فرمایا سفید کیڑے پہنا کرو کیونکہ بیسب سے بہترین ہوتے ہیں اور ان ہی میں اپنے مردول کو فن دیا کرو، اور تمہارا بہترین سرمه (اثمہ) ہے جو بیمنائی کوتیز کرتا ہے اور پلکول

کے بال اگاتا ہے۔

( ٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنِ الْمُحُرِيُوِيِّ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ (ح) وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ نُنِ خُثْيَمٍ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ (ح) وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ نُنِ خُثْيَمٍ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ (ح) وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ نُنِ خُثْيَمٍ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ (ح) وَعَبْدِ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آشُواطِ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آشُواطِ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آشُواطِ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آشُواطِ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آشُواطِ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آشُواطِ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آشُواطِ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آشُواطِ بِالْبَيْتِ إِذَا الْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً آشُواطٍ بِالْبَيْتِ إِنْ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً آشُواطٍ بِالْبَيْتِ إِذَا الْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً آشُواطٍ بِالْبَيْتِ إِنْ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَافٍ قَالَ قَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ وَكَانَتُ سُولُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُشَى أَرْبَعَةً آطُوافٍ قَالَ قَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ وَكَانَتُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَوْلُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلَالُهُ الْمُنْ أَنْ الْمُلْفَالَ اللَّهُ اللَّ

(۲۲۲۰) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ بیت اللہ کاطواف کرتے ہوئے نبی علیا نے تین چکروں میں رال کیا ہے، رکن یمانی تک آپ کا گھی اور سے چلتے رہتے اور جب جمراسود پر پہنچتے تو رال شروع کردیتے اور چار چکر عام رفتارے لگائے،

( ٢٢٢١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْحَدَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقُبِلًا الْحُجَرَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقُبِلًا الْحُجَرَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الشَّحُومُ فَكَا فَوْم أَكُلَ شَيْءٍ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ إِقَالَ الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٨٨٣)]. [انظر: ٢٩٦٧، ٢٦٧٨]

(۲۲۲۱) حضرت ابن عباس تگانئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلا حجر اسود کا درخ کر کے مجد حرام میں تشریف فرما تھ، کہ اچا تک آسان کی طرف نظر اٹھا کردیکھا اور مسکرا کر فرمایا اللہ تعالی یہودیوں پر لعنت فرمائے کہ ان پر چربی کو حرام قرار دیا گیالیکن انہوں نے اسے بگھلا کراس کا تیل بنالیا اور اسے فروخت کرنا شروع کردیا، حالانکہ اللہ تعالی جب سی قوم پر سی چیز کو کھانا حرام قرار دیتا ہے توان پراس کی قیمت بھی حرام کردیتا ہے۔

( ١٣٢٢) حَدَّتَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِم أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُعَلَّى الْعَظَّرُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْعُرَنِیُّ قَالَ ذُکِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّسِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلُبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ بِنْسَمَا عَلَلْتُمْ بِامْرَأَةٍ مُسُلِمَةٍ كُلُبًا وَحِمَارًا لَقَدُ رَأَيْتُنِى أَقْبُلْتُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ قَرِيبًا مِنْهُ مُسْتَقْبِلَهُ نَزَلْتُ عَنْهُ وَحَلَّيْتُ عَنْهُ وَدَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْ وَسَلَّمَ فَكُنْ وَسَلَّمَ فَكُنْ وَسَلَّمَ فَكُنْ وَسَلَّمَ فَكَنْ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا الْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَا السَادِ ضَعِيفٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْولِي صَحِيحِ (الرسَاحَة: ٣٥٥) قال شعيب حسن، وهذا اسناد ضعيف [ انظر: ٢٨٠٥، ١٣١٣]

ما منقطع قال الألباني: صحیح (ان ماحة: ٩٥٣) قال شعب حسن، وهذا اسناد ضعیف]. [انظر: ٩٠، ٢٨، ٣] انظر: ٢٢٢٢) من عرف کہتے ہیں کہ حضرت این عباس ڈاٹھا کے سامنے ایک مرتبہ بیتذکرہ چھڑگیا کہ کتا، گدھااور کورت نمازی کے آگے ہے گذر جا کیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، انہوں نے فر مایا کہتم نے ایک مسلمان کورت کو کتے اور گدھے کے برابر قرار دے کراچھانہیں کیا، مجھے وہ وقت یا دہے کہ میں خود ایک گدھے پرسوار ہو کر آیا، نبی علیہ الوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، جب میں سامنے کر رخ سے نبی علیہ کا کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا، مامنے کر رخ سے نبی علیہ کا دیا ورنہ ہی مجھے میر فعل سے مجھے منع فر مایا۔

ای طرح ایک مرتبہ نبی علیہ الوگوں کونماز پڑھارہے تھے، ایک پچی آ کرصفوں میں گھس گی اور جا کرنبی علیہ ہے چے گئی، نبی علیہ نے اپنی نماز کولوٹا یا اور نہ بی اس بچی کومنع فرمایا، نیز ایک مرتبہ نبی علیہ متجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بکری گا بچہ نبی علیہ کے کسی حجرے سے ٹکلا اور نبی علیہ کے آگے سے گذرنے لگا، تو نبی علیہ نے اسے روک دیا، ابتم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بکری کا بچے نمازی کے آگے سے گذرنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٢٢٣) حَدَّقُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَيْمُونِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ يَعْنِى أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى الْبَلَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ فَقَدُ ابْنَ أَبِى مَرُزُوقٍ عَنْ حَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجًّا وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ فَقَدُ



انْقَضَتْ حَجَّتُهُ وَصَارَتُ عُمُرَةً كَلَلِكَ سُنَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۲۲۳) حضرت ابن عباس ٹھٹٹ سے مروی ہے کہ جو شخص حج کے لئے آیا، بیت اللّٰد کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو اس کا حج پورا ہو گیا اور عمرہ ہو گیا، اللّٰد کا طریقہ اور نبی علیقیا کی سنت بھی یہی ہے۔

( ٢٢٢٤) حَدَّثَنَا زُیْدُ بُنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنَا سَیْفٌ آخْبَرَنَا قَیْسُ بُنُ سَعْدٍ الْمَکِّیُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَیَمِینِ [صححه مسلم ( ١٧١٢) وابوداود: ٢٠١٨، وابن ماحه: ٣٣٧، وابن ماحه: ٣٣٧، وابویعلی: ٢٥١١). [انظر: ٢٨٨٨، ٢٩٦٩، ٢٩٧٠].

(۲۲۲۳) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَالْتَیْمُ نے ایک گواہ اوراس کے ساتھ مدعی سے ایک مرتبہ شم لینے بر فیصلہ فر مادیا۔

( ٢٢٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ يَزِيدَ الرَّقِّيُّ أَبُو يَزِيدَ حَدَّثَنَا فُراتٌ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَقَالَ فَقَالَ آبُو جَهُلٍ لَئِنُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِينَّهُ حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ فَعَلَ لَآخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمُوتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمُوتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمُوتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهُلًا [قال شَهْبَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهُلًا وَقال شَهْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهُلًا وَقال شَهْبَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ الْمُلْوَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْمُهُ فِي النَّامِ وَلَوْلَا أَنْهُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُعَلِّقُونَ مَا لَا لَا لَهُمُ الْمُعْتَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللْعُوا لَا لَهُ الْمُولَ اللّهُ الْمُوالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۲۲۵) حفرت ابن عباس الله عنه عروی ہے کہ ایک مرتبہ ابوجهل کہنے لگا اگر میں نے محمطُ الله کا کو خانۂ کعبہ کے قریب نماز پڑھتے ہوئے دیکے لیا تو میں ان کے پاس پہنچ کران کی گردن مسل دوں گا، نبی ملیہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرنے کے لئے آگے برهتا تو فر شتے سب کی نگا ہوں کے سامنے اسے پکڑیلیتے ،اگر یہودی موت کی تمنا کر لیتے تو مرجاتے اور انہیں جہنم میں ان کا شکانہ دکھا دیا جاتا ، اور اگر وہ لوگ جو نبی ملیہ سے مباہلہ کرنے کے لئے آئے تھے، باہر نکلتے تو اپنے گھر اس حال میں لوٹ کر جاتے کہ اپنے مال ودولت اور اہل خانہ میں ہے کہ کونہ پاتے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهُلٍ فَذَكُرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ شعيد: اسناده صحيح]. [راجع: ٢٢٢٥].

(۲۲۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٢٢٧) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ أَبُو سَهُلِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ إِخْدَى وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَجَعَلَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ أَتَى السِّقَايَةَ بَعْدَمًا فَوَ عَرَبُو عَمِّهِ يَنْزِعُونَ مِنْهَا فَقَالَ نَاوِلُونِي فَرُفِعَ لَهُ اللَّالُو فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ السِّقَايَةَ بَعْدَمًا فَرَعُ وَبَنُو عَمِّهِ يَنْزِعُونَ مِنْهَا فَقَالَ نَاوِلُونِي فَرُفِعَ لَهُ اللَّالُو فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَتَخِدُونَهُ نُسُكًا وَيَغْلِبُونَكُمْ عَلَيْهِ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ [قال شعب: حسن].

(۲۲۲۷) حضرت ابن عباس بھائنے ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملینا نے اپ اون پر سوار ہو کر طواف فر ما یا اور حجر اسود کا استلام اس چھڑی سے کیا جو آپ ملینا ہے ہو آپ میں سے پانی اس چھڑی سے کیا جو آپ ملینا ہے ہو آپ میں سے پانی اس چھڑی سے کیا جو آپ میں گھڑے کے پاس تھی ، پھر آپ میں گھڑا کو کس پر تشریف لائے ، اس وقت نبی ملینا کے بوعم اس میں سے پانی کا اور کہ چھٹی کیا گیا جے نبی ملینا نے نوش کر کال رہے تھے ، نبی ملینا نے فر مایا اگر لوگ اسے بھی جے کارکن نہ مجھے لیتے اور تم پر غالب نہ آجاتے تو میں بھی تبہار سے ساتھ ڈول بھر بھر کر رپانی نکال ، پھر نبی ملینا نے جاکر صفاومروہ کے در میان سعی کی۔

(۱۲۲۸) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَامَةَ لِلصَّائِمِ [اسناده ضعيف] [سقط من المينية] المُتنجَمَ صَائِمًا مُحُومًا فَغُشِى عَلَيْهِ قَالَ فَلِذَلِكَ كُوهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ [اسناده ضعيف] [سقط من المينية] (۲۲۲۸) حضرت ابن عباس الله سي مروى ہے كه ايك مرتبہ في طليقا نے روزه وار بونے كى حالت ميں محرم بوكر مينكى لكوائى، في طليقا بياس كى وجه سے شي طارى بوگئى الى بناء پر في طليقا روزه وار كے لئے مينكى لكوائے كوكروه خيال فرماتے ہے۔ في طليقا بياس كى وجه سے شي طارى بوگئى الى الله عَدْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اللّهِ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَا لَلّهُ مَا لَلْهُ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَيْهِ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ

عَلَيْه وَسَلَّمَ اَعْتَقَ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَوَجَ اللَّهِ مِنْ الْعَبِيدِ [راجع ٢٥٥٩]، [سَقَطَ من الميمنية]. (مدين عَلَيْه وَسَلَّمَ اعْتَلَ مَعُول كَ اَن ثَمَام عَلامول كوآ زادكرديا جوني عَلَيْها كَ عَرْده مَا لَف كَ دن مشركول كَ اَن ثَمَام عَلامول كوآ زادكرديا جوني عَلَيْها كَ يَاس آ كَ عَصْد

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثُنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْطَائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا مِنْ الْعَبِيدِ فَهُوَ حُرٌّ فَخَرَجَ عَبِيدٌ مِنْ الْعَبِيدِ فِيهِمْ أَبُو بَكُرَةَ فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعب: حسن لغيره].

(۲۲۲۹) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ بی طلیقائے غزوہ طاکف کے دن اعلان کر دیا کہ جوغلام ہمارے پاس آ جائے گا، وہ آزاد ہے، چنانچ کی غلام''جن میں حضرت ابو بکرہ رفائٹ بھی شامل تھے' وہاں سے نکل آئے اور نبی علیقائے انہیں آزاد کر دیا۔

( ٢٢٢٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ بَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَعْطُوا بِحِيفَتِهِ مَالًا فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ الْخَنْدَقِ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَعْطُوا بِحِيفَتِهِ مَالًا فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُمْ فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْدِيفَةِ خَبِيثُ الدِّيَةِ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا [انظر: ٩٠١٣، ٢٤٤٢، ٢٣١٩].

(۲۲۳۰) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مسلمانوں نے مشرکین کا ایک آ دمی قل کر دیا، مشرکین اس کی لاش اس کے لاش اس کی لاش اس کے دور میہ خوالے کردو، یہ خبیث لاش ہے اور اس کی دیت بھی ناپاک ہے، چنانچہ نبی ملیکا نے ان سے اس کے وض کچھ بھی نہیں لیا۔

( ٢٢٢١) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# هي مُنالِهُ احْدِينَ بل مِينَةِ مَرْمَ ﴾ الله عن عباس عنها الله بن عباس عنها الله الله من عباس عنها الله

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَوْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [انظر: ٢٠٣٩، ٢٦٣٥].

(۲۲۳۱) حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی ملیسانے زوال آفتاب کے وقت یااس کے بعد جمرات کی رمی کی۔

( ٢٢٣٢) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ بَدُرٍ كَانُوا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ سِتَّةً وَسَبْعِينَ وَكَانَ هَزِيمَةُ أَهْلِ بَدُرٍ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ [اسناده ضعيف].

(۲۲۳۲) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ اہل بدر ۱۳۳۳ افراد تھے۔ جن میں ۲۷مہاجرین بھی شامل تھے ،غزوہ بدر میں مشرکین کو کارمضان بروز جمعہ ہزیمت اورشکت سے دوچار ہونا پڑا۔

( ٢٢٣٣ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ حَعْفَرٍ الْرَّمْلِئُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَحُ يُسْمَحُ لَكُونَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَحُ يُسْمَحُ لَلْهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَحُ يُسْمَحُ لَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَحُ يُسْمَحُ لَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَحُ يُسْمَحُ لَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَنِي الْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ ا

(۲۲۳۳) حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تا تا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تا ا

( ٢٢٣٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا مَهُدِيُّ بُنُ جَعْفَرِ الرَّمُلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي الْبُنَ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مُصْعَبِ عَنُ مُحَمَّد بُنِ عَلِي بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبِ عَنُ مُحَمَّد بُنِ عَلِي وَسَلَّمَ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ الاسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللَّهُ الْاللَهِ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الاسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ اللَ

( ٢٢٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بِنُ حَازِمِ آخَبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعُدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرُمُزَ قَالَ كَتَبَ بَحَوَابَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسُأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَشَهِذَّتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لُولُا لَا أَنْ أَرُدَهُ عَنْ شَهْمٍ فَوى وَاللَّهِ لُولُا لَا أَنْ أَرُدَهُ عَنْ شَرِّ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبَتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهُمِ ذَوى اللَّهِ لَهُ لَوْ أَنْ اللَّهِ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلُهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلَهُ عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُهُ وَإِنَّهُ إِنَّا كُنَّا نُرَى قَرَابَةَ رَسُولِ اللّهِ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلَهُ عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُهُ وَإِنَّهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلُ مِنْهُمُ أَحَدًّا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلُ كَانَ لَهُمَا سَهُمْ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهُمْ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْدَينا مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ[صححه مسلم (۱۸۱۲) وابوداود: ۲۷۲۸، والدارمي: ۲٤٧٤، والحميدي: يُحْدَينا مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ[صححه مسلم (۱۸۱۲) وابوداود: ۲۷۲۸، والدارمي: ۲۲۵۲، والحميدي: ۱۱ والخرية والنارمي: ۲۲۹۹، ۱۳۲۹.

(۲۲۳۵) یزید بن ہرمز کہتے ہیں ایک مرتبہ نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس بھا سے خطالکھ کر چند سوالات پو چھے، جس وقت حضرت ابن عباس بھا سال کا خط پڑھا اور اس کا جواب لکھ رہے تھے، میں وہاں موجود تھا، حضرت ابن عباس بھا نے فرمایا بخدا! اگر میں نے اسے اس شرسے نہ بچانا ہوتا جس میں وہ جتلا ہوسکتا ہے تو میں بھی بھی اسے جواب دے کرا سے خوش نہ کرتا۔

انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ نے جھے ان' ذوی القربی' کے حصہ کے بارے پوچھا ہے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کون ہیں؟ ہماری رائے تو بہی تھی کہ نبی علیا کے قربی رشتہ دار ہی اس کا مصداق ہیں لیکن ہماری قوم نے اسے تسلیم کرنے سے انگار کردیا ، آپ نے بیٹیم کے متعلق نو چھا ہے کہ اس سے بیٹیم کا لفظ کب ہٹایا جائے گا؟ یا در کھے ! جب وہ نکاح کی عمر کو بھنی جائے اور اس کی بیٹیی ختم ہوگئ، نیز آپ نے عمر کو بھنی جائے اور اس کی بیٹی ختم ہوگئ، نیز آپ نے بوچھا ہے کہ کیا نبی علیا نبی نا ایس کے بیچ کو تل نہیں کیا اور بوچھا ہے کہ کیا نبی علیا نبی نا ایس کے بیچ کو تل نہیں کیا اور آپ بھی کی کو تل نہیں کیا اور آپ بھی کی کو تل نہیں ہاں! اگر آپ کو بھی اس طرح کسی بچے کے بارے بید چل جائے جسے حضرت خضر علیا کو اس بچے کہ بارے بید چل گیا تھا جے انہوں نے مار دیا تھا تو بات جدا ہے (اور بیتمہارے لیے حکمتن نہیں ہے)

نیز آپ نے پوچھا ہے کہ اگر عورت اور غلام جنگ میں شریک ہوئے ہوں تو کیا ان کا حصہ بھی مال غنیمت میں معین ہے؟ تو ان کا کوئی حصہ معین نہیں ہے البتہ انہیں مال غنیمت میں سے کچھانہ کچھدے دینا جا ہے۔

( ٢٢٣٦) حَدَّثَنَا عَقَانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ وَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ حَنَّ عَلَيْهِ فَٱتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ كَانَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ وَتَحَوَّلُ إِلَيْهِ حَنَّ عَلَيْهِ فَٱتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ عَلَيْهِ فَآتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَانِي: صحيح (ابن ماحة: ١٤١٥) والدارمي: ٣٩]. [انظر:

CELERAL LA ELLO LA ELLO LA ELLO

(۲۲۳۱) حضرت ابن عباس فالمناس مروی ہے کہ منبر بننے سے قبل نبی علیق محجور کے ایک سے سے فیک لگا کر خطبہ ارشاد فر مایا کرتے تھے، جب منبر بن گیا اور نبی علیقا منبر کی طرف منتقل ہو گئے تو تھجور کا وہ نتا نبی علیقا کی جدائی کے ٹم میں رونے لگا، نبی علیقا نے اسے اپنے سینے سے لگا کرخاموش کرایا تو اسے سکون آگیا، نبی علیقانے فر مایا اگر میں اسے ناموش نہ کراتا تو یہ قیا مت تک روتا ہی رہتا۔

( ٢٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِقال الألباني: صحيح

# هِ مُنالًا الله مِن عَبِيلًا مِنْ مِن الله مِن عَبِيلًا مِن مُن الله مِن عَبِيلِ الله مِن عَبِيلِ عَبْدَ الله

(ابن ماجة: ١٤١٥)]. [انظر: ٢٤٠٠، ٣٤٣١، ٣٤٣١].

(۲۲۳۷) گذشته جدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٢٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَالِمٍ أَبُو جَهُضَمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَسَالُوهُ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَسَالُوهُ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرَأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ لَا قَالَ فَقَالُوا فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى نَفْسِهِ قَالَ خَمْشًا هَذِهِ شَرٌّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَبُدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَإِنَّهُ لَمْ يَخُصَّنَا دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِفَلَاثٍ أَمْرَنَدَأَنُ نَسُبِغَ الْوُصُوءَ وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلَا نُنْزِى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ [راحع ١٩٧٧].

(۲۲۳۸) حضرت عبداللہ بن عبیداللہ ظاہنات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور قریش کے پھینو جوان حضرت ابن عباس ڈٹاٹھٹا کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا نبی علینیا ظہراور عصر میں قراءت فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہم نے پوچھا کہ شاید سرأ قراءت فرمالیت ہوں؟ انہوں نے فرمایا خاموث ایتو اور بھی زیادہ براہے، جناب رسول الله ملاقی آیک عبد مامور تھے، جناب رسول الله ملاقی آیک عبد مامور تھے، بخد الانہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے وہ پہنچادیا، اور لوگوں کوچھوڑ کرخصوصیت کے ساتھ انہوں نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی، سوائے تین چیزوں کے، ایک تو نبی علینیا نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ وضو کمل کرنے کا تھم دیا، دوسرا رہے کہ ہم صدقہ نہ کھا کیں، اور تیسرا رہے کہ ہم کی گدھے کو گھوڑ سے پر نہ کدوائیں۔

( ٢٢٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا مُحْبَدُ عَنِي الْحَكُمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّى تَطُلُعَ وَحَلَ نَاسًا مِنْ بَنِى هَاشِم بِلَيْلِ قَالَ شُعْبَةُ أَخْسَبُهُ قَالَ ضَعَفَتَهُمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ شُعْبَةُ شَكَّ فِي ضَعَفَتَهُمْ [قال شعيب: صحيح].

(۲۲۳۹) حضرت ابن عباس والله فرماتے ہیں کہ نبی الیا نے بنو ہاشم کے پچھافرادکومز دلفہ کی رات جلدی روانہ کر دیا تھااور انہیں عکم دیا تھا کہ طلوع آفتاب سے پہلے رمی نہ کرنا۔

( ٢٦٤٠) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلِأَهْلِ انْجُدِ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلِأَهْلِ انْجُدِ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ لَلَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ مِمَّنُ سِرَاهُمْ مِمَّنُ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى يَبُلُغَ ذَلِكَ لَكَ اللهُ لَا مُكَالًا اللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَكَّةً [راحع: ٢١٢٨].

(۲۲۴۰) حضرت ابن عباس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیقہ ، اہل شام کے لئے جھمہ ، اہل یمن کے لئے پلملم اور اہل نجد کے لئے قرن کومیقات فرمایا اور فرمایا کہ بیج تہمیں یہاں رہنے والوں کے لئے بھی میقات ہیں اور یہاں ہے گذرنے والوں کے لئے بھی''جو جج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں'' حتیٰ کہ اہل مکہ کا احرام وہاں ہے ہوگا جہاں سے وہ

#### ابتداء کریں گے۔ ابتداء کریں گے۔

- ( ٢٢٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيبُ مِنْ الرُّنُوسِ وَهُوَ صَائِمٌ [انظر: ٣٣٩١، ٣٣٩١].
- (۲۲۳۱) حضرت ابن عباس کا سے مروی ہے کہ نبی ملیک سر کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور اس وقت آپ کا کھی اروز سے سے موتے تھے۔ ہوتے تھے۔
- (۲۲٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا هِ صَامَّمُ عَنْ عِكْوِمَةَ غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ وَكَانَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُوةَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشُواً فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [راحع ٢٠١٧] وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ مِعْنَ وَكَانَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُوةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشُواً فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [راحع ٢٠١٧] وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ عِمْرِي مِن مُروع ہوا، تيرہ سال دينه منورہ عن اور ٢٣ برس كى عمر عين آ پكا وصال ہوگيا۔
- ( ٢٢٤٢) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفُو حَلَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتِجَامَةً فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راجع: ٢١٠٨].
  - (٢٢٣٣) حضرت ابن عباس وفي السيم وي ب كه جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ في حالت احرام مين اين سرمين ميكي لكوائي \_
- ( ٢٦٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثِنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِشَرَابٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِدَلُو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا [راحع: ١٨٣٨].
- (۲۲۳۲) حضرت ابن عباس الله الله عن مروى ب كه ني عليه في منكوايا، مين ايك و ول مين زمزم لي كرآيا تو نبي عليه في كمر منكوايا، مين ايك و ول مين زمزم لي كرآيا تو نبي عليه في منكوايا، من ايك و ول مين زمزم لي كرآيا تو نبي عليه في
- ( ٢٢٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَى خَالَتَهُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَشَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَشَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَشَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَشَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَشَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَشَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى مِنْ خَلُفِهِ حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُمْتُ فَتَوْضَأَنُ ثُمُّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَذَارَنِى مِنْ خَلُفِهِ حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَعَالَ فَا مُؤْمِنَ وَقُمْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّا وَقُمْتُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِيكِنِهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ
- (۲۲۲۵) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بھا کے پاس رات گذاری، نبی علیا رات کے کسی جھے میں بیدار ہوئے، وضو کر کے کھڑے ہوگئے، میں نے بھی اسی طرح کیا اور آ کر نبی علیا کی بائیں جانب کھڑا ہوگیا، نبی علیا نے مجھے گھما کرانی وائیں طرف کرلیا۔
- ( ٢٢٤٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخَبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ حَفِظْتُ السُّنَّةَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنِّى لَا ٱدْرِى ٱكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ آمْ لَا وَلَا ٱدْرِى

#### هي مُنالِهُ احْدِن عَبِل يَنْ مِنْ الله بن عَبَالِس عَبَالِ الله بن عَبَالِس عَبَالِس عَبَالِس عَبَالِ الله بن

كَيْفَ كَانَ يَقُوزا أُهَذَا الْحَرْفَ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عُتِيًّا أَوْ عُسُيًّا [انظر: ٢٣٣٢].

(۲۲۲۲) حضرت ابن عباس ٹا فی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیلا کی تمام سنتوں کو محفوظ کرلیا ہے کیکن مجھے میں معلوم نہیں ہے کہ نبی ملیلا ظہر اور عصر میں قراءت فرماتے تھے یا نہیں؟ اور مجھے میہ معلوم نہیں کہ نبی ملیلا اس لفظ کو کس طرح پڑھتے تھے وَقَدُ بَلَا اللهُ عَدُ مِنْ الْکِبَرِ عُقِیًّا اَوْ عُسُلًا؟

( ٢٢٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطُعَمَ [انظر: ٣٣٦١]:

(۲۲۳۷) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹی نے ارشاد فر مایا پھل کی خرید وفروخت اس وقت تک نہ کی جائے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہوجائے۔

( ٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْظُوهُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَأَعْظُوهُ وَقَالَ اللَّهِ فَأَعْظُوهُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْظُوهُ وَقَالَ اللهِ اللهِ فَأَعْظُوهُ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعَادَ بِاللَّهِ فَأَعْظُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْظُوهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ السَعِيب: اسناده حسن].

(۲۲۳۸) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ نبی طالیہ ان ارشاد فر مایا جو شخص اللہ کے نام سے پناہ مانگے ،اسے پناہ دے دو اور جو شخص اللہ کی ذات کا واسطہ دے کرتم سے مانگے ،اسے دے دو۔

( ٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنُ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ [صححه المحارى (٢٢٧٨)، ومسلم (٦٥)] [انظر: ٢٣٣٧، ٢٦٥٩، ٢٦٧٠، ٢٠٠٩].

(۲۲۳۹) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ نبی مالیا استعمال لکوائی اور لگانے والے کواسکی مزدوری دے دی۔

( ٢٢٥٠) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمِرَهَا وَالرَّقْبَى لِمَنْ أَرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَبْنِهِ [قال الألباني: صحيح كَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمِرَهَا وَالرَّقْبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَبْنِهِ [قال الألباني: صحيح لغيره]. [انظر: ٢ ٢٥]

(۲۲۵۰) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا عمر بھر کے لئے کسی کوکوئی چیز دے دیئے سے وہ اس کی موجاتی ہے جے دی گئی ، اور ہدیددے کرائے موجاتی ہے جے دی گئی ، اور ہدیددے کرائے والی لینے والا ایسے ہی ہے جیسے تی کر کے اسے چائے لینے والا۔

( ٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِى لِمَنْ أَعْمِرَهَا جَائِزَةٌ وَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِى لِمَنْ أَرْقِبَهَا جَائِزَةٌ وَمَنْ وَهَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِى لِمَنْ أَعْمِرَهَا جَائِزَةٌ وَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِى لِمَنْ أَرْقِبَهَا جَائِزَةٌ وَمَنْ وَهَبَ

#### مُنلُهُ احَدُرُى بل يَسْدِ مَرْمُ كُولُ الله بن عَبَاسِ عَيْسُ عَبِيلِ الله بن عَبَاسِ عَيْسُ عَبِيل

(۲۲۵۱) حضرت ابن عباس ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا عمر بھر کے لئے کسی کوکوئی چیز دے دینے سے وہ اس کی موجاتی ہے جسے دی گئی ، اور ہدید دے کراسے موجاتی ہے جسے دی گئی ، اور ہدید دے کراسے واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے تی کر کے اسے چاٹ لینے والا۔

( ٢٢٥٢) حَلَّاتَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَّرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفَتُ الْقِبْلَةُ بَعْدُ [انظر: ٢٢٥٢]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَّرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفَتْ الْقِبْلَةُ بَعْدُ [انظر: ٢٢٥٠]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِوى جَهُ لَهُ عَلَيْهِ اوراً بِ كَصَابِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لِي الْمُقْرَلُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلَا مُواللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَيْكُوا فَالْعَلَى مَا عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَالَ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُو

( ٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ آخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ [انظر: ٢٦٣٨]

( ١٢٥٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُويْفِعِ مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ عَنُ كُرِيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ أَخَا بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُو لَمَّا أَسُلَمَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَائِضِ الْإِسْلامِ مِنْ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا فَعَدَّ عَلَيْهِ الصَّلوَاتِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَائِضِ الْإِسْلامِ مِنْ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا فَعَدَّ عَلَيْهِ الصَّلوَاتِ الْخَمْسَ لَمْ يَوْدُ عَلَيْهِنَ ثُمَّ الزَّكَاةَ ثُمَّ صِيَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ حَجَّ الْبَيْتِ ثُمَّ أَعْلَمَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَوَعَ قَالَ الْحَمْسَ لَمْ يَوْدُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَأَفْعَلُ مَا أَمُرْتَنِي بِهِ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ قَالَ ثُمَّ وَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَذُخُلُ الْجَنَّةَ [انظر: ٢٣٨٠ ٢٣٨٠].

(۳۲۵۳) حضرت ابن عباس فالله عمر وی ہے کہ ضام بن تعلیہ '' جن کا تعلق بنوسعد بن بکر سے تھا'' جب اسلام قبول کرنے کے لئے آئے تو نبی علیہ نے ان کے سامنے پارٹج نمازیں ذکر کیے آئے تو نبی علیہ نے ان کے سامنے پارٹج نمازیں ذکر کیں اور ان پر پھواضا فہ نہ فر مایا، پھر زکو ق ، روزہ اور جج کا ذکر فر مایا، پھر وہ چیز بتا کیں جواللہ نے ان پر حرام قر اردے رکھی ہیں، نبی علیہ جب اس سے فارغ ہوئے توضام کہنے گئے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رمول بیل آئے ان پر حرام قر ان بیل کوئی میں کہ آپ اللہ کے رمول بیل آئے ہیں ان شاء اللہ اس دو چوٹیوں والے نے اپنی ہے ہا ت بی کر دکھائی تو ضرور کی بیٹی نہیں کروں گا اور اپنی ہے ہا ت بی کر دکھائی تو ضرور جن میں واضل ہوگا۔

( ٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ

(٢٢٥٥) حفرت ابن عباس المله السيم وى به كه ني اليه في عليه في الميه الله الله عبا عات كونصف برينا ألى كے لئے ورديا۔ (٢٢٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِم عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيادٍ عَنْ مِقْسَمٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمُسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا أَقُولُهُ فَخُرًا بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسُودَ فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا آسُودَ يَدْخُلُ فِي أُمَّتِي إِلَّا كَانَ مِنْهُمْ وَجُعِلَتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا [انظر: ٢٧٤٢].

(۲۲۵۲) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ نبی اگرم مُنالِیّا نے ارشاد فر مایا جھے پانچ الیی خصوصیات عطاء فر مائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں دی گئیں، اور میں بیہ بات فخر کے طور پر بیان نہیں کر رہا، جھے ہرسرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اس لئے جوسرخ یا سیاہ رنگت والا میری امت میں شامل ہوجائے گاوہ اس میں ہی شار ہو گااور میرے لئے ساری زمین کومسجد بنا دیا گیا ہے۔ دیا گیا ہے۔

فائده: وضاحت کے لئے حدیث نمبر ۲۲ کی کھتے۔

( ٢٢٥٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّبَّاعَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ كَبَّرَ قَالَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ أَوَلَيْسَتْ تِلْكَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٨٨٦].

(۲۲۵۷) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھانے پیچے نماز بڑھی، وہ تو جب رکوع سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے تھے، میں نے یہ بات حضرت ابن عباس ڈھٹٹ سے ذکر کی، حضرت ابن عباس ڈٹٹھانے فرمایا کہ کیا یہ نبی علیلیا کی سنت نہیں ہے؟

( ٢٢٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا شُفِهَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّتُ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَجَائَتَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَخَلَتَا بِرُكُبَتَيْهِ فَلَمْ يَنْصَرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَرَرْتُ أَنَا وَزَجُلٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى يَنْصَرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَرَرْتُ أَنَا وَزَجُلٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى وَنَحْنُ عَلَى حِمَارٍ فَجِنْنَا فَلَ خَلْنَا فِي الصَّلَاةِ [انظر: ٢٢٩٥].

(۲۲۵۹) حضرت ابن عباس ٹھ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے بنوعبدالمطلب کے ایک بچے کواٹھا کر اپنے پیچھے سوار کرلیا اور دوسرے کواپنے آگے بٹھالیا۔

( ٢٢٦٠ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالشَّلُطَانُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ إِقال الوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: صحيح وابن ماحة: ١٨٨٠].

(۲۲۷۰) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَلَّى ﷺ نے ارشاد فر مایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور جس کا کوئی ولی نہ ہو، بادشاہ اس کا ولی ہوتا ہے۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِسِاتِي في مسند عائشة ٢٦٧٦٥ ]

(۲۲۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سندیسے حضرت عائشہ ٹاٹٹا ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٢٦٢) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَافَرَ رَكُعَتَيْنِ وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكُعَتَيْنِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمُ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا مَرَّةً فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضِرِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّى النَّاسُ رَكُعَةً رَكُعةً إِنظر: ٢٦٨].

حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّى النَّاسُ رَكُعةً رَكُعةً إِنظر: ٢٦٨].

(۲۲۷۲) حضرت ابن عباس ڈاٹھناسے مروی ہے کہ نی علیا نے سفر میں دواورا قامت میں چار رکعتیں پڑھی ہیں، لہذا جو شخص سفر میں چار رکعتیں پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص حضر میں دور کعتیں پڑھے، نیز فر مایا کہ نماز میں قصرا یک ہی مرتبہ ہوئی ہے جبکہ نبی علیا نے دور کعتیں پڑھائی تھیں جو مجاہدین نے ایک ایک رکعت کرکے نبی علیا کی افتد اء میں اداء کی تھیں۔

( ٢٢٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الْأَسُوَدِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إِراحِع: ١٩٨٢].

( ۲۲۱۳) حضرت ابن عباس علی سے مروی ہے کہ نبی علیائے بال جوڑنے والی اور چڑوانے والی عورتول اور ان مردول پر لعنت فرمائی ہے جو ہیجو ہے بن جاتے ہیں اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

( ٢٢٦٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ أَوْضَعَ النَّاسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِى أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيضَاعِ الْحَيْلِ وَلَا الرِّكَابِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ رَافِعَةٍ يَدَهَا عَادِيَةً حَتَّى نَزَلَ

# هي مُنزلُمُ المَوْرِينِ بِينَ مِنْ إِلَيْ الله بِن عَبَاسِ عَبْلِي عَبِيلِ عَبْلِيلِ عَبْلِيلِ عَبْلِيلِ عَبْلِيلِ

جَمْعًا[راجع: ٢٠٩٩].

(۲۲۹۳) حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ جب نبی علیه عرف کے میدان سے واپس روانہ ہوئے تو لوگوں کا ایک گروہ عیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، نبی علیه نے ایک شخص کو بیمنادی کرنے کے لئے فر مایا کہ لوگو! گھوڑے اور سواریاں تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، ابن عباس تا ہے ہیں کہ پھر میں نے اپنے ہاتھ بڑھانے والی کسی سواری کو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم مز دلفہ پہنچ گئے۔

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا سَعُدُ نُنُ إِنْوَاهِهِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ انْ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ الْخُبَرَهُ أَنَّ امْوَأَةً مِنْ خَفْعَمَ اسْتَفْتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ الْخُبَرَهُ أَنَّ امْوَأَةً مِنْ خَفْعَمَ اسْتَفْتَتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ آَدُرَكَتُ أَبِي شَيْحًا رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْحَجِّ آَدُرَكَتُ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِى عَنْهُ أَنْ أَحْجَ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَاتَحَدَ الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتُ امْوَأَةً حَسْنَاءَ فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفَضُلُ فَحَوَّلُ وَجُهَهُ مِنْ الشِّقِ الْآخِرِ [صححه البحارى (٢٣٩٩))، ومسلم (٢٣٣٤)، وابن حزيمة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْلُ فَحَوَّلَ وَجُهَهُ مِنْ الشِّقِ الْآخِرِ [صححه البحارى (٢٣٩٥))، ومسلم (٢٣٣٥)، وابن حزيمة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْلُ فَحَوَّلَ وَجُهَهُ مِنْ الشِّقِ الْآخَرِ [صححه البحارى (٢٣٩٥))، ومسلم (٢٣٣٥)، وابن حزيمة

(۳۰۳۱ و ۳۰۳۲ و ۳۰۳۳ و ۳۰۳۳ و ۳۰۳۳) [راجع: ۱۸۹۰]. (۲۲۲۲) حضرت فضل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جمۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ جشم کی ایک عورت نبی علیا کے پاس آئی اس وقت

حضرت فضل ڈاٹھٹونی علیا کے رویف تھے، وہ کہنے گی یا رسول اللہ! حج کے معاملے میں میرے والد پر اللہ کا فریضہ عا کد ہو چکا ہے اس میں مدھ میں جا جو سرب میں میں میں میٹر سکتہ اگر میں ان کی طرف ہے رحج کرلوں تو کیا وہ ادا ہوجائے گا؟

لیکن وہ اٹنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے اگر میں ان کی طرف سے جج کرلوں تو کیا وہ ادا ہو جائے گا؟ نبی طائیلانے فرمایا ہاں! اس دوران حضرت فضل طائٹیواس عورت کو مڑ مرکر دیکھنے لگے کیونکہ وہ عورت بہت خوبصورت تھی ، نبی علیلا

نے بیدد مکھ رصرت فضل والنا کا چہرہ دوسری جانب مورد دیا۔

(٢٢٦٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ حَسَنِ الْأَشْقَرُ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَظَاءٍ عَنْ أَبِى الضَّحَى عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ يَهُو دِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذِهُ وَالْمَاءَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى فِلْ وَالْعَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى فِي اللَّهُ عَنَّ وَحَلَّ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ [انظر: ٢٩٨٩].

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْأَشْقَرُ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ فَالَ هَلْ عَنْدَكَ شَىٰءٌ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَأَتِنِي بِهِ قَالَ فَأَتَاهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَاءٌ قَالَ هَلْ عَنْدَكَ شَيْءٌ أَصَابِعِهُ فِي فَمِ الْإِنَاءِ وَلَمْتَحَ أَصَابِعَهُ قَالَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ بَيْنِ أَصَّابِعِهِ عُيُونٌ وَآمَرَ بِلَالًا فَقَالَ نَادِ فِي النَّاسِ الْوَضُوءَ الْمُبَارِكَ [احرجه الدارمي ٢٥] [انظر: ٢٩٩]

(۲۲۱۸) حضرت ابن عباس فاللها سے مروی ہے کہ ایک دن بی طابی جب شی کے وقت بیدار ہوئے تو پنہ چلا کہ فوج کے پاس پانی نہیں ہے، چنا نچہ ایک آدی نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ! فوج کے پاس پانی نہیں ہے، نبی طابیہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس تھوڑا ساپانی ہے، جا آگ ہاں! فر مایا وہ میرے پاس لے آؤ، تھوڑی دیر میں وہ ایک برتن لے آیا جس میں بالکل تھوڑ اساپانی تھا، نبی طابیہ نے اس برتن کے منہ پر اپنی انگلیاں تھیں اور انہیں کھول دیا، اسی وقت نبی طابیہ کی انگلیوں میں بالکل تھوڑ اساپانی تھا، نبی طابیہ نے اس برتن کے منہ پر اپنی انگلیاں تھیں اور انہیں کھول دیا، اسی وقت نبی طابیہ کی انگلیوں میں بالکل تھوڑ اساپانی تھا، نبی طابیہ نے حضرت بلال وٹائٹ کو تھم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دومبارک یا نی آکر لے جا کیں۔

( ٢٢٦٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الزَّبَيْرِ يَغْنِي ابْنَ خِرِّيتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ حَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتُ الشَّمْسُ وَبَدَتُ النَّجُومُ وَعَلِقَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَجَعَلَ يَقُولُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَالَ فَغَضِبَ قَالَ أَتُعَلِّمُنِي بِالسَّنَةِ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَجَعَلَ يَقُولُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَالَ فَغَضِبَ قَالَ أَتُعَلِّمُنِي بِالسَّنَةِ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَجَدُتُ فِي نَفْسِي مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَجَدُتُ فِي نَفْسِي مِنْ فَلِكَ شَيْنًا فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَوَافَقَهُ [صححه مسلم (٥٠٧) والطيالسي: ٢٧٢، وابن ابي شيدة فَوَافَقَهُ [صححه مسلم (٥٠٧) والطيالسي: ٢٧٢، وابن ابي شيدة اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْرِي الْعَلْمُ مِنْ الطَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِي اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُرَيْرَةً فَسَأَلْتُهُ فَوَافَقَهُ [صححه مسلم (٥٠٧) والطيالسي: ٢٥٠١، وابن ابي شيدة اللهُ مُولِي اللهُ مُولِي اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْعَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۲۹۹) عبداللہ بن شقیق رئیسے کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کے بعد حضرت ابن عباس اٹھٹنانے ہمارے سامنے وعظ فر مایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا، اورستارے نظر آنے لگے، لوگ نماز، نماز پکارنے لگے، اس وقت لوگوں میں بنی تمیم کا ایک آدمی بھی تلک کہ سورج غروب ہوگیا، اور سامن نم تمیم کا ایک آدمی بھی تھا، اس نے اونچی آواز سے نماز، نماز کہنا شروع کر دیا، اس پر حضرت ابن عباس بڑا تھا کو عصر آگیا اور وہ فر مانے لگے کہ کیا تو مجھے سنت سکھانا جا ہتا ہے؟ میں نے نبی علیا کو دیکھا ہے کہ آپ مالی تا اور عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان جمع صوری

فرمایا ہے، راوی مدیث عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے متعلق کچھ طلجان ساپیدا ہوا، چنا نچہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے ملااوران سے بیرمسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی اس کی موافقت کی۔

( ۲۲۷ ) حضرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ جب آ یت و بن نازل ہوئی تو نبی الیا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے نادانسگی میں بھول کر کسی بات سے انکار کرنے والے حضرت آ دم علیہ ہیں اور اس کی تفصیل بیہ کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ کو کلیق فرمایا تو پھھر صے بعد ان کی پشت پر ہاتھ بھیر کر قیامت تک ہونے والی ان کی ساری اولا دکو با ہر نکالا ، اور ان کی اولا دکو ان کے سامنے پیش کر ناشر وع کر دیا ، حضرت آ دم علیہ نے ان میں ایک آ دمی کو دیکھا جس کا رنگ کھاتا ہوا تھا ، انہوں نے پوچھا کہ پروردگار! ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا ساٹھ سال ، انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار! ان کی عمر میں اضافہ فرما ، ارشاد ہوا کہ یہ بیس ہوسکتا ، البتہ یہ بات مکن ہے کہ بیس تمہاری عربیں سے بیس کے عربیں سے بالیس سال ، انہوں نے کو کھر کے اس کی عمر میں اضافہ کر دوں ، حضرت آ دم علیہ کی عمر ایک ہزار سال تھی ، اللہ نے اس بیس سے بالیس سال کا اضافہ کر دیا ، اور اس مضمون کی تحریک کھر کو شنوں کو اس پر گواہ ہنا لیا۔

جب حضرت آدم ملیل کی وفات کا وفت قریب آیا اور ملائکہ ان کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو حضرت آدم ملیل فی خرمایا کہ ایمی تو میری زندگی کے چالیس سال باقی جین ؟ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ وہ چالیس سال اپنے ہے داؤد کودے چکے جین ، کیکن وہ کہنے گئے کہ بین نے آوالیا نہیں کیا ، اس پر اللہ تعالی نے وہ تحریران کے سامنے کر دی اور فرشتوں نے اس کی گوائی دی۔

گوائی دی۔

(٢٢٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشَّرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْجِنِّ، وَلَا رَآهُمُ، أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَضْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتُ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ،

قَالَ: فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ، إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ! قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَلَا شَيْءٌ حَدَثُ، فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الْاَرْضِ الشَّهُبُ، قَالَ: فَقَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ: فَانْطَلَقُوا! يَضُرِبُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ! قَالَ: فَانْطَلَقُوا! يَضُرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ! قَالَ: فَانْطَرَفَ النَّفُرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحُو وَمَغَارِبَهَا يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ! قَالَ: فَانْصَرَفَ النَّفُرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحُو وَمَغَارِبَهَا يَبْتَغُونَ مَا هَذَا اللّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ، وَبُيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ! قَالَ: فَانْصَرَفَ النَّفُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو بِنَخْلَةَ عَامِداً إِلَى سُوقِ عُكَاظِ، وَهُو يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ تَهَامَةُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو بِنَخْلَةَ عَامِداً إِلَى سُوقِ عُكَاظِ، وَهُو يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: هَذَا وَاللّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ خَبِّ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجْبًا يَهْدِى إِلَى الرَّشَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أُو حِي إِلَى أَنَّهُ وَإِنَّمَا أُو حِي إِلَى أَنَّهُ وَإِنَّمَا أُو حِي إِلَيْهُ وَلُولُ الْجِنَ

[صححه البخاري(٧٧٣) ومسلم (٤٤٩) والترمذي ٣٣٢٣]

(۲۲۷) حضرت ابن عباس ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارادۃ جنات کوتر آن کریم کی تلاوت نہیں سائی تھی اور نہ ہی انہیں دیکھا تھا، اصل میں ہوا یوں تھا کہ نبی الیا اپنے چند صحابہ الٹائٹ کے ساتھ ''عکاظ'' نامی مشہور بازار تشریف لے گئے تھے، اس وقت تک شیاطین اور آسانی خبرول کے درمیان رکاوٹ حائل ہو چکی تھی، اور ان پرشہاب ثاقب چھیکے جانے گئے تھے، شیاطین پریشان ہوکراپنی قوم میں واپس آئے تو قوم نے ان سے بوچھا کہ تہیں کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور آسانی خبرول کے درمیان رکاوٹ بی بات ہوئی خبرول کے درمیان رکاوٹ میں چین جائے اور آسانی خبرول کے درمیان کا ورمیان جاؤاور معلوم کرو کہ وہ کون تی چیز ہے جس کی بناء پرتمہارے اور آسانی خبرول کے درمیان رکاوٹ بیدا ہوگئی ہے؟

چنانچہ یہ لوگ اس کا سبب معلوم کرنے کے لئے مشرق اور مغرب میں پھیل گئے ، ان میں سے جوشیاطین تہا مہ کی طرف گئے تھے ، واپسی میں ان کا گذر نبی طیال کی طرف سے ہوا ، اس وقت آپ تکی ٹیٹے اُس تو عکاظ کے اراد سے سے ایک باغ میں صحابہ کرام ﷺ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ، جب ان کے کانوں میں قرآن کریم کی آ واز پڑی تو انہوں نے اسے توجہ سے سننا شروع کر دیا اور کہنے گئے کہ یہی وہ چیز ہے جو تہارے اور آسانی خبروں کے درمیان حائل ہوگئی ہے۔

پھرجب بدلوگ اپن توم کے پاس دالیں پہنچ تو کہنے گئے کدا سے ہماری قوم اہم نے ایک تجیب قرآن سناہے جورشدو مراہم نے ایک تجیب قرآن سناہے جورشدو مراہم کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی قُلُ أُو حِیّ اِلّٰہی سُرف وی جنات کے ول کی ہوئی ہے۔

(٢٢٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ"َ .. لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قُرُنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ

#### مُنزَا الله بَن عَبَالله بَن مَرْمَ الله بَن مَرْمَ الله بَن عَبَالله بَن عَبَالله بَن عَبَالله بَن عَبَالله ب يَلَمُلَمَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنُ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَا حَتَى أَهُلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً رَاحِع: ٢١٢٨].

(۲۲۷۲) حفرت ابن عباس بنا الله على عروى ہے كہ نبى عليها نے اہل مدینہ كے لئے ذوالحليفه ، اہل شام كے لئے جھه ، اہل يمن كے لئے يلم اور اہل نجر كے لئے قرن كوميقات فرمايا اور فرمايا كه بيجهيں يبال رہنے والوں كے لئے بھى ميقات ہيں اور يہاں سے گذر نے والوں كے لئے بھى ' جو جح اور عمرہ كا ارادہ ركھتے ہوں ' جولوگ اس سے پنجھے رہنے ہوں ، وہ ويہيں سے احرام باندھ ليس كے جہاں سے وہ ابتداء كريں كے جہال سے وہ ابتداء كريں گے جتی كہ اہل مكہ كا احرام وہاں سے ہوگا جہال سے وہ ابتداء كريں گے ۔ ( ٢٢٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُو مُحُومٌ آفال شعب اسنادہ صحبے ] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحُومٌ آفال شعب اسنادہ صحبے ]

(۳۲۷) حفرت ابن عباس ڈاٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیا انے حالت احرام میں حضرت میمونہ ڈاٹھائے سے نکاح فرمایا۔

( ٢٢٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْفُمُوةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْأَثُرُ وَعَفَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضَحَابُهُ لِصَبِيحَةِ رَابِعَةٍ وَانْسَلَخَ صَفَرٌ حَلَّتُ الْعُمُرةُ لِلْهَ عَمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ قَالَ الْحِلُّ اللَّهُ وَلِي كِتَابِهِ لِصُبْحِ [صححه المحارى (٢٤٥٠)، ومسلم (١٢٤٠) والنسائى: ١٨٠٥]

ا تفاق سے جب نبی ملیا اُپ صحابہ ﷺ کے ساتھ مکہ کرمہ فج کا احرام باندھ کر پنچے تو وہ تاریخ چار ذبی الحجہ کی مبی تھی، نبی ملیا نے صحابہ ﷺ کو تھم دیا کہ وہ اس احرام کو عمرہ کا احرام بنالیس؟ لوگوں نے اسے بہت بڑی بات سمجھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایہ کیسا حلال ہونا ہوا؟ فرمایا کمل طور برحلال ہونا۔

( ٢٢٧٥) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأً [راحع: ١٨٤٧].

(۲۲۷) حضرت ابن عباس علی سے مروی ہے کہ نبی طابقانے قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کوآ گے فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے، راوی نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اس سے مراد سے ہے کہ دراہم دراہم کے بدلے ہوں اور غلہ مؤخر ہو۔

( ٢٢٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنْ عِكْمِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّى فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَذَيْنِى فَجَرَّنِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَسَارِهِ فَجَذَيْنِى فَجَرَّنِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَسَارِهِ فَجَذَيْنِى فَجَرَّنِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَعْمِينِهِ فَصَلَّى ثَلَاتٌ عَشُوةً وَكُعَةً قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءً قَالَ الإلباني: صحيح (ابوداود: ١٣٦٥)]. [انظر: ٢٥٩].

(۲۲۷) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا رات کے کسی جھے میں نماز پڑھنے لگے میں نے بھی کھڑے ہوکر وضو کیا اور آ کر نبی ملیا کی بائیں جانب کھڑا ہوگیا، نبی ملیا نے مجھے گھما کر اپنی وائیں طرف کر لیا، پھر نبی ملیا نے تیرہ رکعتیں پڑھیں جن میں قیام یکسال تھا۔

( ٢٢٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ قَالَ عُرُوةً لِابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تَضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةً قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمُرَةِ فِى آشُهُرِ الْحَجِّ وَقَدُ نَهَى آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةً قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمُرَةِ فِى آشُهُرِ الْحَجِّ وَقَدُ نَهَى آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرُوةً كَانَا هُمَا آتُبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرُوةً كَانَا هُمَا آتُبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرُوةً كَانَا هُمَا آتُبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرُوةً كَانَا هُمَا آتُبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرُوةً كَانَا هُمَا آتُبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرُوةً كَانَا هُمَا آتُبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعُرَالُهُ وَسَلَّمَ وَأَعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَا عُرَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى عُمْ الْقَالُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْتُهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى

(۲۲۷۷) ایک مرتبر عروہ بن زبیر بیشانی نے حضرت ابن عباس ٹالی سے کہا کہ اے ابن عباس! آپ کب تک لوگوں کو بہکاتے ربی گئی ہے کہا کہ آپ ہمیں اشہر کج میں عمرہ کرنے کا تھم دیتے ہیں جبکہ حضرات شخین ٹائیڈ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے؟ حضرت ابن عباس ٹالی نے فرمایا کہ نبی علیشانے اس طرح کیا ہے ،عروہ نے کہا کہوہ دونوں اتباع رسول میں بھی آپ سے آگے تھے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ٱخُبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ٱنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ٱتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِيٌّ عَنْ نَذُرِ ٱُخْتِكَ لِتَحُجَّ وَكَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِيٌّ عَنْ نَذُرِ ٱُخْتِكَ لِتَحُجَّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِيٌّ عَنْ نَذُرِ ٱُخْتِكَ لِتَحُجَّ وَالْكَهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِيٌّ عَنْ نَذُرِ ٱلْخُتِكَ لِتَحُجَّ وَالْكَهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِيٌّ عَنْ نَذُرِ ٱلْخُتِكَ لِتَحُبَّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِيٌّ عَنْ نَذُرِ ٱلْخُتِكَ لِيَحُرِ مَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِي عَنْ نَذُرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِي عَنْ نَذُرِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنِي عَنْ نَذُرِ الْخُتِكَ لِيَحُرِي اللَّهُ عَزَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

(۲۲۷۸) حفرت ابن عباس و سیم مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر و النظائے نے بی علیا سے بیمسئلہ پوچھا کہ ان کی بہن نے بیمنت مانی ہے کہ وہ پیدل بیت الله شریف جائے گی لیکن اب وہ کمزور ہوگئ ہے، نبی علیا نے فر مایا کہ الله تعالی تمہاری بہن کی اس منت سے بے نیاز ہے، اسے چاہیے کہ سواری پرچلی جائے اور ایک اونٹ بطور مہری کے لیجائے۔

( ٢٢٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكُرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمُ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِى وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعُدِى وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ فَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمُ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِى وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعُدِى وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْ خِرَ الصححه البحاري (١٣٤٩)]. [انظر: ٢٩٦٤].

(٢٢٤٩) حضرت ابن عباس والمست مروى ب كه جناب رسول الله من الشافع ارشاد فرمايا الله تعالى في مكه مرمه كورم قرار ديا

عباس طائنڈ نے عرض کیایا رسول اللہ! ہمار بے سناروں اور قبرستانوں کے لئے'' اذخر'' نا می گھاس کومٹٹی فرماد بیجئے ، چنانچہ نبی علیکا نے اسے مٹٹنی فرماد ما۔

( ٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَيَّصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعِى الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةً وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعِى الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةً فَلَمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَلْ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَلْ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَلْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ إِلَا اللَّهُ اللهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكُونَ عُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ قُولَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمَالُودِ: ٢٦٩٥ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ عُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ قُولَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

(۲۲۸۰) حضرت ابن عباس ٹالٹا ہے مروی ہے کہ دوآ دمی نبی علیہ کے پاس اپنا ایک جھگڑا لے کرآئے ، نبی علیہ نے مدعی سے گواہوں کا تقاضا کیا ،اس کے پاس گواہ نہیں تھے ،اس لئے نبی علیہ نے مدعی علیہ سے شم کا مطالبہ کیا ،اس نے بول قسم کھائی کہ اس اللہ کی قسم! جس کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، نبی علیہ افر مایا کہ تم نے بیام کیا ہے ، لیکن تمہارے 'لا الہ الا اللہ'' کہنے میں افلاص کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہوگئے۔

(۲۲۸۱) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِنْ النَّخِعِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّسِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّسِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُتَا فَاعِلِينَ أَلَا وَإِنَّ النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا فَكَالُّولَنَ لَكُمْ الْمُعْبَدُهُ وَلِنَّ الْمَعْبَدُ الصَّالِحُ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا أَصْحَابِي فَلْيُقَالَنَّ لِي إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ فَلَاقُولَنَّ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا أَصْحَابِي فَلْيُقُولَنَ لِي إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ فَلَاقُولَنَّ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَلَقَامِهُ مُ فَلَقًا لِهِمْ فَلَقًا لِهِمْ فَلِقَالَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ فَيْقَالُ إِنَّ هَوْلًاءٍ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ قَالَ وَالْمَالَةُ عَلَى سُفْيَانَ فَامَلَهُ عَلَى سُفْيَانُ مَكَانَهُ وصححه البحارى (٢٢٥٦)، ومَسلم (٢٨٦٠) والترمذي: ٢٢٤ والحميدي: ٢٨٤ والطر: ٢٣٢٧)، والحميدي: ٢٨٤ ]. [انظر: ٢٣٢٧]، [راحع: ١٩٠٤].

(۲۲۸۱) حضرت ابن عباس و الله عبر وی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایک ہمارے درمیان وعظ ونفیحت کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں نظے پاؤں، نظے بدن اور غیر مختون ہونے کی حالت میں پیش کیے جاؤگے،

#### مُنالًا اَمَوْرُقُ بِل مِينَةِ مَتِي الله بن عَبَال الله بن عَبَال الله بن عَبَال الله بن عَبَال عَبَال عَبَال

ارشادر بانی ہے' ہم نے تنہیں جس طرح پہلے بیدا کیا تھا، دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم یہ کرکے رہیں گے'' پھرمخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ کولباس پہنایا جائے گاجو کہ اللہ کے خلیل ہیں۔

پھرتم میں سے ایک قوم کو بائیں جانب سے پکڑلیا جائے گا، میں عرض کروں گا کہ پروردگار! بیمیر سے ساتھی ہیں، مجھ سے کہا جائے گا کہ آپنیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات ایجاد کر لی تھیں، یہ آپ کے وصال اور ان سے کہا جائے گا کہ آپنیں جانتے کہ انہوں نے تھے اور اس پر ستفل طور پر قائم رہے، یہ ن کر میں وہی کہوں گا جوعبرصالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ اس کہیں کے کہ میں جب تک ان کے درمیان رہا، اس وقت تک ان کے احوال کی نگہبانی کرتا رہا بیشک آپ بردے عالب حکمت والے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ کی ان سے جدائی کے بعد بیلوگ ہمیشہ کے لئے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گئے تھے۔ حکمت والے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ کی ان سے جدائی کے بعد بیلوگ ہمیشہ کے لئے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گئے تھے۔ ( ۲۲۸۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِیرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بُنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِینَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةٍ فَذَكَرَهُ اللَّهِ مَانِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةٍ فَذَكَرَهُ اللَّهِ اللَّهِ مَانَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةٍ فَذَكَرَهُ اللَّهِ مِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةٍ فَذَكَرَهُ اللَّه عَدْ اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةٍ فَذَكَرَهُ اللَّه اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم اللَّه وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةٍ فَذَكَرَهُ اللَّه عَدْ اللَّه عَلَیْ وَسُلُ اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةٍ فَذَكَرَهُ اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةٍ فَذَكَرَهُ اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةً فَذَكَرَهُ اللَّه عَدْ اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم بِمَوْ عَلَیْه وَسُلُو اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم بِمَوْ عِظَةً فَذَكَرَهُ اللَّه عَلَیْه وَسُلُّم بِمَوْ اللَّه عَلَیْ اللَّه عَلَیْه وَسُلُّم بِمَوْ عِظَةً فَذَكُرهُ اللَّه عَدْ اللَّه عَلَیْه و سَلَّم بِمُو عِنْ اللَّه عَدْ عَدْ اللَّه عَنْ اللَّه عَدْ اللَّه عَلَیْه وَسُلُّم بِعِیدِ اللَّه عَدْ عَدْ اللَّه عَلَیْه وَسُلُوا اللَّه عَدْ اللَّه اللَّه عَلَیْه وَسُلُّم بِعَانِ عَلَیْم اللَّه عَلَیْه وَسُلُّم اللَّه عَدْ عَدْ اللَّه عَلَیْه وَسُلُّم اللَّه عَلَیْه وَسُلُّم اللَّه اللَّه عَدْ اللَّه عَدْ عَدْ اللَّه اللَّه عَدْ اللَّه عَدْ اللَّه اللَّه عَدْ اللَّه اللَّه اللَ

(۲۲۸۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُفْصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحُكَمَ [صححه البحارى (٥٠٣٥)]. [انظر، ٢٦٠١، ٢٦٠١).

(۲۲۸ سا ۲۲۸) حضرت ابن عباس رقافی فرماتے ہیں کہتم جن سورتوں کومفصلات کہتے ہو، درحقیقت وہ''محکمات' ہیں، نبی علیظا کے وصال کے وقت میری عمر دس سال تھی اور اس وقت تک میں ساری محکمات پڑھ چکا تھا۔

( ٢٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ خَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (ح) قَالَ يَغْنِى حَجَّاجًا وَحَدَّثِنَى الْحَكَمُ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِى ثُوْدٍ أَحْمَرَ [انظر: ٢٨٦٣].

(۲۲۸ هـ ۲۲۸) حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ نبی علیا کو دوسفید کیٹروں اور ایک سرخ چاور میں کفنایا گیا تھا۔

(١٢٨٥) حَلَّقُنَا عَفَّانُ حَلَّقَا حَمَّادٌ أَخْبَرُنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ جَاءً بِإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ وَهَاجَرَ فَوَضَعَهُمَا بِمَكَّةَ فِي مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَلَاكُرَ الْحَدِيثُ ثُمَّ جَائَتُ مِنْ الْمَرُّوةِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ وَقَلْ نَبَعَتُ الْعَيْنُ لَهُ حَعَلَتُ تَفْحَصُ الْعَيْنَ بِيلِهَا هَكَذَا حَتَى اجْتَمَع الْمَاءُ مِنْ شَقِّهِ ثُمَّ تَأْخُذُهُ بِقَلَحِهَا فَتَجْعَلُهُ وَقَلْ نَبَعَتُ الْعَيْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهَا اللَّهُ لُو تُوكَتُهَا لَكَانَتُ عَيْنَا سَائِحَةً تَجُرِى إِلَى فِي سِقَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهَا اللَّهُ لُو تُوكَتُهَا لَكَانَتُ عَيْنَا سَائِحَةً تَجُرِى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٣٣٦٢). وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) هذا الحديث من كلام ابن عاس ومو شح برفع بعضع، وفي بعضه غرابة، وكانه مما تلقاه ابن عباس من الإسرائيليات]. [انظر: ٣٢٥٠، ٣١٥، ٣١٥]

#### مُنلاً احَذِينَ بْلِ مِنْ مُنظِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَبِيلِ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَنْ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَلَيْ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَلَيْلِ عَنْ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَنْ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَبِيلِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَبِيلِ عَلَيْلِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمُ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَلَيْلِ عَلَيْ اللَّهِ مِن عَبِيلِ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِي عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِي عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلِيلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِ عَلَيْلِي عَلَيْلِ عَلَيْلِي عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلْمِي عَلَيْلِي عَلْمِي عَلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْلِي عَلِي عَلِي عَلْمِي عَلِي عَلِي عَلَيْلِي عَلَّى عَلْمِي عَلِي عَلِي ع

(۲۲۸۵) حضرت ابن عباس رقاب سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیا اپنے ساتھ حضرت اساعیل علیا اور حضرت ہاجرہ علیہ کو لے کر آئے اور ان دونوں کو مکہ مکرمہ میں اس جگہ چھوڑ دیا جہاں آج کل چاہ زمزم موجود ہے، اس کے بعدراوی نے ساری حدیث ذکری اور کہا کہ پھر حضرت ہاجرہ علیہ مروہ سے اساعیل کی طرف آئیں تو ایک چشمہ اہلتا ہواد کھائی دیا، وہ چشمہ کے گرد اپنے ہاتھ سے چار دیواری کرنے لگیں، یہاں تک کہ پانی ایک کونے میں جمع ہوگیا، پھر انہوں نے پیالے سے لے کر اپنے مشکیزے میں پانی بھرا، نبی علیا کا فرمان ہے اللہ تعالی ان پر حم فرمائے، اگروہ اس چشمے کو یوں ہی چھوڑ دیتیں تو وہ چشمہ قیامت تک بہتا ہی رہتا (دوردورتک پھیل جاتا)

( ٢٢٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ إِمَّا ذِرَاعًا مَشُويًّا وَإِمَّا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاعً راحع: ٢٠٠٢].

(۲۲۸۶) حضرت ابن عباس بھی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی واید نے بھٹی ہوئی دی کا گوشت یا شانے کا گوشت تناول فرمایا اور نماز پڑھ لی اور یانی کوچھوا تک نہیں۔

( ٢٢٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَهُمُ فَجَعَلُوهَا عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ لَوُ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرُتُ لَقَعَلْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضِ فَحَلَّ النَّاسُ كَمَا فَعَلُوا وَلَكِنْ دَخَلَتُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَنْشَبَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَحَلَّ النَّاسُ كَمَا فَعَلُوا وَلَكِنْ دَخَلَتُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَنْشَبَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْى وَقَدِمَ عَلِي مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ إِلَّا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةُ بَدَنَةٍ [قال الرَّانِ مَنَى عَمَا أَنْتَ وَلَكَ ثُلُثُ هَدْبِي قَالَ وَكَانَ مَعَ وَسَلَّمَ مِائَةُ بَدَنَةٍ [قال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٣٢). قال ضيب: حسن لغيره]. [انظر: ٢٣٤٨].

(۲۲۸۷) حضرت ابن عباس ٹا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملینا کے ساتھ فج کا احرام بائدھ کرآئے تھے، نبی ملینا کے حکم پر صحابہ پھین نے اسے عمرہ کا احرام بنالیا، نبی ملینا نے فر مایا کہ بعد میں جو بات میرے سامنے آئی ، اگر پہلے آ جاتی تو میں بھی و پیے بی کرتا جیسے لوگوں نے کیا ہے ، کیکن قیامت تک کے لئے عمرہ فج میں داخل ہوگیا ہے ، سے کہ کرآپ تا پی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا۔

الغرض! تمام لوگوں نے احرام کھول لیا، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس مدی کا جانو رتھا، ادھر حضرت علی ڈٹاٹھؤیکن سے آگئے، نبی طالیہ نے ان سے پوچھا کہتم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ انہوں نے عرض کیا گہ آپ کے احرام کی نیت سے، نبی طالیہ نبی جھا کہ کیا تمہارے پاس مدی کا جانور ہے انہوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا جس حالت پر ہو، اسی پر ٹھمرر ہو، میں اپنی

ہری کے ایک ثلث جانور تہمیں دیتا ہوں ،اس وقت نبی علیا کے پاس بدی کے سواونٹ تھے۔

( ٢٢٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ فَوْقَدِ السَّبَحِىِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَائَتُ بِابْنِ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا بِهِ جُنُونٌ وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَيُفْسِدُ عَلَيْنَا فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدُرَهُ وَدَعَا فَثَعَ ثَعَةً قَالَ عَفَّانُ فَسَأَلْتُ وَعَشَائِنَا فَقُالَ بَعْضُهُ عَلَى أَثَو بَعْضٍ وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجَرُو الْأَسُودِ وَسَعَى [راجع: ٢١٣٣].

(۲۲۸۸) حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکالیّیُمُ کی خدمت میں ایک عورت اپنا بچہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یارسول الله استحال کی استحال کی استحال کی استحال کی کہ استحال کی استحال کی اور بھاگ گئی۔

کالے بے جس کوئی چیز فکی اور بھاگ گئی۔

( ٢٢٨٩ ) حَدَّلَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوبَ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَشَلَ مِنْ قِدْرٍ عَظُمًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [انظر: ٢٤٠٦].

(۲۲۸۹) حضرت ابن عباس ٹھٹنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ایک ہنڈیا سے نکال کر مڈی والا گوشت تناول فر مایا اور نماز پڑھ لی اور تازہ وضونہیں کیا۔

( ٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِى سَلَّامٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيُكْتَبُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ[راحع: ٢١٣٢].

النّسَاءِ قَالَ الْمُتَشَبِّهَاتُ مِنْ النّسَاءِ بِالرِّ جَالِ [راحع: ١٩٨٢]. (٣٢٩١) حضرت ابن عباس ٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ان مردوں پرلعنت فرمائی ہے جو پیجوے بن جاتے ہیں اوران عورتوں پرجومرد بن جاتی ہیں۔ عورتوں پرجومرد بن جاتی ہیں ، میں نے اس کامطلب پوچھاتو فرمایا وہ عورتیں جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

( ٢٢٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ قَالَ شعيب: صحيح لغيره].

(۲۲۹۲)حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے نجاش کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔

( ٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بُنُ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْجَضِرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (راحع: ٢١٢٤).

(۲۲۹۳) حضرت اً بن عباس ﷺ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی تم پرنماز کوفرض قرار دیا ہے ، مقیم پر جار رکعتیں ، مسافر پر دورکعتیں اورنمازِ خوف پڑھنے والے پرایک رکعت۔

( ٢٢٩٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ أَخُطُأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيَّا وَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ آنُ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامِ [انظر: ٢٦٥٤، ٢٦٨٩، ٢٦٥٤] وَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ آنُ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامِ [انظر: ٢٦٥٤، ٢٦٨٩، ٢٦٥٤]

و کا پیجیوی و سوس کے مالا کا اور اور کا بیان کی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه فَاکُیانیکِمْ نے ارشاو فر ما یا حضرت کی ملیٹا کے علاوہ اولا و آ دم میں سے کوئی ابیانہیں ہے جس نے کوئی غلطی میعنی گناہ نہ کیا ہو یا گناہ کا ارادہ نہ کیا ہو،اور کسی مخص کے لئے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں حضرت یونس ملیٹا سے بہتر ہوں۔

( ٢٢٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَدُتُ أَنَا وَعُكَامٌ مِنْ بَقُلٍ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْصَرِفُ مِنْ بَغُلٍ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْصَرِفُ وَجَانَتُ جَارِيَتَانِ تَشْتَدَّانِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكُبَتَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْصَرِفُ [راحع:

(۲۲۹۵) حفرت ابن عباس تُنْ است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی عَلَیْ ان بڑھ رہے تھے کہ میں اور بنوہاشم کا ایک لڑکا اپنے گدھے پر سوار نی علیہ کے سامنے سے گذر ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا اور وہ نی علیہ کآ گے سے گھاس وغیرہ کھانے لگا لیکن نی علیہ نے نمازختم نہیں کی، اسی طرح بنوعبد المطلب کی دو پچیاں آ کر نی علیہ کے گھٹوں سے چٹ کئیں، نی علیہ برابرنماز پڑھتے رہے۔ مازختم نہیں کی، اسی طرح بنوعبد المطلب کی دو پچیاں آ کر نی علیہ کے گھٹوں سے چٹ کئیں، نی علیہ برابرنماز پڑھتے رہے۔ (۲۲۹۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ قَتَادَةً آخْبَرَنِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ یُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَلّی الطّهُ مَلَی الْکُهُورَ بِذِی الْحُلَیْفَةِ ثُمّ دَعَا بِبَدَنَتِهِ أَوْ أُتِی بِبَدَنَتِهِ فَأَشْعَرَ صَفْحَةً سَنَامِهَا الْكُیْمَنِ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى الطَّهِرُ بِذِي الحَلَيْفَةِ ثَم دَعَا بِبِدَنِيَةِ أَوْ الِي بِبِدَنِيَّةِ فَاسْعَرِ صَفَّحَةُ سَنَامُهِا الْيَمْنِ ثُمَّ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ ثُمَّ سَلَكَ اللَّمَ عَنْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ ثُمَّ سَلَكَ اللَّمَ عَنْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ اللَّمَ مِلْمَ (١٢٤٣) [راحع: ١٨٥٥].

(۲۲۹۲) حضرت ابن عباس و الله عند مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیقی نے فروالحلیفہ میں نما فرظم بڑھی ، پھر قربانی کا جانور منگوا کر دائیں جانب سے اس کاخون نکال کراسکے او پرل دیا ، پھر اس خون کوصاف کر دیا اور اس کے گلے میں تعلین کواف کا دیا ، پھر نبی علیہ کی سواری لائی گئی ، جب نبی علیہ اس پرسوار ہو گئے اور ''بیداء' ' پنچے توجے کا تلبیہ بڑھا۔

( ٢٢٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ الرِّيَاحِيِّ عَنِ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِللَهَ إِلَّا وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَطْمِ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

(ک۲۲۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ تکلیف آنے پریدفر ماتے تھے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم اور علیم ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو سے جو بڑا عظیم اور علیم ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ساتوں آسان اور عرش کریم کارب ہے۔

( ٢٢٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وَبَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ قَالَ عَفَّانُ عَبْدٍ لِي أَنْ يَقُولَ أَنَا نَحْيَرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى آبِيهِ [راجع: ٢١ ٢٧].

(۲۲۹۸) حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظالی نے ارشاد فر مایا کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ جناب رسول الله ظالی نے ارشاد فر مایا کسی حضرت یونس ماینی بن متی سے بہتر ہوں اور اپنے باپ کی طرف نسبت کرے۔

( ٢٢٩٩) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى آبُو بِشُو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أُمَّ حُفَيْدٍ آهْدَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُنَا وَأَضَّبًا وَأَقِطًا قَالَ فَأَكُلَ مِنْ السَّمُنِ وَمِنُ الْأَقِطِ وَتَوَكَ الْأَضُبَّ تَقَلَّرًا فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكُلُ عَلَى مَائِدةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكُلُ عَلَى مَائِدةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِصحه مَائِدةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَنْ قَالَ لَوْ كَانَ حَرَامًا قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِصحه البِحارى (٢٥٧٢)، ومسلم (٢٥٩٣)]. [انظر: ٢٥٦٤، ٢٩٦٢، ٢٩٦٢، ٢١٦٣].

(۲۲۹۹) حضرت ابن عباس ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی خالہ''ام حضیہ'' نے نبی ملیٹ کی خدمت میں گھی ، گوہ اور پنیر بطور ہدیہ کے پیش کیا ، نبی ملیٹ نے گھی اور پنیر میں سے تو پھھ تناول فرمالیا، لیکن ناپندیدگی کی بناء پر گوہ کو چھوڑ دیا ، تاہم اسے مجبی تنظیم کے دستر خوان پراسے کھایا جاسک ۔ مجبی تلیٹا کے دستر خوان پر دوسروں نے کھایا ہے ،اگر اسے کھانا حرام ہوتا تو نبی ملیٹا کے دستر خوان پراسے بھی نہ کھایا جاسک ۔

( ٢٣٠٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ٱلْبَآنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرْتُ آنُ أَسُجُدَ عَلَى سَبُعٍ وَلَا سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخُرَى أُمِرَ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُجُدَ عَلَى سَبُعٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا آرااجع: ١٩٢٧].

(۲۳۰۰) حضریت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ نبی ملیا کوسات ہٹر یوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کپڑوں اور بالوں کو

### هي مُنالِهُ امَيْنِ فَبِلِ مِينِيةِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله عِنْ الله مِن عَبَاسِ عَباسِ عَبَاسِ عَباسِ عَ

دوران نماز سمینے سے منع کیا گیا ہے۔

(٢٣.١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ حُبِّبَ إِلَيْكَ الصَّلَاةُ فَخُذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ [راحع: ٢٢٠٥].

(۲۳۰۱) حضرت ابن عباس ڈائنسے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی علیا سے جبریل نے کہا کہ آپ کونماز کی محبت عطاء کی گئی ہے، اس لئے اسے جتناجا ہیں اختیار کریں۔

( ٢٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ قَالَ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ فِى رَمَضَانَ فَقِيلَ لِى إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ فَقُمْتُ وَأَنَا نَاعِسٌ فَتَعَلَّقُتُ بِبَعْضِ آطُنَابٍ فُسُطاطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّى قَالَ فَنَظُرْتُ فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّى قَالَ فَنَظُرْتُ فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيَاذَا هِى لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

(۲۳۰۲) حضرت ابن عہاس تھ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان کے مہینے میں سور ہاتھا، خواب میں کسی نے مجھ سے کہا کہ آج کی رات شب قدر ہے، میں اٹھ مبیطا، اس وقت مجھ پراونگھ کا غلبہ تھا، میں اسے دور کرنے کے لئے نبی علیا کے خیصے کی ایک چوب سے لئک گیا، پھرمیں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ میں گھٹے انماز پڑھ رہے تھے، میں نے جب غور کیا تو وہ ۲۳ ویں رات تھی۔

( ٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَغْنِي ابْنَ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًّا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً قَالَ وَكَانَ عَامَّةُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ وَاللَّهُ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٣٣٤٧، الترمذي: ٢٣٦٠). قال شعيب: الشَّعِيرِ وَاللَّهُ الترمذي: وانظر: ٣٥٤٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. وانظر: ٣٥٤٥].

(۲۳۰۳) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی طیا کئی کئی را تیں مسلسل اس طرح خالی پیٹ گذاردیتے تھے کہ اہل خانہ کورات کا کھانانہیں ملتا تھا،اورا کثر انہیں کھانے کے لئے جوروثی ملتی تھی وہ بھو کی ہوتی تھی۔

( ٢٣.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ أَبُو دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ قَالَ خَطَبَنَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ قَالَ فَقَامَ الْأَقُوعُ بُنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا قَمَنُ زَادَ فَهُو تَطُوعٌ عَالِيلًا اللهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا فَمَنْ زَادَ فَهُو تَطُوعٌ عُوالِطْر: ٢٠٢١، ٣٣٣، ٢٥١٠.

(۲۳۰۴) حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایالوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، یہ من کرا قرع بن حابس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول الله! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا اگر

میں'' ہاں'' کہددیتا تو تم پر ہرسال حج کرنا فرض ہوجا تالیکن اگراہیا ہوجا تا تو تم اس پڑمل نہ کر سکتے ،ساری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے،اس سے زائد جو ہوگا و ہفلی حج ہوگا۔

( ٢٣.٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنُ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا وَطَافَ سَعْيًا وَإِنَّمَا سَعَى أَحَبَّ أَنْ يُرِى النَّاسَ قُوَّتَهُ [انظر: ٢٨٣٠، ٢٨٣٦].

(۲۳۰۷) حضرت ابن عباس تلافنا سے مروی ہے کہ آٹھو فی الحجہ کونما زظہر نبی علیا ہے منی کے میدان میں ادافر مائی۔

( ٢٣.٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْٱسُودِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ مِرْفَقَهُ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى جِدَارِهِ [انظر: ٢٨٦٧].

(۲۳۰۷) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول نے ارشاد فر ماً یاتم ٹیں سے کو کی شخص اپنے بھائی کواپنی دیوار پر لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے۔

( ٢٣٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ مَيْمُونِ الْمَحِّى آنَّهُ رَأَى ابْنَ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللَّهِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهُ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَوْكُعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيكَيْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكُعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهُضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيكَيْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَهُ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوصَفَ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ آخَبَتُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ ابْنِ الزَّبْيُرِ [انظر: ٢٦٢٧]. فقالَ إِنْ آخَبَتُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ ابْنِ الزَّبْيُولِ الطَّرِ بَرَاكُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ ابْنِ الزَّبْيُولِ الطَّرَبِ هار بِ شَهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةٍ ابْنِ الزَّبْيُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةٍ ابْنِ الزَّبْيُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتِدِ بِصَلَاةِ ابْنِ الزَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتِدِ بِصَلَاةٍ ابْنِ الزَّبِي عَلَا اللهِ صَلَاقِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتِدِ بِصَلَاقٍ ابْنِ الزَّبِي هار بِحَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ وَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاقًا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الل

کھڑے ہوتے وقت اور رکوع و جود کرتے وقت اپنی ہتھیا یوں سے اشارہ کرتے تھے اور بجدہ سے قیام کے لئے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، میں بید مکھ کر حضرت ابن عباس شاہ کے پاس چلا گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں نے حضرت ابن زبیر شاہ کا کوالی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی کوالی نماز پڑھتے ہوئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی کوالی نماز پڑھتے ہوئے ہوئے ہیں نماز پر شاہ کسی نماز دیکھنا چاہتے ہوتو حضرت عبداللہ بن زبیر شاہ کسی نماز دیکھنا چاہتے ہوتو حضرت عبداللہ بن زبیر شاہ کی نماز کی اقتداء کرو۔

( ٢٣.٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتُ قُرَيْشٌ لِهِ ٢٣.٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتُ قُرَيْشً لَوْهُ عَنْ الرَّوحِ لِلْيَهُودِ أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ فَقَالُوا سَلُوهُ عَنْ الرَّوحِ فَسَأَلُوهُ فَنزَلَتْ وَيَسُأَلُونَكَ عَنْ الرَّوحِ

قُلُ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنُ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالُوا أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا أُوتِينَا التَّوْرَاةَ وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لَوْ كَانَ الْبُحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ

البحر [صححه ابن حبان (٩٩)، والحاكم ٢/١٣٥، قال الألباني: صحيح الإسناد (الترمذي ٢١٤٠)].

(۲۳۰۹) حفرت ابن عباس و پھی ہے کہ قریش نے یہود سے کہا ہمیں کوئی چیز بتاؤ جوہم اس شخص سے پوچیس ، انہوں نے کہا کہ ان سے ''روح'' کے متعلق سوال کرو، چنا نچے قریش نے نبی طابع سے روح کے متعلق سوال کیا ، اس پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ '' پیلوگ آپ سے روح کے متعلق پوچیتے ہیں ، آپ فرماد یجئے کہ روح میرے رب کا تھم ہے ، اور جمہیں بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے' وہ لوگ کہنے گئے کہ ہمیں تو بہت علم دیا گیا ہے ، کیونکہ ہمیں تو رات دی گئی ہے اور جھے تو رات دی گئی ، اسے بڑی خیر نصیب ہوگئی ، اس پر اللہ نے بیر آیت نازل فرمائی کہ '' اے صبیب مالی گئی ہے اور جھے کہ اگر میرے رب کی صفات بیان کو سے سے سے سے سے سے سے سے سے تو سے

( ٢٣١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ ابُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا ابُنُ مُبَارَكٍ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ يَحُمِّمُ عَنُ عَبُورِ عَنُ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَسْلَمِيِّ لَعَلَّكَ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَسْلَمِيِّ لَعَلَّكَ يَعْمُونَ الْمَالِمِيِّ لَعَلَّكَ وَمُعْمَرٍ عَنْ عَبُولُ اللَّهِ مَنْ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ لَمُسْتَ أَوْ لَمُ مَنْ الْمَالِمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ مَا لَا لَهُ مُعْمَلِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ مَالِكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلللّهُ مُ لَنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنَا اللّهُ مُسَلّمَ عَنْ مُعُمْولِ عَنْ اللّهُ مُعَلّمُ لَا لَهُ مُعَلّمُ مَا لَا لَهُ مَاللّهُ مَاللّهُ لَلْ اللّهُ لَللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ مُعَلّمُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالِمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ فَعَلْمُ اللّهُ اللّهُ مُسْتَلًا لَكُولُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ ا

(۲۳۱۰) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جب حضرت ماعز بن مالک ڈاٹٹؤ نبی ملیا کی خدمت میں اعتراف جرم کے لئے حاضر ہوئے تو نبی ملیا نے ان سے فر مایا شایدتم نے اسے بوسد دیا ہوگا ، یا ہاتھ لگایا ہوگا یا صرف دیکھا ہوگا۔

( ٢٣١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُوجَ إِلَى سَفَرٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى عَبُّسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُوجَ إِلَى سَفَرٍ قَالَ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِي السَّفَرِ وَالْكَابُةِ فَي السَّفَرَ وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ آيِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا فِي الْمُنْقَلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا الْأَرْضَ وَهُونَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ آيِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُعَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا إِنظر: ٢٧٢٣] حَامِدُونَ وَإِذَا ذَحَلَ آهُلَهُ قَالَ تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُعَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا إِنظر: ٢٧٢٣]

(۱۳۳۱) حضرت ابن عباس نظائی سے مروی ہے کہ نبی عالیہ جب سفر پر نکلنے کا ارادہ فرماتے توبید عاء پڑھتے کہ اے اللہ! آپ سفر میں میرے سی علیہ میں میرے سی حصی کا فظ بیں ، اے اللہ! میں سفر کی تنگی اور والیسی کی پر بیٹانی سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اے اللہ! زمین کو ہمارے لیے لپیٹ کر ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرماد بجئے ، اور جب والیسی کا ارادہ فرماتے تو بدعاء بڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے ، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کا شکر اواکرتے ہوئے والی ہورہ بیں اور جب اہل خانہ کے پاس پہنچتے تو فرماتے کہ ہماری تو بہ ہم، اپنے رب کی طرف رجوع ہے، وہ ہم پرکوئی گناہ باتی نہ چھوڑے۔ اہل خانہ کے پاس پہنچتے تو فرماتے کہ ہماری تو بہ ہم، اپنے رب کی طرف رجوع ہے، وہ ہم پرکوئی گناہ باتی نہ چھوڑے۔ ( ۲۳۱۲ ) وَقَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْقُواَنَّ الْقُورَانَ الْقُورَانَ الْقُورَانَ مِنْ أُمَّتِنِی یَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْكُلْمِ كُمَا یَمُونُ قُ

السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ

(۲۳۱۲) اور نی ملیّه نے فرمایا کہ میری امت میں سے پچھ گروہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔

( ٢٣١٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا وَلَا يَنْعِقْ بَعْضُكُمْ لِبَغْضِ

(۲۳۱۳) اور نی طایشانے فرمایا کہ قبلہ رخ بیٹھ کر قضاء حاجت نہ کیا کرو، جانور کے تھن بائدھ کران میں دور ھے جمع نہ کیا کرواور ایک دوسرے کے لئے سودے بازی مت کیا کرو۔

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سُلُيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَقَالَ رَجُلٌ وَثُورٌ تَحْتَ رِجُلٍ يَمِينِهِ وَالنَّسُو لِلْأُخْرَى وَلَيْثُ مُرْصَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَقَالَ وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَمْرًاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ تُعْمِي فَمَا تَطُلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا إِلَّا مُعَدَّبَةً وَإِلَّا تُجْلَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَق

(۲۳۱۲) حفرت ابن عباس بھ سے مروی ہے کہ ٹی طیان نے امید کے بعض اشعار کو سچا قرار دیا ہے، چنانچہ ایک مرتبدا مید نے بعض اشعار کو سچا قرار دیا ہے، چنانچہ ایک مرتبدا مید نے بیٹ کردہ ایس بادر آدمی ہے جس کے دائیں پاؤس کے بیٹچ بیل اور بائیں پاؤس کے بیٹچ گدھ ہے اور شیر کی تاک میں ہے، نی ملیان نے قربایاس نے بی کہا۔

اس طرح اس نے ایک مرتبہ بیشھر کیے کہ سورج ہر سرخ رات کے آخر ٹیں طلوع ہوتا ہے اور اس کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح ہور ہا ہوتا ہے، وہ انکار کرتا ہے اور دوبارہ طلوع نہیں ہوتا مگر سزایا فتہ ہو کریا کوڑے کھا کر، نبی علیا نے اس پر بھی اس کی تقیدیتی کی۔

( ٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبُّسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوعٌ حَتَى يَضْطَحِعَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَحِعَ السَّتَرْخَتُ مَفَاصِلُهُ [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٠٢٠ مَنَا الرَّدِينَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ بْنِ أَحْمَد وَسَهِمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ

## هُ مُنالِهُ الله مِن الله الله مِن عَبَالِ الله مِن عَبَالِ الله مِن عَبَالِي الله مِن عَبَالِين الله مِن عَبَالِين الله الله مِن الله مِن عَبَالِين الله مِن عَبالله مِن عَبالهُ مِن عَبالهُ مِن عَبالله مِن عَبالله مِن عَبالله مِن عَبالله مِن عَبا

عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً أَوْ سَبَاهَا فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ

(۲۳۱۲) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کوقیدی بنا کر گرفار کرلیا ، اس عورت نے اس کی تلوار کے دیتے میں اس بے ساتھ مزاحت کی (اس کی تلوار چھینے کی کوشش کی ) تو اس آ دمی نے اسے قبل کردیا ، نبی ملیا کا وہاں سے گذر ہوا تو آ پ مالی کی ماری بات بتائی گئی ، نبی ملیا نے عور توں کوقل کرنے سے منع فرما دیا۔

( ٢٣١٧) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابُنُ رَوَاحَةَ فَتَخَلَّفَ ابُنُ رَوَاحَةَ فَجَمَّعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ فَقَالَ مَا خَلَّفَكَ جَعْفَرٌ فَابُنُ رَوَاحَةً فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةً خَيْرٌ مِنْ اللَّذُنِيَا وَمَا فِيهَا [راجع: ٥٩٥].

( ٢٣١٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَى حُبْلَى

(۲۳۱۸) اور نبی مایشانے فرمایا و چخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی حاملہ عورت سے ہم بستری کرے۔

( ٢٣١٩ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَلَّثَنَا عَلِى ّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُصِيبَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ رَجُلٌّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِنُّوهُ فَيْ الْمُشْرِكِينَ وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِنُّوهُ فَقَالَ لَا وَلَا كُواَمَةَ لَكُمْ قَالُوا فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا قَالَ وَذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ [راحع: ٢٢٣٠].

( ٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا [احرجه عبدالرزاق: ١٣٦٧، ١٣٦٩] وانظر: ٢٧٦٠، ٢٧٦١].

(۲۳۲۰) حفرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا نے ایک کیڑے میں 'اسے اچھی طرح لیب کر' نماز پڑھی

اوراس کے ذاکد حصے کے ذریعے زمین کی گری مردی سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنُ دَاوُدَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ مَرَّ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ لِمَ تَنْتَهِرُنِي يَّا قَالَ مَرَّ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ لِمَ تَنْتَهِرُنِي يَّا فَقَالَ مَرَّ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ لِمَ تَنْتَهِرُنِي يَا مُحَمَّدُ فَوَاللَّهِ لَقَدُّ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْثَرُ نَادِيًا مِنِّى قَالَ فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَرَمَ فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ قَالَ فَقَالَ مَرَّ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ جَهْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَرَمَ فَلْيَدُعُ فَالَ فَقَالَ مُرَّ أَنْ فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَرَمَ فَلْيَدُعُ نَادِيهُ قَالَ فَقَالَ اللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتُهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ [صححه البحارى (٩٥٨) وابن ابى شيبة: ١٩٨/١٤ والنرمذي: ٣٣٤٨]. والنرمذي: ٣٣٤٨]. [انظر: ٥٠ ٢٩].

(۲۳۲۱) حضرت ابن عباس ڈاٹنوں ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل نبی علیہ کے پاس سے گذر ااور کہنے لگا کیا میں نے آپ کوئنع خہیں کہا تھا؟ نبی علیہ نے اسے جھڑک دیے ہو کہ اس بور سے شہر میں مجھ سے خہیں کیا تھا؟ نبی علیہ اسے جھڑک دیے ہو کہ اس بور سے شہر میں مجھ سے بڑی مجلس کی کی نہیں ہوتی ؟ اس پر حضرت جمریل علیہ اسے ایس کے کہ اسے چاہئے وہ اپنی مجلس والوں کو بلالے، حضرت بڑی مجلس کی کا فیم اسے جائے ہوں اپنی مجلس والوں کو بلالے، حضرت ابن عباس بھا تھا تھا ہے۔

( ٢٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقَعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ إِقَالَ شعيب: حسن، احرجه الويعلى: ٢٤٩٠].

(۲۳۳۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر تھوڑی دریے کے لئے بیٹھ جاتے آور دوبارہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الشَّيَاطِينِ قَالُوا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آعَانَنِي عَلَيْهِ فَآسُلَمَ

(۲۳۲۳) حضرت ابن عباس ظائف مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالِيَّ اِنْ ارشاد فر ماياتم ميں سے ہر شخص کے ساتھ ايک ہم نشين شياطين ميں ہے بھی لگايا گيا ہے ،لوگوں نے پوچھايار سول الله! کيا آپ کے ساتھ بھی پيرمعاملہ ہے؟ فر مايا ہاں! ليكن الله نے ميري مدد كى ہے اور مير اشيطان ميرے تائع ہوگيا ہے۔

( ٢٣٢٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيَلَةَ أُسُرِى بِنَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْجَنَّةَ فَسَمِعَ مِنْ جَانِبِهَا وَجُسًّا قَالَ يَا جِبُرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا بِلَالٌ بِنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ إِلَى النَّاسِ قَدُ أَفْلَحَ بِلَالٌ رَأَيْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِى الْأُمِّى قَالَ فَقَالَ وَهُو رَجُلٌ آدَمُ طُولِيلٌ فَلَقِيهُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِى الْأُمِّى قَالَ فَقَالَ وَهُو رَجُلٌ آدَمُ طُولِيلٌ

#### هي مُنالِمًا أَمَّرُ رَفَيْل يَنِيْدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله مِن عَبَاسِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ مِنْ اللهُ عَبَالِ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهُ عَبَالِ مِنْ اللهُ عَبِيلِ مِنْ اللهُ عَبِيلِ مِنْ عَبَالِيلِ عَبْلِيلُ عَبِيلِ مِنْ اللهُ عَلَيْلِ عَبْلِيلُ عَبِيلِ عَبْلِيلُ عَبِيلِ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبِيلِ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلُولِ مِنْ عَبِلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلِ عَبْلِيلُ عَلَيْلِ مِنْ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلِ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلِ عَبْلِيلُوا عَلَيْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلِيلُوا عَلَيْلِيلِيلِ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُوا عَلَيْلِيلُوا عَلِيلُوا عَلِيلُوا عَلَيْلِيلُ عَلِيلِ عَلَيْلِيلِيلِيلِيلِ عَبْلِيلُ عَبْلِيلِ عَلَيْلِيلِيلِيلِيلُ عَلَيلِيل

سَبُطٌ شَعَرُهُ مَعَ أُذُنَيْهِ أَوْ فَوْقَهُمَا فَقَالَ مَنُ هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ فَمَضَى فَلَقِيَهُ شَيْحٌ جَلِيلٌ مَهِيبٌ فَرَحَّبَ بِهِ عِيسَى فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ مَنْ هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَنَظَرَ فِى النَّارِ فَإِذَا قَوْمٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَنَظَرَ فِى النَّارِ فَإِذَا قَوْمٌ يَاكُلُونَ الْجِيفَ فَقَالَ مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَرَأَى رَجُلًا أَحْمَوا أَزْرَقَ يَاكُلُونَ الْجِيفَ فَقَالَ مَنْ هَوْلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَوْلًاءِ النَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَرَأَى رَجُلًا أَحْمَوا أَزْرَقَ جَعُدًا شَعِنًا إِذَا رَأَيْتَهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا عَاقِرُ النَّاقَةِ قَالَ فَلَمَّا دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعُدًا شَعِنًا إِذَا رَأَيْتَهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ جِيءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ جِيءَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَالَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْعُولُ اللْعُولُ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَالَعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال

(۲۳۲۲) حضرت ابن عباس الطفائ ہے مروی ہے کہ جس رات نبی علیاں کومعراج کی عظیم سعادت عطاء ہوئی ، آپ تل الطفاؤ بحنت میں داخل ہوئے اور اس کی ایک جانب ہلکی می آ ہٹ شی ، نبی علیا نے بوچھا جبریل! بیرکیا ہے؟ عرض کیا بیرآ پ کا مؤذن بلال ہے، نبی علیا نے واپسی کے بعدلوگوں سے فرمایا تھا کہ بلال کامیاب ہو گئے ، میں نے ان کے لئے فلاں فلاں چیز دیکھی ہے۔

پھاورآ گے چلے تو ایک بارعب اورجلیل القدر ہزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی نبی ملیا کوخش آ مدید کہااور سلام کیا جیسا کہ سب ہی نے سلام کیا تھا، ٹبی ملیا آن پوچھا جبریل! یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے والد (جدامجد) حضرت ابراہیم ملیا ہیں۔

اس سفر معراج میں نبی نالیا نے جہنم کو بھی دیکھا، وہاں ایک گروہ نظر آیا جو مردار لاشیں کھا رہا تھا، نبی ملیا نے پوچھا جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیروہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے (غیبت کرتے) ہیں، وہاں نبی ملیا نے ایک سرخ رنگت کا آدمی بھی دیکھا جس کے گھنگھریا لے بال تھے، اور اگرتم اسے دیکھوتو وہ پراگندہ معلوم ہو، نبی ملیا نے پوچھا جبریل! یہون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیدھزت صالح ملیا کی اونٹن کے یاؤں کا نبیے والا بدنصیب ہے۔

حضرت ابن عباس الله كہتے ہيں كہ جب بى مايشا مسجد اقصى ميں داخل ہوئ تو آ پ مال الله كہتے كے لئے كھڑے ہو كئے ، بيكن جب بى مايشا نماز سے ، جب بى مايشا نماز سے ، جب بى مايشا نماز سے ، جب بى مايشا نماز سے

فارغ ہوئے تو آپ الیکا کے پاس دو پیالے لائے گئے ،ایک دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف سے ، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شہد ، نبی طابیکا نے دودھ والا برتن لے کر دودھ پی لیا ، وہ پیالہ لانے والا فرشتہ کہنے لگا کہ آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا۔

( ٣٣٢٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنِ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الْآغُمَشِ عَنِ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ سَمَالِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ [راجع: ١٩١١]. ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ شِمَالِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ [راجع: ١٩١١]. (٢٣٢٥) حضرت ابن عباس الله سيمروي م كرايك مرتبه من المربي في الميها كي بائين جانب كمر ابوكيا تو نبي عليها في الحقيد المحتال الله عنه المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة

( ٢٣٢٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ[انظر: ٣٤٥١، ٣٣٥٩].

(۲۳۲۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٣٢٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ آبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ وَيُؤْتَى بِٱقْوَامٍ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَٱقُولُ أَيْ رَبِّ فَيُقَالُ مَا زَالُوا بَعْدَكَ لَيُومُ وَنَ عَلَى أَغْفَابِهِمْ [راجع: ٢٨٨].

(۲۳۲۷) حفرت ابن عباس نظائل سے مروی ہے کہ یں نے نبی طالیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں حوض کو ثر پر تمہارا منتظراور تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شف حوض کو ثر پر پہنی جائے گاوہ کا میاب ہوجائے گا، البتہ وہاں بھی پھے لوگ لائے جائیں گے لیکن انہیں بائیں طرف سے پکڑ لیا جائے گا، میں عرض کروں گا پروردگار! (بیتو میرے امتی ہیں) ارشاد ہوگا کہ بیلوگ آپ کے بعد انہیں بائیں ایر ایوں کے بل لوٹ کر مرتد ہوگئے تھے۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ آبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنْ عِنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَائَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَلَا يَتَعْرَبُونَ وَلَا يَعْرَفُونُ وَلَا يَتَطَيْرُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمِينُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَتَطَيْرُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمَالُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمُونُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِلْكُونُ وَلِونُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِونُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِونُونُ وَالْعُلِقُ وَلِلْكُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْعُلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَا لَا لَا لَعْمُ وَالْعُلُونُ وَلِولُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلْلُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَالْعُلْكُ وَلَا لَالْمُونُونُ وَلَالْكُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْعُلْلُونُ وَلَا عَلَالْكُونُ وَالْعُلْلُونُ وَلَا عَلَالْكُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا عَلَالْكُونُ وَلَا عَلَالْكُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِعُونُ وَلَا عَلَالُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلْلُونُ وَالْمُونُ وَا

(۲۳۲۸) حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ ٹبی طینا اچھی فال لیتے تھے، بد گمانی نہیں کرتے تھے اور آپ مَلَا لَلْمَا اَمِ اَلَا اَلَّمَا اِللَّهِ اَلَّهِ اِللَّهِ اَلَّهِ اِللَّهِ اَلَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْتٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرُ

الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكِرِ

(۲۳۲۹) حضرت ابن عباس ٹھ سے مرفوعاً مروی ہے کہ وہ خض ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پرشفقت نہ کرے، اورامر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے۔

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ لَيْثٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ وَيُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ

(۲۳۳۰) حضرت ابن عباس ڈاٹھاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَالَّیْمُ نے ارشاد فرمایا پانچے چیزیں الیم ہیں جن میں سے ہر ایک فاسق ہے اور محرم بھی انہیں قبل کرسکتا ہے، اور حرم میں بھی انہیں قبل کیا جا سکتا ہے، چو ہا، چھو، سانپ، باؤلا کتا اور کوا۔

(۲۲۱) حَدَّثَنَا

(۲۳۳۱) ہمارے یاس دستیاب نفخ میں یہاں لفظ مدرثا "كھا ہوا ہے۔

( ٢٣٣٢) حَدَّثَنَا عُشَمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُهُ غَيْرَ ثَلَاثٍ لَا آدْرِى كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ آمُ لَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُهُ غَيْرً ثَلَاثٍ لَا آدْرِى كَانَ يَقْرَأُ وَقَدُ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عُتِيًّا آوْ عُسُيًّا قَالَ حُصَيْنٌ وَنَسِيتُ الثَّالِفَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُهَا كُلَهَا آنَا مِنْ عُثْمَانَ بُن مُحَمَّدٍ

(۲۳۳۲) حضرت ابن عباس فظ فه فرمات بین که بین که بین که بین کی مایش کی تمام سنق کو محفوظ کرلیا ہے لیکن مجھے نین باتیں معلوم نہیں ، پہلی یہ کہ نبی علیا اس لفظ کو کس طرح پڑھے ہیں ، پہلی یہ کہ نبی علیا اس لفظ کو کس طرح پڑھے سے وقد نبیا کو ایک میں افزاد کا میں میں اور مجھے یہ بین معلوم نہیں کہ نبی علیا اس لفظ کو کس طرح پڑھے سے وقد نبیا نبیا کہ نبیر کی بات رادی مجول گئے۔

( ٢٣٣٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ إِيَاسٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ سَأَلَ آهُلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا وَأَنْ يُنَحِّى الْجَبَالَ عَنْهُمْ فَيَزُرِعُوا فَقِيلَ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَسْتَأْنِي بِهِمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَوْتِيهُمْ الَّذِي سَالُوا فَإِنْ كَفَرُوا الْجَبَالَ عَنْهُمْ فَيَزُرِعُوا فَقِيلَ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَسْتَأْنِي بِهِمْ فَآلُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرُسِلَ أَهُولَ كَمَا أَهْلَكُتُ مَنْ قَبُلَهُمْ قَالَ لَا بَلُ أَسْتَأْنِي بِهِمْ فَٱلْزُلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرُسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَب بِهَا الْآوَلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

(۲۳۳۳) حفرت ابن عباس نظام سے مروی ہے کہ قریش نے نبی طیا سے بیمطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعاء سیجے کہ وہ صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کا بناد ہے، اور دوسرے پہاڑوں کو ہٹا دے تاکہ ہم بھیتی باڑی کرسکیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، (نبی طیا نے فرمایا کیا واقعی تم ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طیا نے دعاء فرما دی، حضرت جریل طیا

حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ) اگر آپ چاہتے ہیں تو انظار کرلیں، اور اگر چاہیں تو ان کے لئے صفا پہاڑی کوسونے کا بنادیا جائے گا، کین اس کے بعد اگر ان میں سے کسی نے کفر کیا تو پھر میں انہیں پہلوں کی طرح ہلاک کردوں گا، نبی ملیکھ نے فرمایا کہ میں انظار کرلوں گا، پھر اللہ نے بیر آبت نازل فرمائی' جمیں مجزات ہے بیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیکن پہلے لوگ بھی انہیں جمٹلاتے ہی رہے ہیں، چنانچے ہم نے قوم شمود کوراہ دکھانے کے لئے اونٹنی دی تھی۔''

( ٢٣٣٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ السُمُ جُوَيْرِيَةَ بَرَّةَ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ ذَلِكَ فَسَمَّاهَا جُويْرِيَةَ كَرَاهَةَ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنُ السُمُ جُويْرِيَةَ بَرَّةً قَالَ وَحَرَجَ بَعُدَ مَا صَلَّى فَجَائَهَا فَقَالَتُ مَا زِلْتُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَائِبَةً قَالَ فَقَالَ لَهَا لَقَدُ قُلْتُ عِنْدِ بَرَّةً قَالَ وَحَرَجَ بَعُدَ مَا صَلَّى فَجَائَهَا فَقَالَتُ مَا زِلْتُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَائِبَةً قَالَ فَقَالَ لَهَا لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَائِبَةً قَالَ فَقَالَ لَهَا لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَائِبَةً قَالَ فَقَالَ لَهَا لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَائِبَةً قَالَ فَقَالَ لَهَا لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَائِبَةً قَالَ فَقَالَ لَهَا لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضَاءَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَاءَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرُشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ [احرحه مسلم: ١٧٣/١، وعد بن حميد: ٤٠٧] [انظر: ٢٩٠١] اللَّهِ زِنَةَ عَرُشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ [احرحه مسلم: ١٧٣/١، وعد بن حميد: ٤٠٧]

(۲۳۳۳) حشرت ابن عباس بی است کی ناپیندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ بوں کہا جائے نی علیا '' رہ'' تھا، نبی علیا نے اس نام کوا چھا نہ سمجھا اور
ان کا نام بدل کر جو پر یہ رکھ دیا ، اس بات کی ناپیندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے نبی علیا '' 'برہ'' کے پاس سے نکل کر آ رہ ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیا آنے ، حضرت جو پر یہ خالیا کہ ایک مرتبہ نبی علیا آنے ، حضرت جو پر یہ خالیا کہ ایک میں نے تمہارے یا رسول الله مُن الله کا ایک میں نہیں پر بیٹھی رہی ہوں ، نبی علیا نے ان سے فرما یا کہ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چند کلمات ایسے کہے ہیں کہ اگروزن کیا جائے تو تمہاری تمام تسبیحات سے ان کا وزن زیا دہ نکلے اور وہ کلمات سے ہیں۔

"سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَاءَ نَفُسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ" سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ"

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ شِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْبِيَهِ وَآفُطِرُوا لِرُؤْبِيَهِ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَٱكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَالشَّهُرُ يَسِعُ وَعِشْرُونَ يَعْنِى أَنَّهُ نَاقِصٌ (راحع: ٣٣٠٨).

(۲۳۳۵) حفرت ابن عباس بڑا ہوں ہے کہ جناب رسول الله مظالی ارشاد فرمایا جاند دیکھ کرروزہ رکھواور جاند دیکھ کر عبر عیدالفطر مناؤ، اگرتمہارے اور جاند کے درمیان بادل حائل ہوجائیں تو تعیں کا عدد بورا کرو، البتہ بعض اوقات مہینہ ۲۹ کا بھی ہوتا ہے۔

. ( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ

# الله المرابي المناس المنظمة من المناس المنظمة المناس المناس

رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلِيْمَانُ فَقَالَ الْحَدِيثِ قَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا الْحَدِيثِ قَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَنُ كُمُ وَسَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ وَنَحُنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّتَ مُسُلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذَكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [راحع: ١٨١٦].

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنِي وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ آجُرَهُ وَاسْتَعَطَ [راحع: ٢٢٤٩].

(۲۳۳۷) حضرت ابن عباس ﷺ مروی ہے کہ نبی علیہ نے سینگی لگوائی اور لگانے والے کواسکی مزدوری دے دی اور ناک میں دواج ہے ھائی۔

( ٢٣٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ النَّبِحِ وَالرَّمْيِ وَالْتَقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ [صححه المحارى(١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧)]. [انظر ٢٤٢١].

(۲۳۳۸) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی علیہ سے قربانی ، رمی اور حلق یا تر تیب میں کوئی اور تبدیلی ہوجائے تو اس کا تھم بوچھا گیا؟ نبی علیہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ مِنْ عَبَّاسٍ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكَيْفٍ مَشُويَّةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا نَتْفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوضَّأُ مِنْ فَلِكَ [راجع: ٢٠٠٢].

(۲۳۳۹) حضرت ابن عباس و الله على مروى بكرايك مرتبه في اليال في بعضي موسة شاف كا كوشت تناول فر ما يا اور نما زيرها لى اور تازه وضونيين كيا-

( ٢٣٤٠) حَدَّثِنِي مَكِّيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّحَّةَ وَالْفَرَاعَ نِعْمَتَانِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ[صححه البحاري (٢٤١٢) والترمذي: ٢٣٠٤، وابن ماحه: ٤١٧٠][انظر: ٣٢٠٧].

(۲۳۴۰) حضرت ابن عباس نگائف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنَائِیَّا نے ارشاد فر مایاصحت ادر فراغت اللّه کی نعتوں میں سے دوا لی نعتیں ہیں جن کے بارے بہت سے لوگ دھو کے کاشکارر ہتے ہیں۔

(٢٣١١) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ مِنْ كَتِفٍ أَوْ ذِرَاعٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راجع: ٢٠٠٢].

(۲۳۳۱) خصرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینی نے صرف گوشت یا ہڈی والا گوشت تناول فر مایا اور نماز پڑھ لی اور تاز ہوضونہیں کیا۔

( ٣٣٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرِجِ عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا اللَّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنُ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَا اللَّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنُ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا عَذَابِ جَهَنَّمَ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ [انظر: ٧٨٥٧].

(۲۳۳۲) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی طیط انہیں بید عاءاس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یوں کہا کرو،اے اللہ! میں عذاب جہنم سے،عذاب قبرے، میں وجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاَعُوْ ذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ[راجع: ٢١٦٨].

(۲۳۲۳) گذشته صدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ٣٢٤٤) قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِللَهَ إِلَا اللَّهُ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [راجع، ١٢٠١٢].

( ٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَّاحِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ دُعَاءِ الْكَرُبِ[راجع: ٢٠١٢].

### هي مُنالًا احْدِينَ بل يَنْ مَرْمُ كُونِ مُنالًا احْدِينَ بل يَنْ مَرْمُ كُونِ مُنالًا الله بن عَباس عُنْ الله

(۲۳۲۵) گذشته مدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٣٤٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ زَائِدَةَ بُنِ أَبِى الرُّقَادِ عَنْ زِيَادٍ النَّمَيْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِى رَمَضَانَ وَكَانَ يَقُولُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ غَرَّاءُ وَيَوْمُهَا أَزْهَرُ

(۲۳۳۲) حضرت انس ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ جب رجب کامہینہ شروع ہوتا تو نبی علیظ مید عاء فرماتے کہ اے اللہ! ماہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک فرما اور ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں عطاء فرما، نیز آ پ تالیکٹے میٹی فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن اور اس کا دن چیکتا ہوا ہوتا ہے۔

(٢٣٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْعَالِيةِ الرِّيَاحِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا آدَمَ طُوالًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا آدَمَ طُوالًا جَعْدَ الرَّأْسِ كَأَنَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُولَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام مَرْبُوعَ الْخَلْقِ فِي الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطًا واحع: ٢١٩٧]

(۲۳۴۷) حضرت ابن عباس والتناسي مروى ہے كہ نبي علينا نے ارشاد فرما يا ميں نے شب معراج حضرت موئى بن عمران علينا كو ديكھا، وه گندم گوں، لمبے قد اور گھنگھريالے بالوں والے آدى تھا اور اليه محسوس ہوتا تھا كہ وہ قبيلية" شنوء ہ'ك آدميوں ميں ہوں، نيز ميں نے حضرت عيسىٰ علينا كوديكھا، وہ درميانے قد كے، سرخ وسفيد اور سيد ھے بالوں والے تھے۔

( ٢٣٤٨) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَإِنِّى لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدُبَرْتُ لَآمَرْتُكُمْ بِهَا وَيَحِلُّ مَنْ لَيْسَ وَسَلَّمَ قَلَهُ هَذَى وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَةِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْمَاعِةِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ و

(۲۳۲۸) حضرت ابن عباس و الله سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے صحابہ و اللہ کو تھم دیا کہ اس احرام کو عمرے کا احرام بنالو، کیونکہ بعد میں جو بات میرے سامنے آئی ہے، اگر پہلے آ جاتی تو میں تہیں پہلے ہی اس کا تھم دے دیتا، اس لئے اب جس کے پاس میں کا جانور نہ ہوا سے طال ہو جانا چاہئے، نبی علیہ کے ساتھ ہدی کے جانور تھے، نیز فرمایا قیامت تک کے لئے عمرہ فج میں داخل ہوگیا ہے، یہ کہ کرآ پ تا اللی الگیول کوایک دوسرے میں داخل کرکے دکھایا۔

﴿ ٢٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي ذِيادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَيْقِظُ إِلَّا بِالشَّمْسِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا تَشُرُّنِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَا يَعْنِي الرُّخُصَةَ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا تَشُرُّنِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَا يَعْنِي الرُّخُصَةَ

(۲۳۳۹) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کسی سفر میں سے ، رات کے آخری جھے میں آ ب ما گلیؤ کے ن پڑاؤ کیا ، اور سو گئے اور آ نکھاس وقت تک نہیں کھلی جب تک سورج نہ نکل آیا ، نبی علیا نے حضرت بلال واٹنو کو حکم دیا ، انہوں نے اذان دی ، پھر نبی علیا نے دور کعتیں پڑھا کمیں ، حضرت ابن عباس واٹھ فرماتے سے که ' رخصت' کی جو مہولت ہمیں دی گئی ہے ، مجھاس کے بدلے میں اگر دنیا و مافیم انجی دے دی جائے تو میں خوش نہ ہوں گا۔

( ٣٢٥) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ يُوِيدُ مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ قَالَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ يُويدُ مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ قَالَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةِ يُويدُ مَكَّةً فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسُفَانَ قَالَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ حَتَّى نَظَرُ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ [صححه المحارى ٤٢٧٩] [انظر ٢٠٣١] [انظر ٢٠٣١]

( ٢٣٥١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَوْ مَعْنَاهُ [انظر: ٢٦ ٢٦].

(۲۳۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثِنِي قَابُوسُ عَنُ أَبِي ظَبِيانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِمُ مُسُرِعًا قَالَ حَتَّى أَفْرَعَنَا مِنْ سُرُعَتِهِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا قَالَ جِنْتُ مُسْرِعًا أَخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقُدْرِ فَأُنْسِيتُهَا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَلَكِنُ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ [قال شعيب: صحيح لغيره، احرجه البحارى في الأدب المفرد: ١٨٣].

(۲۳۵۲) حضرت ابن عباس ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنے صحابہ ڈاٹھ کی طرف بڑی تیزی ہے آتے ہوئے وکھائی دیتے ، جسے دیکھ کرہم گھبرا گئے ، جب نبی علیا ہمارے قریب پہنچے تو فر مایا کہ میں تبہارے پاس تیزی ہے اس لئے آرہا تھا کہ تہمیں شب قدر کے بارے بتا دوں لیکن اس درمیانی فاصلے میں ہی جھے اس کی تعیین بھلادی گئی ، البتہ تم اے دمضان کے عشرہ اخیرہ میں علاش کرو۔

( ٣٥٥٣) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثِنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ جَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا أُحِلَّ لِأَحَدٍ فِيهِ الْقَتْلُ غَيْرِى وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعُدِى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا

# مُنالًا الله بن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَالله بن عَبَاسِ عَبَاسِ

سَاعَةٌ مِنُ النَّهَارِ فَهُوَ حَزَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنُ تَقُومَ السَّاعَةُ وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُعْضَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لِلْقُبُورِ وَالْبَيُوتِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ خِرَ إِنظر: ٨٩٨].

( ٢٣٥٤) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ قَالَ حَدَّثِنِي وَاقِدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَيَّاطُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدِى ( ٢٣٥٤) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ قَالَ خَلَيْمِ وَاقِدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَيَّاطُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدِى ( ٢٣٥٤) خَدُونُ وَالْأَقِطُ ثُمَّ قَالَ لِلضَّبِّ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّمَنُ وَاقِطٌ وَضَبُّ فَأَكُلَ السَّمْنَ وَالْقِطُ ثُمَّ قَالَ لِلضَّبِّ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا أَكُلُتُهُ قَطْ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأْكُلُهُ قَالَ فَأَكُلَ عَلَى خِوَانِهِ [راحع: ٢٩٩].

( ۲۳۵ ) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی مالیکا کی خدمت میں تھی، گوہ اور پنیر بطور ہدیہ کے پیش کیا، نبی مالیکا نے تھی اور پنیر میں سے تو کچھ تناول فر مالیا، لیکن نالپندیدگی کی بناء پر گوہ کو چھوڑ دیا، اور فر مایا بیالیے ایک چیز ہے جے میں نے کبھی نہیں کھایا، البتہ جو کھانا چا ہتا ہے وہ کھالے، چنا نچہا ہے نبی مالیکا کے دستر خوان پر دوسروں نے کھالیا۔

( ٢٢٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَغْنِى ابْنَ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ صُدَاعٍ كَانَ بِهِ أَوْ شَيْءٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ صُدَاعٍ كَانَ بِهِ أَوْ شَيْءٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَحْيُ جَمَلِ الحَدِيدَ ١٠٠٨]

یفاں معنی جمن اراضی کر اور ہے۔ (۲۳۵۵) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا گائی نے حالت احرام میں اپنے سر میں مینگی لگوائی، راوی کہتے ہیں کہ یکسی تکلیف کی بناء پرتھا۔

بَ بِن سَيِ اللَّهِ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ ( ٢٣٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ ( ٢٣٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا آدَى دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيَةَ الْمُحَدِّرِ مَا أَدَى دِيةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيَةَ الْمُحَدِّرِ مَا رَقَ دِيةَ الْمُحَدِّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا آدَى دِيةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيةَ الْمُحَدِّرِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا آدَى دِيةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيةَ الْمُحْرِقُ وَبِقَدْرِ مَا رَقَ دِيةَ الْمُحْرِقُ وَبِقَدْرِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودَى الْمُكَاتِبُ بِقَدْرِ مَا آدَى دِيةَ الْحُرِقُ وَبِقَدْرِ مَا رَقَ دِيةَ الْمُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودَى الْمُكَاتِبُ بِقَدْرِ مَا آدَى دِيةَ الْحُرِقُ وَبِقَدْرِ مَا رَقَى دِينَةَ الْمُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ بَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا عَلَيْهِ وَالْمَعِيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْمَعِيْمِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

العبدوراجع ١١٦٤٠ . ١١٦٠٠ . العبدوراجع ٢٢٥٠ ) تونى اليها مواوركوكي شخص التقل كرد ما اليها مواوركوكي شخص التقل كرد ما اليها المام الما

# مُنزامًا أَخْرُن بِلِ يَنْ مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَنْهِ الله بِن عَبَاسِ عَنْهِ الله بِن عَبَاسِ عَنْهِ الله بن عَباسِ عَبْسُ عَباسِ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ ع

نے اس کے متعلق میہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جتنابدل کتابت وہ ادا کر چکا ہے، اس کے مطابق اسے آزاد آدی کی دیت دی جائے گ اور جتنے حصے کی ادائیگی باقی ہونے کی وجہ سے وہ غلام ہے، اس میں غلام کی دیت دی جائے گی۔

آدم الله عَدَهُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَنِ الْنِ إِسْحَاقَ حَدَّتَنِى حُسَيْنُ الله عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عِكْوِمَة عَنِ الْبِي عَبَّاسِ قَالَ المُطَلِّبِ وَعَلِيٌّ الْمُعَلِّبِ وَعَلِيٌّ الْمُعَلِّبِ وَعَلِيٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ إِلّا الْهَلُهُ عَمَّهُ الْعَبَّسُ الله عَلَيْ وَالله عَلَى الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَصَلَحْ مَوْلِهُ الله عَنْهُ وَسَلَمَ وَالله عَنْهُ وَصَلَّح وَلَى الْعَرْرَجِ وَكَانَ الله عَنْهُ وَعَلَى الله عَنْهُ وَعَلَى الله عَنْهُ وَصَلَّم وَلَاهُ وَلَمْ الله عَنْهُ وَصَلَّم وَلَمْ الله عَنْهُ وَعَلَى الله عَنْهُ وَعَلَى الله عَنْهُ وَصَلَّم وَلَمْ وَكَانَ الْمَاعَةُ الله عَنْهُ وَعَلَى الله عَنْهُ وَكَانَ الْعَبَّسُ وَالله عَنْهُ وَسَلَّم وَلَمْ وَلَمْ الله عَنْهُ وَكَانَ الْعَبَّسُ وَالله عَنْهُ وَكَانَ الْمُعَلِّقُ وَمَعْمَ وَكَانَ الْعَبَّسُ وَالله عَلَيْ وَصَلَم وَلَمْ وَكَانَ الْعَبَاسُ وَالله عَنْهُ وَكَانَ الْمَعَلَى وَعَلَى عَلِي الله عَلَيْ وَسَلَّم وَلَمْ وَكَانَ الْعَبَّسُ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمْ وَكَانَ الْعَبَالِ وَعَلَى الله عَلَيْ وَلَمْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَعُنْهُ وَلَمْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَالله عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَّسُ وَالله وَلَمْ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَالله عَلَى وَالله عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَالله وَالله عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَالله عَلَى وَالله عَلَيْه وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَالله وَلَمْ الله عَلَيْه وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَالله وَلَمْ الله عَلَيْه وَلَمْ الله عَلَيْه وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَالله وَلَمْ الله عَلَيْه وَسَلّم وَكَانَ الْعَبَاسُ وَلَمْ الله عَلَيْه وَلَمْ الله عَلَيْه وَكُومُ الله عَلَيْه وَلَمْ الله عَلْهُ وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَسَلّم وَاحَدُ الله عَلَيْه وَسَلّم وَاحَدُ الله وَلَمْ الله عَلَيْه وَسَلّم وَاحَدُ الله عَلَيْه

(۲۳۵۷) حفرت ابن عباس ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جب بی علیہ کونسل دینے پر اتفاق رائے ہوگیا، تواس وقت گھر میں صرف نی علیہ کے اہل خانہ ہی متصر مثل ان کے بچپا حضرت عباس ڈاٹھئا، حضرت علی ڈاٹھئا، فضل ڈاٹھئا قئم جاٹھئا، اسامہ بن زید ڈاٹھئا اور صالح اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے حضرت اوی بن خولی انصاری خزر جی بدری ڈاٹھئانے حضرت علی ڈاٹھئا کو پکار کر کہا کہ اسے علی ایس آپ کو اللہ کی فتم دیتا ہوں کہ ہما را حصہ بھی رکھنا، حضرت علی ڈاٹھئانے ان سے فرمایا اندر آجا و، چنا نچوہ ہمی داخل ہو گئے اوراس موقع پر موجودر ہے کو کہ انہوں نے عسل میں شرکت نہیں گی۔

انہوں نے نی علیہ کواپنے سینے سے سہارا دیا، جبکہ قیص جسم پر ہی تھی، حضرت عباس بڑاٹیؤ، فضل بڑاٹیؤ اور قشم بڑاٹیؤ پہلو مبارک بدل رہے تھے، حضرت علی بڑاٹیؤان کا ساتھ دے رہے تھے، حضرت اسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی بڑاٹیؤ عسل دے رہے تھے، نبی علیہ کی کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جومیت کی ظاہر ہوا کرتی ہے، حضرت علی بڑاٹیؤ عسل دیتے

عسل سے فراغت کے بعد صحابہ ٹھ اُلڈانے نبی عالیہ کے جسم مبارک کوخشک کیا ، پھر وہی کیا جومیت کے ساتھ کیا جاتا ہے لیعنی انہیں تین کپڑوں میں لیسٹ دیا گیا جن میں سے دوسفید تھے اور ایک دھاری دار سرخ یمنی چا درتھی ، پھر معلوم ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈھٹو صندو تی قبر بناتے ہیں جیسے اہل مکہ ، اور حضرت ابوطلحہ ڈھٹو ''جن کا اصل نام زید بن بہل تھا'' اہل مدینہ کے لئے بغلی قبر بناتے ہیں ، تو حضرت عباس ڈھٹو نے دو آ دمیوں کو بلایا ، ایک کو حضرت ابوعبیدہ ڈھٹو کے پاس بھیجا اور دوسرے کو ابوطلحہ ڈھٹو کے پاس ، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اپنے بینمبر کے لئے جو بہتر ہواسی کو پیند فر مالے ، چنا نچہ حضرت ابوطلحہ ڈھٹو کے پاس جانے والے دھٹو کی کہا ہے اور دہ انہی کو لے کر آ گیا ، اس طرح نبی علیہ ہے جن بینا رک گئی۔

( ٢٢٥٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَوْجَبَ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتُ مِنَ إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدَةً فَمِنُ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدةً فَمِنُ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدةً فَمِنُ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدةً فَمَنْ هُنَالُكَ الْحَتَلُقُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ فَرَغَ مِنْ وَسُلَّمَ عَرَبُهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْفُ الْوَا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ وَمِينَ اسْتَقَلَّتُ بِهِ نَاقَتُهُ يَهُ أَهُولُوا إِنَّمَا الْعَلَقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ اسْتَقَلَّتُ بِهِ نَاقَتُهُ يَهُ أَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ اسْتَقَلَّتُ بِهِ نَاقَتُهُ يَهُ الْقَولُوا إِنَّمَا الْمَلَى وَسُلَمَ فَلَوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ اسْتَقَلَّتُ بِهِ نَاقَتُهُ يَهُ مَ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ عَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ عَلَا عَلَى الْبُهُ عَلَيْهُ وَالْمَ الْمُؤْلُوا إِلَيْهَ الْمَالَةُ وَالْمَلُ وَاللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَى عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى مِنْ وَكُعَيْهُ وَالْمَالَ الْالِهِ عَلَى مِنْ وَكُعَيْمُ وَاللَّالِهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(ابوداود: ۱۷۷۰) وابويعلي: ۲۰۱۳. قال شعيب: حسن لغيره].

(۴۳۵۸) حفرت سعید بن جمیر مین کی گیا کے جی کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس بھی سے عرض کیا اے ابوالعباس! مجھے تو نبی طبیعا کے احرام کی بابت صحابہ کرام کھی کے اختلاف پر بڑا تعجب ہے، حضرت ابن عباس بھی نے فرمایا کہ اس وقت اس بات کولوگوں میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، نبی طبیعا نے ساری زندگی میں صرف ایک جج کیا تھا، پہیں سے لوگوں میں اختلاف ہوگیا، نبی علیما جج کے ارادے سے فکلے، جب ذو الحلیفہ کی مجد میں دور کعتیں پڑھ بچے تو ویہیں بیٹھے بیٹھے جج کا احرام با ندھ لیا، لوگوں نے اسے من کراپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔

پھر نبی طلیکا سواری پرسوار ہوئے ، جب اونٹنی نبی طلیکا کولے کرسیدھی ہوگئی تو آپ سکا ٹیٹیا کے دوبارہ احرام کی نیت والے الفاظ کے ، کچھ لوگوں نے بیدالفاظ سن کئے کیونکہ لوگ میٹیلف ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے، اس کھے ہی سار نہیں آجاتے تھے، یہ لوگ بعد میں کہنے گئے کہ نبی طلیکا نے اس وقت احرام با ندھا تھا جب اونٹنی آپ تکا ٹیٹیا کو لے کرسیدھی ہوگئی تھی۔

پھرنی ملیٹا آ گے روانہ ہوئے، جب بیداء کی چوٹی پر چڑھے تو دوبارہ تلبیہ کہا، کچھ لوگوں نے اس وقت کو یا در کھا، اور کھا، اور کھنے کہنے کے کہ نبی ملیٹا نے بیداء کی چوٹی پر احرام باندھا ہے، جبکہ نبی ملیٹا نے احرام کی نیت تو اپنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی کر لی تھی ، البتہ تلبیہ کا اعادہ اس وقت بھی جب آ پ ملیٹیٹا کی سواری آ پ کو لے کرچلنے گئی تھی اور اس وقت بھی جب آ پ ملیٹیٹا کی مارے کی چوٹی پر چڑھے تھے، اس لئے جو شخص حضرت عبداللہ بن عباس ملیٹا کے قول پر ممل کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ احرام کی دور کعتوں سے فارغ ہونے کے بعدا پی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی احرام کی نیت کر لے۔

( ٢٢٥٩) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُحَاهِدِ بْنِ حَرِّم مِنْهَا حَلْم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةً بَدَنَةٍ نَحَرَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ بَدَنَةً بِيدِهِ ثُمَّ أَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَقَالَ اقْسِمُ لُحُومَها وَجَلَالَهَا وَجُلُودَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تُعْطِينَ جَزَّارًا مِنْهَا شَيْئًا وَخُذُ لَنَا مِنْ كُلِّ بَعِيرٍ حُذْيَةً مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ اجْعَلُهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى نَأْكُلَ مِن لَحْمٍ ثُمَّ اجْعَلُهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى نَأْكُلَ مِن لَحْمٍ فَمَ الْحَمْ وَنَجُسُو مِنْ مَرَقَهَا فَفَعَلَ

(۲۳۵۹) حفرت ابن عباس بھا تھے ہے۔ کہ نبی ملیا نے جہ الوداع کے موقع پر سواونٹوں کی قربانی پیش کی ، جن میں سے تیس آپ منگانے ان تیس آپ منگانے ان ان سب آپ منگانے ان در کے کیے ، پھر حضرت علی بھا تی کو تھم دیا اور باقی انہوں نے ذرج کیے ، نبی ملیا نے ان سے فرمایا تھا کہ ان سب کا گوشت ، جمولیں اور کھالیں لوگوں میں تقسیم کر دو، قصاب کو اس میں سے کوئی چیز بطور اجرت کے نہ دینا ، اور ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک لمبا مکڑا ہمارے لیے رکھ لینا ، پھر ان سب کو ایک ہنڈیا میں پکانا تا کہ ہم بھی اس کا گوشت کھا تیکیں ، چنا نجے حضرت علی بھا تھا تھا گوشت کا ایک ان جم جھی اس کا گوشت کھا تیکیں ان چنا نجے حضرت علی بھا تھا تھا ہیں گیا۔

( ٢٣٦٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهُوِيُّ عَنْ كُويُبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ أَرَأَيْتَ قُولُكَ مَا حَجَّ رَجُلٌ لَمْ يَسُقُ الْهَدُى مَعَهُ الْهَدُى اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ لَا يَقُولُونَ هَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ لَا وَالنَّاسُ لَا يَقُولُونَ هَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ لَا يَدُكُرُونَ إِلَّا الْحَجَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدُى أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيُحِلَّ يَكُنُ مَعَهُ الْهَدُى أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ الْحَجُّ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمْرَةً وَلَكَنَّهَا عُمْرَةً

(١١١٠) حضرت ابن عباس الله المروه غلام كريب كهته جين كدايك مرتبه مين نے حضرت ابن عباس الله اسے بوجها اے ابوالعباس! آپ تو میفر ماتے ہیں کہ ایسا مخص جواپنے ساتھ مدی کا جانور لے کر حج پر نہ جارہا ہو، وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور عمرہ کر کے حلال ہوجائے ،اوروہ حاجی جواپنے ساتھ مدی کا جانور لے کرجار ہا ہو،اس کا چج اور عمرہ اکٹھا ہوجا تا ہے، لكين لوك اس طرح نهيں كہنے؟ حضرت ابن عباس عليہ نے فرماياتم پر افسوس ہے، نبي عليه اور صحابه كرام الليہ جب روانه ہوئے تھے توانہوں نے احرام باندھتے وقت صرف حج کاذکر کیا تھا، بعد میں نبی ایشانے حکم دیا تھا کہ جس کے پاس ہدی کا جانور نه ہو، وہ بیت اللّٰد کا طواف کرے اور عمر ہ کر کے حلال ہوجائے ، ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللّٰد! بیتو حج کا احرام ہے؟ نبی علیكا نے فر مایا پیرجج نہیں ہے بلکہ عمرہ ہے۔

(٢٣٦١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ إِلَّا قَطْعًا لِٱمْرِ أَهْلِ الشِّرُكِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْأَثَرُ وَدَخَلَ صَفَرُ فَقَدُ حَلَّتُ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَوْ إقال الألباني. حسن (ابوداود:

(٢٣٦١) حفرت ابن عباس بالله السيمروي بحكه في عليهان "ليُلَة الْحَصْبة" كموقع برحفرت عاكثه وللها كوصرف اس لئے عمرہ کروایاتھا کہ شرکین کے اس خیال کی بیخ کنی فرمادیں جو کہتے تھے کہ جب اوٹٹنی کی کمرسیح ہوجائے ، حاجیوں کے نشانات قدم مٹ چکیں اور صفر کامہینہ ختم ہوجائے تو عمرہ کرنے والوں کے لئے عمرہ کرنا حلال ہوجا تا ہے۔

( ٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ أَهْدَى جَمَلَ أَبِي جَهُلٍ الَّذِي كَانَ اسْتَلَبَ يَوْمَ بَدُرٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدْيِهِ وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ لِيَغِيظَ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ [صححه ابن

خزيمة (٢٨٩٧ و٢٨٩٨). قال الألماني: حسن بلفظ ((فضة))(ابوداود: ١٧٤٩)]. [انظر: ٢٢٤٦].

(۲۳۶۲) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ (ججۃ الوداع کے موقع پر نبی الیا نے سواونٹوں کی قربانی دی) جن میں ابوجهل كاايك سرخ اونث بهي شامل تقا، جس كي ناك ميں جا ندى كا حلقه برا امواتھا تا كەمشركىين كوغصەدلا ئىي-

( ٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي خَارِثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَصًانَ فَصَامَ وَصَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِمَاءٍ فِي قَعْبٍ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَذْ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ

(۲۳۹۳) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی ملیلا فتح مکہ کے سال ماہ رمضان میں مکہ مرمہ کے ارادے نے مذیبنہ

منوره سے روانہ ہوئے ، آپ تُلُقِیْمُ اور مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن جب آپ کُلُقِیْمُ مقام ' کدید' میں پنچ تو آپ مُلُقِیْمُ منام نے ایک برتن منگوا کراسے اپنے ہاتھ پر رکھا تا کہ سب لوگ دکھ لیں ، پھرروزہ ختم کردیا ، اور مسلمانوں نے بھی اپناروزہ ختم کردیا ۔ ( ۲۳۱٤ ) حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ حَدَّثَنِی آبی عَنِ الزَّهُو یِ عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّهُ قَالَ کَانَ أَهُلُ الْکِتَابِ یَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَکَانَ الْمُشْرِکُونَ یَفُولُونَ رُئُوسَهُمْ قَالَ وَکَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یُعْجِبُهُ مُوافَقَةُ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی بَعْضِ مَا لَمْ یُؤْمَرْ بِهِ فِیهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَاصِینَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعُدُ [راجع: ۲۲۰۹].

(۲۳۲۳) حضرت ابن عباس بھا تھا ہے مروی ہے کہ شرکین اپنے سرکے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے جبکہ اہل کتاب انہیں یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، اور نبی علیقا کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جن معاملات میں کوئی تھم نہ آتا ان میں نبی علیقا کو مشرکین کی نبیت اہل کتاب کی مثابعت وموافقت زیادہ پہندتھی ، اس لئے نبی علیقا بھی مانگ نبیس نکالتے تھے کیکن بعد میں آپ طافیق آپ مانگ نکالنا شروع کردی تھی۔

( ٢٦٦٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا [راجع: ١٨٨٨].

(۲۳۲۵) حضرت ابن عباس بھ است مردی ہے کہ جناب رسول اللہ کا اللہ کا این ارشاد فرمایا شوہر دیدہ عورت کواس کے ولی کی نسبت اپنی ذات پرزیادہ اختیار حاصل ہے البتہ کنواری عورت سے اس کی اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ (۲۳۶۶) حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا اَبِی عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِی دَاوُدُ بْنُ الْحُصَیْنِ عَنْ عِکْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتْ سِنِينَ عَلَى النَّكَاحِ الْأُوَّلِ وَلَمْ يُخْدِثُ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا [راجع: ١٨٧٦].

(۲۳۷۷) حضرت ابن عباس رفاق ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ نے اپنی صاحبز ادی حضرت زیب بناؤی کوان کے شو ہرابوالعاص بن الربع (کے قبول اسلام پر) پہلے نکاح سے ہی ان کے حوالے کر دیا ، از سرنو نکاح اور مہر مقرر نہیں کیا ، حالانکہ حضرت زینب ڈٹائٹانے اپٹ شو ہرسے چوسال قبل اسلام قبول کیا تھا۔

( ٢٣٦٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنُ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجُلانَ فَلَحَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ قَالَ فَوَحَل بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ قَالَ فَوَعَ الْجَارِيَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاعَا الْجَارِيَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاعَنا وَأَعْطَاهَا فَسَالُهَا فَقَالَتُ بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ فَأَمَر بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنا وَأَعْطَاهَا

## هي مُنالاً احَدِّرَ مَن بل يَنْ ِسْرَمُ كَيْ مُن الله الله وين عبايس عَبْلِي الله وين من الله وين الله وي

الْمُهُرَ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٢٠٧٠) وابويعلى: ٢٧٢٣].

(۲۳۷۷) حضرت ابن عباس و این عباس و ایک آدمی نے انصار کے قبیلہ بنوعجلان کی ایک عورت سے نکاح کیا، اس نے اس کے ساتھ '' رات گذاری'' صبح ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے کنوار انہیں پایا، بیہ معالمہ نبی طیا کی خدمت میں پیش ہوا، نبی طیا نے اس لڑکی کو بلا کر اس سے نوچھا تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو کنواری تھی، نبی طیا نے ان دونوں کو' لعان' کرنے کا تھم دیا اور اس لڑکی کو مبر دلوایا۔

( ٢٣٦٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ظُلُحَةَ بْنِ يَرِّيدَ بْنِ رُكَانَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ الْيَهُودِيِّةِ عِنْدَ بَابٍ مَسْجِدِهِ فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُودِيُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ فَحَنَى عَلَيْهَا يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ حَتَّى قُتِلَا جَمِيعًا فَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ فِى تَحْقِيقِ الزِّنَا مِنْهُمَا يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ حَتَّى قُتِلَا جَمِيعًا فَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ فِى تَحْقِيقِ الزِّنَا مِنْهُمَا

(۲۳۷۸) حضرت ابن عباس ٹاٹھناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے ایک یہودی مرد وعورت کومبحد کے دروازے کے پاس رجم کرنے کا تھم دیا، یہودی کو جب پھروں کی تکلیف محسوس ہوئی تو وہ اس عورت کو جھک کر بچانے کی کوشش کرنے لگا، تا آت کلہ وہ دونوں ٹتم ہوگئے، در حقیقت ان دونوں کو جوسزا دی گئھی، وہ اللہ کی مقرر کردہ سزاتھی کیونکہ ان دونوں کے متعلق بدکاری کا ثبوت مہیا ہوگیا تھا اس لئے نبی ملیٹانے ان پر میسزا جاری فرمائی۔

( ٢٣٦٩) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَقَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ ٱكْلُهَا [صححه البحارى (٢٢٢١)، ومسلم (٣٦٣)]. [انظر: ٢٠١٨، ٢٠٥٢].

( ٢٣٧٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آجِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسُلِمٍ قَالَ آخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّسِ الْخَبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ للَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّسِ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَدُفَعَهُ إِلَى يَدُعُوهُ إِلَى الْإِسُلَامِ وَبَعْتَ كِتَابَهُ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَدُفَعَهُ إِلَى يَدُعُوهُ إِلَى الْإِسُلَامِ وَبَعْتَ كِتَابَهُ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَدُفَعَهُ إِلَى عَيْسِ فَلَمَّا مَا يَهُ عَنْ وَجَلَّ عَنْهُ جُنُودَ عَظِيمٍ بُصُرَى لِيَدُفَعَهُ إِلَى قَيْصَرُ فَلَعَهُ عَظِيمُ بُصُرَى وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَنْهُ جُنُودَ عَلَي اللَّهِ بْنُ عَبَّسٍ فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ

#### مُنالًا اَمْدِينَ بل يَعْدِيدُ مَتْحِ الله بن عَبَاسِ عَبْسِ عَبَاسِ عَبْسُ عَبِيْسِ عَبْسُ عَبِيْسِ عَبْسُ عَبِيْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسُ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسُ عَبْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ الْتَمِسُوا لِي مِنْ قَوْمِهِ مَنْ أَسْأَلُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تُجَّارًا وَخَلِكَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَأَتَانِي رَسُولُ قَيْصَرَ فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلْيَاءَ فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ عَلَيْهِ التَّاجُ وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَنَا ٱفْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَتُكَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمّى قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلَيْسَ فِي الْرَّكُب يَوْمَئِذٍ رَحُلٌ مِنْ بَنِي عَبُدِ مَنَافٍ غَيْرِى قَالَ فَقَالَ قَيْصَرُ أَدْنُوهُ مِنِّى ثُمَّ أَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلُفَ ظَهُرِي عِنْدَ كَتِفِي ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلُ لِٱصْحَابِهِ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِنٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الِاسْتِحْيَاءُ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي وَلَكِنِّي اسْتَحَيْتُ أَنْ يُؤْثَرَ عَنِّي الْكَذِبُ فَصَنَاقْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لِتَوْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُل فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَخَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ فِي الْكَلِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَهَلَ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ فَآشُرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلُتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ فَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَكُ أَحَدٌ سَخُطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدُخُلَ فِيهِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَلَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ وَنَحْنُ نَخَافُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُذْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ غَيْرُهَا لَآخَافُ أَنْ يُؤُثَرَ عَنِّي الْكَذِبُ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ كَانَتْ حَرْبُكُمْ وَحَرْبُهُ قَالَ قُلْتُ كَانَتُ دُوَلًا سِجَالًا نُدَالُ عَلَيْهِ الْمَرَّةَ وَيُدَالُ عَلَيْنَا الْأُخْرَى قَالَ فَبِمَ يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ وَلَا نُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ قُلْ لَهُ إِنِّي سَٱلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَطُّ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ آحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقُولَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتُمُّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلُ كُنتُمْ تَتَهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعُرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُّ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاس وَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَأَلْتُكَ هَلُ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ أَنُ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ أَشُرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاتَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتُمَاعُ الرَّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ

#### مُنالًا اَمْرُ مِنْ بِلِ مِيدِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ عَبْلُونَ عَبْلِي عَبْلُونَ عَبْلِي عَبْلُونَ عَبْلِي عَبْلُونَ عَبْلِي عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَبْلُونِ عَبْلُونِ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَبْلُونِ عَلَيْنِ عَبْلُونِ عَلَيْنِ عَبْلِي عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَبْلُونِ عَبْلُونِ عَلَيْنِ عَبْلُونِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَ

هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخُطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدُخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ يُحَالِطُ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ وَسَأَلْتُكَ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمُ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ يَكُونُ دُولًا يُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَيَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنْ يَكُنْ مَا قُلْتَ فِيهِ حَقًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَيْنِ وَاللَّهِ لَوْ أَرْجُو أَنْ أَخُلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ قَالَ أَنُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُرِءَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسُلَامِ ٱسْلِمْ تَسُلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ ٱخْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ يَغْنِي الْأَكَّارَةَ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلَا أَدْرِى مَاذَا قَالُوا وَأَمَرَ بِنَا فَأُخُوجْنَا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَصْتُ لَهُمْ قُلْتُ لَهُمْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَوِ يَخَافُهُ قَالَ أَبُو سُفُيَانَ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا أَنَّ ٱمْرَهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى أَدْحَلَ اللَّهُ قُلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارَهُ [صححه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) وابوداود ١٣٦١]. [انظر: ٢٣٧١، ٢٣٧١] ( ۲۳۷ ) حضرت ابن عباس بھا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے قیصر روم کوایک خط لکھا جس میں اسے اسلام کی وعوت دی ، اور سیہ خط دے کر حضرت دحیہ کلی ڈاٹٹو کو مجھیج دیا ، اور انہیں می تھم دیا کہ بیخط بھری کے گورنر تک پہنچا دینا تا کہ وہ قیصر کے باس اس خط کو ججوادے، چنانچے بصری کے گورنر نے وہ خط قیصرروم تک پہنچادیا قیصر کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایرانی کشکروں پر فتح یا بی عطاء فر مائی تھی اس لئے وہ اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پر جمص سے بیت المقدس تک پیدل سفر طے کر کے آیا ہوا تھا ،اس سفر میں اس کے لئے رائے بھر قالین بچیائے گئے تھے، حضرت ابن عباس فائن فرماتے ہیں کہ جب قیصر کو نبی ملیفا کا خط ملا تو اس نے وہ خط یڑھ کر کہا کہ ان کی قوم کا کوئی آ دمی تلاش کر کے لاؤتا کہ میں اس سے پچھ سوالات یو چھ سکول۔

سیدنا ابن عباس خاشافر ماتے ہیں کہ ابوسفیان ڈاٹٹو بن حرب نے مجھ سے بیان کیا کہ برقل (شاوروم) نے ان کے پاس ایک آدی جیجا (اوروہ) قریش کے چندسواروں میں (اس وقت بیٹے ہوئے تھے) اوروہ لوگ شام میں تا جر (بن کر گئے) تھے (اوریہ واقعہ) اس زمانہ میں (ہواہے) جبکہ رسول اللہ مُناکٹی کے ابوسفیان اور کفار قریش سے ایک محدودعہد کیا تھا۔ چنانچے قریش

غرض سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے بوچھاوہ پیھا کہان کا نسبتم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہوہ ہم میں (بڑے)نب والے ہیں۔ (پھر) ہرقل نے کہا کہ کیاتم میں ہے کسی نے ان سے پہلے بھی اس بات (بعنی نبوت) کا دعویٰ کیا ہے؟ میں آنے کہانہیں (پھر) ہرقل نے کہا کہ کیا اُن کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ گزراہے؟ میں نے کہانہیں \_(پھر) ہرقل نے کہا کہ بااثر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزورلوگوں نے؟ میں نے کہا (امیروں نے نہیں بلکہ) کمزورلوگوں نے \_(پھر) ہرقل بولا کہ آیاان کے بیرو( دن بیدن ) بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ( تمنہیں ہوتے بلکہ ) زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ (پھر) ہرقل نے یو چھا کہ آیا ان (لوگوں) میں سے (کوئی) اُن کے دین میں داخل ہونے کے بعدان کے دین سے بدخن ہو کرمنحرف بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ (پھر) ہرقل نے بوجیما ککہ کیاوہ (مجھی)وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہنیں،اوراب ہم ان کی طرف سے مہلت میں ہیں،ہم نہیں جانتے کہوہ اس (مہلت کے زمانہ) میں کیا کر س کے (وعدہ خلافی یا وعدہ وفائی) ابوسفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے اور جھے قابونہیں ملا کہ میں کوئی بات آ یا گائیا کے حالات میں داخل کردیتا۔ (پھر) ہرقل نے یو چھا کہ کیاتم نے (مجھی) اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو (ہرقل) بولاتمہاری جنگ اس ہے کیسی رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ہارے اور ان کے درمیان ڈول (کےمثل) رہتی ہے کہ (مجمی) وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور (مجھی) ہم ان سے لے لیتے ہیں (یعنی مھی ہم فتح یاتے ہیں اور مجھی وہ)۔ (پھر) ہرقل نے پوچھا كدوة تم كوكياتكم ديتے ہيں؟ ميں نے كہا كدوہ كہتے ہيں كەصرف الله تعالى كاعبادت كرواوراس كاعباوت كے ساتھ كسى كوشريك نه کرواور (شرکیه کی باتیں وعبادتیں) جوتمہارے باپ داوا کیا کرتے تھے،سب چھوڑ دو۔اورہمیں نماز (پڑھنے) اور پچ بولنے اور یر بیزگاری اورصلدری کا تھم ویتے ہیں۔اس کے بعد برقل نے تر جمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہوکہ میں نے تم سے اس کا نب يوجها توتم نے بيان كيا كروه تهمارے درميان ميں (اعلى) نسب والے بيں چنا نچة تمام يغيمرا بني قوم كےنسب ميں اسي طرح (اعلیٰ نسب)مبعوث ہوا کرتے ہیں۔اور میں نے تم ہے یو چھا کہ آیا یہ بات (یعنی اپنی نبوت کی خبر) تم میں ہے کسی اور نے

هي مُنالًا) أَوْرِينَ بل يَسْدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله بن عَباسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبْ

بھی ان سے پہلے کہی تھی؟ توتم نے بیان کیا کنہیں۔ میں نے (اپنے دل میں) پیکہا تھا کداگریہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہوتو میں کہدووں گا کہوہ ایک ایسے مخص ہیں جواس قول کی تقلید کرتے ہیں جوان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ اور میں نے تم سے یو چھا کدان کے باب دادامیں کوئی بادشاہ تھا؟ تو تم نے بیان کیا گزئیں! پس میں نے (اینے دل میں) کہا تھا کدان کے باب دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہدوں گا کہوہ ایک شخص ہیں جواینے باپ دادا کا ملک (اقتدار حاصل کرنا) چاہتے ہیں اور میں نے تم سے یو چھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے جوبہ بات (نبوت کا دعویٰ) کہی ہے، کہیں تم ان پرجھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ توتم نے کہا کہ نہیں پس (اب) میں یقیناً جانتا ہوں کہ ( کو کی شخص ) ایسانہیں ہوسکتا کہ لوگوں سے جھوٹ بولنا (غلط بیانی ) چھوڑ دے اور اللہ پرجھوٹ ہولے۔ اور میں نے تم سے بوچھا کہ آیا ہوے (بااثر) لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزورلوگوں نے؟ توتم نے کہا کہ کمزورلوگوں نے ان کی بیروی کی ہے۔اور (دراصل ) تمام پیٹیبروں کے بیرویمی لوگ (ہوتے رہے ) ہیں اور میں نے تم سے بوچھا کہان کے بیروزیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ تو تم نے بیان کیا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔اور (در حقیقت) ایمان کا یمی حال (ہوتا) ہے تا وفتیکہ کمال کو پہنچ جائے۔اور میں نے تم سے یو جیما کہ کیا کو کی شخص بعداس کے کہان کے دین میں واقل ہوجائے ،ان کے دین سے ناخوش ہوکر ( دین سے ) پھربھی جاتا ہے؟ توتم نے بیان کیا کہنیں!اورایمان ( کا حال) ایبا ہی ہے جب اس بشاشت دلوں میں رچ بس جائے ( تو پھرنہیں نگلتی ) اور میں نے تم سے یو جھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کنہیں!اور (بات پیہے کہ)اسی طرح تمام پیغیبروعدہ خلافی نہیں کرتے۔اور میں نے تم ہے یو چھا کہ وہ تہمیں کس بات کا تھم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تہمیں سیتھم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو نیزتمہیں بتوں کی پرستش ہے منع کرتے ہیں اور تمہیں نماز (پڑھنے ) کچے بولنے اور پر ہیز گاری ('ختیار کرنے ) کا حکم دیتے ہیں۔پس اگر جوتم کہتے ہو پچے ہے تو عنقریب وہ میرے ان دونو ں قدموں کی جگہ کے مالک ہوجا کیں گے اور بے شک میں (کتب سابقہ کی پیش گوئی ہے) جانتا تھا کہ وہ طاہر ہونے والے ہیں مگر میں بینہ محصتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچے سکوں گا تو میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام وسعی کرتا اورا گرمیں ان کے پاس ہوتا تو یقییناً میں ان کے قدموں کو دھوتا۔''

پھر ہرقل نے رسول اللہ مقالی اللہ علیہ خطہ منگوایا (اور اس کو پڑھوایا) تو اس میں (پیے ضمون) تھا ''اللہ نہایت مہر بان رحم والے کے نام سے (پی خط ہے) اللہ کے بندے اور اس کے پیٹیم جھر تا گائی آئی کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف اس مخص پرسلام ہوجو ہدایت کی پیروی کرے۔ بعد اس کے (واضح ہوکہ) میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گوتو رقم اللہ کی سے) جاؤ کے اور اللہ تنہمیں تمہارا ثو اب دوگنا دے گا اور اگر تم (میری دعوت سے) منہ پھیرو کے تو بلاشہ تم پر (تمہاری) تمام رعیت کے (ایمان نہ لانے) کا گناہ ہوگا اور ''اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہاری کہنا مشترک ہے یعنی ہے کہ ہم اور تم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا کیں اور نہ ہم

میں ہے کوئی گسی کوسوائے اللہ کے پروردگار بنائے ، پھراگراہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہوکہ ہم تو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں' ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو پھے کہنا تھا، کہہ چکا اور (آپ شائیٹی کا) خط پڑھنے ہوتا تھاں کہہ چکا اور (آپ شائیٹی کا) خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں بہت ہی شور مجنے لگا۔ آوازیں بلندہوئیں اور ہم لوگ (وہاں سے ) نکال دیئے گئے ، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب کہ ہم سب با ہر کر دیئے گئے ، کہ (دیکھوتو) ابو کبشہ کے بیٹے (محم ماٹیٹیٹیم) کا معاملہ ور تبدالیا بڑھ گیا کہ اس سے بنواصفر (روم) کا باوشاہ بھی خوف کھا تا ہے۔ پس ہمیشہ میں اس کا یقین رکھتار ہا کہ وہ عنقریب غالب ہوجا سیل گئے یہاں تک کہ اللہ نے جھے زبر دستی مشرف باسلام کر دیا۔

( ٢٣٧١) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَة بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مُن عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فَذَكَرَهُ إِراحِعِ ٢٣٧٠ ] بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فَذَكَرَهُ إِراحِعِ ٢٣٧٠ ]

(۲۳۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فَلَا كَرَهُ [راجع: ٢٣٧٠].

(۲۳۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٣٧٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُوْيًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَى سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفَظِعْتُهُمَا فَكُوهُ وَهُ يُعْدُهُمَا وَأَذِنَ لِى فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُ كَالِهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ مُسَيِّلِمَةُ وصححه كَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِى قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ [صححه النحارى (٢٣٧٩)]

(۲۳۷۳) عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس بھٹا سے پوچھا کہ اگر آپ کو نبی علینا کا کوئی خواب یا د ہوتو بتا ہے ،
انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی علینا نے فرمایا میں سور ہاتھا، ایسا محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دوئنگن رکھے گئے ہیں، میں تھبرا گیا اور ان سے جھے بڑی کراہت ہوئی، جھے تکم ہوا تو میں نے ان دونوں پر پھونک ماردی اور وہ وونوں اڑ گئے میں اس کی تعبیر ان دو کذابوں سے کرتا ہوں جن کا خروج ہوگا، عبیراللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ماردی اور وہ دونوں اڑ گئے میں کہ ان میں کی فرکردار تک بہنچایا تھا اور دوسر اسلمہ کذاب تھا۔

( ٢٢٧٤) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِّى اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبُّسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِّى اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْبَحَ وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّقَى فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْبَحَ بِيَدِهِ عَبَّاسٍ فَآخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنْتَ وَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِيَحِمْدِ اللَّهِ بَارِئًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَآخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنْتَ وَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّه

## مُنالًا احَدُرُنَ بِلِ مِينَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْتَوَقَى فِي وَجَعِهِ هَذَا إِنِّى أَعُوفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنَسْأَلُهُ فِيمَنُ هَذَا الْأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمُنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَانَ فِي عَيْرِنَا كَانَ فِي غَيْرِنَا كَانَ فِي عَيْرِنَا فَقَالَ عَلِيْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَيْنُ سَأَلُنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَاهَا لَا يَعْرِينَا هَا لَنَّاسُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهُ أَبَدًا [صححه البحاري(٤٤٤٧)]. [انظر: ٢٩٩٩]

(۲۳۷۳) حضرت ابن عباس نظافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نظافی نبی علیقا کے مرض الوفات کے زمانے میں نبی علیقا کے بہاں سے باہر نکلے تو لوگوں نے بو چھا ابوالحسن! نبی علیقا کسے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اب تو صبح ہے نبی علیقا المحمد للدٹھیک ہیں، حضرت ابن عباس نظاف فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت عباس نظاف نے حضرت علی خلاف کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا تم و کھے نہیں رہے؟ بخدا! اس بیاری سے نبی علیقا ( جا نبر نہ ہو کمیں گے اور ) وصال فرما جا کہیں گے، میں بوعبد المطلب کے چہروں پر موت کے وقت طاری ہونے والی کیفیت کو پہچا نتا ہوں، اس لئے آؤ، نبی علیقا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بوچھتے ہیں کہ ان کے بعد خلافت کسے طل گی ؟ اگر ہم ہی میں ہوئی تو ہم نبی اس کا علم ہوجائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی اور میں ہوئی تو ہم نبی علیقا ہے بات کر لیں گے تاکہ وہ ہمارے متعلق آئے والے خلیفہ کو وصیت فرما ویں، حضرت علی خلافیڈ نے فرمایا اللہ کی قتم! اگر ہم نبی علیقات نہیں دیں گے، اس کی درخواست کی اور نبی علیقات نہیں درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا تو لوگ بھی بھی ہمیں خلافت نہیں دیں گے، اس کے میں تو بھی بھی ہمیں خلافت نہیں دیں گے۔ اس کے درخواست کی اور نبی علیقات نہیں کروں گا۔

( ٢٢٧٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِى عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْوَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَبْدِ الْقَارِى حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ وَعَبْدَ الرَّخَوِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّسٍ حِزَامٍ يَقْرَأُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَسٍ حَدَّثَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقُرَأَنِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى حَرُفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلُ كَرَ الْعَرِيدُنِي حَتَّى الْنَهْمَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ [صححه الحارى (٢١٩ ٣)، ومسلم (١٩٨)]. [راجع: أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ [صححه الحارى (٢٢١٩)، ومسلم (٢٨١٩)]. [راجع:

(۲۳۷۵) عدیث نمبر ۲۷۸ ایک دوسری سندے یہاں بھی مروی ہے اور اس کے آخریش بیاضافہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس بھی ہے کہ حضرت ابن عباس بھی ہے کہ عنوب ان سے بار باراضافہ کا عباس بھی ہے نبی مالیا کا بیار شاور مقول ہے مجھے جریل نے قرآن کریم ایک جرف پر پڑھایا، میں ان سے بار باراضافہ کا مطالبہ کرتار ہااور وہ اس میں برابراضافہ کرتے رہے تا آئکہ سات حروف تک پہنچ کررک گئے۔

( ٢٢٧٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ قَالَ آخَبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٌ قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ آسِيرُ عَلَى أَتَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٌ قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ آسِيرُ عَلَى أَتَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ قَالِمٌ يُعْنِى حَتَّى صِرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَوَتَعَتُ فَصَفَفْتُ مَعَ قَائِمٌ يُعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَوَتَعَتُ فَصَفَفْتُ مَعَ

## هي مُنالًا) أَمَّرُ وَفُيل مِينِي مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

النَّاسِ وَزَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٩١].

(۲۳۷۱) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جی علیہ الوگوں کومیدان منی میں نماز پڑھار ہے تھے، میں ''اس وقت قریب البلوغ تھا''ایک گدھی پرسوار ہوکرآیا ،اور پہلی صف کے آگے سے گذر کراس سے اتر گیا ،اسے چینے کے لئے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہوگیا۔

( ٣٣٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَكِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَدِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَكَانَتُ مَيْمُونَةٌ قَدْ أَوْصَتُ لَهُ بِهِ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بُسِطَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَيْهِ فَجَلَسَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَكَانَتُ مَيْمُونَةٌ قَدْ أَوْصَتُ لَهُ بِهِ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بُسِطَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَيْهِ فَجَلَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَشَّا لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَشَّا لِصَلَامٍ عَيْنَاى هَاتَانِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَشَّا لِصَلَامِ الطَّعْلِمِ فِى بَعْضِ حُجَرِهِ ثُمَّ دَعَا بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَهَضَ خَارِجًا فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ لَقِيَّتُهُ هَدِيَّةً الطَّعْلِمِ فِى بَعْضِ حُجَرِهِ ثُمَّ دَعَا بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَهَضَ خَارِجًا فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ لَقِيَتُهُ هَدِيَّةً الطَّعْمِ فِى بَعْضِ حُجَرِهِ ثُمَّ ذَعَا بِلَالًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْ مَعَهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَهُ لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَهُ لِللَهُ صَلَّى بِهِمْ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا عَقَلَ مِنْ آمُنِ وَسَلَّمَ آخِرَهُ لِرَاحِع: ٢٠٠٢].

(۲۳۷۷) محمہ بن عمر و مین اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس رفائل کی خدمت میں جمعہ کے اگلے دن حاضر ہوا، اس وقت وہ ام المؤمنین حضرت میمونہ فائل کی حضرت ابن عباس میں معرفہ فائل کی محرت ابن عباس میں معرفہ فائل کے گھر میں تھے کیونکہ حضرت میمونہ فائل نے انہیں اس کی وصیت فرمائی تھی ، حضرت ابن عباس معلی مماز پڑھ لیتے تو ان کے لئے وہاں گدا بچھا دیا جاتا تھا اور وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لئے وہاں آ کر بیٹھ جاتے۔

چنانچا کے آدمی نے حضرت ابن عباس ڈھٹ سے آگ پر بکے ہوئے کھانے کے بعد وضو کا تھم دریافت کیا، میں من رہا تھا، حضرت ابن عباس ڈھٹ نے ابناہا تھا بی آگ تھوں کی طرف اٹھایا ''اس وقت وہ نابینا ہو بھے تھے''اور فرہایا کہ میں نے اپنی ان دوٹوں آتھوں سے دیکھا ہے کہ ٹی ملیٹائے آپئی تھے کہ بی ملیٹائے آپئی تھے کہ بی ملیٹائے آپئی تھے کہ بی ملیٹائے اپنے کی حجر سے کے لئے بلانے آگئے، نی ملیٹاہ ہر آنے کے لئے اٹھے، ابھی اپنے حجر سے کے درواڑ سے بھی کا واپس چلے گئے اور ان کے طرف سے بھیجا ہوا گوشت اور روٹی کا ھدیہ آپئی ، نی ملیٹا پنے ساتھیوں کوساتھ لے کر حجرہ میں واپس چلے گئے اور ان کے سامنے وہ کھانا بیش کردیا، نی ملیٹائے نے دور بھی تناول فر مایا اور صحابہ کرام اٹھٹائے نے بی کھی کھایا، بھر نبی ملیٹائے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کردیا، نی ملیٹائے نے آپئی کی کھوا تک نہیں ، اور نی ملیٹائے انہیں ناز پڑھنے کے لئے کھڑ سے ہوئے تو آپ شکائیٹائے نے یا آپ کے کسی صحابی ڈوکٹٹائے پانی کو جھوا تک نہیں ، اور نی ملیٹائے انہیں

# هی مُنالاً اَمَّهُ بَنَ بَلِ مِیهِ مَرْمَ کِی کِی اِدا کِی کِی فسند کَبَالاً الله مِن عَبَاسِ عَبَاسِ

راوى كَبَتِ بِين كَرْضَرَتَ ابْنِ عَبَاسَ اللهُ كُونِي اللهِ كَوْنِي اللهِ كَا خَرَى معاملات ياد تصاوره والروقت بجهدار بوگ تصد ( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ حَدَّثَنِى خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ فَكُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَرَ [صححه البحارى (٢١٢].

(۲۳۷۸) حضرت ابن عباس را الله است مروی ہے کہ نبی مالیا نے اپنے اونٹ پرسوار ہوکر طواف کیا، جب بھی آپ مگا لیا جمراسود کے قریب چنیجے تو اشارہ کر کے اللہ اکبر کہتے۔

( ٢٢٧٩ ) حَلَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ حَدَّثِنِي الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ انْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تُوُقِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ

( ۲۳۷۹ ) حضرت ابن عباس و المنظمة فر ماتے ہیں كه نبى ماليك كا جس وقت وصال ہواہے،اس وقت تك ميرے ختنے ہو يك تھے۔ ( ٢٣٨. ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُويْفِعِ عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَتْ بَنُو سَفْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةً وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ وَكَانَ ضِمَامٌ رَجُلًا جَلُدًا أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ آيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي سَائِلُكَ وَمُعَلِّظٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ قَالَ لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي فَسَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَانِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ بَعَفَكَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَهَكَ وَإِلَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَّهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ الْأَنْدَادَ الَّتِي كَانَتْ آبَاوُنَا يَعْبُدُونَ مَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَهَكَ وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فَرَائِضَ الْإِسْلَامِ فَرِيضَةً فَرِيضَةً الزَّكَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْحَجَّ وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ كُلُّهَا يُنَاشِدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا يُنَاشِدُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا حَتَّى إِذَا فَرَخَ قَالَ فَإِنِّي ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَسَأْؤَدِّى هَذِهِ الْفَرَائِضَ وَٱجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ ثُمَّ لَا أَزِيدُ وَلَا ٱنْقُصُ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى بَعِيرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَّى إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ فَأَتَى إِلَى

#### هي مُنالًا احَدُرُي بِلِي مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَالله بِن عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبَاسِ عَبْلِي عَبْلِ

بَعِيرِهِ فَأَطْلَقَ عِقَالُهُ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَكَانَ أَوَّلَ مَا نَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ بِنُسَتِ اللَّاتُ وَالْعُزَّى قَالُوا مَهُ يَا ضِمَامُ اتَّقِ الْبُرَصَ وَالْجُذَامَ اتَّقِ الْجُنُونَ قَالَ وَيُلَكُمُ إِنَّهُمَا وَاللَّهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ بَعَتُ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُم فِيهِ وَإِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ يَنْفَعَانِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ بَعَتُ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُم فِيهِ وَإِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ قَلَ لَقُولُ الْمُوالَةُ إِلَّا اللّهِ مَا أَمُسَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِى حَاصِرِهِ رَجُلٌ وَلَا الْمُرَأَةُ إِلّا مُسلِمًا قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا قَالَ فَوَاللّهِ مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِى حَاصِرِهِ رَجُلٌ وَلَا الْمُرَأَةُ إِلّا مُسلِمًا قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْنَا بِوافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامٍ بْنِ ثَعْلَبُهَ [قال الألباني: حسن (ابوداود: ٤٨٧٤) والدارمي: ٢٥٨].

( ٢٣٨٠) حضرت ابن عباس بھا است مروی ہے کہ بنوسعد بن بکر نے ضام بن تعلیہ کو نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے بھیجا، وہ آئے ، اپنا اونٹ مسجد نبوی کے دروازے پر بٹھایا، اسے با ندھا اور مسجد میں داخل ہو گئے ، اس وقت نبی علیا است و کتا ہوں نے دو صحابہ مخالہ ان گئے کے درمیان تشریف فر ماتھے، ضام ایک مضبوط آ دمی تھے، ان کے سر پر بال بہت زیادہ تھے جس کی انہوں نے دو مینڈھیاں بنا رکھی تھیں، وہ چلتے ہوئے آئے اور نبی علیا کے پاس پہنچ کر رک گئے اور کہنے لگے کہ آپ میں سے ''ابن عبدالمطلب''کون ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا میں ہوں'، انہوں نے پوچھا کیا آپ بی کانام محمد (منافیلیا) ہے؟ نبی علیا انہات میں جواب دیا۔

صنام نے کہا کہ اے ابن عبد المطلب! میں آپ سے پچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، ہوسکتا ہے اس میں پچھٹی یا تخی ہو جائے اس لئے آپ برانہ مناسے گا، نبی علیا نے فرمایا میں برانہیں مناتا، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھ لیں، صنام نے کہا کہ میں آپ کواس اللہ کی شم دیتا ہوں جو آپ کا اور آپ سے پہلے، اور آپ کے بعد آنے والوں کا معبود ہے، کیا اللہ بی نے آپ کو ہماری طرف پینیبر بنا کر بھیجا ہے؟ نبی علیا ان پھر صنام نے کہا کہ میں آپ کواس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ کا، آپ ہماری طرف پینیبر بنا کر بھیجا ہے؟ نبی علیا ان کی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو ہمیں بی تھم دینے کے لئے فرمایا کہ ہم صرف آئی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ تھم رائیں ، اور ان تمام معبود وں اور شرکاء کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد بوصاکر تے تھے؟ فرمایا ہاں!

پھرضام نے نہ کورہ جم وے کر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو جم میں پانچ نمازیں ادا کریں؟ نبی علیہ انے فرمایا
ہاں! پھرضام نے ایک ایک کر کے فرائض اسلام مثلاً زکو ق،روزہ، جج اور دیگر تمام شرائع کے بارے سوال کیا اور ہرمرتبہ نبی علیہ اس ابھرضام نے ایک ایک کر کے فرائض اسلام مثلاً زکو ق،روزہ، جج اور دیگر تمام شرائع کے بارے سوال کیا اور ہرمرتبہ نبی علیہ اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مذکورہ الفاظ میں قتم و بتار ہا، یہاں تک کہ جب ضام فارغ ہو گئے تو کہنے گئے کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مطابع کی منافع کی معبود نبیں اور یہ کہ محمد مثل گئے ہیں، میں میں کمی بیشی نہ کروں گا۔

ہے میں ان سے بچتار ہوں گا، اور اس میں کمی بیشی نہ کروں گا۔

#### مُنالًا اَمَٰذِينَ بل يَدِيدَ مَرِّي الله بن عَباس عَبْلِي الله بن عَباس عَبْلِي الله عَباس عَبْلِي الله الله الله بن عَباس عَبْلِي الله عَباس عَبْلِي الله عَباس عَبْلِي الله عَباس عَبْلِي عَبْلِي الله عَباس عَبْلِي الله عَباس عَبْلِي الله عَباس عَبْلِي الله عَباس عَباس

پھروہ اپنے اونٹ پرسوار ہوکر چلے گئے ، ان کے جانے کے بعد نبی طیس نے فرمایا اگراس دو چوٹیوں والے نے اپنی بات سے کہ کر دکھائی تو یہ جنت میں داخل ہوگا ، صفام نے بہاں سے روانہ ہوتے ہی اپنے اونٹ کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی بہاں تک کہوہ اپنی قوم میں پہنچ گئے ، لوگ ان کے پاس اکتھے ہوگئے ، صفام نے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ تھی لات اور عزی بہت بری چیزیں ہیں ، لوگ کہنے گئے منام! رکو، برس اور جذام سے بچو، پاگل پن سے ڈرو، (ان بنوں کو برا بھلا کہنے نے کہیں شہیں یہ چیزیں ہیں ، لوگ کہنے نے کہیں شہیں یہ چیزیں لاحق نہ ہوجا کیں ) انہوں نے فر مایا افسوس! بخدا! بیدونوں چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ بی نفع ، اللہ نے اپنے پیٹیمرکو مبعوث فرما دیا ہے ، اس پراپنی کتاب نازل کر کے تہمیں ان چیزوں سے بچالیا ہے جن میں تم پہلے مبتلا تھے ، میں تو اس بات کی گوائی شرکل کے بندے اور گوائی دے آیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی شرکلے نہیں اور یہ کھر کھر گھڑ ہا اس کے بندے اور پیٹیم ہیں اور یہ کھر تھے ، حضرت ابن عباس بھٹ فرماتے ہیں کہ پیٹیم ہیں ان کی طرف سے پچھا کا ہر مرداور ہر عورت اسلام قبول کر چکے تھے ، حضرت ابن عباس بھٹ فرماتے ہیں کہ ہیں ، بخدا! شام ہونے سے پہلے ان کے قبیلے کا ہر مرداور ہر عورت اسلام قبول کر چکے تھے ، حضرت ابن عباس بھٹ فرماتے ہیں کہ ہم نے صفام ہیں نشابہ میں تشابہ دیا تھڑ سے نے قوم کا فمائن کے واضل نہیں و یکھا۔

( ٢٣٨١ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ فَلَا كَرَهُ مُخْتَصَرًا [راجع: ٢٥٥٤].

(۲۳۸۱) گذشته حدیث اختصار کے ساتھ اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٣٨٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَانَتُ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ آخْرَاسِكُمُ الْيُومَ خَلْفَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَانَتُ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ آخْرَاسِكُمُ الْيُومَ خَلْفَ آئِمَتِكُمُ إِلَّا أَنّهَا كَانَتُ عُفْبًا قَامَتُ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمْعٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَتُ مَعَهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

کرتے تو نبی طیش کے ساتھ سجدہ میں وہ لوگ نثر یک ہوجاتے جو پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے تتھا ور پہلی مرتبہ نبی طیش کے ساتھ سجدہ کرنے والے کھڑے ہوجاتے ، جب نبی طیشا بیٹھ جاتے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ شائیڈ کے ساتھ آخر میں سجدہ کیا ہوتا تو وہ لوگ سجدہ کر لیتے جو کھڑے تھے۔

( ٢٣٨٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَزُعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَّاهُ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُئُوسَكُمْ وَإِنْ لَمُ عَبَّاسٍ أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِى وَأَمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمْ [صححه تَكُونُوا جُنْبًا وَمَشُوا مِنُ الطِّيبِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِى وَأَمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمْ [صححه الله معه من المعالى المعالى

البخاري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦)، وابن حبان (٢٧٨٢)، وابن خزيمة (١٧٥٩)]. [انظر، ٢٠٥٩، ٣٤٧١].

(۳۳۸۳) طاؤس مینه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے پوچھا کہ لوگ بید خیال کرتے ہیں کہ نبی ملیسا نے ارشاد فر مایا ہے تم اگر چہ حالت جنابت میں نہ ہو پھر بھی جمعہ کے دن عسل کیا کرواور اپنا سر دھویا کرو، اور خوشبولگا یا کرو؟ حضرت ابن عباس بڑا تھانے فر مایا کہ خوشبو کا تو مجھے علم نہیں ہے البتہ عسل کی بات صبحے ہے۔

( ٢٢٨٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلِ الْحَضْرَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ كِلَاهُمَا حَدَّثِنِى عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنُ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ

(۲۳۸۴) حضرت ابن عباس وقت نی ملینا کے میں نے نبی ملینا کورات کے وقت ایک حضری چا در میں اچھی طرح لپٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت نبی ملینا کے جسم مبارک پراس کے علاوہ کچھا ور نہ تھا۔

( ٢٣٨٥ ) حَلَّتَنَا يَغُقُوبُ حَلَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسُحَاقَ قَالَ حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ مُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَهُو يَتَقِى الطِّينَ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ

(۲۳۸۵) مطرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابعہ کوایک مرتبہ بارش کے دن دیکھا کہ جب آپ ٹالٹیا م سجد سے میں جاتے توزمین کی کیچڑ سے بیخے کے لئے اپنی جا درکوزمین پر بچھالیتے ، پھراس پر ہاتھ رکھتے۔

( ٢٣٨٦ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بَعْضِ آهُلِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ عَنْ بَعْضِ آهُلِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي رَكُعَتَيْهِ قَبْلَ الْهُجُرِ بِفَاتِحَةِ الْمُتَابِ وَالْآيَتَيْنِ مِنْ خَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى وَفِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ اللَّهُ عَلَى الْمَتَى عَنْ آلِ عِمْرَانَ قُلُ يَا آهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُ اللَّي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ حَتَّى يَخْتِمَ الْآيَةَ وَبِالْآيَةِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ قُلُ يَا آهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُ اللَّي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ حَتَّى يَخْتِمَ الْآيَةَ

(۲۳۸۲) حضرت ابن عباس واللها ہے مروی ہے کہ نبی ملیا فجر کی سنتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی

## هي مُنالاً اَمَرُون بَل مِيدِ مَرْم الله مِن عَباس عَبْدِ الله مِن عَباس عَبْد الله مِن عَباس عَبْد الله

آخری دوآ تنوں کی تلاوت فرماتے تھے،اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحد کے ساتھ سورہ آل عمران کی بیآیت تلاوت فرماتے "قل یاهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بیننگم" یہاں تک کہاس آیت کو کمل فرمالیتے۔

( ٢٢٨٧) حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى دَاوُدُ بُنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بُنُ عَبْدِ يَزِيدَ آخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بُنُ عَبْدِ يَزِيدَ آخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقُتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقُتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعُهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعُهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّهُ الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهُو [اسناده ضعيف، احرحه الوبعلى: ٢٥٠١].

(۲۳۸۷) حفرت ابن عباس و المست مروی ہے کہ رکانہ بن عبد یزید'' جن کا تعلق بنومطلب سے تھا'' نے ایک ہی مجلس میں اپنی بودی کو تین طلاق میں دے دیں ، بعد میں انہیں اس پر انہائی غم ہوا ، نبی الیٹا نے ان سے پوچھا کہتم نے کس طرح طلاق دی تھی ؟ کا نہوں نے عرض کیا کہ میں تینوں طلاقیں دے دی ہیں ، نبی طلیٹا نے بوچھا کیا ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دے دی تھیں ؟ عرض کیا تھی ہی جلس میں تینوں طلاقیں دے دی تھیں ؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا پھریدایک ہوئی ، اگر چا ہوتو تم اس سے رجوع کر سکتے ہو، چنا نچہ انہوں نے رجوع کر لیا ، اس وجہ سے حضرت ابن عباس بھائی کی رائے میتھی کہ طلاق ہر طہر کے وقت ہوتی ہے۔

( ٢٢٨٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ الْمَحِّيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُصِيبَ إِخُوانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْمُحَيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُصِيبَ إِخُوانُكُمْ بِأُحُدٍ خِعَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْوَاحَهُمْ فِي الْجَوَافِ طَيْرٍ خُضُرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَجَلُّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمُأْكِلِهِمْ وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ قَالُوا يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ وَلِّ اللَّهُ لَنَا لِللَّهُ لَنَا لِيلَّا لِيلَّا لِيلَّا لِيلَّهُ مَوْلًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلَا يَنَكُمُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ أَمُواتًا بَلُ أَخْيَاءٌ [فال الألباني: حسن وَجَلَّ هَوُلاً عِنْ اللَّهِ الْمَوْلَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْمَا عَلَى رَسُولِهِ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَخْيَاءٌ [فال الألباني: حسن (ابوداود: ٢٥٠١) وعبد بن حميد: ٢٧٩، وابويعلى: ٢٣٣١]. [انظر: ٢٣٨٩].

## مُنْ لِأَا اَحْدُرُ مِنْ لِي يَسِدُ مِنْ كَا الله بن عَبَالِ الله بن عَبَالِ الله بن عَبَالِ عَبِي الله الله بن عَبَالِ عَبَالله بن عَبَالِ عَبِي الله الله بن عَبَالِ عَبَالِي عَبَالِي عَبَالله بن عَبَالِي عَبَالله بن عَبالله بن

تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله "

( ٢٣٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ تَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ ومِرد ما قبله إِ.

(۲۳۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٣٩٠) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ أَبُنِ إِسُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بُنُ فُضَيْلِ الْأَنْصَارِيُّ عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِى قَبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخُرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنُ الْجَنَّةِ بُكُرَةً وَعَشِيًّا

(۲۳۹۰) حفرت ابن عباس ڈٹائنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِظ کے ارشاد فر مایا شہداء کرام باب جنت پرموجود ایک نهر کے کنار سے سبزرنگ کے خیصے میں رہتے ہیں ، جہاں صبح وشام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتار ہتا ہے۔

( ٣٩١) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى ثَوْرٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ثُمَّ وَجَّهَهُمْ وَقَالَ انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ يَغْنِى النَّفَرَ الَّذِينَ وَجَّهَهُمْ إِلَى كَغْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

(۲۳۹۱) حضرت ابن عباس بھائیسے مروی ہے کہ نبی علیسا اپنے صحابہ مٹائی کے ساتھ بقیع غرقد تک پیدل چل کر گئے ، پھران کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ کا نام لے کرروانہ ہو جاؤ ، اور فرمایا اللہ! ان کی مدوفر ما، حضرت ابن عباس بھائیا کی مراواس سے وہ لوگ متے جنہیں نبی علیسانے کعب بن اشرف کی طرف بھیجا تھا۔

( ٢٢٩٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِیُّ عَنْ عُبَیدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَفَرِهِ وَاسْتَخْلَفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ أَنَا وَهُم كُلُثُومَ بُنَ حُصَیْنِ بْنِ عُبْهَ بْنِ خَلَفٍ الْعِفَارِیَّ وَحَرَجَ لِعَشْرٍ مَضَیْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُم كُلُثُومَ بُنَ حُصَیْنِ بْنِ عُبْهَ بْنِ خَلَفٍ الْعِفَارِی وَحَرَجَ لِعَشْرٍ مَضَیْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ مَاءٍ بَیْنَ عُسْفَانَ وَآمُحٍ أَفْطَرَ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ مَاءٍ بَیْنَ عُسْفَانَ وَآمُحٍ أَفْطَرَ ثُمَّ مَضَى حَتَّى نَزَلَ بِمَرِّ الطَّهُرَانِ فِي عَشَوَةٍ آلَافٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [راحع: ٢ ١٨٩]

(۲۳۹۲) حضرت ابن عباس ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی علیته ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے ، اور مدیند منورہ میں اپنانا ئب ابور ہم کلثوم بن حصین ڈاٹھنڈ کو بنا دیا ، آپ مالٹیٹے ہوں رمضان کو نکلے تھے ، اس لئے خود بھی روز کے سے تھے اور صحابہ کرام ہے گاہا بھی روز ہے سے تھے ، جب کدیدنا می جگہ پر''جوعسفان اورائ کے درمیان پانی کی ایک جگہ ہے'' پنچے تو نبی علیله نے روز ہ ختم کر دیا ، پھرروانہ ہوگئے پہال تک کے مرانظہر ان پر پہنچ کر پڑاؤ کیا ، اس وقت نبی علیله کے ساتھ دس ہزار صحابہ ڈوکٹھ تھے۔

( ٢٣٩٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي

نَجِيجٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٍ أَبِى الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فِي سَفَرِهِ وَهُوَ حَرَامٌ [راجع: ٣٠٥٣،٢٥٨٧].

(٢٣٩٣) حفرت ابن عباس على النه على على الله على المنه على المنه عبد المنه الله عبد المنه عبد المنه عبد المنه المنه

(۲۳۹۳) حضرت ابن عباس و المها سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹا کے ساتھ جج میں شریک تھا، حالت احرام ہی میں وہ اپنی اوٹمنی ہے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرگیا، نبی ملیٹا نے فر مایا اسے کفن دے دو، ندا سے خوشبولگا و اور نداس کا سرڈ ھانپو، کیونکہ قیامت کے دن بیٹلبیہ کہتا ہواا تھا یا جائے گا۔

( ٢٣٩٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَا تُفَطُّوا وَجُهَهُ [راحع: ١٨٥٠]

ر ۲۳۹۵) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے جو یہاں فدکور ہوئی ،البتہ اس میں سرکے بجائے چیرہ ڈھانینے سے ممانعت کی گئی ہے۔

( ٢٩٩٦) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ يَقُولُ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِنْ اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا [راحع: ٩٩١].

(۲۳۹۲) حضرت آبن عباس تلطین سے مروی ہے کہ نبی ملین نے فتح مکہ کے دن ارشاد فر مایا کہ فتح مکہ کے بعد ججرت کا حکم باقی نہیں رہا، البتہ جہاداورنیت باقی ہے لہٰذااگرتم سے کوچ کا مطالبہ کیا جائے تو کوچ کرو۔

( ٣٣٩٧) حَلَّاثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ آبُو خَيْفَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللَّهِ مَنْ مَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِى آوُ عَلَى مَنْكِبِى شَكَّ سَعِيدٌ ثُمَّ قَالَ ابْنِ عَبَّسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِى آوُ عَلَى مَنْكِبِى شَكَّ سَعِيدٌ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فَقَهُ هُ فِى اللَّيْنِ وَعَلَّمُهُ التَّأُويلَ [انظر، ٢٨٨١، ٣٠٣٣].

(۲۳۹۷) حضرت ابن عباس می اور کتاب کر نبی طایقانے ایک مرتبہ اپنا دست مبارک میرے کندے پر رکھا اور فر مایا اے اللہ!اے دین کی سمجھ عطاء فر مااور کتاب کی تا دیل و تغییر سمجھا۔

( ٢٢٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ ٱبُو يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُتَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشُهَدُ لِمَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشُهَدُ لِمَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشُهَدُ لِمَنْ السَّلَمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقِّ [راحع: ٢٢١٥].

(۲۳۹۸) حضرت ابن عباس معالی معروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مایا قیامت کے دن می جراسوداس طرح آئے

گاکراس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوگ گے اور بیاس خض کے تن میں گواہی دے گاجس نے اسے تن کے ساتھ بوسد دیا ہوگا۔ ( ۲۲۹۹ ) حَدَّقَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَی قَالَ حَدَّقَنَا حَسَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَشَارِ بُنِ آبی عَشَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَمْسَ عَشُرةَ سَنَةً ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ سَبُعًا يَرَى الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ وَقَمَانِيًا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَمْسَ عَشُرةَ سَنَةً ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ سَبُعًا يَرَى الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ وَقَمَانِيًا أَوْ سَبُعًا يُوحَى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشُرًا [صححه مسلم (۲۳۹۳)]. [انظر، ۲۲،۲۱۸،۲۱۶،۲۱۵، ۲۲۱۸،۲۱۸،۲۱۹]. انظر، ۲۳۹۹) حضرت ابن عباس فَا اس طرح که بی طیا پندره سال مکه مرمه میں مقیم رہے، سات یا آٹھ سال اس طرح کہ آپ شَنْ اَنْ اُن اُن اُن مَنْ مَنْ مَنْ اُن اُن اُن مَنْ مَنْ اُن اُن اُن مَنْ مَنْ اللَّهُ وَسَنَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالُكُ مَالُ اسْمُ مَنْ مُوسَلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ

(٢٤٠٠) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ آبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخُلَةٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ آختَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٤٠١، ٢٢٣٧، ٢٢٣٥].

(۲۴۰۰) حضرت ابن عباس بھنا اور حضرت انس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ خبر بننے سے قبل نبی علیہ تھجور کے ایک سے سے طیک لگا کر خطبدار شاوفر مایا کرتے تھے، جب منبر بن گیا اور نبی علیہ منبر کی طرف نتقل ہو گئے تو تھجور کا وہ تنا نبی علیہ کی جدائی کے غم میں رونے لگا، نبی علیہ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر خاموش کرایا تو اسے سکون آگیا، نبی علیہ نے فر مایا اگر میں اسے خاموش نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔

( ٢٤٠١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ ٱنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٤٠٠].

(۱۴۴۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت انس والتفاسے بھی مروی ہے۔

آ پ منافی در سال تک اقامت گزیں رہے۔

(۲٤.٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ الْبَنِ عَبَّسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ آحَدُهُمَا عِنْدَ رِجُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ آحَدُهُمَا عِنْدَ رِجُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ آحَدُهُمَا عِنْدَ رِجُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أَمْتِهِ فَقَالَ إِنَّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أَنَّ حَمَّلَ هَذَا وَمُعَلَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَثَلَ أَنْ وَرَدُتُ بِكُمْ وِيَاضًا مُعَشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً فَقَالَ الْمَعْونَ بِهِ الْمَفَازَةَ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ الرَّادِ مَا يَقُطَعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ أَنَّ وَرَدُتُ بِكُمْ وِيَاضًا مُعُشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً فَقَالَ الْمَعْفَرَةَ وَلَا مَا يَشْعِدُونَ وَمَوْلِهُ وَمَنَا لَكُولُ وَشَوْبُوا وَسَمِنُوا فَقَالَ أَرَائَتُهُمْ إِنَ وَرَدُتُ بِكُمْ وَيَاضًا رُواءً أَنْ تَتَبِعُونِي فَقَالُوا نَعُمْ قَالَ الْعَالَقَ بِهِمْ فَأَوْرَدَهُمْ وِيَاضًا مُعُشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً فَاكُولُ وَشَوِبُوا وَسَمِنُوا فَقَالَ لَهُ مُ اللّمُ الْفَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِى إِنْ وَرَدُتُ بِكُمْ وِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً أَنْ تَتَبِعُونِى فَقَالُوا

بَلَى قَالَ فَإِنَّ بَيْنَ ٱيْدِيكُمْ رِيَاضًا ٱعُشَبَ مِنْ هَذِهِ وَحِيَاضًا هِى آرُوَى مِنْ هَذِهِ فَاتَبِعُونِى قَالَ فَقَالَتُ طَائِفَةٌ صَدَقَ وَاللَّهِ لَنَتَبِعَنَّهُ وَقَالَتُ طَائِفَةٌ قَدُ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ

(۲۴۰۲) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے خواب میں دوفر شنے آئے ، ان میں سے ایک نبی علیا کے پاؤں کی طرف بیٹے ہوئے فرشتے سے کہا کہ ان کی طرف بیٹے ہوئے فرشتے سے کہا کہ ان کی اور ان کی امت کی مثال اس مسافر قوم کی طرح ہے جوایک جان کی اور ان کی امت کی مثال اس مسافر قوم کی طرح ہے جوایک جنگل کے کنار ہے بیٹی ہوئی ہے ، ان کے پاس اتناز اوسفر فہ ہو کہ وہ اس جنگل کو طے کرسکیں ، یا واپس جا سکیں ، ابھی بیلوگ اس حال میں ہوں کہ ان کے پاس مینی حلے میں ایک آ دی آئے اور ان سے کہد کیمو! اگر میں ایک سرسبز وشاداب باغ اور جاری حوض پر یک میری ہیروئ کرو گے؟ وہ جواب دیں کہ ہاں! چنا نچہ وہ شخص انہیں کے کرسر سبز وشاداب باغات اور سیراب کرنے والے جاری حوضوں پر بینی جائے اور بیلوگ کھائی کرخوب صحت مند ہوجا کیں۔

پھروہ آدی ایک دن ان سے کہے کیا تم سے میری ملا قات اس حالت بین نہیں ہوئی تھی کہ تم نے بھے سے بیدوعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہیں سر سبز وشاداب باغات اور سیراب کرنے والے جاری حوضوں پر لے کر پہنچ جاؤں تو تم میری پیروی کرو گے؟ وہ جواب دیں کیوں نہیں ، وہ آدمی کہ کہ پھر تمہارے آگے اس سے بھی زیادہ سر سبز وشاداب باغات ہیں ، اور اس سے زیادہ سر سبز وشاداب باغات ہیں ، اور اس سے زیادہ سر برا کے کہ ان شاءاللہ ہم سیراب کرنے والے حوض ہیں اس لئے اب میری پیروی کرو، اس پرا کیک گروہ ان کی تصدیق کرے ، اور کہے کہ ان شاءاللہ ہم ان کی بیروی کریں گے اور دوسرا گروہ کے ہم یہیں رہنے ہیں خوش ہیں۔

(٣٤.٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ الْمَاءُ مَاءُ خُسُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيْ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيْ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيْ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيْ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيْ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيْ يَحْسُوهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيْ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسُولُهُ وَسُلُوهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُولُوهُ وَسُلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَسُلِهُ وَسُلِهِ وَسُلِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَيْ وَلَولُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَ

( ٢٤.٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الطَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا لَبَى يَقُولُ لَئَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ انْعُهِ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تَلْبِيةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٢٧٥٤].

(٢٣٠٣) ضَحَاكُ بِنَ مُرَاحَم كَبَةٍ بِن كَهُ حَضِرت أَبِن عَبِال مُنْ اللّهَ مِن اللّهَ مَا لَكُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ أَبِي إِلْسُحَاقَ عَنِ التّبِيمِي اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَمِّ قَدُ فَرَّجَ يَكَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَمِّ قَدُ فَرَّجَ يَكَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَمِّ قَدُ فَرَّجَ يَكَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَمِّ قَدُ فَرَّجَ يَكَيْهِ وَاللّه



الألباني: صحیح (ابوداود: ۸۹۹)]. [انظر: ۲۲۲۲، ۲۷۵۳، ۲۷۸۲، ۹۰۹۱، ۹۱۰، ۲۹۱۰، ۳۱۹۷، ۳۳۲۸، ۳۳۲۸، ۲۲۵۷، ۴۱۹۷، ۲۳۲۸،

(۲۳۰۵) حضرت ابن عباس نظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طالیا کے پاس ان کے پیچھے سے آیا، اس وقت نبی عالیا نے ا اپنے بازو پہلوؤں سے جدا کر کے کھول رکھے تھے، اس لئے میں نے نبی عالیا کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔

( ٢٤.٦) حُدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفَ شَاقٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُعِدُ الْوُضُوءَ[صححه البحارى (٥٤٠٥)، وابن حان أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفَ شَاقٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُعِدُ الْوُضُوءَ[صححه البحارى (٥٤٠٥)، وابن حان أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفَ شَاقٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُعِدُ الْوُضُوءَ[صححه البحارى (٢٤٦٥)، وابن حان أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفَ شَاقٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُعِدُ الْوُضُوءَ

(۲۳۰۶) حضرت ابن عباس رفظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے شانے کا گوشت تناول فر مایا اور نماز پڑھ لی اور تازہ وضو نہیں کیا۔

( ٢٤٠٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظِلِّ حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِهِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَدْ كَادَ يَقْلِصُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظِلِّ حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِهِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُمُ الظَّلُ قَالَ فَهَالَ إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنَى شَيْطَانَ فَإِذَا أَتَاكُمْ فَكَرْ تُكُمْ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنَى شَيْطَانَ فَإِذَا أَتَاكُمْ فَكَرْ تُكُمْ وَقَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ أَوْلَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ قَالَ عَلَامَ تُشْتُمُنِي ٱنْتَ وَفُلَانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ نَقَرٌ دَعَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ قَالَ عَلَامَ تَشْتُمُنِي ٱنْتَ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ نَقَرٌ دَعَاهُمُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ قَالَ عَلَامَ أَنْ وَلُكُمْ وَيَعْرَبُوا إِللَّهِ وَاعْتَذَرُوا إِلَيْهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَخْلِفُونَ لَهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَخْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَخْسَبُونَ الْآيَةَ [راحع: ٢١٤٧].

(۷۰۰۷) حضرت ابن عباس رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے کسی جرے کے سائے میں تشریف فرما تھے، پچھ مسلمان بھی وہاں موجود تھے، نبی علیہ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آ دمی آئے گا جوشیطان کی آئے کھے درکھتا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے کوئی بات نہ کرنا، تھوڑی دریس نیلی رنگت کا ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ اے جمد (منافیظ) تم نے جھے برا بھلا کیوں کہا اور اس برقتم کھانے لگا، اس جھڑے ہے بارے بیر آیت نازل ہوئی کہ بیر جھوٹ برقتم کھانے لگا، اس جھڑے ہے بارے بیر آیت نازل ہوئی کہ بیر جھوٹ برقتم کھانے لگا، اس جھڑے ہیں اور انہیں پید بھی نہیں ہوتا۔

( ٢٤٠٨ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي ظِلِّ حُجْرَةٍ قَدُ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُ الظِّلُّ فَذَكَرَهُ مَا مَهِ إِلَى الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي ظِلِّ حُجْرَةٍ قَدُ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُ الظِّلُّ فَذَكَرَهُ مِا مَاهِله ].

(۲۴۰۸) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهُيْرٌ عَنُ قَابُوسَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ فَتَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَوَجَدَ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيهِ إِخُلَافًا فَقَالَ

#### هي مُنالِا) اَمَدُرُنْ بل يَيسَدِ مَرْمُ الله بن عَباس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس

لَهُ أَلَا تَسْنَاكُ فَقَالَ إِنِّى لَأَفْعَلُ وَلَكِنِّى لَمْ أَطْعَمْ طَعَامًا مُنْذُ ثَلَاثٍ فَأَمَّرَ بِهِ رَجُلًا فَآوَاهُ وَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ لَهُ أَلَا تَسْنَاكُ فَقَالَ إِنِّى لَأَفْعَلُ وَلَكِنِّى لَمْ أَطْعَمْ طَعَامًا مُنْذُ ثَلَاثٍ فَأَمَّرَ بِهِ رَجُلًا فَآوَاهُ وَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ (٢٢٠٩) حضرت ابن عباس وقا بن عباس وقا ابن عباس وقا ابن عباس وقا ابن عباس عرف الما كالله عبال عباس عنه الما عباس عنه الما عباس عنه الما عباس الما الما الله وجه منه به بوآ ربی مسواک نہیں کرتے؟ اس نے کہا کرتا ہوں، کین جھے تین دن سے کچھ کھانے کوئیں ملا (اس کی وجہ سے منه سے بد بوآ ربی ہے) نبی ملیش نے ایک آ دمی کو کھم دیا جس نے اسے ٹھکا نہ مہیا کردیا اور نبی ملیشانے اس کی ضرورت پوری کردی۔

( ٢٤١٠) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ قَابُوسَ بُنِ آبِي ظَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ قُولَ اللَّهِ عَنَى بِذَلِكَ قَالَ قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا عَنَى بِذَلِكَ قَالَ قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا يُصَلِّى قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا يُصَلِّى قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا يُصَلِّى قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا يُصَلِّى قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّا يَعُمُّ أَلَا تَرَوُنَ لَهُ قَلْنَيْنِ قَالَ قَلْبُ مَعَكُمْ وَقَلَبُ مَعَكُم وَقَلَبُ مَعَكُم وَقَلَبُ مَعَكُم وَقَلَبُ مَعَكُم وَقَلَبُ مُعَلِّمُ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَحُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٥٨)، والحاكم مَعَهُمُ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَحُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٥٥)، والحاكم (٢٥٠) قال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٣١٩٥)].

(۲۴۱۰) ابوظبیان پُینی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت ابن عباس ڈٹھاسے پوچھا کہ''اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے''اس ارشادِ باری تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی ملی کا کما مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی ملی نماز پڑھانے کے کو کئی خیال آیا ، تو وہ منافق جو نبی ملی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے دودل ہیں ، ایک دل تمہارے ساتھ اورایک دل ان کے ساتھ ، اس پراللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی۔

( ٢٤١١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ يَغْنِى ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْمَدْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَورِيمِ ثُمَّ يَدُعُو [راحع: ٢٠١٢].

(۱۳۷۱) حضرت ابن عباس ﷺ عبروی ہے کہ نبی طایقا تکلیف آنے پر بیفر ماتے تھے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو برواعظیم اور بر دیار ہے ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو برش عظیم کا مالک ہے ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین وآسان اور عرشِ کریم کارب ہے اس کے بعد دعاء قر ماتے تھے۔

( ٢٤١٢ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهِ وَهِى فِى السَّوْقِ فَأَخَذَهَا وُوضَعَهَا فِي حِجْرِهِ حَتَّى قُبِضَتُ خَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَلَا أَبْكِى فَدَمَعَتُ عَيْنَاهُ فَبَكَتُ أُمُّ أَيْمَنَ فَقِيلَ لَهَا أَتَبْكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَلَا أَبْكِى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَلَا أَبْكِى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى قَالَ إِنِّى لَمُ أَبُكِ وَهَذِهِ رَحْمَةٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَخُرُجُ نَفُسُهُ مِنْ بَيْنِ

جَنْبَيْهِ وَهُو يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٢/٤). قال شعيب: حسن، وعبد بن حميد: ٣٩٥، وابن ابي شيبة: ٣٤٤٣]. [انظر: ٢٧٠٤، ٢٧٠٤].

(۲۳۱۲) حضرت ابن عباس ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیٹا اپنی کسی بیٹی (کی بیٹی یعنی نواس) کے پاس تشریف لائے،
اس وقت وہ نزع کے عالم میں تھی ، نبی نالیٹا نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا ، اسی حال میں اس کی روح قبض ہوگئی ، اور نبی نالیٹا کی آئکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے ، ام ایمن ڈاٹھنا بھی رونے لگیس ، کسی نے ان سے کہا کیا تم نبی نالیٹا کی موجودگی میں رور بی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب نبی مالیٹا بھی رور ہے بیں تو میں کیوں ندروؤں؟ نبی نالیٹا نے فرمایا میں رونویس رہا ، بیتو رحمت ہے ،
مؤمن کی روح جب اس کے دونوں پہلوؤں سے نکتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کررہا ہوتا ہے۔

( ٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِتَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ بِيدِهِ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى أَخَذَ بِعَضُدِى أَوْ بِيَدِى حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ [صححه البحارى (٧٢٨) وابن ماجه: ٩٧٣].

(۲۳۱۳) حضرت ابن عباس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیہ رات کے کسی جے میں نماز پڑھنے لکے میں نے بھی اس طرح کیا اور آ کر نبی ملیہ کی بائیں جانب کھڑا ہوگیا، نبی ملیہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھما کراپنی دائیں طرف کرلیا۔

( ٢٤١٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَلَّثَنَا رِشَدِينُ حَلَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ثُوْبَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى الْمَعَافِرِى حَلَّثَنِى حَلَّثَنِى حَنَّى الْمُعَافِرِى حَلَّثِنِى حَلَّثِنِى حَنَّى اللَّهُ حَنْسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فِى أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ آتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِى الْفَرْحِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِى الْفَرْحِ

(۲۳۱۳) حضرت ابن عباس و المهاس مروی ہے کہ بیآیت ' تہماری بیویاں تمہارے لیے بمز کہ کیت کے بین' کی انساری لوگوں کے بارے نازل ہوئی تھی جنہوں نے بی علیا کے پاس آ کراس کے متعلق سوال کیا تھا، نبی علیا نے انہیں جواب میں فرمایا تھا تھا تھا ہوں کے باس ہرطرح آ کے بعد ہوبشر طیکہ فرح میں ہو۔

( ٢٤١٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا قَزَعَةٌ يَعْنِى ابْنَ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِى نَجِيحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَسُالُكُمُ عَلَى مَا أَتَيْتُكُمُ بِهِ مِنُ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى أَجُرًا إِلَّا أَنْ تَوَا ذُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ

(۲۲۱۵) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله سے مجت کرو، اور اس کی ہدایت کے کرآیا ہوں کہ اللہ سے مجت کرو، اور اس کی ہدایت لے کرآیا ہوں کہ اللہ سے مجت کرو، اور اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرو۔

( ٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ النُّحُزَاعِتَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ

تَوضَّا فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غَرُفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَرَ ثُمَّ أَخَذَ غَرُفَةً فَجَعَلَ بِهَا هَكُذَا يَعْنِى أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجُهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غَرُفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرُفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرُفَةً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجُلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسُرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غَرُفَةً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجُلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غَرُفَةً مُنْ وَسُلَم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم [صححه أَخَذَ غَرُفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجُلَهُ الْيُسُرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه

البخاري: ١٤٠) و عبدالرزاق: ١٢٦]. [انظر: ٥٠٣].

(۲۳۱۲) عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈھٹنانے وضوکیا ،اس میں اپنا چہرہ دھویا ، ایک چلوپانی لے کر کلی کی ، ناک میں پانی ڈالا ، پھر ایک اور چلوپانی لیا اور دوسرے ہاتھ کواس کے ساتھ ملا کر چہرہ دھویا ، پھر ایک چلوپانی لے کر داہنا ہاتھ دھویا ، پھر ایک چلوپانی لے کر بایاں ہاتھ دھویا ،سر کا سے کیا پھر ایک چلوپانی لے کر دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا ، پھر ایک اور چلولے کر بایاں یاؤں دھویا ، پھر فر مایا کہ میں نے نبی مالیاں کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٤١٧) حَلَّاثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَلَّاثَنَا ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَ هَذَا عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ

(۲۲۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند نے بھی مروی ہے۔

( ٢٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَحِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَالَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتُ إِنَّ ابْنِى هَذَا بِهِ جُنُونٌ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَيَخُبُثُ عَلَيْنَا فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَدَعَا فَفَعٌ ثَعَّةً يَعْنِى سَعَلَ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجُرُو الْأَنْوَدِ وَاحْدَ ٢١٣٣].

(۲۳۱۸) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه تَظَافِیْم کی خدمت میں ایک عورت اپنا بچہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یارسول الله اسے کوئی تکلیف ہوئی تھانے کے دوران جب اسے وہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہمارا سارا کھا ناخراب کر دیتا ہے، نبی علیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرااوراس کے لئے دعاء فرمائی ، اچا تک اس بچے کوئی ہوئی اور اس کے منہ سے ایک کالے ملے جیسی کوئی چزنگی اور بھاگ گئی۔

( ٢٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ عَمْرِو يَعْنِى ابْنَ أَبِي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَاجِبٌ هُوَ قَالَ لَا وَمَنْ شَاءَ اغْتَسَلَ وَسَأَحَدَّثُكُمْ عَنْ بَدْءِ الْغُسُلِ كَانَ النَّاسُ مُحْتَاجِينَ وَكَانُوا يَلْبَسُونَ الصَّوفَ وَكَانُوا يَسْقُونَ النَّخُلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيِّقًا مُتَقَارِبَ السَّقُفِ الْوَرَاحُ النَّاسُ فِي الصَّوفِ فَعَرِقُوا وَكَانَ مِنْبُرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيِّقًا مُتَقَارِبَ السَّقُفِ الْوَرَاحُ النَّاسُ فِي الصَّوفِ فَعَارَقُوا وَكَانَ مِنْبُرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيِّقًا مُتَقَارِبَ السَّقُفِ الْوَرَاحُ النَّاسُ فِي الصَّوفِ فَثَارَتُ أَرْوَاحُهُمْ أَرُواحُ الصَّوفِ فَتَاذَى وَسَلَّمَ قَصِيرًا إِنَّمَا هُو ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ فَعَرِقَ النَّاسُ فِي الصَّوفِ فَثَارَتُ أَرْوَاحُهُمْ أَرُواحُ الصَّوفِ فَتَاذَى

بَغُضُهُمْ بِبَغْضِ حَتَّى بَلَغَتُ أَرُواحُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُّعَةَ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبٍ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ [صححه ابن عزيمة (١٧٥٥).

قال الألباني: حسن (ابوداود:٣٥٣) وعبدالرزاق ٢٣٣٠ وعبد بن حميد: ٩٠٠ قال شعيب: اسناده حيد].

(۲۲۱۹) حضرت ابن عباس نظاف ہے ایک آ دمی نے پوچھا کہ کیا عسل جعہ واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، جو چاہے عسل کر لے (اور نہ چاہے ہو نہ کر ہے) میں تمہیں بتا تا ہوں کہ جمعہ کے دن عسل کا آغاز کس طریقے ہے ہوا تھا؟ لوگ غریب ہوا کر تے تھے، اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اور مجد نبوی تنگ تھی، تھے، اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اور مجد نبوی تنگ تھی، اس کی حجت بھی نبچی تھی، لوگ جب اون کے کیڑے ہین کر کام کرتے تو انہیں پینڈ آتا تھا، نبی بایشا کا منبر بھی چھوٹا تھا اور اس کی حجت بھی نبچی تھی، اور جب جمعہ کے دن لوگوں کو اپنے اونی کیڑوں میں پینڈ آیا ہوا تھا، جس کی بوچیل رہی تھی اور میں صرف تین سیر ھیاں تھیں، ایک مرتبہ جمعہ کے دن لوگوں کو اپنے اونی کیڑوں میں پینڈ آیا ہوا تھا، جس کی بوچیل رہی تھی اور کیے کھولاگ اس کی وجہ سے تنگ ہور ہے تھے، نبی بایشا کو بھی' جبکہ و منبر پر تھے' اس کی بوجسوں ہوئی تو فرمایا لوگو! جب تم جمعہ کے لئے آیا کر وتو عسل کر کے آیا کر واور جس کے پاس جو خوشبوسب سے بہترین ہو، وہ لگا کر آیا کر ہے۔

( ٢٤٢٠) حَذَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ [انظر: ٢٧٣٧، ٢٧٢٧].

(۲۲۲۰) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ارشاد فر مایا جو شخص کسی جانور سے بدفعلی کرے، اس شخص کو بھی قتل کر دواور اس جانور کو بھی قتل کر دو۔

( ٢٤٢١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ لَا حَرَجَ [راحح: ٢٣٣٨].

(۲۳۲۱) حضرت ابن عباس بھ اسے مروی ہے کہ نبی ملیا سے قربانی ، رمی اور حلق یا تر تیب میں کوئی اور تبدیلی ہوجائے تو نبی ملیا نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِ ابْنَ عَبَّاسٍ الْحِكْمَةَ وَعَلِّمُهُ التَّأُويلَ[راحع: ١٨٤٠].

(۲۳۶۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ فر مایا اے اللہ! ابن عباس کو دین کی سجھ عطاء فر ما اور کتاب کی تاویل وتنسیر سمجھا۔

(٣٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ رَبِيعَةَ بُنِ هِشَامِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كِنَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى اللَّهِ مَنَ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ الْوَلِيدُ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ جَدِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلًا مُتَحَشِّعًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلًا مُتَحَشِّعًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلًا مُتَحَشِّعًا

## هي مُنالِهِ احْدِينَ بل مِينَةُ مِنْ مِن الله بن عَباسِ عَ

فَأَتَى الْمُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى[راحع: ٢٠٣٩].

(۲۲۲۳) ایک مرتبه ولید نے ایک آ دمی کو حضرت ابن عباس ڈگائٹے کے پاس نماز استنقاء کے موقع پر نبی نالیہ کامعمول مبارک پوچھنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی نالیہ اس طرح (نماز استنقاء پڑھانے کے لئے) باہر نکلے کہ آپ منگی گئے گئے کہ خشوع وخضوع اور عاجزی وزاری کرتے ہوئے، (کسی متم کی زیب وزینت کے بغیر، آ ہنگی اور وقار کے ساتھ چل رہے تھے) آپ منگی گئے گئے نے لوگوں کو دور کھتیں پڑھائے تھے۔

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حُكُمًا وَمِنْ الْبَيَانِ سِحُرًّا [قال الألباني: حسن صحيح (ابوداود: ١١،٥٠١ ابن ماحة:

۳۷۵۶ الترمذی: ۲۸۶۰) قال شعب: صحیح لغیره] [انظر ۲۷۲۱،۲۲۱،۲۸۱۰،۲۸۱۱،۲۸۱۰،۳۰۶،۳۰۹، ۳۰۶۹،۳۰۲،۳۰۹]. الترمذی: ۲۸۹۳) معرت ابن عباس نظافها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تافیق نے ارشاد فر مایا بعض اشعار دانائی سے بھر پور ہوتے ہیں۔ ہیں اور بعض بیان جادوکا سااثر رکھتے ہیں۔

يُن اور كَيْنَ آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَ فَذَكُرَ سِمَاكُ أَنَّ الصَّفَرَ دَّابَّةٌ تَكُونُ فِي بَطُنِ الْإِنْسَانِ فَقَالَ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَ فَذَكُرَ سِمَاكُ أَنَّ الصَّفَرَ دَّابَّةٌ تَكُونُ فِي بَطُنِ الْإِبِلِ الْجَرِبَةُ فِي الْمِائِةِ فَتُجُرِبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكُونُ فِي الْإِبِلِ الْجَرِبَةُ فِي الْمِائِةِ فَتُجُرِبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكُونُ فِي الْإِبِلِ الْجَرِبَةُ فِي الْمِائِي صَحيح (ابن ماحة: ٣٥٣٩ محتصراً). قال شعيب: أَعُدَى الْأُولَ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٥٣٩ محتصراً). قال شعيب:

(۲۳۲۵) حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَةُ اِنْ ارشاد فرمایا بیاری متعدی ہونے کا نظریہ سی کے نہیں ، برشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، (ساک کہتے ہیں کہ' صفر' انسان برشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، (ساک کہتے ہیں کہ' صفر' انسان کے پیٹ میں ایک کیڑا ہوتا ہے ) ایک آ دمی نے عرض کیایارسول اللہ! سواونٹوں میں ایک خارش زدہ اونٹ شامل ہوکران سب کوخارش زدہ کوخارش میں کوخارش دہ کردیتا ہے (اور آپ کہتے ہیں کہ بیاری متعدی نہیں ہوتی ؟) نبی علیہ انے فرمایا یہ بتاؤ! اس پہلے اونٹ کوخارش میں کے جتال کیا؟

( ٢٤٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْمِ مَةَ عَنْ الْمُعْدَ وَابُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْمِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ [قال الألباني: حسن صحيح عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ [قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٣٣١).

(۲۴۲۷) حفرت ابن عباس الماليات مروى ہے كه نبي مليلا چٹائى پرنماز پڑھ ليتے تھے۔

( ٢٤٢٧ ) حَدَّثْنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ فَأَفَاضَ

(۲۳۲۷) حضرت ابن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ عرفہ کے میدان سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت اسامہ ڈاٹٹو کو اپنے پیچے بٹھا لیا اور فر مایاسکون سے چلو، گھوڑے اور سواریاں تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، ابن عباس ٹاٹھ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے ہاتھ بڑھانے والی کسی سواری کو تیزی ہے آگے بڑھتے ہوئے نہیں و یکھا یہاں تک کہ ہم مزدلفہ پہنچ گئے ، پھر نبی علیہ انے مزدلفہ سے ٹی تک حضرت فضل ڈاٹٹو کو اپنے بیچے بٹھا لیا اور فر مانے لگے لوگو! سکون اور وقارسے چلو کیونکہ گھوڑے اور اونٹ تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے بعد میں نے کسی سواری کو سرپٹ دوڑتے ہوئے نہیں و یکھا یہاں تک کہ منی پہنچ گئے۔

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَى رَسُولُ اللّهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ أَخْمَرُ لِآبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنَ فِضَةٍ إِقَالَ الألباني: صحيح (ابن ماحة وَسُولُ اللّهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ أَخْمَرُ لِآبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنَ فِضَةٍ إقالَ الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٠٧٦ و ٣٠٠٠ و ١٥ . ١١ قال شعيب: حسن، وهذا اسناد ضعيف [راجع: ٢٠٧٩].

(۲۳۲۸) حضرت ابن عباس الله الله عمروی ہے کہ (ججة الوداع کے موقع پر) نبی ملیا نے سواونٹوں کی قربانی دی، جن میں ابوجہل کا ایک سرخ اونٹ بھی شامل تھا، جس کی ناک میں جاندی کا حلقہ پرا ابوا تھا۔

( ٢٤٢٩) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَاغُلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ[انظر: ٢٠٦٩]

(۲۳۲۹) حضرت ابن عباس والفناسي مروى ب كه جناب رسول الله مَنَالَيْهُ الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَنَا وَفَر ما يَا جَوْضَ قرآن كريم ميں بغير علم يكوئي بات كها قواست اپنا محكانه جنم ميں بنالينا جا ہئے۔

( ٢٤٣٠) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مُغِيبًا أَتَتُ رَجُلًا تَشْتَرِى مِنْهُ شَيْنًا فَقَالَ ادْخُلِى الدَّوْلَحَ حَتَى أُعْطِيكِ فَدَحَلَتُ فَقَبَّلَهَا وَغَمَزُهَا فَقَالَ وَيُحَكَ فَلَعَلَهَا وَيُحَكَ فَلَعَلَهَا وَيُحَكَ فَلَعَلَهَا وَيُحَكَ فَلَعَلَهَا وَيُحَكَ إِنِّى مُغِيبٌ فَتَرَكَهَا وَنَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى صَنَعَ فَقَالَ وَيُحَكَ فَلَعَلَهَا مُغِيبٌ قَالَ فَإِنَّهَا مُغِيبٌ قَالَ فَإِنَّهَا مُغِيبٌ قَالَ فَإِنَّهَا مُغِيبٌ قَالَ فَإِنَّهَا مُغِيبٌ قَالَ فَأْتِ النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى أَبَا بَكُو فَأَتَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُحْبِرُهُ فَأَتَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُحْبِرُهُ فَأَتَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُحْبِرُهُ فَأَتَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْخَبِرَهُ فَاتَى النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَها مُغِيبٌ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَقَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْه وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

أَهِيَ فِيَّ خَاصَّةً أَوْ فِي النَّاسِ عَامَّةً قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَلَا نَعْمَةً عَيْنِ لَكَ بَلْ هِيَ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَدَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢٢٠٦].

(۲۲۳۰) حضرت ابن عباس بی سے مروی ہے کہ ایک عورت کا شوہراس کے پاس موجود نہ تھا، وہ ایک شخص کے پاس کچھ خریداری کرنے کے لئے آئی،اس نے اس عورت سے کہا کہ گودام میں آجاؤ، میں تمہیں وہ چیز دے دیتا ہوں، وہ عورت جب گودام میں آجاؤ، میں تمہیں وہ چیز دے دیتا ہوں، وہ عورت جب گودام میں داخل ہوئی تو اس نے اسے بوسد دے دیا اور اس سے چھیڑ خانی کی ،اس عورت نے کہا کہ افسوس! میرا تو شوہر بھی غائب ہے،اس پر اس نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی حرکت پر نادم ہوا، پھر وہ حضرت عمر فاروق ڈاٹنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہ سنایا۔

حضرت عمر طائن نے فرمایا افسوس اشایداس کا شوہرراو خدامیں جہادی وجہ سے موجود نہ ہوگا؟اس نے اثبات میں جواب دیا،حضرت عمر طائن نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حل تم حضرت ابو بکر طائن کے پاس جاکران سے معلوم کرو، چنانچہاس نے حضرت ابو بکر طائن کی خدمت میں حاضر ہوکر بیمسئلہ بوچھا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ شایداس کا شوہرراو خدامیں، جہاد کی وجہ سے موجود نہ ہوگا، چرانہوں نے اسے حضرت عمر طائن کی طرح نبی علینا کے پاس بھیج دیا۔

وہ آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا، نبی علیہ اے بھی یہی فرمایا کہ شاید اس عورت کا خاو ندموجود نبیس ہوگا؟ اور اس کے متعلق قر آن کریم کی بی آیت نازل ہوگئی کہ'' دن کے دونوں حصوں اور رات کے پچھ حصے میں نماز قائم سبیل ہوگا؟ اور اس کے متعلق قر آن کریم کا بیتھم خاص طور پرمیر ہے گئے سبیح کی بیشک نکیاں گنا ہوں کو ختم کر دیتی ہیں' اس آ دمی نے پوچھا یار سول اللہ! کیا قر آن کریم کا بیتھم خاص طور پرمیر ہے گئے ہے یہ سب لوگوں کے سیاسی لوگوں کے سیاسی لوگوں کے سیاسی لوگوں کے لئے عمومی تھم ہے، حضرت عمر شاکھ نے اس کے سیانے پر ہاتھ مار کر فر مایا تو اتنا خوش نہ ہو، بیسب لوگوں کے لئے عمومی تھم ہے، نبی علیہ اس کے عمر ہے تھا کے عمومی تھم ہے، نبی علیہ اس کے عمر ہے تھا کہ اس کے سیاسی کی سبیلے کے مقرم نے بھی کہا۔

( ٢٤٣١) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُو عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِ الْجِنِّ وَأَنَّهُ لَمَّا وَأُوهُ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ لَمَّا وَأُوهُ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ لَمَّا وَأُوهُ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَرْكُونَ بِسُجُودِهِ تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا إِنَّهُ وَيَرْكُعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا إِنَّهُ لَيَا لَقَالُوا إِنَّهُ لَمَا فَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

(۱۳۳۱) حضرت این عباس بی سے جنات کے اس قول 'انگه کمیا قام عَبُدُ اللّه یدُعُوهُ .... کی تفسیر میں منقول ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نی ملی صحابہ کرام انہوں نے دیکھا کہ نی ملی صحابہ کرام انہوں نے دیکھا کہ نی ملی احت بین ،آپ کے رکوع پرخود رکوع کر رہے ہیں ،آپ کے سجدے پرخود سجدہ کر رہے ہیں ،تو آئیس صحابہ کرام انہوں کی اطاعت مصطفیٰ منافیۃ کی تجب ہوا، چنا نچہ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے کہ جب اللہ کا بندہ لین نبی علی کھڑے ہوتے ہیں تو قریب ہے کہ صحابہ بخالتہ ان کے لئے بھیرلگا کرجم ہوجا کیں۔

#### هي مُنالًا إَحَٰهُ إِنْ لِيَدِيدَ مَرِي الله بن عَبَاسِ وَيُلِيًّا إِلَى مُنالًا إِنَّهُ رَضَالِ الله بن عَبَاسِ وَيُلِيًّا إِلَى

( ٢٤٢٢) حَلَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ عِيسَى حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَعُلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ فِى خِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبِو فَحَمِدَ اللّهَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ فِى خِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبِو فَحَمِدَ اللّهَ وَاللّهِ مِنْ أَبِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَى فِى نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَا تَحَدُّدُتُ أَبَا بَكُو خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُّوا عَنِّى كُلَّ خَوْخَةٍ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَيْرَ خَوْخَةِ أَبِى بَكُو [صححه المحارى (٤٦٧) و ابويعلى ٤٨٥٤].

(۲۳۳۲) حضرت ابن عباس ٹھ ٹھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے مرض الوفات میں اپنے سرمبارک پرپٹی باند سے ہوئے نکلے منبر پر رونق افروز ہوئے ، اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور فرمایا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے اعتبار سے ابو بکر کو بنا تا کیکن قافہ ٹھ ٹھ نے دیادہ جمھے پر احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے ، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا کیکن اسلام کی خلت سب سے افضل ہے ، اس مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی کو بند کر دو ، سوائے ابو بکر ڈھ ٹھ کی کھڑکی کے۔

( ٢٤٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَتَاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَاهُ مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزُتَ أَوْ نَظُرْتَ قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِكُتَهَا لَا يُكنِّى قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ [راحع: ٢١٢٩]

(۲۲۳۳) حضرت ابن عباس و وقات الله عباس و و الله عباس و و الله و ا

(۲۲۳۳) حضرت ابن عباس ٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ حضرات حسنین ٹاٹٹا پر پیکلمات پڑھ کر بھو نکتے تھے، میں تم دونوں کو اللہ لینی صفات کا ملہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور ہر غم سے اور ہر شیم کی نظر بدسے اور فر مایا کرتے تھے کہ میرے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ بھی اپنے دو بیٹوں حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق علیہ پر بھی کلمات پڑھ کر بھو نکتے تھے۔

( ٢٤٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ وَعُلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَلْتُ لَكَ إِنَّا النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ [راجع: ١٨٩٥].

(۲۲۳۵) حضرت ابن عباس ڈیٹھاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کھال کو دباغت دے لی حائے وہ ماک ہوجاتی ہے۔

( ٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَلَا يَكُفَّ شَغُرً ۖ وَلَا تَوْبًا [راحع: ١٩٢٧]

(۲۳۳۷) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ٹے کہ نبی طلیبا کوسات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کپڑوں اور بالوں گودوران نماز سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمُ (راحع: ١٩١٩)

(۲۲۳۷) حضرت ابن عباس بھاتھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ہے حالت احرام میں حضرت میمونہ بڑاتھ سے نکاح فر مایا۔

( ٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [راجع: ١٨٤٧]

ر ۲۲۳۸) حضرت ابن عباس ٹی اسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے قبضے سے قبل غلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔

( ٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْمَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُوا فِي الْقَصْعَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُوا فِي الْقَصْعَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا إِقَالَ الترمذي: حسن صحيح قال الألباني صحيح (ابوداود ٢٧٧٧، ابن ماحة: ٣٢٧٧، الترمذي من وسَطِهَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُوا فِي الْقَصْعَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي السَّالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْبَرَادَى: من صحيح قال الألباني صحيح (ابوداود ٢٧٧٣، ابن ماحة: ٣٢٧٧، الترمذي اللهُ عليه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْقَلْمُ عَلَيْهِ وَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي السَّلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْلُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

(۲۳۳۹) حضرت ابن عباس بڑھنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَا تَلَیْکُمْ نِی ارشاد فرمایا پیالے (برتن ) کے کناروں سے کھانا کھایا کرو، درمیان سے نہ کھایا کرو، کیونکہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے (اورسب طرف چیلتی ہے)

( ٢٤٤٠) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنِ سَلَمَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسِبُهُ وَفَعَهُ قَالَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَغْدُ [احرحه عبدالرزاق: ٢٩٠٨] [انظر: ٢٤٨٩، ٢٥٠٥، ٣٠٨٣]

(۲۲۳۰) حضرت ابن عباس وللها سے عالبًا مرفوعًا مروی ہے کہ جب وہ اپنا سررکوع سے اٹھاتے تھے تو "سمع الله لمن حمدہ" کہنے کے بعد فرماتے اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوآ سمان کو پر کردیں اور زمین کو

## هي مُنله اَمَوْرِ مِنْ بل بِينَةِ مَرْمَ ﴾ ﴿ الله مِن عَبَالِ الله بن عَبَالِ عَبْدَ الله بن عَبَالِ عَبْدَ ا

اوراس کےعلاوہ جس چیز کوآپ جا ہیں، بھردیں۔

( ٢٤٤١ ) حَدَّثَنَا سُرَيجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِى ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَجَعَلَتُ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَجَعَلَتُ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۳۲۱) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ نبی علیہ نے حضرت میمونہ بنت حارث رفیانی کو نکاح کا پیغام بھیجاء انہوں نے اپنے معاطع کا اختیار حضرت عباس رفائنی کودے دیا اور انہوں نے ان کا نکاح نبی علیہ سے کرڈیا۔

(٢٤٤٢) حَدَّثَنَا سُرَيِّجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَأَرْسَلُوا رَسُولًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ بِجِيفَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَخَبِيثُ خَبِيثُ الدِّيَةِ خَبِيثُ الْجِيفَةِ فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إِراحِع ٢٢٣٠] وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَخَبِيثُ خَبِيثُ الدِّيَةِ خَبِيثُ الْجِيفَةِ فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إِراحِع ٢٢٣٠] عَنْ وَعَنْ وَمُ مِنْ كَنِ مِ مَا عَنْ وَوَ مِنْ قَلْ كَنِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَخَبِيثُ الْمِيفَةِ فَخَلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إِراحِع ٢٢٣٠]

(۲۳۳۲) حضرت ابن عباس فاتھا ہے مروی ہے کہ غزوۃ خندق کے دن مسلمانوں نے مشرکین کا ایک آ دمی قبل کر دیا ، مشرکین اس کی لاش اس کے دوالے کردو، پی خبیث لاش ہے اوراس کی ویت بھی ناپاک ہے ، چنانچہ نبی مالیجہ نے ان سے اس کے عوض کچھی نہیں لیا۔

( ٣٤٤٣) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصُلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [انظر: ٤ . ٦٩].

(۲۴۴۳) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ ہے کہ نی علیانے مہاجرین وانصار کے درمیان یہ تحریر لکھ دی کہ اپنی دیت ادا کیا کریں ،اپنے قیدیوں کا بھلے طریقے سے فدیدا دا کریں اور مسلمانوں میں اصلاح کی کوشش کیا کریں۔

( ٢٤٤٤ ) حَدَّثَنِي سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ [اسناده ضعيف].

(۲۳۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابن عباس ڈالٹیز سے بھی مروی ہے۔

( ٢٤٤٥) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْآغَمَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدُرٍ وَهُوَ الَّذِى رَأَى فِيهِ الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِى الْفَقَارِ فَلَّا فَآوَلَتُهُ فَلَا يَكُونُ فِيكُمْ وَرَآيْتُ أَنِّي مُرُدِفٌ كَبْشًا فَأَوَّلَتُهُ يَوْمَ الْكِيهِ وَسَيْفِي فِي مِنْ فَعَلَوْ وَاللَّهِ عَنْوهُ وَاللَّهِ عَنُوهُ وَاللَّهِ عَنُوهُ وَاللَّهِ عَنْوهُ وَاللَّهِ عَنْوهُ وَاللَّهِ عَنْوهُ وَاللَّهِ عَنْوهُ وَاللَّهِ عَنْوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۲۳۲۵) حضرت ابن عباس تُلَّاف سے مروی ہے کہ بی علیا نے اپنی تلوار''جس کا نام ذوالفقار تھا''غزوہ بدر کے دن (حضرت علی ٹاٹٹؤ کو) بطورانعام کے عطاء فرمائی تھی، یہ وہی تلوار تھی جس کے متعلق نبی علیا ٹاٹٹؤ کو) بطورانعام کے عطاء فرمائی تھی، یہ وہی تلوار تھے جس کی تعبیر میں نے یہ لی کہ تہمارے اندر شکستگی کے آثار دیمے، جس کی تعبیر میں نے یہ لی کہ تہمارے اندر شکستگی کے آثار دیمے، جس کی تعبیر میں نے یہ لیک کہ تہمارے اندر شکستگی کے آثار دیمے، جس کی تعبیر میں نے یہ اس کی تعبیر لشکر کے مینڈ ھے سے مول گے، نیز میں نے دیمے کہ میں اپنے بیچھے ایک مینڈ ھے سے کی ہے، پھر میں نے اپنی آپ کوایک مضبوط قلع میں دیمے جس کی تاویل میں نے مدینه منورہ سے کی، نیز میں نے ایک گائے کو ذرج موتے ہوئے دیمے، بخدا! گائے فیر ہے، بخدا! گائے فیر ہے، بخدا! گائے فیر ہے، بخدا! گائے فیر کی تعبیر قال کا نئٹ قو الله کو نئے اللہ صلّی اللّه صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ مِاللّیْلِ قَدْرَ مَا یَسْمَعُهُ مَنْ فِی الْحُجُورَةِ وَهُو فِی الْبَیْتِ قال الاله الداری حسن راسول اللّهِ صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ مِاللّیْلِ قَدْرَ مَا یَسْمَعُهُ مَنْ فِی الْحُجُورَةِ وَهُو فِی الْبَیْتِ قال الاله ان حسن صحیح (الوداود ۲۲۵۷) قال شعیب: اسنادہ حسن]

(۲۳۳۲) حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیظارات کو اسپنے گھریش صرف اتنی آواز سے تلاوت فرماتے تھے کہ تجرہ میں اگر کوئی موجود ہوتو وہ من لیے۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قُومُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلُقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قُومُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلُقِ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْخَبَرُ مُا صَنَعُوا ٱلْقَى الْأَلُواحَ فَانْكَسَرَتُ [راحع: ١٨٤٢].

(۲۳۴۷) حفرت ابن عباس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تاکی گئے نے ارشاد فرمایا سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات ک طرح نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت موئی علیا کو بتایا کہ ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو انہوں نے تختیاں نہیں بچینکیس ، لیکن جب انہوں نے اپنی قوم کو اپنی آئکھوں سے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں بچینک دیں اور وہ ٹوٹ گئیں۔

( ٢٤٤٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ آخَبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَيْكُمُ رَآى الْكُوْكَبَ الَّذِى انْقَصَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ آنَا ثُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّى لَمُ آكُنُ فِى صَلَاةٍ وَلَكِنِّى لُدِخْتُ قَالَ وَكَيْفَ وَآى الْكُوْكَبَ الَّذِى انْقَصَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ النَّا ثُمَّ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ آنَّهُ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي آنَّهُ قَالَ وَكَيْفَ لَا يُعْبِي ابْنَ جُبَيْرٍ قَدُ أَحْسَنَ مَنُ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ فَقَالَ سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ جُبَيْرٍ قَدُ أَحْسَنَ مَنُ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتُ عَلَى الْأُمُمُ فَرَأَيْتُ النَّيْقِ وَمَعَهُ الرَّهُطَ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُطَ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتُ عَلَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُنُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّي اللَّهُ وَ اللَّيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِى سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ هَذِهِ أَمَّتِي فَقِيلَ هَذِهِ أَمُّ قِيلَ اللَّهُ إِلَى الْلُغُونِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هَذِهِ الْمَالِي الْمُعْرِقِ الْمَالَ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْتَعْلُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ إِلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُسْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَمَعَهُمْ سَبُعُونَ الْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ ثُمَّ نَهَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَخَاضَ الْقَوْمُ فِى ذَٰلِكَ فَقَالُوا مَنُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِى الْإِسْلامِ وَلَمْ يُشُورِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا قَطُّ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي كُنتُمْ يَشُوكُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَتِهِمْ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَتِهِمْ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَعَلَّلُونَ فَقَامَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ الْآسَدِيُّ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ أَلَا مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَنْ مَنْهُمْ قَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ إِصَالًا اللَّهُ فَقَالَ أَنْ مِنْهُمْ قَلَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ إِصَالًا اللَّهِ فَقَالَ أَنْ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ إِلَيْهِمِ الْمَادِي

(٢٥٤١)، ومسلم (٢٢٠) والترمذي ٢٤٤٦، وابن ابي شيبة ٢٦٧/٨. [انظر ٢٤٤٩، ٢٩٥٥]

(۲۲۲۸) حسین بن عبدالرحمٰن بُینَتْ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر بُینَیْ کے پاس موجود تھا، انہوں نے فر مایا تم میں سے کسی نے رات کوستارہ ٹوٹے ہوئے ویکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے، میں اس وفت نماز میں نہیں تھا، البت مجھا کہ بچھونے ڈس لیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ بچھا کہ بچھونے ڈس لیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ بچھا کہ بچھونے ڈس لیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ میں نے عرض کیا اس حدیث کی وجہ سے جوہمیں امام شعمی بُینیٹ نے حضرت بریدہ اسلمی کے حوالے سے بنائی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا نظر بدیا ڈکک کے علاوہ کسی اور چیز کی جھاڑ پھونک صبح نہیں ہے۔

حضرت سعید بن جبیر مجالت کہ جو محض اپنی سی ہوئی روایات کو اپنامنتی بنا ہے، پیر مختلف امتیں پیش کی گئیں، میں نے کسی نبی کے فرمایا کہ ہم سے حضرت ابن عباس ڈاٹھانے نبی طیفا کا ارشا دفقل کیا ہے کہ مجھ پر مختلف امتیں پیش کی گئیں، میں نے کسی نبی کے ساتھ پورا گروہ و یکھا، کسی نبی کے ساتھ ایک میڑے ساتھ پورا گروہ و یکھا، کسی نبی کے ساتھ ایک میڑے ساتھ ایک میڑے ساتھ ایک بہت بڑا جم غفیر پیش کیا گیا، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھے بنایا گیا کہ یہ حضرت موئی طیفا اور ان کی قوم ہے، البتہ آپ افق کی طرف و یکھنے، وہاں ایک بڑی جمعیت نظر آئی، پھر مجھے دوسری طرف و یکھنے کا تھم دیا گیا، وہاں بھی ایک بہت بڑا جم غفیر دکھائی دیا، مجھ سے کہا گیا کہ بیر آپ کی امت ہے، ان میں ستر ہزار آ دمی ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذا ہے کے جنت میں داخل ہوں گے۔

پھر نبی علیا اٹھے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور لوگ یہ بحث کرنے لگے کہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل مونے والے یہ لوگ کون موں گے؟ بعض کہنے لگے کہ موسکتا ہے یہ نبی علیا کے صحابہ موں، بعض نے کہا کہ شایداس سے مرادوہ لوگ موں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے موں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی شرک نہ کیا ہو، اسی طرح بچھاور آراء بھی لوگوں نے دیں۔

جب نبی مالی ابر تشریف لائے تو فرمایا کہتم لوگ کس بحث میں بڑے ہوئے ہو؟ لوگوں نے نبی مالی کو اپنی بحث کے

بارے بتایا، نبی علیظانے فرمایا بیدوہ لوگ ہوں گے جو داغ کرعلاج نہیں کرتے، جھاڑ پھونک اور منترنہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اورا پنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بین کرعکاشہ بن محصن اسدی کھڑے ہوکر پوچھنے لگے یارسول اللہ! کیا ہیں بھی ان میں سے ہوں؟ نبی علیظانے فرمایا ہاں! تم ان میں شامل ہو، پھر ایک اور آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ! کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ نبی علیظانے فرمایا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

( ٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي شُجَاعٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ مِثْلَهُ [راجع: ٢٤٤٨]

(۲۳۲۹) گذشته حدیث این دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( . ٢٤٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ لَيَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَإِنْ كَانَ لَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ وَاللَّهِ لَا يَصُومُ إِراحِع ١٩٩٨

( ۲۲۵۰) حضرت ابن عباس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ماہ رمضان کے علاوہ بھی بھی کسی پورے مہینے کے روز نے نہیں رکھتے تھے، البتہ بعض اوقات اس تسلسل کے ساتھ روز ہے رکھتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اب نبی ملیٹا کوئی روزہ نہیں کھیں گے۔ اور بعض اوقات اس تسلسل سے افطار فرماتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب نبی ملیٹا کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔

( ٣٤٥١) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ الْأَوْدِيَةَ وَجَاءَ بِهَدِي فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدُّ مِنْ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَأَمَّا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَأَخِّرُوا طَوَافَكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا

(۲۲۵۱) حضرت ابن عباس ڈھٹنا فرماتے تھے کہ نبی علیا نے تو واد یوں کو طے کیا تھا اور آپ منگائی آمیدی کا جانور بھی لے کر آئے تھے اس لئے آپ منگائی آکووتو ف عرفہ سے پہلے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا لیکن اے اہل مکہ! تم اپنے طواف کواس وقت تک مؤخر کر دیا کروجب تم واپس لوٹ کر آؤ۔

( ٢٤٥٢) حَدَّثَنَا أَسُوكُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُرِّمَتُ الْخَمْرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْحَابُنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشُرَبُونَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا [راح: ٢٠٨٨].

(۲۲۵۲) حفرت ابن عباس ﷺ مروی ہے کہ جب حرمتِ شراب کا تقلم نازل ہوا تو صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جن کا پہلے انتقال ہوگیا اور وہ اس کی حرمت سے پہلے اسے پیتے تھے؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں پر جوائیان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ،کوئی حرج نہیں جوانہوں نے پہلے کھالیا (یا پی لیا)

( ٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حُدِّثُتُ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدُمِنُ الْحَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِى اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنِ عَبَّسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدُمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِى اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنِ (٢٢٥٣) حضرت ابن عباس اللَّهُ سے مروی ہے کہ نبی طیفیانے ارشاد فرمایا مستقل شراب نوشی کرنے والا جب مرے گا تو الله سے اس کی ملاقات اس شخص کی طرح ہوگی جو بتوں کا پجاری تھا۔

( ٢٤٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عِيسَى بُنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يُمُنَ الْحَيْلِ فِي شُقُرِهَا قال الترمذي: حسن غريب،) قال الألباني: حسن صحيح (ابوداود: ٢٥٤٥، الترمذي: ٩٩٥، ١). قال شعيب: اسناده حسن].

( ۲۳۵۳) حضرت ابن عباس ٹالٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِیَّا لَیْنِیْ اَرْشَاد فَر مایا گھوڑوں کی برکت اس نسل میں ہے جو سرخ اور زرور مگ کے ہوں۔

( ٢٤٥٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ كُلْثُومٍ بْنِ جَبْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَالَمَ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ عَبْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صَلْفِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا قَالَ ٱلنَّسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ لَعُلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

(۲۲۵۵) حفرت ابن عباس ڈائن سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا اللہ کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم اللہ کی بیت میں موجود تمام اولا و سے میدان عرفات میں عہد لیا تھا، چنا نچا للہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولا و نکالی جواس نے پیدا کرناتھی اور اسے ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پھیلا دیا، پھران کی طرف متوجہ ہوکران سے کلام کیا اور فرمایا کیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، (ارشاد ہوا) ہم نے تمہاری گواہی اس لئے لے لی تا کہ تم قیامت کے دن مینہ کہ سکو کہ ہم تو اس سے بخر تھے، یا تم میہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے ہمارے آ باؤاجداد نے بھی شرک کیا تھا، ہم ان کے بعدان ہی کی اولا دیتھے، تو کیا آ ہے ہمیں باطل پر ہے والوں کے ملکی یا داش میں ہلاک کردیں گے؟

( ٢٤٥٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي صَلَاقِ الْقَحْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجُدَة وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ

(۲۲۵۲) حفرت ابن عباس بُن الله المسيم وى برنى عليه جعد كرن فجرك نماز من سورة تجده اورسورة و بركى تلاوت فرمات تقر ( ٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنَ حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ [راحع: ١٩٩٣].

(۲۲۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي



## هي مُنالاً احْدِرَ فَبِل مِينِي مِنْ الله بن عَبَاسِ عَبْرَنِ عَبِي عَبْرَسُ عَبِي عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ عَبِي عَبْرِسُ ع

الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ [راحع: ٢٠٣١].

(۲۲۵۸) حضرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا ال

( ٢٤٥٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجَّلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْدِيكُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجَّلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْدِيكَةِ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَأَمَرَنَا أَنْ لَانَرُمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

(۲۳۵۹) حفرت ابن عباس منظما سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے جمیں یا حضرت ام سلمہ طالبا کو''اوران کے ساتھ میں بھی تھا'' مزدلفہ ہے منی کی طرف جلدی بھیج دیا تھا اور جمیں تھم دیا تھا کہ طلوع آفاب سے قبل جمر وَ عقبہ کی رمی نہ کریں۔

( ٢٤٦٠) حَدَّثَنَا حُمَيْنٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الْعَظَّارَ عَنْ عَمْرِو قَالَ حَدَّثِنِي عَطَاءٌ أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ثَقَلَةٍ وَضَعَفَةٍ آهْلِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلَّيْنَا الضَّبْحَ بِمِنَّى وَرَمَيْنَا الْجُمْرَةُ [راحع: ١٩٢٠].

(۲۲۷۱۰) حضرت ابن عباس ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ نے مجھے اپنے سامان اور کمزور افرادِ خانہ کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی کو منی کی طرف روانہ کردیا تھا، چنانچے ہم نے فجر کی نمازمنی میں ہی پڑھی اور جمر و عقبہ کی رمی کی -

رَ (٢٤٦١) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ مَحَدَّنَا بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَا فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَذَكُرُنَا الْوُصُوءَ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ ثُمَّ يُصَلِّى وَلا مَسَّتُ النَّارُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُهُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنَيَّهِ وَالعَنَا أَنْتَ رَأَيْتَهُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنَيَّهِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِمَّا مَسُّنَهُ النَّارُ ثُمَّ يُصَلِّى وَلا يَتَوَضَّا أَفْقَالَ لَهُ بَعْضُنَا أَنْتَ رَأَيْتَهُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَأَشَارَ بِيَذِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنَيْهِ وَالْ فَالْمَارَ بِيَذِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنَى (راحع: ٢٠٠١].

(۲۳۷۱) محمد بن عمر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ام آلمومنین حضرت میمونہ ڈی ٹاکے گھر میں داخل ہوئے تو وہال حضرت ابن عالی طابقول گئے

چنانچ ہم نے حضرت ابن عباس اللہ سے آگ پر کچے ہوئے کھانے کے بعد وضو کا حکم دریافت کیا، حضرت ابن عباس اللہ نے نے فر مایا میں نے نبی مائی کوآگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد تازہ وضو کیے بغیر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم میں ہے کی نے پوچھا کہ واقعی آپ نے پر کھا ہے، انہوں نے اپنا ہاتھا پی آگھوں کی طرف اٹھایا''اس وقت وہ نابینا ہو پکے میں ہے ناور فر مایا کہ میں نے اپنی ان دونوں آگھوں سے دیکھا ہے۔

( ٣٤٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَحَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسُوقُ غَنَمًا لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَآخَذُوا غَنَمَهُ فَآتُوا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

# عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا إِلَى آخِو الْآيَةَ [راحع: ٢٠٢٣].

- (۲۲ ۲۲) خضرت ابن عباس من سے مروی ہے کہ بوسلیم کا ایک آ دمی اپنی بکریوں کو ہا تکتے ہوئے چند صحابہ کرام ہے گئی پاس سے گذرا، اس نے انہیں سلام کیا، وہ کہنے لگے کہ اس نے ہمیں سلام اس لئے کیا ہے تا کہ اپنی جان بچالے، یہ کہہ کروہ اس کی طرف بڑھے اور اسے قبل کر دیا، اور اس کی بکریاں لے کرنبی ملیہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے، اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو! جبتم اللہ کے داستے میں نکلوتو خوب چھان بین کرلو۔۔۔
- ( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكُو قَالَ هُمُ الَّذِينَ هَاحَرُوا مِعَ وَجَلَّ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكُو قَالَ هُمُ الَّذِينَ هَاحَرُوا مِعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو لُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو لُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ مَ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُولِينَةِ قَالَ أَبُو لَلْهُ مُ اللَّهِ الْمَالِينَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَلَى الْمُعْرَافِقِولَ الْمُعْرِينَةِ فَالَ أَنْهُ وَلَى الْمُعْرَافِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ مُعَالِمُ الْمُعْرَافِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَالْمُ الْمُعْرِينَاقُولُ الْعُولِيقِيْمِ الْعَلَيْمِ وَالْمُعْرَالِيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْمُعْرِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَيْهِ وَلَالِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْمُ الْعُلْمُ الْمُعْرِقُ الْعَلَيْمِ لَلْمُ الْعُلِيلُولُولِهِ عَلَى الْعَلَيْمِ وَالْمُ عَلَيْ
- (٣٣٦٣) حضرت ابن عباس تَعْلَمُ فرمات بين كه "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْدِ جَتْ لِلنَّاسِ" والى آيت كامصداق وه لوگ بين جنهول نے نبی كے ساتھ مدينه منوره كى طرف جَرت كى تھى۔
- ( ٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ وَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَعُولُ لَمْ يَنْزِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ إِلَّا لِيُهُولِيقَ الْمَاءَ [انظر: ٢٥ ٦] يَقُولُ لَمْ يَنْزِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ إِلَّا لِيُهُولِيقَ الْمَاءَ [انظر: ٢٥ ٢] يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ إِلَّا لِيهُولِيقَ الْمَاءَ [انظر: ٢٥ ٢] من ما وي من من الله عنه الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن
- (۲۳۲۴) حضرت ابن عباس رفالله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے عرفات اور مز دلفہ کے درمیان صرف اس لئے منزل کی تھی تا کہ پانی بہا سکیس۔
- ( 7270 ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِغْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا [راجع: ١٩١٨].
- (۲۲۷۵) حضرت ابن عباس ٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ (ظہراور عصری) آٹھ رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں اور (مغرب وعشاء کی) سات رکعتیں بھی اکٹھی پڑھی ہیں۔
- (٢٤٦٦) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى فِي بُدُنِهِ يَعِيرًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنُ فِضَّةٍ [راجع: ٢٣٦٢].
- (۲۳۲۲) حضرت ابن عباس بھٹا ہے مروی ہے کہ (ججۃ الوداع کے موقع پر نبی علیا نے سو) اونٹوں کی قربانی دی، جن میں ابوجہل کا ایک سرخ اونٹ بھی شامل تھا، جس کی ناک میں جا ندی کا حلقہ پڑا ہوا تھا۔
- ( ٢٤٦٧ ) قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انْتَهَسَ عَرْقًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ [راحع:٢٤٠٦].

(۲۴۷۷) حضرت ابن عباس رفی این عباس رفی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیکا نے بٹری والا گوشت تناول فر مایا اور نماز پڑھ لی اور تازہ وضونہیں کیا۔

( ٢٤٦٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ وَاللَّهِ لَيَجْلِدَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَضُرِ بَنِى قِيلَ لَهُ وَاللَّهِ لَيَ يُضُرِ بَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَضُرِ بَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ لَا وَاللَّهِ لَا يَضُرِ بُنِى أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَتُ آيَةُ الْمُلَاعَنِيْ اللَّهِ لَا يَضُرِ بُنِى أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَتُ آيَةُ الْمُلَاعَنِيْ إِراحِع: ٢١٣١]

(۲۲۷۸) حضرت ابن عباس ﷺ مروی ہے کہ جب ہلال بن امیہ ظافؤ نے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا تو لوگ ان اسے کہنے گئے کہ اب تو نبی ملیطا متہبیں اس کوڑے ضرور ماریں گے ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا عادل ہے ، وہ مجھے ان اس کوڑ وں سے سنا بہاں کوڑ وں سے سنا بہاں تک کہ مجھے یقین ہوگیا اور میں نے اپنے کا نوں سے سنا بہاں تک کہ مجھے یقین ہوگیا ، بخدا! اللہ مجھے مزانہیں ہونے دے گا ،اس پر آبیت لعان نازل ہوئی۔

( ٢٤٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكُواً أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابن حجر: رحاله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ابن حجر: رحاله ثقات واعل بالارسال قال الألباني: صحيح (ابوداوذ ٢٠٩٦، ابن ماحة: ١٢٥٢، ٢٥٧١)

(۲۴۷۹) حضرت ابن عباس بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک کنواری لڑی نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اور کہنے گلی کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح الیمی جگہ کر دیا ہے جواسے پسندنہیں ہے نبی علیظ نے اس لڑکی کواختیار دے دیا۔

( ٢٤٧٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَأَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَمُو وَعَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ جُبَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخُضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ قَالَ حُسَيْنٌ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح الزَّمَانِ يَخُضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ قَالَ حُسَيْنٌ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح (الوداود: ٢١٢٤، النسائي: ١٣٨/٨)]

(۱۲۷۷) حضرت ابن عباس طائف مروی ہے کہ جناب رسول الله تکالی کے ارشاد فرمایا آخرز مانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، پہلوگ جنت کی بوجھی نہ یا تمیس گے۔

( ٢٤٧١) حَبَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَضَرَتُ عِصَابَةٌ مِنْ الْيَهُودِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدَّثُنَا عَنْ خِلَالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيًّ فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْوَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيًّ فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْوَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ

بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَعُلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَام مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَطَالَ سَقَمُهُ فَنَذَرَ لِلَّهِ نَذُرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ فَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ [انظر: ٢٥١، ٢٥، ٢٥١].

(۱۲۲۱) حضرت ابن عباس و با سے مروی ہے کہ یہود یوں کا ایک وفد نبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم کا تینے ہم آپ سے چند با تیں پو چھنا چا ہتے ہیں ، آپ ہمیں ان کا جواب دیجئے کیونکہ انہیں کوئی نبی ہی جان سکتا ہے ، اس سک بعد انہوں نے جوسوالات کیے ، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تو رات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیا نے اپنے اوپرکون سا کھانا حرام کرلیا تھا ؟ نبی علیا نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی تم دیتا ہوں جس نے حضرت موئی علیا پہر تو رات کونازل کیا تھا ، کیا تم نہیں جانے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب طیا ہمیت شدید ہیار ہوگئے تھے ، ان کی بھاری نے جب طول پکڑا تو انہوں نے اللہ کے نام کی منت مان کی کہا گراللہ نے انہیں ان کی اس بھاری سے شعوب پیند تھا ور انہیں کھانوں میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت پیند تھا اور پینے کی چیز وں میں اس کا دودھ سب سے مرغوب تھا ؟ انہوں نے کہا بخدا! ایبا ہی ہے۔

( ٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنْ سَلَمَةً بُنِ وَهُرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ [انظر: ٢٠٦١].

( ٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ الشَّعُرِ حُكُمًّا وَإِنَّ مِنُ الْقَوْلِ سِحُرًّا [راحع: ٢٤٢٤].

(۲۷۷۳) حضرت ابن عباس ٹی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا ٹیٹی آنے ارشادفر مایا بعض اشعار دانائی سے بھر پور ہوتے ہیں اور بعض بیان جاد و کا سااثر رکھتے ہیں۔

( ٣٤٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أُنَاسٍ قَدُ وَضَعُوا حَمَامَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا [راجع: ١٨٦٣]:

(۲۴۷۴) عکرمہ کہتے ہیں کہا کی مرتبہ حضرت ابن عباس ٹاٹھا کچھاوگوں کے پاس سے گذر بے جنہوں نے ایک کبوتر کو پکڑا ہوا تفااور دہ اس پر اپنانشا نہ سچے کررہے تھے، انہوں نے فر مایا کہ نبی ایٹیانے کئی ذی روح چیز کو باندھ کراس پرنشانہ سچے کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةً لَهُ تَقْضِى فَاحْتَضَنَهَا فَوضَعَهَا بَيْنَ ثَذُييُهِ فَمَاتَتُ وَهِى بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَاحَتُ أُمُّ أَيْمَنَ فَقِيلَ

أَتُبْكِى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ السَّتُ أَرَاكَ تَبْكِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ أَبْكِى إِنَّمَا هِى رَحْمَةٌ إِنَّ الْمُؤُمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِنَّ نَفْسَهُ تَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ المَعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ المَعَ اللَّهَ عَزَّ اللهَ عَزَّ المَعْزَبِ اللهَ عَزَ

(۲۲۷۵) حضرت ابن عباس و التناس مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنی کسی بیٹی (کی بیٹی یعنی نواش) کے پاس تشریف لائے ،
اس وقت وہ نزع کے عالم میں تھی ، نبی علیا نے اسے پکڑ کراپی گود میں رکھ لیا ، اسی حال میں اس کی روح قبض ہوگئی ، اور نبی علیا کی آ تکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ، ام ایمن و التناس میں رونے گئیں ، کسی نے ان سے کہا کیا تم نبی علیا کی موجودگی میں رور بی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب نبی علیا تھی رور ہے ہیں تو میں کیوں نہ روؤں؟ نبی علیا نے فر مایا میں رونہیں رہا ، بیتو رحمت ہے ،
مؤمن کی روح جب اس کے دونوں پہلوؤں سے نکاتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کررہا ہوتا ہے۔

( ٢٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بُنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بُنُ حَبْتَوٍ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْجَرِّ الْآجُوِّ الْآجُوِّ الْآخُصَوِ وَالْجَرِّ الْآجُوِّ الْآخُصُو وَالْجَرِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا إِنَّا نُصِيبُ مِنْ الثَّقُولِ فَأَيُّ الْآسُقِيةِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنتَمِ وَالْمَنْ اللَّهُ عَرَّمَ عَلَيْ الْقَيْسِ وَالْمُولِيَّةِ وَكُلُّ مُسْكِو حَرَامٌ قَالَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمُنْسِرَ وَالْمُولِيَةَ وَكُلُّ مُسْكِو حَرَامٌ قَالَ الْقَابُلُ [قال الألباني: صحيح (الوداود: ٣٦٩٦) والويعلى: ٣٢٧٩] النظية لَا تُعْلِي بُنِ بَذِيمَةَ مَا الْكُوبَةُ قَالَ الطَّبُلُ [قال الألباني: صحيح (الوداود: ٣٦٩٦) والويعلى: ٢٧٢٩]

(۲۴۷۲) قیس بن جبر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کا سے سفید، سبز اور سرخ منکے بارے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق نبی علیہ سب سے پہلے بنوعبد القیس کے وفد نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھٹ حاصل ہوتا ہے، ہمارے لیے کون سے برتن حلال ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا دباء، مزفت، نقیر اور حنتم میں پچھ بھی نہ پو، البتہ مشکیزوں میں پی سکتے ہو، پھر فرمایا کہ اللہ نے شراب، جوااور'' کوبہ'' کوحرام قرار دیا ہے، اسی طرح ہرنشہ آور چیز حرام ہے، سفیان کہتے ہیں کہ میں نے علی بن بذیمہ ہے'' کوبہ'' کامعنی یوجھا تو انہوں نے اس کامعنی' طبل' بتایا۔

(٢٤٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو آَحُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقَّ تَسْتَنُولُ الْحَالِقَ [انظر: ٢٤٧٨].

(۲۲۷۷) حضرت ابن عباس کا بھائے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ عَالِمَ اللّٰهِ عَالَم کَا لگ جانا برحق ہے، اور بیطلق کرانے والے کو بھی نیچے اتارلیتی ہے۔

( ٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دُوَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ [راحع: ٢٤٧٧].

- (۸۷/۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ٢٤٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ ٱكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ عِنْدَ النَّوْمِ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَخَيْرُ رَسُولُ النَّوْمِ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَخَيْرُ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَخَيْرُ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَخَيْرُ وَيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ [راحع: ٢٠٤٧].
- ( ۲۵۷۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَاکُلَیْکِا نے ارشاد فر مایا تمہارا بہترین سرمہ''اثد'' ہے جو سوتے وقت لگانے سے بینائی کوتیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگا تا ہے سفید کیڑے پہنا کرو کیونکہ بیسب سے بہترین ہوتے ہیں اوران ہی ہیں اینے مردوں کوکفن دیا کرو۔
- ( ٢٤٨٠ ) حَدَّثَنَا أَنُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بَنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بَنُ ثَابِتٍ عَنَ سَعِيدِ بَنِ خُبَيْرٍ عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا [صححه مسلم (١٩٥٧)] [انظر: ٢٥٨٦، ٢٥٣١]
- ( ٢٣٨٠) حفرت ابن عباس و المستمروى به كم بَي النّه الله بُن عَبُد اللّه بُن مَوْهَ بِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعُ بُن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ( ٢٤٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُن عَبُد اللّهِ بُن مَوْهَ بِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعُ بُن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ اللّهُ مُ أَمْلَكُ بِآمُرِهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا وَصُمَاتُهَا إِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ الْأَيْمُ أَمْلَكُ بِآمُوهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا وَصُمَاتُهَا إِنْ اللّهُ مِنْ وَلِيّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأُمَرُ فِى نَفْسِها وَصُمَاتُها
- (٢٣٨١) حضرت ابن عباس على المبت عروى به كه جناب رسول الله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَا
- (۲۲۸۲) حضرت ابن عباس ولا است مروی ہے کہ گذشته زمانے میں جنات آسانی خبریں سن لیا کرتے تھے، وہ ایک بات سن کر اس میں دس اپنی طرف سے لگاتے اور کا ہنوں کو پہنچا دیتے، وہ ایک بات جو انہوں نے سنی ہوتی وہ ثابت ہو جاتی اور جو وہ اپنی طرف سے لگاتے تھے وہ غلط ثابت ہوب میں ، اور اس سے پہلے ان پرستارے بھی نہیں چھیئے جاتے تھے، لیکن جب نبی علینا کو

مبعوث کیا گیا تو جنات میں سے جو بھی اپنے ٹھکا نہ پر پہنچتا ،اس پرشہاب ٹا قب کی برسات شروع ہوجاتی اور وہ جل جاتا ،انہوں نے اہلیس سے اس چیز کی شکایت کی ،اس نے کہا اس کی وجہ سوائے اس کے اور پھنیس کہ کوئی نئی بات ہوگئ ہے، چنا نچہ اس نے اہلیس سے اس چین نخیا سے کہا کی وجہ سوائے اس کے اور پھنیس کہ کوئی نئی بات ہوگئ ہے، چنا نچہ اس نے المبیل کے پاس آمرا سے بچھلوگ نبی ملیلیا کے پاس آمرا سے بیخر سنائی ،اس نے کہا کہ رہے ہول وجہ ، جوز مین میں بیدا ہوئی ہے۔

شهاب عن سَعِيد بْنِ جُنَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّس قَالَ أَفْبَلَتْ يَهُو دُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالُوا يَلُ شَهَابٍ عَنُ سَعِيد بْنِ جُنَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّس قَالَ أَفْبَلَتْ يَهُو دُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُوا يَلْ وَالْمَالُونَ عَنْ حَمْسَةِ آشَياءً قَانُ أَنْبَاتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنْكَ نِينَّ وَالْبَعْنَاكَ فَأَحَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَنِهِ إِذْ قَالُوا اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ قَالَ هَاتُوا قَالُوا أَخْبِرُنَا عَنْ عَلَامَةً النَّبِي قَالَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ قَالُوا أَخْبِرُنَا كَيْفَ تُونِّنَ كَيْفَ تُونِّنَ كَيْفَ تُونِّنَ كَيْفَ تُونِّنَ كَيْفَى الْمَالُونِ فَإِلَى الْمَوْلُونَ وَلِكَ الْمَرْأَةُ وَكَيْفَ تُذُكِرُ قَالَ يَلْتَقِى الْمَالُونِ فَإِلَى الْمَوْلُوا أَخْبِرُنَا كَيْفَ قَالُوا أَخْبِرُنَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ كَانَ يَشْتَكِى عِرْقَ النَّسَا فَلَمْ يَجِدُ شَيْنًا يُكْرِيمُهُ إِلَّا الْمُولُةِ آلَى مَلْ اللَّهِ بُن أَحْمَد قَالَ آبِي قَالُ الْحَبُولُ اللَّه بُولُ عَلَى عَلَى نَفْسِهِ قَالَ عَلْمَ الْمَولُةِ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْبِيلَ اللَّهُ عَلَى الْمَولِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْتُ وَاحِدَةً وَالْمَالُولُ الْمَوْتُ وَلَى مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّكَابِ يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرُ اللَّهُ قَالُوا فَمَا هَذَا الصَّوْتُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ لَلْسَ مِنْ نَيْ وَاحِدَةً وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى مُولُولًا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْسَ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

(۲۲۸۳) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ملاقا کے پاس ایک مرتبہ کچھ بہودی آئے اور کہنے لگے کہ اب ابوالقا ہم کا ٹیٹی ایم آپ سے پانچ سوالات پوچھنا جا بتے ہیں،اگرآپ نے ہمیں ان کا جواب دے دیا تو ہم ہم جھ جا کیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور ہم آپ کی انتباع کرنے لگیں گے، نبی ملاقات آن سے آس بات پر آسی طرح وعدہ لیا جسے حضرت لیعقوب الیا نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، جب وہ یہ کہ ہم جو کچھ کہ درہ ہیں،اللہ اس پروکیل ہے، تو نبی ملاقات نے فرمایا اب اپ سوالات پیش کرو، انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ نبی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نبی ملاقات کی اس کا دل نہیں سوتا۔

انہوں نے دوسراسوال یہ پوچھا کہ بیہ بتاہیئے کہ بچیمؤنث اور مذکر کس طرح بنتاہے؟ فرمایا دو پانی ملتے ہیں،اگر مرد کا

پانی عورت کے پانی پرغالب آ جائے تو بچہ مذکر ہوجاتا ہے اور اگرعورت کا پانی مرد کے پانی پرغالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے ، انہوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ میہ بتاہیے ، حضرت یعقوب علیا نے اپنیا نے اوپرکس چیز کو حرام کیاتھا؟ نبی علیا نے فرمایا کہ انہیں ' عرق النساء' نامی مرض کی شکایت تھی ، انہوں نے محسوں کیا کہ انہیں اونٹ کا دودھ سب سے زیادہ پہند ہے اس لئے انہوں نے اس کے (دودھ اور) گوشت کو اپنے اوپرحرام کرلیا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے بچے فرمایا۔

پیرانہوں نے چوتھا سوال یہ پوچھا کہ یہ رعد (بادلوں کی گرج چک ) کیا چیز ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، جے بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہ کا ایک گرز ہوتا ہے جس سے یہ بادلوں کو مارتا ہے اور اللہ نے جہال لے جانے کا حکم دیا ہوتا ہے انہیں وہاں ہا تک کر لے جاتا ہے، وہ کہنے گئے کہ ہم جوآ واز سنتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا وہ اس کی آ واز ہوتی ہے، انہوں نے اس پر بھی نبی علیہ کی تقد ایق کی اور کہنے گئے کہ اب ایک سوال باقی رہ گیا ہے، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم آپ کی بیعت کر لیس گے، ہر نبی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ان کے پاس وی لے کر آتا ہے، آپ کے پاس کون سافر شتہ آتا ہے؟ نبی علیہ آئے نفر مایا جریل! وہ کہنے گئے کہ وہ بی جریل جو جنگ ، برائی اور سزالے کر آتا ہے، وہ تو ہماراو تمن ہے، اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جور حمت ، نباتا ساور بارش لے کر آتا ہے وہ تو ہماراو تمن ہے، اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جور حمت ، نباتا ساور بارش لے کر آتا ہے وہ تو ہماراو تمن ہے، اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جور حمت ، نباتا ساور بارش لے کر آتا ہے وہ تو ہماراو تمن ہے، اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جور حمت ، نباتا ساور بارش لے کر آتا ہے تو می میں بیت بن جاتی ، اس پر اللہ تعالی نے سور ہ بھر ہی ہیا ہے ہیں تا نب بین جاتی ، اس پر اللہ تعالی نے سور ہ بھر ہی ہے تیں نازل فرمائی "قل من کان عدوا لیجبریل "

( ٢٤٨٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى عَنُ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحُرُ فَلَابَحْنَا الْبَقْرَةَ عَنْ سَنْعَةٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحُرُ فَلَابَحْنَا الْبَقْرَةَ عَنْ سَنْعَةٍ وَابْنِ مَاحة: وَالْبَرَمَدِي عَنْ عَشُورَةٍ صححه ابن حزيمة: (٢٩٠٨)، قال الترمُذي: حسن غريب، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣١٣١) الترمذي: ٥٠٩ و ١٥٠١، النسائي: ٢٢٢/٧). قال شعيب: رجاله ثقات]

(۲۲۸۴) حضرت ابن عباس تُن فَقَا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ سفر میں سے کہ قربانی کا موقع آگیا، چنانچہ ہم نے سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا۔

( ٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى وَالطَّالَقَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدِ بَنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلُوعَ عُنُقَهُ خَلُفَ ظَهْرِهِ قَالَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَيْبِي ثَوْرٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إنظر: ٢٧٩٢].

(۲۲۸۵) حضرت ابن عباس تنظیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نماز پڑھتے ہوئے کن اکھیوں سے دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے لیکن گردن موڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے تھے۔

( ٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

#### هي مُنالاً احَدُّن بل يَنْ مِنْ مَن الله بن عَباس عَنْهِ فَيْ الله بن عَباس عَنْهِ فَيْهِ فَيْ الله بن عَباس عَنْهِ فَيْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحَظُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَلُوِي عُنْقَهُ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٥٨٨). قال شعيب: هذا مرسل].

(۲۲۸۷) حضرت ابن عباس تلی سے مروی ہے کہ نبی علیظانماز پڑھتے ہوئے کن اکھیوں سے داکیں باکیں و کھے لیا کرتے تھے لیکن گردن موڑ کر پیھے نہیں و کھتے تھے۔

(۲٤٨٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنُ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُوهُهُ فَلْيَصْبِرُ فَإِنّهُ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَة قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُوهُهُ فَلْيَصْبِرُ فَإِنّهُ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَة شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَنّهُ جَاهِلِيّةً [صححه المحارى (٢٥٠٧)، ومسلم (٢٨٤٩)]. [انظر:٢٠٢١ ٢٧٠، ٢٨٢١]. وشِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَنّهُ جَاهِلِيّةً [صححه المحارى (٢٥٠٤)، ومسلم (٢٨٤٩)]. ومرد الله عَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَتَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

( ٢٤٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبْسِ حَدَّثَ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُّلَةٍ فَقَامَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللَّيْ فَعَرَجَ فَنَظَرَ فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّيْلِ فَحَرَجَ فَنَظَرَ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِى آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَى بَلَغَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَى بَلَغَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَصَلَّى فَصَلَّى الْعَبْرِ فَلَا مُنْظَرَ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مُنْ رَجَعَ فَتَسُوَّكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْهُ مَا أَيْ الْعَنْقُ وَيَوضَا ثُمَّ الْمُعَاءِ ثُمَّ الْعَبْرَ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسُوَّكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مَالَى الْعَلَامُ وَلَوَ صَا اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَامِ وَلَوْ الْعَلَى الْعَلَامُ وَلَوْ الْعَلَامُ وَلَوْ الْعَلَامُ وَلَوْ الْعَلَى الْعَمْ فَصَلَى الْمُعْرَاقِي وَتُوصَا أَنْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَلَا عَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اللَّهُ عُنْ مُ وَجَعَ فَتَسُولَكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ الْمُولِ وَلَوْطَا فَنَظُرَ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسُولَكَ وَتُوسَا قُنْمُ وَسُولَكَ وَتُوسُلُ الْمُعْرَاقِ فَى السَّمَاءِ ثُمَّ اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْمَ

(۲۲۸۸) حفرت ابن عباس و الله الله الله الله مرتبه انهول نے نبی طیکا کے یہاں رات گذاری، نبی طیکا رات کو بیدار موے ، باہر نکل کر آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی" اِنَّ فی خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْکَرُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهُ وَاللَّهُ اِللَّهُ مَلْمُ حَلَّى اللَّهُ مَلْمُ حَلَّى اللَّهُ مَلْمُ حَلَّى اللَّهُ مَلْمُ حَلَّى وَضُوكِيا اور مُلَارُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهُ وَاللَّهُ اِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلْمُ حَلَّى اللَّهُ مَلْمُ حَلَّى اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ اللَّ

( ٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبَّادٍ أَوْ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبَّادٍ أَوْ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ حَجَّاجٍ شَكَّ مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ أَلْسَمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا

شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَغْدُ قَالَ وَقَالَ مَنْصُورٌ وَحَدَّثِنِي عَوْنٌ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا [راجع: ٢٤٤٠].

( ٢٤٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنْ النَّسَبِ[راحع: ١٩٥٢].

(۴۲۹۰) حضرت ابن عباس التأليظ فرماتے بین کرکس مخف نے آبک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب مَنَّ اللَّيْمَ الله عن حضرت حزه والتنظ کی بیٹی کو نکاح کے لئے پیش کیا تو نبی طیفانے فرمایا وہ میری رضاعی جیستی ہے اور رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔

(٢٤٩١) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ابْنَةِ حَمُزَةَ وَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا ابْنَةً أَخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعَةِ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ

(۲۳۹۱) حضرت ابن عباس والنئية فرمات ہيں كەحضرت على والنئية نے ايك مرتبه بارگاہ رسالت ما ب تَلَيْنَا في ميں حضرت حزه والنئية كى بيٹى كو نكاح كے لئے بیش كيا اور ان كے حسن و جمال كا تذكره كيا تو نبى مليئيا نے فرمايا وه ميرى رضاعى جيتجى ہے پھر فرمايا كيا تمهيں معلوم نہيں كەرضاعت ہے بھى وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہيں جونسب كى وجہ سے حرام ہوتے ہيں۔

( ٢٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا آنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ سَرِفُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمَّا قَضَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ سَرِفُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَى إِذَا كَانَ بِلَالِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا [راحع: ٢٢٠٠].

(۲۳۹۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ وہ حالت احرام میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں بھتے تھے اور فرماتے تھے کہ خود نبی علیہ نے حالت احرام میں سرف نامی جگہ میں حضرت میمونہ ڈٹاٹٹؤ سے نکاح فرمایا ہے اور جج سے فراغت کے بعد جب نبی علیہ والبین روانہ ہوئے تو اسی مقام پر پہنچ کران کے ساتھ شب باشی فرمائی۔

( ٢٤٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ آبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ

## هي مُنالًا اَمَدُرُنُ بل يَنِيدُ مَرَا الله مِن عَبَاسِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ مِنْ الله

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَحِدُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ غَطَّ فَحِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ (۲۲۹۳) حضرت ابن عباس تَلَيُّ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کا گذراکی آ دمی پر ہوا جس کی ران دکھائی دے ربی شی بنی علیہ نے فرمایا اپنی ران کوڈھکو، کیونکہ مردکی ران شرمگاہ کا حصہ ہے۔

( ٢٤٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَتُّ الْقِهِ الْقَهُ الْقَهُ الْقِهِ اللَّهِ أَوْ قِرَائَةُ زَيْدٍ قَالَ قُلْنَا قِرَائَةٌ زَيْدٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرَائِيلَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ اللَّهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَةً فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ اللَّهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّاتُهُ فَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَهُ فَي وَكَانَتُ آخِرَ الْقِرَائَةِ قِرَائَةً عَبْدِ اللَّهِ إِنظِر: ٢٠٠١]

(۲۳۹۴) مجابد مُنظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کا کھنانے ہم سے بوچھا کہ حتمی قراءت کون کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود و کا کھنا کی یا حضرت زید بن ثابت کی؟ ہم نے عرض کیا حضرت زید بن ثابت کا گھنا ہم سال ہوا اس میں نی علیظ نے دومر تبددور فر مایا اور حتی قراء جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، جس سال آپ کا گھنا کا وصال ہوا اس میں نی علیظ نے دومر تبددور فر مایا اور حتی قراء ت حضرت عبداللہ بن مسعود داللہ کی تھی۔

( ٢٤٩٥) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيلِه بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ فِي قَوْلِهِ الم غُلِبَتُ الرُّومُ قَالَ غُلِبَتُ وَغَلَبَتُ قَالَ كَانَ الْمُشُوكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظُهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِأَنَّهُمُ أَهْلُ كِتَابٍ فَذَكَرُوهُ الرُّومِ لِأَنَّهُمُ أَهْلُ كِتَابٍ فَذَكَرُوهُ الرَّومِ لِأَنَّهُمُ آهُلُ أَوْنَانَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظُهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِأَنَّهُمُ أَهْلُ كِتَابٍ فَذَكَرُوهُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغُلِبُونَ قَالَ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكُو لَهُمْ فَقَالُوا اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا فَإِنْ ظَهْرُنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا وَإِنْ الْهَمْ رُوا فَذَكَرَهُ أَبُو بَكُو لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا فَإِنْ ظَهْرُنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا وَإِنْ طَهُرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلِنُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا جَعَلْ أَجُلًا خَمُسَ سِنِينَ فَلَمْ يَظُهُرُوا فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكُو لِلنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا جَعَلْتَهَا إِلَى دُونَ قَالَ أَرَاهُ قَالَ الْعَشْرِ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبِيْرِ الْمِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ عَلَى وَيُومَئِلٍ يَفُرَحُ الْمُؤُمِّونَ قَالَ يَفُرَعُ اللَّهُمُ وَلَا لَا يَعْشُو وَالَ قَالَ يَفُولُونَ قَالَ يَفُولُونَ قَالَ يَفُرَعُ وَلَى قَالَ يَقُولُهُ وَيُومَعِلِ يَفُولُ وَيُومَعِلُ يَقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ يَفُرِدُ وَيَو قَالَ يَفُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ قَالَ مَا مُعَلِي قَالًا مَالِكُ فَالَ اللَّهُ وَيُومُ مِنْ فَقُلُ لَلْهُ عَلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْهُ فَالَ مَوْلَا لَا عَلْمَاتُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُومُ مَلِهُ وَيُومُ مَا لُولُ مَا مُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

بِنَصْوِ اللَّهِ إِقَالِ الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣١٩٣)]. [انظر: ٢٧٧٠]. الروم "كومعروف اور مجهول دونول طرح برضة تصاور فرمات تصحيح كمشركيين كي المرسم بعن المروم برغالب آجا عيل، كومعروف اور مجهول دونول طرح برخصته تصاور فرمات تصفى مشركيين كي المين المراسم برغالب آجا عيل، كيونكه المل فارس بت برست تصر، جبكه مسلمانول كي خوابش بيه تصى كدروى فارسيول برغالب آجا كيس كيونكه وه المل كتاب تص، انهول في بيد بات حضرت صديق اكبر والمنظ في دركى، حضرت ابوبكر والمنظ في قريش كي حضرت ابوبكر والمنظ في قريش كي حضرت ابوبكر والمنظ في مارك في من مارك بين مارك في المارك في مارك في المرك في مارك في المرك المرك في المرك في المرك في المرك في مارك في المرك في المرك

سعید بن جبیر روشیہ کہتے ہیں کہ دراصل قرآن میں ' بضع'' کا جولفظ آیا ہے اس کا اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے، چنا نچہ اس عرصے میں رومی غالب آگئے ، اور سور ہ روم کی ابتدائی آیات کا یہی پس منظر ہے۔

( ٢٤٩٦) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُّ و قَالَ حَلَّاتُنَا رَائِدَةُ حَلَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ خُنَيْمٍ قَالَ حَلَّتَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلَى عَائِشَةَ فَجُنَّ وَعِنْدَ رَأُسِهَا ابْنُ عَلَى عَائِشَةَ فَجُدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ فَجِنْتُ وَعِنْدَ رَأُسِهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَمُ اللَّهِ فَقَالَ هَذَا اللَّهِ فَقَالَ هَذَا اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأْذِنُ وَهِى تَمُوتُ فَقَالَتُ دَعْنِى مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَمَّنَاهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنُ عَنَّ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأْذِنُ وَهِى تَمُوتُ فَقَالَتُ دَعْنِى مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَمَّنَاهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِن مَالِحِى يَنْدِكِ لِيُسَلِّمُ عَلَيْكِ وَبَوْنَ أَنْ تَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَحِبَّةَ إِلَّا أَنْ تَغُومُ جَ الرَّوحُ مِن فَقَالَتُ أَيْضًا فَقَالَ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ تَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبَة إِلَّا أَنْ تَغُومُ جَ الرَّوحُ مِن الْجَسِدِ كُنْتِ أَحْبَ يَسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعَى وَسَلَّمَ وَالْمَعْمُ مَاءٌ قَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَعْ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ مَنْ مَنْ عَبَالِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولُ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا يَتُكُى مَلْكُولُ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا يَعْلَى فَيْسَ مِنْ فَالْتُ وَعَنِى مِنْكَ يَا الْمَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَتُ وَعَلَى مَلْكُولُ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَمْ الْمُؤْتِ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُولُ وَاللَّهُ وَلَالَ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(۲۲۹۲) ابن افی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فی اکھا کے مرض الوفات میں حضرت ابن عباس فی ان سے اندرآنے کی اجازت اجازت ما تکی ان کے پاس ان کے بیٹیج تھے، ہیں نے ان کے بیٹیج سے کہا کہ حضرت ابن عباس بڑا تھا اندرآنے کی اجازت عباب ان کے بیٹیج نے میں ان کے بیٹیج سے کہا کہ حضرت ابن عباس بڑا تھا اندرآنے کی اجازت عباب ان کے بیٹیج نے جھک کر حضرت عائشہ فی اس نے کہا کہ در ہنے دو (مجھ میں ہمت نہیں ہے) اس نے کہا کہ امال جان! ابن عباس تو آپ کے بڑے نیک فرزند ہیں، وہ آپ کوسلام کرنا اور رخصت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اجازت دے دی ، انہوں نے اندرآ کر کہا کہ خوشنجری ہوء آپ کے اور دیگر ساتھوں کے در میان ملاقات کا صرف اتنا ہی وقت باقی ہوء آپ کی علیا کی تمام ازواج مظہرات ہیں سب سے زیادہ محبوب رہیں، اور باقی ہے جس میں روح جسم سے جدا ہو جائے ، آپ نی علیا کی تمام ازواج مظہرات ہیں سب سے زیادہ محبوب رہیں، اور

نی علیا اس چیز کومجوب رکھتے تھے جوطیب ہو، لیلۃ الا ہواء کے موقع پرآپ کا ہارٹوٹ کر گر پڑا تھا نی علیا نے وہاں پڑاؤ کر لیا لیکن صح ہوئی تو مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اللہ نے آپ کی برکت سے پاک مٹی کے ساتھ پیم کرنے کا تھم نازل فرمادی، اورآپ کی شان میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوگئی تھیں، جوسات میں اس امت کے لئے اللہ نے رخصت نازل فرمادی، اورآپ کی شان میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوگئی تھیں، جوسات آسانوں کے اور سے جبریل لے کرآئے، اب مسلمانوں کی کوئی مجدالی نہیں ہے جہاں پردن رات آپ کے عذر کی تلاوت نہ ہوتی ہو، یہن کروہ فرمانے لگیں اے ابن عباس! اپنی ان تعریفوں کو چھوڑو، بخدا! میری تو خواہش ہے کہ میں بھولی بسری واستان بن چکی ہوتی۔

(٢٤٩٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ لَيْثٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا سُمِّيتِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لِتَسْعَدِى وَإِنَّهُ لَاسْمُكِ قَبْلَ أَنْ تُولَدِى[راحع: ١٩٠٦].

(۲۲۹۷) حضرت ابن عباس الله عمروى ہے كمانبول نے حضرت عائشصد يقد الله الله على كمآپ كانام ام المؤمنين ركھا كياتاكمآپ كى خوش نصيبى ثابت ہوجائے اوربينام آپ كا آپ كى پيدائش سے پہلے ہى طے ہوچكاتھا۔

( ٣٤٩٨) حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ وَرَسُولَ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَسُولَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ النَّارُضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ [صححه مسلم (٤٧٨)، وابن حبان (١٩٠٦)]. [انظر: ٩٨ ].

(۲۲۹۸) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا جب اپنا سررکوع سے اٹھاتے تھے تو "سمع الله لمن حمدہ" کہنے کے بعد فرماتے اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوآسان کو پر کر دیں اور زمین کو اور اس کے علاوہ جس چیز کوآپ چاہیں ، مجردیں۔

( ٢٤٩٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِلَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطُ الْبَلَحُ وَالزَّهُو الصححه مسلم (١٩٩٥) والطبالسي: ٢٦١٥، وابن ابي شيبة: ١٩٥٨]. [راحع: ١٩٦١].

(۲۳۹۹) حضرت ابن عباس ظافئات مروی ہے کہ جناب رسول الله تاکی فی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ دباء ، منتم ، نقیر ، مزفت اور کشش اور مجود کو خلط ملط کر کے اس کی نبیذ بنا کر استعمال کریں۔

(۲۵۰۰) حضرت ابن عباس رفا في فرمات بين كه فتح مكه كاعظيم الشان واقعه رمضان كي تيره تاريخ كوييش آيا تها-

( ٢٥.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَّرُوا الدَّجَّالَ فَقَالُوا إِنَّهُ

## هي مُنالِهُ احَدِينَ بن يَنْ سَرْمَ كَلْ الله بن عَباسِ عَنْ الله بن عَباسِ عَنْ الله عَبْ الله عَباسِ عَنْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَباسِ عَنْ الله عَبْ الله عَنْ الله عَالْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا

مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رَقَالَ مَا تَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رَقَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذَلِكَ وَلَكِنْ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي [صححه النحاري (٥٥٥)، ومسلم (١٦٦)].

(۱۰۵۱) مجاہد بُھانیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس ڈاٹھا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، لوگوں نے دجال کا تذکرہ چھیڑ دیا اور کہنے لئے کہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان والی جگہ پر ک ف رکھا ہوگا، حضرت ابن عباس ڈاٹھا نے پوچھا کیا ہا تیں ہورہی ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ دجال کی دونوں آئھوں کے درمیان ک ف رکھا ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی الیّلا سے بیاتو نہیں سنا البتہ نبی الیّلا نے بیضر ور فرمایا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم الیّلا کو دیکھنا ہوتو اپنے پیغیبرکو (جھے) دیکھ لو، رہے حضرت موئ الیّلا تو وہ گذری رنگ کے گھنگھریا نے بالوں والے آدی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک سرخ اونٹ پرسوار ہیں، جس ک لگام مجور کی چھال کی بی ہوئی رہی سے بن ہوئی ہے، اور گویا میں اب بھی انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔

( ٢٥.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ذَكَرُوهُ يَغْنِى الدَّجَّالَ فَقَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيهِ كَ ف ر فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَلَكِنْ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ يَزِيدُ يَعْنِى نَفْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعُدٌ طُوالٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ يَعْنِى نَفْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعُدٌ طُوالٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَانِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَقَدُ انْحَدَرَ فِى الْوَادِى يُلَبِّى قَالَ أَبِي قَالَ هُشَيْمٌ الْخُلْبَةُ اللِّيفُ [انظر: ٢٥٠١]

(۲۵۰۲) مجاہد مُنظ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس بھٹے ہوئے تھے، لوگوں نے دجال کا تذکرہ چھیڑد یا اور کہنے لئے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان والی جگہ پر ک ف رکھا ہوگا، حضرت ابن عباس بھٹنا نے پوچھا کیا ہا تیں ہورہی ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک ف رکھا ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیظ سے بیتو نہیں سنا البتہ نبی علیظ نے بیضرور فرمایا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیظ کو دیکھنا ہوتو اپنے پیغیر کو (مجھے) دیکھ لو، رہے حضرت موئ علیظ تو وہ گندی رنگ کے منظم میا لے بالوں والے آدی ہیں، یول محسوس ہوتا ہے کہ وہ آلیک سرخ اونٹ پرسوار ہیں جس کی موئ تھا آگام مجور کی چھال کی بٹی ہوئی رت سے بنی ہوئی ہے، اور گویا میں اب بھی انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے وادی میں اتر کیا میں اب میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے وادی میں اتر میں اب

( ٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَظُنَّهُ قَدْ رَفَعَهُ قَالَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ إِقَال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۵۰۳) حضرت ابن عباس رفائلان ایک مرتبه جب که بهت بارش بهور بی تقی ،منادی کو تکم دیا، چنانچه اس نے بداعلان کردیا

## هي مُنالِمًا مَرْزِينَ بل يَئِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله بن عَبَاسِ عَبْدَ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبْدَ عَبْدَ عَبَاسِ عَبْدَ عَبْدُ عَالِمَ عَبْدُ عَلَى عَبْدُ عَالْعِلَ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَالِ عَبْدُ عَالِعِلْ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَا عَبْدُ عَالِمِ عَبْدُ عَلَا عَلَاعِ عَبْدُ عَلَا عَلَا عَلَاعِ عَبْدُ عَالِعِلَا عَلَاعِ عَبْدُ عَلَا عَلَاعِ عَبْدُ عَلَاعِ عَبْدُ عَلَا عَلَا عَلَاعِ عَبْدُ عَلَا عَلَاعِ عَبْدُ عَلَاعِ عَبْدُ عَلَاعِ عَبْدُ عَلَا عَلَاعِ عَبْدُ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِلُوا عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَ

که اینی اینی جگهوں پرنماز پڑھاو۔

(٢٥.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ نَافِعِ عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَتُ شَاةٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا انْتَفَعْتُمُ بَمَسُكِهَا راحع: ٢٠٠٣].

(۲۵۰۴) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ حضرت میمونہ بھی کی ایک بکری مرکنی، نبی اللے نے فرمایاتم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟

. ( ٢٥.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى بُكُيْرٍ هُوَ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ نَافِعِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مِينَاسٍ الْعَلَىٰتِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آرَادَ السُّجُودَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْآرُضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (راحع: ٢٤٤٠).

(۲۵۰۵) حفزت ابن عباس ﷺ سے مردی ہے کہ جب نبی ﷺ پٹاسررکوع سے اٹھائے شے تو اور اور تجدے میں جانے کا ارادہ کرتے تو فرماتے اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جو آسان کو پر کردیں اور زمین کو اور اس کے علاوہ جس چیز کو آپ چاہیں ، مجردیں ۔

(٢٥.٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِءَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَتُوفَى يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ اللاثنيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسُودَ يَوْمَ الاثنيْنِ اسناده ضعيف].

(۲۵۰۱) حفرت ابن عباس الله الله على عبد أنش بيرك دن بوئى، آپ مَلَيْهُ كونبوت بيرك دن بوئى، آپ مَلَيْهُ كونبوت بيرك دن بوئى، آپ مَلَيْهُ أَن مَد يندمنوره تشريف آورى بيرك دن بوئى، وفات بيرك دن بوئى اور جراسود كواشا كراس كى جگه بيرك دن بى ركھا تھا۔

(٣٥.٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ وَاقِفًا وَقَدْ أَرْدَفَ الْفَضُلُ فَجَاءَ أَعْرَابِي فَوَقَفَ قَرِيبًا وَأَمَدُّ خَلْقَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَصُرِفُ وَجُهَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا الْفَضُلُ يَنْظُو إِلَيْهَا فَفَطِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَصُرِفُ وَجُهَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ الْبِرُ بِإِيجَافِ الْحَيْلِ وَلَا الْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ ثُمَّ أَفَاضَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْحَيْلِ وَلَا الْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ إِلسَّكِينَةِ قَالَ ثُمَّ أَفَاضَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمُعًا قَالَ فَلَمَّا وَقَفَ بِجَمْعٍ أَرْدُفَ أَسَامَةَ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ ثُمَّ أَفَاضَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَهَا عَادِيَةً حَتَى أَتَى مَنَى قَالَ نَا شَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ ثُوا أَلُونَ فَمَا وَأَيْتُهُمْ وَافَعَ فَمَا وَأَيْتُهُ وَلَى الْبَالِ فَعَلَيْكُمْ إِللَّهُ عَلَيْكُمْ إِللَّهُ وَلَا عَلَى الْبُعَلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ إِللَّالَكِينَةِ قَالَ ثُمَّ أَفَاضَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَهَا عَادِيَةً حَتَى أَتَنَ مَنَى الْمَالَةُ لَوْمَ الْمَعَةُ لَكُونَ الْمَالَ الْمُعَلِقُ وَلَا عَالِيَا لَوْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُ وَلَا عَالَيْكُمْ وَاللَّالُ عَلَيْكُمْ إِلْكُونَ الْمَالَ وَالْمَالُونَ الْمَالَ وَالْمَالِ فَعَلَيْكُمْ إِلْكُونَ الْمَالَ وَالْمَالُونَ الْمَالَ الْمَالَ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِقُ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَاسُلُونُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَ

ضَعْفَى بَنِي هَاشِمِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَهُمْ فَجَعَلَ يَضُرِبُ أَفْجَاذَنَا وَيَقُولُ يَا بَنِيَّ أَفِيضُوا وَلَا تَرُمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٢٠) والطيالسي: ٢٧٠٢]. [راجع، ٢٩٩، ٢].

پھرنی ملیشاہ ہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے کسی سواری کواپنے ہاتھ اٹھائے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا،
یہاں تک کہ نبی ملیشا مزدلفہ بھی گئے ، جب آپ نگائیڈ آنے مزدلفہ میں وقوف کیا تواپنے بیچھے حضرت اسامہ ڈاٹیڈ کو بٹھالیا، پھر فر مایا
لوگو! اونٹ اور گھوڑے تیز دوڑانا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس لئے سکون سے چلو، پھرنی علیشاہ ہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے
کسی سواری کو بیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہٹی آپنچے۔

مز دلفہ ہی میں نبی علیظ ہنو ہاشم کے ہم کمزورول یعنی عورتوں اور بچوں کی جماعت کے پاس آئے جواپئے گدھوں پرسوار تھے اور ہماری رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمانے لگے بیارے بچو! تم روانہ ہو جاؤ، کیکن طلوعِ آفاب سے پہلے جمرہُ عقبہ کی رمی نہ کرنا۔

( ٢٥.٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْجَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَخَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ صُورَةً مَوْلَكَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَخَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ صُورَةً إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرًا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرًا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرًا فَمَا بَاللَّهُ يَسْتَقُسِمُ [صححه البحارى ( ٣٣٥)، وابن حبان (٥٨٥٨) وابؤيعلى: ٢٤٢٩].

(۲۵۰۸) حفرت ابن عباس فی است مروی ہے کہ جب نی طیا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم میٹا کی تصویریں دیکھیں، انہیں و کی کرنی طیان نے فر مایا کہ بین چکے تھے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہو (پھر بھی انہوں نے بیتصویریں بنار کی ہیں)، بید حضرت ابراہیم طیا کی تصویر ہے، ان کا کیا حال بنار کھا ہے کہ میڈیا نئے کے تیر پکڑے ہوئے ہیں؟

( ٢٥.٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِي آبُو صَحْرٍ عَنْ شَوِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ آنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ شَوِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ آنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ شَوِيكِ بْنِ عَبْسِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ آنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ وَسَدَّمَ وَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ آنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ وَسَالَمَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرُتُهُ قَالَ أَنْ مَنْ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرُتُهُ قَالَ يَعْبُونَ قَالَ نَعْمُ قَالَ آخُرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعْمُ قَالَ آخُرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ

## هي مُنالِهُ احْدُن بل يَنْ مَتَوْم كَرُ الله والله وال

یکوٹ فیقوم علی جنازید آزبعون رجلا کا یکسو کون بالله شنگا إلا شقعهم الله فیلاصحه مسلم (۹۶۸).

(۲۵۰۹) کریب مولید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس والله کا ایک بیٹا مقام ''قدید' یا عسفان میں فوت ہو گیا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کریب! دیکھ کو آؤ، کتنے لوگ اکتھے ہوئے ہیں؟ میں نے باہر نکل کردیکھا تو کچھ لوگ جمع ہو چکے تھے، میں نے انہیں آکر بنا دیا، انہوں نے بوچھا کہ ان کی تعداد جالیس ہوگی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا پھر جنازے کو باہر نکالو، کیونکہ میں نے بی ایک ہاں! فرمایا پھر جنازے کو باہر نکالو، کیونکہ میں نے بی مالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوجائے اور اس کے جنازے میں جالیس ایسے افراد شریک ہوجائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کو شریک کے نظر اسے ہوں تو اللہ ان کی سفارش مردے کے جن میں ضرور قبول فرمالیتا ہے۔

( ٢٥١٠) حَدَّثَنِى عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْحَطَّابِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فَسَعَهُ رَجُلَانِ وَرَجُلَّ يَتُلُوهُمَا يَعُولُ ارْجِعَا قَالَ فَرَجَعَا قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَيْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فَسَعَهُ رَجُلَانِ وَرَجُلَّ يَتُلُوهُمَا يَعُولُ ارْجِعَا قَالَ فَرَجَعَا قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ وَإِنِّى لَمْ أَزَلُ بِهِمَا حَتَّى رَدَدُتُهُمَا فَإِذَا أَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقُولُهُ السَّلَامَ وَأَعْلِمُهُ أَنَّا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُولُهُ السَّلَامَ وَأَعْلِمُهُ أَنَّا فَي فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلِي وَسُلَمَ فَالْوَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا وَلَوْ كَانَتُ تَصُلُحُ لَهُ لَأَرْسَلْنَا بِهَا إِلَيْهِ قَالَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدُ الْمُعَلِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَ فَلَالُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْمُعَلِي وَلَوْلُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَا لَعْنِي الْمُعَلِي وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُكَ عَنْ الْمُعَلِي وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى الْمُعَلِي وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَتُعْمِ اللَّهُ لَا أَنْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۲۵۱۰) حضرت ابن عباس التالات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سفر پر روانہ ہوا تو اس کے پیچے دوآ دمی لگ گئے ، ان دو

آ دمیوں کے پیچے بھی ایک آ دمی تھا جوانہیں واپس لوٹ جانے کے لئے کہد رہا تھا، وہ ان سے مسلسل کہتا رہا حتیٰ کہ وہ دونوں
واپس چلے گئے ، اس نے مسافر ہے کہا کہ یہ دونوں شیطان تھے، میں مستقل ان کے پیچے لگارہا تا آ تکہ میں انہیں واپس بیجئے
میں کامیاب ہوگیا، جب آپ نبی بیلیا کے پاس پنچیں تو انہیں میر اسلام پہنچا دیں اور سے پیغام دے دیں کہ ہمارے پاس پھھ صدقات اکٹھے ہوئے ہیں ، اگر وہ ان کے لئے مناسب ہوں تو وہ ہم آپ کی خدمت ہیں بیجوادیں ، اس کے بعدے نبی بلیلیانے
تنہا سفر کرنے ہے منع فرما دیا۔

(٢٥١١) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ مَا أَدُرَكُنَا أَحَدًا أَقُومَ بِقَوْلِ الشِّيعَةِ مِنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ (٢٥١١) معودى كاكهنا جميس في عدى بن ثابت سے زيادہ الل تشيع كے بارے كى كى بات عدہ نيس ديمى -

( ٢٥١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَغْنِي الْخَطَّابِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابُنَ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَبْسِ بُنِ حَبُّتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكُلُبِ عَبِيثٌ قَالَ فَإِذَا جَائَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكُلْبِ فَامْلُما كَفَيْهِ تُرَابًا [راحع: ٩٤ ].

(۲۵۱۲) حضرت ابن عباس روی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کتے کی قیمت استعمال کرنا حرام ہے، اگر تمہارے پاس کوئی استعمال کرنا حرام ہے، اگر تمہارے پاس کوئی شخص کتے کی قیمت مانگنے کے لئے آئے تو اس کی ہتھیلیاں مٹی سے بھر دو۔۔

( ٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي حَسَّانَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَلْهُ جَيْمٍ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ مَا هَذِهِ

# مُنلُا اجْهِرَيْ بِلِي الله بن عَباسِ عَبَاسِ عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِسِ عَبْلِي عَبْلِسِ عَبْلِي عَبْلِسُ عَبِلْ عَبْلِسُ عَبِلِي عَبْلِسِ عَبْلِي عَبْلِسُ عَبْلِي عَبْلِسُ عَبِلِي عَبْلِسُ عَبْلِي عَبْلِسُ عَبْلِي عَبْلِسُ عَبْلِي عَبْلِسُ عَبْلِي عَلَيْكِ عَبْلِي عَبْل

الْفُتْيَا الَّتِي تَفَشَّغَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمُ إصحت مسلم (١٢٤٤)]. [انظر: ٢٥٣٩، ٢١٨١، ٣١٨٢].

(سا۲۵۱) ابوحسان کہتے ہیں کہ بنو پھیم کے ایک آ دلی نے حضرت ابن عباس شاہلات عرض کیا اے ابوالعباس! لوگوں میں یہ فتو کی جو بہت مشہور ہوا تا ہے؟ انہوں نے فر مایا یہ تمہارے دو مرال ہو جاتا ہے؟ انہوں نے فر مایا یہ تمہارے نی منطق کی کیا حقیقت ہے کہ جو تھیں نا گوار ہی گذرے۔

( ٢٥١٤ ) حَلَّتُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهْرٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَضَرَتُ عِصَابَةٌ مِنْ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالُوا بَا أَمَا الْقَاسِمِ حَدَّثْنَا عَنْ خِلَالِ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ سَلُونِي عَمَّا شِنْتُمْ وَلَكِنُ احْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللَّهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى بَنِيهِ لَئِنْ حَلَّاثُتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَ فُتُمُوهُ لَتْتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ قَالُوا فَلَالِكَ لَكَ قَالَ فَسَلُونِي عَمَّا شِنتُهُ قَالُوا أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَع خِلَالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ ٱخْبِرْنَا أَيُّ الطُّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ مَاءُ الْمَرُأَةِ وَمَاءُ الرَّحُلِ كَنْفَ يَكُونُ الذَّكُرُ مِنْهُ وَٱخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِيُّ الْأُمِّي فِي النَّوْمِ وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنْ الْمَلَاثِكَةِ قَالَ فَعَلَيْكُمْ عَهُدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَئِنُ أَنَا أَخْبَرُ تُكُمْ لَتُنَابِعُنِّي قَالَ فَأَعْطُوهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ النَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَام مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا وَطَالَ سَقَمُهُ فَنَذَرَ لِلَّهِ نَنُرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبَّ الطُّعَامِ إِلَيْهِ وَكَانَ أَحَبَّ الطُّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ وَأَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ ٱلْبَانُهَا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ عَلَيْهِمْ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ ٱبْيَضُ غَلِيظٌ وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْآةِ ٱصْفَرُ رَقِيقٌ فَٱيُّهُمَا عَلَا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنْ عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ الْمَرْأَةِ كَانَ ذَكَرًا بِإِذُنِ اللَّهِ وَإِنْ عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ كَانَ أَنْشَى بِإِذُن اللَّهِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ فَٱنْشُدَّكُمْ بِالَّذِي ٱنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيُّ الْأُمُّى تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ قَالُوا وَأَنْتَ الْآنَ فَحَدَّثْنَا مَنْ وَلِيُّكَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ أَوْ نُفَارِقُكَ قَالَ فَإِنَّ وَلِيِّى جِنْزِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام وَلَمْ يَبْعَثُ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ قَالُوا فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ قَالُوا إِنَّهُ عَدُوُّنَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَى قُوْلِهِ عَزَّ وَحَلَّ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَعِنْدَ ذَلِكَ بَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غُفُبِ [راحع: ٢٤٧١].



(۲۵۱۳) حضرت ابن عباس تا اور کینے لگا کہ اے کہ یہودیوں کا ایک وفد نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کینے لگا کہ اے "
ابوالقاسم مَنَا تَلَیْکَ اِہِم آپ سے چند سوالات بوچھنا چاہتے ہیں جنہیں کسی نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ ہمیں ان کا جواب دیجئے، نبی علیا نے فرمایا کہتم جوچا ہو جھ سے سوال بوچھو، لیکن مجھ سے اللہ کے نام پر اور حضرت یعقوب علیا کے اس وعدے کے مطابق جوانہوں نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، وعدہ کرو کہ میں تہمیں جو جواب دوں گا اگرتم نے اسے سے سمجے سمجھا تو تم اسلام پر جھ سے بعت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، نبی علیا نے فرمایا اب بوچھو، کیا بوچھنا چاہتے ہو؟

انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے چار چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، ایک تو آپ ہمیں یہ ہتا ہے کہ وہ کون سا کھانا تھا جوحضرت یعقوب ملیہ نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ دوسرایہ بتا ہے کہ عورت اور مردکا'' پانی'' کیسا ہوتا ہے اور بچرنز کیے ہوتا ہے؟ تیسرایہ بتا ہے اس نبی امی کی نیند میں کیا کیفیت سوتی ہے؟ اور چوتھا یہ کہ ان کے پاس وی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ بی ملیہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کوسا منے رکھ کروعدہ کرتے ہو کہ اگر میں نے تہمیں ان سوالوں کے جواب دے دیئے تو تم میری انتباع کرو گے؟ انہوں نے نبی ملیہ سے بڑے مضبوط عہدو پیان کر لیے۔

نی علیشا نے فرمایا میں جہیں اس ذات کی قتم دیتا ہوں جس نے حضرت موسی علیشا پر تو رات کو نازل کیا، کیا تم جانتے ہو کہ
ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیشا بہت تخت بیار ہو گئے تھے، ان کی بیار بی نے طول پکڑا تو انہوں نے اللہ کے نام پر بیمنت مان لی
کہاگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اس بیار بی سے شفاء عطاء فرماد بی تو وہ اپنا سب سے مرغوب مشروب اور سب سے مرغوب کھانا
اپنے اوپر حرام کرلیس کے، اور انہیں کھانوں میں اونٹ کا گوشت اور مشروبات میں اونٹی کا دُود ھسب سے زیادہ مرغوب تھا؟
انہوں نے اس کی تصدیق کی ، نبی علیشا نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ۔

پھر فر مایا میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس نے حضرت موکی علیہ پر تورات نازل کی ،کیاتم جانتے ہو کہ مرد کا پانی سفیدگاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد پتلا ہوتا ہے ،ان دونوں میں سے جس کا پانی غالب آجائے ،اللہ کے تعم سے بچہاس کے مشابہہ ہوتا ہے ، چنا نچہا گر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آجائے تو اللہ کے تعم سے وہ لڑکا ہوتا ہے اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آجائے تو اللہ کے تھم سے لڑکی ہوتی ہے؟ انہوں نے اس کی بھی تقید بن کی ، نی طابیہ نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ۔

پھر قرمایا میں تہمیں اس ذات کی تھے دیتا ہوں جس نے حضرت موٹی طیالی تو رات نازل کی ، کیاتم جائے ہو کہ اس نبی ای کی آئی کھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طینا نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ ، وہ یہودی کہنے لگے کہ اب آپ یہ بتا ہے کہ کون سافر شتہ آپ کا دوست ہے؟ اس پرہم آپ سے مل جائیں گے یا جدا ہوجائیں گے ، نبی طینا نے فرمایا میرے دوست جریل ہیں اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا ہے وہی اس کے دوست رہے ہیں ، یہ ن کروہ یہودی کہنے لگے کہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ، اگر ان کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع ضرور کرتے

- اورآپ کی نقدیق کرتے، نبی بلیگانے فرمایا کہ جبریل کی موجودگی میں تہمیں اس نقدیق سے کیا چیز روکت ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اس پر بیآیت نازل ہوئی"قل من کان عدوا لجبریل کانھم لا یعلمون" اوراس وقت وہ اللہ کے فضب برغضب لے کرلوٹے۔
- ( ٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ حَدَّثَنَا شَهْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ
  - (۲۵۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔
- ( ٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى ابُنِ عَبَّاسٍ وَهُو يَأْكُلُ رُمَّانًا بِعَرَفَةَ وَحَدَّثَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ بَعَثَتُ إِلَيْهِ أُمَّ الْفَضْلِ بِلَمَنٍ فَشَرِبَ[راجع: ١٨٧٠]
- (۲۵۱۷) سعید بن جیر مینی کہتم ہیں کہ بیں ایک مرتبہ میدان عرفات بیں حضرت ابن عباس پھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وفت انار کھار ہے تھے، فرمانے لگے کہ نبی علیہ نے بھی میدان عرفہ میں روز ہنیں رکھاتھا، ام الفضل نے ان کے پاس دودھ بھیجاتھا جوانہوں نے پی لیا۔
- ( ٢٥١٧ ) حَلَّاثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُنِّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةً قَالَ بَعَثَتُ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشُرِ بِهُ [صححه ابن حزيمة (٣٠٣٥)، وابن حيان (٢٠٢٤) قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٠)] [انظر:٣٣٩٨].
- (۲۵۱۷) حضرت ابن عباس ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیانے میدان عرفہ میں روز ہنیں رکھا تھا، ام الفضل نے ان کے پاس وُود رہ بھیجا تھا جوانہوں نے بی لیا۔
- ( ٢٥١٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بَنِ سَلَمَةً قَالَ حَجَجُتُ أَنَا وَسِنَانُ بَنُ بُنُ اللَّهِ فَعَى بِشَأْنِهَا فَقُلْتُ لِيَنْ قَلِمُتُ مَكَّةَ لَٱسْتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا قَالَ فَلَمَّا فَلَمَنَ مَكَّةً وَمَنَ مَكَّةً لَآسَتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا قَالَ فَلَمَّا فَكُمْنَا مَكَّةً فَلُتُ الْطَلِقُ بِينَا إِلَى ابْنِ عَيَّاسٍ فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَكَانَ لِي حَاجَتُن وَلِصَاحِبي حَاجَةً فَقَالَ أَلَا أُخْلِيكَ قُلْتُ لَا فَقُلْتُ كَانَتُ مَعِى بَلَانَةٌ فَأَزْحَفَتُ عَلَيْنَا فَقُلْتُ لِينَ قَلِمَتُ مَكَّةً لَآسَتَبْحِثَنَ عَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَيْنَ فَلَانٍ وَلَصَاحِبي حَاجَةً فَقَالَ أَلاَ أُخْلِيكَ قُلْتُ لِكَ قُلْتُ لَا فَقُلْتُ لَكَ أَلْنَ عَبَاسٍ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُونِ مَعَ فُلَانٍ وَأَمَرَهُ فِيهَا بِآمَرِهِ فَلَمَّا قَفَّا رَجَعَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُونِ مَعَ فُلَانٍ وَآمَرَهُ فِيهَا بِآمَرِهِ فَلَمَّا قَفَّا رَجُعَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُونِ مَعَ فُلَانٍ وَآمَرَهُ فِيهَا بِآمَرِهِ فَلَمَّا قَفَّا رَجُعَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِمَا أَزْحَفَ عَلَيْ مِنْهُا قَالَ انْحَرُهَا وَاصُبُغُ نَعْلَها فِي دَمِهَا وَاصُرِبُهُ عَلَى مَنْ وَلَيْ مَا أَصُنَعُ بِمَا أَنْ أَعْتِقَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ أَمَرَانُ الْمَرَاقُ سَلْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ أَنْ يُسَالَلُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ عَبْدِهِ الْمَعَازِى فَأَعْنَمُ فَأَعْتِمُ عَلَى اللَّهِ الْمُحَمِّقِ وَلَا تَأْتُ مِنْ اللَّهِ الْمُوانَ الْمُ وَاللَّهِ الْمُوانَ الْمُ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَيْ أَلَى اللَّهِ الْمُؤْلِقُ فَلَالَ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُ اللَّهِ الْمُعَارِى فَأَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْمِقِ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَمُّهَا تُوَقِّيَتُ وَلَمْ تَحْجُجُ أَيُجُزِءُ عَنْهَا أَنْ تَجُجَّ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّهَا دَيْنٌ فَقَضَتُهُ عَنْهَا أَكَانَ يُجْزِءُ عَنْ أُمِّهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلْتَحْجُجُ عَنْ أُمُّهَا وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّهَا دَيْنٌ فَقَضَتُهُ عَنْهَا أَكَانَ يُجْزِءُ عَنْ أُمِّهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلْتَحْجُجُ عَنْ أُمُّهَا وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّهَا وَلَا فَلْتَحْجُرُ عَنْ أُمِّهَا وَلَا لَكُولِ طَهُورٌ [صححه ابن حزيمة (٣٠٣٤ و٣٠٣٥)، والحاكم (١/٤٠/١)].

[رأجع: ١٨٦٩].

(۲۵۱۸) موئی بن سلمہ مینات کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور سنان بن سلمہ جج کے لئے روانہ ہوئے ، سنان کے پاس ایک اونٹن تھی، وہ راستے میں تھک گئ، اور وہ اس کی وجہ سے عاجز آ گئے، میں نے سوچا کہ مکہ مکر مہ بھنچ کراس کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، چنا نچہ جب ہم مکہ مکر مہ پہنچ تو میں نے سنان سے کہا کہ آؤ، حضرت ابن عباس تھا گئے ہیں، ہم وہاں چلے میں ایک چی بیٹی ہوئی تھی، جھے ان سے دوکام سے اور میر سے ساتھ کو ایک، وہ کئے، وہاں پنچ تو حضرت ابن عباس ٹھٹنا کے پاس ایک پی بیٹی ہوئی تھی، جھے ان سے دوکام سے اور میر سے ساتھ کو ایک، وہ کہنے لگا کہ میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ تنہائی میں اپنی بات کر لیس؟ میں نے کہا ایس کوئی بات ہی نہیں (جو تخلیہ میں پوچھنا ضرور گئے ہوگی۔

پھر میں نے حضرت ابن عباس ڈٹا ٹھاسے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی جوراستے میں تھک گئی، میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں مکہ مکر مہ پہنچ کر اس کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، حضرت ابن عباس ڈٹا ٹھانے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی طیاب نے ایک مخص کے ہاتھ کچھاونٹنیاں کہیں بھجوا کمیں اور جو تھم دینا تھا وہ دے دیا، جب وہ تخص جانے لگا تو بلیٹ کروا پیل آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! اگر ان میں سے کوئی اونٹ تھک جائے تو کیا کروں؟ فرمایا اسے ذرج کر کے اس کے نعل کو اس کے خون میں رنگ دینا، اور اسے اس کی پیشانی پرلگا دینا، نہ خود اسے کھانا اور نہ تبہارا کوئی ساتھی اسے کھائے۔

میں نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ میں غزوات میں شرکت کرتا ہوں، مجھے اس میں مال غنیمت کا حصہ ماتا ہے، میں اپنی والدہ کی طرف سے کسی غلام یابا ندگی کوآ زاد کردیتا ہوں تو کیا میراان کی طرف سے کسی کوآ زاد کرنا ان کے لئے کفایت کرے گا؟ حضرت این عباس پھٹھ نے فرمایا کہ سنان بن عبداللہ چہنی کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ نبی علیہ سے سیوال پوچھیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوگیا ہے، وہ ج نہیں کرسکی تھیں، کیا ان کی طرف سے میراج کرنا ان کے لئے کفایت کرجائے گا؟ نبی علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اگر ان کی والدہ پرکوئی قرض ہوتا اوروہ اسے ادا کر دیتیں تو کیا وہ ادا ہوجاتا یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی میان فرمایا کہ آگر ان کی والدہ کی طرف سے ج کر لینا چاہئے، انہوں نے سمندر کے پائی کے بارے بھی سوال کیا تو فرمایا کہ سمندر کا ان یا کہ کرنے والا ہے۔

یانی یاک کرنے والا ہے۔

( ٢٥١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْجَعُدُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ آبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشَرَةً إِلَى سَبْعِ

مِاتَةٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ وَلَا يَهُلِكُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا هَالِكُ [صححه البحاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١)]. [راجع: ٢٠٠١].

(۲۵۱۹) حضرت ابن عباس بھا سے مرقی ہے کہ جناب رسول الله مگا پینے ارشاد فر مایا تمہار ارب بردار حیم ہے، اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کرگذرتا ہے تو اس کے لئے دس نیکیوں سے سات سوتک بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ثو اب لکھا جا تا ہے اور اگر وہ نیکی نہ بھی کرے تو صرف ارادہ کرتا ہے اور اگر وہ نیکی نہ بھی کرے تو صرف ارادہ کرتا ہے اور اگر ارادہ کے کا ثواب لکھ دیا جا تا ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اگر ارادے کے بعد گناہ نہ کرے تو اس کے لئے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جا تا ہے اور الڈرتا ہے تو اس کے لئے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جا تا ہے اور الڈرتا ہو۔ دیا جا تا ہے اور الڈرتا ہونے والا ہو۔

( ٢٥٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُيْتٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعِسُوهَا فِي الْعَشُو النَّوَا خِو مِنْ رَمَضَانَ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى أَوْ خَامِسَةٍ تَهْقَى أَوْ العَعَ ٢٥٠٠] الْتَوَسُو الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ فَي الْعَشُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ

(٢٥٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَ [صححه المحارى (٢٠٦٩)، وابن حزيمة (٥٥٠)][انظر:٣٣٨٧].

(۲۵۲۱) حضرت ابن عباس فالله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیق کوسورہ حق میں سجدہ علاوت کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ٢٥٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱلْحُبَرَنَا زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَعُلَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّا نَغُزُو آهُلَ الْمَغْرِبِ وَأَكْثَرُ أَسْقِيَتِهِمْ وَرُبَّهَا قَالَ حَمَّادٌ وَعَامَّةُ ٱسْقِيَتِهِمْ الْمَيْتَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا [راحع: ١٨٩٥].

(۲۵۲۲) عبدالرحن بن وعلد مُنظِفَة كہتے ہیں كہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رفی نئے سے عرض كیا كہ ہم لوگ اہل مغرب سے جہاد كرتے ہیں اور ان كے مشكيزے عام طور پر مردار كى كھال كے ہوتے ہیں، انہوں نے فر مایا كہ میں نے نبی ملی اللہ كو فرماتے ہوئے سنا ہے كہ جس كھال كو دباغت دے كى جائے وہ ياك ہوجاتی ہے۔

( ٢٥٢٣) حَلَّاثَنَا عَقَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ آبِی عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً سَبْعَ سِنِينَ يَرَى الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الطَّوْتَ وَثَمَانِي سِنِينَ يُوحَى اللهِ وَاللهِ وَاللهَ مِنْ الْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ رَاحِع: ٢٣٩٩].

(۲۵۲۳) حضرت ابن عباس رفظ ہے مروی ہے کہ نبی علیظا پندرہ سال مکہ مکرمہ میں منقیم رہے، سات سال اس طرح کہ آپ مَنْ اللَّهِ اللّٰهِ وَثَنْ دِیکھتے تھے اور آ واز سنتے تھے اور آ مٹھ سال اس طرح کہ آپ مَنَّ اللّٰهِ عَلَيْ

## مُنالِمًا مَذِينَ بْلِ يَدِيدِ مِنْ أَلِي اللهُ بِن عَبِلْ اللهُ بِن عَبِلْ اللهُ بِن عَبِلْسِ عَبِلْ اللهِ اللهُ اللهُ

آپ مَالْ اللَّهُ اللَّ

( ٢٥٢٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَخْيَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَخْيَى بُنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَسَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [قال الألباني: صحيح (الوداو ١٩٠١) [انظر: ٣٤٠٣]

(۲۵۲۳) حضرت ابن عباس ٹانٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیکا نے شانے کا گوشت تناول فر مایا اور نماز پڑھ کی اور تازہ وضوئییں کیا۔

( ٢٥٢٥) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ قَالَ حَلَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَنْسُنهُ عَفَّانُ أَكْثَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّاكَ رَأَى فَإِنَّ الْمُولَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ مَنْ مِنْ مَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۲۵۲۵) حطرت ابن عباس بھی ہے مروی ہے کہ جناب سول اللہ فی تعظیدے اشاد شروا کے نواب میں میر ک زیارت کی ، وہ یقین کرلے کہ اس نے جمھ ہی کودیکھا، کیونکہ شیطان میر نے ٹیل کوئٹی پرطاری نہیں کرسلتا۔

( ٢٥٢٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي عَمُرُو بُنُ دِينَادٍ قَالَ سَمِعُتْ جَابِرَ بُن زَيْدٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْسَلُ خُفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ [راحع ١٨٤٨]

(۲۵۲۷) حضرت ابن عباس فالفنائ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طفیقا نے عرفات میں نطبہ دیتے ہوئے ارشاوفر مایا جب محرم کو نیچے با ندھنے کے لئے تہدیند نہ ملے تواسے شلوار پہن لینی چاہئے اورا گرجوتی نہ ملے تو موزے پہن لینے عیا ہمیں -

(٢٥٢٧) حَلَّاثَنَا بَهُزُّ حَلَّاثَنَا شُعُبَةُ حَلَّثَنَا شُعُبَةُ حَلَّثَنَا شُعُبَةُ حَلَّثَنَا عُمُرُو بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسُحُدَ عَلَى سَنْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا وَقَالَ مَرَّةً أُخُرَى أُمِرَ نَا بَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَنْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا راحع ١٩٢٧]

نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَنْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا راحع ١٩٢٧]

( ٢٥٢٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ قَنَادَةُ أُخْبَرَنِي قَللَ سَمِعْتُ أَمَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أُتِي بِبَدَنَتِهِ فَٱشْعُوْ صَفْحَةَ سَنَامِهَا اللَّهُ مَنَامِهَا اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ قَلَدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتِي بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْمَيْدَاءِ أَهَلَّ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ قَلَدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتِي بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْمَيْدَاءِ أَهَلَّ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ قَلْدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتِي بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْمَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ [راحع: ١٨٥٥]

(۲۵۲۸) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَلَّ اللّهُ عَلَيْظِ نے ذوالحليفہ ميں مُمَا نِظْهِر پرُھی، پھر قربانی کا جانور منگوا کردا کیں جانب سے اس کاخون نکال کراسکے او پرل دیا، پھراس خون کوصاف کردیا اوراس کے گلے میں تعلین کولوگا دیا، پھر نی مالیہ کی سواری لائی گئی، جب نی مالیہ اس پرسوار ہوگئے اور ' بیداء' ' پنچے توجے کا تلبید پڑھا۔

( ٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدُ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ [صححه البحارى (٢٦٢١)، ومسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ [صححه البحارى (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢) و ٢٤٧٥). [النظر: ٢٥٣٥، ٢٦٤٦، ٢٦٤٦، ٣١٧٨، ٣١٤٦، ٣٢٦٩].

( ٢٥٣٠) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُهْدِى إِلَى رَبُلُ حِمَارٍ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَرَدَّهُ الطر: ٢٦٣٠، ٢٦٣٠، ٢٦٣٠، وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزُ حِمَارٍ أَوْ قَالَ رِجُلُ حِمَارٍ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَرَدَّهُ الظر: ٢٦٣٠، ٢٥٣٥، ٢٦٣٠.

(۲۵۳۰) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیشا کی خدمت میں ایک' حمار' کی ٹانگ پیش کی گئی، لیکن نبی ملیشانے اسے واپس کرتے ہوئے فر مایا کہ ہم محرم ہیں۔

( ٢٥٣١) حَدَّثَنَا بَهُزْ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَرْشِ الْحَلِيمِ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْحَرِيمِ لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْحَرِيمِ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ وَسُلَّهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّ اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّ اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَسُلَّ اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسُلَّ الْعَرْشِ الْعَلَامُ اللَّهُ وَسُلَّ اللَّهُ وَسُلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسُلَامُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُولِيمِ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

(۲۵۳۱) حضرت ابن عباس ملاق سے مروی ہے کہ نبی علیا تکلیف آنے پریہ فرمائے تھے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو برد اعظیم اور برد بارہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو زمین وآسان اور عرش کریم کارپ ہے۔
زمین وآسان اور عرش کریم کارپ ہے۔

(٢٥٣٢) حَدَّثُنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِئُ بُنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ٢٤٨٠.

(۲۵۳۲) حفرت ابن عباس اللها عن مروى بركه بي اليال في فرماياكي ذي روح چيز كوباند هكراس پرنشاند مي فيكارور (۲۵۳۲) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

## مُنالِهُ احْدُرُن بل يُنظِيم الله بن عَبَاس عَب

قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِطْ فِلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَجَعَلَ يَقُولُ تَصَدَّقُنَ فَجَعَلَتُ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا[صححه النحارى (٩٦٤)، ومسلم في العيدين

(۱۳)، وابن خزيمة (۱۶،۳۳)]. [انظر: ۳۲۳۳، ۳۲۳۳].

(۲۵۳۳) حضرت ابن عباس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیئے اعید کے دن نکلے اور اس سے پہلے نماز پڑھی نہ بعد میں، پھر نبی عالیہ نے حضرت بلال ڈاٹھ کے ہمراہ عور توں کے پاس آ کر انہیں وعظ ونصیحت کی اور انہیں صدقہ کا تھم دیا، جس پڑعور تیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں وغیرہ اتار کرصدقہ دیے لگیں۔

( ٢٥٣٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعِ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا بِإِقَامَةٍ قَالَ ثُمَّ مَلَّى الْمُعْبَدُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكُو آنَّ عَبْدَ اللَّهِ مُنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ إِسَاني في مسند ابن عمر: ٤٤٥١]

(۲۵۳۴) تعلم کہتے ہیں کہ آیک مرحبہ ہمیں حضرت سعید بن جبیر میں تنظیم نے مغرب کی نماز تین رکعتوں میں حضر کی طرح پڑھائی، پھر سلام پھیر کرعشاء کی دور کعتیں حالت سفر کی وجہ سے پڑھا کمیں ،اور پھر فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹالٹن نے اسی طرح کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نبی مالیا ہے جب سے سلام کمیا ہے۔

(۲۵۳۵) حضرت ابن عباس و الله على عروى م كه ايك مرتبه حضرت صعب بن جثامه و النه الله على خدمت مين ايك موجم عن ايك مرتبه حضرت الله عن الله على الله موجم مين الله وقت ال سي خون فيك رباتها و محرم بين الله وقت ال سي خون فيك رباتها و محرم بين الله عليه و محرم بين الله عليه و الله عليه و الله عليه عن الله عَلَيْه و الله عنه الله عليه و الله عنه الله عليه و الله عليه و الله عنه و الله عنه الله عليه و الله عنه و الله و

(۲۵۳۷) حضرت ابن عباس مظاهد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے سینگی لگوا کرخون نکلوایا ،اس وقت آپ مُلیکی کاروزے سے بھی تھے۔

( ٢٥٣٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ عَنِ ابْنِ عَمِّ نَبِيْكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّ مِيَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمِ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [راحع:

(۲۵۳۷) حبزت ابن عباس ٹا گئاسے مروی ہے کہ نبی علیا تکلیف آنے پر بیفر ماتے تھے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ہوئر عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین وآسان اور عرشِ کریم کارب ہے۔

( ٢٥٣٨) حَلَّاثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ وَعُلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلُتُ إِنَّا نَغُزُو هَذَا الْمَغُوبَ وَأَكْثَرُ أَسْقِيَتِهِمْ جُلُودُ الْمَيْتَةِ قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا [راجع: ١٨٩٥].

(۲۵۳۸) عبدالرحلٰ بن وعلہ میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حصرت ابن عباس ڈاٹٹو سے عرض کیا کہ ہم لوگ اہل مغرب سے جہاد کرتے ہیں اور ان کے مشکیزے عام طور پر مردار کی کھال کے ہوتے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیقہ کو فر ماتے ہوئے ساہے کہ جس کھال کو دباغت دے لی جائے وہ یاک ہوجاتی ہے۔

( ٢٥٣٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي حَسَّانَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ إِنَّ هَذَا الَّذِى تَقُولُ قَلْ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَلْ لَا تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ قَالَ هَمَّامٌ يَعْنِي كُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدُ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمُ قَالَ هَمَّامٌ يَعْنِي مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى [راجع: ٢٥١٣].

(۲۵۳۹) ابوصان کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے خصرت ابن عباس ٹاٹھا سے عرض کیا ہے ابوالعباس! لوگوں میں بیفتو کی جو بہت مشہور ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کہ جو محف بیت اللہ کا طواف کر لے وہ حلال ہوجا تا ہے؟ انہوں نے فر مایا بیتہارے نبی تانی تی اللہ کا کسنت ہے اگر چہتہیں نا گوار ہی گذرے۔

( ٢٥٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ أَخُو عِيسَى النَّحُوِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ الْأَعْرَجِ قَالَ جَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَبَّاسٍ وَهُو مُتَوَسِّدٌ رِدَائَهُ عِنْدَ بِنُو زَمْزَمَ فَجَلَسُتُ إِلَيْهِ وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ فَسَالُتَهُ عَنْ جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُو مُتَوسِّدٌ رِدَائَهُ عِنْدَ بِنُو زَمْزَمَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ فَسَالُتَهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ نَعْمَ الْجَلِيسُ فَسَالُتُهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ [راحع: ٢١٢٥] تَاسِعِهِ فَصُمْ ذَلِكَ الْيُومَ قُلْتُ آهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ [راحع: ٢١٢٥]

(۲۵۴۰) کم بن احرج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں حضرت ابن عباس ٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ جاہ زحزم کے قریب اپن چا اور سے فیک لگائے بیٹھے تھے، میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہ بہترین ہم نشین تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے یوم عاشوار کے متعلق بھی بتا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے متعلق کس حوالے سے بوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ روزے کے حوالے سے، لینی کس دن کا روزہ رکھوں؟ فرمایا جب محرم کا چاند دیکھ لوتو اس کی تاریخ شار کرتے رہو، جب نویں تاریخ کی صبح ہوتو روزہ رکھوں، میں نے عرض کیا کہ کیا نبی علیا اس طرح روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں۔

( ٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ

مَّنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لِمُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا [راجع: ٢٠٨٧].

کوں ان یا سے این عباس کا اس اس کا بیدار شادم وی ہے کہتم میں سے کسی تخص کا اپنی زمین اپنے بھائی کوبطور ہدیہ کے پیش کردینا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے اس پرکوئی معین کرایہ وصول کرے۔

ر ٢٥٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ آخُبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ آنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسُودَ (٢٥٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ آخُبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ آنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسُودَ يُسَمَّى مُغِيثًا قَالَ وَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ إِنَّ مَوَالِيهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدًّ قَالَ وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَآهُدَتُ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَوْتُكُونَ نَفْسَهَا فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدً قَالَ وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَآهُدَتُ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَآمُرَهَا أَنْ تَعْتَدً قَالَ وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَآهُدَتُ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَإِلَيْنَا هَدِيَّةٌ [صححه البحارى عَنْهَا فَذَكُرَتُ ذَلِكَ لِلنَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَإِلَيْنَا هَدِيَّةٌ [صححه البحارى وابوداود: ٢٣٢٢، وابن ابى شبه: ١٨٢/١]. [انظر: ٢٨٤]

(۲۵۳۲) حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ حضرت بریرہ ٹاٹھ کا شوہرایک سیاہ فام عبثی غلام تھا جس کا نام دمین میں میں اسے دیکھتا تھا کہ وہ بریرہ کے بیچھے بینے ہمنورہ کی گلیوں میں پھررہا ہوتا تھا اوراس کے آنسواس کی واڑھی بر بہدرہ ہوتے تھے، نبی ملیک نے بریرہ کے تھے، بریرہ کے آقاؤں نے اس کی فروخت کواپنے لئے ولاء کر بہدرہ ہوتے تھے، نبی ملیک نے بریرہ کے انہوں نے کے ساتھ مشروط کیا تھا، نبی ملیک نے فیصلہ فرمادیا کہ ولاء آزاد کرنے والے کاحق ہے، نبی ملیک نے انہیں خیارعت ویا، انہوں نے اس کی طرحت کی ملیک نے بریرہ کو صدفتہ میں کوئی چیز دی، انہوں نے آپ کو اختیار کر لیا اور نبی ملیک انہوں نے بریرہ کو صدفتہ میں کوئی چیز دی، انہوں نے اس میں سے پھے حصہ حضرت عائشہ ٹھٹا کو لطور صدید کے بھیجے دیا، انہوں نے نبی ملیک سے اس کا ذکر کیا تو آپ ملیک انہوں نے اس میں سے پھے حصہ حضرت عائشہ ٹھٹا کو لطور صدید ہے (کیونکہ ملیت تبدیل ہوگئ ہے)

عَارَ وَرَوْتِي مُن عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ عَن لَاحِقِ بُنِ حُمَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَا قَالَ عَالَمَ (٢٥٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ لَاحِقِ بُنِ حُمَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَا قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي فِي الْعَشْرِ فِي عُمْرُ مَنْ يَعْلَمُ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي فِي الْعَشْرِ فِي عُمْرُ مَنْ يَعْلَمُ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي فِي الْعَشْرِ فِي

سَبِّعِ یَمُضِینَ آوَ سَبِعِ یَبَقینَ (۲۵۳۳) ایک مرتبه حضرت عمر فاروق مُلَّاثِیَّ نے بِو تِحالیلۃ القدر کے بارے کون جانتا ہے کہ وہ کب ہوتی ہے؟ آس پر حضرت این عباس نظام نے فرمایا کہ جناب رسول الله مُلَاثِیْمُ کا ارشاد ہے کہ شب قدر رمضان کے عشر وَ اخیرہ میں ہوتی ہے سات راتیں گذرنے پر (۲۷ویں شب)یاسات راتیں باقی رہ جانے پر (۲۳ ویں شب)

الرَّرِ عَرَّا اللَّهِ مُكَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ عَمُوهِ أَنِ مُرَّةً عَنُ سَعِيدِ أَنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ ( ٢٥٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُكَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ عَمُوهِ أَنِ مُرَّةً عَنُ سَعِيدِ أَنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ ( ٢٥٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُكَافِيةً وَسَلَّمَ يَوْمًا الصَّفَا فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَاجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالُوا لَهُ مَا لَكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصَّفَا فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ قَالُ فَاجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالُوا لَهُ مَا لَكَ

# هي مُنالًا اَحْدُرُ مِنْ لِيهِ مِنْ مِنْ الله بن عَبَالِس عَبُولِي الله بن عَبَالِس عَبُولِيهِ ﴾ ٢١٢ هي هنال عباس عَبُالِس عَبُالِس عَبُالِس عَبُالِس عَبُالِس عَبُولِيهِ ﴾

فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوُ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي فَقَالُوا بِلَي قَالَ فَقَالَ إِنِّي لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبَّا لَكَ قَالَ فَآنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَّتُ يَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبَّا لَكَ قَالَ فَآنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَّتُ يَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَورَةً [صححه البحارى (٤٨٠١)]. [انظر: ٢٨٠٢].

(۲۵۳۳) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیا نے صفا پہاڑی پر چڑھ کراس وقت کے رواج کے مطابق لوگوں کوجع کرنے کے لئے "بیاصباحاہ" کہہ کرآ وازلگائی، جب قریش کے لوگ جع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیابات ہے؟
نبی ملیکا نے فرمایا سے بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دول کہ دشمن تم پرضج یا شام میں کسی وقت جملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گئی است نے کہا کیوں نہیں؟ نبی ملیکا نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک شخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں، ابولہب کہنے لگا کہ کیا تم نے ہمیں اس کے جمع کیا تھا بھی ہلاک ہو (العیاذ باللہ) اس برسورہ کہت نازل ہوئی۔

( ٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ عَرُقًا مِنْ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يُمُضْمِضْ وَلَمْ يَمْضُمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً [راجع: ٢٠٠٢]

(۲۵۴۵) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا نے ہڑی والا گوشت تناول فر مایا اور نماز پڑھ لی اور پانی کو چھوا تک نہیں۔

( ٢٥٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّالُ صَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَبِي نَصْرَةً قَالَ حَطَبَنَا ابُنُ عَبَّسٍ عَلَى مِنْبِ الْبُصُرَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّهُ لَمُ يَكُنُ نَبِيًّ إِلَّا لَهُ دَعُوهٌ قَدْ تَنَجَزَهَا فِي اللَّذُيَا وَإِنِّي قَدْ اخْتَبَاتُ دَعُويِي شَفَاعَةً لِأَمَّتِي وَأَنَا سَيِّدُ وَلِدِ آدَمَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخُرَ وَإِنَا أَوَّلُ مَنْ تُنْشَقُّ عَنُهُ الْأَرْضُ وَلاَ فَخُرَ وَبِعُلُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى وَلاَ فَخُرَ وَيَعُلُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ فَيَقُولُ بُعِصُهُمْ لِبَعْضِ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمُ أَنْتَ الَّذِي حَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ وَاسُكُمْ لِيَعْضُ الْمُنْ فَعُلُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي حَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ وَاسُكَمْ لِيَعْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ إِنِّى لَسُتُ هُنَاكُمْ إِنِّى قَدْ أُخْرِجْتُ مِنْ الْحَتَّةِ بِخَطِيتِي وَإِنَّهُ فَيُلُولُونَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ إِنِّى لَسُتُ هُنَاكُمْ إِنِّى لَسُتُ هُنَاكُمْ إِنِّى قَدْ أُخْرِجْتُ مِنْ الْحَتَّةِ بِخَطِيتِي وَإِنَّهُ لَكُمْ إِنَّى لَلْمُ عَلَيْهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُمْ إِنَّى لَسُتُ هُنَاكُمْ إِنِّى لَسُتُ هُنَاكُمْ إِنِّى كَمُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمَ الْمُعْمُ لِنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُعُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمَ الْمُعْمِ لِنَا لِلَي وَلِكُمْ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْ إِلَى اللَّهُ عَلْكُولُ إِنْ كَانُوا لِيُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمَ وَلِكُمْ إِلَى كُولُ بِهِنَ إِلَّا عَنْ كَانُوا يَنْ مَاكُمْ إِنْ كَانُوا يَنْ كَانُوا يَنْ مَاكُمْ إِنْ كَانُوا يَعْوَلُونَ يَا إِبْرَاهِيمَ وَقُولُهُ إِلَى كَنْ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلْلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَل

عَلَى الْمَلِكِ أُخْتِى وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِى وَلَكِنُ ائْتُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَكَلَامِهِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ برسَالَتِهِ وَكَلَّمَكَ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَفْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي وَلَكِنُ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي اتَّخِذْتُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي وَلَكِنْ أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ مَخْتُومِ عَلَيْهِ أَكَانَ يُقُدَرُ عَلَى مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ قَالَ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَقَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْض بَيْنَنَا فَأَقُولُ أَنَا لَهَا حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ لِمَنْ شَاءَ وَيَرْضَى فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ نَاذَى مُنَادٍ أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّنَّهُ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَآوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُفُرَجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَوِيقِنَا فَنَمْضِي غُرًّا، مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَوِ الطُّهُورِ فَتَقُولُ الْأُمَمُ كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلُّهَا فَنَأْتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بحَلْقَةِ الْبَابِ فَأَقْرَعُ الْبَابَ فَيُقَالُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ فَيُفْتَحُ لِي فَآتِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُرْسِيِّهِ أَوْ سَريرهِ شَكَّ حَمَّادٌ فَأَخِرٌّ لَهُ سَاجِدًا فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي وَلَيْسَ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِى فَيْقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَقُلْ تُسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ فَٱرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ ٱخْرِجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَحْفَظُ حَمَّادٌ ثُمَّ أُعِيدُ فَٱسْجُدُ فَٱقُولُ مَا قُلْتُ فَيُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ أَى رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ آخُر جُ مَنْ كَانَ فِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا دُونَ الْأَوَّلِ ثُمَّ أُعِيدُ فَأَشْجُدُ فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِيَ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفُّعْ فَأَقُولُ أَى رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَقَالَ آخُر جُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا **دُونَ ذَلِكَ** [قال شعيب: حسن لغيره. دون قول عيسي، احرجه الطيالسي: ٢٧١١، وابن ابي شيبة ٢ /١٣٥، و وابويعلي: ٢٣٢٨: [انظر:٢٦٩٢].

(۲۵۲۷) ابونظرہ میں کہ جی کہ ایک مرتبہ جامع بھرہ کے منبر پرخطبہ دیتے ہوئے حضرت ابن عباس بڑا تنانے فرمایا کہ جتاب رسول الله می گائی نظر مایا ہر نبی کی کم از کم ایک دعاء ایسی ضرور تھی جوانہوں نے دنیا میں پوری کروالی ، لیکن میں نے اپنی دعاء کو قیامت کے دن تمام اولا دِ آ دم کا سردار ہوں گا اور معاس سے دفتا ہوں گا در میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا ، میرے ہی ہاتھ میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا ، میرے ہی ہاتھ میں اواء الحمد (حمد کا حجنڈ ا) ہوگا ، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا ، حضرت آ دم علی الله اور ان کے علاوہ سب لوگ میرے جھنڈے کے میں لواء الحمد (حمد کا حجنڈ ا) ہوگا ، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا ، حضرت آ دم علی اور ان کے علاوہ سب لوگ میرے جھنڈے کے میں لواء الحمد (حمد کا حجنڈ ا) ہوگا ، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا ، حضرت آ دم علیہ اور ان کے علاوہ سب لوگ میرے جھنڈے کے



#### هی مندلاً) احدُّین بل مُنظِه مترقم کی هی الله الله با منظی هی الله با منظی الله با منظی الله با منظی الله با م ینچے ہوں گے اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔

قیامت کا دن لوگوں کو بہت لمبامحسوں ہوگا، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ، حضرت آ دم طلیقا کے پاس چلتے ہیں،
وہ ابوالبشر ہیں کہ وہ ہمارے پرور دگار کے سامنے سفارش کر دیں تا کہ وہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، چنانچ سب لوگ حضرت آ دم طلیقا کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے آ دم! آپ وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے اپ وست مبارک سے پیدا فر مایا، اپنی جنت میں ظہر ایا، اپنے فرشتوں سے بحدہ کرایا، آپ پرور دگار سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے، وہ کہیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، مجھے میری ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، آج تو مجھے صرف اپنی قکر ہے، البت تم حضرت نوح طلیقا کے پاس چلے جاؤجو تمام انہیاء کی جڑ ہیں۔

چنانچیساری مخلوق اور تمام انسان حضرت نوح علینه کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے نوح! آپ مارے پر دردگار سے سفارش کر دیں تا کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے، وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں نے ایک دعاء مانگی تھی جس کی وجہ سے زمین والوں کوغرق کر دیا گیا تھا، آج تو جھے صرف اپنی فکر ہے، البعتہ تم فلیل اللہ ابر اہیم علینها کے ماس ملے حاؤ۔

چنا نچیسب لوگ حضرت ابراہیم ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے ابراہیم! آپ ہمارے رب سے سفارش کریں تا کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے، وہ فرما کیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں نے زمانۂ اسلام میں تین مرتبہ ذومعنی لفظ ہولے تھے جن سے مراد بخدا! دین ہی تھا (ایک تواپئے آپ کو بیار بتایا تھا، دوسرا بیفر مایا تھا کہ ان بتوں کو ان کے بوٹ نے نو ڈا ہے، اور تیسرا بید کہ با دشاہ کے پاس بیٹی کرا پی اہلیہ کوا بی بہن قرار دیا تھا) آج تو مجھے صرف اینی فکر ہے، البعد تم حضرت موسی ملیکیا کے پاس چلے جاؤ، جنہیں اللہ نے اپنی پیغام بری اور اپنے کلام کے لئے منتخب فرمایا تھا۔

اب سار بوگ حضرت موسی علیہ کے پاس پہنچیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے موسیٰ! آپ ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پیغیری کے لئے فتخب کیا اور آپ سے بلا واسطہ کلام فر مایا ، آپ اپنے پروردگار سے سفارش کر کے ہمارا حساب شروع کروادیں، وہ فر مائیں گے کہ ہیں اس کام کا اہل نہیں ہوں ، ہیں نے ایک شخص کو بغیر کی نفس کے بدلے کے قبل کر دیا تھا ، اس لئے آج تو جمھے صرف اپنی قکر ہے ، البعثہ تم حضرت عیسیٰ علیہ کے پاس چلے جاؤجوروح اللہ اور کائمۃ اللہ ہیں ، چنانچہ سب لوگ حصرت عیسیٰ علیہ کے پاس چلے جاؤجوروح اللہ اور کائمۃ اللہ ہیں ، چنانچہ سب لوگ حصرت عیسیٰ علیہ کے پاس جا تھیں گے اور ان سے عرض کریں گئے گہ آپ اپنے پروردگار سے سفارش کردیں تاکہ وہ ہمارا حساب شروع کردیے ، وہ فر مائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں ، لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر جمھے معبود بنالیا تھا ، اس لئے آج تو جمھے صرف اپنی قکر ہے ، البتہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی چیز کی ایسے برتن میں پڑی ہوئی ہوجس پر مہرگی ہوئی ہو، کیا مہر تو ڑے بغیراس برتن میں سے برحضرت عیسیٰ علیہ فرمائیں گئے کہا مہر تو ڑے بیں اور ان کے اوگ کہیں گئے تھیلے سارے گناہ معاف بھی ہو چکے ہیں (لہذاتم ان کے پاس جاؤ) ہیں ، آج وہ یہاں موجود بھی ہیں اور ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف بھی ہو چکے ہیں (لہذاتم ان کے پاس جاؤ)

#### هي مُنزلًا احَدُرُن بل يَنْ مَرْزُم الله بن عَبَال عَبال عَبَال عَبال عَبال

نی علیہ نے فرمایا کہ پھروہ سب میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے حمظ اللیہ اللہ اللہ اللہ میں اس کا اہل ہوں ، یہاں تک کہ اللہ ہراس شخص کواجازت دے ہمارا حساب شروع کروا دیجئے ، نبی علیہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو ایک منادی دے جے چاہے اور جس سے خوش ہو، جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا کہ احمد (منالیہ اور ان کی امت کہاں ہے؟ ہم سب سے آخر میں آئے اور سب سے آگے ہوں گے، ہم سب سے آخری امت جی لیکن سب سے آخری امت جی لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا ، اور ساری امتیں ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیں گی اور ہم اپنے وضو کے اثر ات سے دوشن پیشانیوں کے ساتھ روانہ ہو جا کیں گے ، دوسری امتیں بید کھر کہیں گی کہ اس امت کے تو سارے لوگ ہی نے محسوں ہوتے ہیں۔

بہر حال امیں جنت کے دروازے پر بہنج کر دروازے کا حلقہ پکڑ کراہے کھ کھٹاؤں گا، اندرے پوچھا جائے گا کہ آپ
کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ میں محمہ ہوں (منگا لینے ہوروازہ کھول دیا جائے گا، میں اپنے پروردگارے حضور حاضر ہوں گا جو
اپنے تحت پر رونق افروز ہوگا، میں اس کے سامنے بجہ وریز ہوجاؤں گا اور اس کی الی تعریف کروں گا کہ بھوسے پہلے کی نے
الی تعریف کی ہوگی اور نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمہ! سرتو اٹھا ہے ، آپ جو مانگیں گے، آپ کو
ملے گا، جو بات کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی اور جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی، میں اپنا سراٹھا کرعرض کروں گا کہ
بروردگار! میری امت، میری امت۔

ارشاد ہوگا کہ جس کے دل میں اتنے مثقال (راوی اس کی مقداریا دنہیں رکھ سکے ) کے برابر ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال لیجئے ، ایسا کر چکنے کے بعد میں دوبارہ واپس آؤں گا اور بارگاہِ خداوندی میں مجدہ ریز ہوکر حسب سابق اس کی تعریف کروں گا اور مذکورہ سوال جواب کے بعد مجھ سے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں اتنے مثقال (پہلے سے کم مقدار میں) ایمان موجود ہو، اسے جہنم سے نکال لیجئے ، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوگا۔

( ٢٥٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْآَحُوصِ فَقَالَ آخْبَرَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَقِيلَ لِي إِنَّ اللَّيُلَةَ لَلْلَهُ الْقَدُرِ قَالَ فَقُمْتُ وَأَنَا نَاعِسٌ فَتَعَلَّفْتُ بِبَعْضِ أَطُنَابٍ فُسُطَاطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو يَصُلَّى فَنَظُرُتُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَالَ فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشُوينَ [راحع: ٢٣٠].

(۲۵۳۷) حضرت ابن عباس قالله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان کے مبیئے میں سور ہاتھا، خواب میں کی نے جھ ہے کہا کہ آج کی رات شب قدر ہے، میں اٹھ بیٹا، اس وقت مجھ پراونگھ کا غلبہ تھا، میں اسے دور کرنے کے لئے نبی الیہ اے خیمے کی ایک چوب سے لئک گیا، پھر میں نبی علیها کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مگا الیہ ان از پڑھ رہے تھے، میں نے جب غور کیا تو وہ ۲۳ ویں رات تھی۔

( ٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

# هُ مُنْ الْمُ اَمَرُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُهُمُ يُسُلِفُونَ فَقَالَ مَنْ أَسُلَفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ[راحع:١٨٦٨].

(۲۵۴۸) حضرت ابن عباس ٹانٹھا سے مروی ہے کہ جب نبی نالیٹا مدینہ منورہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ ادھار پر کھجوروں کا معاملہ کرتے ہیں، نبی نالیٹا نے فر مایا جو تحض کھجور میں نبی سلم کرے، اسے چاہئے کہ اس کی ماپ معین کرے اور اس کا وزن معین کرے۔

( ٢٥٤٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ الْخَلَاءِ فَأُتِى بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَتَوَضَّأُ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرُتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ (راحع: ٢٣٨١).

(۲۵۳۹) حضرت ابن عباس في الله عمروى ہے كه ايك مرتبه في الله بيت الخلاء سے باہر نكلے، آپ كے پاس كھانا لايا گيا، كى فرض كيا كہ جناب والا وضونهيں فرما كي عرض كيا كہ جناب والا وضونهيں فرما الله وسي كار اوه كروں در ٢٥٥٠) حَدَّثَنَا عَفْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ قَالَ قُلْتُ لِيعِكُومَةَ إِنِّى اَقُرا فِي صَلَاقِ الْمَغُوبِ قُلْ الله عَدْ الْوَارِثِ النَّاسِ وَإِنَّ نَاسًا يَعِيبُونَ ذَلِكَ عَلَى فَقَالَ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ اقْرَأُهُمَا فَوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ وَإِنَّ نَاسًا يَعِيبُونَ ذَلِكَ عَلَى فَقَالَ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ اقْرَأُهُمَا فَوْدُ بُوبُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمُ فَإِنَّهُمَا مِنْ الْقُورُ آنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمُ يَقُورُ أُ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمُّ الْكِعَابِ

( ۲۵۵۰) خطکہ سکروتی بھینے کہتے ہیں کہ میں نے عکر مہ سے عرض کیا کہ میں مغرب میں معوذ تین کی قراءت کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ مجھے اس پر معیوب تھہراتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ تم ان دونوں سورتوں کو پڑھ سکتے ہو کیونکہ میہ دونوں بھی قرآن کا حصہ ہیں، پھر فر مایا کہ مجھ سے حضرت ابن عباس ٹاٹھانے میرحدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طالیہ انشریف لائے اور دورکعتیں پڑھیں جن میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ ہیں پڑھا۔

لات اور دور سن پر سن بقائد من الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه أتى بقوم من هؤلاء الزّنادِقة وَمَعَهُمُ كُتُبُ فَامَرَ بِنَارٍ فَأَجِّجَتُ ثُمَّ أَخُرَ قَهُمُ وَكُتُبُهُمُ قَالَ عِكْرِمَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبّاسِ فَقَالَ لَوُ الزّنَادِقة وَمَعَهُمُ كُتُبُ فَامَرَ بِنَارٍ فَأَجِّجَتُ ثُمَّ أَخُرَ قَهُمُ وَكُتُبُهُمُ قَالَ عِكْرِمَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبّاسِ فَقَالَ لَوُ كُتُبُهُمُ قَالَ لَهُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَقَتَلْتُهُمُ لِقُولِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَقَتَلْتُهُمُ لِقُولِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقُتُلُوهُ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَعَدّبُوا بِعَذَابِ اللّهِ عَزَّو جَلَّ (احم: ١٨٧١]. مَنْ بَدَّلُ دِينَهُ فَاقُتُلُوهُ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَعَدّبُوا بِعَذَابِ اللّهِ عَزَّو جَلَّ (احم: ١٨٧١]. مَنْ بَدَّلُ دِينَهُ فَاقُتُلُوهُ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللّهِ عَزَّو جَلَّ (احم: ١٨٧١) عَلَم مَ مَنْ بَاللهُ عَزَّو جَلَّ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ مَلْكُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَمُ مَلّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَعْ مَنْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ مَا يَا عَرَابُ مِنْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَنْ وَمَا اللّهُ عَرْهُ وَلِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ مَا يَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَا مُعَلِّي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَا عَلَمُ مَا مِنْ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِّمُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّه



کونہ دو، بلکہ میں انہیں قبل کر دیتا کیونکہ نبی ملیا ہے کہ جو محض مرتد ہوکرا پنا دین بدل لے، اسے قبل کر دو۔

( ٢٥٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنُ آيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنُ الْإِسْلَامِ فَحَرَّقَهُمْ إِللنَّارِ فَكَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقُهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ فَبَلَغَ عَلِيًّا مَا قَالَ لَا يُعَذِّبُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ فَبَلَغَ عَلِيًّا مَا قَالَ

ابُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ [راحع: ١٨٧١]

(۲۵۵۲) عکر مدکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پچھ مرتدین کونذیہ آتش کر دیا، حضرت ابن عباس مُنظِّ کو پیتہ چلاتو فر مایا اگر میں ہوتا تو انہیں آگ میں نہ جلاتا کیونکہ نبی علیظہ نے فر مایا ہے کہ اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کو نہ دو، بلکہ میں انہیں قتل کر دین کیونکہ نبی علیظہ نے فر مایا ہے کہ جو محض مرتد ہوکر اپنا دین بدل لے، اسے قتل کر دو، جب حضرت علی مُنظِّ کو اس انہیں قتل کر دو، جب حضرت علی مُنظِّم کو اس انہیں قتل کر دو، جب حضرت علی مُنظِّم کو اس انہیں قتل کر دو، جب حضرت علی مُنظِّم کو اس انہیں کیا ہے کہ جو محض مرتد ہوکر اپنا دین بدل لے، اسے قتل کر دو، جب حضرت علی مُنظِّم کو اس کے اس کیا گھڑ کو اس کے اس کیا گھڑ کو اس کے اس کیا گھڑ کو اس کے اس کیا کہ کے اس کیا گھڑ کو اس کے انہیں کا کہ کو اس کے اس کیا کہ کو اس کے اس کی انہیں کیا کہ کے اس کے اس کی کو کہ کو انہیں کے اس کی کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ ک

بُكُ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلُ ٱلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيُومِ فَآخُصَيْنَا ذَلِكَ الْيُومَ فَوَجَدُوهُ وَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلُ ٱلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيُومِ فَآخُصَيْنَا ذَلِكَ الْيُومَ فَوَجَدُوهُ وَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلُ ٱلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيُومِ فَآخُصَيْنَا ذَلِكَ الْيُومَ فَوَجَدُوهُ وَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلُ ٱلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيُومِ فَآخُصَيْنَا ذَلِكَ الْيُومَ فَوَجَدُوهُ

قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ [راجع: ٢١٦٥].

ر ۲۵۵۳) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نصف النہار کے وقت خواب میں نبی علیا کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اس وقت آ پ مُن اللہ علی ہے اللہ علی ہے اورجسم پر گردو غبار تھا، آپ مُن اللہ بوتل تھی جس میں وہ پھھ تلاش کررہ ہے تھے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جبح سے اس کی تلاش میں لگا ہوا ہوں، راوی حدیث عمار کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ اپنے ذہن میں محفوظ کرلی، بعد میں پنہ چلا کہ حضرت ابن عباس بھی نے فواب دیکھا تھا)

( ٢٥٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتُ

(۲۵۵۲) حفرت ائن عباس في الله على مرتب في اليك مرتب في اليلان كس فخف ك قبر مين مدفون مون كي بعد نماز جنازه پرهائي-(۲۵۵۲م) وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مِثْلُهُ [انظر: ٣١٣٤].

(۲۵۵۴م) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٥٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جَنَّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبُ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدُّ فَيَصُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا [راحع: ١٨٦٧].

ری یو در این عباس منگا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکافیتِ ارشاد فر مایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس در الله منگافیتِ ارشاد فر مایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس در ملاقات کے بیتے در ملاقات کے لئے آ کر بید دعاء پڑھ کے کہ اللہ کے نام سے ،اے اللہ! مجھے بھی شیطان سے محفوظ فر ما بیتے ، تو اگر ان کے مقدر میں اولا دموئی تو اس اولا دکو شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

( ٢٥٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتُ وَإِذَا غَضِبْتَ

(۲۵۵۲) حضرت ابن عباس فالفناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِینَا نے ارشاد فر مایالوگوں کو کام سکھاؤ ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیداند کرواور تین مرتبه فر مایا کہ جب تم میں سے کسی کوغصه آئے تواسے سکوت اختیار کر لینا چاہئے۔

( ٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمْعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ وَلِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ [راحع: ١٩٥٣].

(۲۵۵۷) حضرت ابن عباس کا گلائے مرؤی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیا نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کواور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، اس وقت نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی بارش کسی نے حضرت ابن عباس ڈی کا سے پوچھا کہ اس سے نبی نالیا کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ مُن کی اُلیا کی امت تکی میں نہ رہے۔

( ٢٥٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَهَبُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَرَازِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فَقَالُوا آنَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتُوضَّا أُصَلِّى فَآتُوضَّا أُوصَلَّيْتُ فَآتُوضَّا أُراحِم: ١٩٣٢].

(۲۵۵۸) حفرت ابن عباس الله است مروی ہے کہ ایک مرتبه آپ مُلَا لِللهُ الله وتشریف لے گئے، پھر باہر آئے ، کھانا منگوایا اور کھانے کے بھی نے پوچھایار سول اللہ! کیا آپ وضوئیں کریں گے؟ فرمایا کیوں، میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوں جو وضوکروں؟

( ٢٥٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُويْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَاجَةَ ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَاجَةَ ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَتَى الْحَاجَةَ ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا فَتَوضَّا وصُونًا بَيْنَ الْوصُولَيْنِ لَمْ يُكْثِرُ وقَدُ أَبْلَغَ ثُمَّ وَيَدَيْهِ تُعْنِى أَرْقُبُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ الْعَرْبَةِ فَعَيْمَ أَرْقُبُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ

بِمَا يَلِي أُذُنِي حَتَّى أَدَارَنِي فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَتَتَامَّتُ صَلَاتُهُ إِلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً فِيهَا رَكَعَتَا الْفَجُوِ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأُ [راحع، ١٩١١].

(۲۵۹) حضرت ابن عباس فرانسات مروی ہے کہ میں اپنی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث فرانسا کے بہاں ایک مرتبہ رات کوسویا، نبی خلیفارات کو بیدار ہوئے، قضاء حاجت کی، پھر آ کر چیرہ اور ہاتھوں کو دھویا اور دوبارہ سو گئے، پھر پچھ رات گذرنے کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے اور مشکیزے کے پاس آ کراس کی رسی کھولی اور وضو کیا جس میں خوب مبالغہ کیا، پھر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، میں نبی خلیفا کا انتظار کرتا رہاتا کہ آ پ مالیفیا مجھے د کھے نہ کیس، پھر کھڑے ہوکر میں نے بھی وہی کیا جو نبی خلیفا نے کیا تھا اور آ کر نبی خلیفا کی بائیس جانب کھڑا ہوگیا۔

نبی ایشان فرصل کے بیٹر کر محمایا تو میں آپ کا ایکی واکیں طرف پہنچ گیا، نبی علیا اس دوران نماز بڑھتے رہے،
نبی علیا کی نماز کل تیرہ رکعت پر شمل تھی، جس میں فجر کی دوسنیں بھی شامل تھیں، اس کے بعد نبی علیا ایٹ کرسو گئے، یہاں تک
کہ آپ کا ایشا کے خرالوں کی آ واز آنے لگی، تھوڑی ویر بعد حضرت بلال ڈاٹٹ نے آکر نماز کی اطلاع دی، تو آپ کا ایشا کیا۔
پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے اور تازہ وضونیں کیا۔

﴿ ٢٥٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آرَوَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٣٠٣٠) تَزَوَّ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٣٠٣٠)

(۲۵۷۰) حفرت ابن عباس والله سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حالت احرام میں (حضرت میمونہ واللہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حالت احرام میں سینگی لگوائی ہے۔ حالت احرام میں سینگی لگوائی ہے۔

( ٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ [راحع، ١٨٣٩].

(۲۵ ۱۱) حضرت ابن عباس فی است مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی علیہ سے کہا''جواللہ چاہے اور جو آپ چاہیں''نبی علیہ نے فرمایا کیا تو مجھے اور اللہ کو برابر کر رہا ہے؟ یوں کہوجو اللہ تن تنہا چاہے۔

( ٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ آنَهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ

(۲۵ ۱۲) حضرت ابن عباس نظامت مروی ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نبی نظیفانے اس کے سب کونوں میں دعاء فریا کی اور با ہر نکل کر در کعتیں پڑھیں۔

بِ بِهِ ﴿ لَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا إِنْ الْمِيلُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ رُفَيْعٍ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ( ٢٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ رُفَيْعٍ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

## هي مُنزلة) احَدِينْ بل يُنِيدُ مَرْجُ ﴾ ٢٢٠ ﴿ ١٢٠ ﴿ مُنزلة) احْدِينَ بل يَنْهُ عَبَاسِ عَبْلِيلَ عَبْلِيلَ عَبْلِيلَ

لَمْ يَنْزِلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ إِلَّا لِيُهَرِيقَ الْمَاعَ [راحع: ٢٤٦٤].

(۲۵۲۳) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے عرفات اور مزدلفہ کے درمیان صرف اس لئے منزل کی تھی تا کہ یانی بہا سکیں۔

( ٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

(۲۵۶۳) حضرت عبدالله بن عباس تُلْقِبُ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے۔

( ٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راجع ٢٢٠٠]

(۲۵ ۲۵) حضرت ابن عباس بھٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیانا نے مقام سرف میں محرم ہونے کے باوجود حضرت میمونہ بھٹنا ہے کاح فر مالیا۔

( ٢٥٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتُ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضَلِهَا فَقَالَتُ إِنَّى الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ [راحع: ٢١٠٢].

(۲۵۲۲) حفرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا کی کسی زوجہ محتر مدنے عسل جنابت فرمایا اور نبی علیا نے ان کے نبچے ہوئے پانی سے عسل یا وضوفر مالیا، ان زوجہ نے نبی علیا سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا کہ پانی کوکوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔

( ٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ بِثُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَرَقَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَةُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَعَمَدَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوْ الْقَصْعَةِ وَآكَبَ يَدَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَضُونًا حَسَنًا بَيْنَ الْوَضُونَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَجِئْتُ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذِنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَكَامَلَتُ وَضُونًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُونَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذِنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَكَامَلَتُ وَضُونًا حَسَنَا بَيْنَ الْوَصُونِينِ ثُومً قَامَ يُصَلِّى فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذِنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَكَامَلَتُ صَلَاقً وَسُعُوهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشُرَةَ رَكُعَةً قَالَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَحَ وَكُنَّا نَعْزِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ صَلَاقًا وَسُلَمَ فَلَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ عَشَرَةً وَكُنَا نَعْرَفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ فَلَى الصَّلَاقِ فَصَلَى السَّلَاقِ فَصَلَّى وَجَعَلَ يَقُولُ فِى صَلَاتِهِ أَوْ فِى سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفَى شَورًا وَقَى فَرَا وَتَعْنَ يَسِلِى نُورًا وَقَى سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَقَنْ فِي الْمَامِى نُورًا وَخَلْفِى نُورًا وَقَنْ قِي ابْنِ الْمَامِى نُورًا وَخَلْفِى نُورًا وَقَوْقِى نُورًا وَقَلْ الْحَعْلُ لِى نَورًا قَالَ اجْعَلْ لِى نَورًا قَالَ وَكَثْنِي عَمْرُو بُنُ ذِينَا وَعَنْ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ فَرَا وَالْمَامِى عَمْرُو بُنُ ذِينَا وَعَنْ كُريَّهِ عَنْ ابْنِ عَنْ الْمَامِى عَمْرُو بُنُ ذَيْنَا وَعَنْ كُريَهِ عَلَى الْمَامِى الْمَامِى الْوَالَ وَقَوْقِى الْمُ الْمُعَلِي الْمَامِى الْمَامِى عَمْرُو بُنُ وَيَا وَقَوْقِى الْمَامِى الْمَامِى الْمَامِى الْمَامِ وَالَا الْمَعْمُ الْمَامِى الْمَامِى الْمَامِى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَلْ الْمَامِى الْمَامِى الْفَالُ الْمُعَلِي عَلْمُ الْمَامُ وَالَا الْمَامِى الْمُؤَالِقُلُ الْمَامِى الْمُؤَالِقُلُ ال

#### هي مُنالًا المَّهُ وَفَيْلِ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ ال

١٥٣٣ و١٥٣٤ و ١٦٧٥)، وابن حبان (١٤٤٥)] [راجع: ١٩١١].

(۲۵۲۷) حضرت ابن عباس رفی ہے مروی ہے کہ میں اپنی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رفیق کے یہاں ایک مرتبدرات کوسویا، نبی علیقارات کو بیدار ہوئے، قضاء حاجت کی، پھر آ کر چبرہ اور ہاتھوں کودھویا اور دوبارہ سوگے، پھر پچھرات گذرنے کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے اور مشکیزے کے پاس آ کراس کی رسی کھولی اور وضوکیا جس میں خوب مبالغہ کیا، پھر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، میں نبی علیقا کا انتظار کرتا رہا تا کہ آپ منگائی ایک میں نبی علیقا کا انتظار کرتا رہا تا کہ آپ منگائی مجھے دیکھ نہ سکیں، پھر کھڑے ہو کر میں نے بھی وہ ی کیا جو نبی علیقا کی ہائیں جانب کھڑا ہوگیا۔

نبی طایشانے مجھے کان سے بکڑ کر گھمایا تو میں آپ نگائی کا کئیں طرف بھٹی گیا، نبی طایشان دوران نماز پڑھتے رہے،
نبی طایشا کی نماز کل تیرہ رکعت پر مشتمل تھی، جس میں فجر کی دوسنتیں بھی شامل تھیں ،اس کے بعد نبی طایشا لیٹ کرسو گئے، یہاں تک
کہ آپ نگائی نے کے خوالوں کی آواز آنے لگی، تھوڑی دیر بعد حصرت بلال ڈاٹھ نے آ کرنماز کی اطلاع دی، تو آپ نگائی کھا۔
پڑھانے نے کے لئے کھڑے ہو گئے اور تازہ وضونیس کیا۔

اور ثِي عَلِيْهَ إِنِي مَمْرَ عَلَى مَمْرَ عَلَى مَمْرَ عَلَى كَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(۲۵ ۱۸) حضرت ابن عباس تلقی سے مروی ہے کہ نبی علیہ تکلیف آنے پر بیفر مائے تھے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم اور بروبارہے،اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین میں وقتیم کا مالک ہے،اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین وآسان اور عرش کریم کارب ہے۔

(٢٥٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ جَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّسِ يَقُولُ أَهْدَتُ خَالِتِي أُمَّ حُقَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُنَا وَلَئِنَا وَأَصُبَّا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُنَا وَلَئِنَا وَأَصُبَّا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْلَمُ شَرَابًا يُحْوِي عَلَى سُؤُولِكَ أَتَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْلَمُ شَرَابًا يُحْوِي عَلَى سُؤُولِكَ أَتَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْلَمُ شَرَابًا يُحْوِي عَنْ الطَّعَامِ غَيْرَ اللَّبِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَوْدَنَا مِنْهُ وَمَنْ طَعِمَ طَعَامًا فَلُيقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ وَمَنْ طَعِمَ طَعَامًا فَلُيقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ وَمَنْ طَعِمَ طَعَامًا فَلُيقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزَدُنَا مِنْهُ وَمَنْ طَعِمَ طَعَامًا فَلُيقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ وَمَنْ طَعِمَ طَعَامًا فَلُيقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ وَمَنْ طَعِمَ طَعَامًا فَلُيقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَمْعِمُنَا

خَيْرًا مِنهُ[راجع: ١٩٠٤].

(۲۵۹۹) حضرت ابن عباس الله الله کتب بین که ایک مرتبه میری خاله ام هیق نے بدید کے طور پر نبی الیا کی خدمت میں تھی، دودھ اور گوہ میں ایس الله است البند فرمات اور گوہ میں ایس کی کہ شاید آپ اسے ناپند فرمات اور گوہ میں کا ایس کا کہ شاید آپ اسے ناپند فرمات بیں؟ فرمایا بال!

پھر نبی طیشا نے دودھ کا برتن پکڑا اور اسے نوش فر مایا، میں نبی طیشا کی دائیں جانب تھا، اور حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹنڈ بائیں جانب، نبی طیشا نے فر مایا پینے کاحق تو تمہارا ہے، لیکن اگرتم اجازت دوتو میں تمہارے چچا کو پینے کے لئے دے دول؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پس خوردہ پر کسی کوتر جے نہیں دے سکتا، چنا نچہ میں نے اس دودھ کا برتن پکڑا اور اسے پی لیا، اس کے بعد حضرت خالد ڈٹاٹنا کودے دیا۔

پھرنی طینہ نے فر مایا جس شخص کواللہ کھانا کھلائے ، وہ یہ دعاء کرے کہ اے اللہ! ہمارے لیے اس میں برکت عطاء فر مااور اس میں سے بہترین کھلا ، اور جس شخص کواللہ دودھ پلائے ، وہ یہ دعاء کرے کہ اللہ! ہمارے لیے اس میں برکت عطاء فر مااور اس میں مریداضا فہ فر ما، کیونکہ میرے علم کے مطابق کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر کئی۔

( ٢٥٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحُويْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَتِى بِعَرُقٍ فَلَمْ يَتَوَضَّأُ فَأَكُلَ مِنْهُ وَزَادَ عَمُرُّو عَلَى فِي هَدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَتِى بِعَرُقٍ فَلَمْ يَتَوَضَّأُ فَأَكُلَ مِنْهُ وَزَادَ عَمُرُو عَلَى فِي هَدَ الْحَدِيثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويُرِثِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَمْ تَتَوَضَّأُ قَالَ مَا أَرَدُتُ الصَّلَاةَ فَاتَوضَاً إِرَاحِهِ: ١٩٣٢].

( ٢٥٧٥) حضرت ابن عباس بُلَهُ السه مروى به كه ايك مرتبه آپ بَلَهُ الْمَارِيت الخلاء تشريف لے گئے ، پھر با برآئے ، كھا نا متكوايا اور كھانے گئے ، كس نے يو چھايارسول الله! كيا آپ وضوئيس كريں گے؟ فر مايا كيوں ، شيكوئى نماز پڑھ رہا بہوں جو وضوكروں؟ ( ٢٥٧١) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَجَدُتُ هَذِهِ الْأَحَادِيتَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ قَالَ حَدَّنَا رِشُدِينُ بْنُ كُويْتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ مَنْ مُنَّ يَنْ فَي الشَّرَابِ وَكَتَبَ أَبِي فِي الْرَبِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا أُرَى عَيْدَ اللَّهِ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ [قال اللهِ عَلْمَ اللهِ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ [قال اللهِ عَنْ اللهِ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ [قال اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ [قال اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَالْقَتُ عَلَيْهِ نُمُولَةً قُمَّ رَمَتُ عَلَيْهِ بِحِسَاءٍ آخَرَ ثُمَّ دَحَلَتُ فِيهِ وَبَسَطَتُ لِى بِسَاطًا إِلَى جَنْبِهَا وَتَوَسَّدُتُ مَعَهَا عَلَى وِسَادِهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى الْمِشَاءَ الْآخِرَةَ فَأَخَذَ خِرُقَةً فَتَوَاذَرَ بِهَا وَالْقَى وَهُمَّ وَدُخلَ مَعَهَا لِحَافَهَا وَبَاتَ حَتَى إِذَا كَانَ مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى سِقَاءٍ مُعَلَّةٍ فَحَرَّكُهُ مَتُ أَنْ يَرَى النِّى حَنْبِ إِذَا كَانَ مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى سِقَاءٍ مُعَلَّةٍ فَحَرَّكُهُ مَنْ أَنْ يَرَى النِّى كُنتُ مُسْتَيْفِظًا قَالَ فَتَوَشَّا ثُمَّ أَتَى الْفَرَاشُ فَأَخَذَ وَلَعْمَ وَالْفَى الْمُسْجِدِ فَقُمْتُ عَنْ الْمُسْجِدِ فَقُمْتُ عَنْ الْمُسْجِدِ فَقَامَ فِيهِ مُصَلِّى وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَلَاتَ عَشْرَةَ وَرَحُعَةً ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدِ فَقُمْتُ عَنْ الْمُسْجِدِ وَالْمَعُ مِوْفَقَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَاصْعَى مِوْمَ اللَّهُ فَعَدَ وَقَعَدُ وَلَاكَ إِلَى الْمُعْتَى الْمُومَ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْحَلَى إِلَى الْمُعْلَى وَلَمَ عَلَى الْمُومَ وَالْحَلَى الْمُعْلَى وَكُعَتَى الْفَعُو وَالْحَلَى الْمُوالِقَامَةِ فَقَامَ الْمُومَ وَالْمَالُومُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَى وَلَعْمَ وَالْمَالُومُ الْمُومَ وَلَا الْمَالَى مُولِي الْمُعْلَى وَلَى الْوَقَامَ مُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى وَلَمُ وَلَى الْمُومِ وَلَا الْمُعْلَى وَلَى الْمُومَلِقَا مُومُ وَلَى الْمُومَ وَلَى الْمُعْلَى وَلَى الْمُعْلَى وَلَى الْمُعْمَلِقَ مَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَمُ الْمُعْلَى وَلَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُومُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَوْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

حضرت ابن عباس رہا ہے گئے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہوکراس طرح کیا جیسے نبی علیا نے کیا تھا اور جاکر آپ منافیا کہ ا باکیں جانب کھڑا ہوگیا، نبی علیا نے اپنا وا بہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، اور مجھے اپنی واکیں جانب کرلیا، آپ منافیا نے اور ان کے ساتھ میں نے بھی کل تیرہ رکعتیں پڑھیں، پھر پیٹے گئے، میں بھی ان کے پہلو میں بیٹے گیا، نبی علیا نے اپنی کہنی میرے پہلو پر رکھ دی اور اپنا رخسار میرے رخسار کے قریب کردیا حتیٰ کہ میں نے نبی علیا کے خرا ٹوں کی آواز سنی، بچھے تھا، نبی علیا نے کھڑے ہوکر دو رکعتیں بلکی تی پڑھیں، اور حضرت بلال واٹھا قامت کہنے لگے۔

( ٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابُنُ مَهْدِيٍّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ شَيْنًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ السِّوَاكَ قَالَ حَتَّى ظَنَنَا أَوْ رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُنْزَلُ عَلَيْهِ [راحع: ٢١٢].

(۲۵۷۳) حضرت ابن عباس ٹاللے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِقِ اتن کثرت کے ساتھ مسواک فرماتے تھے کہ جمیں بید اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اس بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہوجائے (اورامت اس حکم کو پورانہ کر سکے )

## مُنزُهُ اِحَدِّى مُنزُهُ اِحْدِينَ بِلِي عَبِيسِ عَبِيسِ عَبِيسِ عَبِيسِ عَبِيسِ عَبِيسِ عَبِيسِ عَبِيسِ عَبِيس

- ُ ( ٢٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَطَبَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فِى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ أَبِى قَدْ سَمِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ [راجع: ٢١٧١].
- (۲۵۷۳) حضرت ابن عباس نظاف فرماتے ہیں کہ نبی ملیگا، حضرت ابو بکر، عمر اور عثان نگالیا میسب حضرات خطبہ سے پہلے بغیر اذان وا قامت کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔
- (۲۵۷۵) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي السَّفَرِ فَقَالَ الْهُنُ عَنَّ السَّفَرِ عَنْ السَّفَرِ فَقَالَ الْهُنُ عَنْ السَّفَرِ فَقَالَ الْهُنُ عَنْ السَّفَرِ فَقَالَ الْهُنُ عَنْ السَّفَرِ فَقَالَ الْهُنُ عَنْ السَّفَرِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ آهْلِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ (احع ١٥٥٦) عَبْنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ آهْلِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ (احع ١٥٥٦) عَبْنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى عَرَبِهِ كَمُولُول فِي السَّفَرِ فَعَلَى رَكُعَتَيْنِ حَتَى يَرْجِعَ الرَّوعَ كُردياتُ (٢٥٤٥) حضرت ابن عباس الله الله على مرتبه كَمُولُول في ان سَصَامِ مِينَ مَا زَكُمْ عَلَى إلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا شُرُوعَ كُردياتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا شُرُوعَ كُردياتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا شُرُوعَ كَرِيلُول فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا شُرُوعَ كَرَبُنَا عَبُول فَيْ مَا يَلِهُ لَهُ مَنْ الْمُؤْلِقُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُ عَلَيْهُ وَلَعْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا يَعْمُ لَعَلَى مُعْلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُ الْعَلَقِ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِقُلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ا
- ( ٢٥٧٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَوٌ الْأَحْمَرُ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ وَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ [راجع: ١٩٤٩].
- (۲۵۷۷) حضرت ابن عباس ڈٹائناسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ ٹَائِلْیُّا کُے ارشاد فرمایا ایک شہر میں دو قبلے نہیں ہوسکتے اور مسلمان پرکوئی ٹیکس نہیں ہے۔
  - ( ٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ رَفَعَهُ أَيْضًا قَالَ لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ [راجع: ١٩٤٩].
- (۲۵۷۷) حفرت این عباس را این عباس را این عباس را این مین میں دو قبلے نہیں ہو سکتے ارشاد فر مایا آیک زمین میں دو قبلے نہیں ہو سکتے اور مسلمان برکوئی نیکس نہیں ہے۔
- ( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ رِشْدِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ [راحع: ٢٥٧١].
- - (۲۵۷۹) حضرت ابن عباس ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے نماز کے بعد تلبیہ پڑھا۔

#### هي مُنلهُ احَدِّن بل يَدِي مَرِّم الله بن عَباس عَبَاس عَبَال الله بن عَباس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس هي مُنلهُ احَدِّن بل يَدِي مَرِّم الله بن عَباس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس

- ( ٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدُ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِى أَمْلَى عَلَى فِي مَوْضِعٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدُ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِى أَمْلَى عَلَى فِي مَوْضِعٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدُ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي أَمْلَى عَلَى فِي مَوْضِعِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدُ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي أَمْلَى عَلَى قَلْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا سَعَمْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي أَمْلَى عَلَى فِي مَوْضِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدُ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي أَمْلَى عَلَى قَلَى إِنْ عَبْرِيثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ مِنْ أَبِي أَمْلَى عَلَى وَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْمُعَالِي وَقَدْ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَهُ سَمِعْتُ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْكُ وَتَعَالَى وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهِ الللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ
- (۲۵۸۰) حفرت ابن عباس الله السيم وى بكرجناب رسول الله والله الله والله والمالي الله والله والله
  - (۲۵۸۱) حضرت ابن عباس تا الله على مروى م كه نبى عليه في حالت احرام مين (حضرت ميموند التفييس ) نكاح فرمايا -
- ( ٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًّا جَمِيعًا[راحع:١٩١٨]
- (۲۵۸۲) حفرت ابن عباس نظافی ہے مروی ہے کہ ٹیس نے نبی علیہ کے ساتھ (ظہراور عصر کی) آٹھ رکھتیں اکٹھی پڑھی ہیں اور (مغرب وعشاء کی) سات رکھتیں بھی اکٹھی پڑھی ہیں۔
- ( ٣٥٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِعَوَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ[راحع: ١٨٤٨].
- (۳۵۸۳) حفرت ابن عباس بھ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے میدانِ عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا جب محرم کو بنچ باند صنے کے لئے تہبند نہ ملے تو اسے شلوار پہن لینی جا ہئے اور اگر جوتی نہ ملے تو موزے پہن لینے جا ہئیں۔
- ( ٢٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا تُوْبًا [راحع: ١٩٢٧].
- (۲۵۸۳) حضرت ابن عباس الظفال سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جھے سات ہٹریوں پر سجدہ کرنے کا تھم ویا گیا ہے اور کیٹروں اور پالوں کودورانِ نماز سیٹنے سے منٹ کیا گیا ہے۔
- ( ٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنُ طَاوُسٍ يُحَدِّثُ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسُتُوْفِيَهُ أَوْ يُسْتَوْفَى و قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَحْسِبُ الْبَيُّوعَ كُلَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ [راحع: ١٨٤٧].
- (۲۵۸۵) حفرت ابن عباس را می مروی ہے کہ بی ملینا نے قبضے سے قبل غلے کو بیچنے سے منع فر مایا ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔

## مُنالًا الله بن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَالله بن عَبَاسِ عَبْدَ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبْدِ عَبَاسِ عَبْدِ عَبْلِسُ عَبِيْنِ عَبْلِسُ عَبْلِ

( ٢٥٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا [راحع: ٢٤٨].

(۲۵۸۷) حضرت ابن عباس باللها سيه مروى ہے كه نبي مليكانے فرمايا كسى ذكى روح چيز كو باندھ كراس پرنشانہ سيح مت كيا كرو۔

( ٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ وَابْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ الْمَحَدِّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ وَابْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ الْمَحَدِّ الْمَعَاءِ الْمَعَاءِ الْمَعَاءِ الْمَعَاءِ الْمَعَاءِ الْمَعَاءُ يَحَدِّثُ عَنِ الْمَعَاءِ الْمَعَاءُ يَحَدِّثُ عَنِ الْمَعَاءِ الْمَعَاءُ يَحَدِّثُ عَنِ الْمَعَاءُ يَعَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [صححه البحارى (٢٥٩ ٤٢٥)، وابن

حباذ(٤١٣٣)]. [راجع: ٢٣٩٣].

(۲۵۸۷) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے حالث احرام میں حضرت میمونہ رفائغؤ سے نکاح فر مایا۔

( ٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسُجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَوًا وَلَا ثَوْبًا [راحع ٢٧ ٢ ١]

(۲۵۸۸) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جھے سات ہڈیوں پر بجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور کپڑوں اور بالوں کودورانِ نماز سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنُ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا صَائِمًا [ومجغ ١٨٤].

(۲۵۸۹) حضرت ابن عباس بھٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سینگی لگوا کرخون نکلوایا، اس وقت آپ منافیا کم ا احرام میں بھی تھے اور روزے ہے بھی تھے۔

( ٢٥٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا[راحع: ١٩٢٧]

(۱۵۹۰) حضرت ابن عباس مطاق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مجھے سات بڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کپڑوں اور بالوں کودورانِ نماز سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢٥٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا صُرِعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكُفِّنُوهُ فِي مَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ أَيُّوبُ مُلَيِّدًا [راحع: ١٨٥٠].

(۲۵۹۱) حضرت ابن عباس ڈھٹاسے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیلا کے ساتھ کچ میں شریک تھا، حالت احرام ہی میں وہ اپنی اوٹٹی ہے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرگیا، نبی ملیلانے فیر مایا اسے بیری ملے پانی سے شسل دو، اس کے احرام ہی گی دونوں چا دروں میں اسے کفن دے دو، نداسے خوشبولگا و اور نداس کا سرڈ ھانپو، کیونکہ قیا مت کے دن بیٹبید کہتا ہوااٹھایا جائے گا۔

( ٢٥٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ سَرِفُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّهُ أَقْبَلَ حَتَّى كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ سَرِفُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّهُ أَقْبَلَ حَتَّى كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعُرَسَ بِهَا [راحع: ٢٢٠٠].

(۲۵۹۲) حضرت ابن عباس ولی سے مروی ہے کہ وہ حالت احرام میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں بیجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ خود نبی طالیہ نے حالت احرام میں سرف نامی جگہ میں حضرت میمونہ والنظ سے نکاح فرمایا ہے اور جج سے فراغت کے بعد جب نبی علیہ والیہ روانہ ہوئے تو اسی مقام پر پہنچ کران کے ساتھ شب باشی فرمائی۔

١ ٢٥٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ ثُمَّ خَطَتَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَعَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ ثُمَّ خَطَتَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَعَمُنَ يُلْقِينَ [راحع: ١٩٠٢]

( ٢٥٩٤) حَلَّاثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ صَائِمًا [راجع: ١٨٤٩].

(۲۵۹۴) حضرت ابن عباس الطبیئات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیئات نے سینگی لگوا کرخون نگلوایا ، اس وقت آپ مگینی کاروزے سے بھی تھے۔

( ٢٥٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمْدِ بَنَ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمْدِ بَنَ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمْدِ بَنَ مَعْمَدُ مَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمْدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي النِّذِي يَأْتِي الْمَرَأَتَهُ وَهِى خَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَادٍ أَوْ نِصُفِ وَمِنَادٍ إِنْ عَبْدِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ اللَّهِ مَا لَكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّذِي يَأْتِي الْمَرَأَتَهُ وَهِى خَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَادٍ أَوْ نِصُفِ وَمِنْ النَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِلْمَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَلْ فَعَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُ

(۲۵۹۵) مخضرت ابن عباس منظائل سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منائل نے اس شخص کے بارے دوجس نے ایام کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کی ہو' نیفر مایا کہ وہ ایک یا آ دھاوینار صدقہ کرے۔

( ٢٥٩٦ ) تُحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَمُونَا وَلَا تَوْبًا [راحع: ١٩٢٧]

(۲۵۹۷) حضرت ابن عباس بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فر مایا مجھے سات ہڈیوں پرسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کپڑوں

اور بالوں کودوران نماز سمینے سے منع کیا گیاہے۔

( ٢٥٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَوْ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَوْ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي النَّيْطَانَ وَلَا اللَّهُمَّ جَنِّبُهُمَا وَلَدٌ إِلَّا لَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانَ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ إِلَا لَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَصُلَّهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا لَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَصُلَّهُ السَّيْطَانُ إِلَا لَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَصُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَصُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْطُ عَلَيْهِ السَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَصُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْطَانُ أَوْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْطُ عَلَيْهِ السَّوْلَ وَجَنِّيْهِ السَّيْطُ عَلَيْهِ السَّيْطُ عَلَيْهِ السَّيْطُ عَلَيْهِ السَّيْطُ عَلَيْهِ السَّيْطُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّوْفَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْطُ اللَّهُ ا

(۲۵۹۷) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا گینے نے ارشاد فر مایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس '' ملاقات''کے لئے آ کریے دعاء پڑھ لے کہ اللہ کے نام سے ،اے اللہ! مجھے بھی شیطان سے محفوظ فر مااور اس ملاقات کے متبعے میں آ پ جواولا دہمیں عطاء فر مائیں ، اسے بھی شیطان سے محفوظ فر مائیے ، تو اگر ان کے مقدر میں اولا دہوئی تو اس اولا دکو شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

( ٢٥٩٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَانَا عَنْ أَمْوٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَانَا عَنْ أَمْوِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَنَا مِمَّا نَهَانَا عَنْهُ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغُهَا أَوْ لِيَلَوْهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا قَالَ فَلَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَعْلَمِهِمْ قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَلَكُوتُ فَلَا مَنْ عَبْسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ أَنْ يَمْنَحُهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَجْمَعُ هُؤُلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ أَنْ يَمْنَحُهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَجْمَعُ هُؤُلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ أَنْ يَمُنَحُهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ قَالَ شُعْبَةُ كَأَنَّهُ صَاحِبُ الْحَدِيثِ [راحع: ٢٠٨٧].

(۲۵۹۸) حضرت رافع بن خدت و واقع بن حدت و واقع بخش تھا، کیک مرتبہ نی الیہ مارے پاس تشریف لائے اور جمیں ایک ایسے کام سے منع فرما دیا جو ہمارے لیے نفع بخش تھا، کیکن ہم سیجھتے ہیں کہ نبی الیہ کا تھم زیادہ بہتر ہے، نبی الیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی زمین ہواہے وہ خود کاشت کرے، یا چھوڑ دے یا پھر کسی کو بہد کر دے، رادی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات طاؤس سے ذکر کی تو انہوں نے حضرت ابن عباس والیہ کے حوالے سے نبی ملیہ کا یہ ارشاد نقل کیا کہتم میں سے کسی شخص کا اپنی زمین اپنے کما کی کوبطور بدیہ کے پیش کردینا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے اس پرکوئی معین کرایہ وصول کرے۔

( ٢٥٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَيْلً ابْنُ عَبَّسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ قُلُ لَا أَسُالُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ عَجِلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بَطُنٌ مِنْ بُطُونِ قُرُيْشٍ إِلَّا مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ عَجِلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بَطُنٌ مِنْ بُطُونِ قُرُيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ (١/٧٨٧). [راجع: ٢٠٢٤].

(٢٥٩٩) طاؤس كتبة بين كراكية وي في حضرت ابن عباس والله يت كامطلب يوجها

توان کے جواب دینے سے پہلے حضرت سعید بن جبیر پیشائی بول پڑے کہ اس سے مراد نبی علیا کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضرت ابن عباس ٹیٹھ نے فر مایا کہتم نے جلدی کی، قریش کے ہر خاندان میں نبی علیا کی قرابت داری تھی، جس پر بیآیت نازل ہوئی تھی کہ میں اپنی اس دعوت پرتم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگنا مگرتم اتنا تو کرو کہ میرے اور تمہارے درمیان جوقر ابت داری ہے اسے جوڑے رکھواور اسی کا خیال کرلو۔

(٢٦٠٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِع سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقِيهِ فَأُوفَعَسَتُهُ فَامَرَ بِمِ مَسْ مِعَ ابْنَ عَبَّسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ وَأَنْ يُكُفِّنَ فِي تُوبَيْنِ وَقَالَ لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ وَأَنْ يُكُفِّنَ فِي ثُوبَيْنِ وَقَالَ لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ خَارِجَ رَأْسِهِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ إِنَّهُ حَدَّنِنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ خَارِجَ رَأْسِهِ أَوْ وَجُهِهِ فَإِنَّهُ يَعْثُ يَوْمَ الْقِيَانَةِ مُلَبِّدًا خَارِجَ رَأْسِهِ أَوْلَ شُعْبَةُ ثُمَّ إِنَّهُ حَدَّنِنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ خَارِجَ رَأْسِهِ أَوْ وَجُهِهِ فَإِنَّهُ يَعْثُ يَوْمَ الْقِيَانَةِ مُلَبِّدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ عَلَيْهِ وَمَعْلَى وَوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا يَعْفَلُ وَلَوْلَ الْمُحَمِّمُ فَلَ الْمُعْمَدُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَأَنَا مَحْتُونَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمُ مِنْ الْقُورَ آنِ قَالَ الْمُفَصَّلُ [راجع: ٢٦٨٣].

ی بی بستر این عباس التی فرماتے ہیں کہتم جن سورتوں کومفصلات کہتے ہو، در حقیقت وہ'' محکمات'' ہیں، نبی مالیٹا کے وصال کے وقت میری عمر دس سال تھی اور اس وقت تک میں ساری محکمات پڑھ چکا تھا اور میرے ختنے بھی ہو چکے تھے۔

(٢٦.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ [راجع:١٨٤٣].

(٢٦٠٢) حفرت ابن عباس بالله فرمات بين كداك مرتبده في عليه ك پاس آئ، في عليهاس وقت ثماز پڑھ رہے تھے، ميس ان كى باكيں جانب كھر ابوكيا، انہوں نے جھے بكڑكرا بني واكيں جائب كرليا -

(۲۹.۳) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَائِرَاتِ الْقَبُوْدِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسَّرُجَ. [راحع: ٢٠٣٠]. راحع: ٢٠٣٠) حضرت ابن عباس فَلَهُ عَلَيْهِ عَرَض کِه جناب رسول الله كَالْيَّةِ مِنْ قَرْسَان جا (كرغير شرى كام كرف والى) عورتوں پرلعنت فرمائی ہے اوران لوگوں پرجمی جوقبروں پرمعجد یں بناتے اوران پرچراغاں کرتے ہیں۔

( ٢٦.٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الطَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ يَعْنِي إِسْبَاعَ الْوُضُوءِ وَكَانَ الطَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ يَعْنِي إِسْبَاعَ الْوُضُوءِ وَكَانَ الطَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّى أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ يَعْنِي إِسْبَاعَ الْوُضُوءِ وَكَانَ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَكُنَتَ فَضَعْ كَفَيْنَكَ عَلَى رَكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَقَالَ الْهَاشِمِيُّ مَرَّةً حَتَّى تَطْمَئِنَا وَإِذَا سَعِينَا وَإِذَا سَعِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَكْبَتَيْكَ كَتَى تَطْمَئِنَا وَإِذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الل

(۲۲۰۴) حضرت ابن عباس ٹنائٹنے سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی ٹائٹا سے نماز کا کوئی مسئلہ دریا فت کیا، نبی ٹائٹا نے اس سے فرمایا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، بعنی اسے اسباغ وضو کا حکم دیا، ان ہی میں ایک بات بیہ بھی ارشا دفر مائی کہ جب رکوع کروتو اپنی ہتھیایوں کو اپنی گھٹنوں پر رکھو یہاں تک کہتم اظمینان سے رکوع کرلو، اور جب سجدہ کروتو اپنی پیشانی کو زمین پرٹکا دو یہاں تک کہ زمین کا حجم محسوس کرنے لگو۔

( ٢٦٠٥) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ (ح) وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُدِلُ شَعْرَهُ النَّهُ مُرَى قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُسُورِكُونَ يَغُرُقُونَ رُبُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ شُعُورَهُمْ وَكَانَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ آهُلِ وَكَانَ الْمُشُورِكُونَ يَغُرُقُونَ رُبُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ شُعُورَهُمْ وَكَانَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ [راحع: ٢٠٠٩].

( ٢٦.٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَشُوبُ بِالنَّهَارِ مَا صُنعَ بِاللَّيْلِ وَيَشُوبُ بِاللَّيْلِ مَا صُنِعَ بِالنَّهَارِ

(۲۲۰۲) عرمہ میں کہ جہ ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عباس بھاسے نی علیا کی نبیذ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا رات کو پی لیتے تھے۔ فرمایا کہ نبی علیا رات کو پی لیتے تھے۔

( ٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكَمِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيذِ فِى النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

. وَقَالَ لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ذِي إِكَاءٍ فَصَنَعُوا جُلُودَ الْإِبِلِ ثُمَّ جَعَلُوا لَهَا أَعْنَاقًا مِنْ جُلُودِ الْعَنَمِ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أَعْلَاهُ مِنْهُ [اسناده ضعيف، اخرجه ابويعلى: ٢٥٦٩]. [انظر: ٢٧٦٩].

(۲۲۰۷) حضرت ابن عباس رفی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے نقیر ، و باء اور مرفت کے استعال سے منع فر مایا ہے اور فر مایا کے صرف ان برتنوں میں ان پر تنوں میں ان برتنوں میں ان برتنوں میں ان برتنوں کا منہ بند کرنے کے لئے بکری کی کھال استعال کرنے لئے ، نبی علیا کو جب اس کاعلم ہوا تو فر مایا کہ صرف ان برتنوں میں یانی پیا کروجن کا او پروالا حصہ بھی ان برتنوں کا جزوہ و۔

( ٢٦.٨ ) حَلَّتَنِي عَلِيٌّ بُنَّ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (ح) وَعَتَّابٌ قَالَ حَلَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَنَّاسِ حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمٌ [راحع:١٨٣٨]. (۲۲۰۸) حضرت ابن عباس رفظ الماسيم وي ب كديس في نبي عليه كوز مزم بلايا باورانهول في كور بوكرة بوزمزم بياب-( ٢٦.٩ ) حَلَّقْنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَا نَصَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَوْطِنٍ كَمَا نَصَرَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَٱنْكُوْنَا ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ أَنْكُرَ ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي يَوْمِ أُحُدٍ وَلَقَدْ الصَّدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسُّ الْقَتْلُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ إِلَى قَرْلِهِ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الرُّمَاةَ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِعِ ثُمَّ قَالَ احْمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ فَكَا تَنْصُرُونَا وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَيِمْنَا فَلَا تَشْرَكُونَا فَلَمَّا غَيِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحُوا عَسْكُرَ الْمُشْرِكِينَ أَكَبَّ الرُّمَاةُ جَمِيعًا فَدَخَلُوا فِي الْعَسُكَرِ يَنْهَبُونَ وَقَدُ الْتَقَتُ صُفُوفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ كَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَالْتَبَسُوا فَلَمَّا أَخَلُّ الرُّمَاةُ تِلْكَ الْخَلَّةَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا دَخَلَتُ الْخَيْلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ بَغْضُهُمْ بَغْضًا وَالْتَبَسُوا وَقُتِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ أَوَّلُ النَّهَارِ حَتَّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً نَحْوَ الْجَبَلِ وَكُمْ يَبْلُعُوا حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ الْغَارَ إِنَّمَا كَانُوا تَحْتَ الْمِهْرَاسِ وَصَاحَ الشَّيْطَانُ قُتِلَ مُحَمَّدٌ فَلَمْ يُشَكَّ فِيهِ أَنَّهُ حَقٌّ فَمَا زِلْنَا كَذَلِكَ مَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ حَتَّى طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ السَّعْدَيْنِ نَعْرِفُهُ بِتَكَفَّيْهِ إِذَا مَشَى قَالَ فَفَرِحْنَا حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنَا مَا أَصَابَنَا قَالَ فَرَقِى نَحُونَا وَهُوَ يَقُولُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجُهَ رَسُولِهِ قَالَ وَيَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى الْلَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَمَكَتْ سَاعَةً فَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ يَصِيحُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ اعْلُ هُبَلُ مَرَّتَيْنِ يَعْنِي آلِهَتَهُ

أَيْنَ ابْنُ أَبِى كَبْشَةَ أَيْنَ ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ أَيْنَ ابْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُجِيبُهُ قَالَ بَلَى فَلَمَّا فَعَادِ قَلَلَ اعْلُ هُبَلُ قَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ أَنْعَمَتُ عَيْنُهَا فَعَادِ عَنْهَا أَوْ فَعَالِ عَنْهَا فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ أَبِى كَبْشَةَ أَيْنَ ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ أَيْنَ ابْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا أَوْ فَعَالِ عَنْهَا فَقَالَ عُمَرُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَبُو بَكُو وَهَا أَنَا ذَا عُمَرُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمٌ بِدُر الْأَيَّامُ دُولٌ وَإِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَبُو سُخُو يَعْمَلُ لَا سُواءً قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَوْعُمُونَ ذَلِكَ لَقَدُ الْحَرْبَ سِجَالٌ قَالَ قُلَ أَبُو سُفْيَانَ أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجِدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ مَثْلَى وَلَمْ يَكُنُ ذَاكَ عَنْ رَأْي وَلِي لَكُمْ مَثُلَى وَلَمْ يَكُنُ ذَاكَ عَنْ رَأْي حَبْنَا إِذَنْ وَخَسِرُنَا ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجِدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ مَثْلَى وَلَمْ يَكُنُ ذَاكَ عَنْ رَأْي سَوَاتِنَا قَالَ ثُمَّ أَذُرَكَتُهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ كَانَ ذَاكَ وَلَمْ يَكُرُهُمُ مُثَلًى وَلَمْ يَكُنُ ذَاكَ عَنْ رَأْي

(۲۲۰۹) عبیداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس بھا فرمانے لگے کہ جس طرح اللہ نے جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی ،کسی اور موقع پر اس طرح مدذہین فرمائی ،ہمیں اس پر تبجب ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ میری بات پر تبجب کرنے والوں اور میرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی ، اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم سے اپناوعدہ تج کردکھایا جب تم اس کے علم سے آئیس قبل کررہے تھے (لفظ ''حس'' کامعنی قبل ہے ) اور اس سے مراد تیرانداز ہیں۔

اصل میں نبی علیہ نے تیراندازوں کو ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا اوران سے فرما دیا تھا کہتم لوگ پشت کی طرف سے ہماری حفاظت کرو گے، اگرتم ہمیں قتل ہوتا ہوا بھی دیکھوتو ہماری مدد کو نہ آنا اورا گرہمیں مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے دیکھوت بھی ہمارے ساتھوٹر کیک نہ ہونا، چنا نچہ جب نبی علیہ کو غنیم پر فتح اور مال غنیمت حاصل ہوا اور مسلمان مشرکین کے لشکر پر بل پڑے تو وہ تیرانداز بھی اپنی جگہ چھوڑ کرمشرکین کے لشکر میں داخل ہوگئے، اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، یوں صحابہ کرام انہاں کی وہ تیرانداز بھی اپنی جگہ چھوڑ کرمشرکین کے لشکر میں داخل ہوگئے، اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، یوں صحابہ کرام انہاں ملاط صفیں آپس میں یوں مل گئیں، راوی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے دکھا کیں اور بیلوگ خط ملط ہوگئے۔

ادھر جب تیراندازوں کی جگہ خالی ہوگئ تو ویہیں سے کفار کے گھوڑ ہے اتر اتر کر صحابۂ کرام ﷺ کی طرف بڑھنے لگے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے اور انہیں التباس ہونے لگا، اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، حالانکہ میدان مجے کے وقت نبی ملیا اور صحابۂ کرام ﷺ بی کے ہاتھ رہا تھا اور مشرکین کے سات یا نوعلم بردار بھی مارے گئے تھے۔

بہر حال! مسلمان بہاڑی طرف گھوم کر پلٹے کین وہ اس غارتک نہ گئے سکے جولوگ کہد ہے تھے، وہ تھن ایک ہاون دستہ نما چیز کے نیچے رہ گئے تھے، دوسری طرف شیطان نے بیا فواہ پھیلا دی کہ نبی علیا شہید ہوگئے، کسی کواس کے صحیح ہونے میں شک تک نہ ہوا، ابھی ہماری بہی کیفیت تھی کہ نبی علیا ''سعد'' نا می دوصحابہ ڈاٹھ کے درمیان طلوع ہوئے، ہم نے انہیں ان کی چال وصحابہ ڈاٹھ کے درمیان طلوع ہوئے، ہم نے انہیں ان کی چال وصحابہ ڈاٹھ کے درمیان طوع ہوئے، ہم بہت خوش ہوئے اور الیی خوشی محسوس ہوئی کہ گویا ہمیں کوئی تکلیف پہنی ہی نبیں ہے، نبی علیا ہماری طرف چڑھنے گئے، اس وقت آپ منگا ہے فرمار ہے تھے کہ اس قوم پر اللہ کا بڑاسخت غضب نازل ہوگا جس نے اپنے نبی کے طرف چڑھنے گئے، اس وقت آپ منگا ہوئے مار ہوئے کہ اس قوم پر اللہ کا بڑاسخت غضب نازل ہوگا جس نے اپنے نبی کے

چرے کوخون آلود کر دیا، پھر فرمایا اے اللہ! میرہم پرغالب نہ آنے پائیں، یہاں تک کہ نبی علیہ ہم تک پہنچ گئے۔

ابھی ہے، ی دیرگذری تھی کہ ابوسفیان کی آ واز پہاڑ کے بنچے ہے آئی جس میں وہ اپنے معبود بہل کی ہے کاری کے نعرے لگار ہا تھا، اور کہدرہا تھا کہ ابن ابی کبشہ (نبی تالیہ) کہاں ہیں؟ ابن ابی قافہ (صدیق اکبر رٹائٹی) کہاں ہیں؟ ابن خطاب (عمر فاروق رٹائٹی) کہاں ہیں؟ حضرت عمر رٹائٹی نے میں کرعرض کیا یارسول اللہ! کیا میں اسے جواب نہ دوں؟ نبی علیہ انے فر مایا کیوں نہیں، چنانچہ جب ابوسفیان نے در بہل کی ہے ہو' کا نعرہ لگایا تو حضرت عمر رٹائٹی نے د' اللہ اکبر' کا نعرہ لگایا اور فر مایا اللہ بند و برتر ہواور بزرگی والا ہو، ابوسفیان کہنے لگا اے ابن خطاب! تم جبل سے دشنی کرویا دوستی، اس کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوگئیں، پھر کہنے لگا کہ ابن ابی قیافہ اور ابن خطاب کہاں ہیں؟ حضرت عمر رٹائٹی نے فر مایا کہ یہ نبی علیہ موجود ہیں، یہ حضرت ابو بکر ڈائٹی موجود ہیں اور بیر یہ ہوں عمر۔

(۲۷۱۰) حضرت ابن عباس ٹالھائے مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کواس کی پاکٹی میں سے نکالا اور کہنے گئی کہ یارسول اللہ! کیااس کا حج ہوسکتا ہے؟ نبی ملیہ نے قرمایا ہاں! اور جہیں اس کا اجر ملے گا۔

( ٢٦١١ ) حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ مُيْمُون حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنَى مُنْكِلًا

( ٢٦١٢) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طُوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ[اسناده ضعيف. قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٠٠٠) وقال: شاذ (ابن ماحة: ٢٥٠٩، الترمذي: ٩٢٠)]. [انظر: ٢ (٢٨]

(٢٦١٢) حضرت ابن عباس فالله اور حضرت عاكثه فالله است مروى ہے كه نبي عليه في النحر كورات تك كے لئے طواف

( ٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمُطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ إِللَّهِ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلهُ إِلَهُ إِللّٰهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللّٰهُ إِلَهُ إِلَّهُ عَلَى مِاللّٰهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلِهُ إِلَهُ

سے مرت ابن عباس ٹی اٹھانے مروی ہے کہ دوآ دمی نبی علیا کے پاس اپنا ایک جھگڑا لے کرآئے ، نبی علیا نے مدی سے گواہوں کا نقاضا کیا ،اس نے پاس گواہوں کے نبی علیا نے مرکز کا الدالا اللہ '' کہنے میں اخلاص کی اللہ کی معمان معاف ہو گئے۔

برکت سے تبہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔

( ٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَةً عَنْ حَنْشٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فَيُهُرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ فَٱقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فِيتَمَسَّحُ بِالتَّرَابِ فَٱقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فِيتَمَسَّحُ بِالتَّرَابِ فَاقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالنَّرَابِ فَاقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِاللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالتَّرَابِ فَاقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِاللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِاللَّهُ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالتَّرَابِ فَٱقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتُمَسَّحُ بِاللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتُمَسَّحُ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ فَيَقُولُ وَمَا يُدُرِينِي لَعَلِّي لَا أَبُلُغُهُ إِنْ الْمَاءِ فَيَتَمَسَّحُ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتُمَسِّحُ إِنَّا الْمَاءَ فَيَتُمَسِّحُ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتُمَسُّحُ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتُمَسِّحُ إِلَيْلُولُ إِلَى الْمَاءَ فَيَلَالِهِ إِنَّا الْمَاءَ فَيَتُمَسِّحُ اللَّهُ إِلَى الْمَاءَ فَيَلُولُ إِلَيْكُولُ إِلَى الْمَاءَ فَيَعْمُ الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَاءَ فَيَعْمُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللْمَاءَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللْمَاءَ اللَّهِ الْمُلْعَالَ اللَّهِ الْمَاءِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ إِلَى اللْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعَالَقُولُ إِلَى الْمُعَالِقُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعَالَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۲۲۱۴) حضرت ابن عباس فَقَ الله عمروى ہے كه الكَ مرتبه في عليها گر سے نكلتے ہيں، پانى بہاتے ہيں اور تيم كر ليتے ہيں، ميں ، عرض كرتا ہوں كہ يارسول الله! پانى آپ ہے كقريب موجود ہے، في عليه افر ماتے ہيں مجھے كيا پيت تھا؟ شايد ميں وہاں تك نه بَيْخ سكوں \_ ( ٢٦١٥) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ ٱلْحُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ ٱلْحُبَرَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ مَا يَعْ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ مَا يَعْ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ مَا يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ مَا يَعْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ مَا يَعْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ مَا يَعْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ مَا يَعْ مُلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَمْ مُعَالِيةً عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَبْدُولُومُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَمُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ ال

( ٢٦١٦) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودُ النَّاسِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَى جَبْرِيلَ وَكَانَ جَبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ قَالَ فَلْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودُ بِالْحَيْرِ مِنْ الرَّيح الْمُؤْسَلَةِ ( ٢/ ٨ ٩/١). [راحع: ٢٠ ٢].

(۲۷۱۲) حفرت ابن عباس رقط سے مردی ہے کہ جناب رسول الله تنگافین سب سے زیادہ تنی انسان تھے، اور اس سے بھی زیادہ تنی ماہ رمضان میں ہوتے تھے جبکہ جریل سے ان کی ملاقات ہوتی ، اور رمضان کی ہررات میں حضرت جریل ملیا ہی ملاقات ہوتی ، اور رمضان کی ہررات میں حضرت جریل ملیا ہی مسئور آن کریم سناتے ، اس کی صبح کو آپ منگافینی میں ساتھ قرآن کریم سناتے ، اس کی صبح کو آپ منگافینی میں ساتھ قرآن کریم سناتے ، اس کی صبح کو آپ منگافینی میں میں دیا دو تنی ہوجاتے۔

## مُنلِاً احْدِينَ بِلِيَّةِ مِتْرِم كُولِ مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْلُولُ عَبْلُولُ عَبْلُولُ عَلَيْكُ عَبْلُولِ عَبْلُولُ عَبْلُولُ عَبْلُولُ عَلَيْلِ عَبْلُولُ عَبْلُولُ عَلَيْكُ عَبْلُولُ عَبْ

- ( ٢٦١٧) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَقَالَ لَعَلَّكَ قَبُلُتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظُرْتَ [راحع: ٢١٢٩]. (٢٦١٤) حضرت ابن عباس المُنْ الله على عدمت من اعتراف جرم كلا الكراها في المنافق في المناف
- ( ٢٦١٨) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْكُلُ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيخَةُ الشَّيْطَانِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داو د: ٢٢٢٦)].
- (۲۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈاورابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے ارشا دِفر مایا ایسے جانورکومت کھا وُجس کی کھال تو کاٹ دی گئی ہولیکن رکیس کاٹے بغیرا سے مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو کیونکہ بیشیطان کا ذبیحہ ہے۔
- ( ٢٦١٩ ) حَلَّاثَنَا عَنَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ نُنِ مِهْرَانَ عَنِ الْبِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَيْمُونِ نُنِ مِهْرَانَ عَنَّا اللَّهِ قَالَ آخُرَهُ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مُنْ الطَّيْوِ قَالَ رَفَعَهُ الْحَكَمُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَنَا أَكُرَهُ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مُنْ الطَّيْوِ قَالَ رَفَعَهُ الْحَكَمُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَنَا أَكُرَهُ أَنْ أُحَدِّثَ فِي مِنْ الطَّيْوِ قَالَ رَفَعَهُ الْحَكَمُ قَالَ شُعْبَةً وَأَنَا أَكُرَهُ أَنْ أُحَدِّثَ فَي مُؤْنِ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَرْفَعُهُ [راحع: ٢١٩٢].
- (٢٦١٩) حضرت ابن عباس ﷺ عمروی ہے کہ نبی مالیا نے گیلی سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنج سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنج سے شکار کرنے والے ہر برندے سے منع فر مایا ہے۔
- ( ٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ آخُبُرَنَا عَبْدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَبَهُ إِقَالَ شعينَ: صحيح، احرحه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَبَهُ إِقَالَ شعينَ: صحيح، احرحه المرعلي: ٢٦٨٢).
- (۲۷۲۰) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا کا گذر حضرت ابوقادہ بھا تھ کے پاس سے ہوا، وہ اس وقت ایک آدی کے پاس کھڑے تھے جسے انہوں نے قبل کہا تھا، نبی علیا نے فرمایا مقتول کا ساز وسامان ان بی کے پاس چھوڑ دو۔ (کیونکہ اس وقت بیاصول تھا کہ میدانِ جنگ میں جو محض کسی گوفل کرے گااس کا ساز وسامان اس کو مطے گا)
- ( ٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ ٱخْبَرُنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ يَزِيدَ النَّحُوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى بَيْنَ الْأَسْنَانِ وَالْأَصَابِعِ فِي اللِّيَةِ[راجع: ١٩٩٩].
  - ١٢٢١) حضرت ابن عباس فالماس مروى ہے كه نبي عليها نے فرمايا دانت اورانگليال ديت ميں دونوں برابر ہيں۔
- ( ٢٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ آغَينَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْتَحارِثِ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ

## هي مُنافاً أمَّرِينَ بل بَيْسَةِ مَرَّم الله بن عَبَاسِ عَبْسِ الله بن عَبَاسِ عَبْسَةً فَي الله الله بن عَبَاسِ عَبْسَةً

الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْمَهُ [راجع: ٢٥٢٩].

(۲۷۲۲) حفرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله کا کا کے بعد واللہ ما نگرا ہے اس کی مثال اس کتے کی ہے جوتی کر کے اسے دوبارہ چائے لیے۔

( ٢٦٢٣) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ النَّكُوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْجُوْزَاءِ عَنْ أَبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

(۲۲۲۳) حضرت ابن عباس پھٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا گلائی نے ارشاد فرمایا گناہ کا کفارہ ندامت ہے، اور فرمایا الله کا کنارہ ندامت ہے، اور فرمایا الله کا کناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایک قوم کو پیدا فرمادے گاجو گناہ کرے گئ تا کہ اللہ انہیں معاف فرما سکے۔

( ٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ يَغْنِى ابْنَ شَقِيقٍ قَالَ آخُبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحُوِيُّ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِحُ سَوَاءٌ (راحع: ١٩٩٩)

(۲۲۲۴) حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا دانت اور انگلیاں دیت میں دونوں برابر ہیں۔

(٢٦٢٥) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْكَوْمِيمِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِوَ وَالْكُوبِيَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامُ (راجع: ٢٤٧٦).

(۲۹۳۵) حفزت ابن عباس و التخطیص مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اللہ نے تم پرشراب، جوااور ''کوبہ''کوحرام قرار دیا ہے ، ای طرح فر مایا کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ٢٦٢٦) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَوٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكُلْبِ وَقَالَ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَطُلُبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكُلْبِ وَقَالَ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَطُلُبُ ثَمَنَهُ فَامْلُأً كَفَيْدٍ تُرَابًا [راحع: ٢٠٩٤].

(۲۹۲۱) حضرت این عباس کا استعال کا الک اس کی ایستان و استعال کرنے سے کی قیمت اور شراب کی قیمت استعال کرنے سے مع فرمایا ہے، نیز بیکہ جب اس کا الک اس کی قیمت کا مطالبہ کرنے کے آئے تو اس کی بھیلیاں مٹی سے جردور (۲۱۲۷) حکّن مُوسَی بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِیعَةَ عَنِ ابْنِ هُیْدُوةَ اَنَّ مَیْمُونَ الْمَکِّیَ آخِبُرهُ آللهُ رَآی عَبْدَ اللّهِ بْنَ الزَّبْیُو صَلَّی بِهِمْ یُشِیرُ بِکَفَیْهِ حِینَ یَقُومُ وَحِینَ یَرْکَعُ وَحِینَ یَسُجُدُ وَحِینَ یَنْهُ صَلَّا اللّهِ ابْنَ الزَّبَیْو بِیکَیْهِ قَالَ فَانُطُن إِلَی مَلَاةِ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةً ابْنِ الزَّبَیْو وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَسِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَسِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَاسِی مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَسِی الْاِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ آخَبَیْتَ آنُ تَنْظُرَ إِلَی صَلَاقِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَاسِی مِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَاسَلَمْ فَاقْتَد بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَاسَدِی مِسَلَّمَ فَاقْتَد بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَاسَدَ الْاِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ آخَبَیْتَ آنُ تَنْظُرَ إِلَی صَلَاقِ النَّیِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتِد بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبَیْو وَاسَدَی مُ اللّهُ عَلْیُهُ وَسَلَّمَ فَاقْتُد بِصَلَاقِ ابْنِ الزَّبِیْونِ وَاسَدِی مِی اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ فَاقْتُدِ وَسَلَّمَ وَاسَدُوا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللْکُورُونِ الْوَاسِمِ وَاسَدُونُ الْمُورِ وَالْمَارِةُ الْمُورِ وَالْمَارِةُ الْمُورِ وَالْمَارِةُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُو وَ اللّهُ الْمُورِ اللّهُ الْمُعْتِلَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتِولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتِقُونَ الْمُوالِّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُعْ

(۲۲۲۷) میمون کی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹیڈ کودیکھا، وہ لوگوں کونماز پڑھارہے تھے، وہ کھڑے ہوئے کھڑے ہوتے وقت اور رکوع و بجود کرتے وقت اپنی ہتھیلیوں سے اشارہ کرتے تھے اور سجدہ سے قیام کے لئے المحتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، میں بید کھے کر حضرت ابن عباس ٹٹھ کے پاس چلا گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، میں بید کھے کہ اس سے پہلے کی کوالی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کی کوالی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ان کے سامنے اس اشارہ کا تذکرہ بھی کیا، انہوں نے فرمایا کہ اگرتم نبی علیظ جیسی نماز دیکھنا چاہتے ہوتو حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھاٹھ کی نماز کی اقتداء کرو۔

( ٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ مِهُرَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى الْعَطَّارَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاكُدُ بُنُ مِهُرَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى الْعَطَّارَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبْ الْعُسُلِ قَالَ صَاعٌ فَقَالَ الرَّحُلُ لَا عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُفِينِي قَالَ لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۱۲۸) حضرت ابن عباس بھا سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ وضوے لئے کتنا پانی کافی ہونا چاہئے؟ انہوں نے فر مایا ایک مدے برابر،اس نے پوچھا کیٹسل کے لئے کتنا پانی کافی ہونا چاہئے؟ فر مایا ایک صاع کے برابر، وہ آ دمی کہنے لگا کہ جھے تو اتنا پانی کفایت نہیں کرتا، حضرت ابن عباس بھا نے فر مایا تیری ماں نہ رہے، اتنی مقد اراس ذات کو کافی ہو جاتی تھی جو تجھ سے بہتر تھی یعنی نبی مایسا۔

(۲۷۲۹) حضرت ابن عباس ٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے مرض الوفات میں سر پر کپڑ البیٹے ہوئے باہر نکلے، اور فر مایا لوگو! انسان بوصتے رہیں گے لیکن انصار کم ہوتے رہیں گے، اس لئے تم میں سے جس شخص کو حکومت ملے اور وہ کسی کواس سے فائدہ پہنچا سکے تو انصار کی خوبیوں کو قبول کر ہے اور ان کی لغز شات سے چتم پوشی کرے۔

( ٢٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بُنَ جَثَّامَةَ اللَّيْشِيَّ آهُدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِقُدَيْدٍ عَجُزَ حِمَارٍ فَرَدَّهُ وَهُوَ يَقُطُرُ دَمًا [راحع: ٢٥٣٠].

(۲۷۳۰) مفرت ابن عباس و المسال معلی مرتبه حضرت صعب بن جنامه و المنظر نظامی مقام قدید میں نبی علیه کی خون خدمت میں ایک د حمار کی ٹا نگ پیش کی ایکن نبی علیها نے اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم محرم ہیں ،اس وقت اس کا خون خدمت میں ایک د حمار کی ٹا نگ پیش کی ایکن نبی علیها نے اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم محرم ہیں ،اس وقت اس کا خون

## هُ مُنالِهُ اَحْدِرَقَ بِلِ مِينِدِ مَرْمُ كَالِمُ اللهُ بِن عَبَاسِ عَبَاسِ

( ٢٦٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهُ [راحع: ٢٥٣٠].

(۲۷۳۱) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی خدمت میں ایک''حمار'' کی ٹانگ پیش کی گئی 'لیکن نبی علیا نے اسے واپس کر دیا۔

( ٢٦٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بُنَ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ إِلَى الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راجع: ١٨٦٢).

(۲۲۳۲)موی بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹنڈ سے بوچھا کہ اگر میں مکہ مرمہ جاؤں تو کیسے نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا دور کعتیں اور بیابوالقاسم منافیظ کی سنت ہے۔

( ٢٦٣٣) حَدَّثَنَا بَهْزُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ آخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنْ الرَّحِمِ قَالَ عَفَّانُ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي [راجع: ١٩٥٢].

(۲۷۳۳) حفرت ابن عباس ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ کئی شخص نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب مُٹاٹٹو کی مسرت مزہ ڈٹاٹٹو کی بیٹی کو نکاح کے لئے پیش کیا تو نبی ملائٹا نے فر مایا وہ میری رضاعی جیتی ہے اور رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔

( ٢٦٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكُرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راجع: ٢٥٨٠]

(۲۹۳۳) حضرت ابن عباس في المسيح مروى من كرجناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَبَّاسِ قَالَ ( ٢٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِمَارَ حِينَ ذَالَتُ الشَّمْسُ [راحع: ٢٢٣].

(٢٦٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُوسَى بُنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْصَّلَاةِ بِالْبَطْحَاءِ إِذَا لَمْ يُدُرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ رَكْعَتَانِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٦٢]

(۲۶۳۷) موئی بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈھٹھ سے عرض کیا کہ جب آپ کومسجد میں باجماعت نماز ندیلے اور آپ ن مین کتاب سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈھٹھ کے میں ماتا سمنٹا ٹھٹھ کی سندہ سیم

مسافر ہوں تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ انہوں نے فر مایا دور کعتیں، کیونکہ بیا بوالقاسم مَا لَیْنِیْمُ کَ سنت ہے۔ ( ۲۶۲۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ [راحع: ٢٢٥٣].

(۲۲۳۸) حضرت ابن عباس رفظنات مروی ہے کہ نبی علیا نے پہلے قربانی کی ، پھر حلق کروایا۔

( ٢٦٢٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ حُينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَلِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدُ وَهَنتُهُمْ حُمَّى يَثُوب قَالَ فَقَالَ الْمُشُوكُونَ إِنَّهُ يَقَدُمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدُ وَهَنتُهُمْ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَقَعَدَ وَهَنتُهُمْ الْحُمَّى قَالَ فَأَطْلَعَ اللَّهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَقَعَدَ الْمُشُوكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَقَعْدَ الْمُشُوكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَقَعْدَ الْمُشُوكُونَ إِلَيْهِمْ فَرَمَلُوا وَمَشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ قَالَ فَقَالَ الْمُشُوكُونَ هَوُلًا وَمَشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ قَالَ الْمُشُوكُونَ هَوُلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَرَمُلُوا وَمَشُوا مَا بَيْنَ الرَّكُنَيْنِ قَالَ فَقَالَ الْمُشُوكُونَ هَوُلًا الْمُشُوكُونَ اللَّهُ يَمُنعُهُ أَنُ الْمُشُوكُونَ أَنَّ الْحُجَو يَنْظُوهُ وَلَا إِلَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَدُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ كَى الْمُلُوا الْآشُواطُ كُلَّهَا إِلَّا إِبْقَاءٌ عَلَيْهِمْ وَقَدُ سَمِعْتُ حَمَّادًا يُحَدِّنُهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ كَلَى اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ لَا شَكَ فِيهِ عَنْهُ [صححه المحارى (١٢٠٢))، ومسلم (١٢٦١)].

بُعِثَ لَهَا وَخَمْسَ عَشُرَةً أَقَامَ بِمَكَّةً يَأْمَنُ وَيَخَافُ وَعَشُرًا مُهَاجِزَةً بِالْمَدِينَةِ [راحع: ٢٣٩٩].

(۲۷۴۰) عمار 'جو بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام سے' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹائٹ سے پوچھا کہ وصال مبارک کے دن نبی طیسا کی عمر مبارک کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میراخیال نہیں تھا کہتم جیسے آدمی پر بھی سے بات مخفی رہ سکتی ہے، میں نے عرض کیا کہ میں نے مختلف حصاء اس معرض کیا کہ میں نے مختلف حصاء اس کے متعلق دریافت کیا ہے لیکن ان سب کا جواب ایک دوسر سے مختلف تھا، اس لئے میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں ، انہوں نے پوچھا کیا واقعی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا پھریا در کھو! چالیس سال کی عربیں نبی علیسا کو مبعوث فرمایا گیا، پندرہ سال تک آپ تا گھڑیا کہ مرمہ میں رہے جہاں امن اور خوف کی ملی جلی کیفیت رہی اور دس سال جمرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔

( ٢٦٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُنِبٌ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ رَجُلِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَخُعُلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَ فَلْبِسَتْ الْقُمُصُ وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ وَنُكِحَتْ النِّسَاءُ الطَّنَ الْقُمُصُ وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ وَنُكِحَتْ النِّسَاءُ الطَّنَ

(۲۷۴۷) حفرت ابن عباس بھائیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے صحابہ کے ہمراہ کج کا احرام باندھ کر چار ذبی المجہ کی صبح کو مکہ مکر مہ پہنچ، نبی علیا نے صحابہ کو تکم دیا کہ وہ اسے عمرہ بنالیں ہسوائے اس شخص کے جس کے پاس ہدی کا ہو، چنانچے عمرہ کے بعد قبیصیں پہن لی گئیں ،انگیٹ تھیاں خوشبو کمیں اڑانے لگیں اور عور توں سے زکاح ہونے لگے۔

(٢٦٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ أَبُو دَاوُدَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ قَالً فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ قَالَ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَهُ مَوْدً مُولًا فَهُو تَطُونُ عَلَوْ عَلَوْ عَلَوْ عَلَوْ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُو تَطُونُ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُو تَطُونُ عَالِيهِا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَ

(۲۲۲۲) حضرت ابن عباس و المحاس مع مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیلانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، بیرین کرا قرع بن حابس کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! کیا ہرسال حج کرنا فرض ہے؟ ٹی طالیلا نے فرمایا اگر ایسا ہوجا تا تو تم اس پر ممل نہ کر سکتے ،ساری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے ذائد جو ہوگا وہ فالی حج ہوگا۔

( ٢٦٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ بِهِ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ [راحع: ٢٢١].

## مُنالًا احْدِرُنَ بَلِ يَنْ مِنْ الله بن عَبَاسِ عَنْ الله الله بن عَبَاسِ عَنْ الله الله بن عَبَاسِ عَنْ الله

(۲۶۳۳) حضرت ابن عباس ڈائٹن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَائِنَا ارشاد فرمایا قیامت کے دن پیرتجر اسوداس طرح آئے گا کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے بیدد کھتا ہوگا اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسد دیا ہوگا۔

بِصلومِهِمِ صححه المعادي (۲۲۳)، ومسلم (۲۲۲)، وس حریصاری ۱۲۲۸)، وس حریصاری ۱۲۲۸) و سور است است است است مروی ہے کہ نبی طینی جب مدیند منورہ تشریف لائے تو یہود یوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیہ برااچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کوان کے دشمن سے نجات عطاء فرمائی تھی، جس پر حضرت موی طینی نے روزہ رکھا تھا، نبی طابی نے فرمائی تھی، جس پر حضرت موی طینی کو بھی اس خان بنی اسرائیل کوان کے دشمن سے نجات عطاء فرمائی تھی، جس پر حضرت موی طینی نے روزہ رکھا در درکھا اور صحابہ موئی کا مجھ پر زیادہ حق بنیا ہے، چنا نچہ نبی طینی نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ موئی کا مجھ پر زیادہ حق بنیا ہے، چنا نچہ نبی طینی نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ موئی کا مجھ کی اس دن کاروزہ رکھنے کا حکم دیا۔

( ٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حِفْظِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [راحح: ٢١٤].

(۲۶۴۵) حضرت ابن عباس نظفیٰ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَثَافَیٰ اِنْ اللهُ مَثَافِیٰ اِنْ اللهُ مَثَافِیْنِ اللهِ مَثَافِیْنِ اللهِ مَثَافِی اللهُ مَثَافِیْنِ اللهِ مَثَافِی اللهُ مُعَافِی اللهُ مَثَافِی اللهُ مُنْ اللهُ مَثَافِی اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِی اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَثَافِی اللّٰ اللّٰ اللهُ مُنْ اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِی اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللْمُعَافِقِی الللْمُعَافِقِی اللّٰ الللّٰ الللْمُعَافِقِی اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللْمُعَافِقِی الللّ

( ٢٦٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَايِدِ فِي قَيْئِهِ قَالَ قَتَادَةُ وَلَا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا [راحع: ٢٥٢٩].

(۲۷۳۷) حضرت ابن عباس بھا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ فِي ارشاد فرما يا جُوشِ مديد دينے كے بعد واليس مانگنا ہے۔ ہے اس كى مثال اس كتے كى ہے جو تى كر كے اسے دوبارہ جياٹ لے۔

(۲۰۲۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَلَحْنُ صِبْيَانُ الْعَائِدُ فِي هَبِيهِ كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا هَبَتِهِ كَالْكُلْبِ يقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي حَدَّقَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي حَدَّيْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي حَدَّيْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ (١٢١٥) والحاكم (١٨٦٤) [الظرن ١٩٤٥]. [النظر ١٩٠٠] فَيْمِ مِنْ اللَّهُ مُنْ عَبْلُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعُلَا عُلْلَالُهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا عُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْكُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَ

ہاں کی مثال اس کتے کی ہے جوتی کر کے اسے دوبارہ جائے لے۔

( ٢٦٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ فَأَوْمَا بِيلِهِ وَقَالَ لَا حَرَجَ وَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ فَأَوْمَا بِيلِهِ وَقَالَ لَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ إِلَّا أَوْمَا بِيلِهِ وَقَالَ لَا حَرَجَ [راحع: ١٨٥٨]. وابن حزيمة (١٩٥٠)]. [راجع: ١٨٥٨]

(۲۲۲۸) حضرت این عباس کا است مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی علیا سے سوال کیایار سول اللہ! میں نے قربانی سے پہلے حلق کرلیا ہے؟ نبی علیا اس نے مرادیا کہ کوئی حرج نبیں، پھرایک اور آدمی نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی ہے؟ نبی علیا نے ہاتھ کے اشارے سے فرماویا کہ کوئی حرج نبیں، اس دن تقدیم و تاخیر کے حوالے سے نبی علیا سے جو سوال بھی یو چھا گیا تو آپ مُنافِظ نے ہاتھ کے اشارے سے فرماویا کوئی حرج نبیں۔

( ٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أُخْبَرَنَا أَبُو جَمُرَةً قَالَ كُنْتُ أَدْفَعُ النَّاسَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاحْتَبَسْتُ أَيَّامًا فَقَالَ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا مَا حَبَسَكَ قُلْتُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ[صححه البحارى (٢٢٦١)، وابن حبان (٢٠٦٨)، والحاكم (٢٠٨٤).

(۲۹۳۹) ابوجمرہ مُنَظِّة كہتے ہیں كہ میں حضرت ابن عباس بھا سے لوگوں كے بے قابوجوم كودورر كھناتھا، كيكن بچھ عرصہ نہ جاسكا،
بعد میں جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت ابن عباس بھا نے جھے سے اتنے دن نہ آنے كی وجہ پوچھی، میں نے عرض كيا كہ بخار ہو
گياتھا، حضرت ابن عباس بھا كہنے كے كہ جناب رسول الله مَنَّ اللَّهُ اللهُ ا

( ٢٦٥٠) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ أَبِي بِشُوعِنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفِّتِ [راجع: ١٩٦١].

(٢٦٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِغْتُ ابُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا أَسْعَى مَعَ الصَّبْيَانَ قَالَ فَالْتَفَتُ فَإِذَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَلْفِي مُقْبِلًا فَقُلْتُ مَّا جَاءً نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَلْفِي مُقْبِلًا فَقُلْتُ مَّا جَاءً نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَلْفِي مُقْبِلًا فَقُلْتُ مَّا جَاءً نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَّا فَقُلْتُ أَشُعُرُ حَتَّى تَنَاولَنِي قَالَ فَأَخَذَ بِقَفَاى وَسَلَّمَ إِلَّا إِلَى قَالَ فَصَعَيْتُ عَتَى أَخْتَبِءَ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ فَسَعَيْتُ فَقُلْتُ أَجِبُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِنَّهُ عَلَى خَاجَةٍ [صححه مسلم (٢٦٠٤)]. [راحع: ٢١٥].

(۲۷۵۱) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی ملیا کا ایک مرتبہ میرے قریب سے گذر ہوا، میں اس وقت بچوں کے

## مُنافًا اَحْدِرَى بَلْ يَسِيدُ مَرَى الله بن عَبَاسِ عَبْلِي عَبْلِ

ساتھ کھیل رہا تھا، میں ایک دروازے کے پیچے جاکر جھپ گیا، نبی طیس نے مجھے بلایا، اور ٹیارے زمین پر بچھاڑ دیا، پھر مجھے حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹوک پائس انہیں بلانے کے لیے بھیج ڈیا، وہ نبی طیس کے کا تب تھے، میں دوڑتا ہواان کے پائس گیا اوران سے کہا کہ نبی طیس کے پائس جیلے ، انہیں آپ سے ایک کام ہے۔

( ٢٦٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيُرِيهُ النَّاسَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (احع ٢٣٥٠)

(۲۷۵۲) حضرت ابن عباس والله سے مروی ہے کہ نبی واللہ مکہ مرمہ کے ارادے سے مدیند منورہ سے روانہ ہوئے ، آپ منافیا کے روزہ رکھا ہوا کہ ایک جب آپ مقام ''عسفان' میں پنچے تو آپ منافیا نے ایک برتن منگوا کراہے اپنے ہاتھ پر رکھا تا کہ سب لوگ و کھے لیس ، پھرروزہ ختم کردیا ، اس لئے حضرت ابن عباس واللہ فرماتے تھے کہ مسافر کواجازت ہے خواہ روزہ رکھے بیانہ رکھے (بعد میں قضاء کرلے)

( ٢٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَدْيًا أَرَالَا أَنُ مَكُنَّ مَنَّا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَدْيًا أَرَالَا أَنُ مَكُنِّ مِنْ الْجَزَّا لِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُصَلّى فَجَعَلَ يَتَقِيهِ [قال الألباني، صحيح (الوداود: ٥٧٠٩)] [انظر: ٢١٧٤].

(۲۷۵۳) حفرت ابن عباس رفظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران ایک بکری کا بچہ آپ شکی گیا کآ گے ہے گذرنے لگالیکن نبی علیہ اس سے بیخے لگے (اسے اپنے آ گے سے گذرنے نہیں دیا)

( ٢٦٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ أَخْطاً أَوْ هَمَّ بِخَطِيعَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا وَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَى [راحع: ٢٢٩٤].

( ٢٦٥٥) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بِنَّنَ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ قَالَ جَائَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ فَسَقَيْنَاهُ مِنْ هَذَا النَّبِيذِ يَعْنِى نَبِيذَ السِّقَايَةِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَقَالَ أَحْسَنَتُمْ هَكَذَا فَاصْنَعُوا [راجع: ٢٠٠٧].

(۲۲۵۵) حضرت ابن عباس وقت حصرت اسامه بن المامه بن الميكم تبه ني اليك تشريف لائ اس وقت حضرت اسامه بن الميكان وقت حضرت اسامه بن الميكان في الميكا

- ( ٢٦٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْحٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ فِى صَلَاةِ الظَّهْرِ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَٱتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلُتُ إِنِّى صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْحٍ أَخْمَقَ فَكَبَّرَ فِى صَلَاةِ الظَّهْرِ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَالَ ثَكِلَتُكُ أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقُلُتُ إِنِّى صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْحٍ أَخْمَقَ فَكَبَّرَ فِى صَلَاةِ الظَّهْرِ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ ثَكِلَتُكُ أَمُّكَ تِلْكَ سُنَّةُ آبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٨٨٦].
- (۲۲۵۲) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جھزت ابن عباس بڑھی ہے عرض کیا گرآج ظہر کی نماز وادی بطحاء میں میں نے ایک احمق شخ کے پیچھے پڑھی ہے، اس نے ایک نماز میں ۲۲ مرتبہ تکبیر کئی، حضرت ابن عباس بڑھی نے فرمایا کہ تیری ماں مجھے روئے، بیتو ابوالقاسم مُنافِقِیْم کی سنت ہے۔
- (٢٦٥٧) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِى فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكْرٍ [صححه البحارى (٦٧٣٢)، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِى فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكْرٍ [صححه البحارى (٦٧٣٢)، والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٦١٥) والترمذي: ٩٨ . ٢ ، وابن ماجه: ٢٧٤٠]. [انظر: ٢٨٦٢، ٢٥٩٥].
- (۲۱۵۷) حضرت ابن عباس و الله سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشاد فر مایا ورا ثت کے حصان کے مستحقین تک پہنچا دیا کرو، سب کوان کے حصال چکنے کے بعد جو مال باقی بچے وہ میت کے اس سب سے قریبی رشتہ دار کودے دیا جائے جو نذکر ہو (علم الفرائض کی اصطلاح میں جے ''عصبہ'' کہتے ہیں )
- ( ٢٦٥٨ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ آبِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ الْجَبْهَةِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَتَيْنِ وَأَظْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ (راجع: ١٩٢٧).
- (٢٦٥٨) گذشته سندى سے مروى ہے كه بى عليها فرما يا بجھ سات بديوں پر مجده كرنے كا هم ديا گيا ہے پر انہوں نے ناك، دونوں باتھوں، دونوں گشنوں اور دونوں يا وَل كی طرف اشاره كيا، نيز كبر وں اور بالوں كو دوران نماز سينتے سے منع كيا گيا ہے۔ (٢٦٥٩) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَذَا قَالَ أَبِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَّ وَأَعْطَى الْحَجَّامُ اَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ [راجع: ٣٤٩].
- (٢٦٥٩) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نی علیہ نے سینگی لگوائی اور لگانے والے کواسکی مزدوری دے دی اور ناک میں دواچر حائی۔ (٢٦٥) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا اَبُانُ الْعَطَّارُ حَدَّثُنَا يَحْمَى بُنُ آبِى كَثِيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكَاتَبُ يُو دَى مَا أَغْتَى مِنْهُ بِحِسَابِ الْحُرِّ وَمَا رَقَى مِنْهُ بِحِسَابِ الْعُرِ [راحع: ١٩٨٤]

#### مُنلُهُ المَدِّرِينَ بِلِي مِنْ اللهِ بِينَ مِنْ اللهِ بِينَ مِنْ اللهِ بِينَ عَبَاسِ عَبْسَ عَبَاسِ عَبْسَ عَبَاسِ عَبْسَ عَبْسُ عَبِي عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسِ عَبْسُ عَبْسُ

(۲۷۲۰) حضرت ابن عباس ٹھ اسے مروی ہے کہ جس مکا تب کوآ زاد کر دیا گیا ہو (اور کوئی شخص اسے قل کردیے) تو نبی علیا نے اس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جتنا بدل کتابت وہ اداکر چکا ہے، اس کے مطابق اسے آزاد آ دمی کی دیت دی جائے گ اور جتنے حصے کی ادائیگی باقی ہونے کی وجہ سے وہ غلام ہے، اس میں غلام کی دیت دی جائے گی۔

(٢٦٦١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ خُسَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَخْفِرَانِ الْقُبُورَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَخْفِرُ لِآهُلِ مَكَّةَ وَآبُو طُلْحَةَ يَخْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَيَلْحَدُ لَهُمْ قَالَ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِ إِلَيْهِمَا فَقَالَ اللَّهُمَّ خِرْ لِنَبِيِّكَ فَوَجَدُوا أَبَا طَلْحَةً وَلَمْ يَجِدُوا أَبَا عُبَيْدَةَ فَحَفَرَ لَهُ وَلَحَدَاراحِع ٣٩]

(۲۲۲۱) حضرت ابن عباس ڈاٹنز ہے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں دوآ دمی قبریں کھودتے تھے، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ہا ٹائنز مندوقی قبر بناتے تھے جیسے اہل مکہ، اور حضرت ابوطلحہ رٹائنز ''جن کا اصل نام زید بن سہل تھا'' اہل مدینہ کے لئے بعظی قبر بناتے تھے بہتو حضرت عباس ڈاٹنؤ نے دوآ دمیوں کو بلایا ، ایک کو حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنؤ کے پاس بھیجا اور دوسرے کو ابوطلحہ ڈاٹنؤ کے پاس بھیجا اور دوسرے کو ابوطلحہ ڈاٹنؤ کے پاس جانے والے آ دمی کو اوردعاء کی کہ اے اللہ! اپنے بیٹیمبر کے لئے جو بہتر ہواسی کو بیند فرمالے، چنانچہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹنؤ مل گئے اوروہ انبی کو لے کرآگیا ، اس طرح نبی علینا کے لیے بعلی قبرتیاری گئی۔

( ٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَدْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ (راجع: ٢٤٠)

(۲۷۹۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طیالا کے پاس ان کے پیچھے سے آیا، میں نے سجدے میں نبی طیلا کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھے لی۔

( ٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَجَّةٌ وَلَوْ قُلْتُ كُلَّ عَامٍ لَكَانَ [قال شعيب: صحيح، وهذ اسناده ضعيف] [انظر: ٥ ٢٧٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٤٨]

( ٢٦٦٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِّدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَأَبُو بَكُرٍ حَتَّى مَاتَ وَعُمْرُ حَتَّى مَاتَ وَعُثْمَانُ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى مَاتَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَعَجِبْتُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَّثِنِي أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ إقال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٢٢٨) وابن ابي شيه: رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ إقال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٢٢٨) وابن ابي شيه:

٤ ﴿ أُلَّهُ ]. [انظر: ٥٥ ٨٤، ١٦ ٨٢، ٩٧٨٤]. ﴿ وَالْمُعْرِفِ اللَّهُ لِللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ ال

(۲۹۲۳) حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جج تمتع نبی علیہ نے بھی کیا ہے یہاں تک کہ آپ تا لیکھ کے اوصال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر بڑا تھا نے بھی کیا ہے، یہاں تک کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عمر بڑا تھا اور حضرت عثمان بڑا تھا نے بھی کیا ہے یہاں تک کہ ان کا بھی انقال ہو گیا، سب سے پہلے اس کی ممانعت کرنے والے حضرت امیر معاویہ بڑا تھا، مجھے ان کی بات پر تعجب ہوتا ہے جبکہ خودانہوں نے مجھے سے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے بینی سے نبی علیہ کے بال تراشے تھے۔

( ٢٦٦٥) حَدَّثِنِى يُونُسُ وَحُجَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَالَ حُجَيْنٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الشَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ [صحم مسلم السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ [صحم مسلم عنيمة (٢٠٥)]. [انظر: ٢٨٩٤]

(۲۷۷۵) حضرت ابن عباس ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی نائیل ہمیں تشہدای طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم سکھاتے تھے اور فرماتے تھے تمام قولی ،مبارک ، بدنی اور مالی عباد تیں اللہ کے لئے ہیں ،اے نبی ٹاٹیٹی آتپ پراللہ کی سلامتی ،رحمت اور برکت کا نزول ہو، ہم پراور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی کا نزول ہو، اور بیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بیر کہ محمد تالیف کے رسول ہیں۔

( ٢٦٦٦ ) حَدَّثَمَا يُونُسُ حَدَّثَمَا لَيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [قال شعيب: اسناده صحيح]

(۲۷۲۷) حضرت ابن عبال ظافیات مروی ہے کہ جناب رسول الله فائی فیل سے حالت احرام میں سینگی لگوائی۔

(۲۱۲۷) حَدَّتَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا الْبُرَاءُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنوِيَّ عَنْ أَبِي نَضُرَةً قَالَ كَانَ ابْنُ عَبْسِ عَلَى مِنْبِو أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ فِي دُبُرِ صَارَتِهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ أَعُوذُ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّادِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّادِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّادِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّادِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِيرِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِينِ مِنْ الْفِينِ مَا اللهِ مِنْ الْفِينِ مِنْ الْفِينِ مِنْهِ وَمَا السَادِ ضَعِيفَ الْعَرْفِ الْفَيلُسِي وَالْمَوْدُ وَالْمَالِي وَمَا الْمَالِي وَمُ اللَّهِ مِنْ الْفِيلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَمُن اللهُ وَمَا اللهُ مَا مُعِيلِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَنْونَ مِنْ الْمِن الْمَالِي وَالْمَانَ وَالْمُعَلِي اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ مَل مِنَ اللهُ مَل مِن اللهُ مَل مِنَا وَمِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ اللهِ مِن اللهُ مَعْ وَاللهُ مُولُ الللهُ مَن اللهُ مَل مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا مُؤْلِدُ مِن اللهُ مَا مُؤْلُولُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مُؤْلُولُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَل اللهُ ال

( ٢٦٦٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عِلْبَاءَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ قَالَ تَدُرُونَ مَا هَذَا فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيةُ بِنْتُ مُرَاحِهِ عبد بن مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْ عَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُنَّ أَجْمَعِينَ [قال شعيب: اسناده صحيح، احرجه عبد بن مؤاجِمٍ النظر: ٢٩٠٣].

(۲۷۷۸) حضرت ابن عباس پھھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے زمین پر چارکیسریں تھینچیں اور فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ پر کیسریں میسی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا اہل جنت کی عور توں میں سب سے افضل عور تیں چار ہوں گی۔

(۲۷۲۹) حضرت ابن عباس و الله الله کی حفاظت کرو (اس کے احکام کی)، الله تمہاری حفاظت کرے گا، الله کی حفاظت کروتم میں تجھے چند کلمات سکھار ہا ہوں، الله کی حفاظت کرو (اس کے احکام کی)، الله تمہاری حفاظت کرے گا، الله کی حفاظت کروتم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب ما گلواللہ ہے ما گلو، جب مد دچا ہواللہ ہے چا ہو، اور جان رکھو! کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع بہنچا نا چا ہے تو تمہیں نفع نہیں بہنچا سکتی سوائے اس کے جواللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان بہنچا نا چا ہیں تو تمہیں نقصان نہیں بہنچا سکتے سوائے اس کے جواللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، آلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو کھے۔

( ٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَالْمَعَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۲۷۷۸) حضرت ابن عباس بڑا ہوں ہے کہ نبی علیہ نے سینگی لگوائی اور لگانے والے کو اسکی مزدوری ڈیے دی اور ناک میں دواچڑ ھائی۔

#### هي مُنالِاً احَدِّينَ بل مِينَةِ مَتْرِم كُورِ ١٣٨ و ١٣٨ و مُنالِع احتَّال الله بن عَباس عَباس عَبايس عَباي

- ( ٢٦٧١) حَدَّثِنِي مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الشَّرُبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنُ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنُ لَبَنِ الْجَلَّلَةِ [راحع: ١٩٨٩].
- ( ٢٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَادِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْنَ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ مِنْ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَرُفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلُعِقَهَا فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ إِراحِع ١٩٢٤ ] وانظر ١٤٢٧ ]
- (۲۷۲۲) حضرت ابن عباس و الشخاص مروى ب كه جناب رسول الله منافيظ في ارشا دفر ما يا جب تم ميں سے كوئى شخص كھانا كھائے تو وہ اپنے ہاتھ حیائے یا كى كو چنانے سے پہلے نہ پو تھے ، ابوالز بير كہتے ہيں كہ ميں نے يمي حديث حضرت جابر و الشخاص اس طرح سن ب كه بيالداس وقت تك نه الحمایا جائے جب تك خود یا كوئى دوسرا اسے چاہ نہ لے كيونكه كھانے كة خرى حصر ميں بركت بموتى ہے۔ بركت بموتى ہے۔
- ( ٢٦٧٣) حَدَّثَنَا حَسَنَ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُسُوفَ فَلَمْ ٱسْمَعْ مِنْهُ فِيهَا حَرُفًا مِنْ الْقُرْآنِ واحرحه ابويعلى: ٢٧٤٥] [انظر: ٢٧٤٥، ٢٦٧٤].
- (۲۷۷۳) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ سورج گربن کی نماز پڑھی ہے لیکن میں نے اس میں نبی علیا کو بلند آواز سے قراءت کرتے ہوئے ان سے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سنا۔
- ( ٢٦٧٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخُسُوفِ فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيهَا حَرْفًا وَاحِلًا إِقَالَ شَعِب: اسناده حسن [راحع: ٢٤٤].
- (۲۷۷) حضرت ابن عباس بھا اسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کے ساتھ سورج گربن کی نماز پڑھی ہے لیکن میں نے اس میں نبی ملیا کو بلند آواز سے قراءت کرتے ہوئے ان سے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سنا۔
- ( ٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ الْوَضَّاحُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّى إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢٠٦٩].

## مُنالًا مَرْبِينَ بِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَالِي عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيلِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبَاسِ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبْلِي عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهِ مِنْ عَبْلِي عَنْ اللَّهُ مِنْ عَبْلِي عَنْ اللَّهُ مِنْ عَبْلِي عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبْلِي عَنْ اللَّهُ مِنْ عَبْلِي عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبْلِي عَنْ اللَّهِ مِنْ عَبْلِي عَنْ اللَّهُ مِنْ عَبْلِي عَنْ عَبْلِي عَنْ مِنْ عَبْلِي عَنْ مِنْ عَبْلِي عَنْ عَبْلِي عَنْ مِنْ عَبْلِي عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مِنْ عَبْلِي عَنْ عَبْلِي عَنْ عَبْلِي عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُونِ عَبْلِي عَنْ عَبْلِي عَلِي عَبْلِي عَنْ عَبْلِي عَنْ عَبْلِي عَنْ عَبْلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُونِ عَبْلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلْكُونِ عَلْ

(۲۷۷۵) حضرت ابن عباس تا است مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلِيمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَل

( ٢٦٧٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ لَيْتٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْتُونِى بِكَيْفٍ أَكْتُبُ لَكُمْ فِيهِ كِتَابًا لَا يَخْتَلِفُ مِنْكُمْ رَجُلَانِ بَعْدِى قَالَ فَٱقْبَلَ الْقَوْمُ فِى لَعَالَهِ وَسَلَّمَ لَعُلِهِمْ فَقَالَتُ الْمَرْأَةُ وَيُحَكُمْ عَهُدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۷۷۲) حضرت ابن عباس رہا ہے مروی ہے کہ جب نبی ملیا کے وصال کا وفت قریب آیا تو آپ مُنَا لَیْنَا نے ارشاد فرمایا میرے پاس شانے کی ہڈی لے کرآؤ، میں تمہیں الی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعدتم میں سے دوآ دمی بھی اختلاف نہ کریں ،لوگ اپنی باتوں اور شور میں مشغول رہے ، ایک خاتون نے کہاتم پرافسوس ہے ، نبی ملیا وصیت فرمار ہے ہیں۔

( ٢٦٧٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي أَبُوالِ الْإِبِلِ وَٱلْبَانِهَا شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ

(۲۷۷۷) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالَّيْرِ کمنے ارشاد فرمايا اونٹنی کے پيتاب اور دودھ ميں ان لوگوں کے لئے شفاء ہے جو پيدے کی بياری ميں مبتلا ہوں،اوران کا نظام ہضم خراب ہو۔

( ٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا سُوَيْجٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آنُحَبَرَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنَّ بَرَكَةَ بُنِ الْعُرْيَانِ الْمُحَاشِعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكُلُ اللَّهُ الْيَهُودَ خُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا آثُمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ (احع: ٢٢٢١).

(۲۹۷۸) حضرت ابن عباس ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پرلعنت فر مائے کہ ان پر چربی کو حوام قرار دیا گیا لیکن انہوں نے اسے پھل کراس کا تیل بنالیا اور اسے فروخت کرنا شروع کر دیا ، حالانکہ اللہ نے جب بھی کسی چیز کو کھانا حرام قرار دیا تواس کی قیت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔

(٢٦٧٩) حَدَّثُنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِي عَمَّارِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ فَكَانَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ آبِي فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي آبِي أَيْ بُنَيَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ فَكَانَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ آبِي اللَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ قَالَ فَرَجَعْنَا إِلَى البَّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ رَجُلٌ يُنَاجِيكَ فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ آجِيكَ فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَخَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ رَجُلْ يُنَاجِيكَ فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَخَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ وَبُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُلْ رَأَيْتُهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ ذَاكَ جِنُو يَلُ وَهُو الَّذِى شَغَلْنِى عَنْكَ [انظر: ٢٨٤٥ ٢ ٢٤ ٢٨٤ ٢ ٢٨٥ ١]

(۲۱۷۹) حضرت این عباس فالله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی علیا کے پاس آیا، نبی علیا کے پاس اس وقت ایک آدی موجود تھا جس سے وہ سرگوشی کررہے تھے، ایسامحسوس ہوا بھیسے نبی علیا نے فیرے والد کی طرف توجہ ہی نہیں کہ جب ہم وہاں سے نکلے تو والد صاحب مجھ سے کہنے گئے بیٹا! تم نے اپنے چپازادکود یکھا کہ وہ کسے ہماری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا ابا جان! ان کے پاس ایک آدمی تھا جس سے وہ سرگوشی کرائے تھے، ہم پھر نبی علیا کے پاس والس آگے، والد صاحب کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے عبداللہ سے اس طرح ایک بات کہی تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس کوئی تھا؟ نبی علیا نے فرمایا علیداللہ! کیا تم نے واقعی اسے کوئی آدمی تھا جو آپ سے سرگوشی کر رہا تھا، تو کیا واقعی آپ کے پاس کوئی تھا؟ نبی علیا نے فرمایا علیداللہ! کیا تم نے واقعی اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا وہ جریل تھا اور اسی وجہ سے میں آپ کی طرف متوج نہیں ہو سکا تھا۔

( ٢٦٨٠) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ نُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشُرَةَ سَنَةً ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ سَبْعًا يَرَى الطَّوْءَ وَيَسْمَعُ الطَّوْتَ وَثَمَانِيًا أَوْ سَبْعًا يُوى الطَّوْءَ وَيَسْمَعُ الطَّوْتَ وَثَمَانِيًا أَوْ سَبْعًا يُوحى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشُرًا [راحع: ٩٩ ٢٣٩].

(۲۷۸۰) حضرت ابن عباس نظامت مروی ہے کہ نبی علیا پندرہ سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، سات یا آٹھ سال اس طرح کہ آپ مگانین کے دور میں اور مدینہ منورہ میں آپ روشنی دیکھتے تھے اور آواز سنتے تھے اور سات یا آٹھ سال اس طرح کہ آپ مگانین کی پرومی نازل ہوتی تھی ، اور مدینہ منورہ میں آپ مگانین کی درسال تک اقامت گزیں رہے۔

( ٢٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دُويَدٍ حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقَّ الْعَيْنُ حَقَّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقِ[راحع: ٢٤٧٨].

(۲۷۸۱) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْ

( ٢٦٨٢ ) حَدَّثَنِي عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا وَمُ عُبِيدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا وَمُ عُنِيدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا وَمُعَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَا يُغْلَبُ اثْنَا عَشِرَ ٱلْفًا مِنْ قِلَةٍ [صححه ابن خزيمة (٢٥٣٨). قال الله عنه: رحاله ثقات]. [انظر: ٢٧١٨].

(۲۷۸۲) حضرت ابن عباس خان سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالیا جہترین رفیق سفر چار آ دی ہوتے بیں بہترین رفیق سفر چار آ دی ہوتے بیں بہترین سر بیارسوافزاد پر مشتمل ہوتا ہے، بہترین لشکر چاڑ ہزار سپاہیوں پر مشتمل ہوتا ہے، بہترین لشکر چاڑ ہزار سپاہیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ معلوب نہیں ہو کتی۔ سے معلوب نہیں ہو کتی۔

( ٢٦٨٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ جَاءَ

## مُنِيلًا اَحْرِينَ بِلَ مِينِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّمِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِ

رَجُلُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ مُؤْمِناً قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ ثَكِلَتُهُ أُمَّهُ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ قَالَ بِشِمَالِهِ آخِذًا صَاحِبَهُ بِيَدِهِ اللَّهُ حَلَيْهِ أَوْدَاجُهُ دَمًّا فِي قَبُلِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ فَيَقُولُ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي [راجع: ١٩٤١].

(۲۲۸۳) حضرت سالم میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن کے پائس ایک آ دئی آ یا اور کھنے لگا ہے ابن عباس! اس آ دئی کے متعلق بتا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس پر متعلق بتا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس پر احتیام ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت نازل ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے عذا بعظیم تیار کر دکھا ہے ، سائل نے پوچھا کہ اگر وہ تو بہ کہ کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے اور راہ ہدات پر گامزن رہا؟ فرمایا تم پر افسوں ہے، اسے کہاں تو بہ کی توفیق ملے گی؟ جبکہ نبی طیف نے ایمان کے ایمان کی ایمان کے ایما

فائدة: بير صفرت ابن عباس فظها كى رائے ہے، جمہور امت اس بات پر شفق ہے كہ قاتل اگر تو بكر نے كے بعد ايمان اور عمل صالح سے اپنے آپ كومزين كر لے تو اس كى توبة بول ہو جاتى ہے، حقوق العبادكى ادائيكى ياسز اكى صورت بھى بہر حال كلمه كى بركت سے وہ جہنم سے نجات يا جائے گا۔

( ٢٦٨٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ قَالَ دَعَانَا رَجُلَّ فَآتَى بِخِوَانِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا قَالَ وَذَاكَ عِشَاءً فَآكِلُ وَتَارِكُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَلَوْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّسٍ فَسَالَتُهُ فَآكُثَرَ فِي ذَلِكَ جُلَسَاؤُهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَحَرِّمُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا ثُمَّ قَالَ أَحَرِّمُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا ثُمَّ قَالَ أَكُثَر وَيَحُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَصْلُ بُنُ عَبَسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةُ فَأَتِي يَعْفُونَهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ قَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةَ إِنَّا لَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ قَالَ لَهُ مَنْ وَقَالَ إِنَّهُ لَحُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ قَالَتُ لَهُ مَنْ مُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ قَالَ أَنْ الْمَوْلُةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ قَالَ لَهُ مَنْ مُولِ اللَّهِ مَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ

(۲۷۸۳) بُرندین اصم میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبدایک خص نے ہماری دعوت کی،اس نے دسترخوان پر۱۱ عدد کوہ لا کرپیش

کیں، شام کاوفت تھا، کسی نے اسے کھایا اور کسی نے اجتناب کیا، جب ضیح ہوئی تو ہم لوگ حضرت ابن عباس بی گئی کے پاس پہنچہ، میں نے ان سے گوہ کے متعلق دریافت کیا، ان کے ساتھی بڑھ پڑھ کر بولنے لگے تی کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہد دیا کہ نبی علیا ہما نہ کہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام کرتا ہوں، اس پر حضرت ابن عباس بھی کہنے لگے کہ تم نے غلط کہا، نبی علیا کو تو جمیعاہی اس لئے گیا تھا کہ حلال وحرام کی تعیین کردیں۔

پھر فرمایا دراصل نبی علیہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت میمونہ ڈاٹھا کے یہاں تھے، وہاں حضرت فضل بن عباس ڈاٹھا، حضرت خالد بن ولید بڑاٹھا ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت میں ایک دستر خوان پیش کیا گیا جس پر روٹی اور گوہ حضرت خالد بن ولید بڑاٹھا اور ایک خاتون بھی موجود تھیں ، نبی علیہ کی خدمت میں ایک دستر خوان پیش کیا گیا رسول اللہ! بہ گوہ کا کا گوشت رکھا ہوا تھا، نبی علیہ نے جب اسے تناول فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت میمونہ ڈاٹھا نبی کھا تا، البتہ تم کھا لو، چنا نبی حضرت میمونہ ڈاٹھا فرمانے گیس کہ جو کھا نا نبی علیہ نبیس کھاتے ، فضل بڑاٹھا ، خالد بن ولید ڈاٹھا وراس خاتون نے اسے کھا لیا اور حضرت میمونہ ڈاٹھا فرمانے گیس کہ جو کھا نا نبی علیہ نہیں کھاتے ، میں بھی نہیں کھاتی ۔

( ٢٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةً كَتَبُ إِلَى ابْنِ عَبَّسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمٍ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَعَنْ الْبَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتُمهُ وَعَنْ الْمَرْآةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْفَيْمِمَةَ وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشُرِكِينَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا أَجَبْتُهُ وَكَتَبُ إِلَيْهِ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَى تَسْأَلُ عَنْ سَهْمٍ ذِى الْقُرْبَى لِمَنْ هُو وَإِنَّا كُنَّا نَواهَا لِقَوَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَعَنْ الْمُتَيْمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ أُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ وَعَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهَ فَوْمُنَا وَعَنْ الْمُتَيْمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ أُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ وَعَنْ الْمَرْآةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْفَيْلِ مَنْ الْمُشْوِكِينَ فَلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ الْعَنْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ الْعَنْ لِ الْعَنْفِي فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ الْعُلُهُ وَالْمَالِ الْمُشْوِكِينَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ مَنْ عَلْمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْمُسْلِكِينَ وَيَعْظَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلِمَ الْعَلَامُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ الْعُلْكِمُ وَالْتَلْقُومُ وَالْتَقْ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَمْ مَا عَلِمَ الْعَلَمُ الْعَلَولُ الْمُعْمَ وَيْ الْعُولُ الْمُوالِ الْمُعْرَامُ وَالْمَلِكُومُ وَالْعُلُولُ الْمُولُ الْمُعْمِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ الْعُلْولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمَ الْعُلْمُ الللَهُ عَلَيْهِ اللَ

(۲۷۸۵) یزید بن ہرمز کہتے ہیں ایک مرتبہ نجدہ بن عامر نے حصرت ابن عباس ٹا سے خطالکھ کر پوچھا کہ قربی رشتہ دار کون ہیں جن کا حصہ ہے؟ پیتی سے بیتی کا لفظ کب دور ہوتا ہے؟ اگر عورت اور غلام تقسیم فنیمت کے موقع پر موجود ہوں تو کیا تھم ہے؟ اور مشرکین کے بچوں کوئل کرنا کیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹا ٹھائے فر مایا بخد اللا گرمیں نے اے اس شرسے نہ بچانا ہوتا جس میں وہ بہتلا ہوسکتا ہے تو میں کبھی بھی جواب دے کراسے خوش نہ کرتا۔

انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ نے جھے سے ان' نووی القربی' کے حصہ کے بارے پوچھا ہے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کون ہیں؟ ہماری رائے تو بہی تھی کہ نبی علیا کے قربی رشتہ دارہی اس کا مصداق ہیں لیکن ہماری قوم نے اسے شلیم کرنے سے انکار کردیاء آپ نے بیٹیم کے متعلق بوچھا ہے کہ اس سے بیٹیم کا لفظ کب ہٹایا جائے گا؟ یا در کھئے! جب وہ بالغ ہو

جائے اوراس کی بھے ہو جھ طاہر ہوجائے تواہے اس کا مال وے دیا جائے کہ اب اس کی بتیمی ختم ہوگئی۔ نیز آپ نے بوچھاہے کہ
کیا نبی علیہ مشرکیین کے کسی بچے گوتل کیا ہے؟ تویا در کھئے! نبی علیہ ان میں ہے کسی کے بچے کوتل نبیس کیا اور آپ بھی کسی کوتل نہ
کریں، ہاں! اگر آپ کوبھی اس طرح کسی بچے کے بارے پیدچل جائے جیسے حضرت خضر علیہ کواس بچے کے بارے پیدچل
گیا تھا جے انہوں نے ماردیا تھا تو بات جدا ہے (اوریہ تہمارے لیے ممکن نہیں ہے)

نیز آپ نے پوچھا ہے کہ اگر عورت اور غلام جنگ میں شریک ہوئے ہوں تو کیا ان کا حصہ بھی مال غنیمت میں معین ہے؟ تو ان کا کوئی حصہ عین نہیں ہے البتہ انہیں مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ دے دینا جا ہے۔

( ٢٦٨٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنتُهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ النَّاجِيةِ الَّتِي تَلِى الْحِجْرَ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنتُهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَحَلَسَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ النَّاجِيةِ الَّتِي تَلِى الْحِجْرَ فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا فَأَمَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ الفَّلَاثَةَ لِيرَ الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ قَالَ فَرَمَلُوا ثَلَاثَةً أَشُواطٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمُشُوا بَيْنَ الرُّكُنيْنِ حَيْثُ لَا يَرَاهُمْ الْمُشْرِكُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ وَلَمْ يَمُنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمَ وَسَلَّمَ أَنْ يَامُرَهُمْ أَنْ يَرُمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمُ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَالُوا الْمُشْرِكُونَ هَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُوهُمْ أَنْ يَرُمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ فَوَلَا اللَّهُ مَا أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ فَوْلًا اللَّهُ مَنْ كُذَا وَكَذَا وَاحِعَ الْمَالُولُ الْمُشْرِكُونَ هَوْلًا إِلَهُمَ الْمُشْرِكُونَ هَوْلًا إِلَا لَيْمَا وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُنْ كُذَا وَكَذَا وَالْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ الْمُؤْلِوا الْمُشْرِكُونَ هَوْلًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُشْرِكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْلُولُوا الْمُلُوا الْمُسْرَاقُ الْمُؤْمِلُوا الْمُشْرِعُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُ الْمُعْلِي وَالْمُعَلِي الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُعْتَقِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُعُولُوا الْمُشْرِعُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُوا ا

قعان المسر وی هو و علو و علی الدین و عصم ای العظمی فد و مسلهم هو و علی اجدا من کدا و فعا ( اجعی ۱۹۲۱ ) محرت این عباس فالله سے مروی ہے کہ نبی طبیحا اپنے سے اجرام فلکھنے ہمراہ جب عمرة القصاء کے موقع پر مکہ مکرمہ پنچ تو مدینہ منورہ کے بخار کی وجہ سے وہ لوگ کز ور ہو چکے تھے ،شرکین استہزاء کہنے لگے کہ تبہارے پاس ایک ایسی قوم آ رہی مہتے جے ییڑ ب کے بخار نے لاغر کر دیا ہے ، اللہ نے نبی طبیعا کو ان کی اس بات کی اطلاع دے دی ، نبی طبیعا نے سحابہ کو ' رمل' کرنے کا تھم دے دیا ، مشرکین جر اسود والے کونے میں بیٹے مسلمانوں کو دیکھر ہے تھے ، جب مسلمانوں نے رمل کرنا اور رکن کمانی اور جر اسود کے درمیان چلنا شروع کیا تو مشرکین آپی میں کہنے لگے کہ یہ وہی جیں جن کے بارے تم یہ بھور ہے تھے کہ انہیں یڑ ب کے بخار نے لاغر کر دیا ہے ، یہ تو فلاں فلال سے بھی زیادہ طاقتو رمعلوم ہور ہے ہیں ، حضر ت ابن عباس والله فرمانے ہیں کہ مشرکین کے دلوں میں اس افسوس کومزید پختہ کرنے کے لئے بی تو نبی طبیعات نے بی میں اس افسوس کومزید پختہ کرنے کے لئے بی تو نبی طبیعات کی طبیعات کی ایس میں ایس افسوس کومزید پختہ کرنے کے لئے بی تو نبی فیلیا نے نبی و بی و بیت و بیت کہ میں ایس افسوس کومزید کے میں ایس ان افسوس کومزید کے میں ایس افسوس کومزید کی تھی ایس کی تعرب کے بی تو بی تا بیا میں میں ایس افسوس کومزید کی تعرب کردیا ہے کہ بی تا ہیں تا ہوں کہ بی تا ہوں کہ بی تا ہوں کردیا ہے کہ بی تا ہوں کردیا ہے کہ بی تا ہوں کہ بی تا ہی تا ہی تا ہوں کہ بی تا ہوں کردیا ہے کہ بی تا ہوں کردیا ہے کہ بی تا ہوں کردیا ہے کہ بی تا ہوں کردیا ہے کہ بی تا ہوں کردیا ہے کہ بی تا ہوں کہ بی تا ہوں کردیا ہوں کردیا

( ٣٦٨٧) حَلَّكُنَا يُونَسُ حَلَّكُنَا حَمَّادٌ يَعْنِى آبُنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعُرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِبَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا قَالَ رَضِيتَ قَالَ لَا قَالَ فَزَادَهُ قَالَ رَضِيتَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ وَضِيتَ قَالَ لَا قَالَ وَضِيتَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ وَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنُ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ قَرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيًّ

(٢١٨٧) حضرت ابن عباس اللهائة عروى م كرايك ويهاتى نے نبي مليك كى خدمت ميں كوئى مديد پيش كيا، نبي مليك نے جواباً

اسے بھی پیچھ عطاء فرمایا اور اس نے پوچھا کہ خوش ہو؟ اس نے کہانہیں، نی علیا نے اسے پیچھا وربھی عطاء فرمایا اور پوچھا اب تو خوش ہو، اس طرح تین مرتبہ ہوا، اور وہ تیسری مرتبہ جا کرخوش ہوا، نبی علیا نے فرمایا اسے ڈیکھ کرمیں نے سوچا کہ آئندہ کسی خض سے مدیر قبول نہ کروں ، سوائے اس کے جوقریش ہو، یا انصاری ہویا تقفی ہو۔

( ٢٦٨٨) جَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعِرَّانَةَ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشُوا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعِرَّانَةَ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشُوا آرْبُعًا راحم: ٢٢٢٠]

(۲۷۸۸) حفرت ابن عباس را الله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے اپنے صحابہ کے ساتھ جعر انہ سے عمرہ کیا ، اور طواف کے تین چکروں میں رمل کیا اور باقی جار چکروں میں اپنی عام رفقار کے مطابق چلتے رہے۔

( ٢٦٨٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيعَةٍ لَيْسَ يَخْيَى بُنَ زَكُرِيَّا [راجع: ٢٢٩٤].

(۲۷۸۹) حضرت ابن عباس تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه ﷺ ارشاد فر مایا حضرت یکیٰ ملیّا کے علاوہ اولا دِ آرم میں ہے کوئی ایبانہیں ہے جس نے کوئی غلطی یعنی گناہ نہ کیا ہویا گناہ کا ارادہ نہ کیا ہو۔

( ٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَائِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنِ الْبَنَائِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ فِي رِجُلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ فِي رِجُلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَا عُهُ [راجع ٢٦٣٦].

(۲۹۹۰) حَفَرَت ابْن عباس الله الله صحروى ہے كہ جناب رسول الله مَثَلَّ اللهِ اللهِ اللهِ عبنم میں سب سے ہلكا عذاب ابو طالب كو ہوگا، انہوں نے آگ كى دوجو تياں يہن ركھى ہول كى جس سے ان كا د ماغ ہنڈيا كى طرح ابلتا ہوگا۔

(٢٦٩١) حَدَّثَنَا شَاذَانُ آخُبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُرِّمَتُ الْخَمْرُ قَالَ أَنَاسٌ يَا وَسُولَ اللَّهِ آصْحَابُنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشُرَبُونَهَا فَأُنْزِلَتُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالُحَاتِ جُنَاحٌ وَسُولَ اللَّهِ أَصْحَابُنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ فِيمَا طَعِمُوا قَالَ وَلَمَّا حُولِّلَتُ الْقِبْلَةُ قَالَ أَنَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْحَابُنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ فِيمَا طَعِمُوا قَالَ وَلَمَّا حُولِّلَتُ الْقَالِمُ اللَّهُ لِيُصِيعَ إِيمَانَكُمْ إِقَالَ الْالباني: صحيح (ابوداود: ١٨٥٠ ٤، الترمذى: ٢٩٦٤). قال شعيب: حسن لغيره] [راجع: ٨٨٨ ٤]،

(٢٦٩١) حضرت ابن عباس تلف سے مروثی ہے کہ جب خرمتِ شراب کا حکم نازل ہوا تو صحاب کرام الفی نے عرض کیا یا دُسول الله! ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جن کا پہلے انتقال ہوگیا اوروہ اس کی حرمت سے پہلے اسے پیتے سے ؟ اس پر بیر آیت نازل

موئی کہ ان لوگوں پر جوایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کوئی حرج نہیں جوانہوں نے پہلے کھالیا (یا پی لیا)

اور جب تحویل قبله کاهم نازل ہوا تولوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے م کے نماز پڑھتے رہے اور اسی حال میں فوت ہو گئے، ان کیا ہے گا؟ اس پر بیآ یت نازل ہوئی کہ اللہ تمہاری نمازوں کوضائع

کرنے والانہیں ہے۔

(٢٩٩٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِيٌّ إِلَّا لَهُ دَعُوَّةٌ تَنَجَّزَهَا فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخُرَ وَبِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخُرَ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي قَالَ وَيَطُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَلْيَقُضِ مَيْنَنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ ٱنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَلِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتُهُ وَأَسْحَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ فَاشُفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقُضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَدْ أُخْرِجْتُ مِنْ الْجَنَّةِ بِخَطِيئَتِي وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي وَلَكِنُ ائْتُوا نُوحًا رَأْسَ النَّبِيِّينَ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ دَعْوَةً غَرَّقَتُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي وَلَكِنُ الْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَدْ كَلَابْتُ فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ كِذْبَاتٍ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفُسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حَاوَلَ بِهِنَّ إِلَّا عَنْ دِينِ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَقُولُهُ لِامْرَأَتِهِ إِنَّهَا أُخْتِى وَلَكِنْ اثْتُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام الَّذِى اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَكَلَامِهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَكَلَّمَكَ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقُضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمُ إِنِّي قَتَلُتُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي وَلَكِئْ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسُتُ هُنَاكُمْ قَلْ اتَّخِلْتُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي ثُمَّ " قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ أَكَانَ يُقُدَرُ عَلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْحَاتَمُ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَأَقُولُ نَعَمُ أَنَا لَهَا حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصُدَعَ بَيُنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادٍ

#### مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

آين آخمدُ وَأُمَّتُهُ فَنَحْنُ الْآجِرُونَ الْآوَلُونَ فَنَحْنُ آجِرُ الْأُمْمِ وَآوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَنُفُرَجُ لَنَا الْأُمُمُ عَنْ طَرِيقِنَا فَنَمْضِى غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْرِ الْطُهُورِ وَتَقُولُ الْأُمْمُ كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ آنِياءَ كُلُّهَا قَالَ ثُمَّ آتِى بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُدُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأَقُرَعُ الْبَابَ فَيْقَالُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيُفَتَحُ لِى فَآرَى رَبِّى عَزَ وَجَلَّ وَهُو عَلَى كُرُسِيِّهِ أَوْ سَرِيرِهِ فَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدُّ كَانَ قَبْلِى وَلا وَجَلَّ وَهُو عَلَى كُرُسِيِّهِ أَوْ سَرِيرِهِ فَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدُّ كَانَ قَبْلِى وَلا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدُّ بَعْدِى فَيْقَالُ لِى آخُورِجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا فَأَخُوجُهُمُ ثُمَّ آعُودُ وَقَلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَقِعُ قَالُ إِلَى الْفَعْ رَأْسِى فَأَقُولُ اللهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا فَأَخُوجُهُمُ قَالَ لَى النَّارِ مَنْ كَانَ فِي النَّالِيَةِ مِثْلَ هَذَا أَيْصًا أَحَدُ بَعْدِى فَيْقَالُ لِى الْفَعْ رَأْسِى فَأَقُولُ مَا النَّارِ مَنْ كَانَ فَيْلِى وَلا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدُ بَعْدِى فَيْقَالُ لِى الْفَعْ رَأْسِى فَأَقُولُ اللهَا إِلَى اللهُ عَلَى النَّالِ مَنْ النَّالِ مَنْ وَلَا يَعْمَدُهُ إِلَى الْفَالَةِ مِثْلَ هَذَا أَيْضًا وَاحْدَا وَكَذَا فَأَخُوجُهُمُ قَالَ فَى النَّالِيَةِ مِثْلَ هَذَا أَيْضًا وَاحَدًا وَكَذَا فَأَخُوجُهُمُ قَالَ وَقَالَ فِى النَّالِيَةِ مِثْلَ هَذَا أَيْضًا وَاحِمَ وَكُذَا وَكَذَا فَأَخُوجُهُمُ قَالَ وَقَالَ فِى النَّالِيَةِ مِثْلَ هَذَا أَيْضًا وَاحْدَا وَكَذَا فَأَخُوجُهُمُ قَالَ وَقَالَ فِى النَّالِيَةِ مِثْلَ هَذَا أَيْصًا وَاحِمَ وَالْ فَعَلَ وَكَلَ فَى النَّالِيَةِ مِثْلَ هَذَا أَيْصُلُ وَلَا أَوْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمُ وَالُولُ فَي النَّالِيَةِ مِثْلَ هَذَا أَنْ الْمَاعِلُ الْمَالِعُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ فَعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعَلِي الْمَالُولُ الْمُعْمُ الْمَالِقُولُ الْمَا الْمُعْلُولُ الْمَالِعُ الْمَا ا

(۲۲۹۲) اپونضرہ مُنظِیّا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع بھرہ کے منبر پرخطبہ دیتے ہوئے حضرت ابن عباس بھٹ نے مایا کہ جناب رسول اللّمَانَیٰنِیّا نے ارشاوفر مایا ہر نبی کی کم از کم ایک دعاء ایسی ضرور تھی جوانہوں نے دنیا ہیں پوری کروالی، لیکن میں نے اپنی دعاء کو قیامت کے دن تمام اولا و آدم کا سردار ہوں گا اور معاس سے دخیرہ کرلیا ہے، میں قیامت کے دن تمام اولا و آدم کا سردار ہوں گا اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، میرے ہی ہاتھ میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد (حمد کا حجند ا) ہوگا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، حضرت آدم علیا اور این کے علاوہ سب لوگ میرے جعند ہے کے میں لواء الحمد (حمد کا حجند ا) ہوگا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، حضرت آدم علیا اور این کے علاوہ سب لوگ میرے جعند ہے کے میں لواء الحمد (حمد کا حجند ا) ہوگا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، حضرت آدم علیا اور این کے علاوہ سب لوگ میرے جعند ہے کے میں سے نبیے ہوں گے اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔

قامت کا دن لوگول کو بہت لمبامحسوں ہوگا، وہ ایک دوسرے ہیں گے کہ آؤ، حضرت آ دم علیا کے پاس چلتے ہیں،
وہ ابوالبشرین کیدوہ ہمارے پروردگار کے سامنے سفارش کر دیں تا کہ وہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، چنا نچے سب لوگ حضرت آ دم علیا کے پاس آ ہیں گے اور ان سے مرش کریں گے کہ اے آ دم! آپ وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اپنی جنت میں تفہر ایا، اپنے فرشتوں سے بحدہ کرایا، آپ پروردگار سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے، وہ کہیں گے کہ بین اس کام کا اہل نہیں ہوں، مجھے میری ایک خطاکی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، آج تو شروع کردے، وہ کہیں گے کہ بین اس کے جاؤجوتمام انہیاء کی بڑا ہیں۔
مجھے صرف آپی قکر ہے، البتہ تم حضرت نوح علیا گیا تی جاؤجوتمام انہیاء کی بڑا ہیں۔

چنانچے ساری مخلوق اور تمام انسان حضرت نوح علیا کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے نوح! آپ ہمارے پروردگار سے سفارش کردیں تاکہ وہ ہمارا حساب شروع کردے، وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں نے ایک دعاء مانگی تھی جس کی وجہ سے زمین والوں کوغرق کر دیا گیا تھا ، آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے، البتہ تم خلیل اللہ ابراہیم علیا اسے بات چلے جاؤ۔

#### هي مُنالها أَمَّرُ مِنْ بل يُنِيدُ مَرَّم الله بن عَباسِ عَبْلِي الله بن عَباسِ عَبْلِي الله بن عَباسِ عَبْلِي

چنانچے سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے ابراہیم! آپ ہمارے رب سے سفارش کریں تا کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے، وہ فرما کیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں نے زمانة اسلام میں تین مرتبہ ذومعنی لفظ ہولے تھے جن سے مراد بخدا! دین ہی تھا (ایک تواپ آپ کو بیمار بتایا تھا، دوسرا بیفر مایا تھا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے، اور تیسرا یہ کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کرا پی اہلیہ کوا بی بہن قرار دیا تھا) آج تو جھے صرف اپنی فکر ہے، البتہ تم حضرت موسی علیہ کے پاس چلے جاؤ، جنہیں اللہ نے اپنی پیغام بری اور اپنی کلام کے لئے منتخب فرمایا تھا۔

ابسار ہے لوگ حضرت موکی علیہ کے پاس پینچیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے موکی ! آپ ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پیغیری کے لئے منتخب کیا اور آپ سے بلاواسطہ کلام فرمایا ، آپ اپنے پروردگار سے سفارش کر کے ہمارا حساب شروی کروادیں ، وہ فرما ئیں گے کہ ہیں اس کام کا اہل نہیں ہوں ، ہیں نے ایک خض کو بغیر کی نفس کے بدلے کے قبل کردیا تھا ، اس لئے آج تو جھے صرف اپنی فکر ہے ، البتہ تم حضرت عیسی علیہ کے پاس چلے جاؤجور ورح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں ، چنانچہ سب لوگ حضرت عیسی علیہ کے پاس چلے جاؤجور کر گھے معبود بنالیا تھا ، اس کے کہ آب اپنے پروردگار سے سفارش کردیں تا کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے ، وہ فرما ئیں گے کہ ہیں اس کام کا اہل نہیں ہوں ، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھے معبود بنالیا تھا ، اس لئے آج تو جھے صرف اپنی فکر ہے ، البتہ یہ ہتاؤ کہ اگر کوئی چز کسی ایسے برتن میں پڑی ہوئی ہوجس پرمہر گلی ہوئی ہو ، کیا مہر توڑے بغیراس برت میں موجود چیز کو صاصل کیا جا سکتا ہے ؟ لوگ کہیں گئیس ، اس پر حضرت عیسی علیہ افرما ئیں گے کہ حضرت میں فائی ہم ہو جے میں (لہذا تم ان کے پاس جاؤ)

نی علیہ نے فرمایا کہ پھروہ سب میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے حمد تالیہ است سفارش کرکے ہمارا حساب شروع کرواد ہیں ، نبی علیہ فرمائیں گے کہ ہاں ایس اس کا الل ہوں ، یبال تک کہ اللہ ہرائ خص کواجازت دے دے جے چاہے اور جس سے خوش ہو، جب اللہ تعالی اپی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو ایک مناوی اعلان کرے گا کہ احد (مثالیہ نظم) اور ان کی امت کہاں ہے ؟ ہم سب سے آخر میں آئے اور سب سے آگے ہول گے ، ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن سب سے آپہلے ہمارا حساب ہوگا ، اور سماری امتیں ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیں گی اور ہم اپنے وضو کے اثر ات سے روثن پیشانیوں کے ساتھ روانہ ہوجائیں گے ، دوسری امتیں بید کھر کہیں گی کہ اس امت کے تو سارے لوگ

بہر حال! میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر دروازے کا حلقہ پکڑ کراہے کھکھٹاؤں گا، اندر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ میں محمہ موں (مَنَّاتِیْلِمُ) چنانچہ دروازہ کھول دیا جائے گا، میں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوں گا جو اپنے شخت پر رونق افروز ہوگا، میں اس کے سامنے مجدہ ریز ہوجاؤں گا اور اس کی الی تعریف کروں گا کہ جھے سے پہلے کسی نے الی تعریف کی ہوگی اور نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے مجمد! سرتو اٹھا ہے ، آپ جو مانگیں گے، آپ کو

#### کے مُنلِاً اَمَرْبِنْ بَلِ مِینَا مِرْمِ کَیْ مِرْمِ کَیْ مِرْمِ کَیْ مِرْمِ کَیْ الله بن عَباس عَبْنِ کَیْ کہ طے گا، جو بات کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی اور جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی، میں اپنا سر اٹھا کرعرض کروں گا کہ

یروردگار!میری امت،میری امت\_

ارشاد ہوگا کہ جس کے دل میں اتنے مثقال (رادی اس کی مقداریاد نہیں رکھ سکے ) کے برابرایمان ہو، اسے جہنم سے
نکال کیجئے ، ایسا کر چکنے کے بعد میں دوبارہ واپس آؤں گا اور بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہوکر حسب سابق اس کی تعریف
کروں گا اور فدکورہ سوال جواب کے بعد مجھ سے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں اتنے مثقال (پہلے سے کم مقدار میں) ایمان
موجود ہو، اسے جہنم سے نکال لیجئے ، تیسری مرتبہ بھی ای طرح ہوگا۔

( ٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ الْإِيمَانِ وَالثَّالِيَةِ بُرَّةٍ وَالثَّالِيَّةِ ذَرَّةٍ [سبأتى في مسند انس: ١٣٦٢٥].

(۲۹۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت انس الله ایسان کا اور تیسری مردی ہے البتہ فرق بیہ ہے کہ یہاں پہلی مرتبہ میں ایک جو کے برابرایمان کا ادوسری مرتبہ ایک گذشته حدیث ایک درہ کے برابرایمان کا ذکر ہے۔
(۲۹۹۶) حَدِّثُنَا حَسَنَّ حَدِّثُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِیّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَیْ بَنِ مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَالِد الله عَنْ عَلِیّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَلِی بُنِ الله عَنْ عَلِی الله عَنْ مَالله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلْ الله عَنْ الله عَن

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّهُ قَدْ حُبِّبَتُ إِلَيْكَ الصَّلَاةُ فَخُذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ[راجع: ٢٢٠٥].

(۲۲۹۴) حضرت ابن عباس بھی ہے مروی ہے کہ نبی طالی نے ارشا دفر ما یا ایک مرتبہ جھے سے جبریل نے کہا کہ آپ کونماز ک محبت عطاء کی گئی ہے، اس لئے اسے جتنا جا ہیں اختیار کریں۔

( ٢٦٩٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فَوَقَعَتُ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ هُو مَا لَهُ عِنْدَهُ شَيْءً قَالَ فَنَزَلَ جِبُرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ فَالْمَرَهُ أَنْ يُعْطِيهُ حَقَّهُ وَكَفَّارَةُ يَهِينِهِ مَعْزِفَتُهُ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ شَهَادَتُهُ [راحع: ٢٢٨٠].

(۲۱۹۵) حضرت ابن عباس بی ایست مروی ہے کہ دوآ دی نبی علیا کے پاس ایٹا ایک جھکڑا لے کرآئے، نبی علیا نے مدی سے گواہوں کا تقاضا کیا ،اس نے پاس گواہ نبیس تھے،اس لئے نبی علیا نے مدی علیہ سے تم کا مطالبہ کیا ،اس نے یون شم کھائی کہ اس اللہ کی تنہ اس کے علاوہ کوئی معبود نبیس ،میر ہے پاس کوئی چیز نبیس ہے،اس اثناء میں حضرت جریل علیا آئے اور عرض کیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے،اس کے پاس اس کاحق ہے،البذا اسے وہ حق ادا کرنے کا تھم دیجئے اور اس کی تنم کا کھارہ لا الدالا اللہ کی معرفت اور شہادت ہے۔

# مُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢٦٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيَى قَالَ وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ وَابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِتَ بِمَكَّةَ عَشُرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا [صححه البحارى(٤٤٦٤) وعبد بن حميد: ١٥٢١، وابن ابي شيبة: ٢٩٠/١٤].

(۲۲۹۲) حفزت عائشہ نظاہ اور ابن عباس نظاسے مروی ہے کہ نبی طیا دس سال تک مکہ مکرمہ میں رہے جس دوران آپ نگالینی ا پرقر آن نازل ہوتار ہا،اور مدینة منورہ میں بھی دس سال رہے۔

( ٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَخُمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدُرِ وَأَمَّا مُوسَى فَإِلَّهُ جَسِيمٌ قَالُوا لَهُ فَإِبْرَاهِيمُ قَالَ انْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ يَعْنِى نَفْسَهُ

(۲۹۹۷) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منالی بھی نے حضرت ابن عباس بھا ہے۔ حضرت ابن عباس بھی اور
ابراہیم میں اللہ منالہ کی زیارت کی ہے، حضرت میسی ملینہ تو سرخ وسفیدر مگ کے، گھنگھر یالے بالوں اور چوڑے سینے والے آدمی ہیں،
اور حضرت موی ملینہ مضبوط اور صحت مندجسم کے مالک ہیں، صحابہ شاکھ آنے تو چھا کہ حضرت ابراہیم ملینہ کسے ہیں؟ فرمایا اپنے پینمبرکود کھی اور

(٢٦٩٨) حَلَّاثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَابُوسُ بُنُ أَبِي ظُبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُهَيْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ قَالَ إِنَّ الْهَدَى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالِاقْتِصَادَ جُزُءٌ مِنُ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [قال المنذرى: في اسناده قابوس كوفي لا يحتج بحديثه. قال الألباني: حسن رابوداود: ٢٧٧٦). قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٩ ٢٦٩].

(۲۲۹۸) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْظِ نے ارشاد فر مایا اچھارات، نیک سیرت اور میا ندروی اجزاءِ نبوت میں سے ۲۵ وال جزء ہے۔

( ٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَجَعْفَرٌ يَعْنِى الْأَحْمَرَ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ السَّمْتُ الصَّالِحُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [مكرر ماقبله].

(۲۲۹۹) گذشته مدیث ای دومری شدید جی مروی ہے۔

( ٢٧٠٠) حَدَّثَنَا ٱسُودُ حَدَّثَنَا ٱبُو كُدَيْنَةَ يَحْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبُيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ [صححه ابن حزيمة (٢٧٩٩)، والحاكم (٢/١٤). والدارمي: ١٨٧٨. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٧٦٦].

- (٢٧٠١) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَخْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ الْمُو رَبِّيَ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ يَوْمَ التَّرُويَةِ بِمِنَّى وَصَلَّى الْغَدَاةَ يَوْمَ عَرَفَة بِمِنَّى وَصَلَّى الْعَدَاةَ يَوْمَ عَرَفَة بِمِنَّى وَصَلَّى الْعَلَاقَ يَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْقُهُو يَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُمَالِي الْعُلِيقِ وَسَلَّى الْعُلِيقِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّى الْعُلُولَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُلُولَ يَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُلِيقِ فَيْعَلَى الْتَيْمِقُ عَنِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمَعْمَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ وَلَيْلِيقُولَ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ
- (۱۰ ۲۲) حضرت ابن عباس رفح الله على المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد المحم
- ( ٢٧.٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ آبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ يَرُويِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرُ فَإِنَّهُ مَا أَحَدُّ يُفَارِقُ الْجَمَاعَة شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً راحع: ٢٤٨٧].
- (۲۷۰۲) حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ تَالَیْمَا اللّهُ عَالَیْمَا اللّهُ عَالَمْ اللّهُ عَلَیْمُ ایک بالشت کے برابر بھی'' جماعت'' کی مخالفت کرے اور اس حال میں مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
- ( ٢٧.٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى الْقُمِّى عَنْ جَعْفَوٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا الَّذِى أَهْلَكُكَ قَالَ حَوَّلْتُ رَحُلِى الْبَارِحَةَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْآيَةَ نِسَاؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ أَقَبِلُ وَآدُبِرُ وَاتَّقِ الذُّبُرُ وَالْحَيْضَةَ
- (۳۷۰۳) حفرت ابن عباس ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ نی نایٹا کی خدمت میں حاضر ہوکر عن کرنے کے یا رسول اللہ! میں ہلاک ہوگیا، نبی نایٹا نے بوچھا تہمیں کس چیز نے ہلاک کردیا؟ عرض کیا آج رات میں نے اپنی سواری کا رخ موڑ دیا (بیوی کے پاس پشت کی طرف سے اگلے سوراخ میں قربت کرلی) نبی نایٹا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، تھوڑی دیر میں اللہ نے اپنی میٹی میں جہاں سے تھوڑی دیر میں اللہ نے اپنی میٹی میں جہاں سے چوہ ہوں آسکتے ہو' خواہ سامنے سے یا پیچھے سے ، البتہ پیچھلی شرمگاہ اور حیض کی جگہ سے بچو۔
- (۲۷۰۶) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعْضَ بَنَاتِهِ وَهِي تَجُودُ بِنَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَرُفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى قُبِضَتْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعْضَ بَنَاتِهِ وَهِي تَجُودُ بِنَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَرُفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى قُبِضَتْ قَالَ فَرَ فَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الْمُؤْمِنُ بِحَيْرٍ تَنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُو يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٤١٦] فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الْمُؤْمِنُ بِحَيْرٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُو يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٤١٦] فَرَاسَهُ وَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الْمُؤْمِنُ بِحَيْرٍ تُنْزَعُ مُنْ بَيْنِ جَنْبِيهِ وَهُو يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٤١٦] فَرَاسَهُ وَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الْمُؤْمِنُ بِحَيْرٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبِيهِ وَهُو يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٤١] والله الله عَنْ وَاسَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَيْ لِي عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاسَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُولِي السَّالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# ہے مندا کا اکر بین مترم کے اور مؤمن کے لئے خیر بی ہوتی ہاور مؤمن کی روح جب اس کے دونوں پیلوؤں سے نگتی ہے تو وہ اللہ کی تحریف کی تاہم کی تاہم

( ٢٧٠٥) حَدَّثَنَا آَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَخَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَهُطٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَقَدُ نَصَبُوا حَمَامَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرَّوْحُ غَرَضًا وَراجع: ١٨٦٣].

(۲۷۰۵) حضرت ابن عباس على كه بين كه ايك مرتبه في اليشا انصارك يجهلوگول كه پاس سے گذر به جنبول نے ايك كبوتر كو پكر ابوا تھا اور وہ اس پر اپنا نشانہ صح كر رہے ہے، في اليسانے فرماياكس ذى روح چيز كو باندھ كر اس پر نشانہ صح مت كرو۔ (۲۷۰٦) حَدَّثَنَا أَسُو دُ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرْدَ فَنِي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُفَهُ وَقَيْمُ أَمَامَهُ [انظر: ٣٢١٧].

( ٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ آبِي عَاصِمِ الْغَنَوِيِّ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ الْنَّغَفِ فَلَمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَقُدَمُوا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قُلْتُ وَيَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى بَعِيرٍ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا فَقُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا فَقَالَ صَدَقُوا قَدْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يُدُفِّعُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَلَا تَنَالُهُ ٱيْدِيهِمْ قُلْتُ وَيَزُعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ شَيْطَانٌ قَالَ يُونُسُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ قَالَ قَدُ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ قَالَ يُونُسُ وَثَمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَعَلَى إِشْمَاعِيلَ قَمِيصٌ ٱبْيَضُ وَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثُونُ " تُكَفِّننِي فِيهِ غَيْرُهُ فَاخْلَعْهُ حَتَّى تُكَفِّننِي فِيهِ فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ فَنُودِي مِنْ خَلْفِهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُو

بِكُبْشِ أَبْيَضَ ٱقْرَنَ أَعْيَنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَقَدُ رَأَيْتُنَا نَبِيعُ هَذَا الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبُرِيلُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى مِنَّى قَالَ هَذَا مِنَّى قَالَ يُونُسُ هَذَا مُنَاحُ النَّاسِ ثُمَّ أَتَى بِهِ جَمْعًا فَقَالَ هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى عَرَفَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدُرِى لِمَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَرَفْتَ قَالَ يُونُسُ هَلْ عَرَفْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيتُ عَرَفَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِى كَيْفَ كَانَتُ التَّلْبِيَةُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَتْ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ خَفَضَتْ لَهُ الْجِبَالُ رُؤُوْسَهَا وَرُفِعَتْ لَهُ الْقُرَى فَأَذَّنَ **فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ** [صححه مسلم(٢٦٤)، وابن خزيمة(٢٧١٩ و ٢٧٧٩) وابو داو د ١٨٨٥] [راجع: ٢٠٢٩]. ( ۷۵ ۲۷) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ نبی ملیکا نے دوران طواف رمل کیا ہے اور پیسنت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیلوگ کچھ سچ اور پچھ غلط کہتے ہیں، میں نے عرض کیا سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ فرمایا بھی تو یہ ہے کہ نبی علیٰ اللہ کا طواف کرتے ہوئے رس کیا ہے کیکن اسے سنت قرار دینا غلط ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ قریش نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا کہ محمد (مَثَاثِينَاً) اوران کے صحابہ ٹٹائٹا کو چھوڑ دو، تا آ کلہ بیاسی طرح مرجائیں جیسے اونٹ کی ٹاک میں کیڑا نکلنے سے وہ مرجا تا ہے، جب انہوں نے نبی ملیا سے مجملہ دیگر شرائط کے اس شرط پرسکے کی كه نبي الينا اييخ صحابه الثالثي كے ساتھ آئندہ سال مكه مكرمه آ كرتين ون تھېر سكتے ہيں تو نبي ماليا آئندہ سال تشريف لائے ، مشرکین جبل تعیقعان کی طرف بیٹے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کرٹی مالیًا نے صحابہ کوتین چکروں میں رمل کا تھم دیا ، پیسنت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم کا ریکھی خیال ہے کہ نبی ملیا نے صفامروہ کے درمیان میں اونٹ پر بیٹھ کر کی ہے اور رید سنت ہے؟ حضرت ابن عباس رہ ان نے فر مایا بیلوگ کچھتے اور کچھ غلط کہتے ہیں ، میں نے عرض کیا کہ سے کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ فرمایا بیربات توضیح ہے کہ ہی علیلانے اونٹ پر ہیٹھ کرسعیٰ کی ہے،لیکن اسے سنت قرار دینا غلط ہے،اصل میں لوگ نبی علیلا کے یاس سے مٹیے نہیں تھے اور نہ ہی انہیں ہٹایا جا سکتا تھا،اس لئے نبی علیہ نے اونٹ پر بیٹھ کرسٹی کی تا کہوہ نبی علیہ کا کلام بھی سن لین اوران کے ہاتھ بھی نمی ایٹی تک نہ پہنچیں۔

میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم کا یہ بھی خیال ہے کہ جناب رسول اللہ منافیق نے صفا مروہ کے درمیان سی کی اور یہ سی کرناسنت ہے؟ فرمایاوہ ہی کہتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیا کومناسک جج کی ادائیگی کا علم ہوا تو شیطان' دمسعی'' کے قریب ان کے سامنے آیا اوران سے مسابقت کی ، لیکن حضرت ابراہیم علیا آگے بوجہ گئے ، پھر حضرت جریل علیا انہیں لے کر جمرہ عقب کی طرف روانہ ہوئے قررائے میں پھر شیطان ان کے سامنے آگیا ، حضرت ابراہیم علیا نے اسے سات کنگریاں وے ماریں ، اور وہ دور ہوگیا، جمرہ وسطی کے قریب وہ دوبارہ ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم علیا نے اسے پھر سات کنگریاں ماریں ، یہی وہ جگہ ، سے جہاں حضرت ابراہیم علیا ہے خصرت اساعیل علیا کو پیشانی کے بل لٹایا تھا۔

## مُنالًا مَرْنُ بِلَ يَعْدِينَ الله بن عَبَاسِ عَبْلُونَ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبْلُونَ عَبْلُ

حضرت اساعیل علیہ نے اس وقت سفید رنگ کی قیص پہن رکھی تھی، وہ کہنے گے ابا جان! اس کے علاوہ تو میرے کوئی
کیڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کفن دیسکیں، اس لئے آپ ان ہی کیڑوں کومیرے جسم پرے آتار لیں تا کہ اس میں مجھ کو
کفن دیسکیں، حضرت ابراہیم علیہ ان کے کیڑے اتار نے کے لئے آگے بڑھے تو ان کے چیھے سے کسی نے آوازلگائی اے
ابراہیم! تم نے اپنے خواب کو پچ کردکھایا، حضرت ابراہیم علیہ نے بیچھے مؤکرد یکھا تو وہاں ایک سفیدرنگ کا ہیں گاؤں والا اور بڑی
بڑی آگھوں والا دنبہ کھڑا تھا، حضرت ابن عباس کا تھی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کواس ضرب کے نشانات تلاش کرتے ہوئے
دیکھا ہے۔

بھر حضرت جریل ملی انہیں لے کرآخری جمرہ کی طرف چلے، راتے میں پھر شیطان سامنے آیا، حضرت ابراہیم ملیہ نے پھر اے سات کنگریاں ماریں، یہاں تک کہ وہ دور ہوگیا، پھر حضرت جبریل ملیہ انہیں لے کرمنی کے میدان میں آئے اور فر مایا کہ بیٹے۔

کہ بیٹی ہے، پھر مز دلفہ لے کرآئے اور بتایا کہ بیم شعر حرام ہے، پھر انہیں لے کرعرفات پہنچے۔

کیائم جانتے ہوکہ''عرفہ''کی وجنسیہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیائیس، فرمایا یہاں پہنچ کر حضرت جبریل طائیں نے حضرت ابراہیم علیہ سے بوچھا کہ کیا آپ پہچان گئے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! حضرت ابن عباس ٹٹ فن فرماتے ہیں کہ پہیں سے اس جگہ کا نام عرفہ پڑ گیا، پھر فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ تلبیہ کا آغاز کیسے ہوا؟ میں نے بوچھا کہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ کو لوگوں میں جج کی منادی کرنے کا حکم ہوا تو پہاڑوں نے ان کے سامنے اپنے سر جھکا دیئے، اور بستیاں ان کے سامنے اٹھا کر پیش کردی گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ نے لوگوں ٹی جج کا اعلان فرمایا۔

( ٢٧.٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حُمَّادٌ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ الْغَنوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَنَالُهُ آيديهِمْ وَقَالَ وَثَمَّ تَلَّ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ لِلْجَبِينِ[راحع: ٢٠٢٩].

(۲۷۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ الشُّورَةَ مِنُ الْقُرُ آنِ آنُ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ [رَاحَلُ ١١٦٨].

( ٢٧١ ) حَدَّثَنَا إِسْجَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنافاً احَدُرُ فَبِل مِيدِ مِنْ اللهِ بِن عَبَاسِ فَيْكُ ﴾ ٢٦٣ ﴿ مُنافِي الله بن عَبَاسِ فَيْكُ ﴾

(۱۵۱۰) حضرت ابن عباس ہیں سے مروی ہے کہ نبی علیا جب رات کے درمیان نماز پڑھنے کے لئے بیدار ہوتے تو یہ دعاء پڑھت اے اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ ہی زمین و آسان کوروشن کرنے والے ہیں، اور تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ زمین و آسان کو والے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ آپ کے لئے ہیں، آپ زمین و آسان اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کے رب ہیں، آپ برحق ہیں، آپ کی بات برحق ہے، آپ کا وعدہ برحق ہے، آپ سے ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جنم برحق ہے اور قیامت برحق ہے، اے اللہ! میں آپ کے تابع فرمان ہوگیا، آپ پر ایمان لایا، آپ پر محصلے میں میں میں ہیں کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لئے میرے اگلے بیشیدہ اور ظاہر تمام گنا ہوں کومعاف فرماد بیجے، آپ ہیں ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ٢٧١١ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ خَسَفَتُ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَالَ نَحُوا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ وَعُويلًا ثُمَّ وَهَا مَوْيلًا وَهُو دُونَ الْوَيلِمِ الْآوَلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْآوَلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْوَيلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْآوَلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْوَيلِ مُنَا وَهُو دُونَ الْوَيلِ عُلَى عَلَيْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ثُمَّ وَلَى اللَّهُ قَالَ إِلَى وَفِيمَا قَرَأَتُ عَلَى عَلَيْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ثُمَّ قَامَ فِيامًا طَوِيلًا قَالَ وَهُو دُونَ الْوَيلِ فَهُو دُونَ الْوَيلِ ثُمَّ عَلَى عَلَيْ الرَّحْمَنِ قَالَ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْوَيلِ وَهُو دُونَ الْوَيلِ ثُمَّ عَلَى عَلَيْ الرَّحْمَنِ قَالَ ثُمَّ وَعُو دُونَ الْوَيلِ عُمْ اللَّهِ وَالْوَلِ ثُمَّ وَالْمَولِ ثُمَّ وَالْمَولِ وَهُو دُونَ الْوَيلِ عُمُ اللَّهُ وَالَولُ ثُمَّ الْمُولِ اللَّهِ وَالْوَالِ ثُمَّ الْمَولُولُ فُمْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو لَونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَالْمَالُ وَلَولُ ثُمَّ الْمَولُولُ ثُمَّ وَلَولُ عُلَى اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالُ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَولُ اللَّهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْولُ اللَّهُ وَالْولُ اللَّهُ وَالْولُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْولُ عُلُولُ وَالْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَالْولُ اللَّهُ وَالْولُولُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَالَولُ اللَّهُ وَالَولُ اللَّهُ وَلَولُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَالْولُ اللَّهُ وَالْولُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَالُولُ اللَّهُ وَالْولُولُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِى اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ اللَّه

# هي مُنالًا اَحَدُن بَل يَهِيْدِ مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَبْسِ عَبْسُ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسِ عَبْسُ عَبْ

مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ[صححه البحارى (٢٩)، ومسلم (٩٠٧)، وابن حزيمة(١٣٧٧) ومالك: ١٣٢، وعبدالرزاق: ٥٢٥، والدارمي: ٢٩٥٦. [انظر: ٣٣٧٤].

(۱۷۱۱) حضرت ابن عباس رہے ہوں ہے کہ ایک مرتبہ عبد نبوت میں سورج گربن ہوا، نبی ملیظ نے لوگوں کونماز پڑھائی، اس نماز میں آپ منالیظ نے طویل قیام کیا، غالبًا اتناجتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جُاسکے، پھرطویل رکوع کیا، پھررکوع سے سراٹھا کر دیر تک کھڑے رہے، لیکن یہ قیام پہلے کی نسبت کم تھا، پھرطویل رکوع جو کہ پہلے رکوع کی نسبت کم تھا، پھر سجدے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی طویل قیام کیا جو کہ پہلی رکعت کی نسبت کم تھا، پھرطویل رکوع کیالیکن وہ بھی پچھ کم تھا، دکوع سے سراٹھا کرقیام ورکوع حسب سابق دوبارہ کیا بجدہ کیا اور سلام پھیر کرنمازے فارغ ہوگئے۔

جب نی بالینانماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہی ختم ہو چکاتھا، نبی بالینا نے فر مایا کہ سورج اور چانداللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جنہیں کسی کی موت سے گہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی سے، اس لئے جبتم الی کیفیت دیکھوتو اللہ کا ذکر کیا کہ وہ صحابہ کرام پھی نے عرض کیا یا رسول اللہ اہمیں ایسامحسوس ہواتھا کہ جیسے آپ نے اپنی جگہ پر کھڑ ہے کھڑ ہے کسی چیز کو کپڑنے کی کوشش کی پھر آپ پیچے ہوئے گئے؟ فر مایا میں نے جنت کود یکھاتھا اور انگوروں کا ایک کچھا پکڑنے لگاتھا، اگر میں اسے کپڑ لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک و نیا باقی رہتی، نیز میں نے جہنم کو بھی دیکھا، میں نے اس جیسا خونناک منظر آج سے پہلے نہیں و یکھا، اور میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے، صحابہ کرام پھی نے اس کی وجہ پوچھی تو نی ملیسا نے فر مایا ان کے نفر کی وجہ سے محابہ کرام پھی نے نو چھا کیا وہ اللہ کے ساتھ نفر کرتی ہیں؟ فر مایا (بیرم اونہیں) بلکہ مراد بیہ کہ ) وہ شو ہرکی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتیں، اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھراحسان کرتے رہواور اسے تم سے ذراسی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ فوراً کہد دے گی کہ میں نے تو تجھ سے بھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔

(۲۷۱۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَةً أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرُوانَ قَالَ اذْهَبُ يَا رَافِعُ لِبَوَّابِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلُ لَئِنُ كَانَ كُلُّ امْرِئُ مِنَّا فَرِحَ بِمَا أُوتِي وَأَحَبُ أَنُ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُ لَنُعَدِّبُ أَجْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَهَذِهِ إِنَّمَا نَزَلَتُ هَذِهِ فِي آهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَكُولُوا الْكِتَابُ لَتُبَيِّنَا لَللَّهُ مِنَا فَرِحَ بِمَا أَنُوا وَيُحِبُّونَ أَنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَهُ يَغْعَلُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَالَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَا أَنُوا وَيُحِبُّونَ أَنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَهُ يَغْعُلُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَالَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّعَ مُنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بِعَيْرِهِ فَخَرَجُوا قَدُ أَرُوهُ أَنْ قَدُ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَالَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا وَسَلَمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بِعَيْرِهِ فَخَرَجُوا قَدُ أَرُوهُ أَنْ قَدُ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَالَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا وَسَلَمَ عَنْ شَيْءٍ وَقُوحُوا بِمَا أَتُوا مِنْ كِتُمَانِهِمُ إِيَّاهُ مَا سَالَهُمْ عَنْهُ [صححه البحارى (٢٨٥٥) : ومسلم (٢٧٧٨)]. بِذَلِكَ إِلَيْهِ وَقُوحُوا بِمَا أَتُوا مِنْ كِتُمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَالَهُمْ عَنْهُ [صححه البحارى (٢٨٥٥) : ومسلم (٢٧٧٨)]. كرا الله عَنْهُ والى مُعْتُول بِرَوْقُ مُواور بِي إِلَيْكِ بَاللَّهُ مِنْهُ وَلَوْلَ مِنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مِرْمُوان فَي إِنْ سَعَمُ اللَّهُ عَنْهُ والْمَانِعُول بِرَوْقُ مُواور بِي عَلَيْهُ مِنْهُ وَالْمُ مُولِي مُولِي اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْولُونُ مِنْ مَنْهُ وَالْمُ عَنْهُ وَالْمُ مُواور بِي عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ مُنْ مَنْهُ وَالْمُ عَنْهُ وَالْمُ مُعْمَلُولُ مُنْهُ وَالْمُ عَنْهُ وَالْمُعْتُول بِرَقُولُ مُولُولُ مُولُولُولُ وَلَوْلُولُ الْمُولُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُعُنْهُ وَالْمُعُولُ وَلَى اللَّهُ مُنَا مُولِولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَلَيْمُ وَالْمُولُولُ اللْمُولُولُ وَلَيْ لَذُ اللَّهُ مُ اللَّهُ م

تعریف کی جائے ''عذاب ہوگا تو پھر ہم سب ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ حضرت ابن عباس ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا اس آیت سے کیاتعلق؟ اس آیت کا نزول تو اہل کتاب کے متعلق ہوا ہے ، پھر حضرت ابن عباس ﷺ نے بیر آیت پڑھی کہ' اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے بیوعدہ لیا تھا کہ تم اس کتاب کولوگوں کے سامنے ضرور بیان کروگے'' پھر بیر آیت متلاوت کی کہ''جولوگ خود کو ملنے والی نعمتوں پر اترائے ہیں اور بیرچاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ، ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے ، ان کے متعلق آپ بیگان نہ کریں ''

اور فرمایا کہ نبی علیہ نے ان اہل کتاب سے کوئی بات پوچھی تھی ہیکن انہوں نے نبی علیہ سے اسے چھپایا اور دوسروں کو بتا دیا ، جب وہ نبی علیہ کے بہاں سے نظے تو ان کا خیال بیتھا کہ انہوں نے نبی علیہ کے سوال کا جواب دے دیا ہے اور اس پروہ داد چاہتے تھے اور اس بات پرچھی تھی۔ چاہتے تھے اور اس بات پرچھی تھی۔ وہ تھے کہ انہوں نے بڑی احتیاط سے اس بات کو چھپالیا جو ٹبی علیہ ان سے پوچھی تھی۔ ( ۲۷۱۳ ) حَدَّدُنَا أَسُو دُ بُنُ عَامِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِی بُنِ زَیْدٍ عَنْ یُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَا ابْنَ عَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَا ابْنَ عَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَا ابْنَ عَنَا ابْنَ عَنَا ابْنَ عَنَا ابْنَ عَنَاسٍ عَنَا ابْنَ عَنَا ابْنَ عَنَاسٍ عَنَاسٍ عَنَاسٍ عَنَاسٍ عَنَاسٍ عَنَاسُ مِنْ ابْنَ عَنَاسُ اللّٰ عَنَاسُ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَنَاسُ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَنَاسُ اللّٰ مَنَاسُ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَنِی ابْنَ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَنَاسُ مَنَاسُ مَا اللّٰ مِنْ ابْنَاسُ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَنِی ابْنَ عَبْلَ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَنَاسُ اللّٰ مَنْ ابْنَ عَنَاسُ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَنَاسُ اللّٰ مِنْ ابْنَاسُ مَنَاسُ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَنَاسُ اللّٰ عَنَاسُ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ الل

٣٧١٣) حَادَثنا اسوَد بن عَامِر قَالَ حَدَثنا حَمَاد بن سَلَمَة عَن عَلِي بنِ زَيدٍ عَن يوسفَ بنِ مِهرَانَ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَلَقَهُ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزُهَرُ قَالَ أَى رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَالَ كُم عُمُرُهُ قَالَ سِتُونَ قَالَ أَى رَبِّ زِدُ فِي عُمُرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ قَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ كُمُ عُمُرُهُ قَالَ سِتُونَ قَالَ أَى رَبِّ زِدُ فِي عُمُرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ قَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُولِكَ قَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهُ قَالَ اللهُ عَرْقُ وَكَالًا اللهُ عَلَى مِنْ عُمُولِكَ قَوْادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُولِكَ قَوْادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُولِكَ عَلَيْهِ الْبَعْنَ مَا اللهُ عَنْ وَجَلَ الْبَعْنَ وَاقَامَ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ فَاتَمَها فَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْكِتَابَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاتَمَها لِللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْكِتَابَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاتَمَها لِللهُ عَنَّ وَجَلَ الْكَتَابَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاتَمَها لِللهُ عَنَّ وَجَلَ الْكِتَابَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاتَمَها لِللهُ عَنَّ وَجَلَ الْكَتَابَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاتَمَا عَلَيْهِ السَّلَامِ عُمْرَهُ ٱلْفَ سَنَةٍ وَاتَمَ عَلَيْهِ الْمَاكُولُ الْفَالُ اللهُ عَنْ وَالْ فَلَ مَنْ عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَالَعَ مَا لَا عَلَى الْمَالِ الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْفَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(۲۷۱۳) حضرت ابن عباس ڈائٹنا ہیں اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ کو تخلیق فر مایا تو پچھر صے انکار کرنے والے حضرت آ دم علیہ ہیں اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ کو تخلیق فر مایا تو پچھر صے بعد ان کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات

جب حضرت آدم علیها کی وفات کا وقت قریب آیا اور ملائکدان کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو حضرت آدم علیها نے فرمایا که ابھی تومیری زندگی کے چالیس سال باقی ہیں؟ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ وہ چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو د

چے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں نے تو ایبانہیں کیا، اس پراللہ تعالی نے وہ تحریران کے سامنے کر دی اور فرشتوں نے اس کی گواہی دی، اس طرح داؤد علیا کی عمر پورے سوسال ہوئی، اور حضرت آدم علیا کی عمر پورے ہزارسال ہوئی۔

(۲۷۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَعْنِى النَّهْ شَلِيَّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنُ اللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّ الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّ الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّ الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمَّا كَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَثَلَاثٍ وَقَالُ الأَلْبَانِي: صحيح بما فبله (النسائي: ۲۷۷٪). [انظر: ۲۷۱۰، ۲۰۱۹]. وانظر: ۲۷۱۰، ۱۳۰۹]. الإلهاني عبر مروى ہے كہ ابتداء نبى عَلَيْهِ رات كوا تھارہ ركعتیں پڑھتے تھے، تین ركعت وتر اور دور كعت (فرخى سنتیں) پڑھتے تھے، تین ركعت وتر اور دور كعت (فرخى سنتیں) پڑھتے تھے، لين جب آپ يَائِيْنَمُ كَامُرزيادہ ہوگئ توان كی تعداد نو، چھاور تین تک رمائی۔

( ٢٧١٥) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخُنَوَنَا انْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ آخُبَونِى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ قِيلَ وَمَا الْمَلَاعِنُ يَا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ قِيلَ وَمَا الْمَلَاعِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ آنُ يَقُعُدُ آخَدُكُمْ فِى ظِلَّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ آوْ فِى طَرِيقٍ آوْ فِى نَقْعِ مَاءٍ

(۲۷۱۵) حضرت ابن عباس فی اسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنائے کہ قین تعنی کا مول سے بچو ، صحابہ کرام فی نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ تین کام کون سے بیں؟ فرمایاتم میں سے کوئی شخص کسی سایہ دارجگہ پر''جس کا سایہ لوگ حاصل کرتے ہوں' یا راستے میں ، یا پانی بہنے کی جگہ پر یا خانہ (یا پیشاب) کرے۔

( ٢٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّابَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

(۲۷۱۷) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سینگی لگوا کرخون تکاوایا ،اس وقت آپ تکی تیکی اور سے سے کھی تھے۔

(۲۷۱۷) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَرْفِ فَرَاجَعْتُهُ عَبِّسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقُرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ عَبَّسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ وَسَلَّمَ قَالَ أَقُرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَهُ أَزُلُ ٱسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَخُرُفِ [راحع: ٢٣٧٥].

(۲۷۱۷) حفرت ابن عباس بھی سے نی علیہ کا بیار شاد منقول ہے جھے جریل نے قرآن کریم ایک حرف پر پڑھایا، میں ان سے بار باراضا فدکا مطالبہ کرتار ہااوروہ اس میں برابراضا فدکرتے رہے تا آئکہ سات حروف تک بھٹے کررک گئے۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ اللَّهِ عُنِ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَحَيْرُ الْمُعْتَالِمِ وَسَلَّمَ لَنْ يُغْلَبَ وَرَبَعُ مِائَةٍ وَحَيْرُ الْمُعْتَوْنِ أَنْ يُغْلَبَ قَوْمٌ عَنْ قِلَةٍ يَبُلُغُونَ أَنْ

# هي مُنزاً احَدُرُيْ بِي الله بن عَبَاسِ عَنْفُ ﴿ ٢١٨ ﴿ وَهُ مُناكِعَبِهِ الله بن عَبَاسِ عَنْفُ ﴾

يَكُونُوا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا [راحع: ٢٦٨٢].

(۲۷۱۸) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه ظَالِيَّ اللّه عَلَيْ ارشاد فر ما یا بہتر بن رفیق سفر چارآ دمی ہوتے ہیں ، بہترین سریہ چارسوافراد پر شمنل ہوتا ہے ، بہترین لشکر چار ہزار سپاہیوں پر شمنل ہوتا ہے اور بارہ ہزار کی تعداد قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتی۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا أَنُ عَدِى الْحَبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ فَاتَبَعَهُ رَجُلَانِ وَآخَرُ يَعْلُوهُمَا يَقُولُ ارْجِعَا ارْجِعَا حَتَّى رَدَّهُمَا ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ خَيْبَرَ فَاتَبَعَهُ رَجُلانِ وَآخَرُ يَعْلُوهُمَا فَإِذَا آتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفُولُهُ السَّلَامَ وَآخُبِرُهُ أَنَّ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفُولُهُ السَّلَامَ وَآخُبِرُهُ أَنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافُولُ السَّلَامَ وَآخُبِرُهُ أَنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافُولُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَلُق وَإِرَاحِعَ ١٠٤ وَالْعَبَرُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَلُوقِ [راحع: ٢٥١٠].

(۲۷۱۹) حضرت ابن عباس رقاب ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سفر پر روانہ ہوا تو اس کے پیچھے دوآ دمی لگ گئے ، ان دو

آ دمیوں کے پیچھے بھی ایک آ دمی تھا جو آئییں واپس لوٹ جانے کے لئے کہد رہا تھا ، وہ ان سے مسلسل کہتا رہا حتی کہ دہ وونوں
واپس چلے گئے ، اس نے مسافر سے کہا کہ بید دونوں شیطان تھے ، میں مستقل ان کے پیچھے لگارہا تا آ نکہ میں انہیں واپس بیجیے
میں کامیاب ہوگیا ، جب آپ نبی طالیا کے پاس پنچیں تو آئییں میر اسلام پہنچا دیں اور یہ پیغام دے دیں کہ ہمارے پاس پچھ
صد قات استحقے ہوئے ہیں ، اگروہ ان کے لئے مناسب ہوں تو وہ ہم آپ کی خدمت میں بھجوا دیں ، اس کے بعد ہے نبی علیا ہے تنہا سفر کرنے ہے منع فرما ویا۔

( ٢٧٢٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا النَّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا النَّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا النَّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُوتِرُ بِشَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا النَّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ الْعَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُوتِرُ بِشَلَانَ إِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْمَالِقَ الْلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْقُلْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْ هُو اللللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ عَالِهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ الللللْعَلَى اللللَ

(۲۷۲۰) حضرت ابن عباس ٹاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیاتا تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور ان میں سور ہُ اعلیٰ ،سور ہُ کا فرون اور سور ہُ اخلاص (علی الترتیب) پڑھتے تھے۔

(٢٧٢١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ آلِ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ عَنْ فَاطِمَةً بِنُتِ عُسَينِ قَالَتْ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُدِيمَ النَّظَرَ إِلَى الْمُجَدِّمِينَ آراحع: ٢٠٧٥].

(۲۷۲) حضرت ابن عباس بڑھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی کا نے ہمیں کوڑھ کے مرض میں مبتلا لوگوں کوستفل دیکھنے

ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٧٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبُدِيُّ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبْدِيُّ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبْدِيُّ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ فَمَا أَضْحَكُكَ قَالَ فَضَحِكَ فِي مَنَامِكَ فَمَا أَضْحَكُكَ قَالَ فَضَحِكَ فِي مَنَامِهِ فَلَمَّا السَّيْقَظُ قَالَتْ لَهُ الْمُرَأَةُ مِنْ نِسَائِهِ لَقَدْ صَحِكْتَ فِي مَنَامِكَ فَمَا أَضْحَكُكَ قَالَ أَعْدُو بَعْهِ مِنْ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِى يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ هَوْلَ الْعَدُو يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُمْ خَيْرًا وَاسَناده ضعيف، احرجه ابويعلى: ٢٤٦١].

(۲۷۲۲) حفرت ابن عباس ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنی کسی زوجہ محتر مہ کے گھر میں سے، تھوڑی دیر بعد آپ آٹھیا مررکھ کر سو گئے، نیند کے دوران آپ تا گھی مین ہے، جب بیدار ہوئے تو کسی زوجہ محتر مہ نے پوچھا کہ آپ سوتے ہوئے بس رہے تھے، خیرتو تھی؟ فرمایا مجھے اپنی امت کے ان لوگوں پرخوشی محسوس ہور ہی تھی جوسمندری سفر پردشن کوڈرانے کے لئے نکے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کررہے ہیں، نبی علیا نے ان کے لئے بری خیرکا ذکر فرمایا۔

( ٢٧٢٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا أَبُو الْآَحُوَصِ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ فِي سَفَرٍ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الضَّبْنَةِ فِي السَّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلِ اللَّهُمَّ اقْبِضُ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ الْبَعْنَ اللَّهُمَّ الْبَعْنَ اللَّهُمَّ الْبَعْنَ اللَّهُمَّ الْبَعْنَ اللَّهُمَّ الْمَنْقَلِ اللَّهُمَّ الْمُنْقَلِ اللَّهُمَّ الْمَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْمَالِقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

(۲۷۲۳) حضرت ابن عباس پڑھ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا جب سفر پر نگلنے کا ارادہ فرماتے تو بیدہ عاء پڑھتے کہ اے اللہ! آپ سفر میں میرے ساتھی اور میرے اہل خانہ میں میرے پیچھے محافظ ہیں، اے اللہ! میں سفر کی تنگی اور والیسی کی پریشائی سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! زمین کو ہمارے لیے لپیٹ کر ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرما دیجئے۔

( ٢٧٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَآبُو سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِتَّ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِى أَنَّ أُحُدًا يُحَوَّلُ لِآلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَمُوتُ يَوْمَ آمُوتُ أَدَّعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنِ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتُ يَوْمَ آمُوتُ أَدَّعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنِ إِنْ كَانَ فَمَاتَ وَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَيْدًا وَلَا وَلِيدَةً وَتَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِي عَلَى ثَلَانِينَ صَاعًا

مِنْ شَعِيرٍ [قال شعيب: اسناده قوى، احرجه عبد بن حميد: ٩٨٥، وابويعلى: ٢٩٨٤]. [انظر: ٢٧٤٣].

(۲۷۲۳) حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے احد بہاڑی طرف دیکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبطہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ بات پسندنیں ہے کہ آل محمد تالی کھی گھی احد بہاڑکوسونے کا بنا دیا جائے، میں اس میں سے اللہ کے نام پرخرچ کرتار ہوں اور جس دن مروں تو اس میں سے دودینار بھی میرے پاس بچے ہوں ، سوائے ان دو

دیناروں کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھان ، بشرطیکہ قرض ہوبھی چنانچہ جب نی ملیا کا وصال ہوا تو آپ ملی الیا ترکہ میں کوئی دیناریا درہم ، اور کوئی غلام یا باندی نہ چھوڑی بلکہ آپ ملی الیا گیا گیا گیا کی درہ ایک یہودی کے پاس گروی کے طور پر رکھی ہوئی تھی جس سے نبی ملیا نے تمیں صاع بولئے تھے۔

( ٢٧٢٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَحَجَّاحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [راحع: ٢٧٢].

(۲۷۲۵) حضرت ابن عباس ٹاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکہ تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور ان میں سورہ اعلیٰ ،سورہ کا فرون اور سورۂ اخلاص (علی الترتیب) پڑھتے تھے۔

( ٢٧٢٦) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْمِّرُ بِثَلَاثٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِراحع: ٢٧٢٠.

(۲۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جی مروی ہے۔

( ٢٧٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةً غَنْ ذَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهُ إِاسناده ضعيف قال الألباني حسن صحيح (ابوداود وَالْوَاقَعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ إِاسناده ضعيف قال الألباني حسن صحيح (ابوداود ٢٤٦٦) و ٤٤٦٤) و ٤٤٦٤ ابن ماحة ٢٥٦١ و ٢٥٦٤) الترمذي: ١٤٥٥ و ٢٤٥١) [راجع ٢٤٢٠].

(۲۷۲۷) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو شخص کسی جانور سے بدفعلی کرے، اس شخص کو بھی قتل کردواور اس جانور کو بھی قتل کردواور جو شخص کسی ذی محرم سے بدکاری کرے اسے بھی قتل کردو۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ آبِي الزِّنَادِ قَالَ آخُبُرَنِي ابْنُ آبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُّوشَهُ قَالَ اخْرُجُوا بِسُمِ اللَّهِ تَقَاتِلُونَ فِي عَبَّاسٍ قَالَ اخْرُجُوا بِسُمِ اللَّهِ تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تُمُثِّلُوا وَلَا تُمُثِّلُوا وَلَا تُمُثِّلُوا وَلَا تُمُثِّلُوا وَلَا تُمُثِّلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ إِقَال

شعيب حسن لغيره، احرجه ابويعلي: ٢٥٤٩.

(۲۷۲۸) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا جب اپنے کسی شکر کوروانہ کرتے تو فرماتے کہ اللہ کا نام لے کرروانہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جہاد کرو، وعدہ خلافی مت کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، لا شوں کا مثلہ نہ کرو، بیجوں اور نہ ہی رہنماؤں کو قل مت کرو۔

( ٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ

# وَ مُنلِهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا مِنْ الْحُمَّى وَالْأَوْجَاعِ بِسُمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا مِنْ الْحُمَّى وَالْأَوْجَاعِ بِسُمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرّ

وَسُونَ مُعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٠٧٥].

(۲۷۲۹) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی علیہ ہمیں بخار اور ہرقتم کی تکلیف اور درد سے حفاظت کے لئے یہ دعاء سکھاتے سے "اس اللہ کی بناہ میں آتا ہوں جو بہت عظیم ہے، جوش مارتی ہوئی آگ اور جہنم کی گرمی کے شرسے۔"

( ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ حَوْلِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تُنْزِلُ فِي وَسَطِهَا [راحع: ٢٤٣٩].

(۳۵۳۰) حضرت ابن عباس تالان سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰه قالیّا کی خدمت میں شرید کا ایک بیالہ پیش کیا گیا تو ارشاد فرمایا پیالے (برتن ) کے کناروں سے کھاٹا کھایا کرو، درمیان سے نہ کھایا کرو، کیونکہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوئی ہے (اور سب طرف کھیلتی ہے )

( ٢٧٣١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيلً يَوْمَ النَّحْوِ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِى أَوْ نَحَرَ أَوْ ذَبَحَ وَأَشْبَاهِ هَذَا فِى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِراحِع: ١٨٥٧].

ر اسر ۲۷) حضرت ابن عباس تا است مروی ہے کہ نبی طابق ہے دن اک محض کے متعلق بوجھا گیا جو تربانی کرنے سے پہلے حلق کروالے یا ترتیب میں کوئی اور تبدیلی ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی طابق ہرسوال کے جواب میں یکی فرماتے رہے کہ کوئی حرج نہیں۔

( ٢٧٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِوْ بَنِ أَبِى عَمْرٍوْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ [راجع: ٢٤٢٠]

و المساوق براد الله المسلم ال

( ٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

بیت ہوں۔ (۲۷ سرے) حضرت ابن عباس ٹائی سے مروی ہے کہ جو مخص کسی جانور سے بدفعلی کرے، اس مخص کو بھی قبل کر دواور اس جانورکو



#### هي مُنالِمُ اَمَّرُونَ بَلِ مِينَةِ مَتْرُم كَرِي الله بن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ بهي قُل کر دو ـ

( ٢٧٣٤) حَدَّثِنِي حُجَيْنُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُقَدِّ وَقَعَ فِي أَبِ لِلْعَبَّاسِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَنَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ الْعَبَّسُوا اللَّهِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالُ اللَّهُ النَّاسُ أَيُّ آهْلِ فَلْبِسُوا السِّلَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ آهْلِ الْلَهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَا أَخْيَانَا فَجَاءَ الْقَوْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ قَالُوا آنُتَ قَالَ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ فَلَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُوا أَخْيَانَا فَجَاءَ الْقَوْمُ اللَّهُ مَلْ تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُوا أَخْيَانَا فَجَاءَ الْقَوْمُ اللَّهُ مَلْ تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُوا اللَّهِ مَعْ فَلُوا اللَّهِ مِنْ غَضِيكَ [صححه الحاكم (٣/٥٥٣). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الأباني: ضعيف (الترمذي: ٣٣٥٩) النسائي: ٣٣/٨)].

(۲۷۳۳) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک آدی نے حضرت عباس بھا سے والد' جوز مانہ جا ہلیت ، بی میں فوت ہوگئے نے 'کے متعلق نازیبا کلمات کے ،حضرت عباس بھا سے اسے طمانچہ دے مارا،اس کی قوم کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی انہیں اسی طرح طمانچہ ماریں گے جیسے انہوں نے مارا ہے، اور اسلحہ پہننے لگے، نبی علیا ہم کو جب اس بات کا پہنا چائے اور فرمایا اے لوگوا یہ بتاؤ کہ اللّٰہ کی بارگاہ میں اہل زمین میں سب سے زیادہ معزز کون ہے چائو آ ہے بالگر نہیں ہیں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا آپ بین، فرمایا کہ پھر عباس جھ سے بیں اور میں ان سے ہوں ، اس لئے تم ہمار بے فوت شدگان کو برا بھل کہ کر ہمارے زندوں کو اذبیت نہ پہنچاؤ، بیس کراس انصاری کی قوم والے آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے غصے سے اللّٰہ کی میں آئے ہیں۔

( ٢٧٣٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ مَعَهُ مِحْجَنْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا جَالِسٌ مَعَهُ مِحْجَنْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُ مُسْلِمُونَ وَلَوْ أَنَّ قَطُرَةً مِنْ الزَّقُومِ قُطِرَتُ لَآمَرَّتُ عَلَى آهُلِ الْأَرْضِ عَيْشَهُمْ فَكَيْفَ مَنْ لَيْسُ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزَقُومِ قُطِرَتُ لَآمَرَّتُ عَلَى الله الْأَلْانِي: ضحيف (ابن ماجة: ٢٣٥٥، الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: ضحيف (ابن ماجة: ٢٣٥٥)، الترمذي: صديح). [انظر: ٣١٣٦].

(۲۷۳۵) مجاہد بھاللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے اور حفرت ابن عباس بھا حرم ہیں تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک چھڑی بھی تھی، وہ کہنے گئے کہ جناب رسول اللہ کا لٹیٹا کے ہے تیت تلاوت کرکے کہ اے اہل ایمان!اللہ سے اس کے کہ دیا جائی اللہ کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹرکا دیا سے اس طرح ڈروجیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ندم نا مگر مسلمان ہوکر' فرمایا اگر'' زقوم'' کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹرکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلح کرکے رکھ دے، اب سوچ لوکہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا، اس کا کیا ہے گا۔

فائده: "زقوم"جنم كايك درخت كانام بـ

( ٢٧٣٦ ) حَدَّثَنَا رَوُجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ

#### هي مُنالِي اَمَّهُ رَضِيل مِينَ مِنْ مِي الله مِن عَبَاسِ مِنْ اللهُ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهُ الله مِن عَبَاسِ مُنْ اللهُ اللهُ مِن عَبَاسِ مُنْ اللهُ اللهُ مِن عَبَاسِ مُنْ اللهُ اللهُ مِن مُنْ اللهُ اللهُ مِن عَبَاسِ مُنْ اللهُ ال

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ إِلَّا وَقَدُ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بُنَ زَكريَّا[راجغ: ٢٢٩٤].

(۲۷۳۷) حضرت ابن عباس تا است مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّالْتِیْمِ نے ارشاد فرمایا حضرت کیٹی مالیا کے علاوہ اولا و آوم میں ہے کوئی الیانہیں ہے جس نے کوئی غلطی لینی گناہ نہ کیا ہویا گناہ کا ارادہ نہ کیا ہو۔

( ٢٧٣٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِى بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهِ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ إِذَا صَامَ صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ يَقُولُ الْقَائِلُ وَاللَّهِ لَا يَصُومُ [راحع: ٢٢٩٤]

(۲۷۳۷) حضرت ابن عباس پیچئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی مبینے کے کممل روز ہے نہیں رکھے ،البتہ وہ بعض اوقات اس تشکسل کے ساتھ روز سے رکھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اب نبی ملیٹا کوئی روز ہمیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات اس تشکسل سے افطار فرماتے تھے کہ کہنے والے کہتے تھے کہ اب نبی ملیٹا کوئی روز ونہیں رکھیں گے۔

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ شَارِبَهُ وَكَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ إِقَالَ الألبانى: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٢٧٦٠) وابن ابي شيبة: ٨/٧١٥، وابويعلى: ٢٧١٥].

(۲۷۳۸) حضرت ابن عباس ظافی سے مروی ہے کہ نبی طینا پی موٹچھوں کوتر اشا کرتے تھے اور ان سے پہلے تمہارے باپ ابراہیم ملینا بھی اپنی موٹچھوں کوتر اشتے تھے۔

(٢٧٣٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى الدَّسْتُوائِيَّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَفْتَحِرُوا بِآبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ الْمَالُونِينَ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ

(۲۷۳۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَالَّیْ اَنْ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اِنْ اَللّٰهِ اَنْ آباؤا جداد پر فخر نہ کیا کروجو زمانتہ جاہلیت میں مرکئے ہوں، اس ذات کی تیم! جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، ایک مسلمان کی ناک کے نتھنوں میں جوگر دوغبار لڑھک کرچلا جاتا ہے وہ تمہارے ان آباؤا جداد ہے بہتر ہے جوز مانہ جاہلیت میں مرکئے۔

( ٢٧٤ ) حُدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّهْ شَلِيٌّ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّادِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ [راجع: ٢٧١].

(۲۷ ۴۰) حضرت ابن عباس تا جا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا تین رکھت وتر پڑھتے تھے۔

(٢٧٤١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ آخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ

( ٢٧٤٢) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَا يَزِيدُ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعُطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبَى قَبْلِى وَلَا أَقُولُهُنَّ فَخُوا بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً الْحُمْرِ وَالْأَسُورِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ وَأُحِلَّتُ لِى الْفَعَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحْدِ قَبْلِى وَجُعِلَتُ لِى الْفَاسِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحْدِ قَبْلِى وَجُعِلَتُ لِى اللَّهِ صَدِّدًا وَطَهُورًا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَاخْرُتُهُا لِأُمْتِى فَهِي لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا ( احد: ٢٥٢١) اللَّهُ صَدْحِدًا وَطَهُورًا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَاخْرُتُهُا لِأُمْتِى فَهِي لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا ( احد: ٢٥٥١) اللَّهُ صَدْحِدًا بَنَ عَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ صَدِيلًا كَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَن اور عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَنْقُ عَبْلِهُ الْعَمْدِ كَاللَّ عَبْلُهُ الْعَنْ وَبِهِ وَكُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعُولُ وَالَّذِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْفَقُلُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا فَمَاتَ وَمَا تَرَكُ وَيَعَلُولُ وَلَكُ وَرُعَهُ رَفْنًا عِنْدَى مِنْهُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا فَمَاتَ وَمَا تَرَكَ وَيُعَلِقُ وَلَا عَبْدًا وَلَهُ الْقَلْقُ الْعَمْدُ وَلَا عَبْدَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ الْعَلَى وَلَا فَمَاتَ وَمَا تَولُكُ وَرُعَهُ وَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَا الْعَمَاتُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَلَا فَمَاتَ وَلَا عَلَى الْعَمَاتُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ وَعَفَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْ

#### مُنالًا احْدُرُن بل يَنْ مَرْمُ الله بن عباس عَنْ الله الله بن عباس عَنْ الله الله بن عباس عَنْ الله

اتَّخَذُتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْ هَذَا فَقَالَ مَا لِي وَلِللَّانُيَا مَا مَثَلِى وَمَثَلُ اللَّانُيَا إِلَّا كُرَّاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

(۲۷۳۵) حضرت ابن عباس ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ غزوہ خندتی کے دن نبی طائیا نے دشن سے قبال کیا اور اس کی وجہ سے نماز عصر اپنے دفت سے مؤخر ہوگئی، بیدد کیھ کرنبی علیا اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کوآگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں رہیں میڑھے دی۔

( ٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ هِلَالِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا مُتَنَابِعًا فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدُعُو عَلَيْهِمْ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُلَلَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدُعُو عَلَيْهِمْ عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُلَلَ عَقَالً وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ عَلَيْ مَنْ خَلْفَهُ أَرْسَلَ إِلِيْهِمْ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ عَلَيْ مَنْ خَلْفَهُ أَرْسَلَ إِلِيْهِمْ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَالَ عَلَيْ عَلَى مِلْكُولُومُ مَنْ عَلْمَ عَلَى مِفْتَاحَ الْقُنُوتِ [صححه أبن حزيمة (٢١٨). قال الألباني: حسن (ابوداوذ: ١٤٤٣). قال

شعیب، اسناده صحیح]،

(۲۷ ۲۷) حضرت ابن عباس بن الله على مروى ہے كه بى عليها نے پورامهينه تسلسل كے ساتھ ظهر،عصر،مغرب،عشاءاور فجركى نماز ميں قنوت نازلد برهى ہے، آپ مال لائن الله من الله الله من كروسرى ركعت كے ركوع سے سراٹھانے اور 'سمع الله لائن حمدہ' كہنے كے بعد بنوسليم كے ايك قليلي، رعل، ذكوان، عصيه اور انہيں بناہ دينے والوں پر بدوعاء فرماتے تھے، في مليها نے ان قبائل كى طرف اپنے صحابہ شائش كودعوت اسلام كے لئے بھيجا تھالىكن ان لوگوں نے انہيں شہيد كرديا۔

ر ٢٧٤٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ وَأَبُو بِشُوعَنُ مَيْمُونَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنُ الطَّيْرِ [راجع: ٢١٩] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنُ الطَّيْرِ [راجع: ٢١٩] (١٤٥) حفرت ابن عباس الله عن مروى ہے كه ني الله الله الله عن الله مردندے اور پنج سے شكار كرنے

والے ہر پرندے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٧٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْيَى بُنُ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسُلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُّلُتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُّلُتُ وَإِلَيْكَ أَنْتُ الْمَثْ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُّلُتُ وَإِلَيْكَ أَنْتُ الْمَثْ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُّلُتُ وَالْجِنُّ وَالْجِنُّ وَالْجِنُّ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ

( المسم ۲۷) حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الیہ دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں آپ کا تالع فر مان ہوگیا، میں آپ پر ایمان لایا، آپ پر بھروسہ کیا، آپ بی طرف رجوع کیا، آپ بی کی طاقت سے جھکڑتا ہوں، میں آپ کے غلبہ کی پناہ میں آپ بر ایمان لایا، آپ بر بھروشیں' اس بات سے کہ آپ جھے گمراہ کردیں، آپ سب کوزندہ رکھنے والے ہیں، آپ مورشیں آسکی اور تمام جن وانس مرجائیں گے۔

( ٢٧٤٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ قَدِمَ ضِمَادٌ الْأَزْدِيُّ مَكَّةَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ إِنِّى أُعَالِحُ مِنُ الْجُنُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ لِلَّهِ سَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُودُ لِلَّهِ سَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا مُرْبِعُ لَلْهُ مَلْمُ مَنْ يَعْفِيهُ وَلَا فَقَالَ رُدَّ عَلَى قَامُوسَ الْبَحْرِ وَإِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالْمَعِنُ مَنْلُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لَقَدُ بَلَهُنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ وَإِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِللَهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

(۱۷۲۹) حضرت ابن عباس بڑا گیا ہے مروی ہے کہ ضادا زدی ایک مرتبہ مکہ کرمہ آئے، انہوں نے ٹی علیا کو دیکھا اور ان چند تو جوانوں کو بھی جو نبی علیا کی اتباع کرتے تھے، اور کہا کہ اے محمہ! (مُنَا اللّٰهِ کُی اللّٰہِ کُی اللّٰہِ کُی اللّٰہِ کہ اللّٰہ کے لئے ہیں، ہم اس سے مدداور بخشش طلب کرتے ہیں، اور اپنانسوں کے شرسے اس کی بناہ میں آتے ہیں، جے اللہ مدایت وے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں وے سکتا، میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میٹی اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

صفاد نے کہا کہ پیکلمات دوبارہ سنا ہے ، پھر کہا کہ میں نے شعر، نجوم اور کہانت سب چیزیں تی ہیں کین ایسے کلمات بھی نہیں سے ، بیتو سمندر کی گہرائی تک پہنچے ہوئے کلمات ہیں ، یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرلیا ، نبی ملیلا نے فرمایا کیا اس کلمہ کی صفانت آ ب اور آ پ کی قوم دونوں پر ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! مجھ پہنچی ہوادر میری قوم پر بھی ، چنا نچہ اس واقع کے پہنچی ہو تی ملیلا کے سکا ایک سریہ صفاد کی قوم پر سے گذر ااور بعض لوگوں نے ان کا کوئی برتن وغیرہ لے لیا ، صحابہ کرام ایک کہ یہ ضاد کی قوم کا برتن ہے ، اسے واپس کر دو ، چنا نچہ انہوں نے وہ برتن تک واپس کر دیا۔

( ٢٧٥.) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو الْمَدَائِنِيُّ قَالَ أَخُبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَجْدِ رَسُولٍ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَانَتُ أُمَّ الْفَصْلِ ابْنَةُ الْحَارِثِ بِأُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ عَبَّاسٍ فَوَضَعَنْهَا فِي حِجْرِ رَسُولٍ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَانَتُ أُمَّ الْفَصْلِ ابْنَةُ الْحَارِثِ بِأُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ عَبَّاسٍ فَوَضَعَنْهَا فِي حِجْرِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَتُ فَاخْتَلَحَنْهَا أُمُّ الْفَصْلِ ثُمَّ لَكَمَتُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ اخْتَلَجَتْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِينِي قَدَحًا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى مَبَالِهَا ثُمَّ قَالَ اسْلُكُوا الْمَاءَ فِي سَبِيلِ الْبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِينِي قَدَحًا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى مَبَالِهَا ثُمَّ قَالَ اسْلُكُوا الْمَاءَ فِي سَبِيلِ الْبُولِ

روی این عباس بی می می می سویری کی ایک مرتبه حضرت ام الفضل بنت حارث فافا نبی مالیکا کی خدمت میں ام حبیبه بنت عباس کو لے کرآئیں اور نبی مالیکا کی گود میں بٹھا دیا ، اس نے بیشا ب کر دیا ، ام الفضل شرمندہ ہو گئیں ، اور نبی مالیکا کی گود میں بٹھا دیا ، اس نے بیشا ب کر دیا ، ام الفضل شرمندہ ہو گئیں ، اور نبی کواس کے کندھوں کے درمیانی جگہ پرتھیٹر لگا دیا ، نبی مالیکا نے فر مایا مجھے پانی کا ایک برتن دے دو، چنا نبچہ جہال جہاں اس نے بیشا ب کیا تھا ، وہاں آئی تھا بالیا اور فر مایا بیشا ب کی جگہ پریانی بہالیا کرو۔

( ٢٧٥١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلِّي لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةٌ خَلْفَنَا تُصَلِّى مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى مَعَهُ

( ٢٧٥٢) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ بُنُ عُتُبَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَوْرِ قَالَ ٱيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَوْرِ قَالَ إِنَّ مِنْ الْغَوْرِ ضَرُبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ الْعَبُدُ الْآبِقُ وَبَيْعُ الْغَوْرِ الشَّارِدِ وَبَيْعُ الْغَوْرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ ثُوابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ الْغَوْرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ ثُوابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعُ الْعَرَرِ ثُوابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعُ الْعَرَدِ ثُوابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ

(۲۷۵۲) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے دھو کہ کی بیج اور تجارت سے منع فر مایا ہے۔

راوی حدیث ایوب کہتے ہیں کہ کیجیٰ نے دھو کہ کی تجارت کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہاس میں بیصورت بھی شامل ہے کہ کوئی آ دمی میہ کہے کہ میں دریا میں جال پھینک رہا ہوں، جتنی محصلیاں اس میں آسٹیکس، میں اشتے روپے میں انہیں آپ سے

#### هي مُنالًا احَدُرُيْ بِلِيدِ مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَبْلِي الله بِن عَبَاسِ عَبْلِي الله بِن عَبَاسِ عَبْلِي ا

ہاتھ فروخت کرتا ہوں ،اور بھگوڑے غلام کوفروخت کرنا ،بدک جانے والی وحشی بکری کی فروخت ، جانوروں کے حمل کی فروخت ، کانوں کی مٹی کی فروخت اور جانور کے تقنوں میں موجود دودھ کی بلا انداز ہ فروخت بھی شامل ہے ہاں! اگر دودھ ماپ کر پیچا جائے تو جائز ہے۔

( ٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا مُخَوِّيًا حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ[راجع: ٢٤٠٥].

(۲۷۵۳) حضرت ابن عباس الله الصوري ہے كہ ايك مرتبه ميں نبي عليه كو كورے كالت ميں ويكھا اور ميں نے نبي عليه كل مارك بغلوں كى سفيدى ويكھ كي ل

( ٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتُ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِراحِعِ لَكَ الْمُعْمَدِ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِراحِعِ لَكَ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللْ

(٢٥٥٣) حضرت ابن عباس الله الله على عليه كالبيداس طرح تفالكيك الله م لَبَيْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ النَّهُمَ لَبَيْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَوِيكَ لَكَ

( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ فِى غَزَاةٍ فَقَالَ أَيْنَ صُنِعَتُ هَذِهِ فَقَالُوا بِفَارِسَ وَنَحْنُ نُرَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهَا مَيْتَةً فَقَالَ اطْعَنُوا فِيهَا بِجُبْنَةٍ فِى غَزَاةٍ فَقَالَ أَيْنَ صُنِعَتُ هَذِهِ فَقَالُ اطْعَنُوا فِيها بِلْعِصِيِّ وَالْمُعُولُولُ اللَّهِ وَكُلُوا ذَكَرَهُ شَرِيكٌ مَرَّةً أُخْرَى فَزَادَ فِيهِ فَجَعَلُوا يَضُرِبُونَهَا بِالْعِصِيِّ [راجع:

[ Y • A •

(۲۷۵۵) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی علیا کی خدمت میں کہیں سے بغیر آیا، نبی علیا نے بوچھا یہ کہاں سے تیار ہوکر آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فارس سے، اور جمارا خیال ہے کہ اس میں مردار ملایا گیا ہوگا، نبی علیا نے فرمایا اسے چھری سے ہلا تو، اور بسم اللّٰدیر حرکھاؤ۔

( ٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنُ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَالَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشُرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشُرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُدُخُلُ عُمَرُ إِقَالَ شعيب: اسناده صحيح، احرجه ابن ابي شيبة: ٨/٥ ٢١].

(۲۷۵۲) حضرت ابن عباس بھنٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنے بالا خانے میں سے کہ حضرت عمر فاروق بھا تھ حاضر ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ کیا عمراندر آسکتا ہے؟

( ٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

#### مُنالًا احَدُرُ فَنِيل مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِل

اختلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَلَدُعُوا سَبْعَ أَذْرُعٍ ثُمَّ ابْنُوا وَمَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَذَعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَدَعُهُ [راحع: ٢٠٩٨]. (٢٧٥٧) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلَاقَیْنَ آنے ارشاد فرمایا جب راستے میں تمہار ااختلاف رائے ہوجائے تواسے سات گزبنالیا کرو، اور جس شخص سے اس کا پڑوی اس کی دیوار پر اپنا شہتر رکھنے کی درخواست کرے تواسے موجائے تواسے سات گزبنالیا کرو، اور جس شخص سے اس کا پڑوی اس کی دیوار پر اپنا شہتر رکھنے کی درخواست کرے تواسے

چاہئے کہا ہے پڑوی کی لکڑی کے ساتھ ستون بنا لے (تا کہاس کی عمارت نہ کرسکے)

( ٢٧٥٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَائِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَقَامَ فِيهَا سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ [راجع: ١٩٥٨].

(۲۷۵۸) حضرت ابن عباس کا تلف ہے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پرآپ کا گائیٹے اوہاں کا دن تک تفہرے رہے لیکن نماز دودو رکعت کر کے ہی بڑھتے رہے۔

( ٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُنُرٍ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَعْدَهُ [انظر: ٢٩١٢].

( ٧٧ ٢٠) حضرت ابن عباس الطفافر ماتے ہيں كہ جو باندى ام ولده ( البيخ آقاكے بچكى ماں ) بن جائے ، وه آزاد ہوجاتی ہے۔

( ٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ يَتَقِى بِفُضُولِهِ بَرْدَ الْأَرْضِ وَحَرَّهَا[راحع: ٢٣٢٠]

(۲۷۹۰) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نی علیا نے ایک کپڑے میں ''اسے اچھی طرح لپیٹ کر''نماز پڑھی اوراس کے زائد ھے کے ذریعے زمین کی گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔

( ٢٧٦١) حَلَّاثُنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَلَّاثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعُوابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ أَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ أَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحُواً وَإِنَّ مِنْ الشَّيْ صَلَّى اللَّهُ أَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحُواً وَإِنَّ مِنْ الشَّعْرِ حُكُمًا [راحع: ٢٤٢٤].

(۲۷ ۱۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوااور بڑی شستہ گفتگو کی ،اسے س کر جنا ب رسول اللّه مَا کاللّیْنِ نے ارشاد فر ما یا بعض اشعار دانائی سے بھر پور ہوتے ہیں اور بعض بیان جادو کا سااٹر رکھتے ہیں۔

( ٢٧٦٢ ) حُدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سُلَيْمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُثْمَانَ عَنُ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ إِنَّ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشِ اجْتَمَعُوا فِى الْحِجْرِ فَتَعَاقِدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِيَةِ الْأُخْرَى وَنَائِلَة وَإِسَافٍ لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدُ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلِ وَاحِدٍ فَلَمْ نَفَارِقُهُ حَتَّى نَفْتُلَهُ فَآقَبَلَتُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِى وَإِسَافٍ لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدُ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلِ وَاحِدٍ فَلَمْ نَفَارِقُهُ حَتَّى نَفْتُلَهُ فَآقَبَلَتُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَبْكِى حَتَّى دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هَوُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هَوْلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ لَوْ قَدُ رَأُولُ لَقَدُ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ فَلَيْسَ مِنْهُمُ رَجُلٌّ إِلَّا قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ فَقَالَ يَا

بُنَيَّةُ أَرِينِى وَضُونًا فَتَوَضَّا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَا هُو ذَا وَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمُ وَسَقَطَتُ أَذُقَانُهُمْ فِى صُدُورِهِمْ وَعَقِرُوا فِى مَجَالِسِهِمْ فَلَمْ يَرُفَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا وَلَمْ يَقُمُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَى رُوُوسِهِمْ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ التَّرَابِ فَقَالَ شَاهَتُ الْوُجُوهُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَى رُوُوسِهِمْ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ التَّرَابِ فَقَالَ شَاهَتُ الْوُجُوهُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى قَامَ عَلَى رُوُوسِهِمْ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ التَّرَابِ فَقَالَ شَاهَتُ الْوُجُوهُ ثُمَّ حَصَاةً إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ كَافِرًا [انظر ٢٥٨٥].

(۲۷ ۱۲) حضرت ابن عباس التا الله عند مروی ہے کہ سرداران قریش ایک مرتبہ حطیم میں جمع ہوئے اور لات ،عزی ، منات ، نائلہ ، اور اساف نامی اپنے معبود ان باطلہ کے نام پر بیعہدو پیان کیا کہ اگر ہم نے محمد (مُثَلَّ اللَّهُ اَلَّهُ ) کود کی لیا تو ہم سب اکتھے کھڑے ہوں گے اور انہیں قتل کیے بغیران سے جدانہ ہوں گے ، حضرت فاطمہ ڈاٹھانے بیہ بات من لی ، وہ روتی ہوئی نبی علیا کے پاس آئیں اور کہنے کئیں کہ سرداران قریش آپ کے متعلق بیعہدو پیان کررہے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کود کھ لیا تو وہ آگے بڑھ کر آپ کو قتل کردیں گے ، اور ان میں سے ہرا یک آپ کے خون کا پیاسا ہور ہاہے ، نبی علیا نے بین کرفر مایا بیٹی ! ذراوضو کا پانی تو لاؤ۔

نبی علیا کے وضوکیا اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے، ان اوگوں نے جب نبی علیا کو یکھا تو کہنے گے وہ یہ رہے، کیکن پھر نجانے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی نگا ہیں جھکالیں، اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں پر لٹک گئیں، اور وہ اپنی آپی جگہ پر جمران پر بیٹان بیٹے رہ گئے، وہ نگاہ اٹھا کر نبی علیا کو دکھے سکے اور نہ ہی ان میں سے کوئی آ دمی اٹھ کر نبی علیا کی طرف بڑھا، نبی علیا ان کی طرف چلتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ان کے سروں کے پاس پہنچ کر کھڑے ہوگے اور ایک مٹی پھر کرمٹی اٹھائی اور فر مایا یہ چہرے بڑے جا کیں اور وہ مٹی ان پر پھینک دی، جس جس شخص پروہ مٹی گری، وہ جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں مارا گیا۔

( ٢٧٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ الْحَجَّاجِ حَدَّثَهُ أَنَّ حَنشًا حَدَّنَهُ أَنَّ حَدِيثًا وَلَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ كُنتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى يَا غُلَامُ إِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا ابْنَ عَبَّسٍ حَدَّثَهُ قَالَ كُنتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى يَا غُلَامُ إِنِّى مُحَدِّثُكُ حَدِيثًا احْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظُكَ احْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظُ اللَّهَ تَجِدُهُ تُحَاهَكَ إِذَا سَالُتَ فَاسُأَلُ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْ بِاللَّهِ فَقَدُ احْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظُ اللَّهَ تَجِدُهُ تُحَاهَكَ إِذَا سَالُتَ فَاسُأَلُ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنَى بَاللَّهِ فَقَدُ رُفِعَتُ الْأَقَدُمُ وَجَفَّتُ الْكُتُبُ فَلُو جَانَتُ الْأُمَّةُ يَنْفَعُونَكَ بِشَىٰءٍ لَمْ يَكُتبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ لَمَا اسْتَطَاعَتُ وَلَوْ أَرَادَتُ أَنْ تَضُرَّكَ بِشَىٰءٍ لَمْ يَكُتبُهُ اللَّهُ لَكَ مَا اسْتَطَاعَتُ [راجع: ٢٦٦٩].

(۱۳ کا) حضرت ابن عماس تراثی سے مروی ہے کہ ایک دن وہ نبی علیہ کے پیچھے سوار ہے، نبی علیہ نے ان سے فر مایا اے لڑے!

میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں ، اللہ کی حفاظت کرو (اس کے احکام کی ) ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ، اللہ کی حفاظت کروتم

اسے اپنے سامنے پاؤگے ، جب ما نگواللہ سے ما نگو ، جب مد دچا ہواللہ سے چا ہو ، اور جان رکھو! کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچا نا چا ہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچا نا چا ہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیف خشک ہو چکے۔

- ( ٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ يَحْيَى عَنِ الْمُؤْمَرِجِ وَلَمْ يَقُلُ مُوسَى عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ حَنَشِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُورُجُ فَيُهُرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالتَّرَابِ فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ قَالَ مَا أَدْرِى لَعَلَى لَا يَخُورُجُ فَيُهُرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالتَّرَابِ فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ قَالَ مَا أَدْرِى لَعَلَى لَا أَبُلُعُهُ إِراحِم: ٢٦١٤ ].
- (۲۷۱۳) حضرت ابن عباس الله الله على مرتب ني الله الله على مرتب ني الله الله على الله على المات بين اورثيم كر ليت بين بين عرض كرتا بول كريا بين الله على الله
- (۲۷ مرت) حضرت این عباس ظافی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا گھرے نگلتے ہیں، پانی بہاتے ہیں اور تیم کر لیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یارسول اللہ اپانی ہمارے قریب موجود ہے۔
- ( ٢٧٦٦) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِمِنَى[راحع: ٢٧٠٠].
  - (۲۷ ۲۷) حضرت ابن عباس ظافها ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُلَّا لَٰتُنْتِمْ نے منی میں پانچ نمازیں پڑھی ہیں۔
- ( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَائَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَيُغْجِبُهُ الِاسْمُ الْحَسَنُ [انظر: ٢٣٢٨].
- (۲۷۶۷) حضرت ابن عباس ٹاپھنا ہے مروی ہے کہ نبی علیفاا چھی فال لیتے تھے، بد کمانی نہیں کرتے تھے اور آپ کواچھا نام پہند آتا تا تا
- ( ٢٧٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثِنِي عَمُوُو بَنُ الْحَارِثِ عَنُ بُكَيْرٍ بُنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُصَلِّى وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ وَرَائِهُ وَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْهَ عَبُّ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُصَلِّى وَرَأْسِى قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْآخَوُ ثُمَّ أَفْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِى قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْآخَوَ ثُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّذِي يُصَلِّى وَهُو مَكْتُوفٌ [صححه مسلم (٩٢ ٤)، وابن حزيمة (٩٢ ٢)، وابن حيان
- (۲۷۱۸) کریب بیشتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈیٹا نے عبداللہ بن حارث کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا جنہوں نے پیچھے سے اپنے سرکے بالوں کا جوڑا بنار کھا تھا، وہ ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے اور ان بالوں کو کھو لنے لگے،عبداللہ نے انہیں وہ بال کھو لنے دیئے ، نمازسے فارغ ہوکروہ حضرت ابن عباس ڈیٹا کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگے کہ آپ کومیرے سرسے

کی مُنالاً اَصَرُان بَل مِینَیْ مِتْرَم کی الله بن عَبَاس عَنْهِی کی الله بن عَبَاس عَنْهِی کی کی مثال اس مُخص کیاغرض ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے بنی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے والے کی مثال اس مخص کی ہی ہے جواس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں۔

( ٢٧٦٩) حَدَّثَنِى مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا أَنْ تَشْرَبُوا فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَاشْرَبُوا فِي السِّقَاءِ [راحع: ٧٠٦]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا أَنْ تَشْرَبُوا فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَاشْرَبُوا فِي السِّقَاءِ [راحع: ٧٠٦]. (٢٧٦) حضرت ابن عباس عُنَّا عَن مروى ہے كہ بى عليها نے فرمايا صنع ، دباء اور مزفت ميں پانى پينے سے اجتناب كرواور مثليزوں ميں پياكرو۔

( ٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ حَبِيبٍ أَنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى قَارِسَ لِأَنَّهُمْ أَهُلُ كِتَابٍ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى الرَّومِ لِأَنَّهُمُ أَهُلُ أَوْنَانِ فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِى بَكُو فَذَكَرَ أَبُو بَكُو ذَلِكَ لِرَسُولِ لَلَيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَهُ إِمْنَ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكُو ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِى بَكُو فَذَكَرَ أَبُو بَكُو ذَلِكَ الرَّومُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَهُ إِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَهُ إِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلُو بَكُو لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا جَعَلَتَهُ أَرَاهُ قَالَ الْعَمْرُ وَا فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكُو لِلنَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا جَعَلْتَهُ أَرَاهُ قَالَ وَكَذَا فَجَعَلَ بَيْنَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا جَعَلْتَهُ أَرَاهُ قَالَ وَكُذَا فَجَعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا جَعَلَى الْمَوْمِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَعَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَنِونَ بِيَصُو لِللَّهِ فَالَ يَفُولُ اللَّهُ قَالَ يَفُومُ اللَّهُ وَلِلْ لَكُومُ اللَّهُ وَلَا لَعُمْرَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَ يَفُومُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَنِهُ لِي اللَّهُ مِنُ وَاللَّهُ وَالَ يَفُومُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۲۷۷) حضرت ابن عباس الله فرماتے سے کہ مشرکین کی ہمیشہ سے بیٹواہش تھی کہ اہل فارس اہل روم پر غالب آ جا کیں،
کیونکہ اہل فارس بت پرست سے، جبہ مسلمانوں کی خواہش بیتھی کہ رومی فارسیوں پر غالب آ جا کیں کیونکہ وہ اہل کتاب سے،
انہوں نے یہ بات حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ سے ذکر کی، حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے نبی علیہ سے ذکر کر دی، نبی علیہ نے فرمایا رومی ہی
غالب آ کیں گے، حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے قریش کے سامنے یہ پیشین گوئی ذکر کر دی، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے اور اپنے
درمیان ایک مت مقرر کرلیں، اگر ہم لینی ہمارے خیال کے مطابق فادی غالب آ گئے تو آپ ہمیں اتنا اتنا ویں گے اور اگر
درمیان ایک مت مقرر کرلیں، اگر ہم لینی ہمارے خیال کے مطابق فادی غالب آ گئے تو آپ ہمیں اتنا اتنا ویں گے اور اگر
مین آپ کے خیال کے مطابق رومی غالب آ گئے تو ہم آپ کو اتنا اتنا دیں گے، حضرت صدیق آکبر ڈاٹھ نے پانچے سال کی
مت مقرر کرلی انگین اس دور ان رومی غالب ہوتے ہوئے دکھائی خد دیے تو انہوں نے نبی علیہ سے اس چیز کا تذکرہ کیا، نبی علیہ
نے فر مایا آپ نے دس سال کے اندر اندر کی مدت کیوں نہ تقرر کی؟

سعید بن جبیر مُعَلَقَةً کہتے ہیں کہ دراصل قرآن میں ''بضع'' کا جولفظ آیا ہے اس کا اطلاق دس ہے کم پر ہوتا ہے، چنانچہ

اس عرصے میں رومی غالب آ گئے ،اور سورہ روم کی ابتدائی آیات کا یہی پس منظرہے۔

( ٢٧٧١) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا دُوَيْدٌ عَنُ سَلْم بُنِ بَشِيرٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى مُوْمِنَانِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مُؤْمِنٌ غَنِيٌّ وَمُؤْمِنٌ فَقِيرٌ كَانَا فِي اللَّذُيْا فَأَدْ خِلَ الْفَقِيرُ الْجَنَّةَ وَحُبِسَ الْعَنِيُّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحْبَسَ ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلَقِيّهُ الْفَقِيرُ فَيَقُولُ أَيْ أَخِي مَاذَا حَبَسَكَ وَاللَّهِ لَقَدْ احْتُبِسْتَ الْعَنِيُّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحْبَسَ ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلَقِيّهُ الْفَقِيرُ فَيَقُولُ أَيْ أَخِي مَاذَا حَبَسَكَ وَاللَّهِ لَقَدْ احْتُبِسْتَ حَتَّى مَالَ خَيْسَتُ بَعْدَكَ مَحْبِسًا فَظِيعًا كَرِيهًا وَمَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ حَتَّى سَالَ مِنْ الْعَرَقُ مَا لَوْ وَرَدَهُ أَلُفُ بَعِيرٍ كُلُّهَا آكِلَةً حَمْضٍ لَصَدَرَتُ عَنْهُ رِوَاءً

(۱۷۷۱) حضرت ابن عباس بڑا بناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله متافیظ نے ارشاد فر مایا دومسلمانوں کی جنت کے دروازے پر
ملاقات ہوئی، دنیا میں ان میں ہے ایک مالدار تھا اور دوسراغریب، فقیر تو جنت میں داخل ہوگیا اور مالدار کوروک لیا گیا، اور
جب تک اللہ کومنظور ہوا، اسے رو کے رکھا گیا، پھر وہ بھی جنت میں داخل ہوگیا، وہاں اس کی ملاقات اس غریب سے ہوئی، اس
غریب آ دی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آ پ کوکس وجہ سے آئی دیر ہوگئی؟ بخدا! آ پ نے تو آئی دیر کر دی کہ مجھے اندیشہ
ہونے لگا، اس نے جواب دیا کہ بھائی! آ پ کے بعد مجھے اس طرح روکا گیا جوانتہائی سخت اور نا گوارم حلہ تھا، اور آ پ تک پہنچنے
سے پہلے میر ہے جسم سے اتنا پسینے بہا ہے کہ اگر ایک ہزار بھو کے بیاسے اون سے بھی ہوتے اور وہ اس پسینے کو پانی کی جگہ پیتے تو

( ٢٧٧٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَمُرَةَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنَ أَبِي عَمُرَةَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَآنُ يُخْلَطُ الْبَيْحَ بِالزَّهُو قَالَ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجْعَلُ نَبِيلَهُ فِى جَرَّةٍ خَضْرَاءَ كَأَنَّهَا قَارُورَةٌ وَيَشْرَبُهُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ١٩٦١].
اللَّيْلِ فَقَالَ ٱلاَ تَنْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ١٩٦١].

( ٢٧٧٣ ) خُدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَوِيدُ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَلَّى عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدُ اشْتَكَى فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنُّ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اسْتَلَمَهُ بِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَا خَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ [قال شعيب: صحيح]. [انظر: ٢٨٧٣].

(۲۷۷۳) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے کسی تکلیف کی بناء پر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف

#### هي مُنالًا اَحَرُن بَلِ يَعِيدُ مِنْ وَ الله بن عَبَالِ الله بن عَبَالِ عَبَالِي عَبْلِي عَبْلِي عَبَالِي عَبْلِي عَبِلِي عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِي عَبِلِي عَبْلِي عَلِي عَبْلِي عَلِي عَبْلِي عَبْلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِي عَبْلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلْمِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِي

فر مایا اور ججر اسود کا استلام اس چھڑی سے کیا جوآپ مَنَّا ثَیْنِمُ کے پاس تھی ، پھرآپ مَنَّا ثَیْنِمُ نے طواف سے فارغ ہوکراپنی اونٹنی کو بٹھایا اور دوگان مُطواف اداکیا۔

( ٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ [راحع: ١٨٤١].

(٣٧٤) حضرت ابن عباس ر المنظمات مروى ہے كہ جناب رسول الله مل الله علی الله مایا كوئى مرد بر ہند جسم كے ساتھ دوسر بر بہند جسم مرد كے ساتھ مند ليٹے۔ بر ہند جسم مرد كے ساتھ مت ليٹے ، اسى طرح كوئى بر ہند جسم عورت كى بر ہند جسم عورت كے ساتھ ند ليٹے۔

( ٢٧٧٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ[راحع: ٢٠٨٨].

(۵۷۵۲) حضرت ابن عہاس ﷺ سے سروی ہے کہ جب حرمتِ شراب کا تھم نازل ہوا تو صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیایارسول اللہ! ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جن کا پہلے انقال ہو گیا اور وہ اس کی حرمت سے پہلے اسے پینے تھے؟ اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں پر جوایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ، کوئی حرج نہیں جوانہوں نے پہلے کھالیا (یا پی لیا)

( ٢٧٧٦) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خُوِّلَتُ الْقِبْلَةُ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَاتِهِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كُانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانكُمُ [راحع: ٨٨٠] أَرَأَيْتَ النَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كُانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانكُمُ [راحع: ٨٨٠] (٢٧٤) حضرت ابن عباس في سے مروى ہے كہ جب تح يل قبله كاتم نازل ہوا تولوگوں نے عرض كيا يارسول الله! ہمارے وہ ساتقى جو بيت المقدس كى طرف رخ كر كے نماز پڑھة رہے اوراسى حال ميں فوت ہو گئے ، ان كاكيا ہے گا؟ اس پر بيآ يت نازل ہوئى كه الله تمہارى نماز وں كوضائح كرنے والانہيں ہے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْآعُلَى وَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ [راجع: ٢٧٢].

(۲۷۷۷) حضرت ابن عباس ڈھٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیقا تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور ان میں سور ہُ اعلیٰ ،سور ہُ کا فرون اور سور ہَ اخلاص (علی التر تیب) پڑھتے تھے۔

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا وُهَيْبُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبُّهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَكَيْنِ وَالرُّكُبَّيْنِ وَأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَلَا أَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ [راحع: ٢٧ ٢ ١].

(۲۷۷۸) حضرت ابن عباس ٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جھے سات بڑیوں پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے پھرانہوں نے ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی طرف اشارہ کیا، نیز کیڑوں اور بالوں کو دورانِ نماز سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢٧٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَنوِيُّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّلِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّلِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْنُهَمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْنَهْمَ وَاللَّهُمَّ إِنِّى آعُودُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْآعُورِ الْكَذَّابِ [راحع ٢٦٦٧]

(۲۷۷۹) ابونطرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈھٹھ جامع بھرہ کے منبر پررونق افروز سے، میں نے انہیں بیڈر ماتے ہوئے ساکہ نیاہ ہمن آتا ہوں، ہوئے سنا کہ نی علیہ ہم ہم ہمناز کے بعد چار چیزوں سے پناہ ما نگتے تھے اور فرماتے سے کہ میں عذابِ قبر سے اللّٰہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللّٰہ کی پناہ میں آتا ہوں اور میں اس کا نے دجال کے فتنے سے اللّٰہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا کذاب ہوگا۔

( ٢٧٨٠ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَوَّادَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

( ۴۷۸۰) حضرت ابن عباس رفی تنظیم مروی ہے کہ نبی علیا ہے ارشا دفر مایا جو مخص ظلم سے اپنی تفاظت کرتے ہوئے ماراجائے، وہ شہید ہے۔

( ٢٧٨١) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسُرَى مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ إِلَى كِسُرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ خَرَقَهُ قَالَ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ يَدُفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحُرَيْنِ إِلَى كِسُرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ خَرَقَهُ قَالَ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ [راحع: ٢١٨٤].

(۲۷۸۱) حضرت ابن عباس رفاق ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا آئی نے کسری کے نام اپنا نامہ مبارک دے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رفاق کوروانہ قرمایا، انہوں نے نبی الیا کے حکم کے مطابق وہ خط کسری کے مقرد کردہ بحرین کے گورزکودیا تاکہ وہ اسے کسری کی خدمت میں (رواج کے مطابق) پیش کرے، چنا نچہ گورز بحرین نے کسری کی خدمت میں وہ خط پیش کردیا، اس نے جب اس خط کو پڑھا تو اسے چاک کردیا، امام زہری نجی ان کے میں کہ میرے گمان کے مطابق سعید بن المسیب نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ نبی علیا نے اس کے لئے بددعاء فرمائی کہ اسے بھی اسی طرح ممل طور پر مکر کے کا نویا جائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ نبی علیا ہے اللّه بنن الزّبین حکا تنا ایسکو انبیا میں ایسکو انبی عبی اسی طرح ممل طور پر مکر کے کا ابن عباس قال کردیا، اللّه بنن الزّبین حکا تنا ایسکو انبیا میں ایسکو انبی عباس قال کے دوروں میں انبی عباس قال کے دوروں کردیا جائے۔

تَدَبَّرْتُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ مُخَوِّيًّا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ[راحع: ٢٤٠٥]

(۲۷۸۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملیٹھ کے پاس ان کے پیچھے سے آیا ، اُس وقت نبی ملیٹھ نے سجد ہے کی حالت میں اپنے بازو پہلوؤں سے جدا کر کے کھول رکھے تھے، اس کئے میں نے نبی ملیٹھ کی مبارک بغلوں کی سفیدی و کھے لی۔

الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّسُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ زَكْرِيّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُفْمَانَ عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ مَا يَتَبَاعَثُونَ مِنْ الْعَجَفِ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لُو انْ تَحَرْنا مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ مَا يَتِبَاعَثُونَ مِنْ الْعَجَفِ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لُو انتَحَرْنا مِن عَرَقِهِ أَصْحَحُنا غَدًا حِينَ نَدُخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَبِنَا جَمَامَةٌ قَالَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكُنْ مِنْ أَزُوادِكُمْ فَجَمَعُوا لَهُ وَمَسَطُوا اللَّلْطَاعَ فَاكْلُوا حَتَّى تَوَلَّوْا وَحَنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِى جَرَابِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ذَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَعَلَتُ قُرَيْشُ نَحُو الْحِجْدِ جَرَابِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ذَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَعَلَتُ قُرَيْشُ نَحُو الْحِجْدِ عَلَيْهُمْ لَيَنْقُرُونَ نَقُرَ الطَّبَاءِ فَقَعَلَ ذَلِكَ فَى الْمُعْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدَةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْدِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَا الْمُسْعِلَ وَلَالَعُولُ وَأَخْرَلِكَ فَى الْمَعْرَاقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِى الْمُولِ فَكَانَتُ سُنَةً قَالَ أَبُو الطُّقَيْلُ وَأَخْرَلِى الْمُعْدِى وَالْوَدِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِى الْمُعْولُ وَالْمُولِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِى الْمُعْلَى وَلَو الطُّقَيْلُ وَأَخْرَالِ مُولِلُ وَالْمُ الْمُعْلِى وَلَا الْوَلِانَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْأَلِانَى: صَالَعَ الْوَلِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْأَلْهِ وَلَا الْمُعْدِى وَلَا الْمُسْعِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْوَلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْوَلَالِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ الْمُو

(۲۷۸۳) حضرت ابن عباس بینی سے مروی ہے کہ جب نبی ملیٹ عمرہ کے لئے'' مرالظہران' نا می جگہ کے قریب پہنچ تو صحابہ کرام پھنٹ کو پینہ چلا کہ قریش ان کے متعلق سے کہ رہے ہیں کہ کمزوری کے باعث بیلوگ کیا کر عمیں گے؟ صحابہ کرام پھنٹ کہنے لگے کہ ہم اپنے جانور ذرئے کرتے ہیں ، اس کا گوشت کھا کیں گے اور شور بہ پیس گے، جب ہم مکہ مکر مہ میں مشرکیین کے پاس والحل ہوں گے تو ہم میں تو انائی آ چکی ہوگی؟ نبی ملیٹ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فر مایا کہ تمہمارے پاس جو پھھی زادِسنر ہے، وہ میرے پاس لے کرآ و بہ چنا چے سے اپ کرام پھٹا پنا اپنا تو شد لے آئے اور دستر خوان بچھا دیے ، سب نے ملی کر کھانا کھایا (چر بھی اس میں سے نئے گیا) اور جب وہ وہاں سے والیس آ گئے تو ان میں سے ہرائیک اپنے چڑے کے برتنوں میں اسے بحر بھر کر بھی نے گیا۔

پھر نبی طیقا آ گے بڑھے یہاں تک کہ مجد حرام میں داخل ہو گئے ، مشرکین حلیم کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیقانے اپنی چا در سے اضطباع کیا (لیتن چا درکو دائیں کندھے کے نیچے سے گذار کراسے بائیں کندھے پرڈال لیا اور دائیں کندھے کو خالی کرلیا) ارفر مایا کہ بیلوگتم میں کمزوری محسوں نہ کرنے پائیں ، پھر آپ منگا شیخ کے ججرا سود کا استلام کیا ، اور طواف شروع کر

دیا، یہاں تک کہ جب آپ گا گی اور کے این پر پنچ تو جمرا سودوالے کونے تک اپنی عام رفقارے چلے ، مشرکین بید کھے کر کہنے لگے دیا، یہاں تک کہ جب آپ گا گی اور کے این عام رفقارے چلے ، مشرکین بید کھے کر کہنے لگے کہ بیتو چلا وہ اس کی جب اور اس کی طرح چوکٹریاں جررہ ہیں، اس طرح آپ ما گی گی کے اور اس میں کیا، اس اعتبارے بیسنت ہے، ابوالطفیل کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس کا شاہد نے بتایا ہے کہ نبی علی نے جمة الوداع میں اس طرح کا بیتا ہے کہ نبی علی اس کا جمہ کا میں اس کا جب اور اس میں کیا اس اعتبارے بیتا ہے کہ نبی علی اس کا جب اور اس میں کہ جمھے حضرت ابن عباس کا اس اعتبارے کہ نبی علی اس کا دیا ہے کہ نبی علی کا دیا ہے کہ نبی کا دیا ہے کہ نبی علی کا دیا ہے کہ نبی کی خوالے کا دیا ہے کہ نبی کی کا دیا ہے کہ نبی کی کا دیا ہے کہ نبی کی کارٹ کے کہ نبی کی کا دیا ہے کہ نبی کا دیا ہے کہ نبی کی کا دیا ہے کہ نبی کی کا دیا ہے کہ کا دیا

( ٢٧٨٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ تُصَلِّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي كَانَتُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ تُصَلِّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الْمُوخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظُرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ الصَّفِّ الْمُونَ فِي الصَّفِّ الْمُونَ فِي الصَّفِّ الْمُونَ فِي الصَّفِّ الْمُونَ فِي الصَّفِّ الْمُونَ عَرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظْرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ فَانَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهَا وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُومِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُومِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَعُونَ الْمُعَالَى الْمُعْتَ مِنْ وَالْمُنِهِ وَلَقَدُ عَلَيْمَ الْمُلْعَالَ الْمُعْتِ وَلِمُنَا اللْمُعْتِ وَلِينَا اللّهُ الْمُنْ الْمُعْتِ وَلِينَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَالِي عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

اسناده ضعيف ومتنه منكر].

(۲۷۸۴) حفرت ابن عباس ڈھائٹ سے مروی ہے کہ ایک خوبصورت عورت نبی علیقائے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی ،جس کی وجہ سے
بعض لوگ تو اگلی صفوں میں جگہ تلاش کرتے تھے تا کہ اس پرنظر نہ پڑجائے اور بعض لوگ پیچھلی صف میں جگہ تلاش کرتے تا کہ
ت خری صف میں جگہ مل جائے اور جب رکوع کریں تو بغلوں کے پنچے سے اسے بھی جھا تک کرد کھے تیں ، اس پر بیر آیت نازل
ہوئی کہ ہم تم لوگوں میں سے آگے ہڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں ۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَ بِلَالُ بُنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَعَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصُلُحُ النَّرِيُّ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ أَعْطَاهُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ أَعْطَاهُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ الْمُؤْزِيُّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَعَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصُلُحُ الزَّرُعُ مِنْ قُدُسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ [قال الألبانى: حسن معين على الله عين، حسن لغيره، وهذا اسناده ضعيف]

(۲۷۸۷) حضرت عمروبن عوف مزنی و فاشئے سے مروی ہے کہ نبی علیا اے حضرت بلال بن حارث مزنی و فاشئے کو' قبلیہ' نامی گاؤں کی بالائی اور نتیبی کا نیس ، اور قدس نامی پہاڑ کی قابل کا شت زمین بطور جا گیر کے عطاء فر مائی اور یہ کسی مسلمان کاحق نہیں تھا جو نبی علیا نے انہیں دے دیا ہو ، اور نبی علیا نے ان کے لئے یہ تحریک صوادی جس کے شروع میں'' بسم اللہ' کے بعد یہ ضمون ہے ، کہ یہ تحریر جو محمد سول اللہ منگا فیٹے نمی خارث مزنی کے لئے کسی ہے ، اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بلال کو قبلیہ نامی کا وَل کی بالائی اور نتیبی کا نیس اور قدس نامی پہاڑ کی قابل کا شت زمین جا گیر کے طور پر دے دی ہے اور انہیں کسی مسلمان کاحق (مارکر) نہیں دیا۔

( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُويِّسٍ قَالَ حَدَّثِنِي ثَوْرُ بُنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدِّيلِ بُنِ بَكُرِ بُنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [قال الألباني حسن (ابوداود: ٣٠٦٢) قال شعيب، حسن لغيره، وهذا اسناده ضعيف]

(۲۷۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت ابن عباس ٹی اسے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَيُونُسُ قَالاً حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَثْمَانَ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعِرَّانَةَ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوُا وَمَشُوا أَرْبَعًا وَاحْدَ ٢٢٢٠].

(۲۷۸۸) حفرت ابن عباس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ اور ان کے چند صحابہ ٹاٹھ نے جر انہ سے عمرہ کیا ، اور طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور چار چکر عام رفتار ہے کمل کیے۔

( ٢٧٨٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى أَبْنَ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءٍ الْعَطَّارِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَنِصْفُ دِينَارٍ [راحع: ٢٢٠١].

(۲۷۸۹) حضرت ابن عباس بھا اسے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله تا الله تا الله تعلق کے بارے''جس نے ایام کی حالت میں اپنی بیوی سے قریت کی ہو'' یفر مایا کہ وہ ایک یا آ وصادینا رصد قد کر ہے۔

( ٢٧٩. ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي

حَرْمَلَةَ عَنْ كُرِيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتُهُ إِلَى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَصَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَى رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آجِرِ الشَّهُرِ خَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُوهُ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَسَالَئِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُوهُ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قَلْلَ لَكِنَّا وَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِّلَ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَّامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلُالِيْنَ أَوْ نَوَاهُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَائِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ السَّائِينَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ وَالْمَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْفَقُولُ لَكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ الْمُولِيْنَالُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُونَ وَلَالِهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

(۴۷۹) کریب بین ایک میں سے بین کہ ایک مرتبہ حضرت ام الفضل بنت حارث ڈاٹھانے انہیں شام بھیجا، میں نے وہاں پہنچ کراپنا کام کیا، ابھی میں شام بی میں تھا کہ ما و رمضان کا چا ند نظر آ گیا، ہم نے شب جمعہ کو چا ند ویکھا تھا، مہینہ کے آخر میں جب میں مدینہ منورہ والیس آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھانے بھے سے کام کے متعلق بو چھا، پھر چا ند کا تذکرہ چھڑ گیا، انہوں نے بو چھا کہ کہ تم لوگوں نے چا ندکب ویکھا تھا؟ میں نے عرض کیا شب جمعہ کو، انہوں نے بو چھا کیا تم نے خود بھی ویکھا تھا؟ میں نے کہا، تی بال اور دوسر بے لوگوں نے بھی ویکھا تھا، لوگوں نے چا ند دیکھ کرروزہ رکھا اور حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ نے نرمایالیکن ہم نے تو ہفتہ کی رات کو چا ند دیکھا ہے (ایکے دن ہفتہ تھا) اس لئے ہم اس وقت تک مسلسل روز سے رکھتے رہیں گے جب تک تبیں روز سے بور سے نہ ہو جا کیں یا چا ند نظر نہ آجائے، میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ کی رؤیت اور روز سے پر آپ اکتفائی ہیں کر سکتے ؟ فرمایا نہیں ، نبی علیہ نے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ کی رؤیت اور روز سے پر آپ اکتفائی ہیں کر سکتے ؟ فرمایا نہیں ، نبی علیہ نے کہ کم دیا ہے۔ (بہیں سے فقیاء نے ''اختلا نے مطالع'' کا مسئلہ اخذ کہا ہے)

( ٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهِهُ فِي الدِّينِ

(۲۷۹۱) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَثَلِقَتِهُمْ نے ارشاد فر مایا الله تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اسے دین کی جمجھ عطاء فر مادیتے ہیں۔

( ٢٧٩٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوسَى عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوسَى عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضُلُ بْنُ مُوسَى عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَابِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَابِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَكُنُ عَنْ عَرُمُهُ وَلَا يَعْنَا أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَابِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَكُونُ مَنْ عَالِمُ وَلَا يَعْنَى مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَابِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَابِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَعْنَا وَسَمَالًا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِيهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَلْتُونُ عَنْ عَبُولِهِ يَعِينَا وَشِمَالًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَوْنَ عَلَيْهِ وَسَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّامً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامً عَا يَعْنَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَامًا وَسَلَا وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْكُونَ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَامِ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ

(۲۷۹۲) حفرت ابن عباس ٹالھا ہے مروی ہے کہ نبی طلیا نماز پڑھتے ہوئے کن اکھیوں سے دائیں بائیں ویکھ لیا کرتے تھے لیکن گردن موڑ کر پیھیے نہیں ویکھتے تھے۔

( ٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا سُرِيْجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعِرَّانَةَ فَاضْطَبَعُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ خَدَّثَنَا يُونُسُ جَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ قَالَ يُونُسُ وَقَلَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسُرَى[وقد صححه النووى والشوكاني. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٨٨٤)]. [انظر: ٢٥١٢].

(۳۷۹۳) حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی طلیکا اور آپ کے صحابہ ٹٹاکٹی نے''بھر انہ'' سے عمرہ کیا اور طواف کے دوران اپنی چا دروں کواپنی بغلوں کے بنچے سے نکال کراضطباع کیا اور انہیں اپنے بائیں کندھوں پرڈال لیا۔

( ٢٧٩٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُونَيْسُ أَنَّ لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُونَيْسُ قَلْمُ مُحَمَّى يَثْوِبَ فَلَمَّا قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُونِ الْمُشُورِكُونَ قُوْتَكُمُ فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَتُ قُرَيْشٌ لِعَامِهِ الْمُشُورِكُونَ قُوْتَكُمُ فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَتُ قُرَيْشٌ فَا وَهَنَتُهُمُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ قُرَيْشٌ مَا وَهَنَتُهُمُ وَالحَمْ الْمُشْورِكُونَ قُوْتَكُمُ فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَتُ قُرَيْشٌ مَا وَهَنَتُهُمُ وَالحَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِلْمُسْوِعُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۷۹۴) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے صحابہ کرام فاللہ ناہ جہراہ جب عمر ۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکر مہ پہنچ تو مشرکین استہزاء کہنے گئے کہ محمد طاقت اللہ کہ میں استہزاء کہنے گئے کہ محمد طاقت اللہ کہ مشرکین میں دول میں دول کر دیا ہے، نبی طاقت اللہ کہ مشرکین تمہاری طاقت و کھے سکیں، چنانچے انہیں مل کرتے ہوئے و کھے کرمشرکین آپس میں کہنے لگے کہ انہیں میر ہے بخارنے لاغرنہیں کیا ہے۔

( ٢٧٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْوُسُطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْوُسُطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ قَالَ الْقُصُوى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ قَالَ اللَّهُ فَرَقَ فَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ لِللَّهُ فَلَمَّا أَخَذَ الشَّفُرَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ لَوْ الْمُعَرِبُ فَيُعَتَضِحَ عَلَيْكَ دَمِى إِذَا ذَبَحْتَنِى فَشَدَّهُ فَلَمَّا أَخَذَ الشَّفُرةَ فَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ لَوْمَاهُ لِلْكُونَ اللَّهُ وَيَعَلَى الْمُ فَرَعَلُ الْمُؤْلِثُ فَلَمَّا أَخَذَ الشَّفُرة فَأَرَادَ أَنْ يَذْبَعَ لَنَ عَلَيْ عَنْ خَلُوهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤُيَّا

(۲۷۹۵) حضرت ابن عباس ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا جب حضرت جبریل علیہ حضرت ابراہیم علیہ کو لے کر جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوئے تو رائے میں شیطان ان کے سامنے آگیا، حضرت ابراہیم علیہ نے اسے سات کنگریاں دے ماریں، اور وہ دور ہوگیا، جمرہ وسطی کے قریب وہ دوبارہ طاہر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ نے اسے پھرسات کنگریاں ماریں، یہی وہ جباں حضرت ابراہیم علیہ نے حضرت اساعیل علیہ کو پیشانی کے بل لٹایا تھا، جمرہ اخیرہ کے قریب بھی یہی ہوا۔

جب حضرت ابراہیم الیا نے اپنے بیٹے اسحاق (صحیح قول کے مطابق اساعیل) کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا ابا جان! مجھے باندھ دیجئے تاکہ میں حرکت نہ کرسکوں، کہیں ایسا نہ ہوکہ آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑیں، چنانچہ انہوں

## منالاً اَمْرِینَ بل مِیدِ مَرْم کی الله بن عَباس عَب

خواب کو سچ کر د کھایا۔

( ٢٧٩٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَجُرُ الْأَسُودُ مِنْ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ النَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتُهُ خَطَايَا أَهْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَجُرُ الْأَسُودُ مِنْ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ النَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتُهُ خَطَايَا أَهْلِ السَّرُكِ [صححه ابن حزيمة (٢٧٣٣). وقال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٧٧٨، الله الله شاهد يقويه]. النسائي: ٥/٢٢٦) قال شعيب: قوله ((الحجر. الجنة)) صحيح بشواهده، واما بقية الحديث فليس له شاهد يقويه]. وانظر: ٣٥٣٧، ٣٠٤).

(٢٧٩٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُشْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْعَفَنَّ الْحَجَوُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْعَفَنَّ الْحَجَوُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ وَسَلَّمَ لَيْعَمَنَ الْسَعَلَمَهُ بِحَقِّ [راحع: ٢٢١٥].

(۲۷۹۷) حضرت ابن عباس و الله الله علی الله متاب رسول الله متالی الله متالی ارشاد فرمایا قیامت کے دن پیر جمرا اسوداس طرح آئے گا کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جمن سے پیرد کھتا ہو گا اور ایک زبان ہوگی جس سے پیر بولٹا ہو گا اور اس شخص کے حق میں گوائی دیے گا جس نے اسے تق کے ساتھ بوسد دیا ہوگا۔

( ٢٨٩٨ )حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ فَلَاكرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَبْعَثُ الرُّكُنُ [راجع: ٢٢١٥].

(۲۷۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلُ هَذَا [راجع: ٢١٢٥].

(۲۷۹۹) حضرت ابن عباس کافئی آیت نازل نه ہوجائے ، یہ بات نبی ملیا نے فرمائی ہے۔ اس بارے میں جھ پرقرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہوجائے ، یہ بات نبی ملیا نے فرمائی ہے۔

( ٢٨٠٠) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاقِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاقِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ اللَّهُ مِلْ النَّهُ مِلْ السَّجْدَة وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ السَّجْدَة وَهِلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ

(۲۸۰۰) حضرت ابن عباس رفاق سے مروی ہے کہ نبی ٹالیگا جعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فر ماتے تھے۔

( ٢٨٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ أَفْرَ عَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهَا سَبْعًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِى الْإِنَاءِ فَنَسِي مَرَّةً كُمُ أَفْرَ عَ مِنْ الْجَنَابَةِ أَفْرَ عَ بِيَدِهِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرَى فَغَسَلَهَا سَبْعًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِى الْإِنَاءِ فَنَسِي مَرَّةً كُمُ أَفُوعَ عَلَى الْيُسْرَى فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَلِمَ لَا تَدُرِى ثُمَّ تَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ يَعْنِى يَغْتَسِلُ يُفْعِضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ يَعْنِى يَغْتَسِلُ

(۱۰ ۲۸) شعبہ ''جوحفرت ابن عباس ڈیٹنا کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس ڈیٹنا عنسل جنابت کرتے ہوں کہ جب حضرت ابن عباس ڈیٹنا عنسل جنابت کرتے ہوں کرتے تواپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اوراسے برتن میں ڈالنے سے پہلے سات مرتبہ دھوتے ،ایک مرتبہ وہ سے بوچھے گئے کہ میں نے کتنی مرتبہ پانی ڈالا ہے؟ میں نے سیکھول گئے کہ میں نے کتنی مرتبہ پانی ڈالا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جھے تو نہیں پند ، فرمایا تیری ماں نہ رہے ، تھے کیوں نہیں پند ؟ پھر انہوں نے نماز والا وضوکر لیا ، پھر اپنے سر اور باتی جسم پر یانی بہالیا اور فرمایا کہ نبی علیا اس طرح مسل فرمایا کرتے تھے۔

(۲۸.۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَى يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَى يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِىءُ إِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِىءُ إِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِى فِهُو يَا بَنِى فِهُو يَا بَنِى أُولِى آرَأَيْتُمْ لَوْ آخُبَرُ ثُكُمُ أَنَّ خَيْلًا بِشَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ تُويد أَنْ اللَّهُ عَنْ وَبَلْ اللَّهُ عَنْ وَجُلْ تَبْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ آبُو لَهِ إِنَّا لَكَ سَائِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهِبٍ وَتَبَّ [راحع: ٤٤٥٢].

(۲۸۰۲) حضرت ابن عباس را الله علی الله تعالی نے بیت کم جب الله تعالی نے بیت کم نازل فر مایا که اپ قریبی رشته داروں کو ڈرایئے "
تو ایک دن نبی طینا نے صفا پہاڑی پر چڑھ کراس وقت کے رواج کے مطابق لوگوں کو جمع کرنے کے لئے "یاصباحاہ" کہہ کر
آ وازلگائی، جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو نبی طینا نے فر مایا اے بنوعید المطلب! اے بنوفهر اور بنولؤی! بیہ بتاؤ، اگر میں تمہیں
خردوں کہ دشمن تم پرض یا شام میں کسی وقت جملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کروگی سب نے کہا کیوں نہیں؟ نبی طینا خردوں کہ دشمن تم پرض یا شام میں کسی وقت جملہ کرنے والا ہوتی الولہ بسے لگا کہ کیا تم نے جمع کیا تھا، تم بلاگ ہو (العیاق باللہ) آس پر سورہ لہب تازل ہوئی۔

( ٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَمًّا يَوْمَ النَّحْوِ فِي أَصْحَابِهِ وَقَالَ اذْبَحُوهَا لِعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهَا تُجْزِءُ عَنْكُمْ فَأَصَابَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ تَيْسٌ

(۲۸۰۳) حضرت ابن عباس رفي السيم روى ہے كه نبي عليه في يعني دس ذي الحجه كواپيغ صحابه رفي التي ميں بكرياں تقسيم كيس

# ورفر مایا کہ انہیں اپنے عمرے کی طرف سے ذی کرلو، یہ تمہارے لیے کافی ہوجائیں گی، حضرت سعد بن الی و قاص رڈائنڈ کے حصے میں اس موقع پرایک جنگلی بحرا آیا تھا۔

( ٢٨.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْفُرَافِصَةِ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَآنَا قَدُ رَأْيَتُهُ فِي طَرِيقٍ فَسَلَّمَ عَلَى وَأَنَا صَبِى لَفَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثِنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ وَنَافِعُ بْنُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبُد اللَّهِ صَاحِبُ الْبَصْرِى آسُننَدَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْفَظُ حَدِيثَ بَعْضِهِمْ عَنُ يَزِيدَ الْمِصْرِيَّانِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَسٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْفَظُ حَدِيثَ بَعْضِهِمْ عَنُ بَعْضِ أَنَّهُ قَالَ كُنتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُلَامُ أَوْ يَا غُلِيمُ أَلَا أَعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ بَعْضَ أَنَّهُ قَالَ كُنتُ رَدِيفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُلَامُ أَوْ يَا غُلِيمُ أَلَا أَعَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُلَامُ أَوْ يَا غُلِيمُ أَلَا أَعْلَمُ بِمَا هُو كَائِنٌ فَلُو أَنَ الْحَفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ الْمَعْمَى اللَّهُ وَإِذَا اسْتَعْنَ عَلَى اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَإِذَا اسْتَعْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْولُ اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُ أَنَّ فِي الصَّبُو عَلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصُرَ مَعَ الصَّبُو وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَعُرُونَ عَلَيْ وَاعْلَمُ أَنَّ فِي الصَّبُو عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيلًا وَأَنَّ النَّصُرَ مَعَ الصَّبُو وَأَنَّ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُولُ وَا عَلَيْهِ وَاعْلَمُ أَنَّ فِي الصَّبُو عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصُورَ وَأَنَّ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ عَلَيْكَ لَمْ الْعُسُو يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلُو الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلَاهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ الْعَشُو لَكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَ

( مَهُ ٢٨ ) حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ سَلَمَةً بُنِ كُهِيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ جِمْنُ آلَا وَعُكَمْ مِنْ بَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ فَأَرْخَيْنَاهُ بَيْنَ آيَدِينَا يَرُعَى فِلْ بَيْ يَعُدِ الْمُطَّلِبِ تَسْتَبِقَانِ فَفَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَقُطَعُ وَسَقَطَ جَدُى فَلَمْ يَقُطَعُ [راجع: ٢٢٢٢].

(۸۰۵) حضرت ابن عباس طائشے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور بنوعبد المطلب کا ایک غلام ایک گدھے پرسوار ہوکر آیا،

نی علیظالوگوں کونماز پڑھارہے تھے، جب ہم سامنے کے رخ سے نبی علیظا کے قریب ہوئے تو ہم اس سے اتر پڑے اور اسے چھوڑ کرخود نبی علیظا کے ساتھ نماز میں شریک ہوگئے ، نبی علیظانے اپنی نماز کونہیں تو ڑا۔

اس طرح ایک مرتبہ نبی علیا اوگوں کونماز پڑھارہے تھے، کہ بنوعبدالمطلب کی دو بچیاں دوڑتی ہوئی آئیں اور نبی علیا سے چٹ گئیں، نبی علیا نے اپنی نماز کونبیں توڑا، نیز ایک مرتبہ نبی علیا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کدا یک بحری کا بچہ نبی علیا کے سے گذرنے لگا، توانہوں نے نماز نہیں توڑی۔
کسی ججرے سے فکل اور نبی علیا کے آگے سے گذرنے لگا، توانہوں نے نماز نہیں توڑی۔

( ٢٨.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عُنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْوَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَحَمَّتُ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِمُّ مِنْ فَضُلِهَا فَقَالَتُ إِنِّى اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنْجَسُهُ شَيْءٌ[راحع: ٢١٠٢]

(۲۸۰۲) حضرت ابن عباس بھائی سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ کی کسی زوجہ محترمہ نے عنسل جنابت فرمایا اور نبی ملیٹھ نے ان کے بیچ موئے پانی سے عسل یاد ضوفر مالیاءان زوجہ نے نبی ملیٹھ سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیٹھ نے فرمایا کہ پانی کوکوئی چیز نا پاکنہیں کرتی۔

ا وَ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ لَا يُنجَّسُهُ شَيْءٌ [راجع: ٢١٠٢].

(٢٨٠٧) حضرت ابن عباس في سے مروى ہے كه نبي الله نے فرمایا كه پانى كوكوئى چيز ناپاكن بيس كرتى -

( ٢٨٠٨) حَدَّثَنَا بِهِ وَكِيعٌ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ثُمَّ جَعَلَهُ بَعْدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

(۲۸۰۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

( ٢٨.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً [راجع: ٢٠٢٥].

(۲۸۰۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب جج کے برابر ہے۔

( ٢٨٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ وَٱنْحَبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِراجِع: ٢٠٢٥].

(۲۸۱۰) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨١١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ إِنِّى رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ وَأَصْنَعُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِى فِيهَا قَالَ ادُنُ مِنَّى فَدَنَا مِنْهُ حَتَى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أُنْبَنُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُ مِنْ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا

#### مُنالًا اَحْدُرُنَ بِلِ يَنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَاجْعَلْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ [صححه البحاري (٩٦٣)، ومسلم (٢٢١٠)]. [انظر: ٣٣٩٤].

(۲۸۱۱) سعید بن ابی الحن میشاند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابوالعباس! میں تصویر سازی کا کام کرتا ہوں ، مجھے اس کے جوازیا عدم جواز کے متعلق فتو کی دیجئے ، حضرت ابن عباس ڈاٹھ نے اسے دومر تبہ اپنے قریب ہونے کا حکم دیا چنا نچہ وہ قریب ہوگیا ، پھر انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہا تھ رکھا اور فر مایا میں تنہیں وہ بات بتا دیتا ہوں جو میں نے نبی علیہ سے تنی علیہ سے کہ ہر مصور جہنم میں جائے گا اور اس نے جتنی تصویر بنائی ہوں گی استے ہی ذی روح پیرا کے جا کیں گے جو جہنم میں اسے مبتلاءِ عذاب رکھیں گے ، اگر تمہار ااس کے بغیر گذارہ نہیں ہوتا تو درختوں اور غیر ذی روح چیزوں کی تصویر بن بنالیا کرو۔

( ٢٨١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّنِي جَعُفَوْ عَنْ آبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إلَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمُسِ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّاسَ يَزُعُمُونَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ وَلَوْ لَا أَنِّي مَنْفُ أَنُ الْحَدُم عِلْمِي لَمُ أَكْتُبُ إلَيْهِ كَتَبَ إلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرُنِي هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُرُو بِالنِّسَاءِ مَعَهُ وَهَلُ كَانَ يَضُرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلُ كَانَ يَفُتلُ الصَّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِى يُتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَى فَكَتَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمُ وَكُونَ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخْدِيهِنَ مِنْ الْخَيْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخْدُيهِ فَي مِنْ الْعَبْيِمِ وَلَيْ مَعْدُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَضُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَضُولُ اللَّهِ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَقُتُلُ الصَّبْيَانَ وَلَا تَقْتُلُ الصَّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَمْسُ فَإِنَّ كُنَ الْمُؤْمِنَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُئِي عَنْ يُتُم الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِى الْلَحْمُولُ وَلَوْ صَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ فَإِذَا كَانَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدُ ذَهَبَ الْيُتُمْ وَامًا الْخُمُسُ فَإِنَّا كُنَا نُوى آنَهُ لِلْكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا [راجع: ٢٢٢٥].

(۴۸۱۲) بزید بن ہر مزکمتے ہیں ایک مرتبہ نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹ سے خطالکھ کر پانچ سوالات ہو چھے، حضرت ابن عباس ٹاٹٹ نے فرمایا لوگ بیجھے ہیں کہ ابن عباس ٹاٹٹ خوارج سے خط و کتابت کرتا ہے، بخداا گر مجھے کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی اس کا جواب نہ ویتا ، نجدہ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ یہ بتا ہے، کیا نبی علیا اپنے ساتھ خواتین کو جہاد پر لے جاتے تھے؟ ان کے لئے مصد مقرر کرتے تھے؟ بچول کو لگر کے تھے، بیسی کہ ختم ہوتی ہے؟ اور تمس کس کا حق ہے؟

حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ نے جوابا ککھا کہ نبی علیا اپنے ساتھ خواتین کو جہاد پر لے جاتے تھے اور وہ مریضوں کا علاج کرتی تھیں، نبی علیا نے ان کا حضہ مقرر نہیں کیا تھا البتہ انہیں بھی مال غنیمت میں سے پچھ نہ پچھ دے دیتے تھے، نبی علیا نے کسی بچ کو تق نہیں کیا اور آپ بھی کسی کو تل نہ کریں، ہاں! اگر آپ کو بھی اسی طرح کسی بچے کے بارے پیہ چل جائے جیسے حضرت خضر علیا ہم کو اس بچے کے بارے پیہ چل گیا تھا جہے انہوں نے مار دیا تھا تو بات جدا ہے (اور پہتمہارے لیے مکن نہیں ہے) آپ

نے بیٹیم کے متعلق پوچھا ہے کہ اس سے بیٹیم کا لفظ کب ہٹایا جائے گا؟ یا در کھئے! جب وہ نکاح کی عمر کو پینچ جائے اور اس کی سمجھ بوجھ خام ہر ہوجائے تو بہی تھی کہ نبی ملیٹیا کے قریبی رشتہ وار بی اس کا مال دید یا جائے کہ اب اس کی بیٹیم ختم ہوگئی، ہماری رائے تو بہی تھی کہ نبی ملیٹیا کے قریبی رشتہ دار بی اس کا مصداق ہیں لیکن ہماری قوم نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

( ٢٨١٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ إِلَى الصَّلَاقِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَيَعْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوُكَ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ وَلَيْ وَالْمَلْمُتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلْمُكَ عَلَيْكَ تَوَكَّلُكَ أَنْبُتُ وَبِكَ أَنْتَ وَالْمَدُى وَالْمَلْمُتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلْمُكَ عَلَى الْمَعْمَدُ وَإِلْمُكَ وَالْمَلْمُتُ وَمِكَ خَاصَمْتُ وَإِلْمُكَ عَلَيْكَ مَوْ كَلُكَ أَنْبُتُ وَمِكَ خَاصَمْتُ وَإِلْمُكَ عَلَى الْعَمْدُ وَلِمُلُولُ الْمُعْمَدُ وَالْمُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمَلُولُ الْمُعْمَدُ وَالْمَلُولُ الْمُعْمَدُ وَالْمَلُولُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ لَكَ أَسُلَمْتُ وَبِكَ آمَنُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُلُكُ الْمُكَولُ الْمُعْمَدُ وَالْمُولُ الْمَورُقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُعَلِّلُ وَلَا لَهُ الْمُعْتُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرُولُ فِي مَا قَدَّمُتُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُولُ الْمُعْتُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْتُ وَالْمُعْمُولُ فِي مَا قَدَّمُتُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَولُولُ وَلَالُولُ وَالْمُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُلُولُ وَلُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُولُ وَلَالِلْمُ وَالْمُولُولُ وَلَا لَلْمُ وَلَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ الْمُعَلِّلُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا

(۱۸۱۳) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نی علیہ جبرات کے درمیان نماز پڑھنے کے لئے بہدارہوتے تو یہ دعاء پڑھتے اے اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لیے بیں، آپ بی زمین و آسان اوران کے درمیان تمام مخلوقات کوروش کرنے والے بیں، اور تمام تعریفیں آپ کے لئے بیں، آپ زمین و آسان اوران کے درمیان تمام مخلوقات کوقائم رکھنے والے بیں اور تمام تعریفیں اللہ آپ کے لئے بیں، آپ زمین و آسان اوران کے درمیان تمام مخلوقات کے رب بیں، آپ برحق بیں، آپ کی تعریفیں اللہ آپ کے لئے بیں، آپ نمین و آسان اوران کے درمیان تمام مخلوقات کے رب بیں، آپ برحق بیں، آپ کی برحق ہے، اب بات برحق ہے، آپ محت برحق ہے، جنت برحق ہے، جنت برحق ہے، اب کا دعدہ برحق ہے، آپ ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جنم برحق ہوری کیا، آپ کی طاقت سے اللہ! میں آپ کے تا بع فرمان ہو گیا، آپ پر ایمان لایا، آپ پر مجروسہ کیا، آپ کی طرف رجوع کیا، آپ ہی کی طاقت سے جھڑتا ہوں، آپ ہی کواپنا ثالث بنا تا ہوں، اس لئے میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گنا ہوں کومعاف فرماد بیجئے، آپ بی بیں جس کے علاوہ کوئی معبود تھیں۔

( ٢٨١٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ و حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ زَائِدَةَ (حٌ) وَعَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ [راجَ، ٢٤٢٦].

(۲۸۱۴) حضرت ابن عباس نظائل سے مروی ہے کہ نبی ملیلا چٹائی برنماز بڑھ لیتے تھے۔

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ آبُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّعْرِ حُكُمًّا وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحُرًّا [راجع: ٢٤٢٤].

(۲۸۱۵) حضرت ابن عباس فظائل سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالی فیلم نے ارشاد فرمایا بعض اشعار دانا کی سے بھر پور ہوتے ہیں۔ ہیں اور بعض بیان جاد و کا سااثر رکھتے ہیں۔

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### هي مُنالِا احَدُن شِل يَنْ مَرَّى الله بن عَباس عَيْنَ الله عَلَى ٢٩٧ كي مُستك عَبال الله بن عَباس عَيْنَ كِي

أَخَّرَ الطُّوافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ[راجع: ٢٦١٢].

(۲۸۱۷) حضرت ابن عباس ٹی اور حضرت عائشہ ٹی کا سے مردی ہے کہ نبی ملیلانے یوم النحر کورات تک کے لئے طواف زیارت مؤخر فر مادیا۔

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ زُهَيْرٍ عَنُ عَمْرٍ و يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَمْرٍ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَبَر اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُحُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَةَ الْأَعْمَى عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ حَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لَو اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ عَمِلَ عَمَلَ عَلَو الْمُعَالِقُولَ الْعَلَى الْمَا عَمَلَ عَلَى عَلَومٍ وَلَا عَلَيْ الْمَالَ وَلَا مِلْ وَلَمِ الْمَالِعُ وَالْمَا لَا لَا لَا مُعْمِلَ عَلَا عَلَى الْمَالِولُولِ وَلَا لَاللَهُ مَا عَلَى الْمَالِقُومُ الْمِلْ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَعَلَا لَا لَوْمِ لَا لَا لَاللَّهُ مَا لَا لَا لَا لَعُوا لَمُ اللَّهُ الْمَا لَا لَا لَعَلَ الْمَالِولُولُولُولُ وَلَا لَا لَاللَهُ مَا لَا لَا لَعَلَا لَولُولُ وَلَهُ اللَّهُ مَا لَعَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ لَا لَا لَا ل

(۲۸۱۷) حضرت ابن عباس تا الله عبار سول الله منافق الله منافق الله منافق ارشاد فرمایا و هخص ملعون نے جوغیر الله کے نام پر کسی جانور کو ذیح کرے، و هخص ملعون ہے جوز مین کے نتیج بدل دے، و هخص ملعون ہے جو کسی اندھے کو خلط راستے پرلگا دے، و هخص ملعون ہے جو اپنے آتا تا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اور تین مرتبہ فرمایا و هم ملعون ہے جو تو ملوط والاعمل کرے۔

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّفُخ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ[راحع: ٧ . ٩ ].

(٢٨١٨) حضرت ابن عباس الله السيم وى مَبِيكِ عَلَيْهِ مَن عَيْسِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ (٢٨١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَوْ إِلَّا ٱبْغَضَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ

(۲۸۱۹) حضرت ابن عباس ٹالٹناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگالیا کی ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پرائمان رکھتا ہو، وہ انصار ہے بغض نہیں کرسکتا ، یا بیر کہ اللہ اور اس کے رسول اسے مبغوض نیدر کھتے ہوں۔

( ٢٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَرَوْحٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسُوى بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَظِعْتُ بِأَمْرِى وَعُرَفْتُ أَنَّ اللَّهِ مَلَّ عَدُو اللَّهِ أَبُو جَهْلِ فَجَاءَ حَتَى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهُ إِعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ قَالَ مَا هُو قَالَ إِنَّهُ أَسُوى بِي اللَّيْلَةَ قَالَ إِلَى مَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ قَالَ مَا هُو قَالَ إِنَّهُ أَسُوى بِي اللَّيْلَةَ قَالَ إِلَى مَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ قَالَ فَلَمْ يُو النَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ قَالَ فَلَمْ يُو النَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ قَالَ فَلَمْ يُو اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى قَالَ فَانْ فَانَعُونُ وَ الْمُجَالِسُ وَجَانُوا حَتَّى جَلَسُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَقَالَ هَيَّا مَعْشَرَ بَنِى كُعْبِ بُنِ لُوَى قَالَ فَانْتَفَضَتُ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ وَجَانُوا حَتَّى جَلَسُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَقَالَ هَيَّا مَعْشَرَ بَنِى كُعْبِ بُنِ لُوَى قَالَ فَانْتَفَضَتُ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ وَجَانُوا حَتَى جَلَسُوا

إِلَيْهِمَا قَالَ حَدِّنُ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثَتِنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُسُرِى بِى اللَّيْلَةَ قَالُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْمُسْجِدِ وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ زَعَمَ قَالُوا وَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ وَفِى الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ زَعَمَ قَالُوا وَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ وَفِى الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَآى الْمَسْجِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى وَلِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى الْبَلَدِ وَرَآى الْمَسْجِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ فَمَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهُبُتُ أَنْعَتُ فَمَا لِلْهُ عَلَيْهِ فَعَيْلٍ فَنَعَتُهُ وَأَنَا الْمُسْجِدِ وَآنَا الْمُسْجِدِ وَآنَا الْقُومُ مَنْ قَدْ وَسَلَّمَ فَذَهُبُتُ أَنْعَتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَصَابَ وَكَانَ مَعَ هَذَا نَعْتُ لَمْ أَصُعُولُ فَقَالَ الْقُومُ أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَصَابَ

(۲۸۲۰) حضرت ابن عباس و الله علی اور الله و الله و

ابوجہل نے نبی ملیک کی فری طور پر تکذیب کرنا مناسب نہ سمجھا ٹا کہ اگروہ قریش کو بلا کرلائے تو ہ ہ اپنی بات سے پھر ہی نہ جا کیں اور کہنے لگا کہ اگر ہیں آپ کی قوم کو آپ کے پاس بلا کرلا وُں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی ہے بات بیان کر سکیس گے؟

فی ملیک نے فر بایا ہاں! یہ من کر اس نے آواز لگائی اے گروہ بنو کعب بن لوئی! ابوجہل کی آواز پر گلی ہوئی جاسیں ختم ہو گئیں اور سے لوگ ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے ، ابوجہل انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے جو بات بیان فر مائی ہے وہ اپنی قوم کے سامنے بھی بیان کرد شیخے ۔

نبی علیا نے فر مایا جھے آج رات سیر کرائی گئی ہے، لوگوں نے پوچھا کہاں گی؟ فرمایا بیت المقدس کی، لوگوں نے کہا کہ
پھر آپ جسے کے وقت ہمارے درمیان واپس بھی پہنچ گئے؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! بین کرکوئی تالیاں ہجانے لگا اور کوئی اپنیس مراتھ کی گئے کے معرفی بات پر انہیں تجب ہور ہاتھا، پھر وہ کہنے لگا کہ کیا آپ ہمارے سانے
مہد اقصیٰ کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں؟ دراص آس وقت لوگوں میں ایک ایسا محص موجود تھا جو وہاں کا سفر کر کے مجد اقصیٰ کو دیکھیے ہوئے تھا، نبی علیا افرائے ہیں کہ میں نے مجد اقصیٰ کی کیفیت بیان کرنا شروع کی اور سلسل بیان کرتا ہی چلا گیا، یہاں
درکھیے ہوئے تھا، نبی علیا افرائی ہونے لگا تو مبحد اقصیٰ کو میری نگا ہوں کے سامنے کردیا گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ مجد اقصیٰ کو دراعقال یا دارعقال کے پاس لاکرر کے دیا گیا ہے، چنا نچے میں اسے دیکھتا جاتا اور بیان کرتا جاتا ہاں میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں
جو میں پہلے یا وٹیس رکھ کا تھا، لوگ بین کر کہنے گئے کہ کیفیت تو بخدا! انہوں نے صحیح بیان کی ہے (لیکن اسلام قبول کرنے کے جو میں پہلے یا وٹیس رکھ کا تھا، لوگ بین کر کہنے گئے کہ کیفیت تو بخدا! انہوں نے صحیح بیان کی ہے (لیکن اسلام قبول کرنے کے جو میں پہلے یا وٹیس رکھ کا تھا، لوگ بین کر کہنے گئے کہ کیفیت تو بخدا! انہوں نے صحیح بیان کی ہے (لیکن اسلام قبول کرنے کے جو میں پہلے یا وٹیس دیا گیا تھا، لوگ بین کر کہنے گئے کہ کیفیت تو بخدا! انہوں نے صحیح بیان کی ہے (لیکن اسلام قبول کرنے کے

#### هي مُنالًا اَمَةُ رَضَ بل يَنِيْ مَرْمُ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

لتے کوئی بھی مائل نہ ہوا)

( ٢٨٢١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَمُونُ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِى آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسُرَائِيلً قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِى آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسُرَائِيلً قَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِى آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسُرَائِيلً قَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّذِى آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسُرَائِيلً قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّذِى آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسُرَائِيلً وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ قَالَ فِي عَلَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ اللَّهُ مِنْ حَالٍ الْبُحُو فَلَسَّيْتُهُ فِى فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ اللَّهُ مِنْ حَالٍ الْبُحُو فَلَسَّيْتُهُ فِى فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ اللَّهُ مِنْ حَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالُهُ عَلَيْهُ مَنْ حَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعِلِّ مِنْ عَالِ الْبَحُودِ فَلَسَّيْتُهُ فِى فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تَنَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهُ عِلَا اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَهُ إِلَا اللَّذِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

(۲۸۲۱) حضرت ابن عباس بھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریل ملیہ نے نبی ملیہ سے عرض کیا کاش! آپ نے مجھے اس وقت دیکھا ہوتا جب میں سمندر کی کالی مٹی لے کرفرعون کے مندمیں مجرر ہاتھا تا کہ رحمت الہیاس کی دھیکری نہ کرتی ۔

( ٢٨٢٢) حَدُّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ أَخْرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَتُ اللَّيْلَةُ الَّتِى أَسُوِى بِى فِيهَا أَتَتُ عَلَى رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَقَالَ هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأُولَا دِهَا قَالَ قُلْتُ وَمَا شَأَنُهَا قَالَ بَيْنَا هِى تَمَشَّطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَات يَوْمٍ إِذْ سَقَطَتُ الْمِدْرَى مِنْ يَدَيْهَا فَقَالَتْ بِسِمِ اللَّهِ فَقَالَتُ لَهَ ابْنَةُ فِرْعَوْنَ أَبِي قَالَتُ ابْمَ وَرَبُّ أَبِيكِ اللَّهُ قَالَتُ أُخْبِرُهُ بِلَلِكَ قَالَتُ نَعَمُ فَأَخْبَرَتُهُ فَدَعَاهَا فَقَالَ يَا فَلَاتُ أَخْبِرُهُ بِلَلِكَ قَالَتُ نَعْمُ فَأَخْبَرَتُهُ فَلَاتُ لَهَا ابْنَةً فَوْرَبُّ أَبِيكِ اللَّهُ قَالَتُ أُخْبِرُهُ بِلَلِكَ قَالَتُ نَعْمُ وَلَيْكَ وَرَبُّ أَبِيكِ اللَّهُ قَالَتُ أُخْبِرُهُ بِلَلِكَ قَالَتُ نَعْمُ فَأَخْبَرَتُهُ فَلَاتُ أَنْعُونَ لَهِ وَلِكُنُ رَبِّى وَرَبُّ أَبِيكِ اللَّهُ فَآمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَسِ فَأَخْمِيتُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِى فَلَاتُ أَدُونَ لَكِ رَبَّا غَيْرِى قَالَتُ نَعْمُ وَبِهَا أَنْ تُلْقَى اللَّهُ فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأَخْمِيتُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُخْمَعَ عِظَامِى وَعِظَامَ وَلِدى وَأُولَادُهُ السَّالِمُ وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى الْمَالَ اللَّهُ فَالَتُ أُولُونَ الْمَوْنُ وَالْمَالُولُونَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُوا ابْنُ مَوْمَ عَلَى اللَّهُ السَّلَامِ وَصَاحِبُ الْمَوْنُ عَلَى اللَّهُ السَّلَامِ وَالْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى السَّلَامِ وَصَاحِبُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ السَّلَامِ وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِلُكُ اللَّهُ الْمُونُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

(۲۸۲۲) حُفرت ابن عباس و بی سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جس رات بھے معراج ہوئی ، مجھے دورانِ سفرایک جگہ سے
ہوی بہترین خوشبوہ کی ، میں نے پوچھا جریل ایہ یسی خوشبوہ ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی تکھی کرنے والی خادمه اور
اس کی اولاد کی خوشبوہ ، میں نے پوچھا کہ اس کا قصہ تو بتا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو تکھی کردہ ی
مقی ، اچا تک اس کے ہاتھ سے تکھی گرگئی ، اس نے ''بہم اللہ'' کہہ کراسے اٹھالیا، فرعون کی بیٹی کہنے گئی کہ اس سے مرادمیرے والد صاحب ہیں؟ اس نے کہا نہیں 'بلکہ میر ااور تیرے باپ کارب اللہ ہے، فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی؟ اس نے خادمہ کوطلب کرلیا۔

جب وہ خادمہ آئی تو فرعون کہنے لگا ہے فلانہ! کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں! میرا اور تمہارا

رب الله ہے، یہ تن کرفرعون نے تا نے کی ایک گائے بنانے کا تھم دیا اور اسے خوب دہکایا ، اس کے بعد تھم دیا کہ اسے اور اس کی اولا دکواس میں بھینک دیا جائے ، خادمہ نے کہا کہ جھے آپ سے ایک کام ہے، فرعون نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہامیری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہوجا کیں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کیڑے میں جمع کر کے وفن کر دینا ، فرعون نے کہا کہ یہ تہارا ہم پرح ہے، (ہم ایسا ہی کریں گے)

اس کے بعد فرعون نے پہلے اس کے بچوں کواس میں جمو نکنے کا تھم دیا، چنا نچہ اس کی آئھوں کے سامنے اس کے بچوں کو اس کی وجہ ایک ایک کر کے اس د مجتے ہوئے تنور میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو وہ اس کی وجہ سے ذرا ہچکچائی، یہ دیکھ کر خدا کی قدرت اور مجز ہے ہے وہ شیر خوار بچہ بولا اماں جان! بے خطراس میں کو د جائے کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذا ب سے ہلکی ہے، چنا نچہ اس نے اس میں چھلا نگ لگادی۔

حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے فر مایا ہے کہ چار بچوں نے بچپن (شیرخورگ) میں کلام کیا،حضرت عیسیٰ ملیہ نے ، جر تج کے واقع واقعے والے بچے نے ،حضرت یوسف ملیہ کے گواہ نے اور فرعون کی بیٹی کی کٹکھی کرنے والی خادمہ کے بیٹے نے۔

( ٢٨٢٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسْرِى بِهِ مَرَّتْ بِهِ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَذَكَرَ نَحُوهُ [انظر: ٢٨٢٥، ٢٨٢٤]. (٢٨٢٣) كُذشته مديث الله ومرى سند سے جمى مروى ہے۔

( ٣٨٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسُرِى بِهِ مَرَّتُ بِهِ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنُ رَبُّكِ قَالَتُ رَبِّى وَرَبُكَ مَنْ إِنَّكُ مَنْ وَبُكِ قَالَتُ رَبِّى وَرَبُكَ مَنْ إِنَاكُمُ أَرْبَعَةٌ [راجع: ٢٨٢٣].

(۲۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا هُذُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ أُر مكرر ما له إلى الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ أُر مكرر ما له إلى الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ أُر مكرر ما له إلى الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ أُر مكرر ما له إلى الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ ع

(۲۸۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٢٦) حَكَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَكَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ زَيْدٍ حَكَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ حَكَّثَنِى أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ يَرُويِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ يَرُويِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ أَمْرًا فَلْيَصْبِرُ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ مِنْ النَّاسِ يَخُرُجُ مِنُ السَّلُطَانِ شِبُرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً [راجع: ٢٤٨٧].

(۲۸۲۷) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ما الله علی ارشاد فرمایا جو شخص اپنے محمران میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اس لئے کہ جو شخص ایک بالشت کے برابر بھی'' جماعت'' کی مخالفت کرے اور اس

#### الم الما المراق المرا

حال میں مرجائے تووہ جاہلیت کی موت مرا۔

( ٢٨٢٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُويِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَذَكَرَ نَحُوهُ [راحع: ٢٤٨٧].

(۲۸۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

( ٢٨٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرُوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِبَهَا اللَّهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً [راحع ٢٠٠١] عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً [راحع ٢٠٠١]

(۲۸۲۸) حضرت ابن عباس کی شخص نیکی کا اراده کرتا ہے اور اسے کر گذرتا ہے تو اس کے لئے دیں سے سات سویا حسب مشیت اور گناه لکھ دیئے ہیں، اگر کوئی شخص نیکی کا اراده کرتا ہے اور اسے کر گذرتا ہے تو اس کے لئے دیں سے سات سویا حسب مشیت اللی دوگئی چوگئی نیکیوں کا ثو اب لکھا جاتا ہے اور اگروہ نیکی نہ بھی کرنے قو صرف اراد سے پرہی ایک نیکی کا ثو اب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص گناه کا اراده کرتا ہے اور اسے کر گذرتا ہے تو اس پر ایک گناه کا بدلہ لکھا جاتا ہے اور اگر اراد سے کے بعد گناہ نہ کرنے قاس کے لئے ایک نیکی کا ثو اب لکھ دیا جاتا ہے۔

( ٢٨٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنُ كُويُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتُ أَنُ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ قَالَ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتُ أَنُ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيْئًا لِتَخُرُجُ رَاكِبَةً وَلُتُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا [صححه ابن حزيمة (٢٥ ٥ ٣ و ٢٥ ٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيْئًا لِتَخُرُجُ رَاكِبَةً وَلُتُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا [صححه ابن حزيمة (٢٥ ٥ ٣ و ٢٥ ٤ ٣) قال الألباني: ضعيف (ابوداود: قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨٨٧].

(۲۸۲۹) محضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی یارسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ امیری بہن نے پیدل ج کرنے کی منت مانی ہے نبی علیہ نے فر مایا الله تمہاری بہن کی اس تحق کا کیا کرے گا؟ اسے چاہیے کہ سواری پر سوار ہوکر ج کے لیے چلی جائے اور اپنی فتم کا کفارہ دے دے۔

( ٢٨٣٠) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعَى سَبْعًا وَإِنَّمَا سَعَى أَحَبَّ أَنْ يُرِى النَّاسَ قُوَّتُهُ [راحع: ٥ ٢٣٠].

(۲۸۳۰) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی ملیانے بیت اللہ کے طواف میں سات چکر لگائے ، اور سعی کے دوران بھی سات چکر لگائے ، سعی میں آپ مُن کی خیابا کہ شرکین کواپنی قوت دکھائیں (اس لئے میلین اخصرین کے درمیان دوڑ لگائی)

( ٢٨٣١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أُخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَكُرَهُ الْبُسُرَ وَخُدَهُ وَيَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الْمُزَّاءِ فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الْبُسُرَ[قال الألااني: صحيح رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الْمُزَّاءِ فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الْبُسُرَ[قال الألااني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٣٧٠٩)]. [انظر: ٣٠٩٥].

(۲۸۳۱) عکرمہ پھنٹی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھٹا صرف کچی تھجور کھانے کو اچھانہیں سیجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی علیہ ا نے بنوالقیس کے وفد کو' مرّاء'' سے منع کیا ہے جھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس سے مراد پچی تھجور ہی نہ ہو۔

( ٢٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبُوبُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ مَا هَذَا الْيَوْمُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُ فِيهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَرَم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَامِهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرَ بِصَوْمِهِ إِرَاحِع: ٢٦٤٤]

(۲۸۳۲) حضرت ابن عباس تا سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود یون گودس محرم کاروزہ رکھتے ہو۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سے ہوئے دیکھا، نبی علیہ نے ان سے پوچھا کہ اس دن جوتم روزہ رکھتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سے بڑا اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کوان کے دشمن سے نجات عطاء فر مائی تھی ، جس پر حضرت موسی علیہ ان نورہ رکھا اور صحابہ تفاقیم کو بھی اس دن کاروزہ رکھا اور صحابہ تفاقیم کو بھی بار دن کاروزہ رکھا کو محمد پر زیادہ حق بنتا ہے، چنا نچہ نبی علیہ ان خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ تفاقیم کو بھی اس

( ٢٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثِنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحُرِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرُمِي أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذُبَحَ فَقَالَ لَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَبَضَ بِكَفَّيْهِ كَأَنَّهُ يَرْمِي بِهَا وَيَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ [راحع: ١٨٥٨].

(۲۸۳۳) حفرت ابن عباس فاللها ہے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی ملیہ ہے سوال کیایا رسول اللہ! میں نے قربانی سے پہلے طق کرلیہے؟ نبی ملیہ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمادیا کہ کوئی حرج نہیں، پھرایک اور آدی نے عرض کیایا رسول اللہ ایس نے رئ سے پہلے قربانی کرلی ہے؟ نبی ملیہ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمادیا کہ کوئی حرج نہیں، اس دن تقذیم و تا خیر کے حوالے سے
نبی ملیہ سے جوسوال بھی پوچھا گیا تو آپ تا گائی ہے اتھ کے اشارے سے فرمادیا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ إِلَى كُلِّ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ [راحع: ٢٦٢٦].

( ۲۸۳۴) حضرت ابن عباس ولا الله على الله على الله ما الله ما الله على الله على الله على الله وقت الله على الله وقت

## مُنالًا اَمْرُن بَلِ مِنْ مِنْ الله مِن مَنالًا الله مِن عَبَالِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ مُنْ الله مِن عَبَاسِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ الله مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ الله مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

چھستون تھے، نبی علیظ ہرستون کے پاس کھڑ ہے ہوئے ،اور دعاء کی کیکن نماز نہیں پڑھی۔

( ٢٨٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتُ أَنُ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنُ نَذُرِ أُخْتِكَ لِتَرُّكُبُ وَلَتُهُدِ بَكَنَةً [راجع: ٢١٣٤]

(۲۸۳۵) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر وہ الیا ہے بیہ مسکلہ بو جھا کہ ان کی بہن نے بیمنت مانی ہے کہ وہ پیدل بیت الله شریف جائے گی لیکن اب وہ کمزور ہوگئی ہے، نبی علیا نے فرمایا کہ الله تعالی تمہاری بہن کی اس منت سے بے نیاز ہے، اسے جائے کہ سواری پر چلی جائے اور ایک اونٹ بطور ہدی کے لے جائے۔

( ٢٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْيًا وَإِنَّمَا طَافَ لِيُرِى الْمُشْرِكِينَ قُوْتَهُ وَقَالَ عَفَّانُ وَلِذَا أَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِى النَّاسَ قُوَّتَهُ (راحع: ٢٣٠٥].

(۲۸۳۲) حضرت ابن عباس الله المستمروى بكر في عليه الله كر كر الله كر ال

(۲۸۳۷) ابومجلو کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کھی سے وتر کے بارے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ایک کو میں انہوں کے درات کے آخری جے میں ، پھر میں نے حضرت ابن عمر کھی سے اس کے تعلق یو چھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔

( ٢٨٣٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ شِهَابِ الْعَنبِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أَتَيْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ بَابِ ابُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ انْطَلِقَا إِلَى نَاسٍ عَلَى تَمْ وَمَاءٍ إِنَّمَا يَسِيلُ كُلُّ وَالَّا بِقَدَرِهِ قَالَ قُلْنَا كُثُرَّ حَيْرُكَ اسْتَأْذِنُ لَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَاسْتَأَذْنَ لَنَا فَسَمِعْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَسِيلُ كُلُّ وَالْا فَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تَبُوكَ يُحَدِّنُ مَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تَبُوكَ يُحَدِّنُ مَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تَبُوكَ يُحَدِّنُ مَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَجْتَنِبُ شُرُورَ النَّاسِ وَمِثْلُ رَجُلٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فَيُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَيَجْتَنِبُ شُرُورَ النَّاسِ وَمِثْلُ رَجُلٍ أَحَدَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فَيُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَيَجْتَنِبُ شُرُورَ النَّاسِ وَمِثْلُ رَبُّ لَا لَنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَعَا قَالَ قَالَهَا قَالَ قَالُهَا قَالَ قَالَهَا قَالَ قَالَهَا قَالَ قَالَها قَالَ قَالُها قَالَ قَالُها قَالَ قَالُها فَالَ قَالُها فَالَ قَالَها فَالَ قَالَها قَالَ قَالُها قَالَ قَالُها قَالَ قَالُها قَالَ قَالُها فَالَ قَالَمَ اللَّهُ وَسُكُونَ إِلَى اللَّهُ وَمُعِدُنُ اللَّهُ وَسُكُونَ إِرَاحِع: ١٩٨٧ ].

#### مُنالًا اَمُرُانَ بل يُسَدِّم وَ الله بن عَباس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس

(۲۸۳۸) شہاب عبری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں حضرت ابن عباس ڈاٹھ کے گھر کے دروازے پر ہی حضرت ابو ہر یہ ڈاٹھ سے ملاقات ہوگئی، انہوں نے پوچھاتم دونوں کون ہو؟ ہم نے انہیں اپنے متعلق بتایا، انہوں نے فر مایا کہ لوگ مجبوریں اور پانی کھائی رہے ہیں، تم بھی وہاں چلے جاؤ، ہروادی کا بہاؤاس کی وسعت کے بقدر ہوتا ہے، ہم نے عرض کیا کہ آپ کی خیر میں اوراضافہ ہو، جب آپ اندرجائیں تو ہمارے لیے بھی حضرت ابن عباس ڈاٹھ سے اجازت کے گا، چنانجوں نے ہمارے لیے بھی اجازت حاصل کی۔

اس موقع پرہم نے حضرت ابن عباس رہ اللہ کو جی علیہ کے حوالے سے بید حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا لوگوں میں اس شخص کی مثال ہی نہیں ہے جواپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہوئے ہو اور بر بے لوگوں سے بچتا ہو، اسی طرح وہ آ دمی جو دیہات میں اپنی بکر یوں میں مگن رہتا ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہواور ان کاحق اداکرتا ہو، میں نے تین مرتبہان سے پوچھا کیا نبی علیہ نے یہ بات فرمائی ہے؟ اور انہوں نے تین مرتبہان سے پوچھا کیا نبی علیہ نے یہ بات فرمائی ہے؟ اور انہوں نے تین مرتبہان میں نے اللہ اکر کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔

( ٢٨٣٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ الشُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ حَمَّنَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَفِنْنَةِ الْمَحْيَا وَفِيْنَةِ الْمَحْيَا وَفِيْنَةِ الْمُحْيَا وَقِنْنَةِ الْمَحْيَا وَفِيْنَةِ الْمَحْيَا وَقِنْنَةً الْمُحْيَا وَقُولُوا اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّعْمَالِ وَالْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللْ

(۲۸۳۹) حفرت ابن عباس ٹا سے مروی ہے کہ نی طالیا انہیں بید عاءاس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یوں کہا کرو،اے اللہ! میں عذاب جہنم سے،عذاب قبر سے، سے دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ٢٨٤٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلَى بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ لَهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشَرِيَهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهِ فَيَذُبَحَهُنَّ [قال البوصيرى: فيه مقال. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣١٣٦)]. [انظر: ٢٨٥٣].

(۲۸ ۴۰) حفرت ابن عباس فالمناس مروی ہے کہ ایک آدی ٹی ملیسا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر آیک اونٹ واجب ہے، میرے پاس گنجائش بھی ہے، لیکن مجھے اونٹ مل ہی نہیں رہے کہ میں انہیں خرید سکوں؟ نی ملیسانے اسے علم دیا کہ اس کی جگہ سات بکریاں خرید کر انہیں ذربح کردو۔

( ٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُغِيثٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُغْبَةً

مِنْ سِحُو مَا زَادَ زَادَ وَمَا زَادَ زَادَ إِراحِع: ٢٠٠٠].

(۲۸ ۲۸) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ نبی الیہ نے ارشا دفر مایا جو شخص علم نجوم کوسیکھتا ہے وہ جادو کا ایک شعبہ سیکھتا ہے، جتنا وہ عَلم نجوم میں آ گے بڑھتا جائے گااسی قدر جادو میں آ گے نکاتا جائے گا۔

( ٢٨٤٢) حَدَّثُنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا النَّوُرِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُظَّلِبِ عَلَى حُمْرَاتِنَا فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفُخَاذَنَا بِيَدِهِ وَيَقُولُ ابْنِي لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَخَالُ أَحَدًا يَرْمِي لَا تُومِي الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَخَالُ أَحَدًا يَرْمِي الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَخَالُ أَحَدًا يَرْمِي الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَخَالُ أَحَدًا يَرْمِي الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ إِرَاحِعَ: ٢٠٨٢]

(۲۸۳۲) حضرت ابن عباس و الله علی مروی ہے کہ نبی علیا نے ہم بنوعبدالمطلب کے پھے نوعمراڑ کوں کو مز دلفہ ہے ہمارے اپنے گدھوں پر سوار کرا کے پہلے ہی جیجے ویا تھا اور ہماری ٹانگوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فر مایا تھا پیارے بچو! طلوع آفتاب ہے پہلے ہم و عقبہ کی رمی نہ کرنا، حضرت ابن عباس و الله فر ماتے ہیں کہ اب میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی عقلمند طلوع آفتاب سے پہلے رمی کرے گا۔

( ٢٨٤٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمٍ الْغَنوِيِّ عَنُ أَبِي الطُّفَيْلِ كَذَا قَالَ رَوْحٌ عَاصِمٌ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ أَبُو عَاصِمٌ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ أَبُو عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَاصِمٍ قَالَ قُلْدُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى بَعِيرٍ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ قَدْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى بَعِيرٍ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةً كَانَ النَّاسُ لَا يُصْدَفُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُدْفَعُونَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْتَمِعُوا وَلِيَرَوْا مَكَانَةُ وَلَا تَنَالُهُ آيلِيهِمُ [راحع: ٢٠٢٩].

فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْتَمِعُوا وَلِيَرَوْا مَكَانَةُ وَلَا تَنَالُهُ آيلِيهِمُ [راحع: ٢٠٢٩].

(۲۸۲۲) حضرت ابن عباس تلها ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیقی نے اس محض کے بارے''جس نے ایام کی حالت میں اپنی بیوی ہے قربت کی ہو'' یہ فرمایا کہ وہ ایک یا آ دھادینار صَد قد کرے۔

#### منالاً احَدِينَ بل الله بن عَباس عَبَيْ الله بن عَباس عَبَيْ الله بن عَباس عَبَيْ الله بن عَباس عَبَيْ الله بن

( ٢٨٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ إِقَالَ الألباني: صعيف (ابو داو د: ٩٧٢٩)]. (٢٨٣٥) حضرت ابن عباس الله عمروى ہے كہ حضور نبي مكرم، سرور دوعالم الله علی الرتے تھے اسلام میں گوشہ شینی کی کوئی حشد بنہیں ہے۔ حشد بنہیں ہے۔ حشد بنہیں ہے۔ حشد بنہیں ہے۔ حشور نبی محروی ہے کہ حضور نبی محروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دوعالم الله الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی ا

( ٢٨٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخُبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِى عَمَّارٍ قَالَ حَسَنٌ عَنَ عَمَّارٍ قَالَ حَمَّادٌ وَآطُنُّهُ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ حَسَنٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَمَّارٍ بُنِ أَبِى عَمَّارٍ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ فَلَكَرَ عَفَّانُ الْحَدِيثُ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ وَحَسَنٌ فِى حَدِيثِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ فَلَاكُرَ عَفَّانُ الْحَدِيثُ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ وَحَسَنٌ فِى حَدِيثِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ فَلَاكُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ لِنِي أَرَى ضَوْئًا وَأَسْمَعُ صَوْتًا وَإِنِّى آخُصَى أَنُ يَكُونَ بِي جَنَنَ قَالَتُ لَمْ يَكُنُ اللَّهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ آتَتُ وَرَقَةَ بُنَ نَوْفَلٍ فَلَاكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ يَكُ صَادِقًا فَإِنَّ هَذَا نَامُوسٌ مِثْلُ نَامُوسٍ مُوسَى فَإِنَ اللَّهِ ثُمَّ آتَتُ وَرَقَةَ بُنَ نَوْفَلٍ فَلَا كَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ يَكُ صَادِقًا فَإِنَّ هَذَا نَامُوسٌ مِثْلُ نَامُوسٍ مُوسَى فَإِنَ بِيعِثَ وَأَنَا حَيُّ فَسَاعَةً زُهُ وَأَنْصُرُهُ وَأُومِنُ بِهِ

(۲۸ ۲۲) مختلف اسانید سے ''جن میں سے بعض میں حضرت ابن عباس کھٹا کا نام ہے اور بعض میں نہیں' مروی ہے کہ نبی علیا نے پہلی وی نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ ڈٹاٹٹا سے فرمایا مجھے روشی دکھائی دیتی ہے اور کوئی آ واز سائی دیتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے جنون نہ ہو جائے ، حضرت خدیجہ ڈٹاٹٹا نے عرض کیا کہ اے خواجہ عبداللہ کے صاحبز ادہ گرامی قدر! اللہ آ پ کے
ساتھ ایسا بھی نہیں کرے گا، پھروہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور یہ بات ان سے ذکر کی، وہ کہنے لگے کہ اگر یہ بھی بول رہ ہیں تو ان کے پاس آنے والاً فرشتہ وہی ناموں ہے جو حضرت موسی علیا کے پاس آ یا کرتا تھا، اگروہ میری زندگی میں مجوث ہو گئے تو میں انہیں تقویت پہنچاؤں گا، ان کی مد دکروں گا اور ان پر ایمان کے آ وُں گا۔

( ٢٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً سَبُعَ سِنِينَ يَرَى الضَّوْءَ وَالنَّورَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ وَثَمَانِيَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ وَالْقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشُوًّ [راجع: ٢٣٩٩].

( ٢٨٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بَنُ أَبِى عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَأْبِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ قَالَ عَفَّانُ وَهُوَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ الْعَبَّاسِ فَحَرَجْنَا

مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ابْنِ عَمَّكَ كَالْمُعُوضِ عَنِّى فَقُلْتُ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ قَالَ عَفَّانُ فَقَالَ أَوَ كَانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَرَنِى أَنَّ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَلَ يَعْمُ قَالَ ذَاكَ جِبُويلُ وَهُوَ الَّذِى شَعْلَنِى عَنْكَ [راجع: ٢٦٧٩] عِنْدَكَ رَجُلًا تَنَاجِيهِ قَالَ هَلُ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ ذَاكَ جِبُويلُ وَهُو اللّذِى شَعْلَنِى عَنْكَ [راجع: ٢٦٧٩] عِنْدَكَ رَجُلًا تَنَاجِيهِ قَالَ هَلُ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ ذَاكَ جِبُويلُ وَهُو اللّذِى شَعْلَنِى عَنْكَ [راجع: ٢٦٧٩] عِنْدَاكَ رَجُلًا تَنَاجِيهِ قَالَ هَلُ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ ذَاكَ جِبُويلُ وَهُو اللّذِى شَعْلَنِى عَنْكَ [راجع: ٢٦٧٩] وقت ايم عَبْل اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَا مُولُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ ا

( ٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ رَجُلٌ يُنَاجِيكَ [راجع: ٢٦٧٩].

(۲۸،۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٥٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ [راجع: ٢٦٧٩].

(۲۸۵۰) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے جمی مردی ہے۔

( ٢٨٥١) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكَرَ خَدِيجَةَ وَكَانَ آبُوهَا يَرْخَبُ آنْ يُزُوِّجَهُ فَصَنَعَتُ طَعَامًا وَشَرَابًا وَشَرَابًا فَلَمَّتُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

(۱۸۵۱) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیلا نے حضرت خدیجہ بھی کا تذکرہ فرمایا، دراصل حضرت خدیجہ بھی کا تذکرہ فرمایا، دراصل حضرت خدیجہ بھی ایک دن دعوت کا اہتمام کیا اور اس وقت کے رواح کے مطابق شراب کا بھی انتظام کیا، انہوں نے اس دعوت میں اپنے والداور قریش کے چندلوگوں کو بلا رکھا تھا، ان لوگوں نے

#### هي مُنله احَرِينَ بل يَسْدِم وَمُ الله بن عَباس عَبْد الله بن عَباس عَبَالِ عَبْد الله بن عَباس عَبْد الله

کھایا پیااورشراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔

ید دیکھ کر حضرت خدیجہ ڈاٹھانے اپنے والد سے کہا کہ محمد بن عبداللہ میرے پاس نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں اس لیے آپ ان سے میرا نکاح کراد یجئے ، انہوں نے نکاح کرا دیا ، اس کے بعد حضرت خدیجہ ڈاٹھانے اپنے والدکو' خلوق''نامی خوشبو لگائی اور انہیں ایک حلہ یہنا دیا جواس وقت کے رواج کے مطابق تھا۔

جب حضرت خدیجہ ڈاٹھا کے والد کا نشہ اتر اتو انہوں نے ویکھا کہ ان کے جسم پر' خلوق' نامی خوشبولگی ہوئی ہے اور ان کے جسم پر ایک ' حلم' ہے ، بید کیھ کروہ کہنے لگے کہ بیسب کیا ہے؟ حضرت خدیجہ ڈاٹھا نے فرمایا کہ آپ نے خود ہی تو محمہ بن عبداللہ سے میر انکاح کردیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابوطالب کے بیٹیم جیٹیج سے تمہا را نکاح کروں گا، مجھا پی زندگی کی قتم! ایسانہیں ہوسکتا، حضرت خدیجہ ڈاٹھانے فرمایا قریش کی نظروں میں اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہوئے اور لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ وراضی ہوگئے۔ بوئے کہ آپ کو شرع منہ آپ کو وراضی ہوگئے۔

( ٢٨٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ آبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا يَحْسَبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [مكرر ما قبله].

(۲۸۵۲) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلُّ فَقَالَ إِنَّ عَلَىَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَٱشْتَرِيَهَا فَٱمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهِ فَيَذُبَحَهُنَّ [راجع: ١٤٠].

(۳۸۵۳) حفرت ابن عباس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی تلیشا کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ مجھ پرایک اونٹ واجب ہے، میرے پاس گنجائش بھی ہے، لیکن مجھے اونٹ مل ہی نہیں رہے کہ بیں انہیں خرید سکوں؟ نبی ملیسانے اسے تکم دیا کہ اس کی جگہ سات بکریاں خرید کر انہیں ذرج کردو۔

( ٢٨٥٤) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى شُعْبَةٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَّالَ قَالَ هُوَ أَعُورُ هِجَانٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَهُ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عَبْدُ الْعُزَّى بُنُ قَطَنِ فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلَّكُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعُورَ [راحع: ٤٨ ٢].

(۲۸۵۴) حفزت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ نی علیہ نے دُجال کے متعلق فر مایا وہ کانا ہوگا، سفیدرنگ ہوگا، کھاتا ہوا ہوگا، اس کا سرسانپ کی طرح محسوس ہوگا، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبدالعزی بن قطن کے مشابہہ ہوگا، اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے اللہ کہ ونے گئیں تو تم یا در کھنا کرتمہارا پروردگار کا نائبیں ہے۔

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ

قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ قَالَ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَوَاهُ جَفَاءً بِالرِّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٥٣٦)» وابن حزيمة (١٨٠)]. [انظر: ٢٨٥٧].

(۲۸۵۵) طاؤس میشد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس ٹاٹھ (کواپنے قدموں کے بل اکروں بیٹے ہوئے دیکھا توان) سے بیمسئلہ پوچھا کہ کیا اس طرح بیٹھنا جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیسنت ہے، ہم نے عرض کیا کہ ہم تو سیحقے ہیں کہ بیا لیک آ دمی کا گنوارین ہے، انہوں نے پھر بہی فرمایا کہ بیتمہارے نبی تانی گیا کی سنت ہے۔

( ٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ النَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى يَوْمًا كَانَ يَبْتَغِى فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَوْ شَهُرَ رَمَضَانَ [راجع: ٩٣٨]

(۲۸۵۲) حفرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ میر ہے کم میں نہیں ہے کہ نبی ملیکا نے کسی ایسے دن کا روز ہ رکھا ہو، جس کی فضیلت دیگرایام پر تلاش کی ہو،سوائے یوم عاشوراء کے اور اس ماہ مقدس رمضان کے۔

(۲۸۵۷) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوُسِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَجْفُو عَلَى صُنُودِ

قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا يَزُعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ مِنْ الْجَفَاءِ قَالَ هُوَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٥٥٨٠]

قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا يَزُعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ مِنْ الْجَفَاءِ قَالَ هُو سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٥٥٠]

(٢٨٥٤) طاوَس كَتِ بِين كَهِم نَ حَضِرت ابن عباس وَاللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاكُرُونِ بِيضِهِ وَعَدَدَ يَكُوا تُوان ) سه يه عرض كيا كه لوگ تواس كُوار بن مجمعة بين ، انهول نے فرمایا كه يتمهار نے نبي اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْحَالَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي

( ٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَنُ القَّوْبِ الْمُصْمَتِ حَرِيرًا [انظر: ٢٨٥٩].

(۲۸۵۸) حضرت ابن عباس را الله السيمروي ہے كه نبي عليہ نے اس كيڑے سے منع فرمايا ہے جو كلمل طور برريشي ہو۔

( ٢٨٥٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خُصَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَّتِ [راحع: ١٨٧٩]

(۲۸۵۹) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے اس کیڑے سے منع فرمایا ہے جوکمل طور پررکیشی ہو۔

( ٣٨٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱقْوَآنِي جِبْرِيلُ عَلَى خَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا هَذِهِ الْأَخْرُفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامِ [راجع: ٢٣٧٥].

(٢٨١٠) حضرت ابن عباس ظاف ي بين كايدار شادمنقول ب مجھے جريل في قرآن كريم ايك حرف پر برطايا، مين ان

#### هي مُنالِاً احَدْرِينْ بل يُنظِهُ مَرْمُ كُلُّ الله بن عَباسِ عَلِينَ الله بن عَباسِ عَلِينَ كُلُّ

- سے بار باراضا فیکامطالبہ کرتار ہا اوروہ اس میں برابراضا فیکرتے رہے تا آ تکدسات حروف تک پینے کردک گئے۔
- ( ٢٨٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ الشِّعْدِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا [راجع: ٢٤٢٤].
- (۲۸ ۱۱) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْمُ نے ارشاد فرمایا بعض اشعار دانا کی سے بھر پور ہوتے ہیں۔ ہیں اور بعض بیان جادو کا سااثر رکھتے ہیں۔
- ( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ آهُلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَا تَرَكَتُ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى 
  ذَكُر [راجع: ٢٦٥٧].
- (۲۸۶۲) حضرت ابن عباس رفائلات مروی ہے کہ نبی علیلانے ارشاد فر مایا ورافت کے حصان کے مشخفین تک پہنچا دیا کرو، سب کوان کے حصل چکنے کے بعد جو مال باقی بچے وہ میت کے اس سب سے قریبی رشتہ دار کو دے دیا جائے جو مذکر ہو (علم الفرائض کی اصطلاح میں جے ''عصبہ'' کہتے ہیں)
- ( ٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرُدَيْنِ آبْيَضَيْنِ وَبُرُدٍ أَحْمَرَ [راجع: ٢٨٨٤].
  - (۲۸۷۳) حضرت ابن عباس تلا است مروی ہے کہ نبی علیا کودوسفید کپڑوں اور ایک سرخ چاور میں کفنایا گیا تھا۔
- ( ٢٨٦٤) قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَآنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ٱرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ [راجع: ٢٠٨٧].
- ( ٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ [راحع: ٢٦٦٤].
- (۲۸ ۱۵) حضرت ابن عباس من سے مروی ہے کہ ج تمتع نبی طلیقانے بھی کیا ہے یہاں تک کہ آپ ٹالینے کا وصال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر ڈالٹوئٹ نے بھی کیا ہے، یہاں تک کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عمر ڈالٹوئا اور حضرت عثان ڈالٹوئٹ نے بھی کیا ہے، سب سے پہلے اس کی ممانعت کرنے والے حضرت امیر معاویہ ڈالٹوئٹ تھے۔
  - ( ٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَسُورُ بُنُ عَامِرٍ مَعْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ [راحع: ٢٦٦٤].

### مُنالِهُ احَدُرُنَ بِل يُنِيدُ مِنْ أَلِي اللهُ اللهُ

(۲۸۲۲) گذشته جدیث این دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ جَابِرٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِى حَائِطٍ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ الْمُعَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِى حَائِطٍ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذُرُ عِ إِرَاجَع: ٢٣٠٧].

(٢٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَنْبَانَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُو كَوْ وَالرَّرِلِكُرُى رَكُواورغِيرَآ بِاوْراسترسات كُرْرَكُوا جائے۔ (٢٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَنْبَانَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُو الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَنْبَانَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُو الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَنْبَانَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُو اللَّهُ عَلَى الْنَاقُولُ وَمُنْدُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَا كُولُونَ مَنْدُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَكُلُ مِنْ طَرَفِ الطَّرِيقَةِ الْأَكْلَةَ أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ أَوْ الْمَاءَ قُلْتُ فَعَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا قَالَ سَمِعَهُ أَظُنَّ عَنْ النِّي عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ الْمَاءَ قُلْتُ فَعَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا قَالَ سَمِعَهُ أَظُنَّ عَنْ صَلَاتِنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَانُوا لَا يَخُرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحِلَ فَي فَيُولُونَ نَطْعَمُ لِنَالَا نَعْجَلَ عَنْ صَلَاتِنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانُوا لَا يَخُرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحِلَى فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِنَلَا لَا مُعَمَّلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحِلَى فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِنَالًا مُعَالِمَ لَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلْ مَالْمُ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ الْمُعَمِّ عَلَى الْعَلَى الْمُعَمِّ عَلَى الْعَلَاقُ الْكُلُولُ الْمُ الْمُرَالِقُ اللَّهُ الْمُعَمِّ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُمْ الْمُلْعَمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَمِّلُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلُ الْمُعَمِّ عَلَى الْمُلْعُلُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ

(۲۸ ۲۸) عطاء رئیلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رہا کہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عیدالفطر کے دن اگر ممکن ہو کہ کہ کھا پی کر نماز کے لئے نکلوتو ایسا ہی کیا کرو، میں نے حضرت ابن عباس رہا سے جب سے یہ بات سی ہے، اس وقت سے میں نے صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کاعمل ترک نہیں کیا، خواہ چپاتی روٹی کا ایک فکڑا کھاؤں، یا دورہ پی لوں، یا پانی پی لوں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے نبی ملیل کواسی طرح فرماتے ہوئے ساہوگا، اور فرما یا کہ لوگ نماز عیر کے لئے اس وقت نکلتے ہے جب روشی خوب پھیل جاتی تھی، اور وہ کہتے ہے کہ ہمیں پہلے ہی کچھ کھانی لینا جا ہے تا کہ نماز میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔

( ٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ فِي أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلُ قَالَ آبِي هُوَ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَاثِيُّ عَنْ فُضَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِى مَا يَعُرِضُ لَهُ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِى مَا يَعُرِضُ لَهُ

(۲۸ ۲۹) حصرت ابن عماس تا است مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله تا اور مایا نج فرض ہونے کے بعداس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو پیٹنیس ہے کہ بعد میں اسے کیا ضروریات اورعوارض لاحق ہوجا کیں گے۔

( ٢٨٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ آبِى الطَّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَغْدَ الْحُدَيْبِيَةِ إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ فَلْيَرَوْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا جُلُدًا فَلَمَّا وَلَنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا

#### هي مُنالها اَحْدُرُن بل يَنْ مَرْم الله بن عَبَاسِ عَبْلِي فَيْ الله بن عَبَاسِ عَبْلِي الله بن عَبَاسِ عَبْلِي

إِلَى الرُّكُنِ الْيَمَانِي مَشَوْا إِلَى الرُّكُنِ الْإَسُودِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ [راجع: ٢٢٢].

(۱۸۷۰) حفرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ صلح حدیدیہ کے بعد جب نبی طیسا عمرے کے ارادے سے مکہ مرمہ میں داخل ہونے لگے تو صحابہ ڈائٹھ سے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگ کل تمہیں ضرور دیکھیں گے، تم انہیں مضبوط دکھائی دینا، پھر وہ سب آگے بڑھے یہاں تک کہ مجد حرام میں داخل ہو گئے، سب نے جمر اسود کا اسلام کیا، اور طواف میں صحابہ ڈائٹھ نے رمل کیا، نبی علیہ بھی ان کے ہمراہ تھے، یہاں تک کہ جب آپ تاکٹی کے اس کے ایک پہنچ تو جمر اسود والے کونے تک اپنی عام رفتار سے جلے، اس طرح آپ تاکٹی کے اور جکر عام رفتار سے بیا۔ اس طرح آپ تاکٹی کے اور باقی چار چکر عام رفتار سے بورے کے۔

( ٢٨٧١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبَرَنَا إِسْرَائِيلُ (ح) وَٱبُو نُعَيْمٍ حَذَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسَ

(۲۸۷۱) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ رکاز میں پانچواں حصہ بیت المال میں جَنْ کروانا فرض ہے۔

( ٢٨٧٢ ) قَالَ أَبِي حَدَّثَنَاه أَسُوَدُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ وَقَضَى وَقَالَ أَبُو نُعُيْمٍ فِي حَدِيثِهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ

(۲۸۷۲) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ نبی علیا نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ رکاز میں پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کروانا فرض ہے۔

( ٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ [راحع: ٢٧٧٤].

(۳۸۷۳) حضرت ابن عباس ٹالٹناسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ مَثَالِثَائِمُ نے ارشا دفر مایا کوئی مرد پر ہنہ جسم بر ہند جسم مرد کے ساتھ مت لیٹے ،اسی طرح کوئی بر ہند جسم عورت کسی بر ہند جسم عورت کے ساتھ ند لیٹے ۔

( ٢٨٧٤ ) قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ آبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ أَسُوَدُ و حَدَّثَنَاه عَنْ حَسَنٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَة مُرْسَلًا

(۲۸۷۴) گذشته مديث اس دوسري سند سے مرسال مجي مروي ہے۔

(٢٨٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عِنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُو آسِيرٌ فِي وَثَاقِهِ لَا يَصُلُّحُ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَكَ إِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدُ أَعُطَاكَ مَا وَعَدَكَ [راحع: ٢٠٢٢].

(۲۸۷۵) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ جب نبی علیقا غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو کسی نے نبی علیقا سے عرض کیا کہ

#### مُنالًا الله بن عَبَاسِ عَيْدِ مِنْ الله بن عَبَاسِ عَيْدِ مِنْ الله بن عَبَاسِ عَيْدِ الله بن عَبَاسِ عَيْدِ ا

اب قافلہ کے پیچھے چلئے ،اس تک پہنچنے کے لئے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہن کرعباس نے''جواس وقت مسلمان نہیں ہوئے سے'' پکار کر کہا کہ یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے؟ بوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ سے دومیں سے کسی ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا اوروہ اس نے آپ کودے دیا۔

( ٢٨٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى اعْتَرَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ [راحع: ٢٢٠٢].

(۲۸۷۷) حضرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ نبی ملیہ کے پاس ماعز بن مالک ڈٹاٹٹا کولایا گیا، اور انہوں نے دومرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا، نبی ملیہ ایا اسے لے جاؤ، پھرواپس بلوایا اور انہوں نے مزید دومرتبہ اعتراف کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے متعلق چارمرتبہ اس کا اعتراف کرلیا تب کہیں جا کرنبی ملیہ نے انہیں رہم کرنے کا تھم دیا۔

( ٢٨٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ اسْتَعْجَلُوا فِي آمُرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ آنَاةٌ فَلَوْ آمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَآمُضَاهُ عَلَيْهِمْ [صححة فقالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ اسْتَعْجَلُوا فِي آمُرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ آنَاةٌ فَلَوْ آمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَآمُضَاهُ عَلَيْهِمْ وَسَعَمَ مِسلم (١٤٧٢) و عبدالرزاق: ١٣٣٦].

(۲۸۷۷) حضرت ابن عباس بھا بھنا سے مروی ہے کہ نبی بالیٹا کے دور باسعادت ، خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر بھا تھئ فرمانے گئے کہ جس چیز میں لوگوں کو سہولت تھی ، انہوں نے اس میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا (کثرت سے طلاق وینا شروع کر دی) اس لئے اگر ہم ان پرتین طلاقوں کو تین ہی کے تھم میں نافذ کر دیں تو بہتر ہے ، چنا نچہ انہوں نے بیچم نافذ کر دیا۔

( ٢٨٧٨) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ عَنُ آبِي هَوْمٍ عَنُ صَدَقَةَ الدِّمَشُقِیِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّسٍ يَسُأَلُهُ عَنُ الصِّيَامِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ ٱفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

(۲۸۷۸) صدقه دمشقی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس کا تھا کی خدمت میں حاضر ہوااوران سے نفی روزوں کے تعلق وریافت کیا ، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول الله مُکَالِیَّوْمُ فرمایا کرتے تھے کہ نفی روز ہ رکھنے کا سب سے افضل طریقه میرے بھائی حضرت داؤد طایشا کا تھا، وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔

( ٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُّو بَكُو وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ [راحع: ٢٦٦٤].

(۲۸۷۹) حضرت ابن عباس و النهاسي مروى ہے كہ جج تہت نبي طلابانے بھى كيا ہے، حضرت صديق اكبر و النيز، حضرت عمر والنيزاور حضرت عثمان والنيز نبير معاويد و النيز تقط مصرت عثمان والنيز نبير معاويد و النيز تقط مصرت عثمان والنيز تناز النيز تنظيم معاويد و النيز تنظیم و النيز تنظ

( ٢٨٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنُ أَخِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهُ يُذُهِبُ خَبَثَهُ أَوْ رِجْسَهُ أَوْ نَجَسِهُ إِراحِع: ٢١١٧].

(۲۸۸۰) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے کسی مشکیز ہے سے وضو کرنا جا ہا تو کسی نے بتایا کہ بیہ مردار جانور کی کھال کا بنا ہوا ہے، نبی علیہ نے فر مایا کہ دباغت سے ان کی گندگی اور نا پاکی دور ہوجاتی ہے۔

( ٢٨٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بَيْنَ كَيْتِفَى آوْ قَالَ عَلَى مَنْكِبَى فَقَالَ اللَّهُمَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بَيْنَ كَيْتِفَى آوْ قَالَ عَلَى مَنْكِبَى فَقَالَ اللَّهُمَّ النَّاوِيلَ إِراحِع: ٢٣٩٧]

(۲۸۸۱) جفنرت ابن عباس ٹا ﷺ سے مروی ہے کہ نبی نائیا نے ایک مرحبہ اپنا دست مبارک میرے کندے پر رکھا اور فر مایا اے اللہ! اسے دین کی مجھ عطاء فر ما اور کتاب کی تاویل وتفییر سمجھا۔

( ٢٨٨٢) حُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْتَحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ الْسَعْقَ فَوَ الْمَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ نَحَرَ بِيدِهِ مِنْهَا سِتِّينَ وَأَمَرَ بِيَقِيَّهَا فَنُّحِرَتْ وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجُمِعَتْ فِى قِدْرٍ فَآكُلَ مِنْهَا وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا وَنَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْنِيَةِ سَبْعِينَ فِيهَا جَمَلُ آبِى جَهُلٍ فَلَمَّا صُدَّتُ عَنْ الْبَيْتِ حَثَّتْ كَمَا تَحِنُّ إِلَى أَوْلَادِهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا صُدَّتُ عَنْ الْبَيْتِ حَثَّتْ كَمَا تَحِنُّ إِلَى أَوْلَادِهَا

(۲۸۸۲) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ججۃ الوداع کے موقع پر سواونٹوں کی قربانی کی ، جن میں سے ساٹھ کواپنے دست مبارک سے ذرح کیا ، اور باقی اونٹ دوسروں (حضرت علی فاٹھ) کوذرح کرنے کا حکم دیا اور ہراونٹ میں سے گوشت کا ایک کھڑا لیا ، ان سب کوایک ہا نڈی میں جع کرکے پکایا گیا ، نبی طیا نے اس میں سے تناول بھی فرمایا اور اس کا شور بہ بھی بیا ، اور صلح صدیبیہ کے موقع پرستر اونٹ قربان کیے ، جن میں الوجہل کا اونٹ بھی شامل تھا ، جب انہیں بیت اللہ کی طرف جائے سے دوک دیا گیا تو وہ اونٹ ایسے دونے کے جسے اسے بچوں کی خاطر روتے ہیں ۔

( ٢٨٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ يَعْنِى ابْنَ رُزَيْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيًّ قَالَ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَلَنَةٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۲۸۸۳) گذشته حدیث اس دوسری سندیم می مروی ہے۔

## مُنالًا اَمْرُرُينَ بِلِيَدِ مِنْ الله بِن عَبِيلِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الل

( ٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ عَنِ ابُنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ مَرَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ أَفْطَرَ

(۳۸۸ ) حضرت ابن عباس و الله سے مروی ہے کہ نبی علیہ فتح مکہ کے سال ماہ رمضان کی دس تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ،اور مرالظہران پہنچ کرروزہ ختم کردیا۔

( ٢٨٨٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضُرِ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ غَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفُتْحِ سَبْعَ عَشْرَةً يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَقُصُرُ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَقُصُرُ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَقُصُرُ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَرَاحِعِ: ١٩٥٨]

(۲۸۸۵) حفزت ابن عباس کافناہے مروی ہے کہ نبی ملیلا فتح مکہ کے سال سترہ دن تک مکہ مکرمہ میں اقامت گزین رہے اور قصر نماز پڑھتے رہے۔

( ٢٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ الْخَوَّازُ مِنُ النَّقَاتِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ (ح) وَحَدَّثَنِى نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ آنُحَرَهُ النَّهِ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ الْمُصْبَهَائِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ الْخَوَهُ عَنْ الْآيِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۲۸۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِتَرْكَبُ وَلْتَكُفَّرُ يَمِينَهَا [راحع: ٢٨٢٩].

(۲۸۸۷) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اسے چاہیے کہ سواری پرسوار ہوکر ج کے لیے چلی جائے اور اپنی شم کا کفارہ وے دے۔

( ٢٨٨٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ[راحع: ٢٢٢٤]

(۲۸۸۸) حضرت ابن عباس تاللات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنالِقَيْنِ نے ایک گواہ اور اس کے ساتھ مدی سے ایک مرتبہ تم لیتے پر فیصلہ فرما دیا۔

( ٢٨٨٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ ذَحَلْتُ عَلَى ابْنِ عَلَى ابْنِ عَلَى ابْنِ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ ذَكُتُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اثْنَتَيْنِ أَوْ الْاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اثْنَتَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اثْنَتَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَيْنِ أَوْ الْنَتَيْنِ أَوْ الْنَتَيْنِ أَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْنَتَيْنِ أَوْ الْنَتَيْنِ أَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْنَتَيْنِ أَوْ الْنَتَيْنِ أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَاسِمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

(۲۸۸۹) ابوغطفان میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حطرت ابن عباس والندے پاس گیا تو انہیں وضو کرتے ہوئے پایا ، انہوں

نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور فرمایا کہ جناب رسول اللّمثَاليَّيْزُ کا ارشاد سُے کہ دویا تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کراہے خوب اچھی طرح صاف کیا کرو۔

( ۲۸۹۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ الألباني: صحيح (الترمذي: ۲۷۷)]. (۲۸۹۰) حضرت ابن عباس الله عن مروى ہے كه ايك مرتبه نبي عليها في سيكي لگوا كرخون نكلوايا، اس وقت آ پِسَلَّيْ إمالت احرام ميس في ۔

(۲۸۹۱) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي عُلُوانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فُرِضَ عَلَى نَبِيّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُونَ صَلَاةً فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا خَمْسًا [قال البوصيرى: واسناد حديث ابن عاس واه قال الألباني صحيح بما قبله (ابن ماحة: ١٤٠٠). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٨٩٣، ٢٨٩٢] عاس واه قال الألباني صحيح بما قبله (ابن ماحة: ١٤٠٠). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٨٩٣، ٢٨٩٢] (٢٨٩١) حضرت ابن عباس الله فر مات بين كرتمها رح نبي الله في المنظم المنافق المنا

( ٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُصْمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ [مكرر ما قىله].

(۲۸۹۲) حضرت اُبن عباس ٹان فر ماتے ہیں کہ تہمارے نبی تکا نظیم کی پہلی منازیں ابتدائی طور پر فرض ہوئی تھیں، پھرانہوں نے اپنے پرورد گارے دعاء کی تو اس نے انہیں یا کج کردیا۔

( ٣٨٩٣) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُصْمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَسَأَلَ رَبَّهُ فَجَعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ[مكرر ما قبله].

(۲۸۹۳) حضرت ابن عباس ٹھ فرمائے ہیں کہ تمہارے نی مُلَّا فِیْمَ پر پچاس نمازیں ابتدائی طور پر فرض ہوئی تھیں، پھرانہوں نے اپنے پروردگارسے دعاء کی تو اس نے انہیں پانچ کر دیا۔

(۲۸۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كُمَا يُعَلِّمُنَا الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ [راحع: ١٦٦]. کانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كُمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَة مِنَ الْقُرْآنِ [راحع: ١٦٦]. کان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدا كُمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَة مِنَ الْقُرْآنِ [راحع: ١٦٥]. کان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِلَمُنَا التَّشَهُد كُمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَة مِنْ الْقُرْآنِ [راحع: ١٦٥].

( ٢٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُوحَى إِلَىَّ فِيهِ [راحع: ٢١٢].

(۲۸۹۵) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَلِيَّةُ انْ ارشاد فر مایا مجھے مسواک کا حکم اس تا کید کے ساتھ دیا گیا کہ مجھے انڈیشہ ہونے لگا کہ کہیں اس بارے میں مجھ پرقر آن کی کوئی آبیت نازل نہ ہوجائے (اور میری امت اس حکم کو پورانہ کر سکے )

( ٢٨٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَحَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ النَّبُوَّةِ [قال شعيب: صحيح لغيره]. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ النَّبُوَّةِ إِقال شعيب: صحيح لغيره]. (٢٨٩٧) حضرت ابن عباس الله عن مروى ہے كہ جناب رسول الله كَاللَّهُ عَلَيْهِ فَر مايا اچها خواب اجزاءِ نبوت ميں سے متر وال جزوہے۔

( ۲۸۹۷ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْدٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ السَّجُدَّتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ اغْفِرُ لِي حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ السَّجُدَّتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْلِرِنِي ثُمَّ سَجَدَ [قال الألباني: صحيح (الوداود: ٥٥، ابن ماحة: ٩٨، الترمذي: ٥ ٢٨ و ٢٨٥). قال شعيب: اسناده حسن].

(۲۸۹۷) حفرت ابن عباس بھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ است کی نماز میں دو بحدول کے درمیان بیٹ کر بید دعاء پڑھتے تھے پوردگار! مجھے بخش دے، بھی پرتم فرما، میرے درجات بلندفرما، مجھے رزق عطاء فرما، اور مجھے بدایت عطاء فرما، پھر دوسرا مجدہ کرتے۔ (۲۸۹۸) حَدَّثَنَا یَخیکی بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ فَنْحِ مَکّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلّدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللّهُ لَمْ یَحِلٌ فِیهِ الْقَتْلُ لِلّاَحَدِ قَبْلی وَاُحِلّ لِی سَاعَةً فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلّهِ الْلِدُ خِرَامٌ مِحُرُمَةً وَلَا یَکُونِ مِقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۲۸۹۸) حضرت ابن عباس و الله المرحم من الله على الله و الل

## هي مُنالِمًا اَمَّةُ رَضِ لِي اللهُ مِن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ

البته جہاداورنیت باقی بالبذاجبتم سے جہاد پرروانہ ہونے کے لئے کہا جائے توتم نکلو۔

( ٢٨٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا حَيُّوةً أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرِ الزِّيَادِيُّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدِ التَّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدُ لَكُونَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَمُسْتَقِيَهَا وَمُسْتَقِيهَا وَمُ لَقَالًا لَيْعَمَّلَ وَتَعْلَقَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِهِ اللَّهِ مَا لَا لَقَالَ لَا سُعِيبَ صَحِيحِ لَعَيْرِهِ وَهِ السَادِه حسن الحرجه عبد بن حميد: ١٨٦٦].

(۲۸۹۹) حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کو بیفرماتے ہوئے سناہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس حضرت جریل علیہ آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد کا لیٹرا اللہ نے شراب کو، اسے نبجوڑنے والے، نجی والے، اٹھانے والے، اٹھانے والے، اٹھوانے والے، اٹھوانے والے، بیخے اور فریدنے والے، پینے اور پلانے والے سب کو ملعون قرار دیا ہے۔

( ٢٩٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الْرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ بُنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِى أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ هَفُبَهَ الْحَضْرَمِى أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى هُبُيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَعُلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَأٍ مَا هُو آرَجُلُّ أَمْ امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ فَقَالَ بَلُ هُو رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَأٍ مَا هُو آرَجُلٌ أَمْ امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ فَقَالَ بَلُ هُو رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ وَبَالَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسَاقُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْ

(۲۹۰۰) حضرت این عباس فی است مروی ہے کہ ایک آدی نے ٹی علیہ سے پوچھا کہ 'سبا' کسی آدی کا نام ہے یا کسی عورت کا یا کسی علاقے کا؟ نی علیہ نے فرمایا بیا لیک آدی کا نام ہے جس کے دس بیٹے تھے، ان میں سے چھی کسی اور چارشام میں سکونت پذیر ہوگئے ، یمن میں سکونت پذیر ہوگئے ، یمن میں سکونت پذیر ہوگئے ، یمن میں سکونت اختیار کرنے فرقی میں اور خسان ہیں۔

ر پائش اختیار کرنے والوں میں لخم جذام ، عالمہ اور غسان ہیں۔

( ٢٩.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَجَانَتُ جَارِيَتَانِ حَتَّى قَامَتَا بَيْنَ يَكَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَنَحَّاهُمَا وَأَوْمَا بِيَكَيْهِ عَنْ

کے پیمینیہ وغن پیسارہ (۱۰ و۲۷ حصریہ این عام پانٹیا سرم وی سرک ایک مرتبہ نی ملائیا نماز بڑھور ہے تھے، دو بحال آٹ ٹی کاٹیئے کے ہم کی طرف سے س

(۲۹۰۱) حطرت ابن عباس نظفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیق نماز پڑھ رہے تھے، دو بچیاں آپ منگا فیٹر کے سرکی طرف سے سامنے آکر کھڑی ہوگئیں، نبی علیقانے ان دونوں کوایک طرف کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے دائیں جانب یابائیں جانب کا اشارہ کر دیا۔ سرچین ہوئے میں مورور دیں ہے وہی اڈر دور دیا ہے ہی ہوئی ہوئے ہوئے کہ دولا گئیں بیابائیں جانب کا اشارہ کر دیا۔

(٢٩.٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّةَ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا جُويْرِيَةَ [راجع: ٢٣٣٤].

(۲۹۰۲) حضرت ابن عباس على المسترموى من كه حضرت جوريد على كانام 'بره ' تها ، بى على فان ان كانام بدل كرجوريد كاديا - (۲۹۰۳) حدّ ثنا أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عِلْبَاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ آرْبَعَةَ خُطُوطٍ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِةٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عَمْرانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عَمْرانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُؤَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ [راحع: ٢٦٦٨].

(۲۹۰۳) حضرت ابن عباس ٹائٹا کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے زمین پر چارکیسریں تھینچیں اور فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ پر کیسریس کیسی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی طیابی نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عور تیں چار ہوں گی۔

① فد يجد بنت فويلد على الما فاطمد بنت محمل النافي المحارث عن المكارث المناس المسينة عن المحارث عن المحارث عن المكارث المكارث المكارث المكارث المن عباس الله المن المحارث المكارث المحارث المن المحارث المكارث المحارث المكارث المحارث عن المحارث المحارث عن المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث عن المحارث المحارث عن المحارث المحارث عن المحارث عن المحارث عن المحارث عن المحارث عن المحارث الم

(۲۹۰۴) کریب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس گا نے عبداللہ بن حارث کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا جنہوں نے پہنچھے سے اپنے سرکے بالوں کا جوڑا بنار کھا تھا، وہ ان کے پیچھے جا کر کھڑ ہے ہوئے اور ان بالوں کو کھو لئے لگے، عبداللہ نے انہیں وہ بال کھولنے دیئے، نماز سے فارغ ہو کر وہ حضرت ابن عباس گا کا کھرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ آپ کو میرے سرے کیا غرض ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی عالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے والے کی مثال اس محض کی سے جواس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے ہاتھ چھے بندھے ہوئے موں۔

( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ كَمَثَلِ الَّذِى يُصَلِّى وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ كَمَثَلِ الَّذِى يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوفَ رَاحِع: ٢٧٦٨].

(۲۹۰۵) حفرت ابن عباس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکے بالوں کا جوڑ ابنا کرنماز پڑھنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جواس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں۔

#### هي مُنالِمُ امَرُون بل يَسِيِّهِ مِنْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن عَبَاسٍ عَبْسُ عَبِي عَبِي عَبْسُ عَبَاسٍ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبِسُ عَبْسُ عَب

- ( ٢٩٠٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنُ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَتَجَمَ ثَلَاثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَأَغْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ [راحع: ٢٠٩١].
- (۲۹۰۲) حضرت ابن عباس ٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنگی این گردن کے دونوں پہلوؤں کی پوشیدہ رگوں اور دونوں کندھوں کے درمیان سے تین مرتبہ فاسدخون نکلوایا ، اور حجام کواس کی اجرت دے دی ، اگریہ اجرت حرام ہوتی تو نبی مائیلا مجھی نہ دیتے۔
- ( ٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ [راحع، ٢٧٢].
- (۷۰۷) حفرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور ان میں سورہ اعلیٰ ،سورہ کا فرون اور سورۂ اخلاص (علی الترتیب) پڑھتے تھے۔
- ( ٢٩.٨) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُ أُفِى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجُدَةَ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ[راحع: ١٩ ٩٣]
- (۲۹۰۸) حضرت ابن عباس ٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیظام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے۔
- ( ٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا قَدْ خَوَّى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ[راجع: ٢٤٠٥]
- (۲۹۰۹) حضرت ابن عباس نا الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طابی کو حالت سجدہ میں دیکھا، اس وقت نبی طابی نے اللہ اللہ اللہ عبار و پہلوؤں سے جدا کر کے کھول رکھے تھے، اس لئے میں نے نبی طابی کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔
- ( ٢٩١٠) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَبَّرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ سَاجِدًا مُخَوِّيًا وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ [راجع: ٢٤٠٥].
- (۲۹۱۰) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے پاس ان کے چیچے سے آیا، میں نے نبی علیہ کو حالت سجدہ میں دیکھا، اس وفت نبی علیہ ان اپنے باز و پہلوؤں سے جدا کر کے کھول رکھے تھے، اس لئے میں نے نبی علیہ کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھ لیے۔
- ( ٢٩١١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُبَرَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكُ عَنُ سِمَاكُ عَنْ مِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعِيب: قَالَ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدُهُ الْإِسُلَامُ إِلَّا شِدَّةً أَوْ حِدَّةً [صححه أبن حبان (٤٣٧٠): قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٣٠٤٦].
- (۲۹۱۱) حضرت ابن عباس نظائنا سے مرفوعاً مروی ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے ہرعبد و بیان میں اسلام نے شدت یا حدت کا اضافہ

## هُ مُنلُهُ المَّذِينَ بِل يَنْ مِن مَن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ

ہی کیاہے۔

( ٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا أَمَةٍ وَلَدَتُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ قَالَ مِنْ بَعْدِهِ وَرُبَّمَا قَالَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَنْ بَعْدِهِ وَرُبَّمَا قَالَهُمَا جَمِيعًا إقال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف.) قال الألباني: ضعيف(ابن ماحة: ١٥٥٥). قال شعيب: حسن. وهذا اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٥٩، ٢٩٣٩].

(۲۹۱۲) حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ جو باندی ام ولدہ (اپنے آقاکے بچے کی مال) بن جائے، وہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجاتی ہے۔

( ٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهُ غُسُلًا ثُمَّ أَضْطَاهُ ثَوْبًا فَقَالَ اسْتُرْنِي وَوَلِّنِي ظَهْرَكَ

(۲۹۱۳) حضرت ابن عباس چھنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے حضرت علی چھٹے کو کھم دیا تو انہوں نے عشل کا پانی رکھا، پھر نبی علیظ نے انہیں ایک کپٹر ادیا اور فر مایا کہ بیر چا درتان کر پر دہ کرواؤ اور میری طرف اپنی پشت کر کے کھڑے ہوجاؤ۔

( ٢٩١٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَمَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَاثِطِهِ فَلْيَفْعَلُ [راحع: ٩٨ - ٢].

(۲۹۱۳) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ جناب رسول الله طالی بی ارشاد فرمایا جب راستے میں تمہار ااختلاف رائے ہوجائے تو اسے سات گزینالیا کرو، اور جس شخص ہے اس کا پڑوی اس کی دیوار پر اپنا شہتر رکھنے کی درخواست کرے تو اسے چاہئے کہ اپنے کہ است کر کے تو است کرے تو است کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے پڑوی کی ککڑی کے ساتھ ستون بنالے (تا کہ اس کی عمارت نہ کرسکے)

( ٢٩١٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَيَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ ثَلَاثًا [راحع: ١٨٧٥].

(۲۹۱۵) حضرت ابن عباس تھ اللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالی آئے ارشاد فر مایا وہ خض ملعون ہے جوزین کے نئے بدل دے، وہ خض ملعون ہے جو اللہ بن کو گالی دے، اور تین مرتبہ فر مایا کہ وہ خض ملعون ہے جو اپنے والدین کو گالی دے، اور تین مرتبہ فر مایا کہ وہ خض بھی ملعون ہے جو تھی جو تھی جو تھی جانور پر جاپڑے۔

( ٢٩١٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ أَبِى عَمْرٍ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنُ غَيَّرَ تَخُومَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَ الِيهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْلَ قَوْم لُوطٍ قَالَهَا ثَلَاثًا [راجع: ١٨٧٥].

(۲۹۱۷) حضرت ابن عباس پھنائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگانی آن ارشاد فر مایا وہ خص ملعون ہے جوز مین کے نئے بدل دے، وہ خص ملعون ہے جو غیر اللہ کے نافر مانی اور تین مرتبہ فر مایا کہ وہ خص ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافر مانی اور تین مرتبہ فر مایا کہ وہ خص ملعون ہے جو اپنے آتا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، وہ خص ملعون ہے جو کسی جو اپنے آتا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، وہ خص ملعون ہے جو کسی جو کسی جو کسی نابینا کو خلط راستے پرلگادے، وہ خص ملعون ہے جو کسی جانور پر جاپڑے۔ م

( ٢٩١٨) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُونُتُ بِوَاللَّهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُونُتُ بِوَاللَّهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ الْمُعْرَقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُونُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُونُ عَنْ الْمَعْمَى وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَلَهُ وَسُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۹۱۸) حضرت ابن عباس ٹیٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا ال

( ٢٩١٩) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَيَّ النَّحُو وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ وَأُمِّرُتُ بِرَكْعَتَى الضَّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا [داحع: ٢٠٥٠]. وسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى النَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُمِّرتُ بِرَكُعَتَى الضَّحَى وَلَمْ تُؤُمْرُوا بِهَا [داحع: ٢٠٥٠]. (٢٩١٩) حضرت ابن عباس والمناس والمناس عبد من الله على الله عبد المناس والمناس والمن

## هي مُنالاً المَرْبين بل يُنظِيد مَنز الله بن عَباس عَباس

ہونے کی صورت میں قربانی فرض نہیں ہے۔

( ۲۹۲ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى رَزِينِ عَنْ أَبِى يَحْيَى مَوْلَى ابْنِ عُقَيْلٍ الْأَنْصَارِى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدُ عُلِّمُتُ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ مَا سَأَلَيْكَ عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ فَمَا أَدْرِى أَعَلِمَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا ثُمَّ طَفِقَ يُحَدِّثُنَا فَلَمَّا قَامَ تَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ سَأَلْنَاهُ النَّاسُ فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا وَحُلُ قَطُّ فَلَا تَدُرِى أَعَلِمَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا أَمْ لَمْ يَشُولُوا لَهَا فَقُلْتُ أَخْرُنِى عَنْهَا وَعَنْ يَسْأَلُوا عَنْهَا أَمْ لَمْ يَعْظِيوا لَهَا فَقُلْتُ أَخْيِرْنِى عَنْهَا وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقُرَيْشٍ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّا لَيْسَ أَحَدُ لَكُمْ يَعْمُ وَمَا تَقُولُونِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقُومُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقُومُ لَيْ مَرْيَمَ وَمَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ لَكُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَلِي اللَّهُ عَنْ وَعَلْمُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَبْدًا مِنْ عِبَادٍ اللَّهِ صَالِحًا فَلَيْنُ كُنْتَ صَادِقًا فَإِنَّ آلِهُمَةُ مُ لَكُمَا تَقُولُونَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ أُورَانُ قَالَ هُو خُورُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكُومَ قُلْلَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ هُو خُورُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكُومُ قُلْلَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ هُو خُورُ وَجُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكُومُ قُلْلَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَا لَهُ وَلَى الْمُولُ وَجُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكُومُ قَلْلَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ هُو مُولُولًا عُونَ وَالْ اللَّهُ عَزَوْ وَجُلُ وَلُولًا عُولُ مُو حُولًا عَلْمَا عَلْمَ الْمَا عَلَى الْمَلْمَ عَلَلُ اللَّهُ عَلْ لَعُفُونَ وَا لَيْعِامُونَ قَالَ يَعْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلْ الْعُلْمُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمَا عَلْمُ

چنانچا گلے ون حضرت ابن عباس واللہ جب تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اکل آپ نے ذکر فر ما یا تھا کہ
آپ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جانے ہیں جس کے متعلق آج تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا اور آپ نے فر ما یا تھا کہ
معلوم نہیں ، لوگوں کو پہلے سے اس کے بارے علم ہے اس لئے نہیں پوچھتے یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ؟ آپ مجھے اس آیت
کے متعلق بتا ہے اور ان آیات کے متعلق بھی جو آپ نے اس سے پہلے پڑھ رکھی تھیں ؟ حضرت ابن عباس واللہ کے کہ
جناب رسول اللہ متالیق آئے آیک مرتبہ قریش سے فر ما یا اے گروہ قریش ! اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے ، ان میں
سے کسی میں کوئی خیر نہیں ہے ، قریش کے لوگ جانے تھے کہ عیسائی حضرت میسی علیہ کی عباوت کرتے ہیں اور نبی علیہ کے بارے
کیا رائے رکھتے ہیں اس لئے وہ کہنے گئے اے محمد کا لیکھ ایم کوئی خیر نہیں کہ حضرت میسی علیہ اللہ کے نبی اور اس کے نیک
بند سے تھے ، اگر آپ سے ہیں (کہ معبود انِ باطلہ میں کوئی خیر نہیں ہے) تو پھر عیسائیوں کا خدا بھی و یسا بی ہوا جیسے آپ کہتے
ہیں (کہان میں بھی کوئی خیر نہیں ہے ) اس پر اللہ نے بیآ بیت نازل فر مائی کہ 'د جب حضرت عیسی علیہ کی مثال بیان کی جاتی ہیں

تو آپ کی قوم چلانے لگتی ہے' راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ''یصدون'' کامعنی پوچھا توانہوں نے اس کا ترجمہ' چلآنا'' کیا اور وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کا مطلب پوچھا تو فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ ملیا کا نزول وخروج قیامت کی علامات میں سے ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ فَكَشَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّة جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ فَكَشَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَهُ فَيَبْنَمَا هُوَ يُحَلِّنُهُ إِذْ شَخْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَهُ فَيَبْنَمَا هُوَ يُحَلِّنُهُ إِذْ شَخْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَهُ فَيَبْنَمَا هُوَ يُحَلِّنُهُ إِذْ شَخْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْفِهُ مَا يُقَالَ لَهُ صَحَّةً وَصَعَةً عَلَى يَمِينِهِ فِي الْأَرْضِ فَتَحَوَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ وَآخَذَ يُغِضُ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ وَالْمَنْ وَضَعَ بَصَرَهُ وَآخَذَ يُغِضُ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْ فَلَى السَّمَاءِ فَقَعَى حَاجَتَهُ وَاسْتَفْقَهُ مَا يُقَالُ لَهُ شَخْصَ بَصَرُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ وَلَمْ مَرَّةٍ فَاتَبْعَهُ بَعْمَ وَصَعَ بَصَرَهُ وَلَمْ وَالْعَونِ يَنْظُولُ وَلَوْ اللَّهِ عَلَى يَعِينِكُ فَتَحَرُ فَلَى اللَّهُ عَلَى يَعِينُ لَهُ وَمَا إِلَى السَّمَاءِ وَلَوْ مَنْ عَلَى الْعَدَاقَ قَالَ وَمَا رَأَيْتِنِي فَعَلْتُ فَا لَوْ وَمَا عَلَى وَالْمُعُولُ وَالْوَحَلَى وَالْعَرُونَ وَلَا لَعَمُ قَالَ وَلَا عَمْ قَالَ وَلَا عَمْ قَالَ نَعُمْ قَالَ لَكَ قَالَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُّلُولُ وَالْمُ وَلَعْ عَلْ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُعُمُ لَلَكُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۲۹۲۱) حفرت عبداللہ بن عباس اٹھ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی بالیا کہ کرمہ میں اپنے گھر کے حن میں تشریف فرما سے کہ وہاں سے عثان بن مظعون کا گذر ہوا، وہ تیزی سے گذر نے لگے، نبی بالیا نے ان سے فرمایا کیا آپ بیٹیس گے نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، چنانچے وہ نبی بالیا کے سامنے آ کر بیٹے گئے، ابھی بید دونوں آپس میں باتیں کربی رہے تھے کہ اچا تک نبی بالیا کی نگاہیں ہیں اوپر کواٹھ گئیں، آپ مالیا گئی سامنے آ کر بیٹے گئے، ابھی بید دونوں آپس میں باتیں کربی رہے تھے کہ اچا تک نبی بالی کی نگاہیں ہیں اوپر کواٹھ گئیں، آپ مالیا گئی ہے کے لیے آسان کی طرف دیکھا، پھر آہت آہت اپنی نگاہیں نیچ کرنے لیے یہاں تک کہ آپ مالیا گئی نظریں زمین پر اپنی وائیں جانب گاڑ ویں اور اپنے مہمان 'مثان میسب پھود کھتے رہے۔ طرف متوجہ ہو گئا ورابنا سر جھالیا، ایسامحسوں ہوا کہ وہ کی بات سے تھے کہا جا رہا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تو پھر ان کی تھوڑی دیر بعد جب نبی طیا اس کام سے فارغ ہوئے اور جو پھھان سے کہا جا رہا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تو پھر ان کی تھوڑی دیر بعد جب نبی طیا اس کام سے فارغ ہوئے اور جو پھھان سے کہا جا رہا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تو پھر ان کی نگاہیں کی چیز کا بیچھا کرتی رہیں یہاں تک کہوہ چیز آسانوں نگاہیں آسان کی طرف اٹھ گئیں، جیسے پہلی مرتبہ ہوا تھا، نبی طیالیا کی نگاہیں کسی چیز کا بیچھا کرتی رہیں یہاں تک کہوہ چیز آسانوں

## هي مُنالها اَحْدِينَ بل مِينَةِ مِنْ الله بن عَباسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَباسِ عَبَاسِ عَبْلِي عَبِي مِنْ عَبِي عَبْلِي عَبْلِ

میں چھپ گئی، اس کے بعد نبی علیا پہلے کی طرح عثان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ نے پاس آ کر کیول بیٹے ہوں؟ آج آپ نے جو کھی کیا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کوالیا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی علیا ہے نے فرمایا تم نے مجھے کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عثان کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی نظریں آسان کی طرف اٹھ گئیں، پھر آپ نے دائیں ہاتھا پی نگاہیں جمادیں، آپ مجھے چھوڑ کراس طرف متوجہ ہوگئے، اور آپ نے اپنے سرکو جھکا لیا، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ آپ سے پھے کہا جارہا ہے، اسے آپ مجھنے کی کوشش کررہے ہیں۔

نی علیہ فرمایا کیا واقعی تم نے ایسی چیز محسوں کی ہے؟ عثان کہنے لگے جی ہاں! نبی علیہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے
پاس اللہ کا قاصد آیا تھا جبکہ تم میرے پاس ہی جیٹھے ہوئے تھے، عثان نے کہااللہ کا قاصد؟ فرمایا ہاں! عثان نے پوچھا کہ پھراس
نے آپ سے کیا کہا؟ فرمایا'' ہے شک اللہ عدل واحسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا تھم دیتا ہے اور ہے حیائی، ناپندیدہ
اور سرکشی کے کا موں ہے روکتا ہے، وہ تہمیں نفیحت کرتا ہے تا کہ تم نفیحت پکڑو'' عثان کہتے ہیں کہ ای وقت سے میرے دل
میں اسلام نے چگہ بنانی شروع کردی اور مجھے جھٹا کھٹے ہوگئی۔

( ٢٩٢٢ ) حُدَّثَنَا آبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهْرٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيًّ حَرَمٌ وَحَرَمِى الْمَدِينَةُ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُهَا بِحُرَمِكَ أَنْ لَا يُؤُوّى فِيهَا مُحْدِثُ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُغْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا يُغْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا تُوْخَدُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ

(۲۹۲۲) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالله ﷺ نے ارشاد فر مایا ہر نبی کا ایک حرم تھا اور میراحرم مدینہ ہے، اے الله! بیس مدینہ کوآ پ کے حرم کی طرح حرم قرار دیتا ہوں، یہاں کسی بدعتی کوٹھکا نہ نہ دیا جائے، یہاں کی گھاس نہ کا ٹی جائے، یہاں کا کا ٹنانہ تو ڑا جائے، اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، سوائے اس شخص کے جواعلان کر سکے۔

( ٢٩٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهُرٌ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ

(۲۹۲۳) حضرت ابن عباس ٹالٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا لیکٹیؤ کے ارشاد فر مایا جو مخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی اور کی طرف اپنی نبیت کرے ( کسی دوسر شخص کو اپنا باپ کہنا شروع کروے ) یا کوئی غلام اپنے آتا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آتا کہنا شروع کروے ) یا کوئی غلام اپنے آتا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آتا کہنا شروع کروے ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اللہ اس کا بھی کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا۔

( ٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثِنِي شَهْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ وَسُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ

#### مُنزاً احَرُرَ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ الله بِن عَباسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَباسِ عَبَاسِ عَبْسَ عَبَاسِ عَبْسَ عَبَاسِ عَبْسَ عَبْسُ عَبِي عَبْسِ عَبِي عَبْسِ عَبْسُ عَبْسِ ع

تبدّل بھِن ّمِن اُزُواج وَلُو آغجبَك حُسنهُنَّ إِلّا مَا مَلَكُتْ يَمِينُكَ وَآحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَعَيَاتِكُمُ الْمُؤُمِنَاتِ وَامُواَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلامِ قَالَ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَلْهُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنُ الْحَاسِرِينَ وَقَالَ يَا إِيَّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحْلَلُنَا لَكَ آزُواجَكَ اللَّالِي آتَيُتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكَ إِلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ سِوى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكَ إِلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ سِوى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ أَبُولُولَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَلِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ سِوى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ وَمِعْ وَالْ لَكِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ وَمِعْ وَالْوَلَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عُورَةً فَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عُورَةً وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرَّمَ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُ مَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَى الْمَلِكُ وَلَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْ وَلَيْكُولُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

( ٢٩٢٥) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهُرٌ حَدَّثِنِى عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا سَوْدَةُ وَكَانَتُ مُصْبِيةً كَانَ لَهَا خَمُسَةٌ صِبْيَةٍ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ بَعُلِ لَهَا مَا تَمُنَعُ وَسَلَّمَ مَا يَمُنَعُكِ مِنِّى قَالَتْ وَاللَّهِ يَا نَبِى اللَّهِ مَا يَمُنعُنِى مِنْكُ أَنُ مَا تَمُنعُنِى مِنْكُ أَنُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَمُنعُنِى مِنْكُ أَنُ لَمَ تَكُونَ آحَبَ الْبَوِيَّةِ إِلَى وَلَكِنِّى أَكُومُكَ أَنْ يَضْعُو هَوُلَاءِ الصِّبِيَةَ عِنْدَ رَأُسِكَ بُكُرةً وَعَشِيَّةً قَالَ فَهَلُ لَهَ لَهُ مَلَى مَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْحَمُكِ اللَّهُ إِنَّ حَيْرَ مُكَ أَنْ يَضْعُو هَوُلًا عِ الصَّبِيَةَ عِنْدَ رَأُسِكَ بُكُرةً وَعَشِيَّةً قَالَ فَهَلُ مَنْ عَنْهُ مِنْ مَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكِ اللَّهُ إِنَّ حَيْرَ مُكَ أَنْ يَضْعُو مَوْلًا عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكِ اللَّهُ إِنَّ حَيْرَ وَاللَّهِ قَالَ لَهُ إِنَّ مَا يَمُعَلِى مَنْ عَلَى وَلَهِ فِى صِغَو وَأَزْعَاهُ عَلَى بَعُلٍ بِذَاتِ يَهِ فِي اللَّهُ عَلَى بَعُلٍ بِذَاتٍ يَهِ إِنَا عَلَى وَلَهُ فِي صِغَو وَأَزْعَاهُ عَلَى بَعُلٍ بِذَاتٍ يَهِ إِنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَوْ فَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَوْ فَالَ بَعْ إِنَا أَالُ عَلَى وَلَوْ فَى صَغَو وَأَزْعَاهُ عَلَى بَعُلٍ بِذَاتٍ يَهِ

(۲۹۲۵) حفرت عبداللہ بن عباس ڈھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ نے اپنی قوم کی ایک خاتون کو''جن کا نام سودہ تھا''
پیغام نکاح بھیجا، سودہ کے یہاں اس شوہر ہے''جوفوت ہو گیا تھا'' پانچ یا چھ بچے تھے، نبی علیہ نے ان سے فر مایا کہ تہہیں جھ سے
کون می چیز روکتی ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ابخدا! چھے آپ سے کوئی چیز نہیں روکتی، آپ تو ساری مخلوق میں جھے سب
سے زیادہ مجبوب ہیں، اصل میں مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ یہ بچے می وشام آپ کے سر بانے روٹے اور چیخے رہیں، نبی علیہ ا نے فر مایا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، نبی علیہ نے فر مایا اللہ تم پر رحم کرے، وہ بہترین عورتیں جو اونٹوں پر پشت کی جانب بیٹھتی ہیں ان میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچپن میں اپنے بچوں کے لئے انتبائی شفق اوراینی ذات کے معاطے میں ایسے شوہر کی محافظ ہوتی ہیں۔

فائدة ييسوده دوسري بين، ام المؤمنين خضرت سوده بنت زمعه فالفائبين بين-

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجْلِسًا لَهُ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلُوسُكُمُ أَنْ تُسُلِم وَجُهَكَ لِلّهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تُسُلِم وَجُهَكَ لِلّهِ وَسَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تُسُلِم وَجُهَكَ لِلّهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تُسُلِم وَجُهْكَ لِللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تُوسُومَ وَلَى اللّهِ وَالْمَيْقِ وَاللّهِ وَالْمَيْوَ وَاللّهِ وَالْمَيْقِ وَاللّهِ وَالْمَيْقِ وَاللّهِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَاللّهِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَاللّهِ وَالْمُوسَ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسُولُ اللّهِ فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَاللّهِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَاللّهِ فَعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمِوسُلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُوسُ اللّهِ فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِ وَسَلّمَ الْمُوسُ اللّهِ فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ الْمُوسُ اللّهِ وَمَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَالْمُوسُ اللّهِ وَمَنْ الْمُعْلَى مِنْ مَعَالِم السَّاعَةِ وَالْمُوسُ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ الْمُعْرَاقِ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُوسُ اللّهُ وَالْمُوسُ اللّهُ وَالْمُوسُ اللّهُ وَالْمُوسُ اللّهُ وَمَنْ الْمُعْرَاقِ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُوسُ اللّهُ وَمَلْمُ اللّهُ وَمُولُولُولُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَالْمُوسُ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم

(۲۹۲۲) اورفر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیشا ایک مجلس میں تشریف فر ماتھ کہ حضرت جبریل علیشا آگئے ، اور نبی علیشا کے سامنے اپنے ہاتھ ان کے گفنے پر رکھ کر بیٹھ گئے ، اور کہنے گئے یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ نبی علیشا نے فر مایا اسلام کی تعریف کیا ہے؟ نبی علیشا نے فر مایا اسلام کی تعریف یہ ہے کہتم اپنے آپ کواللہ کے حوالے کر دو ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکبلا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ چھ مُنافِیْقِیْم اس کے بند ہے اور رسول ہیں ، انہوں نے پوچھا کیا بیرکام کرنے کے بعد میں مسلمان شارہوں گا؟ فرمایا ہاں! جب تم یہ کام کرلو گے تو تم مسلمان شارہوگے۔

کھر آنہوں نے کہا یا رسول اللہ المجھے میہ بتا ہے کہ آیمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان میہ ہے کہتم اللہ پر، آخرت کے دن، فرشتوں، کتاب، پیغیبروں، موت اور موت کے بعد کی زندگی، جنت وجہنم، حساب کتاب، میزان عمل اور تقذیر پر مکمل''خواہ وہ بھلائی کی ہویا پرائی کی''یفتین رکھو، انہوں نے پوچھا کہ کیا جب میں میکام کرلوں گاتو میں مؤمن شار ہوں گا؟ نبی علیٰ انے فرمایا ہاں! جبتم میکام کرلو گے تو تم مؤمن شار ہوگے۔

پر انہوں نے کہایارسول اللہ المجھے یہ بتائے کہ 'احسان' کیا چیز ہے؟ فرمایا احسان بیہے کہتم اللہ کی رضا کے لئے کوئی

( ۲۹۲۷ ) حَدَثنا هَاشِم حَدَثنا أَبُو مُعَاوِيه يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ لَيْبُ عَنْ عَبْدِ الْمُنِكِ عَنْ عِمْرِهُ عَنِ أَبَنِ عَبَاسٍ ق كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَائلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَيُعْجِبُهُ كُلُّ اسْمٍ حَسَنِ[راحع: ٢٣٢٨].

(۲۹۲۷) حضرت ابن عباس علی سے مروی ہے کہ نبی مالیا اچھی فال لیتے تھے، بدگمانی نبیس کرئے تھے اور آ بِ مَالَیْمَ اُواچھا نام سند آتا تھا

( ٢٩٢٨) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ [راحع: ٢٤٦٣].

(۲۹۲۸) حضرت ابنَ عباس ٹھ اُن فرماتے ہیں کہ " کُنتُم خیر اُمَّة اُنحو بَتْ لِلنَّاسِ "والی آیت کامصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔

( ٢٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي ذُوَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَوْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّنُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا قَالَ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بَعَنَانِ فَرَسٍ فِي جُلُوسٌ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امْرُو مُعْتَزِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ قُلْنَا بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَرُو مُعْتَزِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَرُو وَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا قَالَ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يُعْطِى بِهِ [راجع: ٢١١٦].

(۲۹۲۹) حضرت ابن عباس بی ایست مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک انتریف فرما تھے، نبی ملی بھی تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ کیا میں تہمیں بیدنہ بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بہتر مقام ومرتبہ کس شخص کا ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، یا رسول اللہ! فرمایا وہ شخص جس نے اپنے گھوڑے کا سرتھام رکھا ہواور راوخدا میں نکلا ہوا ہوتا آئکہ فوت ہوجائے، یا شہید ہوجائے۔

پھر فرمایا اس کے بعد والے آدمی کا پیتہ بتاؤں؟ صحابۂ کرام ﷺ نے عرض کیا جی یارسول اللہ! فرمایا وہ آدمی جوایک گھاٹی میں الگ تھلگ رہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکو قادا کرتا ہواور بر بےلوگوں سے بچتا ہو، کیا میں تہمیں اس شخص کے بارے نہ بتاؤں جوسب سے بدترین مقام کا حامل ہے؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا جی یارسول اللہ! فرمایا وہ شخص جواللہ کے نام پرکسی سے مائے اورائے کھی نہ ملے۔

( ٢٩٣٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي ذُوَيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً فَذَكَرَهُ [راجع: ٢١١٦]

(۲۹۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوكَ مِنْ الْغَنَائِمِ مَا يُصِيبُ الْجَيْشَ

(۲۹۳۱) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله من الله من الله من الله علام کو بھی لئکر کو حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے حصد دے دیتے تھے۔

( ٢٩٣٢) حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِى الْعَبْدَ وَالْمَرُأَةَ مِنُ الْغَنَائِمِ

(۲۹۳۲) حضرت ابن عباس بھائنے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ عمورت اور غلام کو بھی لشکر کو حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے حصد دے دیتے تھے۔

( ٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَاه يَزِيدُ قَالَ عَمَّنُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ دُونَ مَا يُصِيبُ الْجَيْشَ

(۲۹۳۳)اس روایت کےمطابق مال نخیمت کےعلاوہ دوسرے مال سے انہیں حصد دیتے تھے۔

( ٢٩٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْ عَنْ شُعْبَةً أَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةً دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعُودُهُ مِنْ وَجَعِ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ إِسْتَبْرَقٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَا هَذَا الثَّوْبُ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ هَذَا الْإِسْتَبْرَقُ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَمَا أَطُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهِى عَنْ هَذَا حِينَ نَهَى عَنْهُ إِلَّا لِلتَّجَبُّرِ وَالتَّكَبُّرِ وَلَسُنَا عَلَيْهِ وَمُنَا أَطُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا حِينَ نَهَى عَنْهُ إِلَّا لِلتَّجَبُّرِ وَالتَّكَبُّرِ وَلَسُنَا عَلَيْهِ وَمُنَا أَطُنَّ النَّيْ عَلَيْهِ التَّصَاوِيرُ فِي الْكَانُونِ قَالَ أَلَا تَرَى قَدْ أَخْرَقْنَاهَا بِالنَّارِ فَلَمَّا خَرَجَ الْمِسُورُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ قَالَ فَمَا هَذِهِ التَّصَاوِيرُ فِي الْكَانُونِ قَالَ أَلَا تَرَى قَدْ أَخْرَقْنَاهَا بِالنَّارِ فَلَمَّا خَرَجَ الْمِسُورُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ قَالَ فَمَا هَذِهِ التَّصَاوِيرُ فِي الْكَانُونِ قَالَ أَلَا تَرَى قَدْ أَخْرَقْنَاهَا بِالنَّارِ فَلَمَّا خَرَجَ الْمُسُورُ وَلَسُهُ فَا لَا أَنْ عُوا هَذَا الثَّوْبَ عَنِّى وَاقْطَعُوا رُقُوسَ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ قَالُوا يَا أَبَا عَبَّاسٍ لَوْ ذَهَبُتَ بِهَا إِلَى السُّوقِ كَانَ أَنْفَقَ لَهَا مَعَ الرَّأْسِ قَالَ لَا قَامَرَ بِقَطْع رُولُوسَ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ قَالُوا يَا أَبَا عَبَّاسٍ لَوْ ذَهَبُتَ بِهَا إِلَى السُّوقِ كَانَ الْنَقَى لَهَا مَعَ الرَّأْسِ قَالَ لَا قَامَرَ بِقَطْع رُولُوسُها.

(۲۹۳۴) شعبہ علید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسور بن مخرمہ رافظہ حضرت ابن عباس رافظہ کی عیادت کے لئے تشریف

لائے ،حضرت ابن عباس ﷺ نے اس وقت استبرق کی رہیٹی چا دراوڑ ھرکھی تھی ،حضرت مسور ڈاٹٹؤ کہنے گے اے ابوالعباس! یہ کیا کپڑا ہے؟ انہوں نے بوچھا کیا مطلب؟ فرمایا یہ تو استبرق (ریشم) ہے، انہوں نے کہا بخدا! مجھے اس کے بارے پہنیس کیا کپڑا ہے؟ انہوں نے کہا بخدا! مجھے اس کے بارے پہنیس کیا سکا اور میراخیال ہے کہ نبی ملیشانے اسے پہنے سے تکبراورظلم کی وجہ سے منع فرمایا تھا اور الحمد للہ! ہم ایسے نہیں ہیں۔

پھر حضرت مسور ڈٹائٹڈ نے پوچھا کہ بیانگیٹھی میں تصویریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم نے انہیں آگ میں جارہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم نے انہیں آگ میں جلا دیا ہے، بہر حال! حضرت مسور ڈٹائٹڈ جب چلے گئے تو حضرت ابن عباس ٹائٹٹ نے فرمایا اس چا درکومیرے اوپر سے اتارواوران مور تیوں کے سرکا حصہ کا منہ دو، لوگوں نے کہا اے ابوالعباس! اگر آپ انہیں بازار لے جائیں تو سر کے ساتھ ان کی انہوں نے انکار کر دیا اور تھم دیا کہ ان کے سرکا حصہ کا منہ دیا جائے گی ، انہوں نے انکار کر دیا اور تھم دیا کہ ان کے سرکا حصہ کا منہ دیا جائے۔

( ٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنِ آبُنِ أَبِى ذِئْبِ عَنْ شُغْبَةً قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى آبُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّ مَوْلَاكَ إِذَا سَجَدَ وَضَعْ جَبْهَتَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَصَدْرَهُ بِالْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَخْمِلُكَ عَلَى مَا تَصْنَعُ قَالَ التَّوَاضُعُ قَالَ وَضَعْ جَبْهَتَهُ وَخِرَاعَيْهِ وَصَدْرَهُ بِالْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَخْمِلُكَ عَلَى مَا تَصْنَعُ قَالَ التَّوَاضُعُ قَالَ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رُوْعَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ [راجع: ٢٠٧٣].

(۲۹۳۵) شعبه مُنَالَثُ كَبِتَ بِين كرحفرت ابن عباس الله كل خدمت ميں ايك آدى حاضر بوا اور كَبِ لگاكه آپ كا آذادكرده فلام بحده كرتے بوئے بيشانی، بازواور سينه زيمن پرتركه ديتا ہے، انہوں نے اس سے اس كی وجہ بوچھی تو اس نے ' د تواضع' ' كو سبب بتايا، انہوں نے فر مايا اس طرح تو كتا بيشتا ہے، ميں نے ديكھا ہے كہ نبی عليظ جب بحده كرتے ہے تو آپ مَنَالِقُلُم كَا مبارك بغلوں كی سفيدی د کھائی ديتا ہے، انہوں تے جدا ہوتے ہے )

( ٢٩٣٦ ) وحَدَّثَنَاه حُسَيْنُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٧٣].

(۲۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُهُ مَعَ أَلْفُجُو إِقَالَ شَعِب: حسن. وهذا اسناد ضعيف، احرجه الطيالسي: أَهْلِهِ إِلَى مِنَّى يَوْمَ النَّحُو لِيَوْمُوا الْجُمْرَةَ مَعَ الْفُجُو [قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف، احرجه الطيالسي: ٢٧٢٩]. [انظر: ٢٩٣٨، ٢٩٣٨].

(۲۹۳۷) حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ نبی ملیگانے اپنے اہل خانہ کومنی کی طرف دس ذی المحبر کو بھیج ویا تھا تا کہ فجر ہونے کے بعد جمرۂ عقبہ کی رکی کرلیں۔

( ٢٩٣٨) حَلَّثَنَاه حُسَيْنٌ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهِ مَعَ آهْلِهِ إِلَى مِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَوْا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ [انظر: ٣٣٠٤، ٢٩٣٨].

(۲۹۳۸) حضرت ابن عباس بھ فرماتے ہیں کہ نبی ملیانے اپنے اہل خانہ کومنی کی طرف دس ذی الحجہ کو بھی دیا تھا تا کہ فجر ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرلیں۔

#### هي مُنالًا احَذِينَ بل يَنْ مِنْ الله بن عَباسِ فَيْقِيُّ ﴿ ٢٣١ ﴾ مُنالًا احَذِينَ بل يَنْ مِنْ الله بن عَباسِ فَيْقِيُّ ﴿ ٢٣١ ﴾ مُنالًا احَذِينَ بل يَنْ الله بن عَباسِ فَيْقِيُّ ﴿ اللهُ عَباللهِ فَيْقِيُّ ﴾

( ٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِي مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ [راجع: ٢ ١ أُ ٢]

(۲۹۳۹) حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ جو باندی ام ولدہ (اپنے آتا کے بیچ کی ماں) بن جائے ، وہ آتا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجاتی ہے۔

( ٢٩٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ مُتَوَشِّحًا بِهِ يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا [راجع: ٢٣٢٠].

(۲۹۴۰) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے ایک کپڑے میں ''اسے اچھی طرح لپیٹ کر''نماز پڑھی اوراس کے ذائد حصے کے ذریعے زمین کی گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔

( ٢٩٤١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِيهِ الْجَارِيَةُ بِالْكَتِفِ مِنْ الْقِدْرِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَتَوَضَّا وَلَمْ يَتُولُونَا وَلَمْ يَتُولُونُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّا وَلَمْ يَتُولُونَا أَنْ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّا وَلَمْ يَتَوَسَّا وَلَمْ يَتُولُونَا أَوْلَهُ مِنْ الْقِيلُونِ وَمِنْ الْقِيلُونِ وَمِنْ الْقِيلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا اللَّهُ الْعَلَاقِ فَيُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَسَّالُ وَلَمْ يَتَوَسَّا وَلَمْ يَعَلَيْهُ وَسَلَّى مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا عَلَيْهِ وَمُعَلِّى الْعَلَاقِ فَيْصَلِّى وَلَمْ يَتَوْسَلُ اللَّهِ مَنْ الْقَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلِيهُ وَسَلَّى مِنْ الْمُعْتِقِ فَيْعَالَمُ وَلَهُ إِلَى الْعَلَاقِ فَيْصَلِقُونَا وَلَيْ مَلِي وَلَهُ مِنْ الْقَلْمُ لَهُ عَلَى الْمَلْوَاقِ فَلَامُ يَعْمَلُونَا وَالْمَالِقُونُ الْمُعْلِقُ فَلَمْ يَعَالَى الْمَلْعُلُونَ وَلَمْ يَعَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْمُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَيْ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَالْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الْمَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۹۴۱) حضرت ابن عباس ڈھناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاس ایک باندی ہنڈیا میں سے شانے کا گوشت کے کر آئی، نبی علیہ نے اسے تناول فر ما یا اور نماز پڑھ کی اور تازہ وضو کرنا تو دور کی بات، پانی کوچھوا تک نہیں۔

( ٢٩٤٢ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ قَالَ أبى رَأَيْتُ عَلَى حُسَيْن بونسّا كَأَنه راهب. [راحع: ٢٤٢٦]

(۲۹۳۲)حفرت ابن عباس را الله سے مروی ہے کہ نبی مالیا چٹائی پرنماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِئِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ آنَّ نَجُدةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ خَرَجَ مِنْ فِتُنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ آرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهُم ذِى الْقُرْبَى لِمَنْ تَرَاهُ قَالَ هُو لَنَا لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ وَسَلَّمَ قَمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْهُ شَيْئًا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْهُ شَيْئًا وَآنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَنَا أَنْ نَقْبَلَهُ وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمُ أَنْ يُعِينَ نَا كِحَهُمُ وَأَنْ يَقْضِي عَنْ عَلَيْهِمُ أَنْ يُعِينَ نَا كِحَهُمُ وَأَنْ يَقْضِي عَنْ عَلَيْهِمُ أَنْ يُعِينَ نَا كِحَهُمُ وَأَنْ يَقْضِي عَنْ عَلَيْهِمُ أَنْ يَوْيِلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ٣٢٣٥].

(۲۹۴۳) یزید بن ہر مرکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ کا کی آ زمائش کے دنوں میں نجدہ حروری نے جس وقت خروج کیا تواس نے حضرت ابن عباس وہ کا سے مسئلہ دریا فت کروایا کہ آپ کے خیال میں' 'ذوی القربیٰ'' کا حصہ کن کاحق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم لوگوں کا''جو نبی علیا کے قربی رشتہ دار ہیں''حق ہے، جو نبی علیا نے انہیں تقسیم فرمایا تھا، بعد میں حضرت عمر فاروق وہ کارے تن ہم میں اس کے بدلے میں بھے اور چیزیں پیش کی تھیں لیکن وہ ہمارے تن سے م تھیں اس لئے ہم نے انہیں قبول فاروق وہ کارے تن سے م تھیں اس لئے ہم نے انہیں قبول

کرنے سے انکار کر دیا، حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤنے انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ ان میں سے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی مالی معاونت کریں گے، ان کے مقروضوں کے قرضے اواء کریں گے اور ان کے فقراء کو مال و دولت ویں گے لیکن اس سے زائد دینے سے انہوں نے انکار کرویا تھا۔

( ٢٩٤٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ اهُلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رَوُوسَهُمْ وَكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فَفَرَقَ رَسُولُ رَوُوسَهُمْ وَكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ فَفَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ [راجع: ٢٢٠٩].

(۲۹۴۴) حضرت ابن عباس ڈی ایس سے مروی ہے کہ شرکین اپنے سرکے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے جبکہ اہل کتاب انہیں یوں ہی چھوڑ ویتے تھے، اور نبی علیہ کی عادت مبارکہ ریتھی کہ جن معاملات میں کوئی حکم نہ آقان میں مشرکین کی نسبت اہل کتاب کی متابعت وموافقت زیادہ پندھی ، اس لئے نبی علیہ بھی مانگ نہیں نکالتے تھے لیکن بعد میں آپ نگا تی ایک نکالنا شروع کردی تھی۔

( ٢٩٤٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ أَسُنَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ أَسُنَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ أَسُنَةً تَبْعُونَ بِهِذَا النَّبِيذِ آمْ هُوَ آهُونَ عَلَيْكُمْ مِنُ اللَّبِنِ وَالْعَسَلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فَقَالَ اسْقُونَ مِنْهُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا النَّبِيذَ شَرَابٌ قَدْ مُعِثَ وَمُرِثَ أَفَلَا نَسْقِيكَ لَبُنًا أَوْ عَسَلًا قَالَ اسْقُونَا مِمَّا تَسُقُونَ مِنْهُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا النَّبِيذَ شَرَابٌ قَدْ مُعِثَ وَمُرِثَ أَفَلَا نَسْقِيكَ لَبُنًا أَوْ عَسَلًا قَالَ اسْقُونَا مِمَّا تَسُقُونَ مِنْهُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِسِقَائِينِ تَسْقُونَ مِنْهُ النَّاسَ فَقَالَ آخَسُلُ قَلَلَ السَّقُونَا مِمَّا البَينِدُ فَلَكَا النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلَ قَبْلَ أَنْ يُرُوى فَرَفَعَ وَأَسَهُ فَقَالَ آخَسُنُكُمْ هَكَذَا فَقَالَ آخُسُنَامُ هُو مَنَا وَسُلُم عَجَلَ قَبْلَ آنْ يُرُوى فَرَفَعَ وَأَسَهُ فَقَالَ آخَسَنَامُ مُ مَكُذًا فَاللَّالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ آخَتُ إِلَى مَنْ أَنْ تَسِيلَ شِعَابُهَا لَبَالًا فَاللَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ آخَتُ إِلَى آئِنُ عَبَّاسٍ فَوضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ آخَتُ إِلَى آئِنُ عَبَّاسٍ فَوضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ آخَتُ إِلَى آئِنُ عَبُولُ أَنْ تَسِيلَ شِعَابُهَا لَبَا

(۲۹۳۲) مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس اللہ کے آس پاس کھلوگ بیٹے ہوئے تھے، ایک آدی آ کر انہیں پکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اس نبیذ کے ذریعے آپ کی سنت کی بیروی کررہے ہیں یا آپ کی نگا ہوں میں بیشہداور دودھ سے بھی زیادہ

ملکی چیز ہے؟ حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ حضرت عباس ٹاٹھ کے پاس آئے اور فر مایا پانی پلاؤ ، حضرت عباس ٹاٹھ کہنے گئے کہ یہ نبیذ تو گد کی اور غبار آلود ہوگئ ہے، ہم آ پ کو دود ھیا شہد نہ پلائیں؟ نبی علیہ نے فر مایا کو گول کو جو پلا رہ ہو، ہمیں بھی وہی پلا دو، چنا نبچہ وہ نبی علیہ کے پاس نبیذ کے دو برتن کے کرآئے ، اس وفت نبی علیہ کے ساتھ مہاجرین و انصار دونوں تھے، نبی علیہ نے جب نوش فر مالیا تو سیر اب ہونے سے پہلے ہی اسے ہٹالیا اور اپناسراٹھا کرفر مایا تم نے خوب کیا، اسی طرح کیا کرو، حضرت ابن عباس ٹاٹھ یہ کہ کرفر مانے گئے کہ میر سے زد دیک نبی علیہ کی رضا مندی اس بات سے زیادہ اہم ہے کہ ان کے کونوں سے دودھ اور شہد بہنے گئے۔

سے سنتے ہیں ان کی بھی ٹی جاتی ہے۔

( ١٩٤٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ خَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عُمَرَ أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ دَعَا الْفَضْلَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرِّبَ الْفَضْلَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرِّبَ الْفَصْلَ يَوْمَ عَرَفَة إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرِّبَ النَّاسَ يَسْتَثُونَ بِكُمْ [قال شعيب: صحيح، احرحه عبدالرزاق: ١٨٧٠/ المنار: ٢٧٤١٩]. وانظر: ٣٤٧٧، ٣٤٧٦].

(۲۹۴۸) عطاء بن ابی رباح مُشَنَّه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس ڈاٹٹ نے اپنے بھائی حضرت فضل ڈاٹٹ کوعرف کے دن کھانے پر بلایا، انہوں نے کہد دیا کہ میں تو روز سے ہوں ، حضرت ابن عباس ڈاٹٹ نے فرمایا آج کے دن کا (احرام کی حالت میں) روز ہ ندر کھا کرو کیونکہ نبی مالیٹا کے سامنے اس دن دو دھدوہ کرایک برتن میں پیش کیا گیا تو نبی مالیٹا نے اسے نوش فرمالیا اور لوگ تہاری اقتداء کرتے ہیں (تمہیں روزہ رکھے ہوئے دیکھ کرکہیں وہ اسے اہمیت نددینے لگیں)۔

( ٢٩٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِى بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهِ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ إِذَا صَامَ صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا يَصُومُ [راحع: ٩٩٨]. لَا وَاللَّهِ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ إِذَا ٱفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ وَاللَّهِ لَا يَصُومُ [راحع: ٩٩٨].

(۲۹۳۹) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا ماہ رمضان کے علاوہ کبھی بھی کمی پورے مہینے کے روز نے نبیس رکھتے تھے، البتہ بعض اوقات اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اب نبی علیا کوئی روزہ نبیس جھوڑیں گے اور بعض اوقات اس تسلسل سے افطار فرماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اب نبی علیا کوئی روزہ نبیس رکھیں گے۔

( ٢٩٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِى ابْنَ ذَكُوانَ عَنْ

## مُنزلُهُ المَدْرُقُ بل مِنظِيدُ مَتْرُمُ الله بن عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَلْمِ عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلْمِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْلِي عَلْمِ عَلَيْلِ عَلْمِ ع

حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُمْشَى فِى خُفَّ وَاحِدٍ أَوْ نَعُلٍ وَاحِدَةٍ وَفِى الْحَدِيثِ كَلامٌ كَثِيرٌ غَيْرٌ هَذَا فَلَمْ يُحَدِّثُنَا بِهِ ضَرَبَ عَلَيْهِ فِى كِتَابِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ تَرَكَ حَدِيثَهُ مِنْ أَجُلِ أَنَّهُ رَوَى عَنْ عَمْرِ و بْنِ خَالِدٍ الَّذِى يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَمْرُ و بْنُ خَالِدٍ لاَ يُسَاوِى شَيْئًا حَدِيثَهُ مِنْ أَجُلِ أَنَّهُ رَوَى عَنْ عَمْرِ و بْنِ خَالِدٍ الَّذِى يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِي وَعَمْرُ و بْنُ خَالِدٍ لاَ يُسَاوِى شَيْئًا حَرَد بِينَ عَلَى وَعَمْرُ و بْنُ خَالِدٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى وَعَمْرُ و بْنُ خَالِدٍ لاَ يُسَاوِى شَيْئًا فَلَمْ يَعْلَى وَعَمْرُ و بْنُ خَالِدٍ لاَ يُسَاوِى شَيْئًا فَلَمْ يَوْلَ مِن جَلِي وَلَى مِنْ عَلَى وَعَمْرُ و بْنَ خَلِدٍ اللّهِ عَلَى مَا عَلَى عَلَى وَعَمْرُ و بْنَ خَالِدٍ اللّهِ عَلَى وَعَمْرُ و بُنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُ و بْنَ خَلِلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

( ٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ[راحع: ١٩٨٩].

( ٢٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ذِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِيلَ أَتَانِي فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْلِنَ النَّلْبِيَةَ

(۲۹۵۲) محضرت ابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میرے پاس جبر میں آئے اور انہوں نے مجھے بلندآ وازے تلبیہ کہنے کا حکم دیا۔

( ٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخُبَرَنِى خُصَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّوْبِ الْمُصْمَتِ فَأَمَّا النَّوْبُ الَّذِى سَدَاهُ حَرِيرٌ لَيْسَ بِحَرِيرٍ مُصْمَتٍ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشُرَبَ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشُرَبَ فِي إِنَّا الْفَضَّةِ رَاجِع: ١٨٧٩].

(۲۹۵۳) حضرت ابن عباس و البنت عمروی ہے کہ نبی الیکانے اس کپڑے سے منع فرمایا ہے جو کھل طور پر الیشی ہو، البنتہ حضرت ابن عباس و گاری ہوں تو ہماری رائے کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابن عباس و گاری ہے میں کہ جس کپڑے کا تانا یافقش و نگار ایشم کے ہوں تو ہماری رائے کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے نیز نبی طابقا۔

( ٢٩٥٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنًا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ ٱلْفًا بِغَيْرِ حِسَّابٍ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ فَقَالَ هُمُ اللَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلا يَغْتَافُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [راحع: ٢٤٤٨].

## هي مُنالاً احَدُرُن بل يَنْ مِرْمُ الله بن عباس عَنْ الله الله بن عباس عَنْ الله الله الله بن عباس عَنْ الله ا

(۲۹۵۴) حضرت ابن عباس و النظام وی ہے کہ جناب رسول الله مکالی النظامی است میں ستر ہزار آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں واضل ہوں گے، میں نے بوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیا نے فر مایا یہ وہ لوگ ہون گے جو واغ کرعلاج نہیں کرتے ، جھاڑ چھو تک اور منتز نہیں کرتے ، بدشکونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

(۲۹۵۵) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَالَّيْنَا في ارشاد فرمايا "رحم" ايک شاخ ہے جس نے رحمٰن کي آ رُهام رکھي ہے، جواسے جوڑے الله اسے جوڑے گا اور جواسے تو ڑے گا الله اسے تو رُوے گانہ

( ٣٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الْعَطَّارَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبُعَ عُمْرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ وَالتَّالِثَةَ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّنِهِ [راحع: ٢٢١].

(۲۹۵۷) حفزت ابن عباس ڈھٹاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے صرف جار مرتبہ عمرہ کیا ہے، ایک مرتبہ حدیبیہ سے، ایک مرتبہ ذیقعدہ کے مہینے میں اگلے سال عمر ۃ القصاء، ایک مرتبہ جمر انہ سے اور چوتھی مرتبہ اپنے حج کے مُوقع پر۔

( ٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسُلَّمَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ إِقال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٠٧/٨)].

(۲۹۵۷) حضرت ابن عباس بڑا جا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنافِظُم نے ارشاد فرمایا اللّه تعالیٰ شلوار مخنوں سے بینچے لٹکانے والوں کورجت کی نگاہ سے نبییں دیج متا۔

(۲۹۵۸) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا،ان میں سے ایک پرشم آپڑی،اس نے فقتم کھالی کہ اس اللہ کو قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں،اس شخص کا مجھ پرکوئی حق نہیں،اس اثناء میں حضرت جبریل علیہ نازل ہوئے اور کہنے گئے کہ اسے تھم دیجے کہ اپناخت اسے دے دے، حق تو اس کا ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اس کی قتم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گوائی دیتا ہے اور اس کی معرفت اسے حاصل ہے۔

( ٢٩٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ آخْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ الْرَبَعَةَ خُطُوطٍ ثُمَّ قَالَ أَتَدُرُونَ لِمَ خَطَطْتُ هَذِهِ الْخُطُوطَ قَالُوا لَا قَالَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْتُ عَمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ وَفَاظِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِمِ [راحع: ٦٦٦٨].

( ٢٩٦١) حَلَّتُنَا هَاشِمْ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي جَعْفَوُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُيَسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آهُدَتُ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكُلَ مِنُ السَّمْنِ وَمِنُ الْأَقِطِ وَتَرَكَ الْآضُبُ تَقَلُّرًا قَالَ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُونُ كُلُ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُونُ كُلُ عَلَى مَائِلَةِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ

(۲۹۱۱) حضرت ابن عباس رہ ہے کہ ان کی خالہ 'ام هید' نے نبی ملیہ کی خدمت میں تھی، گوہ اور پنیر بطور ہدیہ کے پیش کیا، نبی ملیہ نے گھی اور پنیر میں سے تو کچھ تناول فرمالیا، لیکن نالبندیدگی کی بناء پر گوہ کوچھوڑ دیا، تاہم اسے نبی ملیہ کے

دسترخوان پر دومروں نے کھپایا ہے،اگراہے کھا ناحرام ہوتا تو نبی مائیٹا کے دسترخوان پراہے بھی نہ کھایا جاسکتا۔ '

( ٢٩٦٢) حَلَّاثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُوَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ شَعَلَنِى هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَيْهِ نَظُرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظُرَةٌ ثُمَّ رَمَى بِهِ

(۲۹۷۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ایک اٹکوٹھی بنوا کر پہن کی ، پھر فرمانے لگے کہ میرا آج کادن تواس میں مصروف رہا ، ایک نظراسے دیکھتا تھا اور ایک نظر تہمیں ، پھر آپ ٹاٹٹیٹے انے اسے پھینک دیا۔

( ٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا مَخُبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ [راجع: ٢٢٢١].

(۳۹۲۳) حضرت ابن عباس التلظ سے مروی ہے کہ نبی الیکھ نے فریایا ہے کہ اللہ تعالی یہود یوں پر لعنت فرمائے کہ ان پر چر بی کو حرام قرار دیا گیا کیکن انہوں نے اسے پچھلا کراس کا تیل بنالیا اور اسے فروخت کرنا اور اس کی قیمت کو کھانا شروع کر دیا ، حالانکہ اللہ نے جب بھی کسی چیز کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔

( ٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا رُوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عِضَا هُهَا وَلَا يَنَقَّرُ صَيْدُها وَلَا تَحلُّ لُقَطَّتُها إِلَا لِمُنْشِدٍ وَلَا يُخْتَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عِضَا هُهَا وَلَا يَنَقَّرُ صَيْدُها وَلَا تَحلُّ لُقَطَّتُها إِلَا لِمُنْشِدٍ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْقَبَاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الإِذْخِرَ قَالَ: إِلَّا الإِذْخِرَ [سقط متنُ هذا الحديث وإسنادُ الذي يليه من خَلاهَا فَقَالَ الْقَبَاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الإِذْخِرَ قَالَ: إِلَّا الإِذْخِرَ [سقط متنُ هذا الحديث وإسنادُ الذي يليه من الميمنية]. [راجع: ٢٢٧٩].

(۲۹۲۳) حضرت ابن عباس ٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنالِق الله مناوفر مایا (الله تعالی نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے) یہاں کی گھاس نہ کا ٹی جائے، یہاں کے درخت نہ کا نے جائیں، یہاں کے شکار کومت بھگایا جائے اور یہاں کی گری پڑی چیز کوندا ٹھایا جائے، سوائے اس شخص کے جواس کا اشتہار دے کر مالک تک اسے پہنچا دے۔ حضرت عباس ڈالٹھ نے عرض کیا یارسول اللہ!'' اوخ'' نامی گھاس کومشٹی فرماد بیجئے، نبی علیہ نے اسے مشتنی فرمادیا۔

( ١٩٦٢م ) حَدَّنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةً حَدَّنَا زَكْرِيّا حَدَّثَنا عَمْرُو بَنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَقِتُ فِي الْحَمْرِ حَدًّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِي يَمِيلُ فِي فَجِّ فَانُطُلِقَ بِهِ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارٍ عَبَّاسٍ انْفَلَتَ فَدَحَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ فَانُطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارٍ عَبَّاسٍ انْفَلَتَ فَدَحَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ قَدُ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُوهُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ قَدُ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُوهُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ قَدُ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُوهُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ قَدُ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُوهُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ وَسَلَّمَ فَصَ حِلَهُ مَا لَهُ وَسَلَّمَ فَعَلَقِا ثُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَوْءَ فَا كُولُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا قَلْهُ فَعَلَهَا ثُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلَيْكُ مِنْ الْعَالِي عَلَيْهِ وَلَمَلَكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا فَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلِكُ لِللّهِ فَلَكُولُوا فَلِكُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ عَلَمُ عَلَيْهُ وَلِي فَا عَلَيْهِ وَلَوْلُولُهُ فَلَكُولُوا فَلْكُولُوا لِللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ وَلَيْكُولُوا فَلَوْلُولُوا لَهُ لَكُولُوا لِلللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُوا فَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُوا فَلَكُولُوا فَيْكُولُوا فَلَلْكُولُوا فَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا فَلَكُوا فَلَا فَالْمُولُولُوا

فرمائی، ہوااس طرح کہ ایک آ دمی شراب پی کرمد ہوش ہوگیا، راستے میں وہ ادھرادھرائر ھکتا چلا جارہا تھا کہ ایک مخص اسے ل گیا،
اور اسے پکڑ کر نبی طیبی کے پاس لے جانے لگا، جب وہ حضرت عباس پھٹا کے گھرے قریب ہوا تو وہ شخص اپنا ہا تھر چھڑا کر بھا گا
اور حضرت عباس پھٹا کے گھر میں گھس کر پیچھے سے جا کر ان سے چھٹ گیا، لوگوں نے نبی طیبی سے بیدوا قعہ ذکر کیا تو نبی علیبی ہنس
پڑے اور فرمایا کہ اس نے ایسا کیا ہے؟ پھرنبی علیبی نے اس کے متعلق کوئی تھم نہیں دیا۔

( ٢٩٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حُوِّلَتُ الْقَبْلَةُ فَمَا لِلَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ (راجع: ٨٨٠٤).

(۲۹۲۵) حضرت ابن عباس ڈٹھ سے مروی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ! ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس حال میں فوت ہو گئے ، ان کیا ہے گا؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ اللہ تہماری نمازوں کوضائع کرنے والانہیں ہے۔

( ٢٩٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ إِدْرِيسَ بُنِ سِنَانَ الْيَمَانِيِّ عَنْ آبِيهِ وَهْبِ بُنِ مُنَبَّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبُرِيلَ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ اذْعُ رَبَّكَ قَالَ فَدَعَا رَبَّهُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبُرِيلَ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ اذْعُ رَبَّكَ قَالَ فَدَعَا رَبَّهُ قَالَ فَكَا رَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَطَلَعَ عَلَيْهِ سَوَاذٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَالَ فَجَعَلَ يَرْتَفِعُ وَيَنْتَشِرُ قَالَ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مُعَلِيهِ وَمُسَحَ الْبُزَاقَ عَنْ شِدُقَيْه

(۲۹۲۲) حضرت ابن عباس نگائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے حضرت جریل علیہ سے اپنی اصلی صورت دکھانے کی فرمائش کی ، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعاء سیجے ، نبی علیہ نے دعاء کی تواسی کمیے مشرق کی طرف سے ایک گھٹا اٹھی جو آ ہستہ بلند ہونے اور پھیلنے گئی ، نبی علیہ نے جب بید دیکھا تو آپ تا گھٹا ہیہوش ہوکر گریڑے ، حضرت جریل علیہ نے نبی علیہ اس آ کر انہیں اٹھا یا اور آپ تا گھٹا کے مندسے نگلنے والے تھوک کوصاف کیا جودونوں جبڑوں کی طرف سے نگل رہا تھا۔

(۲۹۹۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَتِي بِأَنَاسٍ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَلَ كَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدُلُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدُولُ وَلَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدُولُ وَلَا لَا يَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ وَلَا لَا يَعْمَلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعُلَا فَرُ مَا لِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ

( ٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ آخُبَرَنِي سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ سَالْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ

# مُنزلُهُ احَدِّن شِل مِنظِيدِ مِنْ الله بن عَبَاسِ عَبْدَ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْ عَبْدُ اللهُ عَلَيْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْكُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْكُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْكُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَل

عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ هَلُ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ [راحع: ٢٢٢٤] (٢٩٦٨) حضرت ابن عباس ﷺ مروى ہے كہ جناب رسول الله مَنْ الله عَنْ الله على الله مَنْ الله مَنْ الله على الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ ا

( ٢٩٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ عَمْرُ و إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْأَمُوالِ [راحع: ٢٢٢٤].

(٢٩٦٩) حفرت ابن عباس فَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَعَ السَّاهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْتَبُقَمُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرْتَبُقُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ٢٩٧٠) حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَجَّةٌ وَلَوْ قُلْتُ كُلَّ عَامٍ لَكَانَ[راحع: ٢٦٦٣]

( ۲۹۷ ) حضرت ابن عباس ٹالٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلِّا لَیْنِیْم نے ارشاد فر ما یا ہرمسلمان' جوصاحب استطاعت ہو'' بر حج فرض ہے، اگر میں کہدویتا کہ ہرسال، تو ہرسال حج کرنا فرض ہوجا تا۔

( ٢٩٧١) حَدَّثَنَا الزَّبَيْرِيُّ وَأَسُودُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِيرٍ ٱلْفَلَتُ فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرَامِلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْنَاعُ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِى ثَمَنُهُ [راحع: ٣٠٩٣].

(۲۹۷۱) حضرت ابن عباس بھی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں پھھ اونٹ آئے، نبی علیہ نے ان میں سے کوئی اونٹ خرید لیا، اس پر نبی علیہ کو چنداو قیہ چاندی کا منافع ہوا، نبی علیہ نے وہ منافع بنوعبدالمطلب کی بیوہ عورتوں پر تقسیم فرماد یا اور فرمایا کہ میں ایسی چیز نبیس خرید تا جس کی قیمت میرے یاس نہ ہو۔

( ٢٩٧٢ ) و حَدَّثَنَاه و كِيع أَيْضًا فَأَسْنَدَهُ [مكرر ما قبله].

(۲۹۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٩٧٣) حَدَّثَنَا الزَّبَيْرِيُّ وَٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسُلَمَتُ الْمَدَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتُ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتُ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَسَلَّمَ فَنَوَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآوِلِ [راحع: ٢٠٥٩].

#### هي مُنالاً احَدُن بل يَيْدُ مُرَّا الله بن عباس يَنْهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مُنَالًا احَدُن بَاللَّه بن عباس يَنْهُ ﴾

مسلمان ہوکرآ گئ، اس محض نے عرض کیا یارسول اللہ! پس نے اسلام قبول کرلیا تھا (کی مصلحت کی وجہ سے اسے تفی رکھا تھا)
اور میری بیوی کواس کاعلم تھا، نبی علیہ اللہ نے اسے اس کی بیوی قرار دے کر دوسرے شوہر سے پہلے شوہر کی طرف واپس لوٹا دیا۔
( ۲۹۷٤) حَدَّثَنَا أَبُو آَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ أَوْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَنْ ابْنِ عَبَّسٍ أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَدِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ تَضِلُّ الضَّالَّةُ وَيَمْرضُ الْمَرِيضُ وَتَكُونُ الْحَاجَةُ [راحع: ۱۸۳۳].

(۲۹۷۳) حضرت ابن عباس کھانئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاً دفر مایا جس شخص کا جج کا ارادہ ہو، اسے بیار ادہ جلد پورا کر لینا جا ہے، کیونکہ بعض اوقات سواری کم ہوجاتی ہے، بھی کوئی بیار ہوجاتا ہے اور بھی کوئی ضرورت آڑے آجاتی ہے۔

( ٢٩٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّى إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ الْقُورِ عِلْمٍ فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ كَذَبَ فِي الْقُورِ آنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ كَذَبَ فِي الْقُورِ آنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارَ وَقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٩٥٠و النَّارِ وَمَنْ كَذَبَ فِي الْقُورِ آنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارَ وَقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٩٥٠) والدارمي: ٢٩٥١]. [راحع: ٢٩٥، ٢٠١٩، ٢١٥٩].

(۲۹۷۵) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه کا بھی ارشا وفر مایا میری طرف منسوب کر کے کوئی بات میان کرنے سے بچو، سوائے اس کے جس کا تمہیں یقین ہو، اس لئے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات میان کرے اسے چاہئے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا جائے۔ اور جو شخص قرآن کریم میں بغیر علم کے کوئی بات کھے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا جائے۔

( ٢٩٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ قَبْلُ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ وَاللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ وَلَآنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إِلَى عَنْ أَنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إِلَى عَنْ أَنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُ إِلَى مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ وَلَآنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُ إِلَى اللَّهُ مِنْ أَنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ إِللْفَلَاقِ أَوْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ وَلَآنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ وَلَآنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ إِللَّهُ مَا مَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَسَعَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ وَلَآنُ أَمْسَحَ عَلَى ظَهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ الْمَائِدَةِ وَلَالَاهُ مَا مَسَعَ اللَّهُ مَا مَسَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِدَةِ وَلَا لَهُ مَالَعُ اللَّهُ مَا مَسْعَ مَا اللَّهُ الْمَائِدَةِ وَلَالَهُ مَا مُسَعَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الْمَائِدَةُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُنْ عَلَيْهُ مَا مُسْتِعَ عَلَيْهُ مَا مُسَاعَ الْمَائِلَةُ الْمُعْتَى عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهِ الْمَائِلَةُ الْمُ الْمَائِلَةُ مَالَعُلُوا اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُسْتَعَ عَلَيْهُ مَا مُعْلَى الْفَالَةُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِلَةُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَائِلَةُ ال

(۲۹۷۲) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ بی علیہ نے موزوں پر تو مسے کیا ہے لیکن جولوگ میں بھتے ہیں کہ بی علیہ نے موزوں پر تو مسے کیا ہے لیکن جولوگ میں بھتے ہیں کہ بی علیہ نے سورہ ما کدہ کے نزول سے پہلے یا بعد میں سمح کیا تھا، اب ان سے بوچہ لو، بخدا! نبی علیہ نے سورہ ما کدہ کے نزول کے بعد موزوں پر سمح کرنوں۔ پر سمح نہیں کیا تھا، اور جھے جنگل میں بھی موزوں پر سمح کرنے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ کسی اون نے کی پشت پر سمح کرلوں۔ فائی دہ یہ دونہ جمہور صحابہ بھائی ہے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ بی نے سورہ ما کدہ کے نزول کے بعد موزوں پر سمح کیا ہے۔

( ٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَرُدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَا عُرَيَّةُ

سَلُ أُمَّكَ أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَبُوكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَلَّ [انظر: ٣٣٥].

(۲۹۷۷) ابن ابی ملیکہ میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ٹھٹانے حضرت عروہ بن زبیر میشندے فرمایا اے ''عربیہ!اپنی والدہ سے یوچھتے ،کیا آپ کے والدنبی ملیٹا کے ساتھ نہیں آئے تھے ، کہ انہوں نے احرام باندھاتھا؟

( ٢٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ لِلشَّيَاطِينِ مَقَاعِدُ فِي السَّمَاءِ فَكَانُوا يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ وَكَانَتُ النَّجُومُ لَا تَجْرِي وَكَانَتُ الشَّيَاطِينُ لَا تُرْمَى قَالَ فَإِذَا سَمِعُوا فِي الْكَلِمَةِ تِسْعًا فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الشَّيْطَانُ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الشَّيْطَانُ إِذَا وَعَى الْكَلِمَةِ تِسْعًا فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الشَّيْطَانُ إِذَا وَعَى الْكَلِمَةِ تِسْعًا فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمَ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصُودَةُ قَالَ مَا هَذَا إِلَّا مِنْ حَدَثٍ حَدَثَ قَالَ فَتَعَلَمُ مَنُودَةُ قَالَ هَوَ الَّذِي حَدَثَ [راحع ٢٤٨٢]

(۲۹۷۸) حضرت ابن عباس ٹا اسے مردی ہے کہ گذشتہ زبانے میں جنات آسانی خبریں سن لیا کرتے تھے، وہ ایک بات سن کراس میں دس اپنی طرف سے لگاتے اور کا ہنوں کو پہنچا دیتے، (وہ ایک بات جوانہوں نے سنی ہوتی وہ ثابت ہوجاتی اور جووہ اپنی طرف سے لگاتے تھے وہ غلط ثابت ہوجاتیں) اور اس سے پہلے ان پرستار ہے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے، لیکن جب نبی علیہ کومبعوث کیا گیا تو جنات میں سے جو بھی اپنے ٹھکانہ پر پہنچتا، اس پرشہاب ثاقب کی برسات شروع ہوجاتی اور وہ جل جاتا، انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی، اس نے کہا اس کی وجہ سوائے اس کے اور پھینیں کہ کوئی نئی بات ہوگئ ہے، چنا نچہ اس نے اپنے شکروں کو پھیلا دیا، ان میں سے پھیلوگ نبی علیہ کے پاس بھی گذر ہے جو جبلی نخلہ کے درمیان نماز پڑھا رہے اس نے انہوں نے ابلیس کے پاس آ کراسے یہ خرانائی، اس نے کہا کہ یہ ہواسل وجہ، جوز مین میں پیدا ہوئی ہے۔

( ٢٩٧٩) حَدَّثَنَا رِبُعِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعُلَةً عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ وَالْحَمْرُ حَلَالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيةَ حَمْرٍ فَأَقْبَلَ بِهَا يَقْتَادُهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ مَا هَذَا مَعَكَ قَالَ رَاوِيةُ خَمْرٍ يَقْتَادُهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ مَا هَذَا مَعَكَ قَالَ رَاوِيةُ خَمْرٍ أَهُدَيْتُهَا لَكَ قَالَ هَلُ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى حَرَّمَهَا قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا فَالْتَفْتَ الرَّجُلُ إِلَى أَهُدَيْتُهَا لَكَ قَالَ هَلُ عَلَى إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِعُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى حَرَّمَهَا قَالَ أَمُونُهُ بِينَعِهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مَاذًا قُلْتَ لَهُ قَالَ أَمُونُهُ بِينَعِهَا قَالَ إِنَّ اللَّهِ فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا خَرَجَتُ فِي النَّرَابِ فَنَظُرْتُ إِلَيْهَا فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا ضَيْ اللَّهُ عَرَالِى الْمَوَادَةِ فَقُتِكَ فَعَرَجَتُ فِي النَّرَابِ فَنَظُرْتُ إِلَيْهَا فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا شَيْرَابٍ فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَوَادَةِ فَقُتِكَ فَعَرَجَتُ فِي النَّرَابِ فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَوَادَةِ فَقُتِهِ فَي الْتَوابِ فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَذَادِ فَقُوتِكُ فَا فَيهَا فِي الْمَوْدَالِ الْعَلَى الْمَوْدِي الْمُوالِدِي الْمَالَةُ فَلَى الْمُلْكُونَ الْمَالَ فَلَى الْمَالِقُولُ الْمُولُونَ الْمَعْوَالِ الْمُؤْمِي الْمُولُونُ الْمُؤْمِ الْمُولُونَ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَوْلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَوْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

(۲۹۷۹) حفرت ابن عباس بڑا ٹھٹا سے مروی ہے کہ ایک آوی نبی علیا سے ملاقات کے لئے شراب کا ایک مشکیزہ بطور ہدیہ کے لئے شراب کا مشکیزہ آپ کے لئے ہدیدلایا ہوں، نبی علیا نے فر مایا کیا

## مُنالُهُ اَمْدُرُ صِنْ اللَّهُ مِن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبْدَ الله

تہارے علم میں یہ بات نہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے؟ اس نے کہانہیں، نی علیا ہے فر مایا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، یہ ن کروہ خض اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر سرگوشی میں اسے کہنے لگا کہ اسے لے جاکر نج دو، نی علیا نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیا کہ اسے کہا کہ میں نے اسے بیتھم دیا ہے کہ اسے نج آئے، نی علیا نے فرمایا جس ذات نے اس کا بینا حرام قرار دیا ہے، اس نے اس کی خرید وفروخت بھی حرام کردی ہے چنا نچہ اس کے تھم پر اس شراب کو واد کی بطحاء میں بہادیا گیا اور اس میں کچھ بھی باتی نہیں بچا۔

( ٣٩٨ ) حَدَّثَنِى هَاشِمٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ فِى الْآخُدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَيْفَيْنِ وَكَانَ وَكَانَ يَحْتَجِمُ فِى الْآخُدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَيْفَيْنِ وَكَانَ يَحْجُمُهُ عَبْدٌ لِينِي بَيَاضَةَ وَكَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدُّ وَنِصْفٌ فَشَفَعَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَحْجُمُهُ عَبْدٌ لِينِي بَيَاضَةَ وَكَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدُّ وَنِصْفٌ فَشَفَعَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَحْجُمُهُ عَبْدٌ لِينِي بَيَاضَةَ وَكَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدُّ وَنِصْفٌ فَشَفَعَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَوْمُ مُدُّ وَلِصُفْ فَشَفَعَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلِيهِ فَجُعِلَ مُدُّا [صححه مسلم، والترمذي في الشمائل: ٣٦٦، وابويعلى: ٣٣٦٢] [راحع: ٢٩٩١].

(۲۹۸۰) حضرت ابن عہاس بھا سے مروی ہے کہ نی علیا نے سینگی لگوائی اور لگانے والے کو اس کی اجرت دی ہے، اگر سے
اجرت حرام ہوتی تو نبی علیا اسے بھی ندویتے ، اور نبی علیا جب بھی سینگی لگواتے تو گردن کی دونوں جانب پہلوؤں کی رگوں میں
لگواتے ، نبی علیا کو بنو بیاضہ کا ایک غلام سینگی لگاتا تھا جس سے روز اند ڈیڑھ مدگندم بطور اجرت کے لی جاتی تھی ، نبی علیا نہ اس کے آقاؤں سے اس سلسلے میں بات کی چنانچوانہوں نے اسے ایک مدکر دیا۔

( ٢٩٨١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ [راحع: ١٩١٩].

(۲۹۸۱) حضرت ابن عباس عظم سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے حالت احرام میں (حضرت میموند رفافیؤسے) نکاح فرمایا۔

( ٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ [راحع: ٢٥٨٧].

(۲۹۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٩٨٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكُتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ [رالحع: ٢٠١٣].

(۲۹۸۳) چھڑت ابن عباس کا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا گائے نے ارشاد فر مایا با دِصبا (وہ ہوا جو باب کعبہ کی طرف

ے آتی ہے ) کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو پچٹم سے چلنے والی ہوا سے بتاہ کیا گیا تھا۔

( ٢٩٨٤) حُدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ قَالَ شُعْبَةٌ وَحَدَّثِيهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ وَأَنُ لَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا راحع: ١٩٢٧].

(۲۹۸۳) حضرت ابن عباس و الله سيم وي ہے كه بي الله كوسات مد يوں پرسجده كرنے كا حكم ديا گيا ہے اور كيروں اور بالوں كودوران نماز سميننے سے منع كيا گيا ہے۔

- ( ٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالْشُرُجَ[راحع: ٢٠٣٠].
- ۔ (۲۹۸۵) حضرت ابن عباس اللہ اللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ اللہ علی اللہ منافظ اللہ اللہ منافظ کے استان جا (کرغیر شرعی کام کرنے والی) عورتوں پرلعنت فر مائی ہے اوران لوگوں پر بھی جوقبروں پر مسجدیں بناتے اوران پر جراعاں کرتے ہیں۔
- ( ٢٩٨٦) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى ثَلَاثَ عَشُرَةَ رَكُعَةً مِنْ اللَّيْلِ [راحع: ٢٠١٩].

(۲۹۸۷) حضرت ابن عباس نظائل سے مروی ہے کہ نبی علیظارات کو ۱۳ ار کعت نماز پڑھتے تھے، (آٹھ تہجد، تین ورّ اور دو فجر کی سنتیں )

- ( ٢٩٨٧) حَدَّثَنَا مَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ نَفَرٌ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَقَالُوا مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَعَوَّدًا مِنْكُمْ فَقَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَآخَذُوا غَنَمَهُ فَآتُوا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَآخَذُوا غَنَمَهُ فَآتُوا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْهِ فَلَتَلُوهُ وَآخَذُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ النَّذِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [راحع: ٢٠٢٣].
- ( ٢٩٨٨) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَلَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُلِينَ هَاجَرُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ [راجع: ٣٤٦]. أُخُوِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ [راجع: ٣٤٦]. أُخُوجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ [راجع: ٣٣]. (٢٩٨٨) حضرت ابن عباس الله فرمات بين كر "كنتم خير امة اخرجت للناس "والى آيت كامصداق وه لوگ بين

چنہوں نے نی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف جرت کی تھی۔

( ٢٩٨٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ حَسَنِ الْأَشْقَرُ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى الشَّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ يَهُو دِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّمَاءَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَسَائِرَ الْخَلائِقِ وَتَعَالَى السَّمَاءَ عَلَى ذِهُ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْأَرْضَ عَلَى ذِهُ وَالْمَاءَ عَلَى ذِهُ وَالْجَبَالَ عَلَى ذِهُ وَسَائِرَ الْخَلائِقِ عَلَى ذِهُ وَالْمَاءَ عَلَى ذِهُ وَاللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْآيَةَ [راجع: ٢٦٧].

## هي مُنالاً احَدِّن بل يَهِيْدِ مَرْم كِي الله بن عباس عَيْدِ مِن الله بن عباس عَيْدِ مِن الله بن عباس عَيْدِ ف

( . ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأْتِنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعِهِ عَبُونٌ وَأَمَرَ اللَّهِ فَقَالَ نَادِ فِي النَّاسِ الْوَصُوءَ الْمُبَارَكَ [راجع: ٢٦٦٨].

(۲۹۹۰) حضرت ابن عباس بڑا جھی سے مروی ہے کہ ایک دن نبی نالیا جب صح کے وقت بیدار ہوئے تو پند چلا کہ فوج کے پاس نہیں ہے، چنا نچے ایک آ دمی نے آ کرعرض کیا یا رسول اللہ! فوج کے پاس پانی نہیں ہے، نبی نالیا نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس تھوڑ اسا پانی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا وہ میرے پاس لے آؤ، تھوڑی دیر میں دہ ایک برتن لے آیا جس میں بالکل تھوڑ اسا پانی تھا، نبی نالیا نے اس برتن کے منہ پر اپنی انگلیاں رکھیں اور انہیں کھول دیا، اسی دفت نبی نالیا کی انگلیوں سے چشمے اہل پڑے، نبی نالیا نے حضرت بال ڈاٹن کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دومبارک پانی آ کرلے جا کیں۔

(۲۹۹۱) حَدَّنِيْ وَهُبُ بُنُ جَوِيْهٍ حَدَّنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَفَاةُ قَالَ هَلُمَّ أَكُتُبُ لَكُمْ وَسَلَّمَ الْوَفَاةُ قَالَ هَلُمَ أَنُ لَكُمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ كَتَابُ اللَّهِ قَالَ فَاحْتَلَفَ آهُلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَكُتُبُ فَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ الْجَعِلَافَ وَعُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ الْحَتَلَافَ وَعُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا مَنْ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا مَنْ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا مَنْ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَاقِ مَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ قَالَ عَمْ وَلَعُولُهُمْ وَلَيْعُولُ الْكَوْرَيَةُ مَا عَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكَ الْمُعْمِلُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا ال

## هي مُنزلاً احَرْرَ فَبِل مِنْ مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَبْدَ اللهِ عَبْلُونَ اللهِ عَلَى عَبْلُونَ اللهِ عَبْلُونَ اللهُ اللهِ عَبْلُونَ اللهِ عَلَى عَبْلُونَ اللهِ عَلَى ع

لوگ تھے، جن میں حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ نبی علیظ پر شدتِ تکلیف کا غلبہ ہے، اور تمہارے پاس قرآن کر یم تو موجود ہے ہی اور کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اس پرلوگوں میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا، بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نبی علیظ کی خدمت میں لکھنے کا سامان پیش کر دوتا کہ وہ تمہیں کچھ کھوادیں اور بعض کی رائے حضرت عمر ڈٹٹٹؤ والی تھی، جب شور وشغب اور اختلاف زیادہ ہونے لگا تو نبی علیظ نے فر مایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

اس پر حضرت ابن عباس والنظافر ماتے تھے کہ ہائے افسوس الوگوں کے اختلاف اور شور وشغب کی وجہ سے نبی علیہ کا اس تحریر میں رکاوٹ پیدا ہوگئی۔

( ٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحُو تَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكُفْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُوفَ إِلَى الْكُفْبَةِ

(۲۹۹۲) حضرت ابن عباس بھائنے مروی ہے کہ نبی علیا جب تک مکہ کرمہ میں رہاں وقت تک بیت المقدل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور خانہ کعب تو آپ کے سامنے ہوتا ہی تھا، اور جبرت کے بعد بھی سولہ مہیئے تک آپ تا گھائے ابت المقدل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، بعد میں آپ تا گھائے کو خانہ کعب کی طرف چھیرویا گیا۔

( ٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ آذَمَ حَدُّثَنَا حَسَنَّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدُخُلُ عُمَرُ [راحع: ٢٧٥٦].

(۲۹۹۳) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے بالا خانے میں تھے کہ حضرت عمر فاروق رفی تھ خاضر ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کیا عمرا ندر آ سکتا ہے۔

( ٢٩٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِى فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ [راحع: ٢٦٥٧].

(۲۹۹۳) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا وراشت کے حصان کے مستحقین تک پہنچا دیا کرو، سب کوان کے حصل چکئے کے بعد جو مال باقی بیچ وہ میت کے اس سب سے قریبی رشتہ دار کودے دیا جائے جو مذکر ہو (علم الفرائض کی اصطلاح میں جے ' عصب' کہتے ہیں)

( ٢٩٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى ذَخَلَ مَكَّةَ وَافْتَتَحَ مَكَّةً فِى رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ وَٱفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ [راحع: ٢٣٥].

#### ﴿ مُنزلًا الله بن عَبَال مِنْ مُنزلًا الله بن عَبَال مُنظِيدُ مَرْم الله بن عَبَال مِنْ الله بن عَبَال مُنظِيد

(۲۹۹۵) حضرت ابن عباس و الله سيم وي ہے كه جي مليكا مكم كرمه كے ارادے سے مدينه منورہ سے روانه ہوئے، آپ مَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

( ٢٩٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ

(۲۹۹۷) حضرت ابن عباس ٹا اس مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ الله منافظ کے بارے''جس نے ایام کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کی ہو'' بیفر مایا کہ وہ آ دھا دینار صدقہ کرے۔

( ٢٩٩٧ ) قَالَ وَقَالَ شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [راجع: ٢٠٣١].

(۲۹۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے متصلاً بھی مروی ہے۔

( ٢٩٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكُوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ فَقَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَجَّةٌ وَلَوْ قُلْتُ كُلَّ عَامٍ لَكَانَ[راحع: ٢٦٦٣].

(۲۹۹۸) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہرسال جج فرض ہے؟ جناب رسول الله کا کلیا ہے استطاعت ہو' پر جج فرض ہے، اگر میں کہد ویتا کہ ہرسال، تو ہرسال جج کرنا فرض ہوجا تا۔

( ٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَقَالُوا كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا حَسَنِ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِنًا فَقَالَ الْعَبَّسُ أَلَا تَرَى إِنِّى لَآرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْتُوفَى مِنْ وَجَعِهِ وَإِنِّى لَآعُرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُوْتَ فَانْطِلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنُكُلِّمُهُ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِينَا بَيْنَهُ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَلُّمْنَاهُ وَأَوْصَى بِنَا فَقَالَ عَلِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْرِنَا فَلَمْ يُعْطِعَاهُ النَّاسُ آبَدًا وَإِنْ يَ وَاللَّهِ لَا أَكُلَّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَيْرِنَا فَلَمْ يُعْطِعَاهُ النَّاسُ آبَدًا وَإِنْ يَ وَاللَّهِ لَا أَكُلَّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْرِنَا فَلَمْ يُعْطِعَاهُ النَّاسُ آبَدًا وَإِنْ يَ وَاللَّهِ لَا أَكُلُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ لَا أَكُلُمُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَ

(۲۹۹۹) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی طائنے نبی مالیہ کے مرض الوفات کے زمانے میں نبی مالیہ کے بیہاں سے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا ابوالحن! نبی ملیہ کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اب تو صبح سے نبی ملیہ الحمد ملائھیک ہیں، حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت عباس بھی نے حضرت علی بھائے کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کیاتم و کھینیس رہے؟

بخدا! اس بیاری سے نبی طیس (جانبر نہ ہوسکیں گے اور) وصال فرما جائیں گے، میں بنوعبد المطلب کے چہروں پرموت کے وقت طاری ہونے والی کیفیت کو بہچا بتا ہوں، اس لئے آؤ، نبی طیس کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بعد خلافت کے طاری ہونے والی کیفیت کو بہچا تتا ہوں، اس کاعلم ہوجائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی اور میں ہوئی تو ہم نبی طیس سے بات کر لیں گے تا کہ وہ ہمارے متعلق آنے والے خلیفہ کو وصیت فرما دیں، حضرت علی ڈاٹٹی نے فرمایا اللہ کی تنم! اگر ہم نے نبی طیس سے اس کی درخواست کی اور نبی طیس نے ہماری درخواست تبول کرنے سے انکار کردیا تو لوگ بھی ہمیں خلافت نبیں دیں گے، اس لئے میں تو بھی بھی ہمیں خلافت نبیں دیں گا۔

( ... ) حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَوٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزٍ حِينَ قَالَ زَنَيْتُ لَعَلَّكَ غَمَزْتَ أَوْ قَتَلْتَ أَوْ نَظُرْتَ إِلَيْهَا قَالَ كَانَّهُ يَخَافُ أَنُ لَا يَدُرِى مَا الزِّنَا[راحع: ٢١٢٩]

(۳۰۰۰) حضرت این عباس نگان سے مروی ہے کہ جب حضرت ماعز بن مالک بٹاٹٹٹ نی ملیلیا کی خدمت میں اعتراف جرم کے لئے حاضر ہوئے تو نبی ملیلانے ان سے بوچھا شایدتم نے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہوگی؟ یا بوسد دے دیا ہوگا؟ یا اسے دکھے لیا ہوگا؟ نبی ملیلیا کو دراصل بیا ندیشے تھا کہ کہیں اسے ''زنا'' کا مطلب ہی معلوم نہ ہو۔

(٣.٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْقُرُآنَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَتُ السَّنَةُ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتُنِ فَكَانَتُ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ آخِرَ الْقِرَاءَةِ [راحع: ٤٩٤].

(۳۰۰۱) حضرت ابن عباً س و النوع مروى ہے كه نبى اليله برسال جريل كے ساتھ قرآن كريم كا دور كيا كرتے تھے، جس سال آپيا في النون كريم كادور كيا كرتے تھے، جس سال آپيا في النون كرتا ہوں اللہ بن مسعود والنون كى مى ۔

(٣٠.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا فَا نَزَلَتُ وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ عَزَلُوا أَمُوالَ الْيَتَامَى حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفُسُدُ وَاللَّحُمُ يُنْتِنُ فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنُ يُنْتِنُ فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُوالِعُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنُ الْمُعْلِحِ قَالَ فَخَالُطُوهُمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُعْلِحِ قَالَ فَخَالُطُوهُمُ أَوْمُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْعَرَاقِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعِ قَالَ فَخَالُطُوهُمُ أَلِقُولُوا الْمُعْلِعِ قَالَ فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَعِ فَا لَلْمُعْرِقِ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُكُولُوا الْمُعْلِعِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى مُعْلِعُولُوا لَكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُولُوا لَهُ عَلَى الْعَلَاقُولُوا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ لِللللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا الْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا الْمُعَلِيلُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا الْمُعَلِّقُولُ

(۳۰۰۲) حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی کہ'' بیبیوں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤگر المجھے طریقے سے'' تو لوگوں نے بیبیوں کا مال اپنے مال سے جدا کرلیا جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آپیجی کہ کھانا سڑنے لگا اور گوشت میں بدیو پیدا ہونے گئی، نبی علیا کے سامنے جب اس صورت حال کا تذکرہ ہوا تو آپ مُلَّا لَیْکِیْمَ پرید آبت نازل ہوئی

"اگرتم ان کواپنے ساتھ شریک کرلوتو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد کرنے والا؟ تب جاکرانہوں نے اپنے مال کے ساتھ ان کا مال شریک کرلیا۔

(٣٠.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَ عَ مِنْ بَدْرٍ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَ عَ مِنْ بَدْرٍ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدُ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ [راجع: ٢٠٢٢].

(٣٠٠٣) حضرت ابن عباس ٹھ اپنا سے مروی ہے کہ جب نبی ملی الم فوہ بدرسے فارغ ہوئے تو کسی نے نبی ملی اسے عرض کیا کہ
اب قافلہ کے پیچھے چلئے ،اس تک پینچنے کے لئے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے ، بین کرعباس نے '' جواس وقت مسلمان نہیں ہوئے سے'' پکار کر کہا کہ بیآ پ کے لئے مناسب نہیں ہے؟ پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ سے دویش سے کسی ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا اوروہ اس نے آپ کودے دیا۔

( 3..٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبُعِ

(٣٠٠٨) حضرت ابن عباس اللها عدم وى ب كه نبي اليان في السيان الكرنے والے بردرندے سے منع فر مايا ہے۔

(٣.٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوَصِ عَنِ الْآغُمَشِ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَعَلَيْنَا سَوَادٌ مِنُ اللَّيْلِ فَجَعَلَ يَضُرِبُ ٱفْخَاذَنَا وَيَقُولُ ٱبْنِيَّ آفِيضُوا وَلَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ[راحع: ٢٠٩٩].

(۳۰۰۵) حضرت ابن عباس کا فرماتے ہیں کہ مزدلفہ ہی میں ''جبکہ رات کچھ باقی تھی'' نبی علیظ ہنو ہاشم کے ہم کمزوروں یعنی عورتوں اور بچوں کی جماعت کے پاش آئے جواپنے گدھوں پر سوار تھے اور ہماری رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمانے لگے بیارے بچواہم روانہ ہوجاؤ کیکن طلوع آفاب سے پہلے جُروَع عقبہ کی رمی نہ کرنا۔

(٢٠.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّهُ شَلِيُّ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَنْ الْجَرَّارِ عَنِ ابْنِ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَمَّالِي عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّى وَيُصَلِّى وَيُعَلِّى بِاللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّى وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّى وَيُعَلِّى مِنْ الْجَعْرَ وَسُلَّمَ مُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّى وَيُعَلِّى مِنْ الْجَوْرِ وَسُلَّمَ اللهِ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَمَانِى رَكِعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَالِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَالِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۰۰۱) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ ابتداء نبی علیا رات کواٹھارہ رکعتیں پڑھتے تھے، تین رکعت وتر اور دور کعت (فجر کی سنتیں) پڑھتے تھے۔

(٣٠.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْرَحْمَنِ مَوْلَى أَبِى طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بَرَّةَ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا

فَسَمَّاهَا جُوَيُرِيَةَ [رَاحِع: ٢٣٣٤].

(٢٠٠٧) حضرت ابن عباس بالله سعمروى م كه حضرت جويريد بله كانام "بره" تها، ني مليك في اس نام كوبدل كرجويريدركم ديا-

(٣..٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ الْمُزْدَلِقَةِ بِلَيْلٍ فَجَعَلَ يُوصِيهِمْ أَنْ لَا يَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْةِ عَتَى تَطُلُعَ اللَّهُ مُسُ [قال الترمذي: ٩٣ من صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٩٣ م)]. [انظر: ٣٢٠٣].

(۳۰۰۸) حضرت ابن عباس نظمیٰ سے مروی ہے کہ نبی علیٰ نے اپنے اہل خانہ میں سے کمزوروں (عورتوں اور بچوں) کومز دلفہ سے رات ہی کوروانہ کر دیا اور انہیں وصیت فر مانے لگے کہ طلوع آفتاب سے پہلے جمر وَ عقبہ کی رمی نہ کرنا۔

(٣.٠٩) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِى الشَّيْبَانِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ تَزَوَّجَ فَلَانٌ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا فَأَكُلْنَا ثُمَّ قَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَبَيْنَ آكِلٍ وَتَارِكُ فَقَالَ بَغْضُ مَنْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُسَ مَا تَقُولُونَ مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّاسٍ بِنُسَ مَا تَقُولُونَ مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِنُسَ مَا تَقُولُونَ مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ مِنْهُ وَسَلَّمَ فَمَدًّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ مِنْهُ وَسَلَّمَ فَمَدً يَدَهُ لِيَأْكُلَ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَكَّ يَدَهُ لِيَأْكُلُ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَعَرِّمًا فَرَّبَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَدً يَدَهُ لِيَأْكُلُ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَمَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَلَا لَهُ مَا لُمُ يَأْكُلُ مِثْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَمَالَةُ مَا لُهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ وَلَوْلَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالْعَالَ مَا مُنَا لُهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَسَلَّمَ واللَّهُ وَسَلَّمَ والمَا وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ مَا لُهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَسَلَمُ وَاللَهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ مَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَا لُولُولُ اللَّهُ مَلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ مَلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُومُ اللَّهُ مَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَتُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ ا

(۳۰۰۹) یزید بن اصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ فلاں آ دمی کی شادی ہوئی ، اس نے ہماری دعوت کی ، اس نے دستر خوان پر ۱۳ عدد گوہ لا کرپیش کیس ، شام کا وقت تھا ، کسی نے اسے کھایا اور کسی نے اجتناب کیا ، ان کے ساتھی بڑھ چڑھ کر بولنے لگے حتی کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہد دیا کہ نبی علیہ نے فر مایا ہے کہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ بی حرام کرتا ہوں نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ممانعت کرتا ہوں ، اس پر حضرت ابن عباس ڈاٹھ کہنے لگے کہ تم نے غلط کہا ، نبی علیہ کو تو بھیجا بی اس لئے گیا تھا کہ حلال وحرام کی تعیین کردیں۔

## مناله امنون باريد مترا الله بن عباس ينها

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُنِ قُلُ الْتَقَمَ الْقَرُنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَسَّمَّعُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ فَقَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ كَيْفَ نَقُولُ قَالَ قُولُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

(٣.١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلُتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمٍ رَجَبٍ كَيْفَ تَرَى فِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ \*
حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ [راجع: ١٩٩٨]

(۳۰۱۱) حضرت ابن عباس فی ایست مروی ہے کہ بی مالیته بعض اوقات اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اب نبی ملیته کے اور بعض اوقات اس تسلسل سے افطار فرماتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب نبی ملیته کوئی روز ونہیں رکھیں گے۔

(٣.١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبِهَ اللَّهِ بْنِ عُنْبِهَ عَنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَلَى جِبُويلَ فَيُصْبِحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَيُلَتِهِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ وَهُوَ أَجُودُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى كَانَ الشَّهُرُ الَّذِى هَلَكَ بَعْدَهُ عَرَضَ فِيهِ عَرْضَتِينُ [راحع: ٢٠٤٢].

(۳۰۱۲) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مظافیق ہم رمضان میں حضرت جبر میل علیہ کے ساتھ قرآن کر یم کا دور فرماتے تھے، جس رات کو نبی علیہ حضرت جبر میل علیہ کو قرآن کر یم سناتے، اس کی صبح کو آپ تکا تیکی تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تنی ہوجاتے اور نبی علیہ سے جو بھی ما نکا جاتا، آپ وہ عطاء فرما دیتے، اور جس سال رمضان کے بعد نبی علیہ کا وصالی مبارک ہوا، اس سال آپ منافیق نے حضرت جبر میل علیہ کو دومرتبرقرآن کریم سنایا تھا۔

(٣.١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ وَمُؤَمَّلُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنُ عُظَمَاءِ الْمُشُوكِينَ فَقَتَلُوهُ فَسَالُوا أَنْ يَشْتَرُوا جِيفَتَهُ فَنَهَاهُم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَتَهُ [راحع: ٢٢٣] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَتَهُ [راحع: ٢٢٣] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَتَهُ [راحع: ٢٢٣] مَرْكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَتَهُ [راحع: ٢٢٣] النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَتَهُ [راحع: ٢٢٥] النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَتَهُ [راحع: ٢٢٥] النَّيْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جَيفَتَهُ أَنْ يَبِعُوا جَيفَتَهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَتَهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جَيفَتَهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا جَيفَتَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَدَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعُولِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَامُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعُلَى الْعُلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

(٣.١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ اجْلِسُ فَإِنَّ الْقِدُرَ قَدْ نَضِجَتُ فَنَاوَلَتُهُ كَتِفًا فَاكُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأً لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ اجْلِسُ فَإِنَّ الْقِدُرَ قَدْ نَضِجَتُ فَنَاوَلَتُهُ كَتِفًا فَاكُلَ ثُمُّ مَسَحَ يَدَهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً. [راحع: ٢٤٠٦].

(۱۳۱۳) حفرت ابن عباس بھٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے نماز والا وضو کیا تو کسی زوجہ محتر مدنے عرض کیا کہ تشریف رکھئے، ہنڈیا تیار ہوگئ ہے، یہ کہ کرانہوں نے شانے کا گوشت پیش کیا، نبی علیہ نے اسے تناول فرمایا اور ہاتھ پونچھ کر نماز بڑھ کی اور تاز ہ وضونہیں کیا۔

( ٣.١٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ [راحع: ٢٦٤٧].

(٣.١٦) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِى ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا وَخَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا وَضَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا مَا نَهَضَ هِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ وَإِذَا وَضَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا مَا نَهَضَ هِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ فَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ فَالْكُرْتُ ذَيْكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ أُولَيْسَ تِلْكَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ رَاحِعِ: ١٨٨٦)

(٣٠١٧) عَرَمَ مَنَ بِي كَمَا يَكُ مِرْتِهِ مِنْ سَنِ الْكِ آ دَى كُود يَكُوا كُوه مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ وه مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وه مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَن ال

(۳۰۱۷) حضرت ابن عباس تالیک سر مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا مبحد کی طرف نظر تو آپ مالی تی استارہ کرتے ہوئے می استارہ کرتے ہوئے اللہ اسے جہنم کی گری سے موسے فرمات و جارہے تھے کہ جوشن کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے دے یا اسے معاف کردے تو اللہ اسے جہنم کی گری سے محفوظ فرمادے گا، یا در کھو! جنت کے اعمال شیلے کی طرح سخت ہیں، اور جہنم کے اعمال نرم کمان کی طرح آسان ہیں، خوش نصیب

ہوہ آ دمی جوفتوں سے محفوظ ہو،اورانسان غصہ کا جو گھونٹ پیتا ہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی گھونٹ پیندنہیں ہے، جو محض اللہ کی رضا کے لئے غصہ کا گھونٹ بی جاتا ہے،اللہ اس کے پیپ کوائیمان سے بھردے گا۔

(٣.١٨) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْنَةٍ فَقَالَ لِمَنْ كَانَتُ هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ قَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا [راحع: ٢٣٦٩] عَلَيْه وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْنَةٍ فَقَالَ لِمَنْ كَانَتُ هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ قَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا [راحع: ٢٣٦٩] عَلَيْه وَسَلَّمَ عَالِي مَرَى بِكُرَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُ اللَّهُ مَا يَعْدَلُهُ اللَّهُ مَنْ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالَ اللَّهُ مَلِيهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْ

(٣.١٩) حَكَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَكَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَرُتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي فَضَاءٍ مِنْ الْأَرْضِ فَنَزَلْنَا وَدَخَلْنَا مَعَهُ فَمَا قَالَ لَنَا فِي ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي فَضَاءٍ مِنْ الْأَرْضِ فَنَزَلْنَا وَدَخَلْنَا مَعَهُ فَمَا قَالَ لَنَا فِي ذَلِكَ شَيْءً إِقَال شعيب: صحيح]. [انظر، ٣٠٠].

(۳۰۱۹) حضرت ابن عباس کا است مروی ہے کہ ایک مرتبہ بین اور فضل ایک گدھی پرسوار گذرر ہے تھے، اس وقت نبی ملیک استحرا میں لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے، ہم اپنی سواری سے اتر ہے اور نبی ملیکیا کے ساتھ نماز میں شریک ہوگئے، نبی ملیکیا نہیں کہا۔

( ٣.٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَٱغْطَاهُ ٱجْرَهُ [راحع: ٢٢٤٩].

(٣.٢١) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ إلى أبى طَيْبَةَ عَشاءً فَحَجَمَهُ وأَعْطَاهُ أَجْرَهُ. [سقط متن هذا الحديث واسناد الذي يليه من الميمنية، واستدرك من الأطراف وغيره].

(٣٠٢١) حفرت ابن عباس الله عمروى ہے كہ نبى مليك نے ابوطيب كے پاس شام كوفت پيغام بھيجا،اس نے آكر نبى مليكا كوسيكى لكائى،اور بى مليكانے اسے اس كى مزدورى دى۔

(٣٠٢١م) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بَنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِجَمْعِ فَلَمَّا أَضَاءَ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَظُلُعَ الشَّمْسُ أَفَاضَ

(۳۰۲۱م) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے مردلفہ میں وقوف کیا اور جب سورج طلوع ہونے سے قبل ہر چیز روشن ہوگئ تو دہاں سے روانہ ہو گئے۔

( ٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا

### هي مُنلاً احَدُرُن بل مِيدِ مَرْم الله بن عَبَاسِ عَباسِ عَبَاسِ عَباسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَباسِ عَباسِ

هِلَالَ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ قَالَ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ قَالَ هَاشِمٌ فَسَأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ مَدَّ رُوْيَتَهُ قَالَ هَاشِمٌ لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ[صححه مسلم (٨٨٨)]. [انظر: ٣٢٠٨، ٣٥٥]

(۳۰۲۲) ابوالبختری کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ'' ذات عرق'' میں تھے کہ رمضان کا چا ندنظر آگیا، ہم نے ایک آ دمی کوحضرت ابن عباس ڈٹاٹھا کے پاس بیمسئلہ پوچھنے کے لئے بھیجا، حضرت ابن عباس ڈٹاٹھا نے اس کے جواب میں نبی علیہ کا بیار شاد ذکر کیا کہ اللہ نے چاند کی رؤیت میں وسعت دی ہے، اس لئے اگر چاند نظر نہ آئے تو ۴۰۰ دن کی گنتی پوری کرو۔

(٣.٢٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي يَزَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا فَلَدَّا خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضَعَ ذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُمَّ فَقَهْهُ

(٣٠٢٣) حضرت ابن عباس بالشخاس مروى ہے كہ ايك مرتبہ نبي مليكا بيت الخلاء آئے، ميں نے بيچھے سے وضو كا پانی ر كا ديا، جب نبي مليكا با ہر نكاتو پوچھا كہ يہ پانى كس نے ركھا ہے؟ بتايا كہ ابن عباس ٹالٹنانے ، نبي مليكانے فرمايا اے اللہ! اسے فقيهہ بنا۔

(٣٠٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ أَبِي وَخْشِيَّةَ أَبُو بِشُرٍ عَنْ مَيْمُونِ بَنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ[راجع: ٢١٩٢].

(۳۰۲۳) حضرت ابن عباس ٹھ اسے مروی ہے کہ نبی علیا نے کچل سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے ہر پرندے سے منع فر مایا ہے۔

(٣٠٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى النَّعْلَبِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَلَى ٓ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ قَالَ (وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (راجع: ٢٠٦٩).

(٣.٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَغُرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ الْبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ النِّيْنِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنُ الشِّعُرِ حُكُمَّا [راحع: ٢٤٢٤].

(٣٠٢٧) حفرت ابن عباس الله على الله على المعلى المع

(١٢٨١) وابو يعلى: ٢٣٣٤ قال شعيب: صحيح].

(٣٠١٧) حضرت ابن عباس فاللها سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ فاللها کی ایک بکری مرگئ، انہوں نے بارگاہ رسالت بیس عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں بکری مرگئ، نی طیشا نے فر مایا تم نے اس کی کھال کیوں ئہ رکھ لی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک مردار بکری کی کھال رکھتی؟ نبی طیسا نے فر مایا، اللہ تعالی نے تو بیفر مایا ہے کہ 'اے نبی! آپ فر ماد ہجئے کہ میرے پاس جود می جھیجی جاتی ہے، میں اس میں کوئی چیز الی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پرحرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خزیر کا گوشت ہو'، اب اگرتم اسے دباغت دے کراس سے فائدہ اٹھا لوتو تم اسے کھاؤ گے تو منہیں؟ چنا نچے حضرت سودہ بڑا لیا نہیں کوئی چیز ایس کی کھال اتر والی اور اسے دباغت دے کراس کامشکیزہ بنالیا، یہاں تک کہ وہ ان کے یاس بھٹ گیا۔

( ٣.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ غَنْ سَوُدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ فَلَاكَرَهُ [سيأتى في مسند سودة بنت زمعة: ٢٧٩٦٣].

(۳۰۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت سوده والتفاعے بھی مروی ہے۔

(٣.٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ أَحَقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةً بَنِي قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ أَحَقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةً بَنِي فَلَانٍ قَالَ فَرَجَمَهُ [راحع: ٢٢٠٢].

(۳۰۲۹) حضرت ابن عباس تا سے مروی ہے کہ نبی علیہ اعز بن مالک واٹن سے ملے اور فر مایا تمہارے بارے مجھے جو بات معلوم ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم سے آل فلال کی باندی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے؟ انہوں نے اپنے متعلق چارمر تبداس کا اعتراف کرلیا، پھرنبی علیہ انہوں نے اپنے متعلق چارمر تبداس کا اعتراف کرلیا، پھرنبی علیہ ا

(٣٠٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بِنِ خُتَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

#### مُنزلًا اَمَدُرُيْ بِلِيَدِيدَ مُرَّمِ كُلِّ وَمُن اللهِ بِنَ عَبَاسِ مِنْ اللهِ بِنَ عَبَاسِ مِنْ اللهِ الله

عَبَّاسٍ يَقُولُ نَكَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ الْهِلَالِيَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راجع: ٢٥٦٠].

(٣٠٣٠) حفرت ابن عباس تُنْهَا عَوْانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۰۳۱) حضرت ابن عباس و التها من میں میں وہ اپنی الیا کے ساتھ حج میں شریک تھا، حالت احرام ہی میں وہ اپنی اور تی اوٹٹنی ہے گرا،اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرگیا، نبی ملیا نے فر مایا اسے بیری ملے پانی سے نسل دو،اس کے احرام ہی کی دونوں چا دروں میں اسے کفن دے دو، ندا سے خوشبولگا وَ اور نداس کا سر ڈھانپو، کیونکہ قیامت کے دن بیلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔

(٣٠.٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكُرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الشَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرُبَاءَ فَنَطُرَحُهَا فِي الْعَنَمَ فَتَجُرَبُ قَالَ فَمَنُ أَعُدَى الْأَوَّلَ [راحع: ٢٤٢٥].

(۳۰۳۲) حضرت ابن عباس ٹی اسے مروی ہے کہ جناب رسول الله میں گئی نے ارشاد فرمایا بیاری متعدی ہونے کا نظریہ سے کہ بین ، برشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ،صفر کامہینہ یا الو کے منحوں ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ، ایک آدی نے عرض کیا یا رسول اللہ! سواونٹوں میں ایک خارش زدہ اونٹ شامل ہو کر ان سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے (اور آپ کہتے ہیں کہ بیاری متعدی نہیں ہوتی ؟) نبی مالیا نے فرمایا یہ بتا کا اس پہلے اون کو خارش میں کس نے جتلاکیا ؟

(٣.٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُونًا مِنُ اللَّيْلِ قَالَ فَقَالَتُ مَيْمُونَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَضَعَ لَكَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقَهْهُ فِي اللَّينِ وَعَلِّمُهُ التَّأُويلَ [راجع: ٢٣٩٧].

(۳۰۳۳) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا حضرت میمونہ ٹاٹھا کے گھر میں تھے، میں نے رات کے وقت ان کے لئے وضو کا پانی رکھا، حضرت میمونہ ٹاٹھا نے بتایا کہ یا رسول اللہ! میہ پانی آپ کے لئے عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے، نبی ملیکا نے فرمایا اے اللہ! اے دین کی مجھ عطاء فرمااور کتاب کی تاویل وتفسیر سمجھا۔

( ٣.٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَشَى مَشَى مُجْتَمِعًا لَيْسَ فِيهِ كَسَلٌ

(٣٠٣٨) حفرت ابن عباس رفي الله على مروى ہے كه نبي عليه جب چلتے تو مجتمع بوكر چلتے، آ بِ مَلَ اللَّهُ كَا حيال ميں كسى قتم كى

#### ئسلمندي پاسستىنېيىن ہوتى تقى۔

( ٣٠٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشُرِكِينَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إِذْ خَلَقَهُمْ [راجع: ٥١٨٥].

(۳۰۳۵) حضرت ابن عباس والمجنات مروى ہے كه ايك مرتبه نبي اليا سے مشركين كى اولا دے بارے يو چھا گيا تو نبي اليا ان فرمایا الله بهتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیاعمل کرتے؟

( ٣.٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبِيضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ مِنْ خَيْرٍ ٱكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشُّعُرَ [راحع: ٢٢١٩].

(۳۰ ۳۲) حضرت ابن عباس و الفنات مروی ہے کہ جناب رسول الله فَاللَّهُ فَا ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ بیسب ہے بہترین ہوتے ہیں اور ان ہی میں اپنے مردول کو گفن دیا کرو،اور تبہارا بہترین سرمہ' اٹھ'' ہے جو بیٹا کی کو تیز کرتا ہے اور

( ٣٠٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيُمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْيُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ وَلَمْ أَنْحَرُ قَالَ لَا حَرَجَ وَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ فَارْم وَلَا حَرَجَ

(٣٠٣٧) حضرت ابن عباس الله است مروى ب كركس مخص نے نبي عليا سے سوال كيايارسول الله! ميس نے قربانى سے يہلے مكت كرليا ہے؟ نبى عليه في اخترے اشارے سے ) فر ماديا كەكوئى حرج نہيں ، پھراكي اور آدى نے عرض كيايا رسول الله! ميس نے ری سے پہلے قربانی کرلی ہے؟ نبی علیا نے (ہاتھ کے اشارے سے ) فرمادیا کہ کوئی حرج نہیں۔

( ٣.٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اذَّعَى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صححه ابن حبان (٤١٧). وقال البوصيري: هذا اسناد فيه مقال. قال الألباني:

صحيح (ابن ماجة: ٢٦٠٩). قال شعيب: اسناده قوى].

(۳۰۳۸) حضرت ابن عباس ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالْيَتِم نے ارشاد فرمایا جو محض اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپن نسبت کرے (کسی دوسرے خص کواپنا باب کہنا شروع کردے) یا کوئی غلام اینے آتا کے علاوہ کسی اور کواپنا آتا کہنا شروع کردے،اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ٣٠٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِمَارَ بَعْدَ مَا زَالَتُ الشَّمْسُ[راجع: ٢٢٣١].

(٣.٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُواً فِي صَلَاةِ الْفَجُو يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجُدَةِ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَان[راحع: ٩٩٣].

(٣٠٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ جُرْنَ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهُدَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَصُبًّا قَالَ فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُتَقَدِّرِ وَسَلَّمَ قَالُو مَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُتَقَدِّرِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَ [راحع: ٢٢٩٩] فَلَوْ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَ [راحع: ٢٢٩٩]

(۳۰ ۴۲) حضرت ابن عباس ڈھٹھ سے مروی ہے کہ اُن کی خالہ''ام حفید'' نے ٹی علیہ کی خدمت میں تھی ، گوہ اور پنیر بطور ہدیہ کے پیش کیا ، نبی علیہ نے گھی اور پنیر میں سے تو مجھ تناول فر مالیا، لیکن ٹالپندیدگی کی بناء پر گوہ کو چھوڑ دیا ، تاہم اسے نبی علیہ کے دستر خوان پر دوسروں نے کھایا ہے ،اگر اسے کھانا حرام ہوتا تو نبی علیہ کے دستر خوان پر اسے بھی نہ کھایا جا سکتا اور نہ نبی علیہ اسے کھانے کی اجازت دیتے۔

(٣.٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنِى سُكَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فُلاَنُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ فَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ النِّسَاءَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوفُ وَجُههُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ مِرَارًا قَالَ وَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ آجِى إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَيْهِنَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ آجِى إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِلسَانَةُ غُفِرَ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ آجِى إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ وَلِلسَانَةُ غُفِرَ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ آجِى إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ وَلِلسَانَةُ غُفِرَ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ آجِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۳۰۲۲) حضرت ابن عباس نظائیا ہے مروی ہے کہ عرفہ کے دن نبی ملیلیا کے پیچیے فلاں (فضل) سوارتھا، وہ نوجوان ،عورتوں کو دیکھنے لگا، نبی ملیلیائے اپنے دست مبارک سے اس کا چیر و پیچیے کی طرف کی مرتبہ پھیرا، کیکن وہ پھر بھی کن اکھیوں سے انہیں و پکھتا رہا، اس پر نبی ملیلیانے فرمایا بھینے! آج کا دن ایسا ہے کہ جو شخص اس میں اپنے کا نوں اور اپنی آئھوں اور زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔

(٣.٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ يَوْمَ بَدُرٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنَّ شِنْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكُرٍ

بِيَدِهِ فَقَالَ حَسَبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدُ ٱلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِي اللَّهُ عِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَيُوكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ وَيُولُونُ اللَّهُ وَيُوكُونُ اللَّهُ وَيُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُوكُونُ اللَّهُ وَيُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(۳۰٬۳۳) حضرت ابن عباس والنيئات مروى ہے كہ غزوة بدر كے دن اپنے خيمے ميں نبي عليظانے دعاء كرتے ہوئے فرمايا البي اپنا وعده پورافر ما، البي !اگر (آج بير مضى بحر مسلمان ختم ہو گئے تو) زمين ميں پھر بھى بھى آپ كى عبادت نہيں كى جائے گى۔

ید کی کر حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹ آ گے بڑھے، اور نبی علیا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے گے اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنے رب سے بہت دعاء کرلی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمادی''عنقریب اس جعیت کوشکست موجائے گی اور بیلوگ پشت بھیر کر بھاگ جائیں گے''

( ٣٠٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى وَيَحُرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنْ الرَّحِمِ [راجع: ١٩٥٦]

(۳۰۴۳) حضرت ابن عباس بڑا ٹھؤ فرماتے ہیں کہ کم شخص نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب ٹاٹھٹے میں حضرت حمزہ و ٹاٹھ کی بیٹی کو نکاح کے لئے پیش کیا تو نبی ملیکا نے فرمایا وہ میری رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔

(٣.٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَبُو جَهُلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُهَدِّدُنِى أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأَكْثَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُهَدِّدُنِى أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأَكْثَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُهَدِّدُنِى أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأَكْثَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُهَدُدُنِى أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأَكْثَرُ أَهُو بِالتَّقُوى أَهُ الْوَادِى نَادِيًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ الَّذِى يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُوى أَوْ أَمْرَ بِالتَّقُوى أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمْرَ بِالتَّقُوى أَرَايُتُ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَنْ أَرَائِكَ إِلَا لَهُ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمْرَ بِالتَّقُولَ أَوْلَالُولُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَرَائِكَ إِلَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَذِهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَآخَذَتُهُ الزَّبَانِيَةُ [راحع: ٢٣٢١].

(٣٠٢٥) حفرت ابن عباس الله السياس عباس الله الله عمر وی مجدا که ایک مرتبه الوجهل نی الیها کے پاس سے گذرااور کہنے لگا کیا ہیں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ نبی الیها نے اسے چھڑک دیا، وہ کہنے لگا محمد! تم مجھے چھڑک رہے ہو حالا نکدتم جانبے ہو کہ اس پور ے شہر ہیں مجھ سے بروی مجلس کسی کی نہیں ہوتی ؟ اس پر حضرت جریل الیها ہی آیت لے کر از سے کہ اسے چاہئے وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، حضرت ابن عباس الله فارت میں میری عبان ہے، اگر وہ اسے جم نشینوں کو بلا لیہا تو اسے عذاب کے فرشے '' زبانیے'' کیڑلیتے۔

(٣.٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَفَعَهُ قَالَ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا حِدَّةً وَشِدَّةً [راحع: ٢٩١١].

(٣٠٨٧) حضرت ابن عباس واللها على مرفوعاً مروى بكرزمانة جابليت كم برعهد و بيان مين اسلام في شدت يا حدت كا

## مُنزلًا احَدُن شِل مِينَةِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُ مَنْ لِمَا اللَّهُ مِن عَبَاسٍ عَبْسٍ عَبِي عَبَاسٍ عَبْسٍ عَبِي عَبْلِي عَبْ

اضافہ ہی کیاہے۔

(٣.٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسُوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ الثَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتُهُ خَطَايَا أَهْلِ الشِّرُكِ [راجع: ٢٧٩٦].

(۳۰ مرے) حضرت ابن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله

(۳۰ ۴۸) حفرت ابن عباس طاقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طاقا کا گذر ایک مردار بکری پر ہوا جو آپ کے اہل خانہ نے کھیک دی تھی ، تو فر مایا کہ اس ذات کی قدر اوقیت اس کے بینک دی تھی ، تو فر مایا کہ اس ذات کی قدر وقیت اس کی جری ہے بھی کم ہے جواس کے مالکوں کے نزویک اس کی اہمیت ہو سکتی ہے۔

(٣.٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِ عَنْهَا [راحع: ١٨٩٣].

(۳۹ مس) حضرت ابن عباس رہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رہ اللہ سے بوجھا کہ ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی، لیکن اسے پورا کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا تھم ہے؟ نبی طیس نے فر مایا آپ ان کی طرف سے اسے پورا کر دیں۔

(٣.٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَمَ سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَوِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذُرَكَتُ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحَجُ عَنْهُ فَقَالَ نَعُمُ حُجِّى عَنْ أَبِيكِ [راحع: ١٨٩٠].

#### الله المرابعة المرابع

نبى مالياً ان اين والدى طرف سے تم حج كر سكتى ہو۔

(٣.٥١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهُرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا [راحع: ١٩٥١].

(۳۰۵۱) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ دودھ پیا اور بعد میں کلی کر کے فر مایا کہ اس میں چکنا ہث ہوتی ہے۔

(٣.٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَیْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَیْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ اللَّهِ إِنَّهَا مَیْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ اللَّهِ إِنَّهَا مَیْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهَا مَیْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَیْتَةً قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۳۰۵۲) حضرت ابن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِیْنَ کا ایک مردہ بکری پر گذر ہوا، نبی ملیّا نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے کیوں نہ فائدہ اٹھالیا؟ لوگوں نے کہایا رسول الله ابید مردہ ہے، فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے (باقی اس کی کھال دباغت سے یاک ہوسکتی ہے)۔

(٣٠٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راحع: ٢٣٩٣].

(۳۰۵۳) حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ نبی ملیانے (دوران سفر) حالت احرام میں حضرت میمونہ دائی سے نکاح فرمایا۔

( ٣.٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَوِطَ فِي إِخْرَامِهَا

(۳۰۵۴) حضرت ابن عباس تلا سعمروی ہے کہ جناب رسول الله تَلَقَيْم نے ' ضباعہ'' کو کھم دیا کہ اپنے احرام میں شرط لگا لے۔ فائدہ: وضاحت کے لئے صدیث نمبر ۱۳۱۷ دیکھتے۔

( ٣٠٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنُ بَغْضِ إِخُوانِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَنِدٍ قَدْ عَمِى قَالُوا وَمَا تَصْنَعُ بِهِ يَا أَبَا عَبَّسٍ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَئِنُ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ لَأَعَضَّنَّ أَنْفَهُ حَتَّى أَقْطَعَهُ وَلَئِنُ وَقَعَتُ رَصَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَأَنِّى بِنِسَاءِ بَنِي فِهْ يَطُفُنَ وَقَعَتُ وَلَئِنَ وَقَعَتُ الْخَزْرَجِ تَصْطَفِقُ ٱلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ هَذَا أَوَّلُ شِرْكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيَنْ بِهِمْ سُوءٌ وَأَيْهِمْ وَكُونَ قَدَّرَجَ تَصْطَفِقُ ٱلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ هَذَا أَوَّلُ شِرْكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيَنْ بِهِمْ سُوءٌ وَأَيْهِمْ وَكَالَ كُونَ قَدَّرَ ضَوَّا اللَّهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ خَيْرًا كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَشَوًا

#### الم المراق المرا

(۳۰۵۵) محر بن عبید کی بیشید کیج بین که ایک مرتبه حضرت ابن عباس نظافت کو حضرت ابن عباس نظافت کو مینائی جا چکی آدی آیا بهواہ جو تقدیم کا الکار کرتا ہے، انہوں نے فرمایا مجھاس کا پیدتھا، اس وقت تک حضرت ابن عباس نظاف کی بینائی جا چکی متی ، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابوالعباس! آپ اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، اگر مجھاس پر قدرت مل گئ تو میں اس کی ناک کا نے دوں گا اور اگر اس کی گردن میرے ہاتھ میں آگئ تو اسے تو ڑ دوں گا اور اگر اس کی گردن میرے ہاتھ میں آگئ تو اسے تو ڑ دوں گا ، کیونکہ میں نے نبی علیلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں اس وقت کوا پی آئھوں سے دیکھ رہا ہوں جب بنوفہر کی مشرک ورتے موں گئ ، بیاس است میں شرک کا آغاز مور تیں نزرج کے لوگوں کے ساتھ طواف کریں گی اور ان کے سرین حرکت کرتے ہوں گے ، بیاس است میں شرک کا آغاز موگا ، اس ذات کی قیم ! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، ان لوگوں تک ان کی رائی پہنچ کر رہے گی یہاں تک کہ اللہ انہیں اس کیفیت سے نکال دے گا جس میں وہ فیر کا فیصلہ کرتا ہے جسے انہیں اس کیفیت سے نکال دے گا جس میں وہ فیر کا فیصلہ کرتا ہے جسے انہیں اس کیفیت سے نکال دے گا جس میں وہ فیر کا فیصلہ کرتا ہے جسے انہیں اس کیفیت سے نکال دے گا جس میں وہ فیر کا فیصلہ کرتا ہے جسے انہیں اس کیفیت سے نکال تھا جس میں وہ فیر کا فیصلہ کرتا ہے جسے انہیں اس کیفیت سے نکالا تھا جس میں وہ فیر کا فیصلہ کرتا ہے جسے انہیں اس کیفیت سے نکالا تھا جس میں وہ فیر کا فیصلہ کرتا ہے کیا ۔

( 7.07 ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهُمُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ أَدُرَكَ مُحَمَّدٌ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ

(۳۰۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٠٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ عَطَاءَ بُنَ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ فَمَاتَ وَبُكُنُ شِفَاءَ الْعِيِّ الشَّوَالُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلُهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنُ شِفَاءَ الْعِيِّ الشَّوَالُ

(۳۰۵۷) حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ عہد نبوت میں ایک آ دمی کوکوئی زخم لگ گیا ، اتفاق سے اسے ' خواب' بھی آ گیا ، لوگوں نے اسے خسل کرنے کا حکم دے دیا ، جس کی وجہ سے وہ مرگیا ، نبی علیا کو جب اس کاعلم ہوا تو فر مایا انہوں نے اسے قتل کر دیا ، اللہ انہیں قتل کرے ، کیا جہالت کا علاج ''بوچھنا'' نہ تھا ؟

( ٣.٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ عَلَى دَائِتِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثًا وَصَلَّمَ فَلَاثًا وَسَلَّمَ فَلَاثًا وَحَدِدُ ثُمُّ اسْتَلْقَى عَلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ الْقَبَلَ عَلَى فَقَالَ مَا مِنْ أَوْمَلُ اللَّهُ وَاحِدَةً ثُمَّ اسْتَلْقَى عَلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ الْقَبَلَ عَلَى فَقَالَ مَا مِنْ الْهُ وَاحِدَةً ثُمَّ اسْتَلْقَى عَلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ الْفَبَلَ عَلَى فَقَالَ مَا مِنْ الْهُ بَارِكَ وَتَعَالَى فَضَحِكَ إِلَيْهِ كَمَا ضَحِكْتُ إِلَيْكَ

(۳۰۵۸) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے انہیں اپنے پیچھے آئی سواری پر بٹھایا، اور جب اس پر سید ھے ہو کر بیٹھ گئے تو تین مرتبہ اللہ اکبر، تین مرتبہ المحمد لله، تین مرتبہ سجان اللہ اور ایک مرتبہ لا الدالا اللہ کہا، پھر چت لیٹ گئے اور مہننے گئے، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا جو تھی بھی اپنی سواری پر سوار ہو کر اس طرح کرے جیسے میں نے کیا تو اللہ اس کی

طرف متوجه وجاتا ہے اور اس کی طرف اس طرح مسکر اکر دیکھتا ہے جیسے میں نے تمہیں مسکر اکر دیکھا۔

( ٣.٥٩) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ سُئِلَ الزُّهُرِيُّ هَلُ فِي الْجُمُعَةِ غُسُلٌ وَاجِبٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ و قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ و قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكُونُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُبُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنبًا وَأَصِيبُوا مِنْ الطَّيبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمُ وَأَمَّا الْطَيبِ فَلَا أَذُرى [راحع: ٢٣٨٣. وسياتى في مسند ابن عمر: ٤٥٥].

(٣٠٥٩) امام زہری مُواللہ سے کسی مخص نے پوچھا کیا جمعہ کے دن عسل کرنا واجب ہے؟ انہوں نے اپنی سندسے حضرت ابن عمر بخالات کی میر حدیث سنائی کہ میں نے نبی علیہ کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے لئے آئے تواسے چاہئے کہ عنسل کر لے اور طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹن سے پوچھا کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی علیہ نامیا میں خوشبولگا یا کرو؟ اور خوشبولگا یا کرو؟ ورفوشبولگا یا کرو؟ حضرت ابن عباس ڈاٹٹن نے فرمایا کہ خوشبوکا تو جھے علم نہیں ہے البتہ عنسل کی بات صبح ہے۔

(٣٠٦٠) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطِّ يَدِهِ هَذَا الْحَدِيثَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَالْمُوصُولَةَ وَالْمُوصُولَةَ وَالْمُتَشَيِّهِينَ مِنُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ رَاحِع: ١٩٨٢].

(۳۰ ۲۰) حضرت ابن عباس بھیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیانے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورتوں اور ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو پیجؤے بن جاتے ہیں اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

(٣.٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِيدِى فَجَرَّنِى ابْنَ عَبَّسٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاتِهِ خَنَسْتُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاتِهِ خَنَسْتُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاتِهِ خَنَسْتُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَلَاتِهِ خَنَسْتُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَلَى مَا شَأْنِى آجُعَلُكَ حِذَائِى فَتَخْسِسُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَنْبَغِى لِأَحَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

(۳۰ ۱۱) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے آخری حصے میں نبی ملی کے پاس آیا اور ان کے پیچھے کھڑا ہو کرنماز پڑھنے لگا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے اپنے برابر کر لیا، نبی ملی جب نمازی طرف متوجہ ہوئے تو میں

پھر پیچے ہوگیا، نبی علیہ نے نمازے ہوکر فرمایا کیابات ہے بھی! میں تہمیں اپنے برابر کرتا ہوں اور تم پیچے ہٹ جاتے ہو؟
میں نے عرض کیایارسول اللہ! کیا کسی آ دمی کے لئے آپ کے برابر کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنا مناسب ہے جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت بچھ مقام ومر تبددے رکھا ہے؟ نبی علیہ کواس پر تعجب ہوا اور میرے لیے علم وہم میں اضافے کی دعاء فرمائی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی علیہ ایٹ کرسو گئے، یہاں تک کہ آپ تا گھا گئے کے خرالوں کی آ واز آنے لگی ، تھوڑی دیر

بعد حضرت بلال ڈٹاٹنڈ نے آ کرنماز کی اطلاع دی ، تو آپ مُلاٹیڈ انماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے اور تازہ وضو نہیں کیا۔ ( ٣٠٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْج حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ إِذْ أَتَاهُ تِسْعَةُ رَهْطٍ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِمَّا أَنْ تَقُومُ مَعَنَا وَإِمَّا أَنْ تُخُلُونَا هَؤَّلَاءِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ ٱقُومُ مَعَكُمْ قَالَ وَهُوَ يَوْمَنِذٍ صَحِيحٌ قَبْلَ ٱنْ يَعْمَى قَالَ فَابْتَدَنُوا فَتَحَدَّثُوا فَلَا نَدْرِى مَا قَالُوا قَالَ فَجَاءَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ وَيَقُولُ أُفْ وَتُفُ وَقَعُوا فِي رَجُلٍ لَهُ عَشُرٌ وَقَعُوا فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَٱبْعَثَنَّ رَجُلًا لَا يُخُزِيهِ اللَّهُ ٱبَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا مَنْ اسْتَشْرَفَ قَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ قَالُوا هُوَ فِي الرَّحْلِ يَطْحَنُ قَالَ وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحَنَّ قَالَ فَجَاءَ وَهُوَ أَرْمَدُ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ قَالَ فَنَفَتَ فِي عَيْنَيْهِ ثُمَّ هَزَّ الرَّايَةَ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَجَاءَ بِصَفِيَّةَ بِنُتِ حُيٍّ قَالَ ثُمَّ بَعَتَ فُلَانًا بِسُورَةِ التَّوْبَةِ فَبَعَثَ عَلِيًّا خَلْفَهُ فَأَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ لَا يَذُهَبُ بِهَا إِلَّا رَجُلٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ قَالَ وَقَالَ لِبَنِي عَمِّهِ ٱيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي الدُّنُيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ وَعَلِيٌّ مَعَهُ جَالِسٌ فَأَبَوْا فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أُوَالِيكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ فَتَرَّكُهُ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَالَ آيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَبَوْا قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أُوَالِيكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَ أَنْتَ وَلَيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ مِنْ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةَ قَالَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قَالَ وَشَرَى عَلِنَّى نَفْسَهُ لَبِسَ ثَوْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ مَكَانَهُ قَالَ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُو وَعَلِيٌّ نَائِمٌ قَالَ وَأَبُو بَكُو يَخْسَبُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ انْطَلَقَ نَحْوَ بِنُرِ مَيْمُونِ فَأَدْرِكُهُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكُرٍ فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارَ قَالَ وَجَعَلَ عَلِيٌّ يُرْمَى بِالْحِجَارَةِ كَمَا كَانَ يُرْمَى نَبِيٌّ اللَّهِ وَهُوَ يَتَضَوَّرُ قَدْ لَفَّ رَأْسَهُ فِي التَّوْبِ لَا يُخْرِجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالُوا إِنَّكَ لَلَئِيمٌ كَانَ صَاحِبُكَ نَرْمِيهِ فَلَا يَتَضَوَّرُ وَأَنْتَ تَتَضَوَّرُ وَقَدْ اسْتَنْكُرْنَا ذَلِكَ قَالَ وَخَرِجَ بِالنَّاسِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَخْرُجُ مَعَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ لَا فَبَكَى عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ



أَذُهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِى قَالَ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ أَنْتَ وَلِيّى فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِى وْقَالَ سُدُّوا أَبُوابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فَيَدُخُلُ الْمَسْجِدَ جُنْبًا وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ قَالَ وَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَإِنَّ مَوْلاهُ عَلِيٌّ قَالَ وَآخَبَرَنَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ قَدُ رَضِي عَنْهُمْ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مَوْلاهُ فَإِنَّ مَوْلاهُ عَلِيٌّ قَالَ وَآخَبَرَنَا اللّهُ عَلَيْهِمْ بَعُدُ قَالَ وَقَالَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعُمَر حِينَ فَعَلِمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ هَلُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَخِطَ عَلَيْهِمْ بَعُدُ قَالَ وَقَالَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعُمَر حِينَ قَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعُمَر حِينَ قَالَ الْمَدْنَ لِي فَلْأَضُولِ بُ عُنْقَهُ قَالَ أَو كُنْتَ فَاعِلًا وَمَا يُدُولِكَ لَعَلَّ اللّهَ قَدُ اطّلَعَ إِلَى أَهُلِ بَدُو فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شَعْتَهُ بِهِذَهُ السَاقة. صححه الحاكم (١٣٢/٣). وقال الترمذي: غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال الألباني: صحيح محتصراً (الترمذي: ٣٧٣٢)]. [انظر: ٣٠ ٢٠ ٢ ٢٠ ٢].

(٣٠ ٦٢) عمر و بن ميمون مُينية كتب بيل كدا يك مرتبه مين حضرت ابن عباس وللها كي پاس بيفا ہوا تھا كه نو آ دميوں پر مشمل لوگوں كا ايك وفد آيا اور كتب لگا كدا ہے ابوالعباس! يا تو آپ ہمارے ساتھ چليل يا بدلوگ ہمارے ليے خلوت كردين، ہم آپ سے پچھ سوالات بوچھنا چاہتے ہيں، حضرت ابن عباس وللها نے نہ ما يا بيل كى بات ہے۔
عباس ولله كى بديا كى ختم ہونے سے پہلے كى بات ہے۔

ان لوگوں نے گفتگوکا آغاز کیا اور بات چیت کرتے رہے لیکن ہمیں پھٹیس پھ کہ انہوں نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر بعد حضرت ابن عباس ڈاٹھا ہے کپڑے جھاڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اف، تف، بیلوگ ایک ایسے آدمی میں عیب نکال رہے ہیں جے دس خوبیاں اور خصوصیات حاصل تھیں، بیلوگ ایک ایسے آدمی کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کے متعلق نبی علیق نے فرمایا تھا کہ اب میں ایک ایسے آدمی کو جھے اللہ بھی رسوانہیں کرے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوگا، جھا تک کردیکھے والے اس اعز از کو حاصل کرنے کے لئے جھا تکنے لگے لیکن نبی علیق نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ چکی میں آٹا پیس رہے ہوں گے، نبی علیق نے فرمایا تم میں سے کوئی آٹا کیوں نبیس پیتا؟ پھر نبی علیق ان کی آٹکھوں میں لعاب وہ بن کا گیا اور تین مرتبہ جھنڈ اہلا کر ان کے حوالے کر دیا اور وہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بی علیق نے ان کی آٹکھوں میں لعاب وہ بن گیا اور تین مرتبہ جھنڈ اہلا کر ان کے حوالے کر دیا اور وہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بی جی کولانے کا سب بن گے۔

ایک مرتبہ نی علیہ نے حضرت صدیق اکبر دلاتھ کوسورہ تو بہ کا اعلان کرنے کے لئے مکہ کر مدروًّا نہ فر مایا ، بعدیں ان کے پیچھے حضرت علی دلاتھ کو کھی روانہ کر دیا ، انہوں نے اس خدمت کی ذمہ داری سنجال کی اور نبی علیہ نے فر مایا یہ پیغام ایسا تھا جسے کوئی ایسا شخص ہی پہنچا سکتا تھا جس کا مجھ سے قریبی رشتہ داری کاتعلق ہواور میرااس سے تعلق ہو۔

ایک مرتبہ نبی طالیہ نے اپنے چھازاد بھائیوں سے فرمایا دنیا وآخرت میں تم میں سے کون میر سے ساتھ موالات کرتا ہے؟ اس وقت حضرت علی ڈائٹڑ بھی تشریف فرما تھے، ہاقی سب نے اٹکار کر دیالیکن حضرت علی ڈائٹؤ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ دنیا وآخرت کی موالات قائم کرتا ہوں، نبی طالیہ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہو، اس کے بعد نبی طالیہ دوبارہ ان

# هي مُنالًا اَمَرُونَ بِل مِنْ مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَبَالِس عَبالِس عَبَالِس عَبِيلِس عَبْلِس عَبِيلِس عَبِيل عَبْلِس عَبِيلِس عَبْلِس عَبِيلِس عَبْلِس عَبْلِس عَبِيلِس عَبْلِس عَبْلِس عَبْلِس عَبْلِس عَبِيلِس عَبْلِس عَبْ

میں سے ایک آ دی کی طرف متوجہ ہوئے اور یہی صورت دوبارہ پیش آئی۔

حضرت خدیجہ ڈیٹٹا کے بعدتمام لوگوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کا اعزاز بچوں میں حضرت علی ڈاٹٹو کو حاصل ہے، ایک مرتبہ نبی علیا نے ایک کیڑا لے کر حضرت علی ڈاٹٹو، فاطمہ ڈاٹٹا، حسن ڈاٹٹواور حسین ڈاٹٹو پر ڈالا اور فر مایا''ا ہے اہل بیت!اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تہمیں خوب یا ک کرنا چاہتا ہے۔''

پھر حضرت علی ڈاٹنڈ نے اپنا آپ نے دیا تھا، انہوں نے نبی علیہ کالباس شپ ججرت زیب تن کیا اور نبی علیہ کی جگہ سو کے ، مشرکین اس وقت نبی علیہ پر تیروں کی ہوچھاڑ کررہے تھے، حضرت صدیق اکبر ڈاٹنڈ وہاں آئے تو حضرت علی ڈاٹنڈ سوئے ہوئے تیں اس لئے وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی! حضرت علی ڈاٹنڈ سے محمد ہے تھے کہ یہ نبی علیہ اللہ ہوئے ہیں اس لئے وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی! حضرت علی ڈاٹنڈ نے مند کھول کر فر مایا کہ نبی علیہ ہیر میمون کی طرف کے ہیں ، آپ انہیں وہاں جا کرملیں ، چنا نچہ حضرت ابو بکر ڈاٹنڈ چلے کئے اور نبی علیہ کے ساتھ غاریس واضل ہوئے ، حضرت علی ڈاٹنڈ پر اس طرح تیروں کی ہوچھاڑ ہور ہی تھی جسے نبی علیہ پر ہوئی تھی اوروہ ڈاکلیف میں تھے، انہوں نے اپنا سر کپڑے میں لیپٹ رکھا تھا ، جب کہ انہوں نے سر با ہرنہیں نکالا ، جب انہوں نے اپنا سر کپڑے میں لیپٹ رکھا تھا ، جب متم ہم ارے ساتھی پر تیر برسارے تھے اوران کی جگر تمہیں نقصان بینچ سے کپڑ اہٹایا تو قریش کے لوگ کہنے تو بھی جو ، ہم تمہارے ساتھی پر تیر برسارے تھے اوران کی جگر تمہیں نقصان بینچ میں بوئی۔

ایک مرتبہ نبی علیشالوگوں کو لے کرغز وہ تبوک کے لئے نکلے، حضرت علی واٹھیئے نے پوچھا کیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ فر مایا نہیں، اس پروہ رو پڑے، نبی علیشا نے فر مایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیشا کو حضرت موی علیشا سے تھی، البتہ فرق بیہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، اور میرے لیے جانا مناسب نہیں ہے الا بیر کہ میرے نائب بن جاؤ، نیز نبی علیشا نے فر مایا کہ تم میرے بعد ہر مؤمن کے بارے میں میرے دوست ہو، نیز مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے سُوائے حضرت علی ڈاٹھ کے دروازے کے، چنا نچہوہ مسجد میں حالت جنابت میں بھی داخل ہوجاتے سے کیونکہ ان کا اس کے علاوہ کوئی دوسر اراستہ ہی نہتھا۔

نیز نبی ملیا نے فرمایا جس کا میں مولی ہوں ، علی بھی اس کا مولی ہے ، نیز اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے کہ وہ ان سے راضی ہو چکا ہے لینی اصحاب الشجر ہے (بیعت رضوان کرنے والوں سے) اور ان کے دلوں میں جو پچھ ہے ، اللہ سب جاتا ہے ، کیا بعد میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے ، نیز حضرت عمر والفی نے ایک مرتبہ نبی ملیا ہے ان سے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ والفی کے متعلق عرض کیا کہ جھے اجازت و بچئے ، میں اس کی گردن اڑا دوں تو نبی ملیا نے ان سے فرمایا کیا تم واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف جھا تک کر دیکھا اور فرمایا تم جومرضی عمل کرتے رہو (میں نے تمہیں معاف کردیا اور حضرت علی والفی بھی اہل بدر میں سے تھے )

( ٣٠٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ

#### هي مُنالِاً احَمْرُ مِنْ بل يَنْهِ مَتْرِم كُولِ الله مِن عَباس فَيْهِ الله عِنْهِ الله مِن عَباس فَيْهِ فَيْ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحُوَهُ [انظر: ٣٠ ، ٣ ، ٢ ، ٣٥]

(۳۰ ۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣.٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالاَ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُويْجِ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمُ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُو وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبُلُ الْخُطُبَةِ ثُمَّ يَخُطُبُ بَعُدُ قَالَ فَنزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجُلِسُ الرِّجَالَ قَبُلُ النَّهِ عَلَى أَنْ آيَهُ النَّبِي إِلَيْهِ مَن اللَّهِ حِينَ يُجُلِسُ الرِّجَالَ بِيدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُورُ كُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَى فَرَعَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَعَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ لَا يُشِي عُلُولُ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ لَا يُشِي اللَّهِ شَيْئًا فَتَلَا هَنَوْ نَعُمْ يَا نَبِي اللَّهِ لَا يَدُرِى حَسَنَّ مَنْ هِى قَالَ فَتَصَدَّقُنَ قَالَ فَبَسَطَ بِلَالٌ قُولُهُ ثُمَّ وَالْحَوْلِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِى ثَوْبِ بِلَالٍ قَالَ ابْنُ بَكُو الْخَوَاتِيمَ [صححه قَالَ هَلُكُنَ فِذَاكُنَّ أَبِي وَأُمِّى فَجَعَلُنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ فِى ثَوْبِ بِلَالٍ قَالَ ابْنُ بَكُو الْحَوَاتِيمَ [صححه الحارى ( ٩٧٩)، ومسلم (٤٨٨)، واس حزيمة]. [راحع: ٢١٧]

(٣٠ ٦٣) حضرت ابن عباس رفظ فرماتے ہیں کہ میں عید کے موقع پر نبی علیا کے ساتھ، حضرت ابو بکر، عمر اورعثان خالقہ کے ساتھ موجودر ہا ہوں، بیسب حضرات خطبہ سے پہلے بغیراذان وا قامت کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٣٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعُ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ تَصَدَّقُنَ فَجَعَلَتُ الْمَرْأَةُ تُلُقِى الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَجَمَعَهُ فِي ثُوْبٍ حَتَّى أَمُضَاهُ \*

(۳۰ ۲۵) حضرت ابن عباس ٹا اسے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹا کے ساتھ اس وقت حاضر رہا ہوں جب کہ آپ ٹالیٹی کے عید کے دن خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی ، پھر خطبہ ارشاد فر مایا بعد میں آپ ٹالیٹی کا کورتوں کے کانوں تک تو آواز پہنی بی بیس ہوگی ، چنا نچہ نبی ملیٹا نے عورتوں کے پاس آ کر انہیں وعظ ونصیحت کی اور انہیں صدقہ کا تھم دیا ، جس پرعورتیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں وغیرہ اتار کرصدقہ دیے لگیں ، نبی ملیٹا نے حضرت بلال ٹاکٹی کووہ چیزیں جمع کرنے کا تھم دیا اور واپس چلے گئے۔

( ٣٠٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيةِ قَالَ مَرَّةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَمْ يَكُنْ يُجَاوِزُ بِهِ طَاوُسًا فَقَالَ بَلَى هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ثُمَّ سَمِعَهُ يَذْكُرُهُ بَعْدُ وَلَا يَذْكُرُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ وَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنُ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ ـ كَانَ بَيْتُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يُهِلُّ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَلِن قَالَ اَبِيِّي قَلْهُ آخُرَمْتُ مِنْ يَكُمْلَمَ حِينَ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عَبْدِ الرَّزَّ قِ [راحع: ٢١٢٨].

(٣٠ ١٢) حضرت ابن عباس بي السي المعلق اورمنقطعاً دونول طرح مروى ب كه نبي عليه في الله مدينه كے لئے ذوالحليفه، اہل شام کے لئے جھے ، اہل یمن کے لئے ململم اور اہل نجد کے لئے قرن کومیقات فرمایا اور فرمایا کہ بیج آہیں یہاں رہنے والوں کے لئے بھی میقات ہیں اور یہاں ہے گذرنے والوں کے لئے بھی'' جو فج اورعمرہ کاارادہ رکھتے ہوں'' حتیٰ کہ اہل مکہ کااحرام وہاں سے ہوگا جہاں سے وہ ابتداء کریں گے۔

( ٣٠٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ آرْبَع مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُهُدِ وَالصُّردِ [قال شعيب: اسناده صحيح، اخرجه عبدالرزاق: ٥٨٤١٥، وعبد بن حميد: ١٥٦]. [انظر، ٣٢٤٢].

(٣٠ ١٤) حضرت ابن عباس واللها سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے جا وقتم کے جانوروں کو مارنے سے منع فر مایا ہے، چیونی ،شہد کی

( ٣٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَوَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ [صححه مسلم

(١٩٤٥)؛ وابن حبان (٢٦٣٥) وعبدالرزاق: ٨٦٧١].

(٣٠٦٨) حفرت ابن عباس را الله عبر وي ہے كه ايك مرتبه نبي مليكا كى خدمت ميں بھٹى ہوئى دوعدد گوہ پیش كى كئيں ، اس وقت وہاں حضرت خالدین ولید وٹائٹ بھی موجود تھے، نبی ملیائے ابھی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کسی نے بتادیا کہ بیگوہ ہے، نبی ملیکانے اپنا ہاتھ مھینچ لیا،حضرت خالد بن ولید دلائی سے عض کیایا رسول اللہ! کیا بیرام ہے؟ فرمایا نہیں ، کیکن چونکہ بیمیری قوم کے علاقے میں نہیں ہوتی اس لئے میں اس سے بچنا ہی بہتر سمجھتا ہوں ، چنانچے حضرت خالد ڈٹاٹنڈ نے اے کھالیااور نبی طائیں انہیں دیکھتے رہے۔

(٣.٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُثْنِى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِخُرًا وَإِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حُكُمًا [راجع: ٢٤٢٤].

(٣٠١٩) حضرت ابن عباس الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله على حاضر موااور برى شته كفتكوكى السه من كرجنا برسول الله عَنْ أَنْ الله عَنْ ا

( ٣٠٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَوَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ هَلِهِ الْآيَةَ فَبَكَى قَالَ أَيَّةً آيَةٍ قُلْتُ إِنْ تُبُدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ هَلِهِ الْآيَةَ حِينَ أُنْزِلَتُ غَمَّتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَمَّا شَدِيدًا وَغَاظَتُهُمْ غَيْظًا شَدِيدًا يَعْنِى وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُنَا إِنْ كُنَّا نُوَاحَدُ بِمَا تَكَلَّمُنَا وَبِمَا نَعْمَلُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ نَعْمَلُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ فَنَسَخَتُهَا هَذِهِ الْآيَةُ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا فَنَسَخَتُهَا هَذِهِ الْآيَةُ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ فَتُحُوزَ لَهُمْ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَأُخِدُوا بِالْآعُمَالِ

(۳۰۷۱) مجاہد کھنٹہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس بھا کی خدمت میں حاضر ہواا ورعوض کیا اے ابوالعباس! میں حضرت ابن عمر تھا کے پاس تھا، وہ یہ آیت پڑھ کررونے گے، انہوں نے پوچھاکون کی آیت؟ میں نے عرض کیا ﴿ انْ تُبُدُوُ اللّٰهُ عَلَى اَنْهُ سِلّٰ مُو اَنْهُ مُو اَنْهُ اِللّٰهِ ﴾ حضرت ابن عباس بھا نے فرمایا کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام خالی پر شدیع مور پیشانی کی کیفیت طاری ہوگی تھی اور وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! اگر ہماری باتوں اور ہمارے اعمال پر مواخذہ ہوتو ہم بلاک ہوجاتے ہیں، ہمارے ول تو ہمارے اختیار میں نہیں جیں؟ نبی ملی نے فرمایا تم بھی کہوکہ ہم نے من لیا اور مان لیا، بعد میں بیسی محم اگلی آیت ﴿ لَا یُسُکّلُفُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہ

( ٣٠٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ (ح) وَالْأَسُودُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

# هي مُنالًا اَمَيْنِينَ بْلِيَدِ مَرْمُ كُولِ الله بِن عَبَاسِ عَبِينَ مُنالًا الله بِن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ

عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّوْيِهِ الصَّالِحَةُ جُزِءٌ مِنْ سَبُعِينَ جُزُءَ أَمِنَ النُبُوَّةِ [راخع: ٢٨٩٦] عَبَّاسٍ قَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّوْيِهِ الصَّالِحَةُ جُزِءٌ مِنْ سَبُعِينَ جُزُءَ أَمِنَ النُبُوَّةِ [راخع: ٢٨٩٦] خضرت ابن عباس وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(٣٠٧٢م) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ وَالْٱلْمُودُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشًا أَتُوا كَاهِنَةً فَقَالُوا لَهَا آخْبِرِينَا بِأَقْرَبِنَا شَبَهًا بِصَاحِبِ هَذَا الْمَقَامِ فَقَالَتُ إِنْ آنْتُمْ جَرَدُتُمْ كَبَّاءً عَلَى هَذِهِ السَّهْلَةِ ثُمَّ مَشَيُتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ فَجَرُّوا ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَأَبْصَرَتُ آثَرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى كِسَاءً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هَذَا آقُرَبُكُمْ شَبَهًا بِهِ فَمَكَنُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هَذَا ٱلْقُوعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُمْ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَلَى الْمَدَّى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ عَلَيْهُ وَسُلِمُ الْمَا عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَالُوا الْمَالِعُلُوا الْمَالِقُولُ الْمَالِقَالُوا الْمَالِقَالِمُ الْعَلَقُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعُلَالَةُ الْمَالِقُولُوا الْمَالِمُ الْعَلَقُلُولُوا الْمَالُولُوا الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْعَلَقُلُولُوا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْعِلَالُهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ

(۲۷-۳۹ م) حضرت ابن عباس بھا اور کہنے کہ ایک مرتبہ قریش کے لوگ ایک کا بمن عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ بتا ہے ، ہم میں سے اس مقامِ ابراہیم والے کے مشابہہ سب سے زیادہ کون ہے؟ اس نے کہا کہتم اس زمین پرایک چاور بچھا کی اور اس پرچلوتو میں تہمیں بتاؤں؟ چنانچوانہوں نے اس پر چاور بچھا کی اور اس پر سے چل کر گئے ، اس کا ہندنے نبی علیا کے مقاور کہنے گئی کہ میتم میں سے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیا کے مشابہہ ہے ، اس واقعے کے میں یا کم وہیش سال گذرنے کے بعد نبی علیا اللہ کو مبعوث کر دیا گیا۔

(٣٠٧٣) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً إِراحِع: ٢٠٧٢].

(۳۰۷۳) حضرت ابن عباس رہ اس مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنَّالْتَیْمُ اللّه مَنَّالِیْمُ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللْمُلْلِيلْ اللللللللللللللْمُلْلِيلْمُلِ

( ٣.٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ خُشْيِمٍ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ فَكَانَ مُعَاوِيَةً لَا يَمُرُّ بِرُكُنِ إِلَّا اسْتَلَمَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنْ لِيَسْتَلِمَ إِلَّا الْحَجَرَ وَالْيَمَانِي فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ لِيسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا [راحع: ٢٢١٠].

(۲۰۷۳) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس بڑاٹھ اور امیر معاویہ بڑاٹھ کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ بڑاٹھ خانہ کعبہ کے جس کونے پہمی گذرتے ،اس کا استلام کرتے ،حضرت ابن عباس بڑاٹھ نے فر مایا کہ بی الیا صرف جمر اسوداور رکن یمانی کا استلام فرماتے تھے ،حضرت معاویہ بڑاٹھ فرمانے لگے کہ بیت اللّٰد کا کوئی حصہ بھی مجبور ومتر وک نہیں ہے۔

( ٣٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راحع: ٢٥٦٠]

# هي مُنالاً احَدُن بل مِيدِ مَرْم كِي حَرَال الله وبن عَباس عَبالِس عَبالْسِي عَبالْسَالِ عَبالْسَا

(۳۰۷۵) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ نبی طلیقانے حالت احرام میں (حضرت میمونہ رفی تنظیر سے) نکاح فر مایا ، اور حالت احرام میں سینگی لگوائی۔ حالت احرام میں سینگی لگوائی۔

(٣.٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَوَقَصَهُ أَوْ أَقُصَعَهُ شَكَّ أَيُّوبُ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكُفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا [راحع: ١٨٥٠].

(٣٠٧٦) حضرت ابن عباس فاللها سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کے ساتھ کے میں شریک تھا، حالت احرام ہی میں وہ اپنی اونٹنی ہے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرگیا، نبی علیا نے فر مایا اسے بیری ملے پانی سے خسل دو، اس کے احرام ہی کی دونوں جا دروں میں اسے کفن دے دو، نداسے خوشبولگا وَ اور نداس کا سر ڈھانپو، کیونکہ قیامت کے دن بہ تلبیہ کہتا ہواا ٹھایا جائے گا۔

(٣٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي عَبُدُ الْكُويِمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَّ عَنْ بَعِيدٍ نَادٍّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوُقِصَ وَقُصًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ

(۷۷۷) حضرت ابن عباس ڈھٹاسے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طیٹیا کے ساتھ کچ میں شریک تھا، حالت احرام ہی میں وہ اپنی اوٹٹی ہے گرا،اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرگیا، پھرراوی نے تکمل حدیث ڈکر کی۔

( ٣.٧٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَدِهِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَدَدَة رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَآمَر بِقَضَائِهِ. [سقط متن هذا الحديث مع اسناد الذي يليه، من الميمنية، واستدرك من الأطراف وغيره].

(۸۷۰ مر) حضرت ابن عباس و المنظم سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے سینگی لگوائی اور نبی ملیک جب بھی سینگی لگوائے تو گردن کی دونوں جانب پہلوؤں کی رگوں میں لگوائے ، نبی ملیک کو بنو بیاضہ کا ایک غلام سینگی لگا تا تھا جس سے روز اندو پر حد گذم بطور اجرت کے لیے جاتی تھی ، نبی ملیک نے اور اس کے آقاؤں سے اس سلسلے میں بات کی چنا نجے انہوں نے اس سے نصف مدم کر دیا ، نبی ملیک نے اسے اس کی اجرت دی تھی ، اگر میا جرت حرام ہوتی تو نبی ملیک اسے بھی خدد ہے۔

# مُنزلًا احَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّمْ اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِ

( ٣.٧٩ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْمُتَذِرِ بُنِ النَّعُمَانِ الْأَفْطَسِ قَالَ سَمِعْتُ وَهُبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ هُمْ خَيْرُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ وَرَسُولُهُ هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ لِى مَعْمَرٌ اذْهَبُ فَاسُأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ

(9-4 مس) حضرت ابن عباس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَالَّیْ اَللّٰہ اور مایا'' عدن' سے بارہ ہزار آ دمی اللّٰداور اس کے رسول کی مدد کے لیے تکلیں گے، بیلوگ میر ہے اوران کے درمیان تمام لوگوں سے بہتر ہوں گے۔

(٣.٨٠) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ (٣.٨٠) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَ ابْنُ بَكُو أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُقِّيتُ أُمَّهُ وَهُو خَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولُ الْبُنُ بَكُو أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُقِّيتُ أُمَّهُ وَهُو خَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقُتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيتُ مَا لَهُ مُولًا فَهَلْ يَابُو بَعْمَ الْمِعْوَافِ [صححه المحارى (٢٥٥١)]. [انظر: ٢٥٠٥، ٣٥٠٤]

(۳۰۸۰) حضرت ابن عباس ری این عباس ری ہے کہ جس وفت حضرت سعد بن عبادہ ری والدہ کا انقال ہوا، وہ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، بعد میں انہوں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میری غیر موجود گی میں میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے تو کیا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو آئیس اس کا فائدہ ہوگا؟ نبی طیکیا نے فر مایا ہاں! اس پروہ کہنے کے کہ پھر میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میراایک باغ ہے، وہ میں نے ان کے نام پرصدقہ کردیا۔

(٣٠٨١) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ حَلَّتَبِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بِي الظّهُرَ حِينَ زَالَتُ الشَّمْسُ فَكَانَتُ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَشَاءَ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ الْمُعْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمُعْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمُعْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمُعْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمُعْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمُعْرَبِ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمُعْرَ فَي مِنْلُهُ فُرَّ صَلَّى بِي الْمُعْرَ فَي مِنْلُهِ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّ الْكَالِ الْأَوْلِ ثُمَّ صَلَى بِي الْفَجْرَ فَأَسُفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقُتُ الْأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِكَ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَصَحمه ابن حريمة (٣٢٥). قال الآلباني: حسن صحيح (الترمذي: ٩٤) قال شعيب: استادة حسن)].

(۳۰۸۱) حضرت ابن عباس رسی مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیکی نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مرتبہ میری امامت کی ، چنا نچہ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال شمس ہو گیا اور ایک تسمہ کے برابر وقت گذر گیا ،عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہرچیز کا سابیہ ایک مثل ہو گیا ،مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روز ہ

# اردوزہ کھولتا ہے، اورعشاء کی نمازغروب شفق کے بعد پڑھائی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے لئے کھا تا بینا

، حرام ہوجا تاہے۔

پھرا گلے دن ظہری نمازاس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابیا یک مثل ہو گیا ،اورعصری نمازاس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابید ومثل ہو گیا ،مغرب کی نمازاس وقت پڑھائی میں پڑھائی اسابید ومثل ہو گیا،مغرب کی نمازاس وقت پڑھائی میں پڑھائی اور فیرک نمازخوب روشنی کر کے پڑھائی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے محمد کا تھی ہے اپنے انبیاء کا وقت رہا ہے ،نماز کا وقت ان دووقتوں کے درمیان ہے۔

(٣٠٨٢) حَدَّثَنِى أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَيَّاشِ بُنِ أَبِى رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بُنِ عَبَّادِ نُنِ حُنَيْفٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِى الْفَحْرِ فِى الْيَوْمِ الثَّانِى لَا أَدُرِى أَىَّ شَيْءٍ حَكِيمٍ بُنِ عَبَّادِ نُنِ حُنَيْفٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِى الْفَحْرِ فِى الْيَوْمِ الثَّانِى لَا أَدُرِى أَى شَيْءٍ قَلَ وَقَالَ فِى الْعِشَاءِ صَلَّى بِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ[راحع ٢٠٨٢]

(۳۰۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی معمولی اختلاف کے ساتھ مروی ہے۔

(٣٠٨٣) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّاثِنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ أَخْبَرَنِى وَهْبُ بْنُ مَانُوسَ الْعَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِمْتَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدُ [راحع: ٢٤٤٠].

(٣.٨٤) حُلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ حَلَّتَنِي أَبِي عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ[سيأتى في مسند أنس: ١٢٦٩].

(۳۰۸۴) اس سند سے ایک اور حدیث حضرت انس ٹائٹا ہے بھی مروی ہے۔

( ٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَال شعيب: اسناده صحيح، اخرجه عبدالرزاق: ١٩٨١٨، وابن ابي شيبة: ٢٦٦٦٦].

(٣٠٨٥) حضرت ابن عباس رفي الله عبار مروى م كدايك مرتبه نبي اليلان (بنوبياضه كمايك غلام كوبلايا، اس في استنگى لگائى، نبى اليلان اسے ( دُيرُ هد گذم بطور ) اجرت كے عطاء فرمائى، اگريدا جرت حرام ہوتى تو نبى اليلادا سے بھى ندويت ـ

( ٣.٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الظَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتُمِ [راحع: ٢٠٢٠].

(٣٠٨٦) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے دباء جنتم ،نقیر اور مزفت نامی برتنوں سے منع فر مایا (جوشراب پینے کے لئے استعال ہوتے تھے اور جن کی وضاحت پیچھے کی مرتبہ گذر چکی ہے)۔

(٣٠٨٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلُولِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا [راجع:١٨٨٨]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلُولِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا إِراجع: ١٨٨٨]. (٣٠٨٧) حضرت ابن عباس اللَّهُ سمروى ہے كہ جناب رسول اللَّمَا لَيُّا أَنْ ارشاد فرمايا شو ہر ديدہ عورت كواس كولى كنست ابنى ذات برزيادہ اختيار عاصل ہے البت كوارى عورت سے اس كى اجازت لى جائے گى اور اس كى خاموثى بھى اجازت ہے۔

( ٣٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ مُعَتَّبٍ عَنْ مُولَى بَنِي نَوْفَلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ قَالَ النَّهُ عَبُّلَ ابْنُ عَبُّاسٍ عَنْ عَبُدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلْقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا آيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ قِيلَ عَمَّنُ قَالَ آفْتَى الْحَحْمَةِ يَا أَبَا عُرُوةَ مَنْ آبُو حَسَنٍ هَذَا لَقَدُ تَحَمَّلَ صَخْرَةً بِلَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِمَعْمَرٍ يَا أَبَا عُرُوةَ مَنْ آبُو حَسَنٍ هَذَا لَقَدُ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً راحِع: ٢٠٣١].

(۳۰۸۸) ابوالحسن مینی کیتے ہیں کہ کسی محض نے حضرت ابن عباس ڈیٹن سے بید سئلہ پو چھا کہ اگر کوئی غلام اپنی بیوی کو دوطلاقیں دے دے ، پھرائے آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے ، اس نے بوچھا کہ بیات آپ کس کی طرف سے نقل کررہے ہیں؟ فرمایا نبی نایش نے بہی فتویل دیا ہے۔

عبداللہ اپنے والدامام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے معمر سے پوچھا اے ابوعروہ! یہ ابوالحن کون ہے؟ اس نے تو بہت بڑی چٹان اٹھائی ہے۔

(٣.٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنْ الْمَدِينَةِ مَعَهُ عَشُرَةُ آلَافٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ عَلَى رَافَ النَّهِ مَعْهُ عِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ وَأَنْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ وَأَنْ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ وَأَنْ وَقُلَيْهِ إَنْ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَلَمْ يَلْمُ لَكُودِيدَ وَهُو مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُلَيْدٍ آفَظَرَ وَآفَظَرَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَلَمْ يَصُمُ إِلَى مَكَّةً بَصُومُ وَيَصُومُ وَيَعُمُونَ مَعَهُ فَلَمْ يَعْمُ لَعَلَى مَعْهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ا

(۳۰۸۹) حضرت ابن عباس و الله عمر وی ہے کہ نبی علیا اللہ ب فتح مکہ کے لئے روانہ ہوئے تو پر مضان کا مہینہ تھا، ہمراہی میں دس ہزار مسلمان شے اور مدینہ منورہ آئے ہوئے آپ مُلَّ اللَّهِ اَکُوساڑھے آٹھ سال گذر چکے تھے، روائلی کے وقت آپ مُلَّ اللَّهِ اُور مسلمان روزے سے تھے، کین جب مقام' 'کدید'' میں بہنچاتو آپ مُلَّ اللَّهِ اَنْ اَروزہ تو ڑدیا۔

( ٣.٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ ابْنُ

# هي مُنالاً احَدُرُن بل مُنظر الله بن عَباس عَبِي الله الله بن عَباس عَبِي الله الله بن عَباس عَباس عَباس عَباس

عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِّيقَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَمَضَى حَتَّى أَتَى الْبَيْتَ الَّذِى تُوفِّقَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ بُرُدَ حِبَرَةٍ كَانَ مُسَجَّى فِيهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَجُمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَجَّى بِهِ فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَجُمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْتَتَيْنِ لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَةَ الَّتِى لَا تَمُوتُ بَعْدَهَا [انظر: ٣٤٧٠].

(۳۰۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣.٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لَمْ يَكُنُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِرٌ أَنُ يَقُرَأَ فِيهِ وَسَكَّتَ فِيمَا أُمِرٌ أَنُ يَسُكُتَ فِيهِ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّ [صححه البحاري (٧٧٤)]. [راحع: ١٨٨٧].

(۳۰۹۲) عکرمہ میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اٹھ ظہراور عصر میں قرات نہیں کرتے تھے،اور کہتے تھے کہ جن نمازوں میں نبی طینہ کوقراءت کا حکم دیا گیا،ان میں آپ طافی نے قراءت فرمائی اور جہاں خاموش رہنے کا حکم دیا وہاں خاموش رہے اور تمہارے لیے پیغبرخداکی ذات میں بہترین نمونہ موجودہے،''اور آپ کارب بھولنے والنہیں ہے۔''

(٣.٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي ٱخْبَرَنَا ٱبُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدُخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتُ فَأَخُوجَتُ صُورَةَ إِبراهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ
عَلَيْهِمَا السَّلَامِ فِي آيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُوا

مَا اقْتَسَمَا بِهَا قَطُّ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَوجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ [صححه البحارى مَا اقْتَسَمَا بِهَا قَطُّ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَوجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ [صححه البحارى (١٦٠١) وعبدالرزاق: ١٩٤٨]. [انظر: ٣٤٥].

(۳۰ ۹۳) حفرت ابن عباس ظافی سے مروی ہے کہ نبی طلیقا جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بتوں کی موجود گی میں بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے احتر از فرمایا، نبی طلیقا کے حکم پروہاں سے سب چیزیں نکال لی کئیں، ان میں حضرت ابراہیم واساعیل طبیقا

( ٣.٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْع بِلَيْلٍ [راجع: ٢٢٠٤].

(۳۰۹۴) حضرت ابن عباس رفی فار ماتے ہیں کہ نبی طابقات انہیں مز دلفہ ہے سامان کے ساتھ رات ہی کو بھیج دیا تھا۔

( ٣٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَرِهُ نَبِيذَ الْبُسُرِ وَحْدَهُ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الْقَيْسِ عَنْ الْمُزَّاءِ فَأَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْبُسُرُ وَحْدَمُ راحع ٢٨٣١). (٣٠٩٥) عَرَم كَتِ بِن كَهُ حَفْرت ابن عباس رَفِي صَرف يَكَى مجود كها في كواچها نهيل تحقة تقاور فرمات تق كه في النَّهُ في النَّهُ عَبْدَ النَّهُ عَلَيْهُ فِي النَّهُ عَلَيْهُ فِي النَّهُ عَلَيْهُ وَمَاللَهُ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا مَنْ عَبِي النَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا لَهُ مُعَلِينًا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَقُهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَمَا لَا لَالَهُ مَا لَهُ وَلَمُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاقُونُ مُوالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُونَ مِنْ الْمُعْتَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاقُونُ مُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاقُونُ مُوالِمُ الْمُعَلِّلُهُ وَلَاقُونُ مُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاقُونُ مُواللَّهُ وَلَاقُونُ الْمُؤْلِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَلَهُ الْمُعْلَمُ وَلَالُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَلَهُ وَلَالِهُ مُعْلَمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِمُ وَلَا لَا لَاللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٣.٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ قَالَ عَفَّانُ بِ الم تَنْزِيلُ

(٣٠٩٧) حفرت ابن عباس الله علم المحتمر وى مه كه في السلم المستميط قال قتادة عن سَعِيد بن جُبيْرٍ عن ابن عبّاس أنَّ رَسُولَ (٣٠٩٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بُكُيْرُ بُنُ أَبِي السّمِيطِ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجُدَة وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [راحع: ١٩٩٣] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجُدَة وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [راحع: ١٩٩٣] اللَّهِ صَلَّى الله عَمْدُ وَلَهُم كَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أُمَّتِي وَحَلَى الْجَنَّةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أُمَّتِي وَحَلَ الْجَنَّة وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أُمَّتِي وَحَلَ الْجَنَّة وَاللَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أَنْ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أُمَّتِي وَعَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أُمَانًا عَبْدُ رَبِّهِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أُمَّتِي وَحَلَ الْجَنَّة وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَّتِي فَوَلَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أُمَّة وَلَا مَنْ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَانً فَمَنْ لَهُ مَلَوْ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أَمَّة وَلَا مَنْ فَا مُؤَلِّلُ مِنْ أُمَّة وَاللهُ مَا مُوسَقِعَةُ قَالَتُ فَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَّة فَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْنُ كَانَ لَهُ فَرَطُ اللهُ مَلْ الْمَالِقُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أَنْ أَلْهُ فَرَطُ مِنْ أُمْ وَاللهُ مَا مُوسَلِقًا مَا مُوسَلِقًا لَا مُوسَلِقًا لَا مُوسَلِقًا مَنْ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُنْهُ وَمُ لَا مُؤْمِلُهُ مِنْ أَلْهُ وَاللهُ مَا مُوسَلِقًا مُوسَلِقًا مُعْرَالِهُ مَا مُؤْمِلُ مَنْ مَا مُؤْمِلُونُ مِنْ الْمُؤْمِلُونُ مِنْ مُنْ مُؤْمِلًا مُعْنَ الْمُؤْمِلُونُ مَا مُعْمَلُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُومُ مُنْ مُنْ مُؤْمِلًا مُوسَالِعُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُوسَالِعُ وَاللّهُ مُوسُولُولُ مُنْ مُنْ مُومُولُو اللّهُ م

شعيب: اسناده حسن].

(۳۰۹۸) حضرت ابن عباس ٹا گھائے مروی ہے کہ نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے جو شخص اپنے دو کم من بنچے ذخیر سے کے طور پر آ کے بھیج چکا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، حضرت عائشہ صدیقتہ ڈٹا گھانے عرض کیا میرے والد آپ پر قربان ہوں، یہ بتا ہے کہ اگر کسی کا ایک بچے فوت ہوتو کیا تھم ہے؟ فرمایا اے توفیق دی ہوئی عورت! اس کا بھی بہی تھم ہے،

قَالَ فَأَنَّا فَرَطُّ أُمَّتِي لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي [قال الترمذي: حسن غريب، قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٠٦٢). قال

# کے منزانم انٹرین کر منزانم انٹرین کر منزلم انٹرین کے است کا کوئی و خیرہ ہی نہ ہوتو؟ فرمایا پھر میں اپنی است کا و خیرہ ہوگا انہوں نے پھر پوچھایار سول اللہ! آپ کی امت میں سے اگر کسی کا کوئی و خیرہ ہی نہ ہوتو؟ فرمایا پھر میں اپنی امت کا و خیرہ ہوگا اور انہیں مجھ جسیا کوئی نہیں ملے گا۔

- ( ٣٠٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسُتُوائِنَّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَ أَبُّو سَلَّامٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَ أَبُّو سَلَّامٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدِ مِنْبَرِهِ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعُوادِ مِنْبَرِهِ لَيُنْتَهِينَ ٱلْوَامُ عَنْ وَدُعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ ثُمَّ لَيُكْتَبُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ [راحع: ٢١٣٢].
- (۳۰۹۹) حضرت ابن عمر ﷺ اورابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُلَّاثَیْنِ ان اللّه مُلَاثِیْنِ اسْ اللّه مُلِاثِیْنِ مُنہر پر تشریف فر ماتھے،لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں،ورنہ اللّٰہ تعالیٰ ان کے دلوں پرمبر لگادے گااورانہیں عافلوں میں لکھ دے گا۔
- ( ٣١٠٠ ) حَلَّثَنَا هُذْبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راحع: ٢١٣٢]
  - (۳۱۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- (٣١.١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنِى حَبِيبٌ يَغْنِى ابْنَ الزَّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ وَإِذَا خَفَضَ فَٱنْكُرْتُ ذَلِكَ يُصَلِّى فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٨٦].
- (۳۱۰۱) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ متجد میں واخل ہوا، اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگا، وہ سر اٹھا تے ہوئے، جھکاتے ہوئے اور دور کعتوں سے اٹھتے ہوئے تکہیر کہتا تھا، میں نے عجیب مجھ کریہ واقعہ حضرت ابن عباس ڈٹائنا سے عرض کیا، حضرت ابن عباس ڈٹائنا کے تیری مال ندر ہے، نبی اکرم ظافیاتی نماز اسی طرح ہوتی تھی۔
- (٣١.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُشْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةً وَصَعْدُ لَهُ وَضُوءًا مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةً وَصَعَ لَكَ هَدُا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقَهُهُ فِى الدِّينِ وَعَلِّمُهُ التَّأُويلُ [راحع: ٢٣٩٧].
- (٣١.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ (ح) حَدَّثَنَاهُ عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنَا عَلَيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ قَالَتُ ابْنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنَا عَلَيٌّ بُنُ مَظْعُونٍ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرَةً غَضَبٍ فَقَالَ امْرَآتُهُ هَنِينًا لَكَ يَا ابْنَ مَظْعُونٍ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرَةً غَضَبٍ فَقَالَ

#### هي مُنالاً احَدِّن شِل مِينِي مَرْم الله مِن عَبَاسِ مِنْ اللهُ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهُ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهُ عَلَى الله مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ اللهُ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ اللهُ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ اللهُ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

لَهَا مَا يُدُرِيكِ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَرَسُولُ اللَّهِ وَمَا أَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِى قَالَ عَفَانُ وَلَا بِهِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَارِسُكَ وَصَاحِبُكَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ وَكَانَ مِنُ خِيَارِهِمْ حَتَّى مَاتَتُ رُقَيَّةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَقِى بِسَلَفِنَا الْحَيْرِ عُثْمَانَ بَنِ خِيَارِهِمْ حَتَّى مَاتَتُ رُقَيَّةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَقِى بِسَلَفِنَا الْحَيْرِ عُثْمَانَ بَنِ مَظْعُونِ قَالَ وَبَكَتُ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضُو بِهُنَّ بِسَوْطِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُمَا يَكُنُ مِنَ الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ فَمِنُ يَثُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُمَا يَكُنُ مِنَ الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ فَمِنُ يَبْكِينَ وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطُانِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُمَا يَكُنُ مِنَ الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ فَمِنُ الشَّيْطُانِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُمَا يَكُنُ مِنَ الْقَيْنِ فَمِنُ الشَّيْطُانِ وَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ فَاطِمَةً إِلَى جَنْبِهِ تَبْكِى فَجَعَلَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَيْنَ فَاطِمَةً بِغُولِهِ وَحُمَةً لَهُ الرَاحِعِ وَالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَيْنَ فَاطِمَةً بِغُولِهِ وَحُمَةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكُولُ الْمَالِ الْعَالَ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ فَاطِمَةً بِغُولِهِ وَالْعَمَةُ وَلَهُ مَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْنَ فَاطِمَةً بِغُولِهِ وَحُمْلًا عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللْمَامِةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ الْمُومَةُ الْمُعَالِ الْمُعْمَالُولُهُ الْمُعَالِمُ

(۱۰۰۳) حضرت ابن عباس بڑا ہیں ہے مروی ہے کہ جب حضرت عثان بن مظعون بڑا ہوا تھال ہوا تو ایک خاتون کہنے گئی کہ عثان! ہمہیں جنت مبارک ہو، نبی علیہ نے اس خاتون کی طرف غصے بھری نگا ہوں ہے دیکھا اور فرمایا ہمہیں کیے بہتہ چلا؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! بہ آپ کے شہوار اور ساتھی تھے، (اس لئے مرنے کے بعد جنت ہی میں جائیں گے) نبی علیہ نے فرمایا بخدا! مجھے اللہ کا پیغیر ہونے کے باوجود معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہن کرلوگ حضرت عثمان بن مظعون مٹائنڈ کی بین مطعون مٹائنڈ کی بین مطعون مٹائنڈ کی بارے ڈر گئے لیکن جب نبی علیہ کی صاحبز اوی حضرت رقبہ ٹائٹ کا انتقال ہوا تو نبی علیہ نے فرمایا ہمارے آگے جانے والے بہترین ساتھی عثمان بن مظعون سے جاملو (جس سے ان کا جنتی ہونا ٹابت ہو گیا)

اس پرعورتیں رونے لگیں، حضرت عمر ڈاٹھ انہیں کوڑوں سے مارنے لگے، نبی طیشانے ان کا ہاتھ پکڑلیا اور فر مایا عمر ارک جاؤ، پھرخواتین سے فر مایا کہ تہمیں رونے کی اجازت ہے لیکن شیطان کی چیخ و پکارسے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر فر مایا کہ جب تک بیآ تکھا ور دل کا معاملہ رہے تو اللہ کی طرف سے بہوتا ہے اور باعث رحت ہوتا ہے اور جب ہاتھ اور ذبان تک نوبت پہنچ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے بہوتا ہے، پھر نبی طائی قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ ڈاٹھ ان کے بہلو میں روتی رہیں، اور میں طائی شفقت سے حضرت فاطمہ ڈاٹھ کی آئکھیں اپنے کپڑے سے بو نجھنے لگے۔

(٣١٠٤) حَدَّثُنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى آبُو بِشُو الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا آسْعَى مَعَ الْفِلْمَانِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِنِبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفِى مُقْبِلًا فَقُلْتُ مَا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُمُ أَشُعُرُ حَتَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِلَيَّ قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَخْتَبِءَ وَرَاءَ بَابِ دَارٍ قَالَ فَلَمُ أَشُعُرُ حَتَّى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِلَيَّ قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَخْتَبِهَ وَرَاءَ بَابِ دَارٍ قَالَ فَلَمُ أَشُعُرُ حَتَّى تَنْوَلِينَ فَالَ فَلَمْ أَشُعُرُ حَتَّى تَنْوَلِينَ فَاخَذَ بِقَفَاى فَحَطَانِى حَطْأَةً فَقَالَ اذْهَبُ فَادُ عُلِى مُعَاوِيَةً قَالَ وَكَانَ كَاتِبَهُ فَسَعَيْتُ فَآتَيْتُ مُعَاوِيَةً فَالَ وَكَانَ كَاتِبَهُ فَسَعَيْتُ فَآتَيْتُ مُعَاوِيَةً فَالَ وَكَانَ كَاتِبَهُ فَسَعَيْتُ فَآتَيْتُ مُعَاوِيَةً فَالُ وَكَانَ كَاتِبَهُ فَسَعَيْتُ فَآتَيْتُ مُعَاوِيةً فَالُ وَكَانَ كَاتِبَهُ فَسَعَيْتُ فَآتَيْتُ مُعَاوِيةً فَلَى وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ [راجع: ٢١٥٠].

(۱۱۰۴) حضرت ابن عباس ٹھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کا ایک مرتبہ میرے قریب سے گذر ہوا، میں اس وقت بچوں کے

ساتھ کھیل رَہا تھا، میں ایک دردازے کے پیچے جا کرچھپ گیا، مجھے پند ہی نہیں چلا کہ نی ملیسے نے مجھے پکڑلیا اور مجھے گدی سے پکڑ کر بیار سے زمین پر بچھاڑ دیا، پھر مجھے حضرت امیر معاویہ وٹائٹؤ کے پاس انہیں بلانے کے لیے بھیج دیا، وہ نبی ملیسے کا تب سے میں دوڑ تا ہواان کے پاس گیا اوران سے کہا کہ نبی ملیسے کے پاس چلیے ،انہیں آپ سے ایک کام ہے۔

(٣١٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى الْفُرَاتِ (ح) وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ رَكْعَتَيْنِ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بِلَالٍ فَانْطَلَقَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ ثُمَّ آمَرَ بِلَالًا بَعْدَ مَا قَقًا مِنْ عِنْدِهِنَّ أَنْ يَأْمُوهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقُنَ [راحع: ٢١٦٩].

(۳۱۰۵) حضرت ابن عباس ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹھیٹی نے عید کے دن خطبہ سے پہلے بغیراذ ان کے نماز پڑھائی ، پھر خطبہ ارشاد فرمایا پھر حضرت بلال ڈاٹھ کا ہاتھ پکڑااور عورتوں کے پاس آ کرانہیں وعظ ونصیحت کی اور واپس جاتے ہوئے حضرت بلال ڈاٹھ کو کھم دیا کہ ان عورتوں کے پاس جا کرانہیں صدقہ کرنے کی ترغیب دو۔

(٣١.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجُلَانِيِّ وَامُرَأَتِهِ قَالَ وَكَانَتُ صَبِّعَ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجُلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ قَالَ وَكَانَتُ حُبُلَى فَقَالَ وَاللَّهِ مَا قَرَبُتُهَا مُنُذُ عَفَرُنَا وَالْعَفُو أَنْ يُسْقَى النَّخُلُ بَعْدَ أَنْ يُتُوكَ مِنُ السَّقِي بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ وَالْمُرْاعَيْنِ أَنْ يُسْقَى النَّخُلُ بَعْدَ أَنْ يُتُوكَ مِنْ السَّقِي بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ الَّذِى رُمِيتُ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ قَالَ قَالَ وَكَانَ الَّذِى رُمِيتُ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ قَالَ فَقَالَ وَكَانَ اللَّذِى رُمِيتُ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ آهِ مَى الْمَوْآةُ الَّتِي فَوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا قَالَ لَا يَلْكَ امْرَأَةٌ قَدُ آعُلَنَتُ فِى قَالَ النِّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا قَالَ لَا يَلْكَ امْرَأَةٌ قَدُ آعُلَنَتُ فِى الْلِسَلَامِ وصحه البحارى (١٨٥٥) ﴿ ومسلم (١٤٩٧)].

(۱۰۱۳) حضرت ابن عباس بھا اس مروی ہے کہ نبی علیا نے عجلا نی اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کروایا ،اس وقت اسکی بیوی امید ہے تھی ،عجلا نی نے کہا کہ بخدا! درختوں کی بیوند کاری کے دوماہ بعد جب ہے ہم نے کھیت کوسیر اب کیا ہے اس وقت سے میں اس نے قریب نہیں گیا ، اس عورت کا شوہر پنڈ لیوں اور باز دوک والا تھا اور اس کے بال سفید مائل برسرنی ہے ،اس عورت کوشر بیک بن تھا ، کی ساتھ مہم کیا گیا تھا ، اور اس کے بہاں جو بچہ بیدا ہوا وہ انتہائی واضح کالا ، تھنگھر بالے بالوں والا تھا اور اس کے باز وجرے ہوئے ،ابن شداد نے حضرت ابن عباس بڑا تھا کیا ہے وہ چھا کیا ہے وہ ہوں ہوتے ہے ،ابن شداد نے حضرت ابن عباس بھا تھا کہ اگر امیں گوا ہوں کے بغیر کسی پر حدر جم جاری کرتا ؟ قرامایا نہیں 'وہ تو وہ عورت تھی جس نے نامانہ اسلام میں لعان کیا تھا۔

( ٣١.٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ فَلَاكَرِ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِيهِ عَبْلَ اللِّرَاعَيْنِ خَدُلَ السَّاقَيْنِ وَقَالَ الْهَاشِمِيُّ

# مُنالُهُ المَرْبِضِيلِ يُسِيدُ مِنْ الله بن عَباسِ عَبَالِيلِ عَبِيلِ عَبْلِيلِ عَبْلِيلِ

خَدُلٌ وَقَالَ بَعْدَ الْإِبَارِ [انظر: ٣١، ٣٦٠، ٣٣٦٠].

(۱۰۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٣١.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَرِو حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عُضُواً ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راحع: ٢٠٠٢].

(٣١٠٨) حفرت ابن عباس على سعم وى م كمايك مرتبه نبى عليه في التحت تناول فر مايا اور نماز بره لى أورتازه وضونيس كيا-(٣١٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْوٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُخُرِّمٌ قَالَ وَفِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُخُرِّمٌ قَالَ وَفِى حَدِيثِ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ بَنَى بِهَا بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ سَرِفُ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ أَعْرَسَ بِهَا بِذَلِكَ الْمَاءِ [راحع: ٢٠٠٠] حَدِيثِ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ بَنَى بِهَا بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ سَرِفُ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ أَعْرَسَ بِهَا بِذَلِكَ الْمَاءِ [راحع: ٢٢٠٠]

(١٠٠٩) حضرت ابن عباس بالتفاعة عروى بهك نبي علياً في حالت احرام مين سرف نامي جكد مين حضرت ميموند والتفاعية عناح

فرمایا ہے اور جج سے فراغت کے بعد جب بی علیظاوا پس روانہ ہوئے تو ای مقام پر بیٹنے کران کے ساتھ شب ہاشی فرمائی۔

(٣٠٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبُسُرِ إِوَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا وَعَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا وَعَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا قَالَ وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرشِ أَنْ لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ [راحع: ١٩٦١].

(۳۱۱۰) حضرت ابن عباس طالخنائے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُنالِقَيْم نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ وہ ، کجی اور پکی تھجوریا کشمش اور تھجور کوخلط ملط کر کے اس کی نبیذ بنا کر استعمال کریں اور اس نوعیت کا ایک خط اہل جرش کی طرف بھی لکھا تھا۔

(٣١١١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ وَفِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا يَعْدَهُ وَفِيهِمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثُرُوا اللَّهُ وَلَا خُتِلَافَ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثُرُوا اللَّهُ وَالْاَخْتَلَافَ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثُرُوا اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكُثُوا اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ عَبُسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُتُبُ لَهُمْ فَلِكُ الْكِتَابُ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمُ [راجع: ٢٩٩].

(۳۱۱۱) حضرت ابن عباس و النفظ كي مروى كي كه جب نبي عليها كے وصال كا وقت قريب آيا تو نبي عليه في مايا ميرے پاس لكھنے كاسامان لاؤ، ميں تمہارے لئے ايك ايس تحرير لكھ دوں جس كے بعدتم بھى گراہ نہ ہوسكو كے، اس وقت گھر ميں كافي سارے

لوگ تھے، جن میں حضرت عمر فاروق الخافظ بھی تھے، وہ کہنے گئے کہ نبی غلیا پر شدت تکلیف کا غلبہ ہے، اور تمہارے پاس قرآن کریم تو موجود ہے ہی اور کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اس پرلوگوں میں اختلاف رائے پیدا ہوگیا، بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نبی علیا کی خدمت میں لکھنے کا سامان پیش کردوتا کہ وہ تمہیں کچھاکھوا دیں اور بعض کی رائے حضرت عمر ڈالٹی والی تھی، جب شوروشغب اوراختلاف زیادہ ہونے لگا تو نبی علیا نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

اس پر حضرت ابن عباس رہ اتنے تھے کہ ہائے افسوس! لوگوں کے اختلاف اور شور وشغب کی وجہ سے نبی علیہ ا اس تحریر میں رکاوٹ پیدا ہوگئی۔

(۱۱۱۲) حضرت ابن عباس فی است مروی ہے کہ نبی الیا جب مدیند منورہ تشریف لائے تو یہود یوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ براعظیم دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کوان کے دشمن سے نجات عطاء فرمائی تھی، جس پر حضرت موگی الیا نے روزہ رکھا تھا، نبی علیا نے فرمایا تمہاری نسبت موگی کا مجھ پرزیادہ حق بنتا ہے، چنا نچہ نبی علیا نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ خاتی کو بھی اس دن کاروزہ رکھا کا حکم دیا۔

( ٣١١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ كُلَّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ كُلَّ عَمْدُ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ [راجع: ٢٠٧٢].

(سااس) حضرت ابن عباس ر النهاسي مروى ہے كه انہوں نے ايك د فعد وضو كرتے ہوئے اعضاءِ وضوكوا يك ايك مرتبد دھويا اور فرمايا كه نبي طائيا نے بھي ايسے ہى كيا تھا۔

َ (١/٣١١٣) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالِ اخْبَرَني عُمَرُ بْنُ عَطَاء وغَيْرَهُ عَنْ عِكْرِمة مَوْلِي ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَرُورَةً فِي الْحَجِّ [راجع: ٢٨٤٥] [سفط من الميمنية].

(۱/۱۱۱۳) حضرت ابن عباس الله الله الله على مروى ہے كہ حضور نبى مكرم ،سرور دوعالم تالين في الرتے تھے جج ميں گوشد شينى كى كوئى حيثيت نبيس ہے۔ حيثيت نبيس ہے۔

( ٢/٣١١٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اخْبَرَني عُمَرُ بْنُ عَطَاء وغَيْرَهُ عَنْ عِكْرِمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ [راحع: ٥٤٨٥] [سقط من الميمنية].

( ٣١١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ سُنَّةً تَبْتَعُونَ بِهِذَا النَّبِيْدِ أَوْ هُو آهُونُ عَلَيْكُمْ مِنُ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فَقَالَ اسْقُونَ مِنْهُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ هَذَا النَّبِيلَ شَرَابٌ قَدْ مُغِتُ وَمُوتَ أَفَلًا نَسْقِيكَ لَبُنًا وَعَسَلًا فَقَالَ اسْقُونِى مِمَّا تَسْقُونَ مِنْهُ النَّاسَ قَالَ فَأْتِى النَبِيلَ شَرَابٌ قَدْ مُغِتُ وَمُوتَ أَفَلًا نَسْقِيكَ لَبُنًا وَعَسَلًا فَقَالَ اسْقُونِى مِمَّا تَسْقُونَ مِنْهُ النَّاسَ قَالَ فَأْتِى النَبِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوتَ أَفَلًا أَنْ يَرُوى فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتُمْ هَكَذَا فَاصْنَعُوا قَالَ انْنُ عَبَّاسٍ فَرِضَا رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ قَبْلَ أَنْ يَرُوى فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتُمْ هَكَذَا فَاصْنَعُوا قَالَ انْنُ عَبَّاسٍ فَرِضَا رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ قَبْلَ أَنْ يَرُوى فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتُمْ هَكَذَا فَاصْنَعُوا قَالَ انْنُ عَبَّاسٍ فَرضَا رَسُولِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ آعُجَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تَسِيلَ شِعَابُهَا عَلَيْنَا لَبُنَا وَعَسَلًا [راحع: ٢٩٤٢] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ آعُجَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تَسِيلَ شِعَابُهَا عَلَيْنَا لَبُنَا وَعَسَلًا [راحع: ٢٩٤٢]

(۳۱۱۳) مروی ہے کہ ایک مرتبہ حظرت ابن عباس فی پیروی کررہے ہیں یا آپ کی نگاہوں میں بیشہداور دودہ سے بھی زیادہ ہوئے کہنے لگا کہ اس نبیذ کے ذریعے آپ کی سنت کی پیروی کررہے ہیں یا آپ کی نگاہوں میں بیشہداور دودہ سے بھی زیادہ بلکی چیز ہے؟ حضرت ابن عباس فی شان نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علی حضرت عباس فی شان کے باس آئے اور فرمایا پانی بلاؤ، حضرت عباس فی شان کہنے گئے کہ بینبیز تو گدنی اور غبار آلود ہوگئی ہے، ہم آپ کو دودہ یا شہدنہ بلائیں؟ نبی علیہ نے فرمایا لوگوں کو جو بلا رہے ہو، ہمیں بھی وہی بلا دو، چنانچہ وہ نبی علیہ کے پاس نبیذ کے دو برتن لے کر آئے، اس وقت نبی علیہ کے ساتھ مہاجرین و انصار دونوں تھے، نبی علیہ نے جب نوش فرمالیا تو سیراب ہونے سے پہلے ہی اسے بٹالیا اور اپنا سرا ٹھا کر فرمایا تم نے خوب کیا، اس طرح کیا کرو، حضرت ابن عباس ٹائٹ یہ کہ کر فرمانے گئے کہ میر برز دیک نبی علیہ کی رضا مندی اس بات سے زیادہ اہم ہے کہ ان کے کوئوں سے دودھاور شہد بہنے گئے۔

( ٣١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح) وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْفَاءِ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثِينِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ يَقُولُ مَنُ أَبَا الشَّعْفَاءِ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثِينِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُبُ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدُ لِغَلْيْنِ وَوَجَدَ خُقَيْنِ فَلْيَلْيَسُهُمَ الراحِينَ ١٨٤٨.

(۱۱۵) حضرت ابن عباس را الله المسلم مروی ہے کہ ایک مرتبہ نجی ملیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا جب محرم کو یتیج با ندھنے کے لئے تہبند نہ ملے تو اسے شلوار پہن لینی جا ہے اور اگر جوتی نہ ملے تو موزے پہن لینے جا ہئیں۔

#### مُنالًا اَحَدُرُن بَل يُسْدِم مُن الله بن عَباس عَبْدِم مُن الله بن عَباس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَباس عَباس

- (٣١١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنَا آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

  يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ جَانَتُ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

  وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى كَيْفَ أُهِلُّ قَالَ آهِلَى وَاشْتَرِطِى آنَّ مَحِلِّى

  حَيْثُ حَبَسْتَنِى قَالَ أَهْلَى وَاشْتَرِطِى آنَّ مَحِلِّى

  حَيْثُ حَبَسْتَنِى قَالَ فَأَدْرَكَتُ
- (۱۱۱۷) حفرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول الله مَا الله علیہ ماری بھر کم عورت ہوں اور ج کا ارادہ رکھتی ہوں آپ مجھے کس طرح احرام باندھنے کا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا تم احرام باندھتے وقت شرط لگا لوکہ میں ویمبیں حلال ہو جاوَں گی جہاں اے اللہ! آپ نے جھے روک دیا 'چنا نجے انہوں نے ج پالیا۔
- ( ٣١١٨ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُنُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ قَالَ عَجَاجٌ قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ يَعْنِى الْيَهُودَ [راحع: ٢٠٣٠]
- (۳۱۱۸) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي
- (٣١١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ سَلَمَةَ قَالَ سَالُتُ مَنَّا مُعَالِّمَ مُثَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ زَكُعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ زَكُعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِع: ١٨٦٢].
- (۳۱۱۹) موی بن سلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے عرض کیا کہ جب میں مکہ مکر مہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکوں تو کتنی رکعتیں پڑھوں؟ انہوں نے فر مایا دورکعتیں ، کیونکہ بیا بوالقاسم شاٹھ نیوم کی سنت ہے۔
- ( ٣١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَجْنَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُمُونَةٌ فَاغْتَسَلَتُ مَيْمُونَةُ فِي جَفْنَةٍ وَفَضَلَتُ فَضْلَةٌ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَغنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ أَوْ قَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ [راحع: ٢١٠٢].
- (۳۱۲۰) حضرت ابن عباس طالب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالبہ اور حضرت میمونہ طالبہ خاس واجب تھا، حضرت میمونہ طالبہ ان کے بیچے ہوئے پانی سے خسل کرنا چاہا تو حضرت میمونہ طالبہ نے ان کے بیچے ہوئے پانی سے خسل کرنا چاہا تو حضرت میمونہ طالبہ نے ان کے بیچے ہوئے پانی سے خسل کرنا چاہا تو حضرت میمونہ طالبہ عرض کیایارسول اللہ ااس سے تو میں نے خسل کیا ہے، تو نبی علیہ نے فرمایا کہ پانی کوکئی چیزنا پاک نہیں کرتی۔

# هي مُنالاً احَدِّن بل يَنْ مَرِّم الله بن عباس يُنْفِي مَن الله الله بن عباس يُنْفِي فَلَا الله بن عباس يُنْفِي

( ٣١٢١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْفُصَيْلِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ أَرَاهُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ أَرَاهُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ أَرُاهُ عَنُ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرُوةَ بُنُ الزُّبَيْرِ نَهَى أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ عَنُ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ عَرَيَّةُ قَالَ يَقُولُ نَهَى آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ نَهَى آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ عَنُ الْمُتَعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ نَهَى آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ

(٣١٢١) حضرت ابن عباس ڈاٹھ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا نبی علیہ نے جج تمتع کیا ہے عروہ بن زیر میں گھنانے کہ حضرات ابن عباس ڈاٹھ نے پوچھا عروہ کیا کہدر ہے ہیں؟ حضرت ابن عباس ڈاٹھ نے پوچھا عروہ کیا کہدر ہے ہیں؟ ولوں نے بتایا کہ وہ کہدر ہے ہیں حضرات ابن عباس ڈاٹھ نے فرمایا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہوکر دہیں گہدر ہیں کہدر ہاہوں کہ نبی طیفانے فرمایا اور یہ کہدر ہے ہیں کہ حضرات ابو بکروعمر ڈاٹھانے نمنع کیا۔

( ٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُمِوْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَنُوْلُ بِهِ عَلَىَّ قُوْآنٌ أَوْ وَحُيْ [راجع: ٢١٢٥]

( ٣١٢٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْفُ حَدَّثَنَا كَفُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبْنًا ثُمَّ ذَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا ( ١٩٥١ ] . قالَ شَوبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُنًا ثُمَّ ذَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا ( ١٩٥٣ ] . قالَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُنًا ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَا بُعُهُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَا بِعَدِي اللهِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ نَزَلَتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَالْمِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بُنِ عَدِينًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّوِيَّةِ [صححه البحارى (٤٨٥٤)، ومسلم بْنِ عَدِينًا السَّهُمِيِّ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّوِيَّةِ [صححه البحارى (٤٨٥٤)، ومسلم (١٨٣٤)، والحاكم (١٨٣٤) وابوداود: ٢٦٢٤، والترمذي: ١٦٧٣].

(۳۱۲۳) حفرت ابن عباس فافی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد''اے اہل ایمان! اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور اپنے میں سے اولی الامرکی'' حضرت عبداللہ بن حذافہ قیس بن عدی مہمی وٹاٹٹؤ کے بارے نازل ہوا ہے جبکہ نبی علیہ انہیں ایک سریعے میں روانہ فرمایا تھا۔ انہیں ایک سریعے میں روانہ فرمایا تھا۔

( ٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ

#### هي مُنلاً اَمَيْنَ شِل الله بن عَباس فيها الله الله بن عَباس فيها الله الله بن عَباس فيها الله الله بن عَباس فيها الله

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ حِجَجٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحُكَّمُ قَالَ الْمُفَصَّلُ[راجع: ٢٢٨٣].

(۳۱۲۵) حضرت ابن عباس ٹاٹھ فرمائتے ہیں کہتم جن سورتوں کومفصلات کہتے ہو، درحقیقت وہ''محکمات'' ہیں، نبی علیہ کے وصال کے وقت میری عمر دس سال تھی اور اس وقت تک میں ساری محکمات پڑھ چکا تھا۔

( ٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتُ بِالْحَسَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ الْحَسَنُ وَالْمَ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَامَ وَقَعَدَ [راجع: ٢٧٢] ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْمُحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَامَ وَقَعَدَ [راجع: ٢٧٢] ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْمُحَسِنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَامَ وَقَعَدَ [راجع: ٢٧١] عباس فَقَالَ الْمُحْسِنُ مِن عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَامَ وَقَعَدَ إِرَاجِعِينَ عَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَامَ وَقَعَدَ إِرَاجِعِينَ عَبِيلِ عَبِيلِ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(٣١٢٧) حَلَّاتُنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُوعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَّرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَأْذَنُ لِهَدُا الْفَتَى مَعْنَا وَمِنْ أَبْنَائِنَا مَنْ هُو مِنْلُهُ فَقَالَ عُمْرُ إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمُ قَالَ فَاذِنَ لَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَذِنَ لِي مَعَهُمْ فَسَأَلُهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّورَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَقَالُوا أَمْرَ نَبِيّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فُتِحَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ وَيَسُوبَ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّسٍ قَالَ قُلْتُ صَلَّى اللَّهُ وَالْفَتْحُ فَتَكُ لَكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكُفُورَهُ وَيَسُوبَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتُحُ لَيْسَتُ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ بِحُضُورٍ أَجِلِهِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتُحُ لَيْسَتُ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ بِحُضُورٍ أَجِلِهِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتُحُ لَيْسَتُ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ بِحُضُورٍ أَجِلِهِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ فَتُحُ كَامُونَ فِي عِنْ اللَّهِ أَفْوَا لَهُ مُعْمَلِهُ وَالسَّعُفُورُهُ إِنَّهُ كَامُ وَلَا وَلَوْمُ وَلَهُ عَلَى مَا تَرَوْنَ [صححه البحارى (٢٩٤) والترمذى: ٢٩٣٨، والبزار: ٢٩١]. كان تَوَالْفَ فَرَالِ عَلَى مَا تَرَوْنَ [صححه البحارى (٢٩٤) والترمذى: ٢٣٣٨، والبزار: ٢٩١٦) حضرت ابن عباس تُنْهُمُ كَيْفَ تَلُومُونِي عَلَى مَا تَرَوْنَ [صححه البحارى (٢٩٤ عَلَى كَمُ عَلَى مَا تَرَوْنَ وَلَا عَلَى مَا تَرَوْنَ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُولِلَا وَمُولِي عَلَى مَا عَلَى مَا تَرَوْنَ وَلَى الْعَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُولِلَا عَلَى مُولِلْكَ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عُلَى مُولِلَهُ عَلَى مُولِقَ عَلَى مُولِقَ عَلَى مُعَلَى مُولِلَا عَلَى مُولِقَالُولُوا مُولِعَلَى عَلَى مُعْلَى مُولِقَالَ عَلَى مُولِلَا عَلَى مُولِقَلَى عَلَى الْعَالِقَالَ عَلَى مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى مُ

ایک دن حفرت عمر فاروق و النظافی نے اصحاب بدر کواپنی پاس آنے کی اجازت دی اور جمھے بھی ان کے ساتھ اجازت مرحمت فرمانی ، اوران سے سورہ نفر کے متعلق دریافت کیا ، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے نبی تُلُقُیُّم کو کم دیا ہے کہ جب انہیں فتح یا بی ہوتو وہ استغفار اور تو بہ کریں ، پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابن عباس! تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری رائے بینہیں ہے ، دراصل اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی علیہ کوان کی موت کا وقت قریب آن جانے کی خبر

دی ہے اور فر مایا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آجائے اور مکہ کرمہ فتح ہوجائے ، اور آپ لوگوں کو دین خداوندی میں فوج ور فوج شامل ہوتے ہوئے دیکھ لیں توبیآپ کے وصال کی علامت ہے، اس لئے آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیجے بیان سیجے اور اس سے استغفار سیجے ، بیشک وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے، بین کر حضرت عمر رقائق نے فر مایا اب تم نے دیکھ لیا، پھر تم مجھے کس طرح ملامت کر سکتے ہو؟

( ٣١٢٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱنْبَأْنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَلَمْ يُقَصِّرُ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ آجُلِ الْهَدْيِ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْي أَنْ يَضُعَى وَأَنْ يُفَصِّرَ أَوْ يَحُلِقَ ثُمَّ يَحِلَّ [راحع: ٢٥١٧]

(۳۱۲۸) حضرت ابن عباس ڈاٹٹا فرماتے ہیں کہ نبی ملیٹائے جج کی نیت سے احرام با ندھا، مکہ مکر مہ پہنچ کرخانہ کعبر کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ،لیکن مہری کی وجہ سے بال کو اکر حلال نہیں ہوئے ،اور ہدی اپنے ساتھ ندلانے والوں کو تھم دیا کہ وہ طواف اور سعی کرقصریا حلق کرنے کے بعد حلال ہوجا کیں۔

( ٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الشَّرَابِ أُطْيَبُ قَالَ الْحُلُوُ الْبَارِدُ

(۳۱۲۹) حضرت ابن عباس ڈیٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملائلا سے پوچھا گیا کہ کون سامشر وب سب سے عمدہ ہے؟ فر مایا جو میٹھااور شھنڈ ابو ۔

( ٣١٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ زَكْعَةً [راحع: ٢٠١٩]

(۳۱۳۰) حضرت ابن عباس نظامت مروی ہے کہ ٹی طلیکارات کو ۱۳ ارکعت نماز پڑھتے تھے، (آٹھ تبجد، تین وتر اور دوفجر کی سنتیں)

(٣١٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ خَلْفَ بَابٍ فَدَعَانِي فَحَطَأَنِي حَطَأَةً ثُمَّ بَعَثَنِي إِلَى مُعَارِيَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ [راجع: ١٥٠].

(۱۳۱۳) حضرت ابن عباس والله على مروى ہے كہ نبى مليك كا ايك مرتبه ميرے قريب سے گذر ہوا، بيس اس وقت بچوں كے ساتھ كھيل رہا تھا ، بيس اس وقت بچوں كے ساتھ كھيل رہا تھا ، بيس ايك دروازے كے بيچھے جا كرچھپ گيا ، نبى مليكا نے مجھے بلايا ، اور پيار سے زبين پر بچھاڑ ديا ، پھر مجھے حضرت امير معاويہ والتيك كياں بھيج ديا ، بيس نے واپس آ كرنبى مليك كو بتاديا كہوہ كھانا كھارہے ہيں۔

(٣١٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْدَى الصَّعْبُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ جَتَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّةَ حِمَارٍ وَهُو مُحُرِمٌ فَرَدَّهُ قَالَ بَهُزَّ عَجْزَ حِمَارٍ أَوْ قَالَ دِجْلَ حِمَارٍ [راحع: ٢٥٣٠]. (٣١٣٢) حفرت ابن عباس رُفِي ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صعب بن جثامہ رُفائِوْ نے نبی علیا کی خدمت بیس ایک «حمار" کی ٹا تک پیش کی آئیک نبی علیا نے اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ جم محرم ہیں۔

( ٣١٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَرُتُ مَعَ الْبِنِ عُمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَرُتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا فِنْيَةٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرُمُونَهَا لَهُمْ كُلُّ خَاطِئَةٍ قَالَ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثَّلُ فَعَضِبَ وَقَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالَ فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثَّلُ بِالْحَيَوانِ [انظر: ١٨٠ ٥].

(سساس) سعید بن جیر مینید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدید منورہ کے کسی راستے میں میراحضرت ابن عمر بھی اور ابن عباس بھی کے ساتھ گذر ہوا، دیکھا کہ پچھٹو جوانوں نے ایک مرغی کو بائد ھرکھا ہے اور اس پر اپنانشا نہ درست کررہے ہیں، اس پر حضرت ابن عمر بھی ابن عمر بھی فضے میں آگئے اور فر مانے گئے ریکون کررہا ہے؟ ای وقت سارے نوجوان دائیں بائیں ہوگئے، حضرت ابن عمر بھی نے فر مایا کہ جناب رسول الله ملی گئے نے اس محض پرلعنت فرمائی ہے جو جانور کا مثلہ کرے۔

( ٣١٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي مَنُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا خَلُفَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍ وَمَنْ مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا خَلُفَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍ وَمَنْ حَدَّنَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ [صححه المحارى (٨٥٧) ومسلم (١٥٤) وابن حان (٨٥٧)] . [راجع: ١٩٦٦] حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ [صححه المحارى (٨٥٧) ومسلم (١٥٤) وابن حان (٨٥٨)] . [راجع: ١٩٦٢] وابن عان (٣١٣٨) امام على يُعَاشِدُ كَبَّ بِين كه ايك الگُرتُ عَلَيْهِ كَ ما تَحَدَّلُو فَي مُناذِ بَنَا وَ مِنْ عَالَى اور لوگ بَي عَلَيْهَا كَ مِنْ عَلِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَ يَجِهِ صَف بِسَةً كَمْ مِن عَلَيْهِ كَ المَامِعِي مُؤَلِّيَةً سَهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَ مِنْ عَلِيهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَامِعِي مُؤَلِّيهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ مَيْسَرَةً عَنْ طَاوُسٍ قَالَ اللَّهُ عَلَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ [راحع: ٢٠٨٧].

(۳۱۳۵) حضرت ابن عباس ٹالگا کے حوالے سے نبی علیہ کا پیارشاد منقول ہے کہ کسی مخص کا اپنی زمین اپنے بھائی کو بطور ہدیہ کے پیش کر دینازیادہ بہتر ہے۔

(٣١٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْحَجَرِ وَعِنْدَهُ مِحْجَنَّ يَضُرِبُ بِهِ الْحَجَرَ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعِنْدَهُ مِحْجَنَّ يَضُرِبُ بِهِ الْحَجَرَ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً قُطِرَتُ مِنْ الزَّقُومِ فِي الْأَرْضِ لَلْمَرَّتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

#### هي مُنالًا احدُّن فنبل يَنْ مَرْمُ الله بن عَباس فَيْنَ الله الله بن عَباس فين الله الله الله بن عباس فين الله

(۳۱۳۲) مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے اور حضرت ابن عباس کا تھی حرم میں تشریف فرما تھ، ان کے پاس ایک چھڑی بھی تھی، وہ کہنے لگے کہ جناب رسول اللہ کا تی تی تیت تلاوت کرکے کہ''اے اہل ایمان! اللہ سے اس طرح ڈروجیسے اس سے ڈرنے کاحق ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہوکر'' فرمایا''اگرزقوم'' کا ایک قطرہ بھی زمین پر پڑکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے، اب سوچ لوکہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا ، اس کا کیا ہے گا۔

فائده: "زقوم" جہنم کے ایک درخت کانام ہے۔

(٣١٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسُلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ رَكِبَتُ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَاتَتُ أَخُتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا [راحع: ١٨٦١]

(۳۱۳۷) حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ ایک عورت بحری سفر پر روانہ ہوئی ،اس نے بیمنت مان لی کہ اگر اللہ تعالی نے اسے حجے سالم واپس پہنچا دیا لیکن وہ نے اسے خیریت سے واپس پہنچا دیا لیکن وہ مرتے دم تک روز بے نہر کھ تکی ،اللہ تعالی نے اسے حجے سالم واپس پہنچا دیا لیکن وہ مرتے دم تک روز بے نہر کھ تکی ،اس کی نہین نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیسارا واقعہ عرض کیا ، نبی علینا نے فر مایا تم روز بے رکھا و۔

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِ ثَى حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنِى الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُعْمَشَ عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُعْمَلُ وَالْمُوارِيرِ ثَى حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِ ثَى حَدَّثَنَا الْقَوْرِيرِ ثَى الزَّقُومِ فَلَكَرَهُ إِنظر: ٢٧٣٥] ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزَّقُومِ فَلَكَرَهُ إِنظر: ٢٧٣٥]

(۳۱۳۸) حدیث نمبر (۳۳۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّهِ عَلَى الْبَنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا عَمَلٌ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالَ فَقِيلَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّهِ إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلكَ [راجع: ٢١٩٥٨].

( ٣١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْحٍ أَخْمَقَ صَلَاةَ الظُّهُو فَكَبَّرَ فِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشُويِنَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السُّجُودِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُمَّ لَكَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٨٦].

(۳۱۴۰) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس ٹائٹا ہے عرض کیا کہ آج ظہری نماز وادی بطحاء میں میں نے ایک احمق شخ کے پیچھے پڑھی ہے، اس نے ایک نماز میں ۲۲ مرتبہ تکبیر کہی ، وہ تو جب سجدے میں جا تا اور اس سے سراٹھا تا تھا تب بھی تکبیر کہتا تھا، حضرت ابن عباس ٹائٹا نے فرمایا کہ تیری ماں نہ رہے، ابوالقاسم مُلَائِنْ کا کی نماز اسی طرح ہوتی تھی۔

(٣١٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهُرَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِى مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [صححه مسلم (١٩٣٤). قال الألباني: صحيح (ابوداود: مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [صححه مسلم (١٩٣٤). قال الألباني: صحيح (ابوداود:

٥٨٨٠، ابن ماجة: ٣٢٣٤، النسائي: ٧/٧٠)]. [راجع: ٢١٩٢].

(۳۱۲۱) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے غزوہ خیبر کے موقع پر کیلی سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے ہر پرندے سے منع فر مایا ہے۔

(٣١٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ وَآبُو عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّلَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّلَةِ وَالْجَلَّلَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّلَةِ وَالْجَلَّلَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّلَةِ وَالْجَلَّالَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّلَةِ وَالْجَلَّةِ وَالْجَارِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْبَنِ الْجَلَّلَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَالْعَرْبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ [راجع: ١٩٨٩].

(۳۱۳۲) حفرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیّہ نے اس بکری کا دود ھاستعال کرنے سے منع فر مایا ہے جو گندگی کھاتی

جو،اوراس جانورے جے بائد صراس پرنشاندووست کیا جائے اور مشکیرہ کے مندے مندلگا کر پانی پینے منع فرمایا ہے۔ ( ٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ[راحُّع: ١٩٨٩].

(۱۱۲۳) حضرت ابن عباس بھا اسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے اس بکری کا دودھ استعمال کرنے سے منع فر مایا ہے جو گندگی کھاتی

ہو،اوراس جانورے جسے بائدھ کراس پرنشانہ دوست کیا جائے اور مشکیزہ کے منہ سے مندلگا کرپانی پینے سے منع فر مایا ہے۔

( ٣١٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَ أَبْنُ بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةٍ حَمْزَةً أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّهُ يَهُحُرُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةٍ حَمْزَةً أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّهُ يَهُمُرُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةٍ حَمْزَةً أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّهُ يَهُمُورُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَي

مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَكُورُمُ مِنْ النَّسَبِ[رَاجع: ١٩٥٢].

(۳۱۲۳) حضرت ابن عباس طائط فرمات بین که کمی محف نے ایک مرتبہ بارگاور سالت مآب کا تینی میں حضرت جزو طائط کی بیٹی کو نکاح کے لئے پیش کیا تو نبی طیکانے فرمایا وہ میری رضاع بھیتجی ہے اور رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔

( ٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ

فَسَأَلُ عَنُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوُ نِصْفِ دِينَارٍ [راحع: ٢٠٣٢]. (٣١٣٥) حضرت ابن عباس في الله عَمروى ہے كہ جناب رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَمالت عبرا عن موال كے جوابَ مِين فرمايا كه وه ايك يا آ دها دينار صدقة كرے۔

( ٣١٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ [راحع: ٢٥٢٩].

(۳۱۳۲) حضرت ابن عباس بھا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملا لیکھی ارشاد فر مایا جو شخص مدید دینے کے بعدوالی مانگنا ہے اس کی مثال اس کتے کی ہے جو تی کر کے اسے دوبارہ جائے لیے۔

(٣١٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً (ح) وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ كَانَ الْكُرْبِ لَا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ إِراحِع: ٢٠١٢]. الْعَرْشِ الْكَرْيِمِ [راحع: ٢٠١٢].

(۱۳۲۷) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ نبی علیہ تکلیف آنے پریدفر ماتے تھے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین وآسان اور عرش کریم کا رب ہے۔

(٣١٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِآهُلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِآهُلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَلِآهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مُعَنَّ سِوَاهُمْ مِثَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَلَى الْمُعَلِّمُ وَلَيْهُ وَلِلْهُ لَهُمْ وَلِمَنْ اللّهُ عَلَيْهِنَ مِثَنْ سِوَاهُمْ مِثَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةً [راجع: ٢١٢٨].

(۳۱۳۸) حفرت ابن عباس نظافت مروی ہے کہ نبی الیا ہدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ ، اہل یمن کے لئے جو کے لئے پلملم اور اہل نجد کے لئے قرن کومیقات مقرر فرمانیا اور فرمانیا کہ ریج گہیں یہاں رہنے والوں کے لئے بھی میقات ہیں اور یہاں سے گذر نے والوں کے لئے بھی "جوج اور تمرہ کا آرادہ رکھتے ہوں" حتی کہ اہل مکہ کا احرام وہاں سے ہوگا جہاں سے وہ ابتداء کریں گے۔

(٣١٤٩) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَأَتِى بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَ صَفْحَةَ سَنَامِهَا الْأَيْمَٰنِ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ [راحع: ٥٥٨٥].

(۱۳۹۷) حضرت ابن عباس ٹالٹی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تَاللّٰیَۃِ انے ذوالحلیفہ میں نمازِ ظهر پڑھی، پھر قربانی کا جانور منگوا کر دائیں جانب سے اس کا خون نکال کراسکے او پرمل دیا، پھراس خون کوصاف کر دیا اور اس کے گلے میں تعلین کوائٹا دیا، پھر نبی علیہ کی سواری لائی گئی، جب نبی علیہ اس پرسوار ہو گئے اور' بیداء'' پہنچے توج کا تلبیہ پڑھا۔

(٣١٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ [راحع: ١٩٩٩].

(۳۱۵۰) حضرت ابن عباس بڑا جھاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا انگوٹھاا ورجھوٹی انگل دونوں برابر ہیں۔

(٣١٥١) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّاجٌ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّاجٌ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (راجع: ١٩٨٢]

(۳۱۵۱) حضرت این عباس پھیائے مروی ہے کہ نبی طلیانے ان مردوں پرلعنت فرمائی ہے جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ہیں اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

( ٣١٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِى تَمِيمٍ قَالَ سَمَانُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا يَعْنِى فِي الصَّلَاةِ قَالَ ذَاكَ الْإِخْلَاصُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدُ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنَا آنَّهُ سَيُنْزَلُ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَقَدُ زَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ[انظر: ٢١٠٥، ٢١٢٥].

(۳۱۵۲) حضرت ابن عباس ظُفِّن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظُفِیّن نے ہمیں مسواک کا تھم اس تاکید کے ساتھ ویا کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ہمیں اس بارے میں ان پرقر آن کی کوئی آیت نازل نہ ہوجائے اور میں نے دورانِ بحیدہ نبی طیّنا کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھی ہے۔

(٣١٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهُزٌ أَخْبَرَنِي عَدِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ بَهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضَحَى أَوْ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ حُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضَحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ قَالَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ يَوْمُ فِطْرٍ وَقَالَ بِهُ لَا فَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتُ الْمَرْآةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَشُكَّ بَهُزٌ قَالَ يَوْمَ فِطْرٍ وَقَالَ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَنْ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتُ الْمَرْآةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَشُكُ بَهُزٌ قَالَ يَوْمَ فِطْرٍ وَقَالَ صَحْرَاتُهَا المَعْرَاقَةً لَا يَعْمَ فَعْلَمُ وَلَا لَهُ مُولِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْمَ فِطْرٍ وَقَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَشُكُ بَهُزٌ قَالَ يَوْمَ فِطْرٍ وَقَالَ صَالَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُولُولًا لَهُ مَا لَهُ مُلْكُولًا لَهُ مَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

(۳۱۵۳) جھزت ابن عباس والم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا اللہ الفظر نے عیدالفظر ' غالب کمان کے مطابق عیدالفطر کے دن نکل کر دور کعت نماز پڑھائی ،اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ بعد میں ، پھر حضرت بلال والفظ کے ہمراہ آ کرنبی الیا ان

# منزا) اَمْرُن بْن مِينَا مِن مِن الله بن عَبايس عَبْدِ مِن الله بن عَبايس عَبْدِ الله مِن عَبايس عَبْدَ الله

عورتوں کو وعظ ونصیحت کی اورانہیں صدقہ کا تھم دیا ، جس پرعورتیں اپنی بالیاں اورانگوٹھیاں وغیرہ اتارکڑ صدقہ دیسے لگیں۔ سیدہ ویسیوں میں دور دیسے میں موجوع میں ہیں ہے جو بر سیدیں وجو دیسے میں اور انگوٹھیاں میں میں دیسے دیسے کہ میں

( ٣١٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِى بُنُ ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْفَينَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبُرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فِي فِرْعَوْنَ الطَّينَ مَخَافَةً أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِراحِع: ٢١٤٤].

( ٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا [راحع: ٢٤٨]

(۳۱۵۵) حضرت ابن عباس ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی نالیٹا نے فر مایا کسی ذی روح چیز کو با ندھ کراس پرنشانہ سیج مت کرو۔ میں میں دور میں میں دور مور مروم دور تا ہیں تا ہوں کا میں میں میں اور تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں کہ میں تاہم

( ٣١٥٦ )حَدَّثَنَا هَاشِمٌ مِثْلَهُ قَالَ آئ شُعْبَةُ قُلُتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۱۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

(٣١٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَعَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ هَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّبَيلَ (العم: ١٨٥٥).

(۱۵۷ س) ابوالحکم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یں نے حضرت ابن عباس ر الفؤے منظے کی نبیذ دباء، اور عنتم کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیز وں کوحرام سمجھاجا ہتا ہے اسے جا ہئے کہ نبیذ کوحرام سمجھے۔

( ٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكِمِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَّ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشُرُونَ [راحع: ١٨٨٥].

(۳۱۵۸) حضرت ابن عباس تلها ہے مروی ہے کدایک مرتبہ نبی علیہ نے فرمایا کہ ۲۹ کامہینہ بھی مکمل ہوتا ہے۔

( ٣١٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُشَاشِ قَالَ سَٱلْتُ عَطَاءَ بَنَ آبِي رَبَاحٍ فَحَدَّتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صِبْيَانَ بَنِي هَاشِم وَضَعَفَتَهُمْ أَنْ يَتَحَمَّلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ [راحع: ١٩٢٠] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صِبْيَانَ بَنِي هَاشِم وَضَعَفَتَهُمْ أَنْ يَتَحَمَّلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ [راحع: ١٩٢٠] ( ٣١٥٩) حضرت ابن عباس عَلَيْه فرات بين كه بي عليها نے بنو ہاشم كي عورتوں اور بچوں كومز دلف كي رات جلدى رواند ہونے كا حصم ديا تھا۔

( ٣١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبيُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى :للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلُ أَتَى

عَلَى الْإِنْسَانِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ[راجع: ١٩٩٣].

(۱۳۱۷۰) حضرت ابن عباس را می مروی ہے کہ نبی علیا جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ و ہر کی تلاوت فرماتے تصاور نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔

(٣١٦١) حضرت ابن عباس ٹا اس می سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی علیہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں انہیں زبان پر لانے سے بہتر ریہ جھتا ہوں کہ آسان سے گر پڑوں، نبی علیہ نے سین کر تنین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا اس اللہ کاشکر ہے کہ جس نے اپنی تدبیر کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا۔

(٣١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي رَمَضَانَ حِينَ فَتَحَ مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسُفَانَ ثُمَّ دَعَا بِعُسُّ مِنْ شَرَابِ أَوْ إِنَاءٍ فَشَرِبَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ [راجع: ٢٣٥١، ٢٣٥١].

(٣١٦٢) حضرت ابن عہاں ڈاٹھا سے مردی ہے کہ نبی ملیکا مکہ مکر مہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے ماہ رمضان میں روانہ ہوئے، آپ منگی نظیم نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن جب آپ مقام 'عسفان' میں پنچے تو آپ منگی نظیم نے ایک برتن منگوا کراسے اپنے ہاتھ پر رکھا تا کہ سب لوگ دیکے لیں ،اوراسے نوش فرمالیا، اس لئے حضرت ابن عباس ڈاٹھا فرماتے تھے کہ مسافر کو اجازت ہے خواہ روزہ رکھے یا ندر کھے (بعدیں قضاء کرلے)

(۳۱۲۳) حفرت ابن عباس ٹاٹنا ہے مروی ہے کہ ان کی خالہ' ام حفید' نے نبی ملیا کی خدمت میں تھی، گوہ اور پنیر بطور ہدیہ کے پیش کیا، نبی ملیا نے تھی اور پنیر میں سے تو کچھ تناول فر مالیا، لیکن ناپندیدگی کی بناء پر گوہ کوچھوڑ دیا، تا ہم اسے نبی ملیا کے دسترخوان پر دوسروں نے کھایا ہے، اگر اسے کھانا حرام ہوتا تو نبی ملیا کے دسترخوان پراسے بھی نہ کھایا جاسکتا۔

( ٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو ِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا الْيَهُودُ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورًا ۚ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَنْتُمُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَنْتُمُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُوهُ وَالحَدَ : ٢٦٤٤].

(۳۱۹۳) حضرت ابن عباس ٹالٹیا سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود بوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہو۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بوسے دیکھا، نبی علیہ نے ان سے بوچھا کہ اس دن جوتم روزہ رکھتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ برواجھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کوان کے دشمن سے نجات عطاء فرمائی تھی، جس پر حضرت مومی علیہ انے روزہ رکھا تھا، نبی علیہ ان عاب میں تھا تھی ہوں دن ورجہ کی ان سے زیادہ حق بنتا ہے، لہذاتم بھی روزہ رکھو۔

(٣١٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ آبِي بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَوْ لَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلمِلِينَ وَاحِد الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلمِلِينَ وَاحِد الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلمِلِينَ وَاحِد الْمُدُومِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

( ٣١٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرٌ وَالْمُزَقَّتِ [صححه مسلم (ص ٥٨٠ (٢٤)]. قالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرٌ وَالْمُزَقَّتِ [صححه مسلم (ص ٥٨٠ (٢٤)]. (٣١٦٦) حضرت ابن عباس على صمروى ہے كہ نبى الله الله على الله على الرحوش الله على الله

(٣١٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ وَعَقَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَخْيَى بُنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ عَفَّانُ يَعْنِى فِى حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِيهِ الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ قُلْتُ مَنْ صُهَيْبٌ قَالَ وَجُلَّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبُصُرَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَلَمْ يَنْصَرِفْ وَجَائَتُ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكُبَتَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَلَمْ يَنْصَرِفْ وَجَائَتُ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكُبَتَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ وَصِحِهِ ابن حزيمة (٣٦٥ و ٧٣٧). النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ وصحه ابن حزيمة (٣٦٥ و ٧٣٧).

٨٨٢). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢١٧و ٧١٧، النسائي: ٢/٥٠)]. [راجع: ٩٥ ٢].

(٣١٦٧) حضرت ابن عباس الله السيم وى ہے كہ ايك مرتبہ نبى عليه نماز پڑھ رہے تھے كہ وہ اور بنو ہاشم كا ايك غلام گدھ پر سوار ہوكر نبى عليه كے سامنے سے گذر بے ليكن نبى عليه نے اپنى نماز نبيس تو ڑى ، اسى طرح ايك مرتبہ بنوعبد المطلب كى دو پچياں آ كر نبى عليه كے گھنوں سے چٹ گئيں ، نبى عليه نے ان كو ہٹا ديا اور برابر نماز پڑھتے رہے۔

( ٣١٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالِ بَهْزٌ سَمِعْتُ سَعِيدَ

# مَنْ اللَّهُ اللَّ

بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بُنَ جَثَّامَةَ أَهُدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ وَهُوَ مُؤَّ مُحُرِمٌ عَجُزَ حِمَارٍ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُطُرُ دَمَّا [راحع: ٢٥٣٠].

(۱۱۲۸) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صعب بن جثامہ بھا نے نبی علیا کی خدمت میں ایک " دمار" کی ٹانگ پیش کی بلیک نبی علیا نے اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم محرم ہیں ،اس سے خون ٹیک رہا تھا۔

(٣١٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَلَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَصَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ أَنَامَ الْغُكْرُمُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ فَقَامَ يُصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى خَمُسًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى [صححه النحارى (١١٧)]. [راحع ١٨٤٣].

(۱۲۹۹) حضرت ابن عباس تراش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں اپی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث الله کے یہاں رات کورک گیا، نی طاب نما زِعشاء کے بعد آئے، چار رکعتیں پڑھیں اور سو گئے، چر بیدار ہوئے تو فرمایا پچسور ہا ہے؟ اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے گئے، ہیں بھی نماز میں شرکت کے لئے با کیں جانب کھڑا ہوگیا، نی طاب نے جھے پکڑکرا پی واکس طرف کھڑے ہو کرنماز پڑھی۔ کرلیا، پھر نی طاب نے کہ کہ تی سیس پڑھیں اور سو گئے، جی کہ میں نے ان کے خرائوں کی آ واز سی ، پھر باہر تشریف لا کرنماز پڑھی۔ کرلیا، پھر نی طاب نے کہ سین خدائنا شعب نے غین المحکم عن ابن مجیش عن ابن عباس قال بٹ عند خالتی مینمونک وَوْج النبی صلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّی اَرْبَعًا ثُمَّ اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلْم عَنْ یَمِینِه ثُمَّ صَلّی اللّه عَنْ یَسَارِه فَجَعَلَیٰ عَنْ یَمِینِه ثُمَّ صَلّی عَنْ یَمِینِه ثُمْ صَلّی اللّه حَدَی سَمِعْتُ عَطِیطه اُو خَطِیطه اُو خَوَج اِلَی الصّائرة [راجع: ۱۸۶۳] خَمْسَ رَکَعَاتِ مُمْ رَکْعَتْنِ مُنَّ مَامَ حَتَّی سَمِعْتُ عَطِیطه اُو خَطِیطه اُو خَوَج اِلَی الصّائرة [راجع: ۱۸۶۳]

ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْبِي عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْمُحَبِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢١١٥].

(۳۱۷۳) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَاليَّ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ر ۲۱۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَعْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَصَلَّم عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَصَلَّم عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَصَلَّم عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَصَلَّم وَسَلَم (۲۹۵ ) وحمله (۲۲۵ ) وحمله (۳۱۷۳) وحمله (۳۱۷۳) ابوالبخرى کچ بین که ایک مرتبه میں نے حصرت ابن عباس بی اس کھور کے درختوں کی نیچ کے بارے بوچھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی طیش نے اس کے خود چھے لے پاکی دوسرے کو چھاد ہے اور انہوں نے فرمایا کہ نبی طیش نہوں کے فرمایا جب یہاں تک کہ دہ اس می اس کے بیاں تک کہ اس کا وزن کر لیا جائے ، میں نے بوچھا وزن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس کے پاس کھور بی بیں ، وہ وزن کر سے تاکہ انہیں الگ کر کے جمع کر سکے۔

( ٣١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِوَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَجَعَلَ جَدْىٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ قَالَ حَجَّاجٌ يَتَقِيهِ وَيَتَأَخَّرُ حَتَّى ذَرًا الْجَدْى [راحع: ٢٦٥٣].

(۳۱۷) حضرت ابن عباس اللهاست مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نماز پڑھ رہے تھے،اس دوران ایک بکری کا بچہ آپ مگا لینا کے آگے سے گذرنے لگالیکن نبی طینا اس سے بیخے لگے (اسے اپنے آگے سے گذرنے نہیں دیا)

( ٣١٧٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثِنِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ خَالِينِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ أَنَامَ الْعُلَيِّمُ الْعُشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ أَنَامَ الْعُلَيِّمُ الْعُلَيْمُ أَوْ الْعُلَامُ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ شَيْعًا نَحُو هَذَا قَالَ ثُمَّ نَامَ قَالَ ثُمَّ قَامَ فَتَوصَّا قَالَ لَا أَحْفَظُ وُضُونَهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَوْ الْعُكُمُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

(۳۱۷۵) حفرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالدام المؤمنین حفرت میمونہ بنت حارث بھی کے بہال رات کورک گیا، نبی ملی نماز عشاء کے بعد آئے، چار رکعتیں پڑھیں اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو فرمایا بچہ سور ہا ہے؟ اور کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے، میں بھی نماز میں شرکت کے لئے ہائیں جانب کھڑا ہوگیا، نبی ملی نے جھے پکڑ کرا پنی دائیں طرف

كُرليا، پهرنى عَلِيْهِ نَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْرَسِي الْوَرسو كَتَّى جَمَّى كُمِيْس نِ اللهِ عَلَيْهِ وَالسَّى، پهر با بهر تشريف الأرنماز پڑھی۔ ( ٣١٧٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ وَسَلَّمَ فَي رَمَضَانَ وَهُوَ يَغُزُو مَكَّةَ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَهُ قَالَ ثُمَّ أَفُطَرَ ٱصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مَكَّة [راجع: ٢١٨٥].

(۳۱۷۲) حضرت ابن عباس نظائلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلْقَائِم فَتْحَ مَلَه کے حوالے سے ماہ رمضان میں روانہ ہوئے، آپ تَلَائِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَبِي مِنْ عَلَى جَلَّه پر پنچے تو آپ تَلَاثَلُؤُمُ نے دودھ کا ایک گلاس متکوایا اور اسے نوش فر مالیا، اور لوگوں نے بھی روزہ ختم کرلیا یہاں تک کہ مکہ کرمہ پہنچ گئے۔

( ٣١٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَيهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ [راحع: ٢٥٢ م] (٣١٤٤) حَفرت ابن عباس فَهَ السيم وى مه كه جناب رسول اللَّمُ ظَلَّيْنَ الشَّادُ فَلَيْنَ الشَّادُ فَرَ ما يا جُوثِن مِريد ين كه بعدواليس ما تَكَا عاس كى مثال اس كنة كى ي مه جو فى كرك اسد دوباره جائ له لي

( ٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ [راحع: ٢٥٢].

(۱۷۵۸) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّالَیْنِیْ نے ارشاد فر مایا جو محف ہریہ دینے کے بعدوالیس ما نکٹ ہے اس کی مثال اس کتے کی ہی ہے جو فی کر کے اسے دوبارہ جائے لیے۔

( ٣١٧٩ ) حَجَّاجٌ حَلَّاتِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ قَالَ حَلَّنِي ابْنُ عَمَّ نِبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ وَسُلَمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَذَكُو أَنَّهُ أَسُرِى بِهِ وَأَنَّهُ رَأَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ آدَمَ طُوالًا كَانَهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُونَةَ وَلَلْيَاضِ جَعْدًا وَذَكُو أَنَّهُ رَأَى اللَّاجَالَ وَمَالِكًا خَاذِنَ النَّارِ (راحع: ٢١٩٧ ، ٢١٦٧ ] عِيسَى مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ جَعْدًا وَذَكُو أَنَّهُ رَأَى اللَّرَجَّالَ وَمَالِكًا خَاذِنَ النَّارِ (راحع: ٢١٩٧ ، ٢١٦٧ ] عِيسَى مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ جَعْدًا وَذَكُو أَنَّهُ رَأَى اللَّرَّالُةُ مِنْ اللَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِي وَمَالِكًا خَاذِنَ النَّارِ (راحع: ٢١٩٧ ، ٢١٦٧ ] عِيسَ مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ جَعْدًا وَذَكُو أَنَّهُ رَأَى اللَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَلْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللْعَلَقِ وَهُ كُولُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ لَكُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَي

( ٣١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ الرَّيَاحِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِعَبُدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ أُسُوِى بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُونَةَ وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا خَاذِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَالَ [راحع: ٢١٩٧، ٢١٦].

( ٣١٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِى الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْفُتُيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ آوْ تَشَعَّبَتْ بِالنَّاسِ آنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدُ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رُغِمْتُمْ [راجع: ٢٥١٣].

(۳۱۸۱) ابوحسان کہتے ہیں کہ بنوجیم کے ایک آدمی نے حضرت ابن عباس ٹی سے عرض کیا ہے ابوالعباس! لوگوں میں بیڈتوی جو بہت مشہور ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کہ جو محض بیت اللہ کا طواف کر لے وہ حلال ہوجا تا ہے؟ انہوں نے فر مایا بیتمہارے نبی مُنافِیْقِ کی سنت ہے اگر چیمہیں ناگوار ہی گذرے۔

( ٣١٨٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا حَسَّانَ الْأَغْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ يُقَالُ لَهُ فُكَانُ بُنُ بُجَيْلٍ لِابْنِ عَبَّسٍ مَا هَلِهِ الْفُتُوى الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتُ النَّاسَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدُ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيّكُمُ بُنُ بُجَيْلٍ لِابْنِ عَبَّسٍ مَا هَلِهِ الْفُتُوى الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتُ النَّاسَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدُ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمُ قَالَ شُعْبَةُ أَنَا أَقُولُ شَعَبَتُ وَلَا آدُرى كَيْفَ هِي [مكرر ما مَله].

(۳۱۸۲) ابوحسان کہتے ہیں کہ بنوجیم کے ایک آ دمی نے حصرت ابن عباس کا اللہ سے عرض کیا ہے ابوالعباس! لوگوں میں یہ فتویٰ جو بہت مشہور ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کہ جو محض بیت اللہ کا طواف کر لے وہ حلال ہوجا تا ہے؟ انہوں نے فر مایا یہ تہمارے نبی مناظم کی سنت ہے اگر چہمیں نا گوار بی گذرے۔

( ٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَدُ تَفَشَّعَ فِي النَّاسِ [مكرر ما قبله].

(۱۸۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٣١٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِنْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّى بِمِنَّى وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ يَدَى الصَّفِّ فَدَحَلْتُ فِى الصَّفَّ لَاحْتِكُمُ فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ [راجع: ١٨٩١].

### هي مُنالِمًا أَمَّارَ مَنْ لِي يَنِيدِ مِنْ أَلِي الله عِنْ عَبَالِس عَبِيلَ عَبْلِسُ عَبِيلَ عَبْلِسُ عَبِيلًا عَبْلُسُ عَبِيلًا عَبْلُسُ عَبِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَبْلُسُ عَبِيلًا عَلَيْكُ عَلِي عَبْلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَل

(۳۱۸۴) حضرت ابن عباس و المسلم المسلم

( ٣١٨٥ ) وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ ٱقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَنَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَٱرْسَلْتُ الْأَتَانَ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى آحَدُّ [مكرر ما قبله].

(۳۱۸۵) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیظ الوگوں کومیدان عرفات میں نماز پڑھارہے تھے، میں ''جو کہ قریب البلوغ تھا'' اور فضل ایک گدھی پرسوار ہوکر آئے ، ہم ایک صف کے آگے سے گذر کراس سے الرّ گئے ، اسے چرنے کے لئے چھوڑ دیا اور خودصف میں شامل ہوگئے ، نبی علیظ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔

( ٣١٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُو قَائِمٌ [راحع: ١٨٣٨].

(٣١٨٦) حضرت ابن عباس رفي المستمروي ہے كه نبي عليظ نے كھڑے ہوكر آب زمزم پيا ہے۔

( ٣١٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّدُ اللَّهِ مَا لَحَدُورِيَّةُ اعْتَزَلُوا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ صَالَحَ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اكْتُبُ يَا عَلِيٌّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ خَوْلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَيْدُولُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ النَّافِقَ الْحَرَجُتُ مِنْ النَّبُوقَ آخَرَجُتُ مِنْ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعُوالَ الْعَمْ

(۳۱۸۷) حضرت ابن عباس بھ فرماتے ہیں کہ جب' حروریہ' فرقے نے خروج کیا تو وہ سب سے کٹ گئے، میں نے ان سے کہا کہ جناب رسول اللہ مکا لیکھ فرماتے ہیں کہ جب' حروریہ' فرقے نے خروج کیا تو وہ سب سے کٹ گئے ، میں انسان میں معاہدہ ہے کہا کہ جناب رسول اللہ کا لیکھ معام پر مشرکیوں سے سلح کی تو حضرت علی بھالی اللہ کا رسول جھتے تو بھی آپ سے جس کے مطابق محمد رسول اللہ کا فرمایا علی اسے مثادواور یہ کھو قال نہ کرتے ، نبی علیا نے یہ من کرفر مایا علی اسے مثادواء اس اللہ اتو جا نتا ہے کہ میں تیرارسول ہوں ، علی اسے مثادواور یہ کھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔

میں نے خوارج سے کہا بخدا! اللہ کے رسول حضرت علی مٹالٹ سے بہتر تھے، اور انہوں نے اپنا نام مٹا دیا تھا لیکن تحریر سے اسے مٹادینے کی وجہ سے وہ نبوت سے ہی نہیں چلے گئے تھے، کیا میں اس سے نکل آیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں!

# مُنالًا احَدُرُ مَنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ لِيَدِيدُ مَرْمُ لِيَدِيدُ مِنْ لِي الله بن عَباسِ عَبَاسِ عَبْسِ عَبْلِي عَلِي عَبْلِي عَلِي عَلَيْلِي عَلِي عَلِي عَلَيْلِي عَلْلِي عَلِي عَلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْلِي عَبْلِي

( ٣١٨٨) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعُواهُمُ ادَّعَى نَاسٌ مِنْ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعُواهُمُ ادَّعَى نَاسٌ مِنْ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ النَّاسَ أَعْطُوا بِدَعُواهُمُ ادَّعَى نَاسٌ مِنْ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْطُوا بِدَعُواهُمُ الْآهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْطُوا بِدَعُواهُمُ اللَّهُ مِنَاسٌ مِنْ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَالْمَوْلَ اللَّهُ مَلِكِنَّ الْكَيْمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ [صححه البحارى(١٤١٥)، ومسلم(١٧١١)، وابن حبان (١٨٥٠)] [انظر: ٢٩٢١، ٣٤٨، ٣٤٤م، ٣٤٤].

(۳۱۸۸) ابن ابی ملیکہ میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس پڑھیانے مجھے ایک خط میں تکھا کہ جناب رسول اللّٰہ مُلَّا لَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ مُلِیْمُ اللّٰہِ مُلِیْمُ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس پڑھیا نے مجھے ایک خط میں تکھا کہ جناب رسول اللّٰہ مُلَّا لِیُمُلِیْمُ اللّٰہِ مُلِیْمُ اللّٰہِ مُلِیْمُ اللّٰہِ مُلِیْمُ علیہ کے ذیحے تم ہے۔

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَرْفَعِ بُنِ شُوَحْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ [راجع: ٢٠٥٥]

( ۱۸۹ ) حضرت ابن عباس ﷺ عمروی ہے کہ جناب رسول الله مَنالَّيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الل

( ٣١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ (٣١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدُ وَسُطِهَا عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَوِيدٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ حَوْلِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسُطِهَا فَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ مِنْ جَوَانِبِهَا أَوْ مِنْ حَافَتَيْهَا [راحع: ٣٩٤].

(۱۹۰س) حضرت ابن عباس ٹنٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الشکالی خام کہ خدمت میں ثرید کا ایک بیالہ پیش کیا گیا تو ارشاد فرمایا پیالے (برتن ) کے کناروں سے کھانا کھایا کرو، درمیان سے نہ کھایا کرو، کیونکہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے (اورسب طرف چیلتی ہے)

( ٣١٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِي عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابَّنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِلَّةً فَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ وَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ وَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ سَعِيدُ أَنَا أُحَرِّكُ كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ سَعِيدُ أَنَا أُحَرِّكُ كُمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ سَعِيدُ أَنَا أُحَرِّكُ كُمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا عَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ قَالَ جَمْعَهُ فِى صَدُولِكَ ثُمَّ فَوْدُ أَنَاهُ فَالْا مَعْدَى اللَّهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا انْطَلَقَ جِبُرِيلُ قَرَأَهُ كَمَا أَقُرَأَنَاهُ وَاسَحِده البحارى (٥)، ومسلم (٤٤١)، وابن حيان جيانَهُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ كُمَا أَقُرَأُنُ اللَّهُ وَلَا الْحَارِي (٥)، ومسلم (٤٤١)، وابن حيان

(۲۹) والطيالسي: ۲٦٢٨، والحميدي: ٢٧٥]. [راجع: ١٩١٠].

(١٩١١) حضرت ابن عباس تله على آيت قرآني ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ كاتفسر مين منقول ہے كه نبى عليه

### مُنالًا اَحْدُرُنَ بِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نزول وی کے وقت کچھنی محسوں کرتے تھے اور وی کو محفوظ کرنے کے خیال سے آپ ہونٹوں کو ہلاتے رہتے تھے، یہ کہہ کر حضرت ابن عباس ڈھٹا نے اپنے شاگر دسعید بن جبیر پھاٹھ نے اپنے شاگر دسعید بن جبیر پھاٹھ نے اپنے شاگر در کے سامنے کی ، بہر حال! اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہلاتے تھے، پھران کی نقل ان کے شاگر دسعید بن جبیر پھاٹھ نے اپنے شاگر در کے سامنے کی ، بہر حال! اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ'' آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت حرکت دیا کریں ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبانی اسے پڑھوانا ہماری ذمدداری ہے، جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ خاموش رہ کراسے توجہ سے سننے ، پھراس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے'' اس کے بعد نبی علیہ جریل کے واپس چلے جانے کے بعد اس طرح پڑھ کرسنا دیا کرتے تھے جیسے حضرت جریل علیہ نبی علیہ کو پڑھایا ہونا تھا۔

(٣١٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُّرَاتِنَا لَيْلَةَ الْمُزُولِفَةِ فَجَعَلَ يَلْطَحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُّرَاتِنَا لَيْلَةَ الْمُزُولِقِةِ فَجَعَلَ يَلْطَحُ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا إِخَالً آمَنُونَ الْمَعْرَاقَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّيْلُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْعَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِقِ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِي

(۳۱۹۲) حضرت ابن عباس ٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہم بنوعبدالمطلب کے پچھنو عمرائرکوں کومز دلفہ ہے ہمارے اپنے گدھوں پر سوار کرائے پہلے ہی بھیج دیا تھا اور ہماری ٹاگلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فر مایا تھا پیارے بچو! طلوع آفاب سے پہلے رمی جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرنا ،حضرت ابن عباس ٹھا فر ماتے ہیں کہ اب میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی عقلند طلوع آفاب سے پہلے رمی کرے گا۔

(٣١٩٣) حَدَّبَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ يَغْنِى الْعُرَنِيَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَدْيًا سَقَطَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَمْ يَقُطُعُ صَلَاتَهُ [راجع: ٢٢٢٢].

(۳۱۹۳) حضرت ابن عباس ڈھھناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا مجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بکری کا بچہ نبی ملیا کے کسی حجرے سے لکا اور نبی ملیا کے آگے سے گذرنے لگا، تو نبی ملیا نے اپنی نماز نبیس تو ڈی۔

( ٣١٩٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ سَلَمَةَ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالِتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَكَرِيْهِ ثُمَّ قَامَ فَاتَى الْقِرْبَةَ فَأَطُلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَضُونًا بَيْنَ الْوُصُولَيْنِ لَمْ يُكُثِرُ وَقَدُ أَبُلُعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّأَتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِى بِأَذُنِى فَأَدَارَنِى عَنْ يَمِينِهِ فَتَبَامَتُ صَلَاهُ أَنِّى كُنْتُ أَرْتَقِبُهُ فَتَوَضَّأَتُ فَقَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِى بِأَذُنِى فَأَدَارَنِى عَنْ يَمِينِهِ فَتَبَامَّتُ صَلَاهُ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاتَ عَشُونَةً رَكْعَةً ثُمَّ اصْطَجَعَ فَتَامَ حَتَى نَفَحَ وَكَانَ إِذَا نَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاتَ عَشُونَةً رَكْعَةً ثُمَّ اصْطَجَعَ فَتَامَ حَتَى نَفَحَ وَكَانَ إِذَا نَامَ لَا لَكُ مِلَالًا فَا ذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّا وَكَانَ يَقُولُ فِى ثَوْمَالِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْمِى نُورًا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْمِى نُورًا وَكَانَ يَقُولُ فِى ثَوْمَا فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَصَّا وَكَانَ يَقُولُ فِى ثَانَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّا وَكَانَ يَقُولُ فِى ثَعْمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْمِى نُورًا

نی علیا نے جھے کان سے بکر کر گھمایا تو میں آ پ مگالینظم کی دائیں طرف پہنچ گیا، نبی علیا اس دوران نماز پڑھتے رہے، نبی علیا کی نماز کل تیرہ رکعت پر مشتل تھی، جس میں فجر کی دو شتیں بھی شامل تھیں، اس کے بعد نبی علیا لیٹ کرسو گئے، یہاں تک کد آپ تکا تیکھ کے خرالوں کی آواز آنے گئی، تھوڑی دیر بعد حضرت بلال دلائٹ نے آ کر نماز کی اطلاع دی، تو آپ تکا تیکھ نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے اور تازہ وضونہیں کیا۔

(۳۱۹۵) حضرت ابن عباس تا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا ،اسے اپنی پائلی میں سے نکالا اور کہنے گلی کہ یارسول اللہ! کیااس کا حج ہوسکتا ہے؟ نبی ملیا ان فرمایا ہاں! اور تہمیں اس کا اجر مطے گا۔

( ٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ [راحع: ١٨٩٨] (٣١٩٢) گذشته حدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٣١٩٧) حَكَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ التَّمِيمِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَٰنِ سَمِغْت أَبِى يَقُولُ كَانَ شُعْبَةُ يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَقَالَ يَوْمًا مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْغُلَامُ الْجَمِيلُ يَعْنِي شَبَابَةَ [راجع: ٢٤٠٥].

(٣١٩٧) حفرت ابن عباس رقط عن مروى ب كرنى عليه جب مجده كرت تصقومبارك بغلوس كى سفيدى ديكهى جاسمتى تقى -( ٣١٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ

زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِقُولُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ [راجع: ١٨٩٥].

(۳۱۹۸) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کھال کود باغت دے لی جائے وہ یاک ہوجاتی ہے۔

( ٣١٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ[قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٠٣٩، النسائي: ٢٦٨/٥)].

(۱۹۹۹) حضرت عبدالله بن عباس رفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبید بڑھتے رہے۔

(٣٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیٌّ حَدَّثَنَا جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هُرُمُزُ قَالَ کَتَبَ جَوَابَهُ نَحُدَهُ بْنُ عَامِرِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ یَسْأَلُهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِینَ قَرَأَ کِتَابَهُ وَحِینَ کَتَبَ جَوَابَهُ فَکُتَبَ إِلَیْهِ إِنَّكَ سَالُتُنِی وَذَكُرَ الْحَدِیثَ قَالَ وَسَالُتَ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقْتُلُ مِنْ وَسُیَانِ الْمُشُورِکِینَ آحَدًا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ یَکُنْ یَقْتُلُ مِنْهُمْ آحَدًا وَآنْتَ فَلَا تَقْتُلُ مِنْ الْعُکْرَمِ حِینَ قَتَلُهُ [راحع: ٢٢٣٥].

(۳۲۰۰) یزید بن برمز کہتے ہیں ایک مرتبہ نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس ٹالٹا سے خطالکھ کر چندسوالات پوچھے، جس وقت حضرت ابن عباس ٹالٹا اس کا خط پڑھا اور اس کا جواب لکھ رہے تھے، میں وہاں موجود تھا ۔ پھر راوی نے کممل حدیث ذکر کی اور آخر میں رہا۔

آپ نے پوچھاہے کہ کیا نبی ملینہ نے مشرکین کے کسی بچے کوئل کیا ہے؟ تویادر کئے! نبی ملینہ نے ان میں سے کسی کے بچے کوئل نہیں کیا اور آپ بھی کسی کوئل نہ کریں، ہاں! ہاں! اگر آپ کو بھی اسی طرح کسی بچے کے بارے پید چل جائے جسے حضرت خصر ملینہ کواس بچے کے بارے پید چل گیا تھا جے انہوں نے ماردیا تھا تو بات جدا ہے (اور پیتمہارے لیے ممکن نہیں ہے)

(۳۲۰۱) حَدَّ ثَنَا وَکِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی رَزِینِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ عَلِمَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَلْهُ نُعِيتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَقِيلَ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ السُّورَةَ کُلَّهَ [انظر: ٣٣٠٣]. وصل کی خبرت! بن عباس ڈائٹ سے مروی ہے کہ جب سورہ فصر نازل ہوئی تو نی ملینہ کو پیتہ چل گیا کہ اس سورت شران کے وصال کی خبردی گئے ہے۔

(٣٢٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ وَأَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمُ وَلَكِ أَجُرُّ راحِي ١٨٩٨]. (٣٢٠٢) حضرت ابن عباس تَا الله عمروى ہے كما يك ورت نے اپنے نيج كا باتھ پكڑا، اسا بى پاكى میں سے نكالا اور كہنے لكى كورت ابن عباس كا جم موسكا ہے؟ نى عليه نے فرما يا بال! أور تمہيں اس كا جم موسكا ہے؟ نى عليه نے فرما يا بال! أور تمہيں اس كا اجم ملے گا۔

(٣٢.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ وَقَالَ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ[راحع: ٢٠٠٨]

(۳۲۰۳) حضرت ابن عباس تظفی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اپنے اہل خاند میں سے کمزوروں (عورتوں اور بچوں) کومز دلفہ سے رات ہی کوروانہ کر دیا اور انہیں وصیت فر مانے لگے کہ طلوع آفاب سے پہلے جمرة عقبہ کی رمی نہ کرنا۔

( ٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْغُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدُ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قَالَ وَهُلَ رَجُلٌ وَالطِّيبُ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا الْعَبَّسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا أَنَا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّحُ رَأْسَهُ الْمُصِلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّحُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ ذَاكَ أَمْ لا [راحع: ٢٠٩٠].

(٣٢٠ه) حضرت ابن عباس فل الله عمر وى به كه جناب رسول الله كُلُّيَّةُ النه ارشاد فرما يا جب تم جمرة عقبه كى رئى كرچكوتو عورت كے علاوه جرچيز تمبار بي ليحي وائن جو جائز ہو جائے گا؟ حضرت ابن عباس فل علاوه جرچيز تمبار بي ليحي وائن ہو جائے گا؟ حضرت ابن عباس فل نے فرما يا كه جي ان تو خودا بي آنكھوں سے نبي عليه كواپ سرپر "مسك" نامى خوشبولگاتے ہوئے ديكھا ہے، كياوه خوشبو به يانبيس؟ وفرما يا كہ ميں نے تو خودا بي آنكھوں سے نبي عليه كواپ سرپر "مسك" نامى خوشبولگاتے ہوئے ديكھا ہے، كياوه خوشبو به يانبيس؟ محدد الله عبد الله من يويد بن الله عبد الله من يويد بن عبد الله من عبد الله من عبد الله من عبد الله من الله عبد الله عبد

(٣٢٠٥) حفرت ابن عباس و المست مروى به كه بى عليه ن الله مشرق كے لئے مقام ' عقیق' كوميقات قرار ديا ہے۔ (٣٢٠١) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا هِ مَسَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَشْعَوَ هَذَيْهُ فِي شِقِّ السَّنَامِ اللَّيْمَنِ وَأَمَاطَ عَنْهُ اللَّهَ وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ [راحع: ١٨٥٥] لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَشْعَوَ هَذَيْهُ فِي شِقِّ السَّنَامِ اللَّهُ الْكَيْمَ وَأَمَاطَ عَنْهُ اللَّهَ وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ [راحع: ١٨٥٥] لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إلَى اللهُ عَلَيْنِ وَالْحَدِيْقِ كُورَةً كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيْقِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ عَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

سے اپنی اوٹٹنی کا خون نکال کراسکے او برمل دیا ، پھراس خون کوصاف کر دیا اوراس کے گلے میں تعلین کوائکا دیا۔

( ٣٢.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَّتَانِ مَغُبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الْفَرَاغُ وَالصِّحَّةُ [راحع: ٢٣٤٠].

(۷۰۲۸) حضرت ابن عباس رفیجی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیج نے ارشاد فر مایاصحت اور فراغت الله کی نعمتوں میں سے دوالی نعمتیں ہیں جن کے بارے بہت سے لوگ دھو کے کا شکاررہتے ہیں۔

(٣٢.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُوو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ تَرَائِيْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ بِلَااتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى الْبَخْتَرِيِّ قَالَ اللَّهُ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّهُ إِلَى رُوُنِيَةِ [راحع، ٢١ ٣]. ومُ كَوْضَرت (٣٢٠٨) ابوالبَيْر ي كَيْمَ بِين كهم ايك مرتبه وات عرق على تق كرمضان كاجإ ند ظرا آيا، بم ن ايك آدمي كوخضرت

# مُنلاً احْدِينَ بل يَسْدِمْ فِي الله بن عَباس عَبْسُ فَيْ الله بن عَباس عَباس

ابن عباس ٹھ کے پاس بیمسلد یو چھنے کے لئے بھیجا،حضرت ابن عباس ٹھانے اس کے جواب میں فرمایا کہ بی علیانے اسے حاندد کھنے تک طویل کیا ہے۔

(٣٢٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ صَائِمًا فِى شَهْرِ رَمَصَانَ فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلُ مُفْطِرًا حَتَّى ذَخَلَ مَكَّةَ [راجع: ٢١٨٥]. مِنْ الْمَدِينَةِ صَائِمًا فِى شَهْرِ رَمَصَانَ فَلَمَّا أَتَى قُدُيْدًا أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلُ مُفْطِرًا حَتَّى ذَخَلَ مَكَّةً [راجع: ٢١٨٥]. (٣٢٠٩) حضرت ابن عباس الله على مروى ہے كہ جناب رسول الله تَالَيُّ اللهِ عَنْ مُنورہ سے ماور مضان میں روزہ رکھ کر فیلے جب '' قدید'' نامی جگہ پر پہنچ تو آپ تَالَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( ٣٢١٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمُ تَمَارَوُا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنِ فَشَرِبَ[قال صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنِ فَشَرِبَ[قال شعيب اسناده حسن، احرحه الطيالسي: ٢٧٢٤].

(۳۲۱۰) حفرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن صحابہ کرام نوائق کو نبی طابعہ کے روزے کے حوالے سے شک پیدا ہوا تو حضرت ام الفضل فی شانے نبی طابعہ کی خدمت میں دودھ بھجوا دیا ، نبی طابعہ نے اسے نوش فر مالیا (اور صحابہ کرام شانی کا شک دور ہوگیا)

( ٣٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ قَالَ وَكِيعٌ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ صَائِمٌ [راجع: ١٨٤٩].

(۳۲۱۱) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے قاحہ نامی جگہ میں سینگی لگوا کرخون فکلوایا ، اس وقت آپ ٹاٹیٹیز کروزے سے تھے۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ سَمِعَهُ مِنَ الْحَكَمِ بُنِ الْآغُرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ وَدَائَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ عَاشُورَاءَ أَيُّ يَوْمِ أَصُومُهُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعُدُدُ فَأَصْبِحُ وَدَائَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ الْمُحَرَّمِ فَاعُدُدُ فَأَصْبِحُ مِنْ التَّاسِعَةِ صَائِمًا قَالَ تَعُمُ [راحع: ٢١٣٥].

(۳۲۱۲) تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ چاہ زمزم کے قریب اپنی عباس ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ چاہ زمزم کے قریب اپنی عبار سے میک لگائے بیٹھے تھے، میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہ بہترین ہم نشین تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ جھے یوم عاشوراء کے متعلق کچھ بتا ہے ، انہوں نے فر مایا کہتم اس کے متعلق کس حوالے سے بوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ وزر دوزے کے حوالے سے، یعنی کس دن کا روزہ رکھوں؟ فر مایا جب محرم کا چاند دکھولو آس کی تاریخ شار کرتے رہو، جب نویں تاریخ کی صبح ہوتو روزہ رکھو، میں نے عرض کیا کہ کیا نبی عالیا اس طرح روزہ رکھتے تھے؟ فر مایا ہاں۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ راحع: ١٩٧١]. (٣٢٣) حضرت ابن عباس في الله على ال

( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلُوا مِنْ جَوَانِيهِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ فَوْقِهِ [راحع: ٣٩ ٢].

(۳۲۱۳) حفرت ابن عباس نظف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّهُ أَنْ ارشاد فرمایا پیالے (برتن ) کے کناروں سے کھانا کھایا کرو، درمیان سے نہ کھایا کرو، کیونکہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے (اورسب طرف پھیلتی ہے)

( ٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ الْرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَهَى عَبَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَهَى أَنْ يُتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ [راحع: ١٨٦٣].

(٣٢١٧) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا کسی ذی روح چیز کو بائدھ کراس پرنشانہ سے مت کرو۔

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَهُ وَحَمَلَ أَخَاهُ هَذَا قُدَّامَهُ وَهَذَا خَلِفُهُ [راجع: ٢٧٠٦].

(۳۲۱۷) حضرت ابن عباس نظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقانے انہیں اور ان کے بھائی کواٹھالیا اور ایک کواپنے چیچے بٹھالیا اور ایک کواپنے آگے۔

( ٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَّامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزَ حِمَارٍ يَقْطُرُ دَمًّا وَهُوَّ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ [راجع: ٢٥٣٠].

(۳۲۱۸) حفرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صعب بن جثمامہ بھاتھ نے نبی علیہ کی خدمت میں ایک در ۱٬۰۰۰ سے میش جسر میں منت کی سات کی فیراندہ زیر ایس کی تبدیروں ایس کی مرد میں

'' حمار'' کی ٹانگ پیش کی ، جس میں سے خون کیک رہا تھا ، لیکن نبی علیہ نے اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم محرم بیں۔ ( ٣٢١٩ ) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ حَدَّفَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ سَمِعْتُ مِنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ الطَّنَبُّ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ أَتِى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِلَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهُ فَقَالَ بِئُسَ مَا تَقُولُونَ إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلَّلًا وَمُحَرِّمًا جَاءَتُ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ تَزُورُ

أُخْتَهَا مَيْمُونَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ وَمَعَهَا طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ ضَبِّ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا اغْتَبَقَ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فِيهِ لَحْمَ ضَبِّ فَكُفَّ يَدَهُ فَأَكَلَهُ مَنْ عِنْدَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَاهُمْ عَنْهُ وَقَالَ لَيْسَ بِأَرْضِنَا وَنَحْنُ نَعَافُهُ إِراحِع: ٢٦٨٤].

(۳۲۱۹) یز ید بن اصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹ کے سامنے گوہ کا تذکرہ ہوا تو ان کی مجلس میں شریک ایک آ دمی نے کہا کہ نبی علیا ہی خدمت میں اسے پیش کیا گیا تو آ پٹاٹٹیٹر نے اسے حلال قرار دیا اور نہ ہی حرام ،اس پر حضرت ابن عباس ڈاٹٹ کہنے گئے کہتم نے غلط کہا، نبی علیا ہم کوتو بھیجا ہی اس لئے گیا تھا کہ حلال وحرام کی تعیین کردیں۔

پھر فرمایا دراصل نی علیّا آیک مرتبدام المؤمنین حضرت میموند بنانا کے یہاں تھ، وہاں ام ضید بنانا اپنی بہن حضرت میموند بنانا کے سے ملاقات کے لئے آئی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ کھانا بھی تھا جس میں گوہ کا گوشت تھا، شام کو نی علیّا تشریف لائے تو اسے نبی علیّا کی خدمت میں پیش کیا گیا، نبی علیّا نے جب اسے تناول فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت میموند بنانا نیا گیا نے جب اسے تناول فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت میموند بنانا نائل نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ گوہ کا گوشت ہے، یہ سنتے ہی نبی علیّا نے اپنا ہاتھ روک لیالیکن وہاں موجودلوگوں نے اسے کھایا، اگر بے حرام ہوتی تو نبی علیّا انہیں منع فرمادیتے، البتہ نبی علیّا نے فرمایا تھا میں جمال سے ایکے ہیں۔

( ٣٢٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ضَمَّ بَيْنَ إِبْهَامِهِ وَخِنْصَرِهِ [راجع: ١٩٩٩].

(۳۲۰۰) حضرت ابن عباس طالب سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی دونوں برا ہر ہیں۔

(٣٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ [راجع: ٢٥٢٩]

(۳۲۲۲) حضرت ابن عباس الله المستصروى به كه جناب رسول الله طَالله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله ع

### مُنالًا اَمْ رَضَ بل يَدِيدُ مَرَى الله مِن عَبِل الله مِن عَباس عَبْدِ الله مِن عَباس عَبْدِ الله مِن عَباس عَبْدِ الله

قُلُتَ كَمَا قُلُتَ فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَاهُ جِبُرِيلُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَتْ لَهُمْ هَذِهِ الصَّفَا ذَهَبَةً فَمَنْ كَفَرَ مَنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ عَذَّبُتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْنَا لَهُمْ أَبُوابَ التَّوْبَةِ قَالَ يَا رَبِّ لَا بَلُ افْتَحُ لَهُمْ أَبُوابَ التَّوْبَةِ [راحع: ٢١٦٦].

(۳۲۲۳) حضرت ابن عباس و المجان سے مروی ہے کہ قریش نے نبی ملیا سے می مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعاء سیجئے کہ وہ صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، ہم آپ پرائیان لے آئیس گے، نبی علیا نے فرمایا کیا واقعی تم ایمان لے آؤگر انہوں نے کہا جی ہاں! نبی علیا نے دعاء فرمادی، حضرت جریل علیا ماضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ اگر آپ جا ہتے ہیں تو ان کے لئے صفا پہاڑی کوسونے کا بنا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر ان میں سے کسی نے تفری ہوگی، اور اگر آپ جا ہتے ہیں تو میں ان کے لئے تو بہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا ہوں؟ نبی علیا نے فرمایا کہ تو بہ اور رحمت کا دروازہ بی کھول دیا جائے۔

﴿ ٣٠٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُوعَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ وَقَدُ مَاتَتُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ آكُنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِا وَيُنْ آكُنْتَ تَقُضِيهِ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ[راحع: ٢١٤٠].

(۳۲۲۳) حضرت ابن عباس ٹھ ہیں ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے جج کی منت مانی الیک اسے بورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اس کا بھائی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ سے بیمسکلہ دریا فت کیا، نبی علیہ سے فرمایا بیہ بتاؤ! اگر تمہاری بہن پر کوئی قرض ہوتو کیا تم اے اداکرو گے یانہیں؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، نبی علیہ سے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی اداکرواوروہ بوراکرنے کے زیادہ لائق اور حقد ارہے۔

ر ٢٢٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ آبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَوْلَا مَكَانِى مِنْهُ مَا شَهِلْتُهُ مِنْ الصَّغَرِ فَٱتَى دَارَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى وَنُهُ مَا شَهِلْتُهُ مِنْ الصَّغَرِ فَٱتَى دَارَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى وَكُو يَعْتَيْنِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً [راحع: ٢٠٦٢].

(۳۲۲) عبد الرحل بن عابس كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابن عباس اللہ كويد فرماتے ہوئے ساكدا كرنى اليا كے ساتھ ميرا تعلق ند ہوتا تو اپنے بچپن كى وجہ سے ميں اس موقع پر بھى موجود ند ہوتا ، اور فرمایا كد نبى اليا تشريف لائے اور دو اور كثير بن

الصلت " کے قریب دورکعت نما زِعید پڑھائی ، پھرخطبدارشادفر مایا اورصد قد کا بھم دیا ،حضرت ابن عباس بھی نے اس میں اذ ان یا قامت کا کچھوڈ کرنہیں کیا۔

( ٣٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَطَبَ وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فِى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِلَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَطَبَ وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فِى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَطَبَ وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فِى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا

(۳۲۲۷) حضرت ابن عباس ٹاٹھا فر ماتے ہیں کہ عید کے موقع پر نبی علیا ، حضرت ابوبکر ، عمر اور عثان ٹٹائیٹی بیسب حضرات خطبہ سے پہلے بغیراذ ان واقامت کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَيَّامِ أَيَّامٌ الْعَمَلُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ قِيلَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرُجِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ رَاحِع: ١٩٦٧]. اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرُجِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ رَاحِع: ١٩٦٧].

(۳۲۲۸) حضرت ابنَ عباس الله سَعَمروی ہے کہ جناب رسول الله مَالله عَلَيْمِ نَهِ ارشاد فَر ما یاعشر ہُ ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن میں الله کونیک اعمال استے مجوب نہیں جتنے ان دس دنوں میں محبوب ہیں ،صحابہ کرام اللہ اعمال استے محبوب نہیں جتنے ان دس دنوں میں محبوب ہیں ،صحابہ کرام اللہ اعمال است محبوب نہیں جنوبی میں کا بار البتہ وہ آ دمی جوابنی جان مال کولے کر نکلا اور کچھ بھی واپس نہلایا۔

( ٣٢٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَلَمْ يَسْمَعُهُ قَالَ بَعَثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ١٩٢٠].

(٣٢٦٩) حضرت ابن عباس ملي فرماً تع بين كرنبي عليها في مز دلفه سے مجھے كھ سامان كے ساتھ سحرى كے وقت بى تھيج ديا تھا۔

( ٣٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ دِينَازٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ وَقُصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ وَقُصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَشِدْرٍ وَٱلْبِسُوهُ ثُوبَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَشِدْرٍ وَٱلْبِسُوهُ ثُوبَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يُلْبَى [راجع: ١٨٥٠].

(۳۲۳۰) حضرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ ایک آدی نبی طیا کے ساتھ نج میں شریک تھا، حالت احرام ہی میں وہ اپنی اونٹی سے شراء اس کی گردن ٹوٹ گی اور وہ مرگیا، نبی طیا نے فر مایا اسے بیری ملے پانی سے شسل دو، اس کے احرام ہی کی دونوں چا دروں میں اسے کفن دے دو، نہ اسے خوشبولگا و اور نہ اس کا سر ڈھانیو، کیونکہ قیامت کے دن بیلبیہ کہتا ہوا اٹھا یا جائے گا۔ (۳۲۲۱) حَدَّثُنَا یَحْیَی عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَا تُسَافِوْ اَمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَا تُسَافِوْ اَمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ

# هي مُنالِيًا أَمْرِينَ بل يُؤْمِنُ مِنْ الله مِن عَبَاسِ عَبِينِ الله مِن عَبَاسِ عَبِينَ الله مِن عَبَاسِ عَبَاسِ عَبِينَ الله مِن عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبَاسِ عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِي عَبْلِي عَبِينِ عَبْلِي عَبْلِ

إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ قَالَ فَارْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا [راحع: ١٩٣٤]. ا

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَوْحٌ فَاحْجُجْ مَعَهَا [راجع: ١٩٣٤].

(۳۲۳۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٢٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راجع: ٢٢٠٠]

(mrmm) حضرت ابن عباس ڈاٹنا سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے حالت احرام میں حضرت میمونہ ڈاٹنڈ سے نکاح فر مایا اور حالت احرام میں سینگی لگوائی۔

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا [راحع ١٩٢٤]

( ٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَيْرِ مَطَرٍ وَلَا سَفَرٍ قَالُوا يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِلَلِكَ قَالَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ [قال شعيب: صحيح. وهذا اسناده ضعيف، احرجه ابن ابي شيبة: ٢/٢٥٥].

(۳۲۳۵) حضرت ابن عباس ڈیٹھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیقائے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کواور مغرب اور عشاء کوجع فرمایا ، اس وقت نہ کوئی سفرتھا اور نہ ہی بارش ،کسی نے حضرت ابن عباس ڈیٹھاسے پوچھا کہ اس سے نبی طالیقا کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی المقصد پیتھا کہ آپ کی امت تکی جس فدر ہے اور اس کے لئے کشاوگی ہوجائے۔

( ٣٢٩٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفٍ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ وَفَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ وَفَعَ ثُمَّ مَخَدَ قَالَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا [راجع: ١٩٧٥].

(۳۲۳۲) حضرت ابن عباس و اللها سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے سورج گربن کے وقت جونماز پڑھائی اس میں آٹھ رکوع اور

#### کی مُناه اَمْدُرَ بَصْبِل بِیَنَدِ مِرْمِم کِی کِی ۱۰۰ کِی کِی الله بن عَبَاسِ مِنْفِی کِی مِنْ الله بن عَبَاسِ مِنْفِی کِی جار بحد کے کے۔

(٣٢٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَزَوَّجُتَ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَحِى مِنْ الرَّضَاعَةِ [راجع: ١٩٥٢].

(٣٢٣٧) حفرت ابن عباس طافظ فرمات بين كركس شخص في الك مرتبه بارگاهِ رسالت ما به تلافظ مين عرض كيايارسول الله! آپ هزه كي بيني سے نكاح كيون نبيس كر ليت ؟ نبي عليه في مايا وه ميرى رضاعي جيتي ہے (در اصل نبي عليه اور حضرت امير هزه دلافظ آپس ميں رضاعي بھائي بھي متھ اور چيا بھتيے بھي )

( ٣٢٣٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَمَ قَالَتُ يَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِى الْحَجِّ أَذُرَكَتُ أَبَاهَا شَيْخًا كَبِيرًّا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشُتَ عَلَى الرَّحْلِ أَفَاتُ يَعْ مَنْهُ قَالَ نَعُمْ [راجع: ١٨٩٠]

(۳۲۳۸) حضرت ابن عباس ظافی ہے مروی ہے کہ قبیلہ جمع کی ایک عورت نبی طلیقا کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! جم کے معاملے میں میرے والد پراللہ کا فریط بیا کد ہو چکا ہے لیکن وہ استے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ، کیا میں ان کی طرف ہے جج کرسکتی ہوں؟ نبی طلیقانے فرمایا ہاں!

( ٣٢٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَعَا آخَاهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَوُمَ عَرَفَةَ إِلَى طَعَامٍ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ إِنَّكُمْ آئِمَةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ قَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِحِلَابٍ فِى هَذَا الْيَوْمِ ضَائِمٌ قَالَ إِنَّكُمْ آئِمَةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ فَقَدَى بِكُمْ

(۳۲۳۹) عطاء بن انی رباح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس ٹاٹھانے اپنے بھائی حضرت فضل ڈاٹھا کوعرفہ کے دن کھانے پر بلایا، انہوں نے کہد دیا کہ میں تو روزے سے ہوں، حضرت ابن عباس ٹاٹھانے فرمایاتم لوگ ائمہ ہو، لوگ تمہاری افتداء کرتے ہیں، میں نے نبی علیہ کودیکھاہے کہ انہوں نے اس دن دودھ کا برتن منگوایا اور اسے نوش فر مالیا۔

( ٣٢٤ ) حَلَّثَنَا يَعْنَى عَنْ عِمْرَانَ أَبَا بَكُو قَالَ حَلَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنُ الْمَهُ وَالْمَا يَعْنَى عَنْ عِمْرَانَ أَبَا بَكُو قَالَ حَلَّقَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُمْرِعُ وَآتَكُشَّفُ أَمُو عُ وَآتَكُشَّفُ فَالْمَ لَكِ أَنْ يَعْافِيكِ قَالَتُ لَا بَلُ آصُبِرُ فَاذُعُ اللَّهَ لَكِ أَنْ يَعْافِيكِ قَالَتُ لَا بَلُ آصُبِرُ فَادُعُ اللَّهَ لَكِ أَنْ يَعْافِيكِ قَالَتُ لَا بَلُ آصُبِرُ فَادُعُ اللَّهَ لَكِ أَنْ يَعْافِيكِ قَالَتُ لَا بَلُ آصُبِرُ فَادُعُ اللَّهَ لَكِ أَنْ يَعْافِيكِ قَالَتُ لَا بَلُ آصُبِرُ فَادُعُ اللَّهَ لَكِ أَنْ يَعْافِيكِ قَالَتُ لَا بَلُ آصُبِرُ فَادُعُ اللّهَ لَكِ أَنْ يَعْافِيكِ قَالَتُ لَا بَلُ آصُبِرُ فَالَعَ اللّهَ لَكِ اللّهَ لَكِ أَنْ يَعْافِيكِ قَالَتُ لَا بَلُ آنُ لَا أَتَكُشَّفَ أَوْ لَا يَنْكُشِفَ عَتِّى قَالَ فَذَعَا لَهَا [صححه البحارى (٢٥٢٥)، ومسلم (٢٥٧٦)].

(۳۲۴۰) عطاء بن الی رباح میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈاٹھانے مجھے فرمایا کیا میں تہمیں ایک جنتی عورت نہد کھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، فرمایا بی جبش ہے، ایک مرتبہ یہ نبی علیها کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میراجسم برہند ہوجا تا ہے، آپ اللہ سے میرے لیے دعاء کر دیجتے ، نبی علیهانے فرمایا چاہوتو صبر کرلواور

# الله المرابين المناه المرابين المناه المرابين المناه المرابي المناه الم

اس کے وض جنت لے لواور چاہوتو میں اللہ سے دعاء کر دیتا ہوں کہ وہ تہہیں اس بیاری سے عافیت دے دے ، اس نے کہا نہیں، میں صبر کرلوں گی، بس آ پ اتنی دعاء کر دیجے کہ میراجسم بر ہندنہ ہوا کرے چنا نچہ نبی علیا نے اس کے لئے دعاء کردی۔ (۲۲۶۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى قَتَادَةُ مَنْ جَابِو بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَحْيَى كَانَ شُعْبَةً يُوفَعُهُ يَوفَعُهُ يَوفَعُهُ الصَّلَاةَ الْكُلُبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ [قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۰۷۰) ابن ماحة: ۹۶ النسائی: ۲۱۲) یقطع الصَّلَاةَ الْکُلُبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ [قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۰۷۰) ابن ماحة: ۹۶ النسائی: ۲۱۲) معرض ابن عباس ﷺ سے عالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ کتا اور ایا م والی عورت کے نمازی کے آ گے سے گذر نے پنماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٣٢٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حُدِّثْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَعْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالصَّرَةِ وَالْهُدُهُدِ قَالَ يَحْيَى وَرَأَيْتُ فِى كِتَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَعْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالصَّرَةِ وَالْهُدُهُدِ قَالَ يَحْيَى وَرَأَيْتُ فِى كِتَابِ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ آبِى لَبِيدٍ عَنِ الزَّهُرِيِّ [راحع: ٢٠٦٧]

(۳۲۴۲) حضرت ابن عباس والمنظم مروی ہے کہ نبی ملینا نے چارت کے جانوروں کو مارنے سے منع فر مایا ہے، چیونی ، شہد ک مجھی ، ہد ہداور لٹورا۔

( ٣٢٤٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتُّ فِى بَيْتِ خَالِتِى مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّا فَقَامً إِلَى الصَّلَاةِ فَقُمْتُ عَنُ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَمِينِى فَاقَامَرِنِي فَأَكْدَ بِيَمِينِي فَاقَامَ رَبِيهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَتَوَضَّا فَقَامً إِلَى الصَّلَاةِ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ

(۳۲۳۳) حضرت ابن عباس ڈائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث ڈاٹٹو کے بہال رات کورک گیا، نبی علیظارات کو بیدار ہوئے اور مشکیزہ کھول کراس سے وضوکیا، اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ہیں بھی نماز میں شرکت کے لئے بائیں جانب کھڑ اہو گیا، نبی علیظانے میرے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑ کراپنی دائیں طرف کرلیا اور میں نے ان کے ہمراہ نماز اداکی۔

( ٣٢٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِي قَتَادَةُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنِيَهِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنِيَهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْبَيْدَاءِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَلْكُمْ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَلَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ ثُمَّ ذَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ ثُمَّ ذَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ ثُمَّ كَا بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْلُهُ عَلَى الْمَعَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَافِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۳۲۳۳) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیق آنے ذوالحلیفہ میں نماز ظهر پڑھی، پھر قربانی کا جانور منگوا کردائیں جانب سے اس کا خون نکال کراسکے اوپرل دیا، پھراس خون کوصاف کر دیا اوراس کے گلے میں تعلین کوائے کا دیا، پھر نبی عالیہ کی سواری لائی گئی، جب نبی عالیہ اس پرسوار ہو گئے اور ' بیداء'' پہنچے توج کا تلبید پڑھا۔

### مُنزُهُ المَرْبِينَ بْلِ يَسْدِيرَ فِي اللهِ بِي عَبِيلِ مِنْ اللهِ بِي عَبِيلِ عَبْدِي فِي اللهِ بِي عَبِيلِ عَبْدِي

( ٣٢٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْحُويْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أُتْبِي بِطَعَامٍ فَأَكَلَهُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً[راحع: ٢٢٩].

(۳۲۲۵) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ما گا فیز اہیت الخلاء تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، کھانا منگوایا اور کھانے لگے، اور وضو کے لئے یانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔

(۳۲۲۷) حضرت ابن عباس ڈیٹھنے مروی ہے کہ ان کی خالہ''ام حفید''نے نبی مالیٹا کی خدمت میں تھی، گوہ اور پنیر بطور ہدیہ کے پیش کیاء نبی مالیٹا نے تھی اور پنیر میں سے تو بچھ تناول فرمالیا، نیکن ٹالپندیدگی کی بناء پر گوہ کو چھوڑ دیا، تاہم اسے نبی مالیٹا کے دسترخوان پر دوسروں نے کھایا لیے، اگراسے کھانا حرام ہوتا تو نبی مالیٹا کے دسترخوان پراہے بھی نہ کھایا جا سکتا۔

ُ (٣٢٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَجْلَحَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاجِعُهُ الْكَلَامَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ جَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَذُلًا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ [راحع: ١٨٣٩]

(۳۲۲۷) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی طیا سے کہا''جواللہ جا ہے اور جو آپ جا ہیں'' نبی طیا نے فرمایا کیا تو چھے اور اللہ کو برابر کرر ہاہے؟ یول کہوجواللہ تن تنہا جا ہے۔

( ٣٢٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثِنِى زِيَادُ بْنُ حُصَيْنِ عَنْ أَبِى الْعَالِيةِ الرِّيَاحِيِّ عَنِ الْبُو اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ يَحْيَى لَا يَدُرِى عَوْفٌ عَبْدُ اللّهِ أَوْ الْفَصْلُ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطُ لِى فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَدْفِ فَوصَعَهُنَّ فِى غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطُ لِى فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَدْفِ فَوصَعَهُنَّ فِى غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطُ لِى فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَدْفِ فَوصَعَهُنَّ فِى يَدِهِ فَقَالَ بِآمُنَالِ هَوْلُاءِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ بِيدِهِ فَأَشَارَ يَحْيَى أَنَّهُ رَفَعَهَا وَقَالَ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فِي اللّهِ يَنْ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّ

(۳۲۲۸) حفرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے مروف کی میں ایک سواری پرے بھے سے فرمایا اوھر آ کرمیر کے لیے کنگریاں چن کرلاؤ، میں نے پکھ کنگریاں چنیں جو کھیکری کی تھیں، نبی ملیا نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے کرفر ہایا ہاں! اس طرح کی کنگریاں ہوئی چاہئیں، دین میل غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلوکی وجہ سے ہلاک ہوگئے تھے۔ (۲۲٤۹) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا إِنسُرائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِکْمِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا وُجِّةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْکَعْبَةِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخُوانِنَا قَبُلَ ذَلِكَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْکَعْبَةِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخُوانِنَا قَبُلَ ذَلِكَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ



يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ [راحع: ٢٠٨٨].

(۳۲۲۹) حضرت ابن عباس و الله است مروی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا تو لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ! ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس میں فوت ہو گئے ، ان کیا بنے گا؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ اللہ تہاری نماز وں کوضا کنح کرنے والانہیں ہے۔

( ٣٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَة يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلُ مَا اتَّحَدَّتُ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّحَدَّتُ وَمُنَمَ أَوُ قَالَ مِنْطَقًا لِتُعَفِّى آثَرَهَا عَلَى سَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتُ زَمْزَمُ آوُ قَالَ لَوْ تَرَكَتُ زَمْزَمُ آوُ قَالَ لَوْ لَمْ تَغُوفُ مِنْ الْمَاءِ لَكَانَتُ زَمْزَمُ عَيْنًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْفَى ذَلِكَ أُمْ إِسْمَاعِيلَ وَهِى تَحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا وَآرْسَلُوا إِلَى آهُلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ وَقَالَ فِى حَدِيثِهِ فَهَبَطَتُ مِنْ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْفَى ذَلِكَ السَّعَلَ وَهِى تَحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا وَآرْسَلُوا إِلَى آهُلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ وَقَالَ فِى حَدِيثِهِ فَهَبَطَتُ مِنْ الْصَفَا حَتَى إِذَا بَلَعَتُ الْوَادِى رَفَعَتُ طُرَق دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْى الْإِنْسَانِ الْمَحْهُودِ حَتَى جَاوَزَتُ الْمَاوِدِى ثُمَّ آتَتُ الْمَرُوةَ فَقَامَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِدَلِكَ سَعْى النَّاسِ بَيْنَهُمَا وَاحَدًا فَفَعَلَتُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالُ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِدَلِكَ سَعْى النَّاسِ بَيْنَهُمَا وَاحِدَ وَكَ ٢٠٤ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِدَلِكَ سَعْى النَّاسِ بَيْنَهُمَا وَاحَدً

(۳۲۵۰) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ عورتوں میں کمر بند باندھنے کا رواج سب سے پہلے حضرت اساعیل ملیہ کی والدہ کی طرف سے منتقل ہوا ہے، وہ اپنے اثرات مثانے کے لئے حضرت سارہ ڈٹائٹا کے سامنے کمر بند بائدھتی تھیں، پھر راوی نے مکمل حدیث ذکری۔

حضرت ابن عباس و النه المعالى المعالى المعالى المعالى الله كار الله كار الله كار الله كار المول ، اكر وه زم م كويول ، المول ، الك جارى چشمه الموتا ، وه كتب بيل كه في عليه النها الم اسماعيل كرساته يه صورت حال بيش آئى ، وه انسانول سے مجت كرتى مقيس ، چنا نچرة الله والول نے وبييں پر او وال ليا اور الله العالى اور وه ان كرساته و سيم الله الله الله على الله الله والول نے وبييں پر او وال ليا اور الله الله الله على الله الله الله الله على الله الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على ال

### هي مُنالِهُ اَمْرِينَ بل يَسِيدِ مَرِي الله بن عَباسِ فَيْلِيُّ فَي mr في مُنالِهُ الله بن عَباسِ فَيْلِيُّ في

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ وَبَاتَ الْمُشُرِكُونَ يَحُرُسُونَ عَلِيَّا يَحُسَبُونَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَآرُوا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَوُا عَلِيًّا رَدَّ اللَّهُ مَكُرَهُمْ فَقَالُوا أَيْنَ صَاحِبُكَ هَذَا قَالَ لَا أَدْرِى فَاقْتَصُّوا أَثْرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ خُلِّطَ عَلَيْهِمْ فَصَعِدُوا فِى الْجَبَلِ فَمَرُّوا إِلَى صَاحِبُكَ هَذَا قَالَ لَا أَدْرِى فَاقْتَصُوا أَثْرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ خُلِّطَ عَلَيْهِمْ فَصَعِدُوا فِى الْجَبَلِ فَمَرُّوا بِالْعَارِ فَرَاوُا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ فَقَالُوا لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكُبُوتِ عَلَى بَابِهِ فَمَكَثَ فِيهِ الْفَارِ فَرَأُوا عَلَى بَابِهِ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثًا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيْهِ لَكُولُ لَلُهُ كُلُولًا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلْاتُ لَوْ لَالَعُلُوا لَوْ وَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكُوتِ عَلَى بَابِهِ فَمَكَتَ فِيهِ ثَلَالًا

(۳۲۵۱) حضرت ابن عباس ٹا است آیت قرآنی ﴿ وَإِذْ یَمْکُو بِكَ اللَّذِیْنَ كَفَرُوْ ﴾ کی تغییر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت قریش نے مکہ مکرمہ میں باہم مشورہ کیا، بعض نے کہا کہ صبح ہوتے ہی محمِطًا ٹیٹی کو بیڑیوں میں جکڑ دو، بعض نے کہا کو قل کردواور بعض نے انہیں نکال دینے کامشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ٹی ٹیٹی کومشرکین کی اس مشاورت کی اطلاع دے دی۔

چنانچاس رات نی علیش کے بستر پر حضرت علی طائنوسو گئے ، اور نبی علیشاہ ہاں سے نکل کرنماز میں چلے گئے ، مشر کمین ساری رات حضرت علی طائنو کو نبی علیشا مجھتے ہوئے پہرہ داری کرتے رہا اور شیح ہوتے ہی انہوں نے ہلہ بول دیا ، لیکن دیکھا تو وہاں حضرت علی طائنو تھے ، اس طرح اللہ نے ان کے مکر کوان پر لوٹا دیا ، وہ کہنے لگے کہ تمہار سے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی طائنو تھے ، اس طرح اللہ نے ان کے مکر کوان پر لوٹا دیا ، وہ کہنے لگے کہ تمہار سے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی طائنو تھے ، اس طرح اللہ بی طائنو تھے ، بیروہ نبی علیشا کے نشانات قدم تلاش کرتے ہوئے نگئے ، جب وہ اس پہاڑ پر بہنچ تو انہیں التباس ہوگیا ، وہ جہاڑ پر بھی چڑھے اور اسی غار کے پاس سے بھی گذر ہے (جہاں نبی علیشا پناہ گزین شے ) لیکن انہیں غار کے دہائے پر مکڑی کا جالا دروہ یہاں ہوتے تو اس غار کے دہائے پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا ، نبی علیشا س غار میں تین دن مختم ہے۔

( ٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى نَسَبَهُ إِلَى آبِيهِ أَصَابَ ذَنبًا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ رَاحِع: ٢١٦٧ ].

(۳۲۵۲) حضرت عبداللہ بن جعفر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله نگاٹیٹے نے ارشاد فر مایا کسی نبی کے لئے بیہ مناسب نہیں ہے کہ یوں کے کہ عبل حضرت بونس علیا بن مٹی سے بہتر ہوں ، ان سے ایک معمولی لغزش ہوئی تھی ، پھر ان کے پروردگار نے آئییں چن لیا تھا۔

( ٣٢٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُغْصَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ خَلَالٌ وَسُلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ خَلَالٌ وَسُلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ خَلَالٌ

# مَنزلاً المَوْرَن بل يَسِيدُ مَنْ إلى الله بن عَبِالله بن عَبِالله بن عَبِالله بن عَبِالله بن عَبِالله بن عَبالله بن عَباله بن عَبالله بن عَبالله بن عَبالله بن عَبالله بن عَبالله بن عَبال

جائے، یہاں کے درخت نہ کانے جائمیں، یہاں کے شکار کومت بھگایا جائے اور یہاں کی گری پڑی چیز گونہ اٹھایا جائے، سوائے اس شخص کے جواس کا اُشتہار دے کر مالک تک اسے پہنچا دے، حضرت عباس ٹٹاٹٹئے نے عرض کیایا رسول اللہ!''اذخر'' نامی گھاس کوشٹٹی فرماد بچئے، نبی ملیٹانے اسے مشٹلی کرتے ہوئے فرمایا سوائے اذخر کے کہوہ طلال ہے۔

( ٣٢٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَيَقُولُ مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ أَوْ مَخَافَةَ تَأْثِيرٍ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ قَالَ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَيَقُولُ مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ أَوْ مَخَافَةَ تَأْثِيرٍ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الْجَانَ مَسِيخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتُ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْجَانَ مَسِيخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتُ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

(۳۲۵۳) حضرت ابن عباس تظافی سانپوں کو مار ڈالنے کا تھم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص خوف کی وجہ سے یا ان کی کی تا خیر کے اندیشے سے انہیں چھوڑ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور فرماتے تھے کہ سانپ جنات کی بدلی ہوئی شکل ہوتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو بندروں کی شکل میں بدل دیا گیا تھا۔

( ٣٢٥٥) حَكَّاثَنَا عَبْدُاللّٰهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عِنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَّاتُ مَسِيْخُ الْجِنِّ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَّاتُ مَسِيْخُ الْجِنِّ

(٣٢٥٥) حَضرت أبن عباس وللها على عبروى برك جناب رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

( ٣٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنُ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ آنْتَ تُفْتِى أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ آنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعَمْ قَالَ فَكُرُ تَغُمْ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلُ فُلَائَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلُ أَمْرَهَا بِلَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا تَعْمُ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلُ فُلَائَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلُ أَمْرَهَا بِلَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ وَيَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدُ صَدَقْتَ [راحع: ١٩٩٠].

(۳۲۵۲) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس ٹاٹھ کے ساتھ تھا، حضرت زید بن ثابت ٹٹاٹھان سے کہنے لگے کہ
کیا آپ جا نصہ عورت کواس بات کا فتوی دیتے ہیں کہ وہ طواف وداغ کرنے سے پہلے واپس جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تی
ہاں! حضرت زید ٹٹاٹھ نے فر مایا کہ یہ فتوئی نہ دیا کریں، انہوں نے کہا کہ جہاں تک فتوئی نہ دینے کی بات ہے تو آپ فلال
انصاریہ خاتون سے پوچھ لیجئے کہ کیا نبی ملیک نے انہیں اس کا تھم دیا تھا؟ بعد میں حضرت زید ٹٹاٹھ ہنتے ہوئے حضرت ابن
عباس ٹاٹھ نے پاس آئے اور فر مایا کہ بیس آپ کوسیا ہی تھتا ہوں۔

(٣٢٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ آخَبَرَنِى أَبُو حَاضِرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنُ الْجَقِّ يُنْبَذُ فِيهِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَدَقَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ آئَ جُرِّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَىْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ

(۳۲۵۷) ابو حاضر مُنظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی محض نے حضرت ابن عمر والکو سے اس منظے کے متعلق سوال کیا جس میں نبیذ بنائی جاتی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، وہ آ دمی حضرت ابن عباس واللہ کے پاس آگیا، اور ان سے حضرت ابن عباس واللہ کا جواب بھی ذکر کر دیا، حضرت ابن عباس واللہ نے فر مایا کہ انہوں نے بچ کہا، اس آ دمی نے حضرت ابن عباس واللہ سے منع فر مایا ہے؟ فر مایا ہر وہ منکا جو کی مٹی نے حضرت ابن عباس واللہ ہے؟ فر مایا ہر وہ منکا جو کی مٹی سے بنایا جائے۔

( ٣٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ فَأَفْطَى وَاحِم ٢ ١٨٩٨]

(٣٢٥٨) حضرت ابن عباس بالنف سے مروی ہے کہ جی علیہ جب ماہ رمضان میں فتح مکہ کے لئے روانہ ہوئے تو آ پ مالی النائی المرد دیا۔ روزے سے تھے، کیکن جب مقام' 'کدید''میں پہنچاتو آپ مالی نیکی نے روزہ تو ڑدیا۔

( ٣٢٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِإِذَا رَفَعُتُمْ نَعُشَهَا فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعُتُمْ نَعُشَهَا فَلَا تُزُعْزِعُوهَا وَلَا تُزُلُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ الَّتِي لَا يَقُسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بَنُ أَخْطَبَ [راجع: ٤٤٤]

(۳۲۵۹) عطاء بن آبی رہاح کہتے ہیں کہ ہم لوگ''سرف' نامی مقام پرام المؤمنین حضرت میمونہ ڈاٹھا کے جناز ہے ہیں حضرت ابن عباس ڈاٹھا فرمانے لگے یہ میمونہ ہیں، جب ہم ان کا جنازہ اٹھا و تو چار پائی کو ابن عباس ڈاٹھا کی نواز واج مطہرات تھیں، جن میں ہے آپ منافظا ہم کو باری دیا تیزی سے حرکت نہ دینا اور نہ بی اسے ہلانا، کیونکہ نبی علیا کی نواز واج مطہرات تھیں، جن میں ہے آپ منافظا ہم کو باری دیا کرتے (ان میں حضرت میمونہ ڈاٹھا بھی شامل تھیں ) اورا یک زوجہ کو (ان کی اجازت اور مرضی کے مطابق ) باری نہیں ملی تھی۔ عطاء کہتے ہیں کہ جس زوجہ محرّمہ کی باری مقرر نہیں تھی ، وہ حضرت صفیہ ڈاٹھا تھیں ، (لیکن جمہور محققین کی رائے کے مطابق وہ حضرت سودہ ڈاٹھا تھیں ، (لیکن جمہور محققین کی رائے کے مطابق وہ حضرت سودہ ڈاٹھا تھیں ۔ واللہ اعلم )

( ٣٢٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُو آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْحُويِّرِثِ آلَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى حَاجَتَهُ لِلْحَلَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فَأَكُلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً (راجع: ١٩٣٢].

(۳۲۷۰) حضرت ابن عباس و الله الله على مروى ہے كہ ايك مرتبه حضورا كرم مَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عباس وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

(٣٢٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ تُوُقِّيَتُ قَالَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ لَا خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ تُوُقِّيَتُ قَالَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَوْعُو عُوا بِهَا وَلَا تُزُلُولُوا ارْفَقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ نَبِى اللَّهِ تِسْعُ نِسُوةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِلتَّاسِعَةِ تُونُو عُولًا يَقُسِمُ لِلتَّاسِعَةِ يُرِيدُ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى قَالَ عَطَاءٌ كَانَتُ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتُ بِالْمَدِينَةِ [راحع: ٤٤ كَ].

(۳۲۲۱) عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھٹا کی خالداً م المؤمنین حضرت میمونہ بھٹا فوت ہو گئیں، میں ان کے ساتھ مقام سرف گیا، حضرت ابن عباس بھٹا اللہ کی حمد وثناء کے بعد فرمانے لگے بیدام المؤمنین ہیں، جبتم ان کا جنازہ اٹھا کو تیزی سے حرکت نہ دینا اور نہ ہی اسے ہلانا، کیونکہ نبی بایلا کی نواز واج مطہرات تھیں، جن میں سے آپ تُل اللّٰهِ آٹھ کو باری دیا کرتے (ان میں حضرت میمونہ بھٹا بھی شامل تھیں) اور ایک زوجہ کو (ان کی اجازت اور مرضی کے مطابق) باری نہیں ملتی تھی۔

عطاء کہتے ہیں کہ جس زوجہ محتر مدکی باری مقرر نہیں تھی ، وہ حضرت صفیہ ٹاٹھا تھیں ، اورسب سے آخر میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئی تھیں (لیکن جمہور محققین کی رائے کے مطابق وہ حضرت سودہ ٹاٹھا تھیں۔واللہ اعلم)

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُشِيْمٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ لِابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِى تَمُوتُ وَعِنْدَهَا ابْنُ أَخِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَالِهٌ فَقَالَ لَهُا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَالِهٌ لِكُتَابِ اللَّهِ فَقِيهٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَأَذِي لَهُ فَلَيُسَلِّمُ عَلَيْكِ وَلَيُودِّمْكِ قَالَتَ فَأَذَنُ لَهُ إِنْ شِنْتَ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَارِهٌ لِكِتَابِ اللَّهِ فَقِيهٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَأَذِي لَهُ فَلَيْسَلَّمُ عَلَيْكِ وَلَيُودَةً عَلَيْكِ وَلَيُودَةً عَلَيْكِ وَلِيُونَ لَهُ إِنْ شِنْتَ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَالِ وَعَبْ وَمَلَى وَلَقَى النَّهِ وَاللَّهِ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ يَذُهَبَ قَالَ فَالْ وَاللَّهِ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ يَذُهِبَ قَالَ فَوْقِ سَبْعِ سَمَواتٍ فَلَيْسُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُؤْوِي مَنْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْرِقِ مَعْ وَالَّالِمُ مَعْهُ فِي الْمَوْلِ وَالْمَ وَحَلَى بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ يَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْرِقِ مَنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَواتٍ فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مَسْجِدٌ إِلَّا وَهُو يَعْلَى عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْولِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْولِ وَاللَّهُ وَلَوْدَ وَاللَّهُ وَلَوْدَ وَاللَّهُ وَيَولِلَهُ وَلَوْدَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَوْدَ وَلَالَهُ وَلَوْدُ وَاللَّهُ وَلَوْدَ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَوْدُونَ اللَّهُ فَقَالَتُ دَعْنِى يَا ابْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَةً وَلَالَةً وَاللَّهِ وَلَوْدُ أَلَى الْمُبَارَكُةٌ فَقَالَتُ وَعُولَ لَلْهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْدُ وَاللَّهُ وَلَوْدُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

(٣٢٦٢) ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ﷺ کے مرض الوفات میں حضرت ابن عباس ﷺ نے ان سے اندرآنے کی اجازت اجازت ما تھی ہوں کے بیٹیج سے کہا کہ حضرت ابن عباس ﷺ اجازت کی اجازت

چاہتے ہیں،ان کے بیتے نے جھک کر حضرت عائشہ ڈاٹھا سے پوچھاوہ کہنے لیس کہ رہنے دو (جھ میں ہمت نہیں ہے) اس نے کہا

کہ امال جان! ابن عباس تو آپ کے بڑے نیک فرزند ہیں، وہ آپ کو سلام کرنا اور رخصت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے اندرآ کر کہا کہ خوشجری ہو،آپ کے اور دیگر ساتھیوں کے درمیان ملاقات کا صرف اتناہی وقت باقی ہے جس میں روح جسم سے جدا ہو جائے، آپ نی علیا گی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب رہیں، اور نی علیا اس چزکو محبوب رکھتے تھے جو طیب ہو،لیلۃ الا بواء کے موقع پرآپ کا ہارٹوٹ کر گر پڑا تھا نبی علیا ان پڑاؤ کر لیالیکن صبح ہوئی تو مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اللہ نے آپ کی برکت سے پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا حکم نازل فرما دیا، جس میں اس امت کے لئے اللہ نے رخصت نازل فرما دی، اور آپ کی شان میں قرآن کر یم کی آیات نازل ہوگئے تھیں، جو سات میں اس امت کے لئے اللہ نے رخصت نازل فرما دی، اور آپ کی شان میں قرآن کر یم کی آیات نازل ہوگئے تھیں، جو سات نہوتی ہو، یہ یہ کر وہ فرمانے گئیں اے ابن عباس! پی ان تعریفوں کو چھوڑو، بخدا! میری تو خواہش ہے کہ میں بھولی بسری داستان بن چکی ہوتی۔

( ٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ طَاوُسٍ قَالَ آخْبَرَنِي آغْلَمُهُمْ قَالَ وَلَكِنْ يَمْنَحُ آخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا [راحع: ٢٠٨٧].

(٣٢٦٣) طاؤس مُنظیہ کہتے ہیں کہ مجھے صحابہ ٹوائشہ میں سب سے بڑے عالم (ابن عباس ڈاٹٹؤ) نے بتایا (کہ نبی علیہ انے فر مایا ہے) کہتم میں سے کسی شخص کا اپنی زمین اپنے بھائی کو بطور ہدر کے پیش کر دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے اس پر کوئی معین کراریہ وصول کرے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرُمُزَ قَالَ كَتَبَ اللهِ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ كَتَبْتَ تَسْأَلُيى عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُهُمْ وَٱنْتَ فَلَا تَقْتُلُهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنْ الْفُكُمْ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُهُمْ وَٱنْتَ فَلَا تَقْتُلُهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنْ الْفُكُمِ وَالحَمِ: ٢٢٣٥ ].

الدول المول نے جواب میں ایک مرتبہ نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس ڈاٹھ سے بچوں کوفل کرنے کے حوالے سے سوال انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بھوسے پوچھا ہے کہ کیا نبی علیا مشرکین کے کسی بچے کوفل کیا ہے؟ تو یا در کھے! نبی علیا اور آپ بھی کسی کوفل نہ کریں ، ہاں! اگر آپ کوبھی اسی طرح کسی بچے کے بارے بھی تھا اور آپ بھی کسی کوفل نہ کریں ، ہاں! اگر آپ کوبھی اسی طرح کسی بچے کے بارے بیتہ چل کیا تھا جسے انہوں نے مار دیا تھا تو بات جدا ہے (اور سے تہمارے لیے مکن نہیں ہے)

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثَمَانِياً جَمِيعاً وَسَبُعاً جَمِيعاً قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَاكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتُهُ [راحع: ١٩٥٣]. (٣٢٦٥) حضرت ابن عباس على سے مروى ہے كہ آيك مرتبہ في عليها نے مدينه منوره ميں ظهر اور عصر كواور مغرب اور عشاء كوجح فرمايا، ميں نے حضرت ابن عباس على سے بوچھا كہ اس سے نبی عليها كامقصد كيا تھا؟ انہوں نے جواب ديا كه آپ مُلَّيَّةُ كامقصد

بیرتھا کہ آپ کی امت تنگی میں ندرہے۔

( ٣٢٦٦) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْ عِنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ أَتَيْتُهُ بِعَرَفَةَ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ رُمَّانًا فَقَالَ ادُنُ فَكُلُ لَعَلَّكَ صَائِمٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَضُومُهُ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَضُومُهُ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَضُومُهُ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمُ هَذَا الْيُومُ [راحع: ١٨٧٠].

(۳۲۷۷) سعید بن جبیر مینانیا کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میدان عرفات میں حضرت ابن عباس بھاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت اتار کھا رہے تھے، انہوں نے جھی سے فر مایا قریب ہو جاؤ اور تم بھی کھاؤ، شاید تم روزے سے ہو؟ نبی ایسانے بھی میدان عرفہ میں روز و نہیں رکھا تھا۔

( ٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ أَعْتَقَ مِنُ رَقِيقِهِمُ [راحع: ٩٥٩].

(٣٢٦٧) حفرت ابن عباس اللها ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے غرزوہ طاکف کے موقع پر جب اہل طاکف کا محاصرہ کیا تو مشرکوں کے ان تمام غلاموں کوآزاد کر دیا جو نبی علیا کے پاس آگئے تھے۔

( ٣٢٦٨) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَافَرَ رَكَعَتَيْنِ وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ صَلَّى فَمَنْ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَافَرَ رَكَعَتَيْنِ وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَافَرَ رَكَعَتَيْنِ وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا قَالَ الْمَنْ عَبَّاسٍ فَمَنْ صَلَّى فَمَنْ صَلَّى السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّى النَّاسُ رَكُعَةً رَكُعَةً رَكُعَةً (راحع: ٢٢٦٢].

(۳۲۸۸) حضرت ابن عباس را می المین ال

( ٣٢٦٩) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِى أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرُجِعُ فِى
صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكُلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْنَهُ [راحع: ٢٥٢٩].

(٣٢٦٩) حضرت ابن عباس رفح المسيم وي ہے كہ جناب رسول الله مَا اللَّهُ اللَّهِ ارشاد فرمایا جو شخص ہدید دینے کے بعد واپس مانگتا

ہاں کی مثال اس کتے کی ہے جوتی کر کے اسے دوبارہ جات لے۔

( ٣٢٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا ثُمَّ صُرِفَتُ الْقِبُلَةُ بَعُدُ [راجع: ٢٥٥ه].

(۳۲۷) حضرت ابن عباس ٹائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا اور آپ کے صحابہ الشاف نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ ماہ تک نماز برھی ہے، بعد میں قبلہ کارخ تبدیل کر دیا گیا۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فَاسْتَنَّ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى وَكُعَتَيْنِ انظر: ١ ؟ ٣٥].

(۱۲۵۱) حفرت ابن عباس نظافیات مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظیم رات کو نیند سے بیدار ہوئے ،مسواک کی ، دور کعتیس پڑھیں اور سو گئے ، پھر بیدار ہوئے ،مسواک کی ، وضو کیا ، دور کعتیں پڑھیں اور سو گئے ، اس طرح آپ منافیظیم نے چھر کعتیں پڑھیں ، پھر تین وتر پڑھے اور دور کعت (فچر کی سنتیں) پڑھیں۔

( ٣٢٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ آنَّهُ شَهِدَ النَّضُرَ بُنَ آنس يُحَدِّثُ قَتَادَةَ آنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ النَّهُ مَ حَدَّى النَّاسُ وَلَا يَذْكُرُ فِي فُتْيَاهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ عِرَاقِيٌّ وَإِنِّى أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ادْنُهُ مَوَّتَيْنِ آوْ ثَلَاثًا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنِيَ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنُ يَنْفُخَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنِيَ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنُ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحْ [راجع: ٢١٦٢].

(۳۲۷۲) نفر بن انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس بھی کے پاس بیٹیا ہوا تھا، وہ لوگوں کوفتو کی دے رہے تھے
لیکن اپنے کی فتو کی کی نسبت نبی بلیٹا کی طرف نہیں کر رہے تھے، اس دوران ایک عراقی آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ ہیں عراق کا
رہنے والا ہوں، اور ہیں تصویر سازی کا کام کرتا ہوں، حضرت ابن عباس بھی اسے دویا تین مرتبہ اپنے قریب ہونے کا حکم دیا،
جہ وہ قریب ہوگیا تو فرمایا کہ میں نے نبی بلیٹا کو بیفرماتے ہوئے ستاہے جو شخص دنیا میں تصویر سازی کرتا ہے اسے قیامت
کے دن اس تصویر ہیں روس چھو فکنے کا حکم دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ اس میں روس نہیں چھونک سکے گا۔

( ٣٢٧٣) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِىًّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بُنِ حَبُتَرِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنُ ثَمَنِ الْحُمْرِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكُلْبِ وَقَالَ إِذَا جَاءَكَ يَطُلُبُ ثَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْكُلْبِ وَقَالَ إِذَا جَاءَكَ يَطُلُبُ ثَمَنَ الْكُلْبِ فَامْلَأَ كَفَيْهِ تُوابًا [راجع: ٤٠٩٤].

(٣٢٧٣) حضرت ابن عباس الطفاع مروى ہے كہ نبي عليا نے فاحشہ عورت كى كما كى ، كتے كى قيمت اورشراب كى قيمت استعمال

### هي مُنالِهَ اَمْرُنْ بَلِيَدِيدَ مِنْ اللهِ بِنَ عَبَاسِ عَبِيدِ مِنْ اللهِ بِنَ عَبَاسِ عَبِيدًا الله بِن عَبَاسِ عَبِيدًا

كرنے سے مع فرمایا ہے، نیز یہ کہ جب اس كاما لك اس كى قیمت كامطالبہ كرنے كے لئے آئے تواس كى بتھيليال مئى سے بحردو ( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا زَكُوِيَّا أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكُويمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتُو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْتَحْمَرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [راحع: ٢٤٧٦].

(۳۲۷ ) حضرت ابن عباس ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا اللہ نے تم پرشراب، جوااور'' کو بہ' (طبل) کوحرام قرار دیا ہے، اسی طرح ہرنشہ آور چزحرام ہے۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي زَائِدَةً عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ رَجُلًا فِي شَيْءٍ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [راحع: ٢٧٤٩].

(۳۲۷۵) حضرت ابن عباس فی است مروی ہے کہ نبی ملینا نے ایک آدمی کے جواب میں بیکلمات فرمائے کہ تمام تعریفات اللہ کے لئے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے اوراس سے مدوطلب کرتے ہیں، جے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد کا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمِ الْمَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَدَابَ النَّارِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (ثُمَّ رَجَعَ أَيْضًا فَنَظُرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ ثَلًا هلَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (ثُمَّ وَجَعَ أَيْضًا فَنَظُرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (ثُمَّ وَجَعَ أَيْضًا فَنَظُرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُطَجَعَ) ثُمَّ اصْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَطُولَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُطَجَعَ) ثُمَّ اصْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَطُولَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُعَامِعَ عُنَ السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُعَلِي (الْمَعَلَى وَالْمَعَلَى الْمُلِي وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (الْمَعَامِعَ عُنُمَ قَامَ فَخَرَجَ فَنَطُولَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُعَامِعَ عُنُ الْمَا فَعَرَجَ فَنَطُولَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُعَلِقِ السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُعَرِعِ الْمَالِقَ الْمُعَلِي الْمَعْمَالِي السَّمَاءِ الْمَالِقُ الْمُ الْمُعَلِي السَّمَاءِ الْمَالِقُولَ إِلَى الْمَعْمَالِ السَّمَاءِ الْمَالَقِيقِ الْمَالَعَلَى الْمُعَلِي الْمَالَعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْرَجِعُ فَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ الْمَالَعَلَى الْمُعْرَالِ عَلَيْلُولُ عَلَى الْمَالَعَلَى الْمُعْرَالِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ عَلَى الْمَعْرَالُ عَلَى الْمَالَعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرُعُولُ عَلَيْمُ الْمُعُمِلَ الْمُعَلَى الْمُعْلِي الْمُعْرَالِ الْمُعْلِقُ ا

(۱۳۲۷ می حضرت ابن عباس تا الله سعمروی ہے کہ ایک مرتب انہوں نے نی علیہ کے پہال رات گذاری ، نی علیہ رات کو بیدار ہوئے ، با ہرنگل کرآ سان کی طرف نگاہ اٹھا کر و یکھا، پھر سورہ آل عمران کی بیرآ بیت تلاوت فرمائی "ان فی خلق السموات والأرض سبحنك فقنا عذاب النار" پھر گھر میں داخل ہو کر مسواک کی ، وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ، پھر تھوڑی ویر کے لئے لیٹ گئے ، پھر دوبارہ با ہرنگل کرآ سان کی طرف دیکھا اور ندکورہ مل دومر تبہ مزید و ہرایا۔ تھوڑی ویر کے لئے لیٹ گئے ، پھر دوبارہ با ہرنگل کرآ سان کی طرف دیکھا اور ندکورہ مل دومر تبہ مزید و ہرایا۔ (۲۲۷۱م) حکّد فی الرّ کاز الحکم سُل اِسرائیل عَنِ سِمَائِ عَنْ عِکْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِی الرّ کَاذِ الحکم سُل اِراجع: ۲۸۷۱]. [سقط من البہ بنیة].

### مُنالًا اَمَرُونَ بِلِيَدِ مِنْ الله بِن عَبَاسِ عَبَالِ عَبَالله بِن عَبَاسِ عَبَالِ عَبَالِ عَبَالِ عَبَالِ عَبَالِ عَبَالِ مِن عَبَالِ عَبِي عَبْلِي عَبِي عَبْلِي عَبْلِ

(۳۲۷ م) حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ رکاز میں پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کروانا فرض ہے۔

( ٣٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَيَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي ظِلِّ حُجْرَتِهِ قَالَ يَحْيَى قَدُ كَادَ يَقُلِصُ عَنْهُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ يَجِينُكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنِ شَيْطَانِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلَا تُكَلِّمُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ أَزْرَقُ فَلَمَّا رَآهُ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ عَلَامَ تَشْتُمُنِى أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ قَالَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ بِهِمْ قَالَ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ عَلَامَ تَشْتُمُنِى أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ قَالَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ بِهِمْ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ عَلَامَ تَشْتُمُنِى أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ قَالَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ بِهِمْ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ عَلَامَ تَشْتُمُنِى أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ قَالَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ بِهِمْ قَالَ فَلَا لَكُمْ إِلَى آخِوِ الْلَّهِ مَا قَالُوا وَمَا فَعَلُوا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَتُعَيُّهُمْ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ إِلَى آخِوِ الْآلِيَةِ [راحع: ٢١٤].

(۳۲۷۷) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنے کسی حجرے کے سائے میں تشریف فرما تھے، پھھ مسلمان بھی وہاں موجود تھے، نبی علیا نے ارشاد فرما یا ابھی تنہارے پاس ایک ایسا آ دمی آئے گا جو شیطان کی آ کھے ہے ویکھا ہے، جب وہ تنہارے پاس آئے تو تم اس سے کوئی بات نہ کرنا تھوڑی دریر میں نیلی رنگت کا ایک آ دمی آ یا اور کہنے لگا کہ اے مجمد (منافظ می تا بھی برا بھلا کیوں کہا اور اس پرتسم کھانے لگا، اس جھکڑے کے بارے بیر آیت نازل ہوئی کہ بیجھوٹ پرتسم کھانے لگا، اس جھکڑے کے بارے بیر آیت نازل ہوئی کہ بیجھوٹ پرتسم کھانے لگا، اس جھکڑے کے بارے بیر آیت نازل ہوئی کہ بیجھوٹ پرتسم کھانے بیں اور انہیں بید بھی نہیں ہوتا۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَلَمْ نَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا [راحع: ٢٦٧٣]

(۳۲۷۸) حضرت ابن عباس ٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے سورج گر بن کی نماز پڑھی لیکن ہم نے اس میں نبی علیظا کو بلند آواز سے قراءت کرتے ہوئے ان سے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سنا۔

( ٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنُ مِفْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ فَشِعِ مَكَّةَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا فَأَيْنَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَأَفْطَرَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُهِ الراحع: ١٨٥ ٢] اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَشِعِ مَكَّةَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا فَأَيْنَ بِقَدْحٍ مِنْ لَبَنِ فَأَفْطَرَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُهِ الراحع: ١٨٥٥ ٢] اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ مِرونَ هَرَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ مَر وَاللّهُ مَن عَلَى وَوَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ مِن وَوَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ كِرُونَ وَمُعَاءَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ

( ٣٢٨٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَظَهْرُهُ إِلَى الْمُلْتَزَمِ

(۳۲۸۰) حضرت ابن عباس ظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے حرم شریف میں خطبہ دیا، اس وقت آپ عَلَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِي اللّٰهِ اللّٰ

#### هِ مُنزَلُهُ اَمَرُرُ مَن لِلهِ الله بن عَبَاسِ مِنْ اللهِ مِن عَبَاسِ مِنْ اللهِ الله بن عَبَاسِ مِنْ اللهِ ك ملتزم كى طرف تقى -

- ( ٣٢٨١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثُوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِى مَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثُوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِى مَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثُوْبَانَ قَالَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَسِمِ
- (۳۲۸) حضرت ابن عباس بھٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ مَنَّالَیْنِ ارشاد فر مایا دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، لوگوں نے یو چھاکس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے ،اس کے رسول کے لئے اور ائمہ مومنین کے لئے۔
- ( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ [راحع: ٢١٠٧].
- (٣٢٨٢) حضرَت ابن عباس الله المستقل عن مع المستقل الله مَنْ الله عَنَّاتِ الله عَنَّاتِ الله عَنَّاتِ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَهُوَ مُحُومٌ [راحع: ٢٢٠٠].
  - (٣٢٨٣) حضرت ابن عباس رفي التي المين اليلان حالت احرام ميس حضرت ميمونه والتناسخ الماح فرمايا -
- ( ٣٢٨٤ ) عَبْدُ الْآَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ الْجَرَهُ وَلَوْ كَانَ حَوَامًا مَا أَعْطَاهُ وصححه البحارى (٢٢٧٩) والطيالسي: ٢٦٦٥، ابوداود: ٣٤٢٣].
- (۳۲۸۴) حضرت ابن عباس الله السياس مروى ہے كما يك مرتبه نبي عليہ نے سينگى لكوائى اور لگانے والے كواس كى اجرت دے دى، اگر بياجرت حرام ہوتی تو نبی عليہ اسے بھی نبدديت \_
- ( ٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ فَلُكِرَ ذَلِكَ وَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ فَسَبَّحَ الْقُومُ فَقَالَ مَا شَأَنُكُمْ قَالَ فَصَلَّى مَا بَقِى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ فَلُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- (۳۲۸۵) عطاء بن ابی رہاح میں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹو نے مغرب کی نماز پڑھائی تو دور کعتوں پر ہی سلام پھیرد یا اور جمراسود کا استلام کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے ،لوگوں نے پیچھے سے سبحان اللہ کہا تو وہ کہنے لگے کہ تہ ہیں کیا ہوا؟ (پھرخود ہی سبحے گئے اور واپس آ کر) بقید نماز پڑھا دی اور آخر میں سہو کے دوسجد سے کر لیے، حضرت ابن عباس ٹاٹٹا کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے نبی علیقا سے روگر دانی نہیں کی۔
- ( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) و عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

- ( ٣٢٨٧) حَدَّثَنَا يُزِيدُ يَعُنِى ابْنَ هَارُونَ أَخُبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَأَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ فَي خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُحُدِثُ وُضُوءً [راجع: ٢٠٠٢].
- (۳۲۸۷) حفرت ابن عباس طالبی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ضباعہ بنت زبیر کے یہاں شانے کا گوشت تناول فر مایا اور نمازیر سے لی اور تازہ وضوئیں کیا۔
- ( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
  - (٣٢٨٨) حضرت اين عباس را اللهاسي مروى ہے كه نبي عليه سنر كے دوران دونماز دن كوجع فر ماليا كرتے تھے۔
- ( ٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرُطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَنْزِلَ الْأَبْطَحَ وَيَقُولُ إِنَّمَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَ ۚ ى عَائِشَةَ [راجع: ١٩٢٥].
- (٣٢٨٩) حضرت ابن عباس مُظَافِها بطَّح مين پراو كرنے كوضرورى نہيں سجھتے تھے اور فرماتے تھے، وہ تو ایک پر او ہے جہاں نبی ملیٹا نے حضرت عائشہ مُظَافِنا كى وجہ سے منزل كى تقى ۔
- ( ٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى آبِى الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنتَيْنِ وَلَمْ يُحُدِثُ صَدَاقًا [راحع: ١٨٧٦].
- ر ۳۲۹۰) حضرت ابن عباس رفاض سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَاللّٰهُ اللّه عَلَيْظِ نَے اپنی صاحبز ادی حضرت زینب رفاض کو ان کے شو ہر ابوالعاص بن الربیج (کے قبول اسلام پر) دوسال بعد پہلے نکاح سے ہی ان کے حوالے کر دیا ،ازسر نوم ہرمقر رنہیں کیا۔
- سوبرابواله سن بن الرخ ( عيد المسلم بن ) دوس بعد بله عن المحسن قال خطب ابن عبّاس في النّاس آخر رَمَضان فقال يا أهل المُهدِينة البُصْرَةِ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ قَالَ فَجَعَلَ النّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلّمُوا إِخُوانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرضَ صَدَقَةَ رَمَضانَ نِصْفَ قُومُوا فَعَلّمُوا إِخُوانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرضَ صَدَقَةَ رَمَضانَ نِصْفَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرضَ صَدَقَةً رَمَضانَ نِصْف صَاعً مِنْ تَمْ عِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْ عِلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَاللّاَثِينَ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

(۳۲۹) خواجہ سن بھری میں تہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ٹانٹیا نے ماہ رمضان کے آخر میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے اہل بھرہ! اپنے روز ہے کی زکو قادا کرو، لوگ بین کر ایک دوسر ہے کو دیکھنے لگے، پھر فرمایا کہ یہاں اہل مدینہ میں سے کون ہے؟ اٹھواور اپنے بھائیوں کو سکھاؤ کیونکہ وہ نہیں جانے کہ جناب رسول اللہ مثالی ہے محدقہ فطر کی مقدار نصف صاع گذم یا ایک صاع جو یا ایک صاع مجور مقرر فرمائی ہے جو آزاداور غلام، فدکراور مؤنث سب پر ہے۔

(۳۲۹۲) ابن ابی ملید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹاٹھنانے جھے ایک خط میں لکھا کہ جناب رسول اللّه مَالَّيْنَةِ مِن ارشاد فر مایا اللّه مَالَيْنَةِ مِن اور مالی دعویٰ کی بناء پر چیزیں دی جانے لکیس تو بہت سے لوگ جھوٹے جانی اور مالی دعویٰ کرنے لکیس گے، اللہ تد می علمہ کے فرح تھم ہے۔

(٣٢٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ (ح) وَمُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَغْنِى ابْنَ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ مُعَاذً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ مُعَاذًى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ مُعَاذً أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْعَلَيْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِ

(۳۲۹۳) عبدالله بن شقیق بیشه کیت بین که (ایک دن عصر کے بعد حضرت ابن عباس بی ان نے ہمارے سامنے وعظ فر مایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور ستار نظر آنے لگے، لوگ نماز، نماز پکارنے لگے) اس وقت لوگوں میں بنی تمیم کا ایک آدی بھی تھا، اس نے اونچی آواز سے نماز، نماز کہنا شروع کردیا، اس پر حضرت ابن عباس بی کا کو خصه آگیا اور وہ فر مانے لگے کہ کیا تو مجھے سنت سکھانا چا ہتا ہے؟ ہم نے نبی علیق کے ساتھ دونمازوں کے درمیان جمع صوری کیا ہے۔

( ٣٢٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْحِ بِالْأَبْطَحِ فَكَبَرَ وَيُتَنِن وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَٱتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ تِلْكَ صَلَاةً أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آراَحِم: ١٨٨٦].

(۳۲۹۳) عکر مدکتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس ٹھا سے عرض کیا کہ آج ظہری نماز وادی بطحاء میں میں نے ایک شخ کے پیچے پڑھی ہے، اس نے ایک نماز میں ۲۲ مرتبہ تکبیر کہی، وہ تو جب سجدے میں جاتا اور اس سے سراٹھا تا تھا تب بھی کئیسر کہتا تھا، حضرت ابن عباس ٹھانے فر مایا کہ تیری ماں ندرہے، ابوالقاسم مُلَّا اَیْنِ کُم نماز اس طرح ہوتی تھی۔ کئیسر کہتا تھا، حضرت ابن عباس ٹھانے فر مایا کہ تیری مان ندرہے، ابوالقاسم مُلَّا اِیْنِ کُم نُون مُدَّنَهُم أَنَّ ابْن عَبَّاسِ حَدَّنَهُم أَنَّ ابْن عَبَّاسِ

- (۳۲۹۵) حضرت ابن عباس رفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلی کی خدمت میں شانے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، نبی ملیلیانے اسے تناول فرمایا اور نماز پڑھ لی اور تازہ وضونہیں کیا۔
- (٣٢٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدُتُهُ يَتَوَضَّأُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَثِوُوا ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَاحِم: ٢٠١١].
- (۳۲۹۲) ابوغطفان مُراثين كتي بين كدايك مرتبه مين حضرت ابن عباس الألفظ كي پاس گيا تو انبين وضوكرتے ہوئے پايا، انبول نے كلى كى اور ناك ميں پانى ڈالا اور فرمايا كه جناب رسول الله مُلاَلَّيْظِ كا ارشاد ہے كہ دويا تين مرتبہ ناك ميں پانى ڈال كراسے خوب اچھى طرح صاف كيا كرو۔
- ( ٣٢٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَمَّنُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِى الْمَرُأَةَ وَالْمَمْلُوكَ مِنْ الْمَعْنَمِ دُونَ مَا يُصِيبُ الْجَيْشُ [انظر: ٢٩٣١].
- (٣٢٩٤) حضرت ابن عباس نظفها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُا عُورت اور غلام کو بھی لشکر کو حاصل ہونے والے مال غنیمت کے علاوہ بیں سے پچھود ہے دیتے تھے۔
- ( ٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْضُرُ ٱجَلُهُ فَقَالَ ٱسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِى فَكُنَّا مِنْ وَجَعِهِ سَبْعًا إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ [راجع: ٢١٣٨].
- (۳۲۹۸) حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم کسی ایسے بیار کی عیادت کرتا ہے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہواور سات مرتبہ میہ کے کہ میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں'' جوع ش عظیم کا رب ہے'' کہ وہ تہمیں شفاءعطاء فرمائے ،اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطاء فرمادیتا ہے۔
- ( ٣٢٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ و عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدُ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَهَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَحْضُرُنَ الْحَرُبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضُرِّبُ لَهُنَّ بِسَهُم قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُمُزَ وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضُرِّبُ لَهُنَّ بِسَهُم قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُمُزَ وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضُرُّ لَهُنَّ بِسَهُم قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُمُزَ وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجُدَةً كَتَبَ إِلِيهِ كَتَبْتَ تَسُأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ إِنَّ الْمَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْغُلَامَ فَلُوْ إِلَى الْعَالِمُ طَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْغُلَامَ فَلُوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْ الْوِلْدَانِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَالِمُ قَتَلْتَ وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مُن الْوِلْدَانِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَالِمُ قَتَلْتَ وَلَكِنَاكَ لَا تُعْلَمُ مُن الْوِلْدَانِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَالِمُ قَتَلْتَ وَلَكِنَاكَ لَا تُعْلَمُ مُن الْوِلْدَانِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَالِمُ قَتَلْتَ وَلَكِنَكَ لَوْ الْعَلَمُ مُن أَنْ وَلِكَ الْعُولُ اللّهِ الْعَالِمُ مُ عَلَى الْمُعَامِلُهُ اللّهُ الْعُلَى الْمَالِمُ مَا عُولَ اللّهُ الْعُلْكَ الْعَالِمُ مَا عَلْقُ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَالِمُ مُولُولُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ مَا عُلْمَا مُنْ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْفَالِمُ الْمُلْلُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْلِكُ الْعَلَمُ اللْمُؤْلُولُ اللْعَلَامُ الْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ وَكَتَبْتَ تَسْأَلَيْي عَنْ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ كَانَ يَضُرِبُ لَهُنَّ بِسَهُمٍ وَقَدْ كُنَّ يَحْضُرُنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهُم قَلَمُ يَفْعَلُ وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ [راجع: ٢٢٣٥].

(٣٢٩٩) يزيد بن ہرمز كہتے ہيں ايك مرتب نجده بن عامر نے حضرت ابن عباس واللها سے خط لكھ كر بچول كوتل كرنے كے حوالے سے سوال پوچھا، نیز بیرکہ کیا خواتین نبی طالیا کے ہمراہ جہادمیں شریک ہوتی تھیں؟ اور کیا نبی طالیا ان کا حصہ مقرر فرماتے تھے؟ اس خط کا جواب حضرت ابن عباس تلافیزنے مجھ سے تکھوایا تھا ، انہوں نے جواب میں تکھا کہ آپ نے مجھ سے یو جھا ہے کہ کیا نبی علیا ا نے مشرکین کے کسی بیچے کوئل کیا ہے؟ تو یا در کھئے! نبی ملیائے ان میں سے کسی کے بیچے کوئل نہیں کیا اور آ پ بھی کسی کوئل نہ كري، ہاں!اگرآ پكوبھى اسى طرح كى بچے كے بارے پتہ چل جائے جيسے حضرت خضر علينا كواس بچے كے بارے بيتہ چل گیا تھا جیے انہوں نے مارویا تھا توبات جدا ہے (اور پینمہارے لیے ممکن نہیں ہے )

نیز آپ نے بوچھا ہے کہ اگر عورت اور غلام جنگ میں شریک ہوئے ہوں تو کیا ان کا حصہ بھی مال غنیمت میں معین ہے؟ تو نبی عالیٰلانے ان کا کوئی حصمعین نہیں کیا ہے البتہ انہیں مال غنیمت میں سے پچھونہ پچھودیا ضرور ہے۔

(٣٣٠٠) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [صححه مسلم (١٩٩٧)].

(۱۳۳۰) حضرت ابن عمر والله اور ابن عباس والله نبي عليه كمتعلق اس بات كي شهادت دية بين كه نبي عليه في دباء منتم، مزفت اورنقیر نامی برتنوں سے منع فرمایا ہے پھر بیآ یت تلاوت فرمائی کہ' بیغیبر تمہیں جودے دیں وہ لےلواور جس سے روکیس

( ٣٣.١ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَٱلْخُبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ خُسَيْنِ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالِتِي مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا وَكَانَتُ لَيْلَتَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ أَنَامَ الْغُلَامُ وَأَنَا أَسْمَعُهُ قَالَ فَسَمِغْتُهُ قَالَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمُّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِى نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَأَغْظِمُ لِي نُورًا إِقَالَ شعيب:

اسناده صحيح، احرجه البحاري في الأدب المفرد: ٦٩٦].

(۱۰۳۰۱) حضرت ابن عباس ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ ڈاٹٹا کے یہاں رات کورکا ، نبی ملیٹا عشاء کی نماز پڑھ کران کے پاس آ گئے، کیونکہ اس دن رات کی باری انہی کی تھی، نبی ملیسانے دور کھتیں پڑھیں، پھرلیٹ گئے، کچھ در بعد فرمانے کے کیا بچہ سوگیا؟ حالانکہ میں من رہاتھا، میں نے نبی طالیہ کومسلی پریہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ! میرے دل میں

نور پیدافر ما، میرے کانوں ، آنکھوں اور زبان میں نور پیدافر مااور مجھے زیادہ سے زیادہ نورعطاء فرما۔

(٣٣.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ حُسَيْنِ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنُتَ الزَّبْيُرِ أَرَادَتُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِطِى عِنْدَ إِحْرَامِكِ مَحِلِّى جَيْثُ الزَّبْيُرِ أَرَادَتُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِطِى عِنْدَ إِحْرَامِكِ مَحِلِّى جَيْثُ حَيْثُ حَبْسُتَنِى فَإِنَّ ذَلِكِ لَكِ آقَال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٧٧٦، الترمذي: ٩٤١)].

(۳۳۰۲) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب (نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور) عرض کیا یا رسول الله مُنگی بی بھاری بھر کم عورت ہوں اور جج کا ارادہ رکھتی ہوں '(آپ مجھے کس طرح احرام باندھنے کا تعمد دیتے ہیں؟) نبی علیہ نے فرمایا تم احرام باندھتے وقت شرط لگا لو کہ میں ویہیں حلال ہو جاؤں گی جہاں اے اللہ است نے مجھے روک دیا کہ تہمیں اس کی اجازت ہے۔

(٣٣.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّةً ٱلْحَجُّ أَوْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا بَلُ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطُوُّ عُراحِةِ: ٢٣٠٤].

(۳۳۰۳) حضرت ابن عباس نظائب مروی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نے نبی طایقا سے پوچھایا رسول اللہ! کیا ہرسال حج کرنا فرض ہے؟ نبی علیقانے فر مایا ساری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے،اس سے زائد جو ہوگا وہ فعلی حج ہوگا۔

( ٣٣.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى مِنَّى لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ [راحع: ٢٩٣٧].

(۳۳۰۳) حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی طائیا نے انہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ دس ذی الحجہ کی رات ہی کوئٹی کی طرف روانہ کردیا تھا اور ہم نے فجر کے بعد جمر ہ عقبہ کی رقی کر کی تھی۔

( ٣٣٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا سَاجِدًا قَدُ ابْتَسَطَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجُلًا سَاجِدًا قَدُ ابْتَسَطَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَكَذَا يَرْبِضُ الْكُلُبُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَآيْتُ بَيَاضَ

(۳۳۰۵) شعبہ میشا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹھٹانے ایک آ دی کودیکھا کہ اس نے بجدہ کرتے ہوئے اپنے بازوز مین پر بچھا دیے ، انہوں نے فرمایا اس طرح تو کتا بیٹھتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بی طایق جب بجدہ کرتے تھے تو آ پ سَالَتُنْ مُلَّا کُو بِاللّٰهِ بِاللّٰہِ جب بجدہ کرتے تھے تو آ پ سَالَتُنْ مُلَا کُو بِاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ

( ٣٣.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ (ح) وَحَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ الْمَعْنَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْخَيَّاطُ يَعْنِى حَمَّادًا قَالَ الْخَيَّاطُ يَعْنِى حَمَّادًا

فِی فَضَاءٍ مِنُ الْأَرْضِ فَمَرَ رُنَا بَیْنَ یکیهِ وَنَحْنُ عَلَیْهِ حَتَّی جَاوَزُنَا عَامَّةَ الصَّفِّ فَمَا نَهَانَا وَلَا رَدَّنَا [راحع: ٢٠١٩] (٣٣٠٦) حضرت ابن عباس وقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور فضل ایک گدهی پرسوار گذررہے تھے، اس وقت نبی اللَّا عَلَیْ صحرامیں لوگوں کونما زیڑھارہے تھے، ہم اپنی سواری سے اترے اور نبی اللِّا کے ساتھ نماز میں شریک ہوگئے، نبی اللَّانے ہمیں منع کیا اور نہ والی جیجا۔

( ٣٣.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ دَحَلَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعُودُهُ فِي مَرَضٍ مَرِضَهُ فَرَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَ إِسْتَبْرَقٍ وَبَيْنَ يَكَيْهِ كَانُونٌ عَلَيْهِ تَمَاثِيلُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَا هَذَا الثَّوْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا الْظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ بِهِ وَمَا الْظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّورُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ الشَّورُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللّهُ

(۳۳۰۷) شعبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسور بن مخر مہ نگاٹیا، حضرت ابن عباس بھٹا کی عیادت کے لئے تشریف لائے، حضرت ابن عباس بھٹا نے اس وقت استبرق کی رئیٹی چا دراوڑ ھر کھی تھی، اوران کے سامنے ایک آئیٹھی پڑی تھی جس میں پھے تضویریں تھیں، حضرت مسور کہنے لگھ اے ابوالعباس! یہ کیا کپڑا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا یہ تو استبرق (ریشم) ہے، انہوں نے کہا بخدا! جھے اس کے بارے پیونہیں چل سکا اور میرا خیال ہے کہ نبی علیلا نے اسے پہننے سے تکبر اورظلم کی وجہ سے منع فرمایا تھا اور الحمد للہ! ہم ایسے نہیں ہیں۔

پھر حضرت مسور ڈٹا ٹھٹنے نوچھا کہ بیا آگیٹھی میں تصویریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم نے انہیں آگ میں جلا دیا ہے۔

(٣٦.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اسْمُ جُويُرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بَرَّةً فَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارِثِ بَرَّةً فَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِي فِي مُصَلَّاهَا تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتَدُعُوهُ فَانْطَلَقَ فَسَمَّاهَا جُويُرِيَةَ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِي فِي مُصَلَّافِ فَي مَكَانِي لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ يَا جُويُرِيَةُ مَا زِلْتِ فِي مَكَانِكِ قَالَتُ مَا زِلْتُ فِي مَكَانِي لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ يَا جُويُرِيَةُ مَا زِلْتِ فِي مَكَانِكِ قَالَتُ مَا زِلْتُ فِي مَكَانِي لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ يَا جُويُرِيَةً كَالْمَتِ أَعُدَّهُ وَسَلَّمَ الْعَلْقُ مَكَانِي هَمَّالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ تَكَلَّمُتُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ أَعُدَّهُمَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ هُنَّ الْفَضَلُ مِمَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُحَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ [راحع: ٢٣٣٤].

# ا رسول الله تَالِيْنَا آپ کے جانے کے بعد میں مستقل یہیں پر بیٹی رہی ہوں، نی طیفانے ان سے فرمایا کہ میں نے تہمارے

یارسول الله تنافیظیا آپ کے جانے کے بعد میں مستقل بہیں پر نیکی رہی ہوں ، بی طلیقائے ان سے قرمایا کہ میں نے مہارے پاس سے جانے کے بعد چند کلمات ایسے کہے ہیں کہ اگروزن کیا جائے تو تمہاری تمام تسبیحات سے ان کاوزن زیادہ نکلے اوروہ کلمات یہ ہیں

"سُبُحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَسُبُحَانَ اللَّهِ رِضَاءَ نَفْسِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرُشِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا عَرُشِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِذَادَ كَلِمَاتِهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ"

(٣٣.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَفَاضَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّادِياً فَنَادَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّادِياً فَنَادَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ الْبُرُّ بِإِيضَاعِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَلَهَا عَادِيَةً راحع ٢٠٩٩]

(۳۳۰۹) حضرت ابن عباس ٹائٹ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ میدان عرفات سے روانہ ہوئے تولوگ اپنی سواریاں تیزی سے دوڑانے گئے، نبی علیہ کے حکم پراکیٹ خض نے یہ منادی کی کہلوگو! اونٹ اور گھوڑ سے تیز دوڑانا کوئی نیکی کا کا مہیں ہے، اس کئے تم سکون کو اپنے اوپر لازم کرلو، پھر نبی علیہ وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے کسی سواری کو اپنے ہاتھ اٹھائے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٣٣١٠) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ يَغِنى ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ كَانَ الَّذِى الْسَوَ الْعَبَّسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرِو وَهُوَ كَعُبُ بْنُ عَمْرِو أَحَدُ بَنِى سَلِمَةَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَسَرُتُهُ يَا أَبَا الْيَسَرِ قَالَ لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكَ كَرِيمٌ وَقَالَ لِلْعَبَّسِ يَا عَبَّسُ مَيْنَتُهُ كَذَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكَ كَرِيمٌ وَقَالَ لِلْعَبَّسِ يَا عَبَّسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكَ عَتِيمَ بَنَ عَلِيمَ وَقَالَ لِلْعَبَّسِ يَا عَبَسُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَقَالَ إِلَّى عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَالْعَلِيمِ وَالْوَلِقُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ اللَّهُ عَلْمُ وَقَلَى الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ اللَّهُ عَلْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

### مُنالًا أَحَدُرُ مِنْ لِي يُؤْمِنُ مِنْ الله بن عَباس عَبْدُ مِنْ الله بن عَباس عَبْدُ الله بن عَباس عَبْدُ الله

کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کام میں میری مدد ایک ایسے آ دمی نے کی تھی جسے میں نے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں ، اس کی ہیئت ایسی ایسی تھی ، نبی علیہ اس کام میں تمہاری مددایک فرشتے نے کی تھی ۔

پھرنی علیہ نے حضرت عباس کا اسے فرمایا ہے عباس! پنا، اپنے ہمینے علیہ بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتب بن جحدم' دجس کا تعلق بنوفہر سے تھا'' کا فدیدادا کرو، انہوں نے انکار کردیا اور کہنے لگے کہ میں تو بہت پہلے کا مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے تو قریش نے زیردسی روک رکھا تھا، نبی علیہ انے فرمایا آپ کا اصل معاملہ اللہ جانتا ہے، اگر آپ کا دعویٰ برق ہے تو اللہ آپ کواس کا بدلہ دے گا، لیکن ہم تو ظاہر کے ذمہ دار ہیں اس لئے کم از کم اپنی جان کا فدیدادا کرو۔

نی طایشانے ان سے جوفد بیلیا تھا، وہ بیں اوقیہ سونا تھا، انہوں نے نبی طایشا سے درخواست کی کہ میرافد ہے آپ الگ کر

کے میر بے لیے رکھ لیجئے، نبی طایشانے انکار کر دیا اور فر مایا بی تو اللہ نے جمیس آپ سے دلوایا ہے، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! میر بے پاس کھو بھی مال و دولت نہیں رہا، فر مایا وہ مال' جوتم نے مکہ مرمہ سے نکلتے وقت ام الفضل کے پاس رکھوایا تھا اور اس وقت تم
دونوں کے ساتھ کوئی تیسرانہ تھا'' کہاں جائے گا؟ اور تم نے کہا تھا کہ اگر میں اس سفر میں کام آگیا تو اتنافضل کا ہے، اتنافہم کا اور اتناعبداللہ کا، حضرت عباس فریشا ہیں کر کہنے لگے کہ اس ذات کی شم! جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے، میر سے اور میری بیوی کے علاوہ کسی خض کو بھی اس کا بچھ پید نہ تھا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

( ٣٣١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَصَّرَ آخَرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتَ لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَاهَرْتَ لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَاهَرْتَ لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْمُحَلِّقِينَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْمُحَلِّقِينَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمُعَلِيمُ عَنْ السَادِهِ حَسن إِن مَاحِة : ٢٠٤٥ الله عيب: صحيح لغيره وهذا اسناده حسن إلى ماحة: ٢٠٤٥ ٣٠ عن الله عنه عنه المنادة عنه الله عنه المنادة عنه المنادة

(۳۳۱۱) حضرت ابن عباس فالمناسة مروی ہے کہ حدید یہ کے مقام پر پچھالوگوں نے طلق کروایا اور پچھ نے قصر ، تو جناب رسول الله منافی مناف

( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَرَّقَ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأُ [راحع: ١٨٨ ].

#### مُنزاً احَرْنَ شِل مِنْ مَرْق الله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن

(۳۳۱۲) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے شانہ کا گوشت تناول فرمایا، پھر تازہ کیے بغیر سابقہ وضو ہے ہی نماز پڑھی لی۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ فِي بِزُعْفِرَانِ قَدْ غُسِلَ لَيْسَ فِيهِ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ

(۳۳۱۳) بجائج کہتے ہیں کہ عطاء بن الی رباح رئین اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ محرم زعفر ان سے رنگے ہوئے اس کیڑے کوئی اس کی گئے کہ کہ اس کے اس کیٹرے کو پین لے جسے دھودیا گیا ہواور اس میں زعفر ان کا کوئی ذرہ یا نشان باتی ندر ہاہو۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ٱلْحَجَّاجُ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِثْلَهُ وَقَال شعيب، حسن وهذا اسناد ضعيف ]. [انظر: ١٨ ٢٣]

(۱۳۳۴) گذشته روایت حضرت ابن عباس بناهناسی بھی مرفوعاً مروی ہے۔

( ٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَابِسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغجِبُهُ فِى يَوْمِ الْعِيدِ أَنْ يُخْوِجَ آهُلَهُ قَالَ فَحَرَّجُنَا فَصَلَّى بِغَيْرٍ أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ الرِّجَالَ ثُمَّ أَتَى الْقِتَانَ فَخَطَبَهُنَّ ثُمُّ أَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تُلْقِى تُومَتَهَا وَخَاتَمَهَا تُغطِيهِ بِلَالًا يَتَصَدَّقُ بِهِ [احرجه ابويعلى: ٢٧٠١].

(۳۳۱۵) حضرت ابن عباس ٹن شے مروی ہے کہ عید کے دن نبی طیفا کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ اپنے اہل خانہ کو جھی عیدگاہ لے کرجائیں ، ایک مرتبہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو آپ مکی گئی ہے دن خطبہ سے پہلے بغیرا ذان وا قامت کے نماز پڑھائی ، پھر خطبہ ارشاد فر مایا بعد میں آپ مکی گئی ہے دورتوں کے پاس آ کر انہیں وعظ وقعیحت کی اور انہیں صدقہ کا حکم دیا ، جس پر میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنی بالیاں اور انگو ٹھیاں وغیرہ اتار کر حضرت بلال ڈاٹھنے کے پاس جمع کرانے لگیں۔

( ٣٦١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ يَوْمِ تَجْتَمِعُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ وَمَا مَرَرُتُ بِمَلَإٍ مِنُ الْمَلَائِكَةِ لَيُلَةَ يُومِ تَجْتَمِعُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ وَمَا مَرَرُتُ بِمَلَإٍ مِنُ الْمَلَائِكَةِ لَيُلَةَ يُومِ تَجْتَمِعُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةً وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ وَمَا مَرَرُتُ بِمَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ لَيُلَةً أَسْرِى بِي إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ [صححة الحاكم (٩/٤). وقال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٤٧٧، الترمذي: ٣٠٥٠). قال شعيب: اسناده ضعيف].

(۳۳۱۷) حضرت ابن عباس ڈیٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹاکٹیٹی نے ارشاد فر مایا وہ بہترین دن جس میں تم سینگی لگوا سکتے ہو،سترہ، انیس اور اکین تاریخ ہے، اور فر مایا کہ شب معراج میرا ملائکہ کے جس گروہ پر بھی ذکر ہوا، اس نے مجھ سے یہی کہا کہا ہے محمد کالٹیٹی ایسینگی لگوانے کواپنے او پر لازم کر لیجئے۔

( ٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَنَحُنُ آمِنُونَ لَا نَخَافُ شَيْنًا فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ. [راحع: ١٨٥٢].

(۳۳۱۷) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی ملیا کے ہمراہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کیا ،اس وقت ہم حالت امن میں تھے، کسی چیز کا قطعاً کوئی خوف نہ تھا، لیکن پھر بھی آپ مالی ٹیڈ آنے واپس لوٹیے تک دو دورکعتیں کر کے نماز پڑھی (قصر فرمائی)۔

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكُحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٤٩٩، الترمذي: ٥سَلَّمَ مُكُحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٤٩٩، الترمذي: ٥سَلام مُعيف: حسن وهذا اسناده ضعيف] [انظر: ٣٣٢٠]

(۳۳۱۸) حضرت ابن عباس والفلاسے مروی ہے کہ نبی علیفا کے پاس ایک سرمہ دانی تھی، جس سے آپ مُن الليفا (روزانه) سوتے وقت (اثدنامی) سرمدلگایا کرتے تھے، آپ مُن اللیفائیم آ کھی میں تین سلائی سرمدلگاتے تھے۔

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بنْتَ الْحَارِثِ بِسَرِفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ ذَخَلَ بِهَا بَعْدَمَا رَجَعَ بِسَرِفَ [راحع: ٢٢٠٠].

(۳۳۱۹) حضرت ابن عباس رق ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے حالت احرام میں حضرت میموند را تھا ہے مقام سرف میں نکاح فرمایا اور جج سے والیسی کے بعد مقام سرف ہی میں ان سے خلوت فرمائی ک

( ٣٣٢ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ فَلَافَةَ أَمْيَالٍ [راحع ٣٢١ ] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ فَلَافَةَ أَمْيَالٍ [راحع ٣٢١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ فَلَافَةَ أَمْيَالٍ [راحع ٣٣١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ فَلَافَةَ أَمْيَالٍ [راحع ٣٣٠] (٣٣٠) عَرْتُ ابْنُ عَبْلُ عَلَيْهِ مَن عَبْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِرمدوا فَي حَيْ ، جس سَ آ بِعَلَيْقِيمُ (روزانه) موتَّ وقت اثدنا مي سرمداكا ياكرت عنه آ بِعَلَيْقَا مِهِ آ كُويلُ اللَّهُ سرمداكات عنه -

(٣٣٢١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ [راحع: ٣٤٦] لِلنَّاسِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ [راحع: ٣٢٦] (٣٣٢) حضرت ابن عباس فَلَا فَرَاتُ بِي كُهُ "كُنْتُمْ خَيْرً أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ "والى آيت كاصداق وولوك بين جنهول في جَمْرت كَي عَنْ مَوْرِه كَي طَرِف بَجَرت كَي عَنْ مَوْرِه كَي طَرِف بَجَرت كَي عَنْ مَوْرِه كَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِقُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالَالَعُولُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِقُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُهُ وَالْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَالِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْتَحَارِثِ بُنِ عَيَّاشِ بُنِ أَبِى رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ عَبَّادٍ بُنِ خُنَيْفٍ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِى عَبَّادٍ بُنِ خُنَيْفٍ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِى جِبُولِ عَلَيْهِ الطَّهُورَ جِبُولِ عَلَيْهِ الطَّهُورَ عَنْ الْفَيْءُ وَوَقْتُ الشَّيِينَ قَبْلَكَ صَلَّى بِهِ الطَّهُورَ جِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَحَلَّ الطَّعَامُ وَالشَّرَاكِ وَصَلَّى بِهِ الْمَغُولِ بَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَحَلَّ الطَّعَامُ وَالشَّرَاكِ وَصَلَّى بِهِ الْمَغُولِ بَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَحَلَّ الطَّعَامُ وَالشَّرَاكِ وَصَلَّى بِهِ الْمَغُولِ بَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَحَلَّ الطَّعَامُ وَالشَّرَاكِ [راحع: ٣٠٨١].

(۳۳۲۲) حضرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگی نی ارشاد فر مایا حضرت جبریل میں ان نے خانہ کعب کے قریب دومرتبہ میری امامت کی ، اور فر مایا اے محمد اِسَکی نی نی کا اور آپ سے پہلے نبیوں کا وقت رہا ہے، چنا نچہ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال شس ہوگیا اور ایک تسمہ کے برابر سایہ ہوگیا ، مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دارروزہ کھولتا ہے ، اور اس کے لئے کھانا بینا حلال ہوجا تا ہے۔

( ٣٢٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرٍ خَوْفٍ وَلَا مَطُو قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ [راحع، ١٩٥٣].

(سه ۱۳۳۳) حضرت ابن عباس نظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینا نے مدینہ منورہ میں ظہرا ورعصر کواور مغرب اور عشاء کو جمع فر مایا ، اس وقت نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی بارش ،کسی نے حضرت ابن عباس نظف سے پوچھا کہ اس سے نبی علینا کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ مُظَافِّئِم کا مقصد بیتھا کہ آپ کی امت تنگی میں نہ رہے۔

( ٣٣٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَتَوَضَّا قَالَ فَقُمْتُ فَتَوَضَّا قَالَ فَقُمْتُ فَتَوَضَّا قَالَ فَقُمْتُ فَتَوَضَّا فَالَ فَقُمْتُ خَلَهُ وَسَلَّى فَقُمْتُ خَلُفَهُ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ [راجع: ١٨٤٣].

(۳۳۲۴) حضرت ابن عباس ڈھٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث ڈھٹھ کے یہاں رات کورک گیا، رات کوآپ نگائیڈ انہاز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور وضو کیا تو میں بھی نماز میں شرکت کے لئے وضو کرک بائیں جانب کھڑا ہوگیا، نبی ملیٹانے مجھے گھما کراپنی دائیں طرف کرلیا۔

( ٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ الْبُ عَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِى حَدِيثِهِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ [راحع: ٩٩٣].

(۳۳۲۵) حضرت ابن عباس بھٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیہ جعد کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فر ماتے تھے اور نماز جعد میں سورہ جعداور سورہ منافقون کی تلاوت فر ماتے تھے۔

(٣٢٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجُدَةَ وَهَلُ أَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجُدَةَ وَهَلُ أَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجُدَةَ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ النَّهُورِ[راحى: ١٩٩٣].

(٣٣٢٦) حضرت أبن عباس رفي المسيم وي م كه نبي اليلاجعد كدن فجرك نماز هن سوره سجده اورسوره و مركى تلاوت فرمات تصد

( ٣٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كِسَاءٍ يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرُدَهَا[راحع: ٢٣٢٠].

(۳۳۷۷) حضرت ابن عہاس رہ ہی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایکا نے ایک کپڑے میں'' اُسے اچھی طرح لپیٹ کر''نماز پڑھی اوراس کے زائد ھے کے ذریعے زمین کی گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔

( ٣٣٢٨) حَدُّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَبَّرُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ وَكَانَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ (راجع: ٢٤٠٥].

(۳۳۲۸) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے پاس ان کے پیچے سے آیا، اور نبی علیا جب سحدے میں جاتے تو ان کی مبارک بغلول کی سفیدی دیکھی جاسکتی تھی۔

( ٣٣٢٩ ) حَكَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا صَالِحُ بَنُ رُسُتُم عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكُعَتَيْنِ فَوَآنِي وَآنَا أُصَلِّيهِمَا فَدَنَا وَقَالَ آتُرِيدُ أَنْ تُصَلِّى الصَّبْحَ أَرْبَعًا فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى الصَّبْحَ أَرْبَعًا فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ [راجع: ٢١٣٠].

(۳۳۲۹) حضرت ابن عباس و الله علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لئے اقامت ہوئی تو میں دور کعتیں پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا کیونکہ میں انہیں پڑھ نہیں سکا تھا، نبی الله نے جھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر قریب آ کر فر مایا کیا تم فجر کی چار رکعتیں بڑھو گے؟

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُوحُبِيلَ الْأَوْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ أَخَذَ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٥٠٠٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ أَخَذَ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٥٠٥] (٣٣٣٠) حضرت ابن عباس الله عنه عنه الإسلام عنها وت شروع فرمادي جمال عن حضرت الوبكر وللله الموجودي في عنها الله عنه الموجودي في الله الله عنه الموجودي في الله الموجودي الموجود الموجودي الموجودي الموجودي الموجود المو

(٣٣٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ هِشَامِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنْ السَّعِسُقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَحَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَبَيْنِ كَمَا يُصَلَّى فِي الْعِيدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَحَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَبَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ لَهُ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَحَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَبَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ لَهُ مَنْ الْعِيدِ لَهُ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْوَاضِعًا مُتَبَدِّ لَا مُتَحَسِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَصَلِّعًا فَصَلَّى رَكُعَبَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ لَهُ مَنْ الْعَيدِ لَكُمْ مَنْ فِي الْعِيدِ لَهُ مَنْ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْعَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّالًا مُتَعْفِقًا مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَّا لَكُونِي الْعَلَامُ عَلَى الْعَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَالْمُعَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْقِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۳۳۳۱) ایک مرتبه ولید نے ایک آ دمی کو حضرت ابن عباس اٹاٹٹو کے پاس نماز استنقاء کے موقع پر نبی علیفا کامعمول مبارک پوچھنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیفا اس طرح (نماز استنقاء پڑھانے کے لئے) باہر نکلے کہ آپ تالیفیا خشوع وخضوع اور عاجزی وزاری کرتے ہوئے ،کسی قتم کی زیب وزینت کے بغیر، آ ہمتنگی اور وقار کے ساتھ چل رہے تھے،

( ٣٣٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً الْحَضَرِ أَنْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْحَوْفِ رَكْعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١٢٤].

(۳۳۳۲) حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی تم پرنماز کوفرض قرار دیا ہے، مقیم پر چار رکعتیں،مسافر پر دورکعتیں اورنماز خوف پڑھنے والے پرایک رکعت۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا إِراحِعِ: ٣٣٣ ).

(۳۳۳۳) حفرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عیدالفطریا عیدالاضیٰ کے موقع پر نبی الیٹا نکلے اور لوگوں کو دو رکعتیں پڑھا کرواپس چلے گئے ،اس سے پہلے آپ مالٹیٹا نے کوئی نماز پڑھی اور نہاس کے بعد۔

( ٣٣٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ يَتْقَصُّرُ الصَّلَاةَ [راجع، ١٨٥٢].

(۳۳۳۳) حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے مدینہ منورہ سے سفر کیا ، آپ تکاٹیٹی کواللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا ،کیکن پھر بھی آپ تکاٹیٹی نے واپس لوٹے تک دودور کھتیں کر کے نماز پڑھی (قصر فر مائی )۔

( ٣٦٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمْ فَانْفِرُو [[راحع: ١٩٩١].

(۳۳۳۵) حضرت ابن عباس ٹا اسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمَثَالَيْظِ نے ارشاد فر مایا فتح مکہ کے بعد بجرت فرض نہیں رہی ،البتہ جہاداور نبیت باتی ہے اس لئے جب تم سے جہاد کے لئے نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل پڑو۔

( ٣٣٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ عَنْ طَلْحَة بَنِ مُصَرِّفٌ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَوْمُ بَ الْمَعَرِّفِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَوْمُ بَ الْمَعِيدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللّهِ الْخَمِيسِ وَمَا يَوُمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ نَظُرْتُ إِلَى دُمُوعِهِ عَلَى حَدَّيْهُ تَحُدُرُ كَانَهَا نِظَامُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَوْ الْكَتِفِ الْحَتُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُجُرُ [راحع: ١٩٣٥].

(۳۳۳۷) سعید بن جیر میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس بھٹانے جمعرات کا دن یادکرتے ہوئے کہا جمعرات کا دن کیا تھا؟ یہ کہد کروہ رو پڑے تی کہ میں نے ان کے رخساروں پرموتیوں کی لڑی کی طرح بہتے ہوئے آنسود کھے، انہوں نے

فرمایا کہ نبی علیہ انے فرمایا تھا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہارے لئے ایک ایس تحریر لکھ دوں جس کے بعدتم بھی گراہ نہ ہوسکو گے،لوگ کہنے لگے کہ کیا ہوگیا، کیا نبی علیہ بھی بہکی بہکی باتیں کر سکتے ہیں؟

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ[راجع: ١٩٦٣]:

(mmm) حضرت ابن عباس والله السيمروي الم الله الله الله عليا ك التيمشكيز عين نبيذ بنائي جاتي تقي -

( ٣٣٢٨) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ[راجع: ٢٠١٣].

(۳۳۳۸) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنالَیْمُ نے ارشاد فر مایا بادِصبا (وہ ہوا جو باب کعبہ کی طرف سے آتی ہے ) کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو پچھ سے چلنے والی ہوا سے تباہ کیا گیا تھا۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ [قال شعيب صحيح وهذا اسناد ضعيف، احرجه ابن ابي شينة: ١٥٧/١٤].

(۳۳۳۹) حضرت ابن عباس ٹھ اسے مروی ہے کہ نبی الیا نے عورت کے حاملہ ہونے کے باوجود بھی لعان کروایا ہے۔

(٣٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ عَنِ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اَبُنِ عَبَّاسٍ وَالْفَصُٰلِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدُ يَمُرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْزِضُ الْحَاجَةُ [راحع: ١٨٣٣]

(۳۳۳۰) حضرت ابن عباس ڈلائڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فرمایا جس شخص کا عج کاارادہ ہو،اسے بیارادہ جلد پوراکر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری کم ہوجاتی ہے، بھی کوئی بیار ہوجاتا ہے اور بھی کوئی ضرورت آڑے آجاتی ہے۔

( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ[راجع: ٢٠٢١].

(۳۳۴۱) حضرت ابن عباس ڈھٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ہی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی ایک حیا در بچپائی گئی تھی۔

(٣٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا أَخْيَاءٌ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَنَاكُمْ وَخَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ [راجع: ٤٧ : ٢].

(۳۳۴۲) حضرت ابن عباس بھا است مروی ہے کہ جناب رسول الله منگاليو الله منافق ارشاد فرمايا سفيد کيڑے پہنا کرو کيونکه بيسب سے بہترين ہوتے ہيں اوران بھ ميں اپنے مردول كوفن ديا كرو، اور تمہارا بہترين سرمه 'اثد'' ہے۔

| and the second s |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| en est de manuel est de la company de la company de la company de company de la company de la company de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Territory and the second of th |  |  |  |
| and services by the services of the management facilities are anticased upon the services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| mark is a source each people a sidence in the season of the season of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| er en i de art sekskelen getrekkelen gerekkelen er egetrekkelen en de de gerekkelen som de de de de de de de d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Charles   Charle |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

( ٣٣٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا وَصُمْتُهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا وَالْمِكُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا وَالْمِكُرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا وَالْمِنْ وَلِيَّهِا وَالْمِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا وَالْمِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِكُونُ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِكُونُ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّهِا وَالْمِكُونُ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِكُونُ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِكُونُ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّهَا وَالْمِكُونُ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِكُونُ اللَّهُ مِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِكُونُ اللَّهُ مِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِنْ وَلِيَّهُا وَالْمُولُ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِعُ مِنْ وَلِيَةً مُ اللَّهُ مِنْ وَلِيَّالِهِ وَاللَّهُ مِنْ وَلِيَّهُا وَالْمِعُ اللَّهُ مِنْ وَلِيلِهُمْ وَاللَّهُ مِنْ وَلِيْهِا وَالْمُونُ وَلِيلِيّهَا وَالْمِكُونُ وَاللَّهُ مِنْ وَلِيلِهُا وَاللَّهُ مِنْ وَلِيلُهُمْ وَاللّهُ مِنْ وَلِيلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ وَلِيلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُهُ وَاللّهُ وَلِيلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(٣٣٣٣) حفرت ابن عباس الله المست مروى ب كه جناب رسول الله مَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

(۳۳۴۳) حفرت ابن عباس بڑا جھاسے مروی ہے کہ نبی ملیگائے فاحشہ تورت کی کمائی ، کتے کی قیمت اور شراب کی قیمت استعال کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ 
ثَمَنُ الْكُلُبُ وَمَهُرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ [راجع: ٢٠٩٤].

(۳۳۴۵) حضرت ابن عباس رفظ مروی ہے کہ فاحشہ عورت کی کمائی، کتے کی قیمت اور شراب کی قیمت استعال کرنا حرام ہے۔

( ٣٠٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمُ يَبْنَاعُونَ بِاللَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ [راحع: ١٨٤٧].

(۳۳۲۷) حفرت ابن عباس بی سے مروی ہے کہ نبی اللہ جب حدید کے سال مکہ مرمہ تشریف لائے تو قریش کے پاس سے گذر ہوا، وہ لوگ دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی مالیہ نے صحابہ کرام اللہ اللہ میں کم اللہ علی میں تمہاری جسمانی

کمزوری کی باتیں کررہے ہیں اس لئے جبتم خانۂ کعبہ پہنچوتو طواف کے پہلے تین چکروں میں رال کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، چنانچے صحابہ دفائیؒ نے ایسا ہی کیا،مشرکین کہنے لگے کیا ہے وہی لوگ ہیں جن کے بارے ہم باتیں کررہے تھے کہ یہ لاغراور کمزور ہو چکے ہیں، یہ تو چلنے پر راضی ہی نہیں بلکہ یہ تو دوڑ رہے ہیں۔

( ٣٣٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ[راجع: ١٨٨].

( ٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَاثِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ شُفَىًّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ[راجع ٢١٥٩].

(۳۳۴۹) حفرت ابن عہاس رہ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب سفر پر ہوتے تو دورکعت نماز (قصر) ہی پڑھتے تھے۔

( ٣٣٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُكَيْنِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى الْفَصْلَ بُنَ عَبَّاسٍ يُلَاحِظُ امْرَأَةً عَشِيَّةً عَرَفَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا بِيَدِهِ عَلَى عَيْنِ الْغُلَامِ الْفَصْلَ بُنَ عَبَّاسٍ يُلَاحِظُ امْرَأَةً عَشِيَّةً عَرَفَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا بِيَدِهِ عَلَى عَيْنِ الْغُلَامِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ حَفِظ فِيهِ بَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ إِرَاحِع: ٢٤ ٢٠].

(۳۵۰) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ عرفہ کی شام نبی ملیک نے فضل کو دیکھا کہ عورتوں کو کن اکھیوں سے دیکھ رہے میں ، نبی ملیک نے ان کی آئکھ پر ہاتھ رکھ کر فر مایا آج کا دن ایسا ہے کہ جو مخص اس میں اپنے کا نوں اور اپنی آئکھوں اور زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فر مادے گا۔

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْوَرُدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُرُوَةَ بْنِ النُّبَيْرِ يَا عُرُوَةُ سَلُ أُمَّكَ ٱلْيُسَ قَدُ جَاءَ ٱبُوكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَلَ [راحع: ٢٩٧٧].

(۳۳۵۱) ابن انی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس بھا تھانے حضرت عروہ بن زبیر میکٹیا سے فر مایا اے''عرف ہ! اپنی والدہ سے بوچھے ،کیا آپ کے والد نبی علیا کے ساتھ نہیں آئے تھے ، کہ انہوں نے احرام نہیں با ندھا تھا؟

( ٣٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَا عَرْقًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاقِ [راحع: ١٩٨٨].

(۳۳۵۲) حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا اے ہٹری والا گوشت تناول فر مایا، پھرتان ہو کیے بغیر سابقہ ﴿
وضو ہے بی نماز کے لئے چلے گئے۔

( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ

اللَّهِ وَالْفَتُحُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ نُعِيتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسُهُ [راحع: ٣٢٠١].

(۳۳۵۳) حفرت ابن عباس بھا سے حضرت عمر ڈھاٹھ نے سورہ نصر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو نبی ملیکا کو پیۃ چل گیا کہ اس سورت میں ان کے وصال کی خبر دی گئی ہے۔

( ٣٣٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَطِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْاَلْهُ الْحَلِيمُ الْكَوْشِ الْعَظِيمِ [راحع: ٢٠١٢] الْعَظِيمِ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [راحع: ٢٠١٢]

(۱۳۵۴) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی طیف آنے پریفر ماتے تھے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم اور بر دبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم اور بر دبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑاعظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین واُ سان اور عرش عظیم کا رب ہے۔

(٣٢٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَرْفَمَ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَرِصَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَصَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ ادْعُوهُ قَالَتُ أَمَّ الْفَصْلِ عَائِشَةُ نَدْعُو لَكَ أَلْ بَكُو قَالَ ادْعُوهُ قَالَتُ حَفْصَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَدْعُو لَكَ أَلْعَبَّسَ قَالَ ادْعُوهُ قَلْمًا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا فَسَكَتَ فَقَالَ عُمَرُ قُومُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤُذِنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤُذِنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَنْ رَجُلْ حَصِرٌ وَمَتَى مَا لَا يَرَاكَ النَّاسُ يَبُكُونَ فَلُولُ أَمُرُتَ عُمَرَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَخَوَج أَبُو عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ مَعْمَ يُعْلَى بِالنَّاسِ فَخَوَج أَبُو بَكُو فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَوَجَدَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ وَوَجَدَ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَعْ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَعْ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَعْ أَبُو النَّاسُ مَا يَعْ مَوْتُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِيقِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقُوامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو الْعَالِ الْعَلَى الْمَالَ الْمُوامِ الْعَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل

(۳۳۵۵) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ جب نبی ملیا جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے ، تو وہ حضرت عائشہ وفی اللہ علیہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے ، تو وہ حضرت عائشہ وفی کے گھر منتقل ہو گئے ، ایک دن نبی ملیا نے فر مایا میرے پاس علی کو بلاؤ، حضرت عائشہ وفی نے بوچھا حضرت ابو بکر وفی نوائشہ کو بھی بلالیں؟ نبی ملیا نے بوچھا یا رسول اللہ! (منگا نیکیا کے حضرت عمر دفائشہ کو بھی بلالیں؟ نبی ملیا نے

### مُنالُمُ المَرْرُضِيلِ بِينَ مَتَرَى كُلُولُ الله بن عَبَالِ الله بن عَبَالِل عَنْهِ الله الله بن عَبَالِل عَنْهِ الله

فرمایا بلالو، حضرت ام الفضل و النظائے نوچھا یارسول الله! (مَنَّالَیْمَا) حضرت عباس و النظائر کوچھی بلالیں؟ تی علیہ نے فرمایا بلالو، حب بیتمام لوگ جمع ہو گئے تو نبی علیہ نے سراٹھا کردیکھالیکن حضرت علی والنظ نظر نہ آئے جس پر نبی علیہ خاموش رہے، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر والنظ نے فرمایا اب نبی علیہ کے پاس سے اٹھ جاؤ، اتنی دیر میں حضرت بلال والنظ نمازی اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے فرمایا ابو بکرسے کہوکہ لوگوں کونماز پڑھادیں۔

حضرت عائشہ ڈاٹھا نے عرض کیا کہ ابو بکرر قبق القلب آ دی ہیں، جب لوگ آپ کوئیس دیکھیں گے تو رونے لگیں گے اس لئے آپ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھا نے باہر نکل کر لوگ آپ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھا نے باہر نکل کر لوگ اور کوئماز پڑھا دیں؟ بہر کیف حضرت صدیق اکبر ڈاٹھا نے باہر نکل کہ لوگوں کوئماز پڑھا کی ، چنا نچہ آپ کا المائی کے جہارے زمین پر لوگ کوئی نے باہر نکلے ، جب حضرت ابو بکر ڈاٹھا کو نبی علیہ کی آ ہے محسوس ہوئی تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، نبی علیہ کی آ ہے مصوص ہوئی تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، نبی علیہ نے انہیں اشارہ کیا اور خود ان کے پہلو میں بائیں جانب تشریف فرما ہو گئے ، اور ویہیں سے تلاوت شروع فرما دی جہال سے حضرت ابو بکر ڈاٹھا نبی علیہ کی اقتداء کر حضرت ابو بکر ڈاٹھا نبی علیہ کی افتداء کر سے تصاور لوگ حضرت ابو بکر ڈاٹھا کی ۔

( ٣٣٥٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَرْقَمِ بُنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ فَسَأَلُتُهُ أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ مَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ مَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ حَتَّى ثَقُلَ جِدًّا فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَإِنَّ رِجُلَيْهِ لَتَخُطَّانِ فِى الْأَرْضِ فَمَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ [راحع: ٢٠٥٥]

( ٣٣٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَخْتُونٌ وَقَدُ قَرَأْتُ مُحْكَمَ الْقُوْرَ الدِح: ٢٢٨٣].

(ساری محکمات پڑھ چکا تھا۔ ساری محکمات پڑھ چکا تھا۔

( ٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ یَقُولُ حَرَجْتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی فَصَلَّی ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَی النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَخُرَجْتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی فَصَلَّی ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَی النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ [راجع: ٢٠٦٢].

(۳۳۵۸) حضرت ابن عباس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ میں عیدالفطریا عیدالاضیٰ کے موقع پر نبی علیہ کے ساتھ لکلا، نبی علیہ نے نماز پڑھائی، پھرخطبددیا، پھرعورتوں کے پاس جا کرانہیں وعظ ونصیحت فرمائی اورانہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔

( ٣٢٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ سُفَيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الرَّجُلِ يُصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ يَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ فَقُلُتُ حَدَّثِنِى سُمَيْعٌ الزَّيَّاتُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ فَأَخَذَ بِهِ [راحع: ٢٣٢٦].

(۳۳۵۹) اعمش مُشَلَّهُ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ اگر امام کے ساتھ صرف ایک آ دی نماز پڑھ رہا ہوتو کیا کرے؟ انہوں نے کہا کہ امام کی بائیں جانب کھڑا ہو، میں نے ان سے حضرت ابن عباس ڈٹائیڈ کی بیرحدیث ذکر کی کہ نبی علیظا نے انہیں اپنی وائیں جانب کھڑا کیا تھا تو انہوں نے اسے تبول کرلیا۔

( ٣٣٦) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى عَهْدٌ بِٱهْلِى مُنْدُ عَفَارِ النَّخُلِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى عَهْدٌ بِٱهْلِى مُنْدُ عَفَارِ النَّخُلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ فَوَجَدُتُ مَعَ امْرَأَتِى رَجُلًا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعْرِ وَالَّذِى رُمِيَتُ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ قَطَطٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعْرِ وَالَّذِى رُمِيَتُ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ قَطَطٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَّ بَيْنُ ثُمَّ لَا عَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتُ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِى رُمِيَتُ بِهِ إِرَاحِع: ٢٠٠٦].

(۳۳۲۰) حضرت ابن عباس ٹا سے مروی ہے کہ ایک آدی نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ!

مخدا! درخوں کی پیوندکاری کے بعد جب سے ہم نے کھیت کوسیراب کیا ہے اس وقت سے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، اس
عورت کا شوہر پنڈ لیوں اور باز ووں والاتھا اور اس کے بال سید ھے تھے، اس عورت کو جس شخص کے ساتھ مہم کیا گیا تھا، وہ
انتہائی واضح کالا ، گھنگھریا لے بالوں والاتھا نبی طبیقانے اس موقع پر دعاء فرمائی کہ اے اللہ! حقیقت حال کو واضح فرما، اور ان
کے درمیان لعان کروا دیا اور اس عورت کے بہاں ای شخص کے مشاہم بی پیدا ہوا جس کے ساتھ اسے مہم کیا گیا تھا۔

مسکی اللّه عَلَیْه وَسَلّم لَا یُسْکُ اللّه عَلَیْه وَسَلّم لَا یَسْکُ اللّه عَلَیْه وَسَلّم لَا یُسْکُ اللّه عَلَیْه وَسَلّم لَا یُسْکُ اللّه عَلَیْه وَسَلّم لَا یہ یہ ایک اللّه عَلیْه وَسَلّم لَا اللّه عَلَیْه وَسَلّم لَا یہ اللّه عَلیْه وَسَلّم لَا یہ اللّه عَلیْه وَسَلّم لَا اللّه عَلَیْه وَسَلّم لَا اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عُلَیْه وَسَلّم لَا اللّه عُلَیْه وَسَلّم لَا اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عُلَیْه وَسَلّم اللّه عُلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَیْ وَسَلّم اللّه عُلَیْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه الل

(۳۳۷۱) حضرت ابن عباس الله است مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِّيَّةُ ان ارشاد فر مايا کھل کی خريد وفر وخت اس واقت تک نه کی جائے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔

### مُنالِمُ المَرْرِينَ بل مِنظِ مَرْمُ الله بن عَبَاسِ عَيْثِ ﴿ مُنالِمًا اللهُ بن عَبَاسِ عَيْثُ ﴾

سند ضعيف].

(۳۳۷۲) حطرت ابن عباس تھا جا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَكَالَّيْوَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُ

(٣٣٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنُ زَائِدَةَ (ح) وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَمَنْ مَعَهُ سِتَّةَ عَشَرَ عَبُّسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَمَنْ مَعَهُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا ثُمَّ حُولَتُ الْقِبْلَةُ بَعُدُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ ثُمَّ جُعِلَتُ الْقِبْلَةُ نَحُو الْبَيْتِ و قَالَ مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ و ثُمَّ حُولَتُ الْقِبْلَةُ بَعُدُ [راحع: ٢٥٥٢].

( ٣٦٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ أَبِي بَكُو يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِى قَرَدٍ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَاذِى الْعَدُوِ وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً رُعُ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتْنُ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً رَاحِع ٢٠١٦ وصَلَى بِهِمْ رَكْعَةً رُاحِع ٢٠١٦ عَلَى مِوى بَهِ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتْنُ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً رَاحِع ٢٠١٦ مِن وصَلَى بِهِمْ رَكْعَةً رُبُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتْنُ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً رَاحِع ٢٠١٥ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُكُمْ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُونَ عَنِي اللهُ وَلَكُولُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُفِي اللهُ وَلَولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولُ وَالْكِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْحَدِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَوْلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ

(٣٣٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ ابْنِ ذَرٌّ عَنُ آبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنَزَلَتُ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيِدِينَا وَمَا خَلُهُ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنَوْلَتُ وَمَا نَتَنَوْلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيِدِينَا وَمَا خَلَهُ وَسَلَّمَ إِراحِعَ ٢٠٤٦] خُلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَالَ وَكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٤] خُلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَالَ وَكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٤] خُلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَالَ وَكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٤]

تواس وقت زمین پراترتے ہیں جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے۔

( ٣٣٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّفُخِ فِى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ و حَدَّثَنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةً مُرُسَلًا و حَدَّثَنَا مُسَلَّم عَنْ عِكْرِمَةً مُرُسَلًا و حَدَّثَنَا مَ مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ أَسُنَدَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [راحع: ١٩٠٧].

(٣٣٦٧) حفرت ابَنَ عباس و المستحمروي مب كه بي الميشان كان چيزون مين پيونكين مارنے سے منع فر مايا ہے۔ (٣٣٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع ٥٤١] اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع ٥٤١] اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ خَلَقَهُمْ اللَّهُ حِينَ خَلَقَهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع ٥٤] اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ مِن ابْنُ عَبَاسِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن كَى اولا وَكَ بارے بِوجِها مَيا تو نِي عليه فَرَا اللهُ بهتر جانتا ہے ''کہ وہ بڑے ہوکرکیا عمل کرتے؟

( ٣٣٦٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ يَتَهَجَّدُ مِنُ اللَّيْلِ قَالَ لَكَ الْحَمْدُ آنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ آنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ آنْتَ الْحَقْ وَوَعُدُكَ حَقَّ وَلِقَاؤُكَ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّالُ فَلَ الْعَمْدُ الْمَاعِمُ حَقَّ وَالنَّيْونَ حَقَّ اللَّهُمَّ لَكَ آسُلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلُكَ وَإِلَيْكَ آنَتُ الْمُقَدِّمُ وَمِلَكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَلَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا آخَرْتُ وَمَا آسُرَرْتُ وَمَا آسُرَرْتُ وَمَا آعُلَنْتُ آنُتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُؤَمِّرُ لَا إِلَهَ إِلَا إِلَهَ إِلَا إِلَهُ غِيرُكَ [ راجع: ٢٧١].

(۳۳ ۹۸) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ نی الیہ برات کے درمیان نماز تہجد پڑھنے کے لئے بیدار ہوتے تو یہ دعاء پڑھتے اے اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ ہی زین وآسان اور ان میں موجود تمام چیزوں کوروش کرنے والے ہیں، اور تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ زمین وآسان اور ان میں موجود تمام چیزوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ آپ کے لئے ہیں، آپ زمین وآسان اور ان کے درمیان تمام تعریفی اللہ آپ کے لئے ہیں، آپ زمین وآسان اور ان کے درمیان تمام تعریفی اللہ آپ کے لئے ہیں، آپ رحق ہیں، آپ رحق ہیں، آپ کی بات ہرت ہے، کی بات ہرت ہے، آپ کا وعد وہرت ہے، آپ کا وعد وہرت ہیں آپ پر ہروسہ کیا، آپ کی طرف رجوع کیا، آپ ہی کی طاقت ہے جھٹر تا ہوں، آپ کی طرف رجوع کیا، آپ ہی کی طاقت سے جھٹر تا ہوں، آپ ہی کو اپنا فالث بنا تا ہوں، اس لئے میرے اگلے چھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گنا ہوں کو معاف فر ما دیجے، آپ ہی ہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ أَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ أَحَدًا يَرِثُهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلَى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِى لَهُ وَلَالَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلَى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمُيِّتُ هُوَ الَّذِى لَهُ وَلَاؤُهُ وَالَّذِى أَعْتَقَ [راحع: ١٩٣٠].

(۳۳۷۹) حضرت ابن عباس بھی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں ایک آ دمی فوت ہو گیا، اس کا کوئی وارث بھی نتھا سوائے اس غلام کے جسے اس نے آزاد کر دیا تھا، نبی علیہ نے اس غلام کواس کی میراث عطاء فرمادی۔

( ٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِى تَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنُ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَوْ السَّنَتَيْنِ وَالنَّلَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِّفُوا فِى الثَّمَارِ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِّفُوا فِى الثَّمَارِ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَقُتٍ مَعْلُومٍ إِراحِع: ١٨٦٨]

( • ٣٣٧) حضرت اُبن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جب نبی علیظامہ پینہ منورہ تشریف لائے تو پہتہ چلا کہ یہاں کے لوگ ایک سال یا دو تین سال کے لئے اوصار پر مجبوروں کا معاملہ کرتے ہیں ، نبی علیظانے فرمایا مجلوں میں ﷺ سلم کروتو اس کی ماپ معین کرو اوراس کاوزن معین اوراس کاوقت طے کرو۔

( ٣٣٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ يَغْنِي ابْنَ قُدَامَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ [راجع: ٢٤٢].

(اسس) حضرت ابن عباس فالله عصروى بركم أي مليه چنائي يرنماز بره ليت تهـ

( ٣٢٧٢) حَذَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ لَآنُظُرَنَّ إِلَى صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطْرِحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطْرِحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَادَةٌ فَتَامَ فِي طُولِهَا وَنَامَ آهُلُهُ ثُمَّ قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ قَامَ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ قَامَ يُصلِّى قَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَادَةٌ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ يَصَلَى قَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى مَسَحُ النَّوْمَ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ قَامَ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَا عَنَى شَلَّا مُعَلِّقًا فَأَخَذَ فَتَوضَا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَعَلَى يَفْتِلُها فَقُمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى ثُمَّ أَخَذَ فِأَذِي فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا فَقُمْتُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى وَلُولِهَا وَالْعَ عَنْ عُنْ فَعَلَى يَقْتِلُهَا فَقُمْتُ عَنْ مُ مَنْ مَنْ مَنْ مُ وَكَعَتَيْنَ ثُمَّ وَكُعَتَيْنَ عُمْ الْمَالِعَ الْعَلَيْمَ الْعَلَولِهِ الْعَلَمُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۱۳۷۲) حضرت ابن عباس فی است مروی ہے کہ میں اپنی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث فی ایک بہاں ایک مرتبررات کوسویا، نبی علیا کے لئے تکیدر کھ دیا گیا اور آپ تا اللی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث فی سوگئے، پھر نصف رات یا اس سے کچھ آگے بیچھے نبی علیا ابدار ہوئے اور نبیند کے اثرات دور کرنے لگے، پھر سورہ آل عمران کی اختیا می دس آیات ممل پڑھیں، پھر مشکیز ہے کی پاس آ کر اس کی رسی کھولی اور وضوکیا، پھر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، میں نے بھی کھڑے ہوگے، میں نے بھی کھڑے ہوگے، میں نے بھی کھڑے ہوگے، میں جانب کھڑا ہوگیا۔

نی ملیا نے مجھے کان سے پکڑ کر گھمایا تو میں آپ کا ٹیٹی کی دائیں طرف پہنچ گیا، نی ملیا اس دوران نماز پڑھتے رہے، نبی ملیا کی نماز کل تیرہ رکعت پر مشمنل تھی۔

( ٣٣٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعُلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ وَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَدَعَا رَجُلًا فَسَارَّهُ فَقَالَ مَا أَمَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ بَيْعِهَا قَالَ أَمَرْتُهُ قَالَ أَمَرْتُهُ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرُ وَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَدَعَا رَجُلًا فَسَارَّهُ فَقَالَ مَا أَمَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ بَيْعِهَا قَالَ أَمَرْتُهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً خُرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَصُبَّتُ [راجع: ٢٠٤١].

(۳۳۷۳) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیق کی خدمت میں شراب کا ایک مشکیزہ بطور ہدیہ کے پیش کیا ، نبی علیق نے فرمایا کہ شراب حرام ہو بچی ہے ، یہ من کروہ خض اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر سرگوشی میں اسے کہنے لگا کہ اسے لیے جا کر بچ وو، نبی علیق نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے بیتم ویا ہے کہ اسے بچ آئے ، نبی علیق نے فرمایا جس ذات نے اس کا بینا حرام قرار دیا ہے ، اسی نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کردی ہے چٹا نچہا س کے تھم پراس شراب کووادی بطحاء میں بہا دیا گیا۔

( ٣٣٧٤ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ (ح) وَحَدَّنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُبَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّسِ أَنَّهُ قَالَ حَسَفَتُ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ الْقَامَ فَيَامًا طُويلًا فَقَامَ فِيهَامًا طُويلًا وَهُو دُونَ الْبَقرَةِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طُويلًا وَهُو دُونَ الْبَقرَةِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طُويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طُويلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طُويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ اللَّوَلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طُويلًا وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طُويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ اللَّوَلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طُويلًا وَهُو دُونَ الْوَّكِ ثُمَّ الْعُولِ ثُمَّ الْصَلَى وَقَامً قِيَامًا طُويلًا وَهُو دُونَ الْقَيْمِ اللَّوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَ رَكَعَ الشَّمُسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ طُويلًا وَهُو دُونَ اللَّهِ كَالَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكَعَ رَكَعَ رَكَعَ رَكَعَ لَا اللَّهِ قَالَ إِنِّى الشَّمُسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمُسُ وَاللَّهَ وَلَا اللَّهِ وَالْمَالُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْكُولُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَولَ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ الْمَالِكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُول

(۳۳۷۳) حضرت ابن عباس و است مروی ہے کہ ایک مرتبہ عہد نبوت میں سورج گربن ہوا، نبی علیا نے لوگوں کونماز پڑھائی، اس نماز میں آپ تا گائی نے طویل قیام کیا، غالبًا اتنا جائی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاسکے، پھرطویل رکوع کیا، پھررکوع سے سراٹھا کرویہ تک کھڑے رہے، لیکن یہ قیام پہلے کی نبیت کم تھا، پھرطویل رکوع جو کہ پہلے رکوع کی نبیت کم تھا، پھر سجدے کر کے

کے منطقا اَمْدِین بل مینید مترجم کے کہ است کا است کی است کی است کی است کی الله بن عبایس عبایت کی شدے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی طویل قیام کی اجو کہ پہلی رکعت کی نسبت کم تھا، پھر طویل رکوع کے اللہ کا میں ہوگئے۔ رکوع سے سراٹھا کرقیام ورکوع حسب سابق دوبارہ کیا، بجدہ کیا اور سلام پھیر کرنما زسے فارغ ہوگئے۔

جب نی نائیل نمازے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکاتھا، نی نائیل نے فر مایا کہ سورج اور چانداللہ کی نشانیوں میں
سے دونشا نیاں ہیں، جنہیں کسی کی موت ہے گہوں لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی ہے، اس لئے جب تم الی کیفیت و کیھوتو اللہ کا ذکر کیا
کرو، صحابہ کرام اٹھی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں ایسامحسوں ہواتھا کہ جیسے آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کئی چیز کو
کپڑنے کی کوشش کی پھر آپ پیچے ہے جو فر مایا میں نے جنے کود یکھاتھا اور انگوروں کا ایک گچھا پیڑنے نگاتھا، اگر میں اسے
کپڑلیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی، نیز میں نے جہنم کوبھی دیکھا، میں نے اس جیسا خوفنا ک
منظر آج سے پہلے نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں عور تو ں کی اکثریت دیکھی ہے، صحابہ کرام پھی نے اس کی وجہ لوچھی تو نی میں
نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ ہے، صحابہ کرام پھی نے نوچھا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا (میم ادنیس ، بلکہ مراد سے ہے) وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان ٹریں مانشی، اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھراحسان کرتے رہوا ور

( ٣٣٧٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضُلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائَتُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوفُ وَجُهَ الْفَضُلِ إِلَى الشِّقِ الْآخَوِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوفُ وَجُهَ الْفَضُلِ إِلَى الشِّقِ الْآخَو فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَوِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ آذُرَكَتُ آبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثُبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْوَدَاعِ [راحع: ١٨٩٠].

(۳۳۷۵) حضرت نصل والنظ سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خشم کی ایک عورت نبی طالبتا کے پاس آئی اس وقت حضرت نصل والنظ نبی علیقا کے رویف تھے، وہ کہنے گئی یارسول اللہ! جج کے معاطے میں میرے والد پر اللہ کا فریضہ عاکد ہو چکا ہے لیکن وہ استے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے اگر میں ان کی طرف سے جج کرلوں تو کیا وہ ادا ہو جائے گا؟ نبی علیقا نے فر علیا ہاں! اس دوران حضرت فضل والنظ اس عورت کو مرم کر دوکھنے گئے کیونکہ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، نبی علیقا نے بیدد کی کے کرحضرت فضل والنظ کا چر ہ دوسری جانب موڑ دیا۔

( ٣٣٧٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ لَا أَدْرِى أَسَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَرٍ أَمُ نَبُنْتُهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ رُمَّانًا وَقَالَ أَفْظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَبَعَثَتُ إِلَيْهِ أُمَّ الْفَضْلِ بِلَنِ فَشَرِبَهُ [راجع: ١٨٧٠].

(١٣٣٧) سعيد بن جبير ميسيد كتي بين كه مين ايك مرتبه ميدان عرفات مين حضرت ابن عباس الله كي خدمت مين حاضر مواء

#### مُنالُمُ اَمْدُرُقُ بِلِي اللّهُ اِن عَبَاسِ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلِي عَبْلُونَ عَبْلِي عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَبْلُونَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ

وہ اس وقت انار کھارہے تھے، فرمانے لگے کہ نبی ملیلا نے بھی میدان عرفہ میں روز ہنیں رکھا تھا، ام الفضل نے ان کے پاس دود رہ جھیجا تھا جوانہوں نے بی لیا۔

( ٣٣٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱلْبَأْنَا يَحْيَى بْنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي وَقَالَ مَرَّةً حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي آحَدُ ابْنَى الْعَبَّاسِ إِمَّا الْفَضْلُ وَإِمَّا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ آبِي ٱوْ أُمِّى قَالَ يَحْيَى وَٱكْبَرُ ظُنِّى أَنَّهُ قَالَ آبِي كَبِيرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَإِنْ أَنَا حَمَلُتُهُ عَلَى بَعِيرٍ لَمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ آبِي أَوْ أُمِّى قَالَ يَحْيَى وَٱكْبَرُ ظُنِّى أَنَّهُ قَالَ آبِي كَبِيرٌ وَلَمْ يَحْجَ فَإِنْ أَنَا حَمَلُتُهُ عَلَى بَعِيرٍ لَمْ يَتُهُ قَالَ اللهِ قَالَ الْعَمْ قَالَ نَعْمُ قَالَ الْعُمْ قَالَ الْعُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَدَدُتَهُ عَلَيْهِ لَمْ آمَنُ عَلَيْهِ أَفَاحُجٌ عَنْهُ قَالَ أَكُنْتَ قَاضِيًا دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعُمْ قَالَ الْعُمْ قَالَ الْعُمْ قَالَ الْعُمْ قَالَ الْعُمْ قَالَ الْعُمْ قَالَ الْعُمْ عَنْهُ وَالِي مُعْمَ عَنْهُ وَالِحِهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ ا

( ٣٣٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ٱوْ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۸۳۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٣٧٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آنْبَأَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضَمَّنِى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ[راجع: ١٨٤٠].

(۳۳۷۹) حضرت ابن عباس اللهائية مروى ہے كہ ايك مرحبہ نبي عليلانے مجھے سينج كريد دعا وفر مائى كدا سے اللہ! اسے كتاب كاعلم عطاء فرما۔

( ٣٣٨ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ قَالَ حَدَّثِنِي عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ
 تُوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ جَمْسٍ وَسِتِّينَ [راحع: ١٩٤٥].

(۳۳۸۰) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الشفائی فیا کی وصال کے وقت عمر مبارک ۲۵ برس تھی۔

( ٣٣٨١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ [راحع ٤٩٥٩].

#### هي مُنالًا اَحْدُرُنْ بل بِيدِ مَرْمُ الله مِن عَباسِ عَبْلِي الله مِن عَباسِ عَبْلِي الله مِن عَباسِ عَبْلِي

كى نے عرض كيا كہ جناب والا وضونين فرمائيس كے؟ فرمايا مجھے وضوكا تم اس وقت ديا گيا ہے جب يس نماز پڑھنے كا اراده كرول -( ٣٢٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْزِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوَصُوعٍ فَقَالَ أُصَلِّى فَأَتُو صَّأُوا اللَّهِ نَاتِيكَ بِوَصُوعٍ فَقَالَ أُصَلِّى فَأَتُو صَّأُوا اللَّهِ نَاتِيكَ بِوَصُوعٍ فَقَالَ أَصَلَّى فَأَتُو صَّأُوا اللَّهِ نَاتِيكَ بِوَصُوعٍ فَقَالَ أَصَلَّى فَأَتُو صَّأُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوَصُوعٍ فَقَالَ أَصَلَى فَاتُو صَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلِيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوَصُوعٍ فَقَالَ أَصَلَى فَاتُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِي

(۳۸۸س) حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکاٹیٹی نے ارشاد فرمایا جوشخص تصویریشی کرتا ہے، اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونک کردکھا الیکن وہ ایسانہیں کرسکے گا، جوشخص جموٹا خواب بیان کرے، اسے بھی قیامت کے دن عذاب ہوگا اور اسے بھو کے دودانوں میں گرہ لگانے کا تھم دیا جائے گالیکن وہ ایسانہیں کرسکے گا، اور چوشخص کسی گرہ کی کوئی الیمی بات من لے جسے وہ اس سے چھپا نا چاہتے ہوں تو اس کے دونوں کا نوں میں قیامت کے دن عذاب انڈیلا جائے گا۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ اَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَدُهُ وَنَدَّ وَهُو مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا حَلَالًا بِسَرِف وَمَاتَتُ بِسَرِف [راحع ٢٢٠٠]

(۳۳۸ ه) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حالت احرام میں حضرت میموند رفی تاح فرمایا ، اور مقام سرف میں فوٹ ہو گئیں۔ سرف میں غیرمحرم ہوکران کے ساتھ خلوت فرمائی اور مقام سرف ہی میں وہ فوٹ ہو گئیں۔

( ٣٣٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ أَمَّا الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ فَإِنَّهُ قَضَاهُ أَبَّا يَعْنِي أَبَا بَكُو [صححه البخارى (٣٦٥٦)، والحاكم (٣٣٩/٤)].

(۳۳۸۵) عکرمہ رُسَنَة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رُسُنُف نے ''وادا'' کے مسکے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیا ان یہ جوفر مایا تھا کہ اگر میں اس امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو انہیں بنا تا، یہ حضرت صدیق اکبر دُلِنْ عُنَا فِی مُعلق فیصلہ فرمایا تھا۔ ( ۳۲۸۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ اَنْبَانَا أَیُّوبُ عَنْ أَبِی رَجَاءٍ الْعُطَادِدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْفَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْفَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْفَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ (اجع: ٢٠٨٦).

(۳۳۸۷) حفرت ابن عباس و المستمروى به كه جناب رسول الله كَالْيَّا في ارشاد فرمايا مين في جنت مين جها نك كرديكها توجي الله جنت مين الكرديكها توجي الله جنت مين الكرديكها توجي الله جنت مين الكرديكها توجي الله جنت مين كا دكها في دى - ( ۳۲۸۷ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّجُودِ فِي ص لَيْسَتُ مِنْ عَزَائِمِ السَّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا [راجع: ۲۰۲۱].

(٣٣٨٤) حضرت ابن عباس الله في فرمات بين كرسورة ص كالمجده ضرورى تونهيس ب، البية ميس في عليها كوسورة ص ميس سجدة تلاوت كرتے موئ د يكھا ہے۔

( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي غَنِيَّةً قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ سُلَتُ مُجَاهِدًا عَنُ السَّحُدَةِ

الَّتِي فِي صَ فَقَالَ نَعَمْ سَٱلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ٱتَقُرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَفِي آخِرِهَا

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قَالَ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِى بِدَاوُدَ [صححه البحارى (٢٤٢١)، وابن خريمة(٢٢٥)].

(۳۳۸۸) عوام بن حوشب مین این کمیں نے مجاہد مین سے سورہ ص کے سجد سے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں! میں نے بھی بیمستلہ حضرت ابن عباس واللہ سے بوچھا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا کہ کیاتم بیآ بہت پڑھتے ہو' ان ہی کا اولا دمیں سے حضرت داؤداور سلیمان میں ہیں' اوراس کے آخر میں ہے کہ' آپ ان ہی کے طریقے کی پیروی سے بحکے'' گویا تمہارے نبی تالی کے افتداء میں افتداء میں سورہ ص کی آئیت سجدہ کیا تھا لہذا ان کی افتداء میں سورہ ص کی آئیت سجدہ کر بحدہ کیا جائے )

( ٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاْعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ كَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْ شِمَالِهِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقُمْتُ أَصَلَى مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أَصَلَى مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ اللَّهُ عَلْ يَمِينِهِ إِنَّ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ الْحَالَى اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ يَمْ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ اللَّهُ عَنْ يَمْ مَلِكُ مَا اللَّهُ عَنْ يَمْ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۳۳۸۹) حضرت ابن عباس طیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالدام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث وہ ایک یہاں رات کورک گیا، رات کوآپ تا گینے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں بھی نماز میں شرکت کے لئے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، نبی علیا مجھے سرسے پکڑکرا پی وائیں طرف کرلیا۔

( ٣٢٩. ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ أُنْبِئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ الْمَلَكُ بِهَا حَتَّى الْنَهُ فَارَتُ عَيْنًا فَعَجِلَتُ الْإِنْسَانَةُ فَجَعَلَتْ تَقُدَّحُ فِي شَنَّتِهَا فَقَالَ رَسُولُ الْتُهَى إِلَى مَوْضِعِ زَمْزُمَ فَضَرَبَ بِعَقِبِهِ فَفَارَتُ عَيْنًا فَعَجِلَتُ الْإِنْسَانَةُ فَجَعَلَتْ تَقُدَحُ فِي شَنَّتِهَا فَقَالَ رَسُولُ

### هي مُنالِهُ) أَمَّةُ وَمَنْ لِيَنْ مِسْرَمُ كُونِ مُنالِهُ) أَمَّةُ وَمُنْ لِيَنْ مِسْلَكُ عِبَالِسِ عَنْ الله

( ٣٣٩١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ شَيْحِ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنُ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ مِنْ الرُّؤُوسِ وَهُوَ صَائِمٌ [راحع: ٢٢٤].

(۳۳۹۱) حضرت ابن عباس فی است کسی مخص نے روزے کی حالت میں بوسددینے کا حکم پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے اپنی کسی زوجہ کے سرکو بوسد دیا اور اس وقت آپ مالینیا اروزے سے تھے۔

( ٢٣٩٢ ) حَدَّثَنَاه النُّ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عَتَّاسٍ فَذَكَرَهُ [ ٢٢٤]

(۲۲۹۲) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی سروی ہے۔

( ٣٣٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا وَأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا وَأَسْبَحْتَ مِنْ تَاسِعَةٍ فَأَصْبِحُ صَائِمًا قَالَ يُونُسُ فَأَنْبِعُتُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ وَقَلْتُ وَمَائِمًا قَالَ يُونُسُ فَأَنْبِعُتُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ فَعُمْ [انظر: ٢١٣٥].

(۳۳۹۳) تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس تھا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے عرض کیا کہ جمجھے یوم عاشوراء کے متعلق بھے بتا ہے ، انہوں نے فر مایا کہ جب محرم کا جاند دکھے لوتو اس کی تاریخ شار کرتے رہو، جب نویں تاریخ کی صبح ہوتو روزہ رکھ اور در در کھتے تھے ؟ فر مایا ہاں۔

( ٣٢٩٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي الْحَسَنِ قَالَ ابْنُ جَغْفَرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَعْدُ بَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَلِهِ التَّصَاوِيرَ قَالَ فَإِنِّي لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَلِهِ التَّصَاوِيرَ قَالَ فَإِنِّي لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مُعَدِّبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى يَنُفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِح فِيهَا وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مُعَدِّبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى يَنُفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِح فِيهَا أَبَدًا قَالَ فَرَبًا لَهَا الرَّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِح فِيهَا أَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَلَّ مَنْ وَمُولَا لَهُ أَبُنُ عَبَّاسٍ وَيُحَكَّ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُهُمُ فَقَالَ لَهُ أَبُنُ عَبَّاسٍ وَيُحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصَنَّى فَعَلَى لَكُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهَذَا الشَّحِرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لُكُمْ فِيهِ رُوحٌ [راحع: ٢٨١١].

(۳۳۹۳) سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس ٹی اس آیا اور کہنے لگا اے ابوالعباس! میں تصویر سازی کا کام کرتا ہوں، میرا ذریعہ معاش میرے ہاتھ کی کاریگری ہی ہے، حضرت ابن عباس ٹی ان ابوالعباس! میں تنہیں وہ بات بتا دیتا ہوں جو میں نے نبی علیا ہے تن ہے کہ جو شخص تصویر سازی کرتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن فرمایا میں تنہیں وہ بات بتا دیتا ہوں جو میں نے نبی علیا ہے تن ہے کہ جو شخص تصویر سازی کرتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن

### هي مُنزلاً احَدِّن بل يَدِيدِ مَرِّع الله بن عَباس يَنْهِ الله بن عَباس يَنْهُ إلله بن عَباس يَنْهُ الله ب

عذاب میں مبتلا کرے گاتا کہ وہ ان تصویروں میں روح پھونے لیکن وہ بھی بھی ایسانہیں کر سکے گابین کروہ شخص سخت پریشان ہوااوراس کے چہرے کارنگ پیلا پڑگیا، حضرت ابن عباس ڈاٹٹنٹ اس سے فر مایا اربے بھٹی!اگر تمہارااس کے بغیر گذارہ نہیں ہوتا تو درختوں اور غیر ذی روح چیزوں کی تصویریں بنالیا کرو۔

( ٣٣٩٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجِلَ فَاكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجَامِرُ وَنُكِحَتُ النِّسَاءُ [راجع: ٢٦٤١].

(۳۳۹۵) حضرت ابن عباس ٹڑا شاہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے نہمیں حلال ہونے کا حکم دیا، چنا نچہ ہم حلال ہو گئے اور عمرہ کے بعد قیصیں پہن لی گئیں،انگیٹھیاں خوشبو کیں اڑانے لگیں اورعور توں سے نکاح ہونے لگے۔

( ٣٣٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱنْبَآنَا لَيْتُ قَالَ قَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ اسْتَقْبَلَ زَوَايَاهُ

(۳۳۹۲) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ نبی علیہ نے بیت اللہ میں نماز نبیس پڑھی، البتہ اس کے مختلف کونوں کی طرف رخ انور کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔

( ٣٣٩٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا لَيْتُ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ

(۱۳۹۷) خضرت ابن عباس ٹھ اسے مروی ہے کہ نبی علیا نے سفر اور حضر میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان جمع صوری فرمایا ہے۔

( ٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَفْظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ [راجع: ٢٥١٧].

(۳۳۹۸) حضرت ابن عباس بیل تشوی ہے کہ نبی طلیبا نے بھی میدان عرفہ میں روز ہبیں رکھا تھا، ام الفضل نے ان کے یاس دودھ بھیجا تھا جوانہوں نے پی لیا۔

(٣٣٩٩) حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَآنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَسُكُتَ فِيهِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ [راحع: ١٨٨٧].

(۳۳۹۹) عکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈیٹ کہتے تھے کہ جن نمازوں میں نبی علیا کو قراءت کا حکم دیا گیا، ان میں آپ تا گاؤ آن خیر اور تبال خاموش رہے اور تمہارے لیے پیغمبر خداکی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے،''اور آپ کارب بھولنے والانہیں ہے۔''

### هي مُنافاً اَحْدِينَ بل مِينَةِ مِنْ مِن الله بن عَبايس عَبَاسِ عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبَايس عَبَايس

(٣٤٠٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱنْبَأْنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَمْ مُنْ وَهُو مُحُرِمٌ [راحع: ٢٢٠٠].

(۳۴۰۰) حضرت ابن عباس والشخاسة مروى ہے كہ نبى مليكانے حالت احرام میں حضرت میمونہ والثخاست نكاح فرمایا۔

(٣٤.١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهِسُوا لَيُلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشُرِ الْأُوَاخِرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى آراحع: ٢٠٥٢].

(۳۴۰۱) حضرت ابن عباس ﷺ بے مروی ہے کہ نبی ایک نے شب قدر کے متعلق فر مایا کہ اسے رمضان کے عشرہ اخیرہ میں تلاش کرو،نوراتیں باقی رہ جانے پریایا کچ راتیں باقی رہ جانے پر، یاسات راتیں باقی رہ جانے پر۔

(٣٤.٢) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعُدُ صَاحِبُ الْحِلَى أَبُو عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَحَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَ الْكَوَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِالَةِ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِالَةٍ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِالَةٍ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً [راحع: ٢٠٠١].

(۳۳۰۲) حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنَائِیَّا نے ارشاد فر مایا اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر گذرتا ہے تو اس کے لئے دس نیکیوں کا ثواب کھا جاتا ہے اورا گروہ نیکی نہ بھی کرے تو صرف ارادے پر ہی ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اورا گروہ نیکی نہ بھی کرے تو اس پر ایک گناہ کا بدلہ لکھا جاتا ہے اورا گر ارادہ کرتا ہے اورا گر ارادے کے بعد گناہ کا بدلہ لکھا جاتا ہے اورا گر ارادے کے بعد گناہ نہ کرے تو اس کے لئے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔

(٣٤.٣) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَغْمَرَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَسَ مِنْ كِتِفِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راحع: ٢٥٥٤]

(۳۳۰ m) حضرت ابن عباس ٹا جس ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے شانے کا گوشت ہڈی سے نوج کرتناول فرمایا ، پھر تازہ وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لی۔

( ٣٤.٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزُرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُواُ فِي صَلَّقِ الْجُمْعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ [راحع: ١٩٩٣].

(سم بہرس) حضرت ابن عباس را گانا سے مروی ہے کہ نبی اللہ جمعہ کے دن نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔

### منالاً اَحَدُرُ مِنْ الله بن عَباس ع

( ٣٤.٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَنْبَأَنَا فَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسُودَ يُسَمَّى مُغِيثًا وَكُنْتُ أَرَاهُ يَتُبِعُهَا فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهَا قَالَ فَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغِيثًا وَكُنْتُ أَرَاهُ يَتُبِعُهَا فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهَا قَالَ فَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِينَةً [راحع: ٤٤٨٤].

(۳۴۰۵) حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ حضرت بریرہ بڑھ کا شوہرایک سیاہ فام عبثی غلام تھا جس کا نام معنیث 'تھا، میں اسے ویکھاتھا کہ وہ بریرہ کے پیچے پیچے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھررہا ہوتا تھا اوراس کے آنسواس کی داڑھی پر بہدر ہے ہوتے تھے، نبی ملیک نے بریرہ کے متعلق چار فیصلے فرمائے تھے، نبی ملیک نے فیصلہ فرما دیا کہ ولاء آزاد کرنے والے کا حق ہے، نبی ملیک نے انہیں خیار عتق ویا، اور نبی ملیک نے بریرہ کوصد قد حق ہے، نبی ملیک نے بریرہ کے مصدحضرت عاکشہ ملیک کوبطور صدید کے بھے دیا، انہوں نے نبی ملیک سے اس کا ذکر کیا تو آ یہ ملیک تبدیل ہوگئی ہے) کیا تو آ یہ ملیک تبدیل ہوگئی ہے)

(٣٤.٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ الْأَشَجُّ أَحُو بَنِى عَصَرٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا وَمُنْ اللَّهِ إِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِى الشَّهُ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرِ إِذَا عَمِلْنَا بِهُ وَمَنْ وَرَائَنَا فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ أَمْرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ مَنْ وَرَائَنَا فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَنْ الْمَعَانِمِ وَلَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ يَصُومُوا رَمَضَوْنَ وَإِنْ يَعْجُوا الْبَيْتَ وَأَنْ يُعْطُوا الْخُمُسَ مِنْ الْمَعَانِمِ وَلَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ الْمُعَانِمِ وَلَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ أَنْ يَعْبُوا الْمُولِي اللّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةً الْأَوْمِ فَيْمَ نَشُرَبُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةً الْأَوْمِ اللّهِ يَاللّهُ عَلَى أَنُواهِ اللّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةً الْأَوْمِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى أَنْواهِ هَا إِللّهِ عَلَى أَنُواهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى أَنُواهِ الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى أَنْواهِ هَا إِقَالَ الْأَلبَانِي: صحيح (ابوداود: ٢٩٤٣)]. [انظر: ٢٠٤٣].

(۳۴۰۲) حضرت ابن عباس فی است مروی ہے کہ جب بنوعبدالقیس کا وفد نبی طیک کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہمار اتعلق تعبیلۂ رہیعہ سے ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کفارِ مفنر کا پی قبیلہ حاکل ہے اور ہم آپ کی خدمت میں صرف اشہر م میں حاضر ہو سکتے ہیں اس کے آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجے جس پھل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جا کیں اور اپنے بیچھے والوں کو بھی بتادیں ؟

نی علیہ نے انہیں چار باتوں کا تھم دیا اور چار چیزوں سے منع فر مایا، نبی علیہ نے انہیں تھم دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم انا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کو بھوانا، اور نبی علیہ نے انہیں دباء، عنتم، نقیر اور مزفت نامی برتنوں سے منع فر مایا (جوشراب پینے کے لئے استعال ہوتے تھے اور جن کی وضاحت پیچے

### هي مُنالِمَ احَدِّرِينَ بل يَنِيْدِ مَرْمُ كَوْمِ الله ين عَبايس عَنْقِي فَي مَن الله الله ين عَبايس عَنْقِي ف

کی مرتبہ گذر چی ہے) انہوں نے بوچھایا رسول اللہ! (مَثَالِیُّا اللهِ! (مَثَالِیُّا ) پھر ہم کن برتنوں میں پانی بیا کریں؟ نبی مَلِیَّا نے فرمایا چیڑے کے مشکیزوں میں جن کامند باندھا جا سکے۔

( ٣٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ الْأَشَجُّ أَخُو بَنِي عَصَرٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٣٤٠٦].

(۳۴۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٤.٨) حَلَّثَنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً (ح) وَ حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَلَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ آبِي مِجْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنُ الْوَتُوِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةً مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ قَالَ وَسَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةً مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ قَالَ وَسَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةً مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ قَالَ وَسَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةً مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةً مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكُعَةً

(۳۲۰۸) ابو مجلز کہتے ہیں کہ ش نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس بھاسے ورّ کے بارے بوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بھاتھا کہ میں ، پھر میں نے حضرت ابن عمر بھاتھا ہے ایک رکعت ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں ، پھر میں نے حضرت ابن عمر بھاتھا ہے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے بھی بہی جو اب دیا۔

( ٣٤.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهُ طَعَامًا لِأَهْلِهِ [راحع: ٢١٠٩].

(۳۴۰۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کا جس وقت وصال ہوا ہے، آپ ظُاٹِیْکُم کی زرہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع جو کے عوض'' جو نبی ملیٹانے اپنے اہل خانہ کے کھانے کے لیے تھے'' ربین رکھی ہوئی تھی۔

( ٣٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ آبِى جَمِيلَةَ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ وَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَكَانَ يَزِيدُ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّسٍ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ فَقَدُ رَآنِي فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ اللَّذِى رَأَيْتُ يَسُعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ فَقَدُ رَآنِي فَهَلُ تُسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ اللَّذِى رَأَيْتُ وَلَيْ الْمَنْ حَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَصَاعِلَ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعَلِي عَلَى الْمَعْتَ اللَّهُ الْمَلْسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْعَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ال

#### هي مُنالاً احَدُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ الله مِن عَبَالِ مِنْ اللهِ الله مِن عَبَالِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۳۲۱۰) یزید فارس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس تا کہ کی حیات میں مجھے خواب میں حضور نبی کرم سرور دو عالم ما کا لیے گئے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، یا درہے کہ یزید قرآن کریم کے نسخ لکھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹا کہ سے اس سعادت کے حصول کا تذکرہ کیا، انہوں نے بتایا کہ جناب رسول الله ما کی ارشاد ہے شیطان میں اتن طاقت نہیں ہے کہ وہ میری شاہت اختیار کر سکے اس لئے جسے خواب میں میری زیارت ہو، وہ یقین کر لے کہ اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے ان کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟

میں نے عرض کیا جی ہاں! میں نے دوآ دمیوں کے درمیان ایک ہستی کو دیکھا جن کا جسم اور گوشت سفیدی مائل گندی تھا، خوبصورت مسکرا ہے ،سرمگیں آن تکھیں اور چہرے کی خوبصورت گولائی لئے ہوئے تھے،ان کی ڈاڑھی یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی تھی اور قریب تھا کہ پورے سینے کو بھر دیتی، (عوف کہتے ہیں کہ مجھے معلوم اور یا ذہیں کہ اس کے ساتھ مزید کیا حلیہ بیان کیا گیا تھا) حضرت ابن عباس بھٹ نے فرمایا اگرتم نے بیداری میں ان کی زیارت سے اپنے آپ کوشاد کام کیا ہوتا تو شایداس سے زیادہ ان کا حلیہ نہ بیان کر سکتے ( کچھ فرق نہ ہوتا )

( ٣٤١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَا نَخَافُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ [راجع: ١٨٥٢].

(۳۴۱۱) حضرت ابن عباس ٹی شاسے مروی کے کہ ہم لوگوں نے نبی ٹالیٹا کے ہمراہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کیا، آپ ٹُلٹِٹِٹِ کواللّٰہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھالیکن اس کے باوجود آپ ٹلٹٹِٹِ کے واپس لوٹنے تک دودور کعتیں کر کے نماز برھی (قصر فرمائی)۔

(٣٤١٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راجع: ٢٥٦٠].

(۳۲۱۲) حضرت ابن عباس بھا اسے مروی ہے کہ نبی ملیانے حالت احرام میں حضرت میموند رہا تھ سے نکاح فر مایا۔

( ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَحُومُ [ ٣٤١٣ ]. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمُ [راجع: ١٩١٩].

(mrm) حضرت ابن عباس والله الصروى برك نبي اليلاف حالت احرام مين (حضرت ميموند والتفاس) تكاح فرمايا-

( ٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاجِدً (راجع: ٢٤٠٥).

(٣٣١٣) حفرت ابن عباس في السيم وى به كرنك مليه جب بجده كرت تصوّان كى مبارك بغلول كى سفيدى ديمى جاسكى شى - (٣٣١٣) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ مِنْ رَقِيقِ الْمُشْرِكِينَ[راجع: ٩١٩].

(۳۲۱۵) حضرت ابن عباس ٹالٹ ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے غزوہ طائف کے دن مشرکوں کے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جونبی ملیٹا کے یاس آ گئے تھے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةً فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدُ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةً فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدُ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ عَلَيْ وَسَلَمْ فَي الْبَعْدِهِ وَمَنْ الرَّعَى وَلَدَهُ مِنْ عَلَيْ وَسُلَةً فَقَدُ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ الرَّعَى وَلَدَهُ مِنْ عَنْ سَعِيدِ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَا يُورَثُ وَقَالَ المَنذُرِي فِي السَادِه رجل مجهول قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٢٦٤). قال شعيب حسن لغيره إ

(۳۲۱۲) حضرت ابن عباس ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹے نے ارشاد فرمایا کسی دوسرے کی باندی ہے'' قربت'
کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس شخص نے زمانۂ جاہلیت میں ایسا کیا ہو، میں اس'' قربت' کے شتیج میں پیدا
ہونے والے بچے کواس کے عصبہ ہے کمی قرار دیتا ہوں اور جوشص بغیر نکاح کسی بچے کواپی طرف منسوب کرنے کا دعو کی کرتا ہے
(اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، حالا نکہ اس بچے کی ماں سے اس کا نکاح نہیں ہوا) تو وہ بچہ اس کا وارث بنے گا اور نہ ہی مورث
(دونوں میں سے کسی کو دوسرے کی وراثت نہیں ملے گی)

( ٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ حَبِيبٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهُدَى الصَّعُبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ [راحع: ٢٥٣٠]

(۳۷۱۷) حضرت ابن عباس بی ایس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صعب بن جثامہ ڈٹاٹٹؤنے نبی علیقا کی خدمت میں ایک ''حمار'' کی ٹا تگ پیش کی بھین نبی علیقانے اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم محرم ہیں ،اگر ہم محرم نہ ہوتے تو اسے تم سے قبول کر لیتے۔

( ٣٤١٨) حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ آرْطَاةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَفُضٌ وَلَا رَدُعٌ الراحع: ٤ ٣٣١].

(۳۳۱۸) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ نبی ایٹائے آر نکے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے جبکہ اس میں رنگ کا کوئی ذرہ یا نشان نہ ہو۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْهُمْ أَبُو جَهْلٍ فَقَالُوا يَا أَبَا طَالِبٍ ابْنُ أَخِيكَ يَشْتِمُ آلِهُ تَالَ لَمَّا مَرُضَ أَبُو كَالَ قُرُبُ أَخِيكَ يَشْتِمُ آلِهَةَتَا يَقُولُ وَيَقُولُ وَيَفْعَلُ وَيَقْعَلُ فَأَرْسِلُ إِلَيْهِ فَانْهَهُ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ وَكَانَ قُرُبَ أَبِي،

طَالِبٍ مَوْضِعُ رَجُلٍ فَحَشِى إِنْ ذَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمِّهِ أَنْ يَكُونَ أَرَقَ لَهُ عَلَيْهِ فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِدُ مَجْلِسًا إِلَّا عِنْدَ الْبَابِ فَجَلَسَ فَعَلَ أَبُو طَالِبٍ يَا ابْنَ أَخِى إِنَّ قَوْمَكَ يَشُكُونَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَشْتُمُ آلِهَتَهُمْ وَتَقُولُ وَتَقُولُ وَتَقُولُ وَتَفُعلُ وَتَفُعلُ وَتَفُعلُ اللَّهُ عَلَى وَتَعُولُ وَتَقُولُ وَتَقُولُ وَتَقُولُ وَتَقُولُ وَتَفُعلُ وَتَفُعلُ فَقَالُوا فَقَالَ يَا عَمِّ إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّى إِلِيهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزِيةَ قَالُوا وَمَا هِى نَعْمُ وَأَبِيكَ عَشُرًا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَهُمْ يَنْفُصُونَ ثِيَابَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَىءٌ عُجَابٌ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَهُمْ يَنْفُصُونَ ثِيَابَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَتَهَى عَمْ وَأَبِيكَ عَشُرًا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَهُمْ يَنْفُصُونَ ثِيَابَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاعَدًا إِنَّ هَذَا لِشَىءٌ عُجَابٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَرَأَ حَتَى بَلَغَ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ [راحع: ٢٠٠٧].

(۳۲۹) حضرت ابن عباس فی ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ،خواجہ ابوطالب بیارہوئے ، قریش کے کچھلوگ ان کی بیار پری کے لئے آئے ، نبی طین بھی ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ،خواجہ ابوطالب کے سر بانے ایک آ دمی کے بیٹے کی جگہ خالی تھی ، وہاں ابوجہل آ کر بیٹے گیا ،قریش کے لوگ خواجہ ابوطالب سے کہنے گئے کہ آپ کا بھیجا ہمارے معبودوں میں کیڑے نکا لیا ہے خواجہ ابوطالب نے کہا کہ آپ کی قوم کے بیلوگ آپ سے کیا شکایت کررہ بین ؟ نبی طینا نے فرمایا پیچا جان! میں ان کوالیے کے لوگ آپ سے کیا شکایت کررہ بین ؟ نبی طینا نے فرمایا پیچا جان! میں ان کوالیے کے پرلاٹا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ساراعرب ان کی اطاعت کرے گا اور سارا مجم آئیس فیکس ادا کرے گا ،انہوں نے بوچھاوہ کون ساکلہ ہے؟ فرمایا "لا اللہ الا اللہ" بین کروہ لوگ کیڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ کیا بیسارے معبودوں کون ساکلہ ہے؟ فرمایا "لا اللہ الا اللہ" بین کروہ لوگ کیڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے کھڑے رہائی یہاں تک کہ "إِنَّ هَذَا لَشَّیءٌ عُجَابٌ" یہ بہتے۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَتُهُ امْرَآةٌ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرِ رَمَضَانَ فَٱقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتَكِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَتُهُ امْرَآةٌ فَقَالَتْ نِعَمُ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آحَقُ آنُ يُقْضَى [راحع: ١٨٦١].

(۳۴۲۰) حفرت ابن عباس تظامت مروی ہے کہ ایک عورت نبی طیکا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی یارسول اللہ! میری واللہ ہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ذیبے ایک مہینے کے روز ہے تھے، کیا میں ان کی قضاء کرسکتی ہوں؟ نبی طیکا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتیں یا نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، فرمایا پھر اللہ کا قرض تو اوا میگی کے زیادہ ستی ہے۔

( ٣٤٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْٰلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ تُسُتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا [راحع: ١٨٨٨].

المرس عرب ابن عباس رفا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا اللهُ عَلَيْ فَيْ ارشاد فر أيا شوہر ديده عورت كواس كے ولى كى

### هي مُنالًا احَدُرُ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ عَنْ الله مِن عَبَاسِ عَنْ الله مِن عَبَاسِ عَنْ الله

نبت اپنی ذات پرزیاده افتیار حاصل ہالبتہ کنواری عورت سے اس کی اجازت کی جائے گی اور اس کی خاموثی بھی اجازت ہے۔ ( ٣٤٢٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَّ الْقُوائَتَيْنِ تَعْدُونَ أَوَّلَ قَالُوا قِرَاءَةَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ هِي الْآخِرَةُ كَانَ يُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَشَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَشَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْ اللَّهُ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْ اللَّهُ وَمَا بُدُّلَ [قال شَعيب: اسناده صحيح، احرجه ابن آبی شيبة: ١٩٥٠ ٥ ، وابو يعلى: ٢٥٦٦].

(۳۳۲۲) ابوظبیان مُیشیّه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈاٹھانے ہم سے بوچھا کہ حتی قراءت کون کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رٹاٹھ کی یا حضرت زید بن ثابت کی؟ ہم نے عرض کیا حضرت زید بن ثابت رٹاٹھ کی ، فر مایانہیں ، دراصل نبی علیّه ہر سال جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، جس سال آپ کا وصال ہوااس میں نبی علیّه نے دومر تبہ دور فر مایا اور حتی قراءت حضرت عبداللہ بن مسعود رٹاٹھ کی تھی۔

( ۲٤٢٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتِبِ يُفْتَلُ يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبِيهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِي دِينَةَ الْعَبْلِ ( احع: ١٩٤٤ ] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتِبِ يُفْتَلُ يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبِيهِ دِينَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِي دِينَةَ الْعَبْلِ ( احع: ١٩٤٤ ] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتِبِ يُفْتَلُ يُودَى لِمَا أَدَى مِنْ مُكَاتَبِ وَوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَيَعَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْ

(٣٤٢٤) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بِالْمَدِينَةِ فَمَرَّ شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ شُرَحْبِيلُ آبُو سَعْدٍ فَقَالَ يَا أَبَا سَعْدٍ مِنْ أَيْنَ جِنْتَ فَقَالَ مِنْ عِنْدِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُهُ فَمَرَّ شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ شُرَحْبِيلُ آبُو سَعْدٍ فَقَالَ يَا أَبَا سَعْدٍ مِنْ أَيْنَ جِنْتَ فَقَالَ مِنْ عِنْدِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُ بَهِ الْقَوْمَ قَالَ بِحَدِيثٍ فَقَالَ لَآنُ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعِمِ قَالَ حَدِّثُ بِهِ الْقَوْمَ قَالَ سَعْدٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعِمِ قَالَ حَدِّثُ بِهِ الْقَوْمَ قَالَ سَعْدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَذْخَلَتَاهُ الْجَنَّةُ (راجع: ٢١٠٤].

(۳۲۲۲) عکرمہ رکھتا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں زید بن علی کے پاس بیٹا ہوا تھا، وہاں ہے ایک بزرگ گذر ہے جن کا نام ابوسعید شرصیل تھا، زید نے ان سے بوچھا اے ابوسعید! آپ کہاں ہے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کے پاس سے، میں نے انہیں ایک حدیث سنائی، اگر میصدیث بچی ہوتو میر ہے زدیک سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول الله منافیل کے ارشاد فرمایا جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں، ان سے اچھا سلوک کرتار ہے تو وہ ان دونوں کی برکت سے جنت میں داخل ہوجائے گا۔

( ٣٤٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ [راحع: ٢٠٤٢].

( ٣٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُشَمْ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُ عَبُدِ اللَّهِ الْمَعْنَى عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُيَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُيَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنُ فَيْدِ ثِيَابِكُمُ وَكُفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ وَإِنَّ خَيْرَ ٱلْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ إِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ ثِيَابِكُمُ الْبَيْطَ الْبَصَرَ [راحع: ٢٠٤٧].

(۳۳۲۷) حضرت ابن عباس ڈھٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه طُلَّتُنِیْجُ نے ارشاد فر مایا سفید کیڑے پہنا کرو کیونکہ بیسب سے بہترین ہوئے ہیں اوران ہی میں اپنے مردول کوکفن دیا کرو،اور تمہارا بہترین سرمہ'' اٹھ'' ہے جو بینائی کوتیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگا تا ہے۔

( ٣٤٢٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو كَامِلُ حَلَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أُعْطِى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ لَادَّعَى أَنَاسٌ أَمُوالَ النَّاسِ وَدِمَائَهُمُ (راحع: ١٨٨٨)

(۳۳۲۷) ابن افی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈھٹنٹ نے مجھے ایک خط میں لکھا کہ جناب رسول اللّه مُلَاثِیْؤَ نے ارشا دفر مایا ۔ اگر لوگوں کوصرف ان کے دعویٰ کی بناء پرچیزیں دی جانے لگیس تو بہت سے لوگ جھوٹے جانی اور مالی دعویٰ کرنے لگیس گے، البتہ مدی علیہ کے ذیے تم ہے۔

( ٣٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْعَطَّارُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمُرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَنِصْفِ دِينَارٍ [راحع: ٢٢٠١]. وسَلَمَ فِي الرَّجُولِ يَأْتِي الْمُرَاتَةُ وَهِي حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَنِصْفِ دِينَارٍ [راحع: ٢٢٠١]. وسَلَم عَلَى عالم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمُ عَلَى عالمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عالمَ عَلَى عَلَى عالمَ عَلَى عَلَى

میں اپنی بیوی سے قربت کی ہو' پیفر مایا کہوہ ایک یا آ دھادینار صدقہ کرے۔

(٣٤٢٩) جَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا يُوحَى إِلَيْهِ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً [صححه مسلم (٢٣٥١)].

(۳۲۲۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ (نبی ملیقہ کومبعوث بنا کر جب نزول وجی کاسلسلہ شروع کیا گیا تو اس وقت آ پ ٹاٹھینے کی عمر ۴۶ برس تھی ،) آ پ ٹاٹھینے اس کے بعد ۱۳ برس مکہ مرمہ میں رہے، دس سال مدینہ منورہ میں اور ۱۳ برس کی عمر میں آ پ ٹاٹھینے کا وصال ہو گیا۔

( ٣٤٣ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَمَّارِ مِنِ آبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا صُنعَ الْمِنْبَرُ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ خَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَضَنَهُ فَسَكَنَ وَقَالَ لَوْ لَمُ ٱخْتَضِنُهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٢٣٦].

(۳۳۳۰) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ منبر بننے سے قبل نبی علیہ محبور کے ایک سے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فر مایا کر سے تھے، جب منبر بن گیا اور نبی علیہ منبر کی طرف منتقل ہو گئے تو تھجور کا وہ تنا نبی علیہ کی جدائی کے غم میں رونے لگا، نبی علیہ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر خاموش کر ایا تو اسے سکون آگیا، نبی علیہ نے فر مایا اگر میں اسے خاموش نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔

( ٢٤٣١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ مِثْلَهُ [راحع: ٢٢٣٧].

(۳۲۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت انس التا تا سے بھی مروی ہے۔

( ٣٤٣٢) حَدَّثَنَاه الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّبُ إِلَى جِذْعِ النَّخُلَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٢٣١، ٢٢٣] أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّبُ إِلَى جِذْعِ النَّخُلَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٢٣١، ٢٢٣] (٣٣٣٢) كُنْ شَتْ مَدِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُولَ ہے۔

﴿ ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةً عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَعَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظُمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً [راحع: ٢١٨٨].

(۳۳۳۳) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے بڑی والا گوشت تناول فر مایا، پھر تازہ کیے بغیر سابقہ وضو ہے ہی نماز پڑھی لی۔

( ٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَدَّ فَإِنْ جَانُوكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمُ وَإِنْ تُغْرِضْ عَنْهُمُ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ

بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا قَتِيلًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوا إِلَيْهِمْ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا لَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَ

(٣٤٣٥) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُجَاعِ حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غُيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطُهُرَ

(۳۳۳۵) حفرت ابن عباس بھی سے مرفوعاً مروی ہے کہ حیض وُنفاس والی عورت عسل کر کے احرام باندھ لے اور سارے مناسکِ جَج اداکرتی رہے، سوائے اس کے کہ پاک ہونے سے پہلے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ في صَ

(٣٣٣٦) حضرت ابن عباس بي في فرمات بين كه نبي اليكاسورة ص بين تجدة تلاوت فرمايا كرتے تھے۔

(٣٤٣٧) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ أَخْبَرَنَا رِشُدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَسِينِهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشُو سِنِينَ [راحع: ١٩١١].

(۳۲۳۷) حضرت ابن عباس ٹی اسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کے ہمراہ نماز پڑھی،اور بائیں جانب ان کے پہلومیں کھڑا ہوگیا،انہوں نے جھے پکڑ کراپی دائیں جانب کرلیا،اس وقت میری عمروس سال تھی۔

( ٣٤٣٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ دُعِينَا إِلَى طَعَامٍ وَفِينَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ومِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ سَعِيدٌ كُلُّكُمْ بَلَغَهُ مَا قِيلَ فِى الطَّعَامِ قَالَ مِقْسَمٌ حَدِّثُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَنْ لَمُ يَكُنُ يَسْمَعُ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَلَا تَأْكُلُوا يَنُ وَسَطِهِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَطَهُ وَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ آوْ حَافَتَيْهَ آواجِع: ٢٤٣٩].

(٣٣٨) حضرت ابن عباس ظافيات مروى به كه جناب رسول الله مَكَالْيَنْ الله مَكَالِنَا الله مَكَالَمُ الله مَكَالِنَا الله مَكَالَمُ الله مَكَالُمُ الله مَكَالُمُ الله مَكَالُمُ الله مَكَالُمُ الله مَكَالُمُ الله مَكَالُمُ مَنْ الله مَكَالُمُ اللهُ مَكَالُمُ اللهُ مَكِلًا لِمُنْ اللهُ مَكَالُمُ اللهُ مَكَالُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَكِنَا اللهُ مَكَالُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَكَالُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کھایا کرو، درمیان سے نہ کھایا کرو، کیونکہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوئی ہے (اورسبطرف کھیلی ہے)
( ٣٤٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَیْجِ قَالَ أَخْبَرنِی عَمْرُو بْنُ دِینَا وِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا یُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ آنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی ذَلِكَ فَجَاءَ حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بَنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ کُنْتُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ فَصَرَبَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرَى بِمِسْطِحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی جَنِینِهَا بِعُرَّ وَ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ فَقُلْتُ لِعَمْرٍ وَ آخَبَرَنِی ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِیهِ کَذَا وَکَذَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی جَنِینِهَا بِعُرَّ وَ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ فَقُلْتُ لِعَمْرٍ وَ آخَبَرَنِی ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِیهِ کَذَا وَکَذَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی جَنِینِهَا بِعُرَّ وَ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ فَقُلْتُ لِعَمْرٍ وَ آخَبَرَنِی ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِیهِ کَذَا وَکَذَا فَقَالَ لَقَالَ شَکْکُتَنِی قَالَ ابْنُ بَکُر کَانَ بَیْنِی وَبَیْنَ امْرَأَتَیْ فَصَرَبَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی

(۳۳۳۹) حضرت ابن عباس بھاتھا ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اٹھ ٹھڑنے بیٹ کے بیچ کو مار دینے کے مسئلے میں نبی علیقا کے ایک فیضلے کا حوالہ دیا، تو حضرت عمل بن مالک بن نابغہ ڈھٹھ آگئے اور فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ میں دوعورتوں کے درمیان تھا، ان میں سے ایک نے دوسری کوئیلن یا خیمہ کاستون دے مارا، جس کے صدھے سے وہ عورت اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ دونوں مرکئے، نبی علیقائے اس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے بیٹ میں جو بچہ تھا، اس کے بدلے میں ایک غلام مقتولہ کے ورثاء کو دیا جائے اور اس عورت کے بدلے میں اس عورت کوئل کیا جائے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر و سے کہا کہ مجھے ابن طاؤس نے اپنے والد کے حوالے سے بیروایت دوسری طرح سنائی ہے؟ وہ کہنے گئے کہتم نے مجھے شک میں ڈال دیا۔

( ٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ النَّبِيُّ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَٱلْتَكُ الْبَنَّةُ رَجُلًا فَٱلْتَكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكُتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا أَنْكِحَتُ وَهِى كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَتُ ثَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكُرِهُوهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتُ ثَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكُوهُوهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتُ ثَيْكُوهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكُوهُ وَهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبُابَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتُ ثَلِكَ أَبِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكُولُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكُولُوهُ اللَّهُ الْفَالِكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْفَالْقَالِ لَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّالُونَ الْعَلَيْهُ الْفَالُ لَا تُكْتَلُ مَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ الْمُعْلِقُولُ لَالْعُولَا لَاللَّهُ الْفَالِقُلُولُ الْمُلْمَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُولُ الْفَالُولُ لَا لَهُ عَلَيْهِ لَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُ اللَّالِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَالِقُولُ اللَّهُ الْمُ

( ۳۲۳۳) حضرت ابن عباس کی جنسے مروی ہے کہ ابو و دید 'جن کا نام خذام تھا' نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک شخص سے کر دیا ان کی بیٹی نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی کہ اس کا نکاح فلاں شخص سے زبر دستی کیا جارہا ہے، نبی علیہ نے اسے اس کے شوہر سے الگ کر دیا اور فرمایا کہ عورت کو مجبور نہ کیا کرو، پھر اس کے بعد اس لڑکی نے حضرت ابولیا بہ انصاری میں شادی کرلی، یا در ہے کہ وہ شوہر دیدہ تھی۔

﴿ ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ ثُمَّ جَائَتُهُ بَعُدُ فَأَخْبَرَتُهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تُرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرَفَاعَة فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ آتَتُ أَبَا بَكُمٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا [راجع: ٤٤٠].

(٣٩٨١) حفرت ابن عباس الله على روايت مين دوسري سند كے ساتھ بداضا في محمد وي ہے كم يجھ عرصے بعدوہ خاتون

#### هي مُنالًا أَمَّرُ رَضَى لِيدِ مَرْمُ الله بن عَباسِ عَبِيدِ مَرْمُ الله بن عَباسِ عَبَيْلِ الله بن عَباسِ عَبَيْلُ الله

دوبارہ نبی علیہ کے پاس آئی اور بتایا کہ اس کے مخصوبر نے اسے '' چھو' لیا ہے (لہٰذاوہ اب اپنے پہلے شو ہر ہے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے ) نبی علیہ نے اسے پہلے شوہر کے پاس جانے سے روک دیا ( کیونکہ دوسرے شوہر کا ہمستری کرنا شرط ہے، چھونانہیں ) اور فر مایا اے اللہ! اگر اس کی قتم اسے رفاعہ کے لئے حلال کرتی ہے تو اس کا نکاح دوسری مرتبہ کمل نہ ہوگا، پھروہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ اور حضرت فاروق اعظم ڈاٹھ کے پاس ان دونوں کے دور خلافت میں بھی پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے آئی لیکن ان دونوں نے بھی اسے روک دیا۔

( ٣٤٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحُولُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ أَنُ يَقُودَهُ بِيَدِهِ إصححه النحاري (١٦٢٠)، والن حزيمة (١٥٧٥ و ٢٧٥٢)، والن حزيمة (٢٥٧١ و ٢٧٥١). والن حان (٣٨٣٢)، والحاكم (٢٠٥١). [انظر ٣٤٤٣].

(۳۲۳۲) حفرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے نبی ملیٹا کا گذر ایک شخص پر ہوا جو ایک دوسرے آ دمی کی ناگ میں رسی ڈال کراسے تھینچ رہا تھا، نبی ملیٹانے اپنے ہاتھ سے اس رسی کو کا ٹااور فر مایا اس کا ہاتھ پکڑ کراسے طواف کراؤ۔

( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْٱحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُّوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانِ آخَوَ بِسَيْرٍ أَوْ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ فَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدُهُ بِيدِهِ [انظر: ٣٤٤٣].

(۳۳۳۳) حضرت ابن عباس تلانا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے نبی علیا کا گذر ایک شخص پر ہوا جو ایک دوسرے آدمی کی ناک میں ری ڈال کرا سے تھینچ رہاتھا، نبی علیا نے اپنے ہاتھ سے اس رسی کو کا ٹا اور فر مایا اس کا ہاتھ پکڑ کرا سے طواف کراؤ۔

( ٣٤٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زِيَادٍ بَنِ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفَرٍ يَرُمُونَ فَقَالَ رَمْيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا إِقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨١٥)].

(۳۲۳۳) حضرت ابن عباس و الله الله عبار وی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا کا گذر چندلوگوں پر ہوا جو تیرا ندازی کی مثل کررہے تھے، نبی ملیا نے فرمایا بنوا ساعیل! تیراندازی کیا کرو، کیونکہ تمہارے باپ حضرت اساعیل ملیا بھی تیرانداز تھے۔

( ٣٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجِىءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَقَالَ وَلَقَدْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجِىءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

### مُنالًا احَدُرُن بل يَنْ مَرْمُ الله بن عَباس عَبَاس عَباس عَباس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَبَاس عَب

آخِذًا رَأْسَهُ إِمَّا قَالَ بِشِمَالِهِ وَإِمَّا بِيَمِينِهِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ فِي قُبُّلِ عَرُشِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَا رَبِّ سَلُ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي [راحع: ١٩٤١].

(۳۲۳۵) حفرت سالم مِنْ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس بھا کے پاس ایک آدمی آیا پھر انہوں نے مکمل صدیث ذکر کی۔

میں نے تمہارے نبی تَلَیْتُوْآ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مقتول کواس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سردائیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑر کھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا ، وہ کہتا ہوگا کہ پروردگار! اس سے پوچھ کہ اس نے جھے ک جرم کی یا داش میں قبل کیا تھا ؟

( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطُيْهِ

٣٢٣٧) حَفرت ابن عباس الله المستروى به كه ني اليه به بعده كرت تقوان كى مبارك بغلول كى سفيدى ديكس جاسمتي شي - ٣٣٨٧) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع ٢٤٠٠]

(۳۳۲۷) گذشته صدیت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا عَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا عَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَاعِيْهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

(۳۲۲۸) حضرت ابن عباس ٹانٹنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَائِیْنِ نے ارشاد فرمایالوگوں کوعلم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدانہ کرواور تین مرتبہ فرمایا کہ جبتم میں ہے کسی کوغصہ آئے تواسے سکوت اختیار کرلینا چاہئے۔

(٣٤٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِى عَهْدٌ بِآهُلِى مُنْذُ عَفَارِ النَّحُلِ آوُ إِغْفَارِهِ قَالَ وَعَلَامِ قَالَ مَا لِى عَهْدٌ بِآهُلِى مُنْذُ عَفَارِ النَّحُلِ آوُ إِغْفَارِهِ قَالَ فَوَجَدْتُ وَعَفَارُ النَّحُلِ آوُ إِغْفَارُهَا آتَهَا كَانَتُ تُؤَبَّرُ ثُمَّ تُغْفَرُ أَوْ تُغْفَرُ ٱرْبَعِينَ يَوْمًا لَا تُسْقَى يَعْدَ الْإِبَارِ قَالَ فَوَجَدْتُ رَحُولًا مَعَ امْرَأَتِي وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعْرِ وَالَّذِى رُمِيَتُ بِهِ رَجُلٌ خَدُلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ وَكُلًا مَعَ امْرَأَتِي وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعْرِ وَالَّذِى رُمِيَتُ بِهِ رَجُلٌ خَدُلُّ إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ وَطُطُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ اللَّهُمَّ بَيِّنُ ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَانَتُ بِولَدٍ يُشْبِهُ الَّذِى رُمِيتُ بِهِ [راحع: ٢٠ ٢٠].

بخدا! درختوں کی پیوند کاری کے بعد جب ہے ہم نے کھیت کوسیراب کیا ہے اس وقت سے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا ، اس عورت کا شوہر پیڈلیوں اور بازوؤں والاتھا اور اس کے بال سید ھے تھے ، اس عورت کو جس شخص کے ساتھ مہم کیا گیا تھا ، وہ انتہائی واضح کالا ، گھنگھریا لے بالوں والاتھا نبی علیا اس موقع پر دعاء فر مائی کہ اے اللہ! حقیقت حال کو واضح فرما ، اور ان کے درمیان لعان کروا دیا اور اس عورت کے بہاں اس شخص کے مشابہہ بڑے پیدا ہوا جس کے ساتھ اسے مہم کیا گیا تھا۔

( ٣٤٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَجَعَل يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْيُسُرَى

ر ۳۲۵۰) عطاء بن بیار مین کتیج میں کدایک مرتبه حضرت ابن عباس رفظ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی علیله کا وضوکرنے کا طریقہ نہ بتا وَں جمیہ کہدکریانی منگوایا،اور دائیں ہاتھ سے چلو مجرکر بائیں ہاتھ پریانی ڈالنے لگے۔

(٣٤٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُمَيْعِ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قُمْتُ إِلَى جَنْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شِمَالِهِ فَأَدَارَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ [راحع: ٢٣٢٦]

(۳۲۵۱) حضرت این عباس ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کے ہمراہ نماز بڑھی ،اور بائیں جانب ان کے پہلومیں کھڑا ہوگیا ،انہوں نے مجھے پکڑ کراپنی دائیں جانب کرلیا۔

(٣٤٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ مُنْ مَنْ مَنْ عَنْ عُبُدِ اللَّهِ مَنْ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ مَنْ عَنْ عُرْدُ وَكَانَ الزُّهُ مِنْ كُنْ كُو اللِّهَ عَلَى عُلْ عَلَى كُلِّ حَالٍ [راحع: ٢٣٦٩].

(۳۳۵۲) حضرت ابن عباس الله المحالية عبروی به که جناب رسول الله منافظ کا ایک مرده بکری پرگذر ہواً، نبی علیه نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے کیوں نہ فائدہ اٹھالیا؟ لوگوں نے کہایا رسول اللہ! میردہ ہے، فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے (باتی اس کی کھال دیا خت سے یاک ہوسکتی ہے)۔

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَزَّ مِنْ كَتِفٍ فَأَكَلُ ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راحع: ١٩٨٨].

(۳۳۵۳) حضرت ابن عباس ٹا ٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے وضو کیا ، پھر شانہ کا گوشت تناول فر مایا ، پھر تاز ہ کیے بغیر سابقہ وضو ہے ہی نماز پڑھی لی۔

( ٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَآنَا مَعْمَرٌ وَعَبُدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُو يُصَلِّى عَنِ ابْنِ عَبْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُو يُصَلِّى أَنَا وَالْفَضْلُ مُرْتَدِفَانِ عَلَى أَتَانٍ فَقَطَعْنَا الصَّفَّ وَنَزَلْنَا عَنْهَا ثُمَّ دَخَلْنَا الصَّفَّ وَالْآتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَمُ

تَقُطَعُ صَلَاتَهُمْ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى كُنْتُ رَدِيفَ الْفَصْلِ عَلَى أَتَانٍ فَجِئْنَا وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَّى بالنَّاسِ بِمِنَى [راجع: ١٨٩١].

(۳۲۵۴) حفزت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیظ الوگوں کو ججۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پر نماز پڑھارہے تھے، میں اور فضل ایک گدھی پر سوار ہوکر آئے ،ہم ایک صف کے آگے سے گذر کراس سے از گئے، اسے چرنے کے لئے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گئے، کین انہوں نے اپنی نماز نہیں تو ڑی۔

( ٣٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَّ رَقِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَّا رَأَى الصَّوَرَ فِي الْبَيْتِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ لَمْ يَدْخُلُ وَأَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتُ وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّكُم بِلَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ [راحع: ٣٠٩٣].

(۳۲۵۵) حَفَرَتُ ابن عباس تُن الله عمروی ہے کہ نبی علیا جب مکہ مرمہ تشریف لائے تو بتوں کی موجود گی میں بیت اللہ کے اندرواخل ہونے سے احتر از فر مایا، نبی علیا کے تعم پر وہاں سے سب چیزیں نکال کی گئیں، ان میں حضرت ابراہیم واساعیل علیا کے کم مور تیاں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے، نبی علیا نے فر مایا اللہ کی مار ہوان پر، بیجانے بھی تھے کہ ان دونوں حضرات نے بھی ان تیروں سے کسی چیز کو تھیم نہیں کیا۔

( ٣٤٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنُ اليُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اپْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتُوبُ وَسَلَّمَ قَالَ الْتُوبُ وَسَلَّمَ قَالَ الْتُوسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ صَابِعَةٍ تَبْقَى [راحع: ٢٠٥٢].

(۳۲۵۲) حضرت ابن عباس ﷺ عَمروی ہے کہ نبی الیہ نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ اسے رمضان کے عشرہ اخیرہ میں تلاش کرو، نوراتیں باقی رہ جانے پریایا کچ راتیں باقی رہ جانے پر، یاسات راتیں باقی رہ جانے پر۔

(٣٤٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ قَالَ وَأَمَرَ مَوَ الِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ بَعْضَ خَرَاجِهِ [راجع: ٢٩٨٠]

(٣٢٥٤) حفرت ابن عباس بالله سے مروى ہے كہ نبى عليها كو بنوبياضه كے ايك غلام نے ينظى لگائى، نبى عليه في اسے وير هد گذم بطور اجرت كے عطاء فرمائى، اگريداجرت حرام ہوتى تو نبى عليه اسے بھى ندوية ، اوراس كے آقاد آل سے اس سلسلے ميں بات كى چنانچوں نے اس سے بچھ مقد اركوكم كرديا۔

( ٣٤٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَنَّتَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ[راحع: ١٩٨٢].

(۳۲۵۸) حضرت ابن عباس بھاسے مروی ہے کہ نی علیہ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو ہیجو ہے بن جاتے ہیں اور ان

عورتوں پر جومر دبن جاتی ہیں۔

( ٣٤٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَيَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [راحع: ٢٢٧٦].

(۳۳۵۹) حفرت ابن عباس و الشخاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ و الشخاکے پاس رات گذاری، نبی علیا است کے محصل میں نماز کے لئے کھڑے ہوگئے، میں بائیں جانب آ کر کھڑا ہوگیا، نبی علیا ان مجھے پکڑ کراپنی وائیس طرف کر لیا، پھرنبی علیا است میں جن میں سے ہردکھت میں میرے اندازے کے مطابق سورہ مزل کے بقدر قیام کیا۔

( ٣٤٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكُدَيْدَ ثُمَّ أَفْطَرَ.

(۳۲۷۰) حضرت ابن عباس علی سے مروی کے کہ نی مالیا جب فنح کمہروانہ ہوئے آپ مُنْ الْمُنْظَارِوزے کے تھے، کیکن جب مقام'' کدید''میں پہنچے تو آپ مُنالِیْظِ نے روز وتو ردیا۔

( ٣٤٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِى شَهْرِ رُمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيدٍ فِى الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِى نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ [راحع: ١٨٩٢]

(۱۳۴۲۰) حضرت ابن عباس ٹالٹی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب نتی مگر مکی مکر مہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کالٹی کا محترت ابن عباس ٹالٹی کے سالہ رمضان میں مکہ مرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کالٹی کی کیونکہ دو پہر کا وقت تھا، لوگ اپنی گردنیں اور نجی کی خواہش شدت ہے محسوس ہونے گئی، تو نبی علیہ نے پانی کا ایک بیالہ منگوا یا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا تا کہ سب لوگ د کیے لیں اور اسے نوش فر مالیا، اور لوگوں نے بھی پانی بی لیا۔

(٣٤٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ بَكُرِ

ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَعْنِى عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَتُ شَاةً أَوْ دَاجِنَةً لِإِخْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا أَوْ مَسْكِهَ [راجع: ٣٠٠٣].

(٣٣٦١) حضرت ابن عباس بن الله سي مروى ب كه حضرت ميموند بن ايك بكري مركبي، نبي عليه في ما ياتم نه اس كي كفال سي فائده كيون شاشايا؟

( ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خُصَيْفٌ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى

#### مُنالًا اَحْدِرُقَ بِلِ يَنِيدِ مِنْ الله مِن عَبَاسِ عَبْلِيَّ اللهُ عَبْلُهُ اللَّهِ عَبْلُونِ عَبْلُونُ عَبْلُونِ عَبْلِي عَبْلُونِ عَبْلِي عَلَيْلُونِ عَبْلُونِ عَبْلُونِ عَبْلُونِ عَلَيْلِي عَبْلُونِ عَبْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلُونِ عَبْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَبْلُونِ عَبْلُونِ عَبْلِي عَبْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلَيْلُونِ عَلَيْلِي عَلْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلِي ع

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَنَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَهُ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَّرَ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَضَى عُمَرُ لِسَعْدٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ يَا سَعْدُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْمَعْدِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَلَكِنُ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا قَالَ وَوْحٌ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا يُخْبِرُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَمَا أَنْزِلَتُ الْمَائِدَةُ فَسَكَتَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَمَا أَنْزِلَتُ الْمَائِدَةُ فَسَكَتَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

(۳۲۷۲) حفرت ابن عباس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھ اور ابن عمر ڈاٹھ نے حضرت عمر ڈاٹھ نے سے ممروی ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھ نے حضرت سعد ڈاٹھ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، مسم علی الحقین کے متعلق سوال کیا تو میں اس وقت و بہیں موجود تھا، حضرت ابن عباس ڈاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد ڈاٹھ سے کہا اے سعد! بیتو ہم جانتے ہیں کہ نبی طالبہ نے موزوں پر سے کیا ہے، کیکن سورہ ما کدہ کے نزول سے پہلے یا بعد میں؟ آپ کو بیہ بات کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ نبی طالبہ نے سورہ ما کدہ کے نزول کے بعد موزوں پر سے کیا ہے، اس پر حضرت عمر ڈاٹھ خاموش ہوگئے۔

(٣٤٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا ٱنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي الْخُوَارِ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ عَرْقًا آتَاهُ الْمُؤَدِّنُ فَوَضَعَهُ وَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً [راحع: ١٩٩٤].

(۳۳۷۳) حضرت ابن عباس بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظام ٹری والا گوشت کھار ہے تھے کہ مؤذن آگیا، نبی علیظانے اسے رکھااور تازہ وضو کیے بغیر ہی نمازیڑھ لی۔

(٣٤٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ أَتَدُرِى مِمَّا أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ أَتُوضًا مِنْ أَبُولِى مِمَّا تَوَضَّأْتَ أَشْهَدُ لَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ أَيْتُونَ لَحْمِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأْ قَالَ وَسُلَيْمَانُ حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَيْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَيْفُ مِنْهُمَا جَمِيعًا

(۳۲۹۳) ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈاٹھانے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھا کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کس بناء پر وضوکر رہا ہوں؟ حضرت ابن عباس ڈاٹھانے نفی میں جواب دیا، انہوں نے بتایا کہ میں نے پنیر کے کہ کے کہ آپ جس بناء پر وضوکر رہا ہوں، حضرت ابن عباس ڈاٹھا کہ کہ آپ جس بناء پر وضوکر رہا ہوں، حضرت ابن عباس ڈاٹھا کو دی کہ آپ جس بناء پر وضوکر رہے ہیں میں تو اس کی پر واہ نہیں کرتا، کیونکہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ میں نے نبی علیا کو دی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بعد آپ بنگائی نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور وضوئیس فر مایا۔ راوی حدیث سلیمان بن بیار مذکورہ دونوں صحابہ ڈاٹھا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

( ٣٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عِلْمِي وَالَّذِي

#### هي مُنالِمُ احَدُرُ مِنْ بِلِ بِينِيْ مَتْوَى الله مِن عَبَاسِ فِيْفِيْ فِي

يَخُطِرُ عَلَى بَالِى أَنَّ أَبَا الشَّعْنَاءِ أَخْبَرَنِى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَذَلِكَ أَنِّى سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْلَاءِ الْجُنْبَيْنِ جَمِيعًا

(۳۲۷۵) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی ملیا حضرت میموند رفی کے چھوڑے ہوئے پانی سے عسل کرلیا کرتے سے ،راوی حدیث عبدالرزاق کہتے ہیں کہ دراصل میں نے اپنے استاذ سے دوجنبی مردوعورت کے ایک ہی پانی سے عسل کرنے کامسکلہ یو چھاتھا تو انہوں نے مجھے بیرحدیث سنادی۔

(٣٤٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا ٱنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ آتَّ حِينِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّى الْعِشَاءِ الْعِشَاءَ إِمَامًا أَوْ خِلُواً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الصَّلَاةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقُطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى شَقِّ رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ آشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرُتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَيْكَ [راحع: ٣٦٩].

(۳۲۷۲) حضرت ابن عباس و الله به عمر وی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کو اتنا مؤخر کیا کہ لوگ دومر تبہ سوئے اور جاگے، حضرت عمر واللہ نہا نہ اللہ! نماز، اس پر نبی علیہ باہرتشریف لائے وہ منظراب بھی میری نگا ہوں کے سامنے ہے کہ نبی علیہ کے تمریب پانی کے قطرے فیک رہے ہیں، نبی علیہ نے اپنا ہاتھ سر پر کھا اور فر مایا کہ اگر جمعے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہے تھم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز اسی وقت پڑھا کریں۔

( ٣٤٦٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكُم قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّ ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكُم قَالَ آخُبَرَهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَدُعًا جَمِيعًا وَسَدُعًا جَمِيعًا وَاحِع: ١٩١٨].

(۳۳۷۷) حضرت ابن عباس ٹالٹی سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کے ساتھ (ظہراور عصر کی) آٹھ رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ اور (مغرب وعشاء کی) سات رکعتیں بھی اکٹھی پڑھی ہیں۔

( ٢٤٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحُولُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّسِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا تَهَجَّدُ مِنُ اللَّيْلِ فَلْكُرَ نَحُو دُعَاءِ سُفْيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَعَدُكُ لَي يَقُولُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا تَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْأَكُرَ نَحُو دُعَاءِ سُفْيَانَ إِلَّا أَنْهُ قَالَ وَمَا أَسُرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ [راحع: ٢٧١]. الْحَقُّ وَلَقَاؤُكُ الْحَقُّ وَقَالَ وَمَا أَسُرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ [راحع: ٢٧١]. (٣٢٦٨) حضرت ابن عباس فَيْنَ سِي مروى ہے كہ ني طَيْنِهِ جب رات كے درميان نماز پڑھنے كے لئے بيدار ہوتے تو يہ دعاء پڑھتے ، پھر راوى نے ممل دعاذ كركى ،اور يہ كى كما آپ كى بات برتن ہے، آپ كاوعده برتن ہے، آپ سے ملاقات برتن ہے، مير حالے بچھلے پوشيده اور طاہر تمام گنا ہوں كومعاف فرما ديجے ، آپ مير حمعود ہيں، آپ كے علاوه كوئى معبود نيں۔ مير حالے بچھلے پوشيده اور طاہر تمام گنا ہوں كومعاف فرما ديجے ، آپ مير حمعود ہيں، آپ كے علاوه كوئى معبود نيں۔

# مُنزلُمُ المَرْرِينِ بل مِيدِ مِنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن عَبِيل الله مِن عَبِيل عَنْهِ الله مِن ا

(۳۲۷۹) حضرت ابن عباس بھی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَا لَیْتُنَا اِللّهُ مَا اَللّهُ مَا اَللّهُ مَا اِللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ

(٣٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَشَفَ عَنْ وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَيِّتٌ بُرُدَ حِبَرَةٍ كَانَ مُسَجَّى عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَكَبُ عَلَيْهِ فَقَبَّلُهُ [راحع: ٣٠٩٠]

(۵۷۳س) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ نبی علیا کے وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر بھا تھا جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے نبی علیا کے رخ زیبا سے دھاری دار جا درکو ہٹایا جو نبی علیا پر ڈال دی گئی تھی ،اور رخ انور کود کیھتے ہی اس پر جھک کراہے ہوسے دینے گئے۔

(٣٤٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَا آخُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ طَاوُسٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهُنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ آهْلِهِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ [راحع: ٢٣٨٣].

(۱۳۲۷) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس پھٹا سے پوچھا کہ لوگ بیہ خیال کرتے ہیں کہ نبی علیا نہ ارشاد فر مایا ہے تم اگر چہ حالت جنابت میں نہ ہو پھر بھی جمعہ کے دن عسل کیا کرو، اور تیل خوشبولگایا کرو؟ حضرت ابن عباس پھٹا نے فرمایا کہ جمعے علم نہیں ہے۔

( ٣٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبُرَةِ وَهِي عَلَى طَرِيقِهِ الْأُولَى أَشَارَ بِيدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرِ أَوْ قَالَ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ شَكَّ عَبُدُ الرَّزَاقِ فَقَالَ نِعْمَ الْمَقْبُرَةُ هَذِهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي أَخْبَرَنِي أَخْصَ الشِّعْبَ قَالَ هَكُذَا قَالَ فَلَمُ الضَّفِيرَةِ شَكَّ عَبُدُ الرَّزَاقِ فَقَالَ نِعْمَ الْمَقْبُرَةُ هَذِهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ خَصَّ الشَّعْبَ قَالَ هَكَذَا قَالَ فَلَمُ يُخْبِرُنِي أَنَّهُ خَصَّ شَيْئًا إِلَّا كَذَلِكَ أَشَارَ بِيدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ أَوْ الصَّفِيرِ وَكُنَّا نَسُمَعُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ الشَّعْبَ الْمُقَابِلَ لِلْبَيْتِ [احرجه عبدالرزاق: ٢٧٣٤].

(۱۳۷۲) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا گذر ایک مقبرہ پر ہوا جو اس پہلے رائے پر واقع تفا (حضرت ابن عباس رفی شانے ہاتھ سے ریت کے تو دے کے پیچھے کی طرف اشارے سے فر مایا) اور فر مایا کہ ریہ بہترین قبرستان ہے، میں نے اس شخص سے پوچھا جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ کیا نبی علیہ نے اس کے سی گوشے کی شخصیص فر مائی تھی لیکن وہ

#### هي مُنالًا اَمَّهُ رَضَ بِلَ مِينَةِ مَتِّم كُور الله الله بن عَبَالِ مُنْفِقًا الله بن عَبَالِ مُنْفِقًا الله

مجھے پینہ بتا سکے کہ نبی علی<sup>نوں</sup> نے کس جگہ کوخاص کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے ،کیکن ہم یہ بات سنتے تھے کہ نبی علی<sup>نوں</sup> نے اس جھے کوخاص کیا جو بیت اللہ کے سامنے تھا۔

فائده: بظاہراس قبرستان مراد جنت المعلى بـ

( ٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مِفْسَمٍ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِى الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِى الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَذْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٣٢].

(۳۳۷۳) حضرت ابن عباس بی شناد کا نصاب مقرر کیا ایم والی عورت ہے ہمبستری میں ایک دینار کا نصاب مقرر کیا ہے، اوراگر مرد نے اس سے اپنی خواہش اس وقت پوری کی جبکہ خون تو منقطع ہو چکا تھالیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا تو اس صورت میں'' قربت'' پر نصف دینار واجب ہو گا اور بیسب تفصیل نبی علینا ہے منقول ہے۔

( ٣٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُمْ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَمُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ أَنْ يُتَقَدَّمَ فِى صِيَامٍ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُرَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً إِراجِع: ١٩٣١]

(۳۲۷۳) حضرت ابن عباس ظاها کوان لوگوں پر تعجب ہوتا تھا جو پہلے ہی سے مہیند منالیتے ہیں ،خواہ چا ندنظر ندآیا ہواوروہ کہتے سے کہ نیا گیا کا ارشاد ہے کداگر چا ندنظر ندآئے تو ۳۰ کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ٣٤٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح) وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّسِ يَقُولُ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيامَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّسِ يَقُولُ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيُومُ عَاشُورَاءَ أَوْ رَمَضَانَ قَالَ رَوْحٌ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ [راجع: ١٩٣٨]. يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيُومُ عَاشُورَاءَ أَوْ رَمَضَانَ قَالَ رَوْحٌ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ [راجع: ١٩٣٨]. وشرت ابن عباس الله سيمروى ہے كمير علم بين نيس ہے كہ ني الله الله عليه وسولت يوم عاشوراء كاوراس ماه مقدس رمضان كـ

( ٣٤٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ دَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسُ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَّبَ إِلَيْهِ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّاسَ مُسْتَنُّونَ النَّاسَ مُسْتَنُّونَ النَّامَ عَرَفَة فَشُوبَ مِنْهُ فَلَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّاسَ مُسْتَنُّونَ الكَمْ

دن (۳۲۷۲) عطاء بن انی رہاح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس ٹاٹھ نے آپ بھائی حضرت فضل ٹاٹھ کوعرفہ کے دن -کھانے پر بلایا، انہوں نے کہدیا کہ میں توروزے سے ہول، حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے فرمایا آج کے دن کا (احرام کی حالت میں) روزہ ندر کھا کروکیونکہ نبی مالیے کے سامنے اس دن دودھ دوہ کرایک برتن میں پیش کیا گیا تو نبی مالیے اسے نوش فرمالیا اور

لوگ تبہاری اقتداءکرتے ہیں (تمہیں روز ہ رکھے ہوئے دیکھے کہیں وہ اسے اہمیت نہ دیے لگیں )۔

( ٣٤٧٧ ) قَالَ ابْنُ بَكُو وَرَوْحٌ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَنُونَ بِكُمْ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ دَعَا الْفَضْلَ [راجع: ٢٩٤٨].

(۳۴۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٤٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمُرُو بْنُ دِينَادٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ آخُبَرَهُ أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِاللَّهُ كُدِ حِينَ يَنْصَوِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِلَالِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِلَالِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

(۳۲۷۸) حضرت ابن عباس بھٹنا ہے مروی ہے کہ فرض نمازوں سے فراغت کے بعداو نجی آ واز سے اللہ کا ذکر کرنا نبی ملیکا کے

دور باسعادت میں تھا،اور مجھے تولوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کاعلم ہی جب ہوتا کہ میں بیآ وازین لیتا۔

( ٣٤٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالِتِى مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مُتَطَوِّعًا مِنُ اللَّيُلِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مُتَطَوِّعًا مِنُ اللَّيْلِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّا فَقَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّاتُ مِنُ الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ إِلَى الْقِرْبَةِ ثُمَّ قَمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَاتَحَ مَنْ وَرَاءِ طَهُرِى إِلَى الشِّقِ الْأَيْمَنِ [راحع ٢٢٤٥].

(۳۳۷۹) حضرت ابن عباس رہا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رہا ہے پاس رات گذاری، نبی طایشارات کے کسی حصے میں بیدار ہوئے ،مشکیز ہے سے وضوکر کے کھڑ ہے ہو گئے ، میں بھی نبی علیشا کواس طرح کرتے ہوئے و کیچے کر کھڑ ابوا ،مشکیز ہے سے وضوکیا اور ہائمیں جانب آ کر کھڑ ابوگیا ، نبی علیشانے جھے کمرسے پکڑ کراپنی وائیس طرف کرلیا۔

( ٣٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حُسَيْنُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ مِنْ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ قَالُ قُلْنَا بَلَى قَالَ كَانَ إِذَا رَاغَتُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَإِذَا لَمْ تَزِنُ فَي مَنْزِلِهِ كَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتُ الْمَعُوبُ فِي مَنْزِلِهِ كَانَتُ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتُ الْمَعُوبُ فِي مَنْزِلِهِ كَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتُ الْمَغُوبُ فِي مَنْزِلِهِ عَمْعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتُ الْمَغُوبُ فِي مَنْزِلِهِ وَمَعْ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتُ الْمَغُوبُ فِي مَنْزِلِهِ وَيَهِ مَنْزِلِهِ وَمَعْ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتُ الْمَغُوبُ فِي مَنْزِلِهِ عَمْعَ بَيْنَ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتُ الْمَعْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ عَمْعَ بَيْنَ الظَّهُرَ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتُ الْمَعْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ مَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ مَا وَيَنْ الْطُلُولِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا كَانَتُ الْمَعْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ مَا وَيُؤْنَ الْعِشَاءَ وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْعَامُ وَالْمُعْرِبُ لِهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْرِبُ وَيَعْلِلْهِ وَالْمَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلِهُ وَالْمَالُولُولُ وَلِهُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَالَى وَالْمَالُولُهُ وَالْمُعْمَى وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَولُولُولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالَالُولُولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالَالُولُولُولُ وَالْمُولُولِ وَالْمُعَالِقُولُولُولُ

# هي مُنالاً احَدُرُن بل يَهِيْدِ مَرْم كُون الله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن

ای وقت مغرب اورعشاء کوجمع فرمالیتے ، ورند سفر جاری رکھتے اورعشاء کا وقت ہوجانے پر پڑاؤ کرتے اور مغرب وعشاء کی نماز اکٹھی پڑھ لیتے۔

(٣٤٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَآخُسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [راحع: ١٨٤٧].

(۳۲۸۱) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے جس غلے کو پیچنے سے منع فرمایا ہے، وہ قبضہ سے قبل ہے، میری رائے میہ ہے کہاس کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔

( ٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَتَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكُبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا [راحع: ٢٢٢٥]

(۳۲۸۲) حضرت ابن عباس رہا ہے مروی ہے کہ نبی بلیگانے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ شہر کی طرف آنے والے تاجروں سے راستہ ہی میں مل کراپنی مرضی کے بھاؤ سوداخر بدلیا جائے یا کوئی شہری کسی دیباتی کی طرف سے خرید و فروخت کرے، راوی نے جب حضرت ابن عباس رہا ہے سے اس کامعنی لیو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ کوئی شہری کسی دیباتی کے لئے دلال نہیے۔

( ٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِخْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَهُلٍ لَئِنْ رَايِّتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى عِنْدَ الْكُعْبَةِ لَآطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَ لَوْ فَعَلَ لَاَتُحَدَّتُهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا [راحع: ٢٢٢٥].

(۳۲۸۳) حفرت ابن عباس رفی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل کہنے لگا اگر میں نے محرفظ ایک کھیے کے قریب نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کے پاس پہنچ کران کی گردن مسل دوں گا، نبی ملیکانے فرمایا کہ اگروہ ایسا کرنے کے لئے آگ بڑھتا تو فرشتے سب کی نگا ہوں کے سامنے اسے پکڑ لیتے۔

(٣٤٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنُ أَبُّوبَ عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ آخْسِبُهُ يَغْنِى فِى النَّوْمُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلُ تَدُرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلُأُ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَى حَتَى وَجَدْتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدْيِى أَوْ قَالَ نَحْرِى فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْآرْضِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدُرِى فِيمَ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِى آوُ قَالَ نَحْرِى فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْآرْضِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدُرِى فِيمَ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدْيِى قَالَ الْمُكُنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا الْكَفَّارَاتُ قَالَ الْمُكُنُ يَعْمَ يَخْتَصِمُ وَنَ فِى الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا الْمُكَنَّ عَلَى الْمُكَثُ يَعْمَ يَخْتَصِمُ وَيَ فِى الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا الْكَفَّارَاتُ قَالَ الْمُكُنُ عَلَى الْمُكَالِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَشْمُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِبْلاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَشْمُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِبْلاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ

بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنُ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ وَقُلُ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسَأَلُكَ الْخَيْرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدُتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَقْبِضَنِى إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ قَالَ وَالشَّاسُ نِيَامٌّ وَالدَّرَجَاتُ بَذُلُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّكَرِمِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

(۳۸۸۳) حضرت این عباس ڈگائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ مگائی ہے ارشاد فر مایا کہ آج رات مجھے خواب میں اپنے پروردگاری زیارت ایسی بہتر بین شکل وصورت میں نصیب ہوئی جو میں سب سے بہتر سجھتا ہوں، پروردگار نے بجھ سے فر مایا اے محمد اسکائی ہے کہ اسکائی کے فرشتے کس بات میں جھکڑر ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، اس پر پروردگار نے اپنا دست مبارک میر بے دونوں کندھوں کے در میان رکھ دیا جس کی شنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوں ہوئی اور میں نے اس کی برکت سے زمین و آسان کی تمام چیزوں کی معلوبات حاصل کرلیں، پھر اللہ نے فر مایا اے محمد اکیا تم جانتے ہو کہ ملاء اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھکڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تی باں اور کفارات اور در جات کے بار ہے جھگڑ رہے ہیں، پوچھا کفارات سے کیا مراو ہے؟ بتایا کہ نمازوں کے بعد سبجد کی رکن اپنے قدموں پر چل کر جھو کوآنا، اور مشقت کے باد جود رہیں ہوئی اور جیسے سردی میں ہوتا ہے) آچھی طرح وضو کرنا، جو خص ایسا کرلے اس کی زندگی بھی خیروالی ہوئی ، اور موت بھی خیروالی ہوئی اور والے ہوئی اور سے اس طرح یاک صاف ہوجائے گاگویا کہ اس کی اسے آج ہی جمنم دیا ہو۔

اور اے محمطًا النظم اللہ بہتم نماز پڑھا کروتو یہ دعاء کیا کرو کہ اے اللہ! میں آپ سے نیکیوں کی درخواست کرتا ہوں، گنا ہوں سے بچنے کی دعاء کرتا ہوں، اور مساکیین کی محبت مانگا ہوں اور یہ کہ جب آپ اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہیں تو مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیے بغیر ہی اپنی طرف اٹھالیس، راوی کہتے ہیں کہ' درجات' سے مراد کھانا کھلانا، سلام پھیلانا اور رات کواس وقت نماز پڑھنا ہے جب لوگ سور ہے ہوں۔

( ٣٤٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ الْمَلَأَ مِنْ فُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ فَتَعَاهَدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الظَّلْفَةِ الْأُخْرَى لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلِ وَاحِدٍ فَلَمْ نُفَارِقُهُ حَتَى نَقُتُلُهُ قَالَ فَأَقْبَلَتُ فَاطِمَةُ تَبْكِى حَتَّى ذَخَلَتُ عَلَى أَبِيهَا فَقَالَتُ هَوْلاَءِ الْمَلُأُ مِنُ وَاحِدٍ فَلَمْ نُفُورِ قَدْ تَعَاهَدُوا أَنْ لَوْ قَدْ رَأَوْكَ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ ذَمِكَ قَالَ يَا بُنَيَّةُ أَدُنِي وَضُولًا فَتَوَضَّا ثُمَّ وَحُلَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْجِدَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ اللَّهِ قَلْمَ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ ذَمِكَ قَالُ يَا بُنَيَّةُ أَدُنِي وَضُولًا فَتَوَضَّا ثُمَّ وَكُو عَلَى اللَّهُ مَنْهُمْ وَكُمْ يَوْهُمُ مِنْهُمْ وَكُمْ يَوْهُ فَلَوْ اللّهِ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَنْهُمْ وَكُمْ مِنْهُمْ وَكُمْ مِنْهُمْ وَكُولًا اللّهِ مَلَى اللّهُ مَنْهُمْ حَمَلًا وَقَالَ شَاهَتُ الْوُجُوهُ قَالُ فَمَا عَلَى رُبُوسِهِمْ فَاخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَحَصَبَهُمْ بِهَا وَقَالَ شَاهَتُ الْوُجُوهُ قَالُ فَمَا اللّهُ مَنْهُمْ حَصَاةً إِلّا قَدْ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ كَافِرًا إِلَيْ الْمَاكِمُ وَعُولًا اللّهُ مَنْهُمْ حَصَاةً إِلّا قَدْ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ كَافِرًا وَاحْدَ ٢٧٦٢.

(۳۲۸۵) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ سرداران قریش ایک مرتبہ حطیم میں جمع ہوئے اور لات،عزی،منات،

#### هي مُنالِهُ احَدُرُن بل مِينَةِ مَتْم كُلُّ الله مِن عَبَاسِ عَبِينَ مِنْ الله مِن عَبَاسِ عَبْقَ الله عِن عَبَاسِ عَبْقَ الله

نامی اپ معبودانِ باطلہ کے نام پر میرعبد و پیان کیا کہ اگر ہم نے محمد (مَثَاثِیْتُوم) کود کھے لیا تو ہم سب آکھے کھڑے ہوں گے اور انہیں قبل کیے بغیران سے جدانہ ہوں گے، حضرت فاطمہ ٹاٹٹانے یہ بات من لی، وہ روتی ہوئی نی نائیا کے پاس آئیں اور کہنے لگیس کہ مردارانِ قریش آپ کے متعلق میرعبد و پیان کررہے ہیں کہ اگرانہوں نے آپ کود کھے لیا تو وہ آگے بڑھ کر آپ کو آل کو لگیں کہ مرداران قبل سے ہرایک آپ کے خون کا پیاسا ہور ہاہے، نبی علیا نے میں کرفر مایا بیٹی از راوضو کا یانی تو لاؤ۔

نبی علیشا نے وضوکیا اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے ، ان لوگوں نے جب نبی علیشا کودیکھا تو کہنے گئے وہ یہ ہے ، لیک گئیں ، اور او ، اپنی اپنی جگہ پر جیران پھر نجانے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی نگاجیں جھالیں ، اور ان کی شھوڑیاں ان کے سینوں پر لٹک گئیں ، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر جیران پر بیثان بیٹے رہ گئے ، وہ نگا ہ اٹھا کر نبی علیشا کود کھے سکے اور نہ بی ان میں سے کوئی آ دمی اٹھ کر نبی علیشا کی طرف بڑھا، نبی علیشان کی طرف چلتے ہوئے آئے ، یہاں تک کہ ان کے سرول کے پاس بہنج کر کھڑے ہوگئے اور ایک مٹھی بھر کرمٹی اٹھائی اور فر مایا یہ چہرے بگڑ جائیں اور وہ مٹی ان پر پھینک دی ، جس جس محض پر وہ مٹی گری ، وہ جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں مارا گیا۔

( ٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِفْسَمٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَكُونُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَرَايَةَ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَكَانَ إِلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونَ تَحْتَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ إِذَا السَّتَحَرَّ الْقِتَالُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونَ تَحْتَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ

(۳۲۸۲) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی ملیا کا جھنڈا مہاجرین کی طرف سے حضرت علی بھی تھی ہے پاس ہوتا تھا اور انصار کی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ بھی کے پاس ، اور جب جنگ زوروں پر ہوتی تو نبی ملیا انصار کے جھنڈے کے نیچے ہوتے تھے۔

( ٣٤٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ هَلُ شَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ وَلَوُلَا قَرَابَتِى مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنْ الصَّغَرِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَوَعَظَ النِّسَاءَ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّلَقَةِ وَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَوَعَظَ النِّسَاءَ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَلَا لَهُ وَلَهُ مَنْ إِلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُنَ بِهِ قَالَ فَدَفَعْنَهُ إِلَى بِلَالِ [راحع: ٢٠٦٢].

(۳۲۸۷) عبدالرطن بن غابس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کا اس پوچھا کیا آپ بی علیا کے ساتھ عید کے موقع پر بشریک ہوئے ہیں؟ فر مایا بال! اگر نبی علیا کے ساتھ میر انعلق نہ ہوتا تو اپنے بحین کی وجہ سے میں اس موقع پر بھی موجود نہ ہوتا ،
اور فر مایا کہ نبی علیا تشریف لائے اور'' دار کثیر بن الصلت'' کے قریب دور کعت نما نے عید پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فر مایا ، اور
عورتوں کو وعظ وقعیحت کی اور انہیں صدقہ دینے کا تھم دیا ، چنا نچہ انہوں نے اپنے کا نوں اور گلوں سے اپنے زیورات اتارے اور
انہیں صدقہ کرنے کے لئے حضرت بلال ڈاٹٹو کودے دیا۔

( ٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَنْزِلَ الْأَبْطَحَ وَيَقُولُ

### منالاً احَدُرُن بل بِيدِ مَرْمُ الله بن عَباس عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ عَبَاسِ

إِنَّمَا أَقَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ

(۳۴۸۸) عطاء کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس پڑا ہے '' میں پڑاؤ کرنے کے قائل نہ تھے اور فر ماتے تھے کہ نبی ملیا ہے۔ یہاں صرف حضرت عائشہ پڑا کی وجہ سے قیام کیا تھا۔

( ٣٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَذَى دِيَةَ الْمُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ [راحع: ١٩٤٤].

(۳۸۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھائے مروی ہے کہ جس مکا تب کو آزاد کردیا گیا ہو (اورکوئی شخص اسے قل کردیے) تو نبی علیشا نے اس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جتنابدل کتابت وہ اواکر چکا ہے، اس کے مطابق اسے آزاد آدمی کی دیت دی جائے گ اور جتنے جھے کی اوائیگی باقی ہونے کی وجہ سے وہ غلام ہے، اس میں غلام کی دیت دی جائے گی۔

وَسَلَّمَ فَصَلَّى مَيْمُونَة بِنْتَ الْحَرِثِ فَيْتُ عِنْدَهَا فَوَجَدْتُ لِلْمَعْرُومِى عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبُيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَلَلَ ٱلْتَيْتُ خَالِيَى مُیمُونَة بِنْتَ الْحَارِثِ فَیِتُ عُنْدَهَا فَوَجَدْتُ لَیْلَتَهَا نِلْلَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ دَحَلَ بَیْتَهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَنَظَرَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَنَظَرَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَنَظَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَنَظَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَنَطْرَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَقَصَى حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَی قِرْبُةٍ عَلَی شَجْبِ فِیها مَاءٌ فَمَصْمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَحَتَی مُحَدِی وَمَعَیْمُ وَسَلَمَ عَنْ یَسَارِهِ وَآنَا أُرِیدُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَحَتَی وَالْمَالِهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْ یَسَارِهِ وَآنَا أُرِیدُ أَنْ أُصَلِّی بِصَلَامِ وَمَنَا أُومِهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَتَی وَسَلَمَ عَنْ یَسَارِهِ وَآنَا أُرِیدُ أَنْ أُصَلِی بِصَلَاقِ مَعْنَی فِیکُ وَمُولُ اللَّهِ صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَنْ یَسِیدِهِ وَسَلَمَ مَنْ یَسَارِهِ وَآنَا أُرِیدُ أَنْ أُصَلِی بِصَلَامِ وَمُنَا أُومِهُ اللَّهُ عَلَیْهِ مَسَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَمُعَی یَسِیهُ فَا عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالَا لَمُعْرَعَ فَصَلَی وَمَا مَسَ مَاءً وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَمْ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ وَا لَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَل

(۳۳۹۰) حضرت ابن عباس الله المعالم عباس الله عباس الله عبال آیا، رات این خالدام المؤمنین حضرت میموند الله این ای ایا، رات ان بی این عالیه من این علیه عشاء کی ان کی تقدیم کے مطابق شب باشی کی باری ان کی تقی ، نبی ماینه عشاء کی

#### هي مُنالاً احَدُرُن بل يَنِيدِ مَرْم الله بن عَبايس عَبْلِي ﴿ ٢١٨ ﴿ مُنالِم الله بن عَبايس عَبْلِي عَبَايس عَبْلِي الله عَبايس عَبْلِي الله عَبْلِي الله عَبْلِي الله عَبايس عَبْلِي الله عَبْلِي عَبْلِي الله عَبْلِي عَبْلِي الله عَبْلِي الله عَبْلِي الله عَبْلِي عَبْلِي الله عَلَيْلِي الله عَبْلِي الله عَلَيْلِي الله ع

نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے اور چڑے کے بینے ہوئے اس تکیے پرسر رکھ کرلیٹ گئے جس میں تھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی ، میں نے بھی آ کراس تکیے کے ایک کونے پرسر رکھ دیا بھوڑی دیر بعد نبی ملیٹ بیدار ہوئے ، دیکھا توابھی رات کافی باقی تھی چنا نچے آ پ منالٹیو کے دوبارہ بستر پرواپس آ کر تہیج و تکبیر کہی اور سوگئے۔

دوبارہ جب نبی علیہ میراز ہوئے تو رات کا ایک یا دو تہائی حصہ بیت چکا تھا، لہذا اب نبی علیہ کھڑے ہوگئے، قضاء حاجت کی ، اورستون خانے میں لئکی ہوئی مشک کے پاس آئے جس میں پانی تھا، اس سے تین مرتبہ کلی کی ، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈ الا ، تین مرتبہ چہرہ دھویا اور تین تین مرتبہ دونوں باز ودھوئے ، پھر سراور کا نوں کا ایک مرتبہ سے کیا ، پھرا ہے دونوں پاؤل تین تین مرتبہ دھوئے ، اورا پی جائے نماز پر جا کر گھڑ ہے ہوگئے ، ہیں نے بھی کھڑ ہے ہوکر وہی پچھ کیا جو نبی علیہ نے کیا تھا ، اور آ کر نبی علیہ کے کہ جو جاؤں گا ، نبی علیہ نے تھوڑی وریو کچھ نہیں کر نبی علیہ کے بائیں جانب کھڑ ا ہوگیا ، ارادہ میدتھا کہ نبی علیہ کی نماز میں شریک ہو جاؤں گا ، نبی علیہ نے تھوڑی وریو کچھ نہیں کیا ، جب آ پ مانٹی کی میں ان ہی کی نماز میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہوں تو اپنا دا ہنا ہاتھ بڑھا کر میرا کان پکڑا اور مجھے گھما کرا بی دائیں جانب کرلیا۔

نبی ملینا اس وقت تک دور کعتیں پڑھتے رہے جب تک آپ مُلَا لَیْنَا کورات کا احساس باقی رہا، جب آپ مُلَا لَیْنَا نے محسوں کیا کہ فجر کا وقت قزیب آگیا ہے تو آپ مُلَا لَیْنَا نے چرکعتیں پڑھیں اور ساتویں میں وترکی نیت کرلی، جب روشنی ہوگئ تو نبی ملینا دور کعتیں پڑھ کر لیٹ رہے اور سوگئے یہاں تک کہ میں نے آپ مُلَا لَیْنَا کے خرالُوں کی آواز سن، تھوڑی دیر بعد حضرت بلال ڈاٹنو حاضر ہوئے اور نماز کی اطلاع دی، نبی ملینا نے باہرتشریف لاکراس طرح نماز پڑھادی اور یانی کوچھوا تک نہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مُیکٹیا سے پوچھا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے؟ حضرت سعید مُیکٹیا نے جواب دیا کہ بخدا! میں نے بھی یہی بات حضرت ابن عباس ٹالٹلاسے پوچھی تھی تو انہوں نے فر مایا تھا خبر دار! بیتکم تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کانہیں ہے، بیتکم نی ملیلا کے ساتھ خاص ہے کیونکہ سوتے میں بھی ان کی حفاظت کی جاتی تھی۔

(٣٤٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ أَيْتَطَيَّبُ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدُ رَأَيْتُ الْمِسْكَ فِى رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَمِنْ الطِّيبِهُوَ أَمْ لَا [راجع: ٢٠٩٠].

(٣٩٩١) حفرت ابن عباس عليه سے مروی ہے كہ ایک آدی نے پوچھا جمرہ عقبہ كی ری كرنے کے بعد كميا خوشبولگا تا بھی جائز ہو جائے گا؟ حضرت ابن عباس عليه نے فر مايا كہ ميں نے تو خود اپنی آ تكھوں سے نبی عليه كوا پنے سر پر" مسك" نامی خوشبولگاتے ہوئے و يكھا ہے، كياوہ خوشبو ہے يانہيں؟

(٣٤٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ حَدِّثِنِي عَنُ الرُّكُوبِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزُعُمُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا مَاذَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ

# مُنالًا اَمَةُ رَفَيْلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَخَرَجُوهِ حَتَّى خَرَجَتُ الْعَوَاتِقُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضُرَبُ عِنْدَهُ أَحَدٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَلَوْ نَزَلَ لَكَانَ الْمَشْيُ أَحَبٌ إِلَيْهِ رَاحِع: ٢٠٢٩].

(۳۳۹۲) ابوالطفیل کتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس پڑھ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ تبی الیسا نے صفام وہ کے درمیان سعی اونٹ پر بیٹے کر کی ہے اور بیسنت ہے؟ حضرت ابن عباس پڑھیا نے فرمایا بدلوگ پچھی اور پچھفلط کہتے ہیں، میں نے عرض کیا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ فرمایا یہ بات توضیح ہے کہ نبی علیہ نے اونٹ پر بیٹے کرسعی کی ہے، لیکن اسے سنت قرار دینا غلط ہے، اصل میں لوگ نبی علیہ کے پاس سے مٹنے نہیں متے اور نہ ہی انہیں ہٹایا جاسکتا تھا، اس لئے نبی علیہ نے اونٹ پر بیٹے کرسعی کی اگر وہ سواری پر نہ ہوتے تو انہیں بیدل چلنا ہی زیادہ محبوب ہوتا۔

(٣٤٩٣) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَا نَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ نُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ (احع: ١٨٥٢).

( ٣٨٩٣) حضرت ابن عباس تُنْهُا ہے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے ٹبی علیہ کے ہمراہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کیا، آپ مَنْ اللّٰهِ کَاللّٰہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تقالیکن اس کے باوجود ہم نے واپس لوٹے تک دودور کعتیں کر کے نماز پڑھی۔

آپ نظم الوالد علاوه في عدى عن سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْبُطْحَاءِ ( ٢٤٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْبُطْحَاءِ إِذَا فَاتَنِي الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ فَقَالَ رَكُعَتَيْنِ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٦٢] ( ٣٩٣٩) موئ بن سلم كت بين كه حضرت ابن عباس تَلْهُ عَرض كيا كه جب آپ كوم جدين با جماعت نماز ندسط اورآپ

ما فرہوں تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ انہوں نے فر مایا دور کھتیں ، کیونکہ بیابوالقاسم ٹُلگائِیُمُ کی سنت ہے۔

( ٣٤٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلُ وَسُلَّمُ ابْنُ زَيْدٍ فَاسْتَسْقَى فَسَقَلْنَاهُ نَبِيذًا فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ فَضْلَهُ وَخَلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَخَلُفَهُ أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَسْقَى فَسَقَلْنَاهُ نَبِيذًا فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ فَضْلَهُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ قَدُ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلُتُمْ فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَنَحْنُ لَا نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ ذَلِكَ [صححه مسلم

(١٣١٦)، وابن خزيمة (٢٩٤٧)]. [انظر: ٢٨٥٣].

(۳۳۹۵) حفرت ابن عباس و الله عباس و کی ہے کہ ایک مرف نبی علیا اپ اونٹ پر سوار مسجد میں داخل ہوئے ان کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید موقع بیٹے ہوئے تھے، نبی علیا نے بینے کے لئے پانی طلب کیا، ہم نے آپ کو نبیذ پلائی، نبی علیا نے اسے نوش فر مایا اور خور دہ حضرت اسامہ و الله کو وے دیا اور فر مایا تم نے اچھا کیا اور خوب کیا، اسی طرح کیا کرو، یہی وجہ ہے کہ اب ہم اسے بدلنانہیں چاہتے۔

( ٣٤٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفُ ٱخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُّسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ

# رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ مِسْعَرٌ وَٱظُنّهُ قَالَ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ مِسْعَرٌ وَٱظُنّهُ قَالَ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ مِسْعَرٌ وَٱظُنّهُ قَالَ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ مِسْعَرٌ وَٱظُنّهُ قَالَ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ مِسْعَرٌ وَٱظُنّهُ قَالَ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ مِسْعَرٌ وَٱطْنتُهُ قَالَ أَوْ

(٣٩٩٧) حفرت ابن عباس الله المستمروي به كه بى الله الله عنوا الله عنوا الله عنوا الله عنه الله عليه الله عليه الله عليه عن البن عباس قال سَقَيْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَوِبَ وَهُوَ قَائِمٌ [راجع: ٨٣٨].

( ٣٤٩٨) حَلَّاثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَلَّثَنَا هِشَاهٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْ ءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ مَعْدُ إِراحِع ٢٤٩٨].

(۳۲۹۸) حضرت ابن عباس بھا سے عالباً مرفوعاً مروی ہے کہ جب وہ اپنا سررکوع سے اٹھاتے تھے تو "سمع الله لمن حمدہ" کہنے کے بعد فرماتے الله! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوآسان کو پر کر دیں اور زمین کو اور اس کے علاوہ جس چیز کوآپ چاہیں، بھر دیں۔

( ٣٤٩٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمُ مِنْ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلُعَقَهَا أَوْ يُلُعِقَهَا [راحع: ١٩٢٤]

(۳۴۹۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناً ب رسول الله فائٹی کے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اپنے ہاتھ جائے یاکسی کو چٹانے سے پہلے نہ یو تھے۔

( ٣٥٠٠) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤُيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ شَيْءٌ أُرِيّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَقَظَةِ رَآهُ بِعَيْنِهِ حِينَ أُسْرِى بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ[راجع: ١٩١٦].

(۳۵۰۰) حضرت ابن عباس النظاف آیت ذیل کی وضاحت میں فرماتے ہیں ''کہ ہم نے اس خواب کو جوہم نے آپ کو دکھایا، لوگوں کے لئے ایک آ زمائش ہی تو بنایا ہے' فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ چیز ہے جو نبی ملیا کوشب معراج بیداری میں آئکھوں سے دکھائی گئی۔

( ٣٥.١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مَالًا لَآحَبُّ أَنَّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِى أَمِنَ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلُأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِى أَمِنَ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِى آمِنَ

الْقُرِ آن هُوَ أَمْ لا [صححه البحاري (٦٤٣٦)، ومسلم (١٠٤٩)، وابن حبان (٣٢٣١)].

(۱۰۵۱) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مقالیق کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ابن آ دم کے پاس مال ودولت سے بھری ہوئی پوری وادی بھی ہوتو اس کی خواہش یبی ہوگی کہ اس جیسی ایک اور وادی بھی اس کے پاس ہو، اور ابن آ دم کا بیٹے مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ، البتہ جوتو بہ کر لیتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے، حضرت ابن عباس رفی فلا فرماتے ہیں کہ جھے معلوم نہیں ، اب بیقر آن کا حصہ ہے بیانہیں ؟

(٣٥.٢) حَدَّنَا رَوْحٌ حَدَّنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ حَدَّتَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اتَيْتُ حَالَتِي مَيْمُونَةَ فَوَجَدُتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ إِلَّا آنَّهُ قَالَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ أَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَيَّةً حَتَى إِذَا صَعْبَحُ قَامَ فَصَلَّى الْوَتُر تِسْعَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْ وَتُرِهِ آمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجُو لِصَلَاقِ الشَّبِعِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجُو لِصَلَاقِ الشَّبِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجُو لِصَلَاقِ الشَّبُحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكُعَتَى الْفَجُو لِصَلَاقِ الشَّبِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكُعَتَى الْفَجُو لِصَلَاقِ الشَّبِعِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى الشَّهُ فَصَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى الشَّهُ فَصَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى الشَّهُ فَصَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْذَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(۳۵۰۲) حضرت ابن عباس ڈائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ ڈاٹٹا کے یہاں آیا، دات ان ہی کے یہاں گذاری، جھے پتہ چلا کہ آج رات نی علیا کی تقسیم کے مطابق شب باشی کی باری ان کی تھی پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا جب آپ کا ٹیٹا نے محسوس کیا کہ فجر کا وقت قریب آگیا ہے تو آپ کا ٹیٹا نے ذرارک کر روثنی ہونے کے بعد نور کعتیں پڑھیں اور ان میں وترکی نیت کرلی، اور ہر دور کعت پرسلام پھیرتے رہے، جب روثنی ہوگئ تو نبی علیا دور کعت پرسلام پھیرتے رہے، جب روثنی ہوگئ تو نبی علیا دور کعتیں پڑھ کر لیٹ رہے اور سوگئے یہاں تک کہ میں نے آپ کا ٹیٹا کے خرائوں کی آواز سن، تھوڑی دیر بعد حضرت بلال ڈاٹٹو حاضر ہوئے اور نماز کی اطلاع دی، نبی علیا نے باہر تشریف لاکراسی طرح نماز پڑھادی۔

(٣٥.٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ دِينَا وَعَنْ عِكُومَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُرَةً سَنَةً وَتُوفَّى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً راحى: ٢٠١٧].

(٣٥٠٣) حفرت ابن عباس فَا الله عمر وى جه نبي عليه تيره سال مَدَكرمه عن رج اور ٢٠١٧ برس كَي عرض آ بِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَا

وصال ہو گیا۔

(٣٥،٤) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتُ أَفَيْنُهُ عُهَا إِنْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا فَقَالَ نَعُمْ قَالَ فَإِنَّ لِى مَخْرَفًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّى قَدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ إِنَّ أُمَّةُ تُوفُقِيتُ أَمَّةً اللَّهِ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعُمْ قَالَ فَإِنَّ لِى مَخْرَفًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّى قَدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا إِلَا عَنْهُا إِلَا عَنْهَا وَالْعَالَ عَنْهَا فَقَالَ نَعُمْ قَالَ فَإِنَّ لِى مَخْرَفًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّى قَدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَ

#### هي مُنزام اَحْدِينْ بل يَهُوْمُ مَنْ الله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبَالله عَبِيل عَبْدُ عَلَيْ عَبِيل عَبْدُ عَالله عَبْدُ عَبِيل عَبْدُ عَبِيل عَبْدُ عَبِيل عَبْدُ عَبْدُ عَبِيل عَبْدُ عَبِيل عَبْدُ عَالِمُ عَبْدُ عِبْدُ عَبْدُ عَالله عَبْدُ عِنْ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عِبْدُ عَبْدُ عِبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عِبْدُ عِبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عِبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عِبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عِبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عِبْدُ عَبْدُ عِنْ عَبْدُ عَلَا عَلَا عَلْمِ عَبْدُ عَلِي عَبْدُ عَلِي عَبْدُ عَبْدُ عَلِي عَبْدُ عَلِي عَبْدُ عِلْمُ عَلَا عَلْمِ عَبْدُ عِلْمُ عَلِي عَبْدُ عَلِي عَبْدُ ع

( ٣٥.٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَذُكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْحَاثِضِ أَنْ تَصُدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ إِذَا كَانَتُ قَدُ طَافَتُ فِى الْإِفَاضَةِ

(۵۰۵) حضرت ابن عباس علی و کرفر مات تھے کہ نبی الیہ نے ایام والی عورت کوطواف وداع کرنے سے پہلے جانے کی اجازت دی ہے جب کدوہ طواف زیارت کر چکی ہو۔

(٣٥.٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبَدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَفْضِيهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْضِهِ عَنْهَا (راجع: ١٨٩٣)

( ٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ بُنِ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ إِيهِ مَصْقَلَة بُنِ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ إِيهِ مِنْ طَلْحَةُ الْإِيَامِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ إِيهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٤٨ - ٢]

(۵۰۷) حضرت سعید بن جبیر میشهٔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نظامات جھے سے فرمایا کہ شادی کرلو کیونکہ اس امت میں جوذات سب سے بہترین تھی (بینی نبی مایش) ان کی بیویاں زیادہ تھیں (تو تم کم از کم ایک سے ہی شادی کرلو، چار سے نہ سہی)

( ٣٥٠٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَئِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُقِّيَتُ أُمَّهُ وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى تُوقِيَّتُ وَأَنَا عَلَيْهُ وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلَ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا قَالَ لَعَمْ قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى تُوقِيِّيْتُ وَأَنَا عَالِبٌ عَنْهَا فَهَلَ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا قَالَ لَعَمْ قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ كَائِمِ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى اللَّهُ إِنَّ أُمِّى تُوقِيِّينَ وَأَنَا عَالِمُ وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ إِنْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا قَالَ لَعْمُ قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ كَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَخْرَفَ صَدَقَةً عَنْهَا إِنْ تَصَدِّلُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمَخْرَفَ صَدَقَةً عَنْهَا إِنْ تَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَو

(۸۰ هم) حضرت ابن عباس الله است مروی ہے کہ جس وقت حضرت سعد بن عبادہ اللہ اللہ اوا اوا اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، بعد میں انہوں نے بار گاور سالت میں عرض کیا یار سول اللہ! میری غیر موجود گی میں میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے تو کیا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ نبی مالیا اس نبی اس پروہ کہنے لگے کہ

# مُنلاً الله بن عَبال مِنظِيد مَرْم الله بن عَبال الله بن عَبالله عِن عَبالله عَبالله عَبالله عَبالله عَبالله ع

پھر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میراایک باغ ہے، وہ میں نے ان کے نام پرصدقہ کردیا۔

( ٢٥.٩) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَهْلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْعَالِيةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَهْلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنُ يَحْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلَهَا وَصححه السحارى (١٠٨٥)، ومسلم (١٢٤٠)]. [راجع: ٢٦٤١].

(۳۵۰۹) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے جب جج کا احرام باندھاتو چار ذبی المجبر کو مکہ مکرمہ پہنچ اور فجر کی نماز ہمیں مقام بطحاء میں پڑھائی اور فرمایا جو چاہے اس احرام کوعمرہ کا احرام بنائے۔

( ٣٥١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ أَبِي سِنَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ كُلَّ عَامٍ فَقَالَ لَا بَلُ حَجَّةٌ فَمَنْ حَجَّ يَعْدَ ذَلِكَ فَهُو تَطُوُّ عُ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَسْمَعُوا وَلَمْ تُطِيعُوا [راحع ٢٣٠٤]

(۳۵۱۰) حضرت ابن عباس کا است مروی ہے کہ ایک مرتبہ (نبی طابقہ نے جمیس خطبہ دیتے ہوئے فر مایالوگو! تم پر جج فرض کر دیا گیا ہے،) یہ بن کرا قرع بن حابس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یارسول اللہ! کیا ہرسال جج کرنا فرض ہے؟ نبی طیف نے فر مایا اگر میں' ہاں'' کہد دیتا تو تم پر ہرسال جج کرنا فرض ہوجا تا لیکن اگر ایسا ہوجا تا تو تم اس پڑمل نہ کر سکتے ،ساری زندگی میں جج ایک مرتبہ فرض ہے،اس سے زائد جو ہوگا وہ فعلی حج ہوگا۔

(٣٥١١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يَبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَنْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَانِ يَبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَنْفَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ [راحع: ٢٢١٥].

(۳۵۱۱) حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّا ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ تجراسوداس طرح آئے گا کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے بیدد کھتا ہو گا اورا لیک زبان ہوگی جس سے بیہ بولتا ہو گا اوراس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسد یا ہوگا۔

( ٢٥١٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعِرَّانَةً فَاضْطَبَعُوا وَجَعَلُوا أَرُدِيتُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعِرَّانَةً فَاضْطَبَعُوا وَجَعَلُوا أَرُدِيتُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمُ وَصَعُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ ثُمَّ رَمَلُوا [راحع: ٢٧٩٣].

(۳۵۱۲) حضرت ابن عباس رفح سے مروی ہے کہ نبی بلیکا اور آپ کے صحابہ رفی آتا نے ''بھر انہ' سے عمرہ کیا اور طواف کے دوران اپنی چادروں کو پنی بغلوں سے نکال کراضطباع کیا اور انہیں اپنے بائیں کندھوں پرڈال لیا اور را کی کیا۔ (۲۵۱۲) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْآغُمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ (۲۵۱۲)

#### هي مُنالاً اَحَدُرُ فِي الله يَن عَبَالِ عَنْهِ مِنْ الله يَن عَبَالِ عَنْهِ الله عَلَى الله يَن عَبَالِ عَنْهِ الله

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ يَا بَنِي أَخِي يَا بَنِي هَاشِمٍ تَعَجَّلُوا قَبْلَ زِحَامِ النَّاسِ وَلَا يَرْمِينَّ أَحَدُّ مِنْكُمُ الْعَقَبَةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ[راحع: ٢٠٩٩].

(۳۵۱۳) حضرت ابن عباس رفاق فرماتے ہیں کہ مزدلفہ ہی میں نبی علیہ ابنو ہاشم کے ہم لوگوں سے فرمایا بھیجو الوگوں کے رش سے پہلے نکل جاؤ الیکن طلوع آفاب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی تذکر نا۔

( ٣٥١٤) حَدَّثَنَا آسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ آخَبَرَنَا كَامِلٌ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ قَالَ فَانْتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ قَالَ فَرَايْتُهُ قَالَ فِى رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَحُمَدَهُ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ فَكَانَ يَقُولُ فِى سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَالَ فَكَانَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيُّنِ رَبِّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَاجْبُونِي وَارْفَغْنِى وَارْزُقْنِى وَامْدِنِى

(۳۵۱۳) حضرت ابن عباس ڈائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ش نے اپنی خالہ حضرت میمونہ ٹائٹا کے یہاں رات گذاری، پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کر کے فرمالیا کہ پھر نبی طالیہ نے رکوع کیا، میں نے دیکھا کہ آپ ٹائٹائی کوع میں سُبْحَانَ رہیں الْعَظِیمِ کہدرہے تھے، پھر آپ ٹائٹائی کے اپناسراٹھایا اور اللہ کی تعریف کی جب تک مناسب سمجھا، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں سُبْحَانَ رَبِّی الْاَعْلَی کہتے رہے، پھر سراٹھا کردو سجدوں کے درمیان بیدھاء پڑھی کہ پروردگار! مجھے بخش دے، مجھ پررحم فرما، میری تلافی فرما، مجھے رفعت عطاء فرما، مجھے رزق عطاء فرما اور مجھے ہدایت عطاء فرما۔

( ٣٥١٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي الْبَخْتَرِى قَالَ تَرَائَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِذَاتِ عِرْقٍ فَآرْسَلْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَسُأَلُهُ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مَدَّهُ لِرُوْ يَتِهِ فَإِنْ أُغْمِنَى عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا الْعِدَّةَ [راحع: ٢٢ ٢٠].

(۳۵۱۵) ابوالبختری کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ'' ذات عرق' میں تھے کہ رمضان کا چاندنظر آگیا، ہم نے ایک آ دی کوحضرت ابن عباس ٹاٹھ کے پاس پیمسئلہ پوچھنے کے لئے بھیجا، حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے اس کے جواب میں نبی ملیلا کا بیارشاد ذکر کیا کہ اللہ نے جاندگی رؤیت میں وسعت دی ہے، اس لئے اگر جاندنظر نہ آئے تو ۳۰ دن کی گنتی پوری کرو۔

( ٣٥١٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَا إِعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُرَةَ سَنَةً وَتُوقِّنَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

(۳۵۱۷) حضرت ابن عباس رفی ہے کہ نبی ملی تیرہ سال مکہ مرمہ میں رہے، اور ۲۳ برس کی عمر میں آپ تا اللہ کا اللہ کا

( ٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# الله المَّا الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَل

(۳۵۱۷) حضرت ابن عباس رفی سے مروی ہے کہ نبی علیظ جالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ، تیرہ سال آپ مُنْ اللَّهُ الم مکرمہ میں رہے ، پھر ججرت کا حکم ملا تو دس سال مدینه منورہ میں گذارے اور ۱۳۳ برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوگیا۔

( ٣٥١٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ آخُبَرَنِى أَبُو حَاضِرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنُ الْجَرِّ يُنْبَذُ فِيهِ فَقَالَ انهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَدَقَ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ فَانْطُلَقَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَنْ مَدَرٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيُّ جَرٍّ نَهَى عَنْهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ

(٣٥١٨) ابوطا ضركت بين كدا يك مرتبكي تمض في حضرت ابن عمر التلاس على كانتوا على المحال كيا بحس بين بنيذ بنائي جاتى عبد البول في البوطا في الما المناورات كردوان كانتوان في المناورات كردوان كانتوان في المناورات كروان كانتوان كانتوان

(۳۵۱۹) حفرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ جب آیت وین نازل ہوئی تو تی ایشان نے ارشاوفر مایا سب سے پہلے نادانسگی میں بھول کر کسی بات سے انکار کرنے والے حضرت آدم علیا ہیں اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا کو تخلیق فر مایا تو بھی مرصے بعدان کی پشت پر ہاتھ بھیر کر قیامت تک ہونے والی ان کی ساری اولا دکو باہر نکالا ،اوران کی اولا دکو ان کے سامنے پیش کرنا شروع کردیا ، حضرت آدم علیا نے ان میں ایک آدی کودیکھا جس کارنگ کھلی ہوا تھا ، انہوں نے پوچھا کہ پروردگار! ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا ساٹھ نے بچھا پروردگار! ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا ساٹھ

سال، انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار! ان کی عمر میں اضافہ فرما، ارشاد ہوا کہ بینیں ہوسکتا، البنتہ یہ بات ممکن ہے کہ میں تمہاری عمر میں سے چالیس عمر میں اضافہ کر دوں، حضرت آ دم علیہ کا عمر ایک ہزارسال تھی، اللہ نے اس میں سے چالیس سال کے کر حضرت داؤد علیہ کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ کردیا، اور اس مضمون کی تحریر کھے کر فرشتوں کواس پر گواہ بنالیا۔

جب حضرت آدم ملین کی وفات کا وقت قریب آیا اور طانگدان کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو حضرت آدم ملینا نے فرمایا کہ ایک ہوں تا دم ملینا کی است کے ایک سال اپنے بیٹے واؤدکودے نے فرمایا کہ ایمی تو میری زندگی کے چالیس سال باقی ہیں؟ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ وہ چالیس سال اپنے بیٹے واؤدکودے چکے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں نے تو ایسانہیں کیا، اس پر اللہ تعالی نے وہ تحریران کے سامنے کر دی اور فرشتوں نے اس کی گوائی دی۔

( ٣٥٠٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنَ ائْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّؤَلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَبَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَبَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتُ [راحع: ٢٣٠٤].

(۳۵۲۰) حطرت ابن عباس اللها علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے (ہمیں خطبہ دیتے ہوئے) فرمایا لوگو! اللہ نے تم پر ج فرض کر دیا ہے، یہن کر اقرع بن حابس کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے یارسول اللہ! کیا ہرسال حج کرنا فرض ہے؟ نبی الیا نے فرمایا اگر میں' نہاں' کہہ دیتا تو تم پر ہرسال حج کرنا فرض ہوجا تالیکن اگر ایسا ہوجا تا تو تم اس پڑمل نہ کر سکتے ،ساری زندگی میں جج ایک مرتبہ فرض ہے۔

عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي مِخْلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّى رَمَيْتُ بِسِتِّ أَوْ سَبُعٍ قَالَ مَا أَدُرِى أَرَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُرَةَ بِسِتُّ أَوْ سَبُعٍ إِمَالَ الألباني: صحح

(ابوداود: ۱۹۷۷) النسانی: ۱۹۷۷) . (۱۳۵۲) ابو مجلز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عباس ٹالٹا سے پوچھا مجھے یا ونہیں رہا کہ میں نے چھ کنگریاں ماری ہیں یاسات؟ فرمایا مجھے بھی معلوم نہیں کہ نبی علیا ہے جمرات کوچھ کنگریاں ماری ہیں یاسات؟

( ٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مَحُومٍ وَهُوَ مَحْوَرِمُ فَى رَأُسِهِ مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ [راحع: ٢١٠٨].

#### هُ مُنْ الْمُ الله بن عَبَال عَيْد

(۳۵۲۳) حضرت ابن عباس نظائل سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه تَالْتَیْنِ نے حالت احرام میں اپنے سر میں سینگی لگوائی، راوی کہتے ہیں کہ یہ کسی تکلیف کی بناء پر تھا۔

( ٣٥٢٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَادٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ [راجع: ١٩٢٢].

(۳۵۲۲) حفرت ابن عباس ٹا جنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سینگی لگوا کرائینے سرے خون نکلوایا۔

( ٣٥٢٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَأَبُو دَاوُدَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِى حَسَّانَ الْأَعُرَجِ عَنُ الْبَيْ عَبِيلِ اللَّهِ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَسَّانَ الْأَعُرَجِ عَنْ الْبَيْ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ آشُعَزَ الْهَدُى جَانِبَ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ النَّيْمِ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ آشُعَزَ الْهَدُى جَانِبَ السَّنَامِ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ آشُعَزَ الْهَدُى جَانِبَ السَّنَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَه

( ٣٥٢٦ ) حَلَّاثَنَا رَوْحٌ حَلَّاثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ ال

(٣٥٢٦) مطلب بن عبدالله كتبة بيل كه حفرت ابن عمر الله المنطاء وهو كوتين تين مرتبه وهوت تصاوراس كي نسبت بي اليهاكي طرف كرت تصحب كه حضرت ابن عباس الله اكسار تبدوهوت تصاوروه بهى اس كي نسبت بي اليها كي طرف كرت تصد طرف كرت تصد بي اليها كي طرف كرت تصد (٣٥٢٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قَيْسُ عَنْ مُحَاهِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى زَمْزَمَ فَنَزَعُنَا لَهُ دَلُوا فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيها مُعَلَّاهِ إِنْ مُعْرَامً فَنَزَعُنَا لَهُ دَلُوا فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيها مُعَلَّاهِ اللهُ وَسَلَّمَ إِلَى زَمْزَمَ فَنَزَعُنَا لَهُ دَلُوا فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيها فَي وَمُزَمَّ فَي زُمْزَمَ فَنَزَعُنَا لَهُ دَلُوا فَشَرِبَ ثُمَّ مَحَ فِيها اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى زَمْزَمَ فَنَزَعُنَا لَهُ دَلُوا فَشَرِبَ ثُمَّ مَحَ فِيها اللهُ ا

(۳۵۲۷) حضرت این عباس فی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی فایش چا و زمزم پرتشریف لائے، ہم نے ایک ڈول کھینی کرپائی نکالا، نبی فایش نے اسے نوش فرمایا اور اس ڈول میں کلی کردی، پھر ہم نے وہ ڈول چا و زمزم میں ڈال دیا (یوں نبی فایش کا پس خوردہ بھی اس میں شامل ہوگیا) اور نبی فایشانے فرمایا اگر تمہارے مفلوب ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ایسے ہاتھ سے ڈول کھینچتا۔

( ٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ آلِ مُعَاوِيَةَ يَسْقُونَ الْمَبِيدَ أَمِنْ بُخُلٍ بِكُمْ أَوْ حَاجَةٍ فَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ مَا بِنَا بُخُلٌ وَلَا حَاجَةٌ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَنَا وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَاسْتَسْقَى فَسَقَيْنَاهُ مِنُ هَذَا يَعْنِى نَبِيذَ السِّقَايَةِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَقَالَ أَحْسَنْتُمْ هَكَذَا فَاصْنَعُوا [راجع: ٣٤٩٥].

(۳۵۲۸) ایک دیباتی نے حضرت ابن عباس الانتئاسے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آل معاویہ لوگوں کو پانی اور شہد پلاتی ہے،
آل فلاں دودھ پلاتی ہے اور آپ لوگ نبیذ پلاتے ہیں؟ کسی بخل کی وجہ سے یا ضرورت مندی کی بناء پر؟ انہوں نے فر مایا ہم
کنجوں ہیں اور نہ ہی ضرورت مند، بات دراصل ہے ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیلہ ہمارے پاس آئے ، ان کے پیچھے حضرت اسامہ بن
زید ڈاٹٹٹ ہیٹھے ہوئے تھے، نبی ملیلہ نے بینے کے لئے پانی طلب کیا، ہم نے آپ کو نبیذ پلائی، نبی ملیلہ نے اسے نوش فر مایا اور پس
خوردہ حضرت اسامہ ڈاٹٹٹ کودے دیا اور فر مایا تم نے اچھا کیا اور خوب کیا، اسی طرح کیا کرو۔

( ٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاءِ زَمْزَمَ فَسَقَيْنَاهُ فَشَرِبَ قَائِمًا [راجع: ١٨٣٨]

(۳۵۲۹) حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا زمزم کے کنوئیں پرتشریف لائے ،ہم نے انہیں اس کا پائی پلایا تو انہوں نے کھڑے کھڑے اسے نوش فرمالیا۔

( ٣٥٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ آبِي حَرِيزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالِيَهَا [راجع: ١٨٧٨].

(۳۵۳۰) حفرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اس بات سے نبح فر مایا ہے کہ کوئی شخص اپنے نکاح میں پھوپھی ، مجینجی اور خالہ ، بھانجی کوجع کرے۔

( ٣٥٣١) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ [راحع: ٢٧٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ [راحع: ٢٧٢] صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِشَلِّ عَمْ وَلَى الْمُولَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَوْدَةُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى مَوْدَةً عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُعْلَى وَقُلْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَقُلْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْنَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلَى مُولَونَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلِ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللْعَلَمُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

(٣٥٣٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ لَآ يَأْتِي عَلَى رُكُنِ مِنْ أَرُكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا اسْتَلَمَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ شَيْءٌ مَهْجُورٌ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الرُّكُنَيْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرَ [راجع: ٢٢١٠].

(۳۵۳۲) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ٹائٹو خانہ کعبہ کے جس کونے پر بھی گذرتے، اس کا استلام کرتے، حضرت ابن عباس ٹائٹو نے فرمایا کہ نبی علیقا صرف حجر اسوداور رکن بمانی کا استلام فرماتے تھے، حضرت معاوید ٹائٹو فرمانے لگے کہ بیت اللہ کا

# هي مُنزله احَدُن فيل يَنْ مَرْم الله مِن عَبَاسِ عَبْنِينَ وَمُ

کوئی حصہ بھی مجور ومتر وک نہیں ہے۔

( ٣٥٣٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنُ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُعَاوِيَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَا يَطُوفَانِ حَوْلَ الْبَيْتِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَيْنِ وَكَانَ مُعَاوِيَةً يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَا يَطُوفَانِ حَوْلَ الْبَيْتِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَيْنِ وَكَانَ مُعَاوِيَةً يَسْتَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْيَعَانِي وَالْأَسُودَ فَقَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْيَعَانِي وَالْأَسُودَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مَهُجُورٌ [راحع: ٢٢١٠].

(سس الله البوالطفيل كہتے ہيں كه ميں ايك مرتبه حضرت ابن عباس ولافظ اور امير معاويد ولافظ كے ساتھ تھا، حضرت معاويد ولافظ افزاد معاويد ولافظ اور امير معاويد ولافظ كے ساتھ تھا، حضرت معاويد ولافظ استلام كرتے، حضرت ابن عباس ولافظ نے فرمایا كه نبی علیظ صرف ججر اسود اور ركن كان كا استلام فرماتے تھے، حضرت معاويد ولافظ فرمانے لگے كه بيت الله كاكوئى حصر بھى مجور دمتر وكن نبيس ہے۔

( ٣٥٣٤) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُفْمِ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ أَبِن عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اعْتَمَرَ مِنْ جَعْرَانة فَرمَلَ بالبَيْتِ ثَلَاثًا ومَشَى أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ. [سقط من هذا صلحان عند المحديث وإسناد الذي يليه من الميمنية واستدرك من الأطراف وغيره].

(۳۵۳۴) حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیانے جر اندسے عمرہ کیا ، اور خاند کعبہ کے طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور جارچکروں میں حسب معمول چلتے رہے۔

( ٢٥٣٤م ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْفَنْوِيِّ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزُعُمُ قَوْمُكَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَآنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا وَلَكَبُوا قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا فَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا النَّبِيَةِ قَالَ صَدَقُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ صَدَقُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَى صَدَقُوا عَدُ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَكَذَبُوا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إِنَّ قُرِيْشًا قَالَتْ دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَى مَنْ الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَجِينُوا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَجِينُوا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَالْمُشْوِكُونَ مِنْ الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَالْمُشْوِكُونَ مِنْ قِبَلِ فُعَيْقِعَانَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَتْ بِسُنَةٍ [راحع: ٢٠٢٩].

(۱۳۵۳م) ابواطفیل کتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس فاہنے عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ نی ملینہ نے دوران طواف رقل کیا ہے اور پیسنت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیلوگ کھی گاور پی غلط کہتے ہیں، میں نے عرض کیا گاگا کیا ہے کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ فرمایا کی قویہ ہے کہ نبی علیہ نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رقل کیا ہے کین اسے سنت قرار دینا فلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش نے صلح حد یب کے موقع پر کہا تھا کہ محد (مثل فیلے) اوران کے صحابہ نشائلہ کو چھوڑ دو، تا آ تکہ یہ ای طرح مرجا تا ہے، جب انہوں نے نبی علیہ سے تجملہ دیگر شرا لط کے اس شرط پر سلے کی مرجا میں جیسے اونٹ کی ناک میں کیڑ انگلنے ہے وہ مرجا تا ہے، جب انہوں نے نبی علیہ ہیں تو نبی علیہ آ کندہ سال تشریف لائے، کہ نبی علیہ ایس جیسے اونٹ کی نالے مال تشریف لائے، کہ نبی علیہ ایس جیسے ہیں تو نبی علیہ آ کندہ سال تشریف لائے،

# مَنْ الْمُ المَوْرُنُ بِلِ مَنْ الله الله بن عَبَاسِ عَنْهَ الله بن عَبَالله بن عَبَاسِ عَنْهَ الله مَثْرَكِينَ جَلِ وَمِي مِنْ الله الله الله بن عَبَالله بن عَبالله بن عَبَالله بن عَبَالله بن عَبالله بن عَباله بن عَبالله بن عَباله بن عَبالله بن عَبا

(۳۵۳۵) گذشته حدیث این دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٥٣٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنُ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِهِ الَّذِي اعْتَمَرَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوْتَكُمْ فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَتُ قُرِيْشٌ مَا وَهَنتُهُمْ [راحع ٢٦٣٩] فِيهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ لِيرَى الْمُشْرِكُونَ قُوْتَكُمْ فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَتُ قُرِيْشٌ مَا وَهَنتُهُمْ [راحع ٢٦٣٩] فِيهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ لِيرَى الْمُشْرِكُونَ قُوتَكُمْ فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَتُ قُرَيْشٌ مَا وَهَنتُهُمْ [راحع ٢٦٣٩] فِيهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ لِيرَى الْمُشْرِكُونَ قُوتَكُمْ فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَتُ قُرَيْشًا مَا وَهَنتُهُمْ [راحع بهرائي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسُودُ مِنْ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ التَّلُحِ حَتَّى سَوَّكُنُهُ مَنْ النَّائِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ صَابِهُ لِيَا عَمَادً فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسُودُ مِنْ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ التَّلُحِ حَتَّى سَوَّكُنُهُ مَنْ الْجَنَةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ التَّلُعِ حَتَّى سَوَّكُنُهُ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ التَّلُعِ حَتَّى سَوَّكُولُ الْمُهُ وَكُانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ التَّلُوحِ حَتَّى سَوَّكُولُهُ اللَّهُ فَلَهُ وَسَلَمَ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسُودُ مِنْ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ التَّلُوحِ حَتَى سَوَّكُولُ الْمُهُ وَسَلَمَ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسُودُ مِنْ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ التَّلُوحِ وَتَى الْمُعَلِقُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسُودُ مِنْ الْجَنَةِ وَكَانَ أَشَدَ بَيَاضًا مِنْ الثَّلُوحِ وَتَى الْمُولُ السَّورُ الْمُعَلِي الْمُعَلِلَهُ وَسُلَمَ مَا الْمُعَلِي الْمُعَامِي اللَّهُ مُلْكُولُ الْمُولُ الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُسْولُ اللَّهُ مَا الْمُولُولُ الْمُدَالُ الْمُعَلِي الْقُلُولُ الْمُعَامِ الْمُعُولُ الْمُعَامِ الْمُولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَامِ الْمُعَلِي الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُسُولُ الْمُؤْم

(۳۵۳۷) حفرت ابن عباس بھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله علی بیانے ارشاد فر مایا حجر اسود جنت ہے آیا ہے، یہ پھر پہلے برف ہے بھی زیادہ سفیدتھا بمشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کردیا۔

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ مِنْ لَبَنٍ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا [راحع: ١٩٥١].

(۳۵۳۸) حفرت ابن عُباس بھا سے مروی ہے کہ نجی علیا نے ایک مرتبہ دودہ پیا اور بعد میں کلی کر کے فرمایا کہ اس میں چکنا ہٹ ہوتی ہے۔

( ٣٥٣٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدَ عَنَ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنَ عُبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ آجْوَدِ النَّاسِ وَآجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلُقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلُقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلُقَاهُ جِبُرِيلُ آجُودَ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلُقَاهُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلُقَاهُ عَبْرِيلُ أَلَيْهِ مِنَا لَهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلُقَاهُ عِبْرِيلُ آلَكُونَ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ وَسُلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَقَاهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسُلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۳۵۳۹) حفرت ابن عباس روس ہے کہ جناب رسول الدُّمَا لَيُّنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

چلنے والی ہوائے بھی زیادہ تی ہوجاتے۔

( ٣٥٤٠) حَلَّتَنَا عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱلْحُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالطَّبَا وَأُهُلِكَتْ عَادٌ بِاللَّهُ وِلِرَاحِع: ١٩٥٥]

(۳۵ مه) حضرت ابن عباس الله السي مروى ہے كہ جناب رسول الله مَاللَّيْمَ نے ارشاد فرما يا بادِ صبا (وہ ہوا جو باب كعب كى طرف سے آتى ہے ) كے ذريعے ميرى مدوكى كئ ہے اور قوم عا دكو پچتم سے چلنے والى ہوا سے تباہ كيا كيا تھا۔

( ١٥٥١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بَنِ آبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْدَ اللَّهِ بُنِ عَبْسِ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّقَتِي ابْنُ عَبْسِ اللَّهُ بَاتَ غِنْدَ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ صَلَّى رَحْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرَّحُوعَ وَالسَّجُودَ ثُمَّ هَلِهِ الْمَعْرَقِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمَعُودَ وَهُمْ صَلَّى رَحْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرَّحُوعَ وَالسَّجُودَ وَمُعْ مَوْرًا وَاجْعَلُ عَنْ مَوْرًا وَاجْعَلُ فَى سَمْعِى الْوَلَا وَعَنْ شِمَالِي الْوَلَا فَعَنْ مَوْرًا وَاجْعَلُ فِى الْمَعْرَةِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمُّ اجْعَلُ فِى قَلْمَ وَلِوا وَعَنْ شِمَالِي الْوَلَا وَعَنْ شِمَالِي الْوَلَا وَالْمَعُ وَوَلَا وَالْمَعُونَ وَالْمَعُودَ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمُّ اجْعَلُ عَنْ يَضِيعِي لُورًا وَاجْعَلُ فِى الْمَعْرَةِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمُّ اجْعَلُ عَنْ يَضِيعِي لُورًا وَاجْعَلُ فِى الْمَعْرَاءِ وَهُو يَعْلَى الْمَعْمَى الْمَوْلِ وَالْمَعَلِي الْمَوْلِ وَالْمَعَلِ وَالْمَعُ الْمُؤْلِقِي وَلَا اللَّهُ مَّا فَعِلْمُ لِي الْوَلَاقِ وَمَعْ يَعُولُ اللَّهُمُ الْمَعْمَى الْوَلَاعِ وَمَعْ وَالْمُولِ وَالْمَعْلُ عَلَى مَوْمِ اللَّهُ الْمَعْمَى الْمُؤْلِقِي الْمَعْلِ وَلَيْ الْمَالِ وَمَعْلَى الْمَعْلِ وَلَيْ وَالْمُولِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِي وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَلَمُ وَلَيْ الْمُؤْلِ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَلَالِمُ وَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللَّ

( ٢٥٤٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنُ آبِي بَلُج عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ خَدِيجَةً عَلِيٌّ وَقَالَ مَرَّةً أَسُلَمَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ خَدِيجَةً عَلِيٌّ وَقَالَ مَرَّةً أَسُلَمَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٠٦٤). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [راجع: ٣٠٦٢].

(۳۵ ۳۲) حضرت ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ بھیا کے بعد بچوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے یا اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رکائٹو ہیں۔

( ٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشُرَّةً سَنَةً [صححه البحارى (٣٢٩٩)، والحاكم (٣٣/٣)].

(۳۵۴۳) جفرت ابن عباس الماسي مروى ب كه ني مليكا كے وصال كے وقت ميرى عمر پندرہ سال تھى ۔

( ٣٥٤٤ ) حَلَّاثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أُخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ وَأَبُو بِنَشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهُرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ[راجع: ٢١٩٢]،

(۳۵۳۳) حضرت ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے کچلی سے شکار کرنے والے ہر در ندے اور پنج سے شکار کرنے والے ہر در ندے اور پنج سے شکار کرنے والے ہر پر ندے سے منع فر مایا ہے۔

( 7050) حَدَّثَنَا عُبُدُ الطَّنَمَدِ ٱلْبَانَا قَابِتُ وَحَسَنَ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثِنِى هِلَالْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ الْمُتَنَابِعَةَ طَاوِيًّا وَٱهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عُشَاءً وَكَانَ عَامَّةُ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ[راجع: ٢٣٠٣].

(۳۵۳۵) حضرت ابن عباس ٹائٹناسے مروی ہے کہ نبی طین کئی کی راتیں مسلسل اس طرح خالی پیٹ گذار دیتے تھے کہ اہل خانہ کورات کا کھانانہیں ملتا تھا ،اورا کثر انہیں کھانے کے لئے جوروٹی ملتی تھی وہ بھو کی ہوتی تھی۔

(۲۰۵۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِتَ قَالَ حَسَنُ أَبُو زَيْدٍ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ قَلَ الصَّمَدِ وَحَسَنُ قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيْلَيْهِ فَحَدَّنَهُمْ بِمَسِيرِهِ وَبِعَلَّمَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَبِعِيرِهِمْ فَقَالَ نَاسٌ قَالَ حَسَنَ نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا بِمَا يَقُولُ فَحَدَّدُوا كَفَّارًا فَضَرَبَ اللَّهُ أَغْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ يُحَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الزَّقُومِ هَاتُوا فَارْتَدُوا كُفَّارًا فَضَرَبَ اللَّهُ أَغْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ يُحَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الزَّقُومِ هَاتُوا تَمُوا وَرَأَى الدَّجَالَ فِي صُورَتِهِ رُوْلَا عَيْنٍ لَيْسَ رُوْيًا مَنَامٍ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَلُوا وَرَأَى الدَّجَالَ فِي صُورَتِهِ رُوْلًا عَيْنٍ لَيْسَ رُوْيًا مَنَامٍ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَلُوا وَرَأَى الدَّجَالَ فِي صُورَتِهِ رُوْلًا عَيْنٍ لَيْسَ رُوْيًا مَنَامٍ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّعْرَةِ هَالِكُ فَعَلَى النَّيْعُ وَلَا حَسَنُ قَالَ رَآيَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا حَسَنُ قَالَ رَآيَتُهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَالَّةُ عَلَيْهِ وَلَا السَّعْرَةِ فَلَا السَّعْرَةِ وَرَأَيْتُ مُوسَى آلَا اللَّعْرَ الشَّعْرَةِ وَرَأَيْتُ مَالِي فَسَلَمْ عَلَى السَّعْرَةِ السَّلَمُ عَلَى السَّعْرَةِ السَّلَمُ عَلَى السَّعْرَةِ السَّلَمُ عَلَى السَّعْرَةِ السَلَمْ عَلَى مَالِكُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ السَّلِهُ عَلَى عَلَيْهِ السَّامُ عَلَى مَالِكُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ وَلَا حَسَنَ المَعْرَةِ السَالَةُ مَا السَّامُ عَلَى مَالِكُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ السَّلَمُ مَلَى السَّعْمُ عَلَى السَّعْرَةِ السَالِحُ مِنْ السَالِحُ الْوَالُ الْتَعْرُ السَّعَولِ السَالِحُ الْمَالِكُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ السَالِحُ وَمُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ السَّعَرَةُ اللَّهُ الْفَالُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرَةُ الْفَالُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَلْكُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالِ الْمَعْرِقُ الْمُعْرِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْلِقُو

#### هي مُنالاً امَرُين بل يَنظِ مَرْم كِي الله بن عَباس عَبْلِ الله بن عَباس عَب

رات واپس بھی آ گئے اور قریش کواپنے جانے کے متعلق اور بیت المقدس کی علامات اور ان کے ایک قافلے کے متعلق بتایا، پھھ لوگ بیر کہنے لگے کہ کیا محمد کی اس بات کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں، بیر کہہ کروہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے، اللہ نے ابوجہل کے ساتھ ان کی گروٹیں بھی مارویں۔

ایک مرتبہ ابوجہل نے کہا تھا کہ محمد (مَنَّاتِیْزً) ہمیں تھو ہڑ کے درخت سے ڈراتے ہیں؟ تم میرے پاس تھجورا درجھاگ لے کرآ ؤ، میں تمہیں تھو ہڑ بنا کر دکھا تا ہوں۔

اس شبِ معراج میں نبی ملیہ نے دجال کواپی آئھوں سے دیکھا''جوخواب میں ویکھنانہ تھا'' نیز حضرت عیسیٰی ، مولیٰ اور ا ابراہیم میلیہ کی بھی زیارت فرمائی تھی ، نبی ملیہ سے کسی نے ''دجال'' کے متعلق پوچھا تو آپ میلی اُلیے ہے نے اسے بڑے ڈیل ڈول کا اور سبزی مائل سفیدرنگ والا پایا ، اس کی ایک آئھ قائم تھی اور ایسامحسوس ہور ہاتھا کہ وہ کوئی چکتا ہوا موتی ہو اور اس کے سرکے بال کسی درخت کی ٹہنیوں کی طرح تھے۔

میں نے حضرت عیسیٰ طیا کودیکھا تو وہ سفیدرنگ کے جوان سے ،ان کے سرکے بال تھنگھریا لے سے ،نگاہیں تیزشیں ، جسمانی اعتبارے پٹلے بیٹ والے سے ، میں نے حضرت مولیٰ طیا کا کودیکھا تو وہ انتہائی گندی رنگ اور گھنے بالوں والے سے اور جسمانی اعتبارے پٹلے بیٹ والے سے ان جسمانی اعتبارے بڑے مضبوط سے ، نیز میں نے حضرت ابراہیم طیا کہ کودیکھا ،ان کے جسم کا کوئی عضوا بیا نہ تھا جو میں نے ان میں دیکھا ہوا وہ اوہ ہو بہوتمہارے پٹیمبری طرح ہیں ، پھر حضرت جریل طیا ان سے عرض کیا مالک کو جودار وغرجہنم ہے ' سلام سے بچے ، چنا نچ میں نے انہیں سلام کیا۔

( ٣٥٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنٌ قَالًا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عِكْرِمَة سُئِلَ قَالَ حَسَنٌ سَأَلْتُ عِكْرِمَة عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ عَنِ الصَّائِمِ أَيَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنَّمَا كُرِهَ لِلضَّعْفِ وَحَدَّثَ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ حَسَنٌ ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ مِنْ أَكُلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاقٍ مَسْمُومَةٍ سَمَّتُهَا امْرَأَةٌ مِنْ آهُلِ خَيْبَرَ آجِرُ أَحَادِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا [راجع: ٢٧٨٥].

(۳۵ ۳۷) حضرت ابن عباس پڑھاسے مروی ہے کہ نبی طیسانے حالت احرام میں سینگی لگوائی اوراس کی وجہ زہریلی بمری کاوہ لقمہ تفاجو نبی ملیسانے کھالیا تفااور خیبر کی ایک عورت نے اس میں زہر ملادیا تھا۔

عبیہ: یہاں آ کر صفرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھا کی مرویات کمل ہوگئیں، آ کے مندکوعبداللہ بن احمد مُنظیہ نے قُل کرنے والے الو بکر القطیعی میلیہ کی بچھا مادیث آ ربی ہیں جو جزء ٹامن کے آخر میں تھیں۔

(١/٣٥٤٧) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى بُنِ صَالِحٍ بُنِ شَيْحِ بُنِ عُمَيْرَةَ الْأَسَدِىِّ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا وَلَقَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا وَلَا بَنُ اللهِ صَلَّى زَكْرِيَّا بُنُ أَبِى زَائِدَةً، عَنْ عَامِرِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَتَلْتُ لِهَدَٰيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَلَائِدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ [انظر: ٢٦٩٤٤م].

کی مُنزا اَمَٰ بَرَضِ اِنْ مِنْ اِنْ مِن (۲۵۵۷) حضرت ما کیشر میشون سے میں ایک مفاطر آن کی ایمان مینے میں ایک مفاطر آن کی ایمان مینے میں مان میں میں ایک

(1/40/2) حضرت عائشہ فاللہ ہے مروی ہے کہ میں بی ایک کی خاطر آپ کے احرام باند سے سے قبل جانوروں کے ملے میں دالے النے والے ہاروں کی رسیاں بٹا کرتی تھی۔

(٢/٣٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي بَكُنِ الْعَتَكِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُوْنَ النَّحُوِيُّ عَنُ ابنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتُ: سَمِعْتُهُ، يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرَوُهَا: فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ [انظر: ٢٤٨٥٦ و ٢٦٣٠٤].

(٢/٣٥٢٧) حفرت عائش الله المستمروى به كه مل نے بى عليه كو "فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ "كَى الاوت كرتے ہوئے سا ب - (٢/٣٥٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سِنَانِ أَبُوْ عُبَيْلَةَ الْعُصْفُرِ تَّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنْ طَلْحَةَ نُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْحَةَ نُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوْبَكُرٍ صَاحِبِي وَ مُؤْنِسِي فِي الْعَارِ، سُلُّوا كُلَّ خَوْجَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْجَةٍ أَبِى بَكُرٍ.

(٣/٣٥٢٧) حضرت ابن عباس رفظ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كالين ارشاد فر مايا ابو بكر رفائق عار ميں ميرے ساتھ اور مونس رہے ، سجد ميں كھلنے والى ہر كھڑكى كو بند كر دوسوائے حضرت ابو بكر رفائق كى كھڑكى كے۔

(٤/٣٥٤٧) حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِى لَيَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ وَلَاهُلِ بَيْتِهِ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ. [انظر: ١١٦٢٧]

(۳/۳۵ مرسی) حضرت ابوسعید خدر کی اٹائٹی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹینی نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک ایک آدی لوگوں کی ایک بردی جماعت کی سفارش کرے گا اور وہ سب اس کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے اور ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی کسی شخص کے لئے اور اس کے اہل خانہ کے لئے سفارش کرے گا اور وہ سب بھی اس کی سفارش سے جنت میں داخل ہوجا کئن گے۔

(٥/٣٥٤٧) حَدَّثَنَا أَبُوْ شُعَيْبٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا آبُوْ جَعْفَوِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ مَرُوانَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطَ غَيْرً أَبِي بَكُو، فَكَانَ يَغْلِفُهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتْمِ. [احرحه البحارى (١٩١٩)]

الله على المستوري ال

# منزا) اَعَدُن بَل مِنظِيدَ مَتْوَى الله بن عَبَاسِ عَنْفَا الله بن عَبَاسِ عَنْفَا الله بن عَبَاسِ عَنْفَا الله

لِلْمُقِيم يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ.

(١/٣٥٣٤) حضرت ابن عمر رفي المنظم على الخفين كم متعلق نبي اليلان فرمايا به كمقيم ك لئ ايك دن اور رات ، اور مسافر ك لئ تين دن اور راتين اجازت ب-

(٧/٣٥٤٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَذِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًّا، فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ رَآهُ قَطُّ خَطَبَ إِلاَّ سَمْرَةَ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ حَدَّثِكَ أَنَّهُ رَآهُ قَطُّ خَطَبَ إِلاَّ قَائِمًا، فَقَدُ كَذَبَ، وَلَكِنَّهُ رُبُمَا خَرَجَ، وَرَأَى فِي النَّاسِ قِلَّةٌ، فَجَلَسَ، ثُمَّ يَثُوبُونَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ قَائِمًا. إنظن ٢١١١٢]
قَائِمًا. إنظن ٢١١١٢]

(۷/۳۵۲۷) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علینا کو کھڑے ہو کے دیکھا ہے، نیکن جو فخص تم سے بیبیان کر ہے کہ اس نے نبی علینا کو ہمیشہ کھڑے ہوکہ خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایہا ہوتا تھا کہ نبی علینا باہر نکلتے اور لوگوں کی تعداد کم دیکھتے تو آپ ماٹنٹی کی بیٹے جاتے، پھر جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو آپ ماٹنٹی کی ہیٹے جاتے، پھر جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو آپ ماٹنٹی کھڑے ہوکر خطبہ ارشا وفر مانے لگتے۔

(٨/٣٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عُفْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعَٰدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عُفْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعَٰدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَفْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعَٰدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ عَلْيهِ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصُرَةِ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبُرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

(۸/۳۵۲۷) حفرت آبو برزه اسلمی رفانتهٔ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِیَةِ منے ارشاد فرمایا سفر میں روزه رکھنا کوئی نیکی منہیں ہے۔ نہیں ہے۔

(٩/٢٥٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسلى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ. [انظر: ١٩٩٨٤]

(٩/٣٥/٢) حضرت ابوموسی طانعتا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنافِظِیم نے ارشاد فر مایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(١٠/٣٥٤٧) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَطُولُ امْرَأَةً نَزَلَتُ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الْانْصَارِ، أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبِيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الْانْصَارِ، أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبِيهِ عَنْ عَائِمِهِ وَسَلَم، أَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، مَا يَطُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاسَلَم، مَا يَطُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم، مَا يَطُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم، مَا يَطُولُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، مَا يَطُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم، مَا يَطُولُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

(۱۰/۳۵/۷۷) حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مظافیہ آنے ارشا دفر مایا اگر کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان یاا پنے والدین کے بیہاں مہمان بنے ،تواس میں کوئی حرج نہیں۔

# هُ مُنْلُهُ المَوْرُينَ بِلِيَّةِ مِنْتِمَ اللهِ بِنَهِ مِنْتِمَ اللهِ بِنَهِ مِنْتُمَ اللّهِ بِنَهِ اللّهِ اللّهِ فَي مُنْ اللّهِ بِنَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# مَسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَسْعُودٍ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَسْعُودٍ اللَّهُ ال

. ( ٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَى الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجَمْرَةُ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَقَامُ اللّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجَمْرَةُ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى (١٢٩٦ ) وابن حزيمة (٩٥٤ و٢٨٨٠ ) [انظر: ٣٩٤٤ (٣٥٤٠ و٢٩٤٢ ) [انظر: ٣٩٤٤ (٢٩٤٤ و٢٩٤ و٢٩٤٢ ) وابن حزيمة (٣٥٤٩ و٢٨٥ و٢٩٤١ )

(۳۵۴۸) عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رہا ہے جہاں جہرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے بعدانہوں نے فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں، یبی وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ پرسورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔

( ٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدُرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَنَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيلَ أَعْرَابِيٌّ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْسِىَ النَّاسُ آمْ ضَلُوا سَمِعْتُ الَّذِى أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ [صححه مسلم (١٢٨٣)]. [انظر: ٣٩٧٦].

(۳۵۳۹) عبدالرض بن بزید کہتے ہیں کہ ابن مسعود را انٹو مردافہ سے واپسی پرتلبید بڑھتے رہے، لوگ کہنے کے کہ کیا یہ کوئی دیاتی ہے؟ جس ذات پرسور ہ بقر ہ کا نزول ہوا میں نے اسی در این مسعود را انٹو فرمانے گئے لوگ بھول گئے یا بہک گئے؟ جس ذات پرسور ہ بقر ہ کا نزول ہوا میں نے اسی ذات کواس مقام پرتلبید پڑھتے ہوئے ساہے۔

( ٣٥٥٠) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَنْبَانَا حُصَيْنٌ عَنُ هِلَالِ بَنِ يَسَافٍ عَنُ آبِي حَيَّانَ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِيَ اقْرَأَ عَلَيَّ مِنُ الْقُوْآنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ ٱلْيُسَ مِنْكَ تَعَلَّمُنهُ وَٱنْتَ تَقُرِئنا فَقَالَ إِنِّي ٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ اقْرَأَ عَلَيَّ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱليِّسَ عَلَيْكَ أُنْزِلَ وَمِنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ اقْرَأَ عَلَيَّ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱليِّسَ عَلَيْكَ أُنْزِلَ وَمِنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ اقْرَأً عَلَيَّ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱليِّسَ عَلَيْكَ أُنْزِلَ وَمِنْكَ تَعَلَيْكَ الْنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ اقْرَأً عَلَيَّ مِنْ الْقُورَانِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱليِّسَ عَلَيْكَ أُنْزِلَ وَمِنْكَ تَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ اقْرَأً عَلَى مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ اقْرَأً عَلَى مِنْ الْقُورَانِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْيَسَ عَلَيْكَ أُنْزِلَ وَمِنْكَ تَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ اقْورًا عَلَى عَلْمُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ بَلَى وَلَكِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۳۵۵۰) حفرت ابوحیان انتجعی میانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود ظافیز نے مجھ سے فر مایا مجھے قرآن پڑھ کر

سناؤ، میں نے عرض کیا کہ میں نے تو آپ ہی سے قرآن سکھا ہے اور آپ ہی ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں (تو میں آپ کو کیا سناؤں؟) انہوں نے فر مایا مجھے پڑھ کرسناؤ، میں نے سناؤں؟) انہوں نے فر مایا مجھے پڑھ کرسناؤ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور آپ ہی سے ہم نے اسے سکھا ہے؟ فر مایا ایسا ہی ہے ہلیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔

(٣٥٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مُغِيرَةُ عَنْ آبِي رَزِينِ عَنْ آبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذِهِ الْآيَةَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه المحارى (٢٥٥١)، ومسلم (٨٠٠)]

(۳۵۵) حضرت ابن مسعود ولالتین سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے سامنے سورہ نساء میں سے تلاوت شروع کی ، جب میں اس آیت پر پہنچا کے '' دوہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کوان سب پر گواہ بنائیں گے' ' تو آ ی فالینظ کی آئیکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

( ٣٥٥٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَآنَا سَيَّارٌ وَمُغِيرَةً عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ خَصْلَتَانِ يَغْنِي إِخْدَاهُمَا سَمِغْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُخْرَى مِنْ نَفْسِى مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا ذَخَلَ النَّارَ وَأَنَا أَقُولُ مَنْ مَاتَ وَهُو يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا وَلَا يُشُوكُ بِهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةُ [صححه المحارى (٢٣٨))، ومسلم أقُولُ مَنْ مَاتَ وَهُو لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا وَلَا يُشُوكُ بِهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةُ [صححه المحارى (٢٣٨))، ومسلم (٩٢)، وابن حبان (٢٥١)] [انظر: ٢٥٥) [انظر: ٢٤٤، ٢٣٥، ٢٨٦)، ٢٣٥، ٤٤٣٠]

(۳۵۵۲) حضرت ابن مسعود طالعی فرماتے ہیں کہ دوباتیں ہیں جن میں سے ایک میں نے نبی طالیہ سے نبی علیہ سے اور دوسری میں اپنی طرف سے کہتا ہوں ، نبی علیہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو محض اس حال میں مرجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک فیٹر اتا ہوں وہ جنت میں جہنم میں داخل ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو تحض اس جال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم راتا ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٣٥٥٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّطُفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى حَالِهَا لَا تَغَيَّرُ فَإِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعُونَ صَارَتُ عَلَقَةً ثُمَّ مُضَعَةً كَذَلِكَ ثُمَّ عِظَامًا كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُسَوِّى خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ صَارَتُ عَلَقَةً ثُمَّ مُضُعَةً كَذَلِكَ ثُمَّ عِظَامًا كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُسَوِّى خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ الْمَلِكُ اللّهِ عَلَيْهِ أَيْ رَبِّ أَذَكُو أَمُ أَنْهَى أَشَقِيَّ أَمُ سَعِيدٌ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ أَنَاقِصٌ آمُ زَائِدٌ قُوتُهُ وَأَجَلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۳۵۵۳) حضرت عبدالله بن مسعود والتلاق التي عبروي م كه جناب رسول الله مَا الله المالي المال كرم مين جاليس دن

تک تو نطفہ اپنی حالت پر رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ، جب چالیس دن گذر جاتے ہیں تو وہ جما ہوا خون بن جاتا ہے، چالیس دن بعد وہ لوتھڑ ابن جاتا ہے، اس طرح چالیس دن بعد اس پر ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں ، پھر جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی شکل صورت برابر کرد ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، چنا نچے اس خدمت پر مقر رفرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ پر وردگار! پید نمر کر ہوگایا مؤنث؟ بد بخت ہوگایا خوش بخت؟ شنگنا ہوگایا لیے قد کا؟ ناقص الخلقت ہوگایا زائد؟ اس کی روزی کیا ہوگی اور اس کی مدت عمر کتنی ہوگی؟ اور پیتندرست ہوگایا بیار؟ پیسب چیزیں لکھ لی جاتی ہیں ، بیس کر لوگوں میں سے کسی نے پوچھایا رسول اللہ! جب بیساری چیزیں کھی جا چکی ہیں تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا تم عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر خص کو اس کا م کی طرف متوجہ کیا جائے گا جس کے لئے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔

( ٣٥٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ النَّادِ فَقِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنْ النَّادِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانُ الْمَنْفِ قَالَ وَإِنْ كَانَا الْمَنْفِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ الْمُنْفِرِ اللَّهِ لَمْ أَقَدَّمُ إِلَّا الْمُنْفِي قَالَ وَإِنْ كَانَا الْمُنْفِي قَالَ الْمُؤْمَا اللَّهِ لَمْ أَقَدَّمُ إِلَّا الْمُنْفِي قَالَ وَإِنْ كَانَا الْمُنْفِي قَالَ فَقَالَ أَبُقٌ بُنُ كُعْبِ أَبُو الْمُنْفِي اللَّهُ لَمْ أَقَدَّمُ إِلَّا وَاحِدًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى [اسناده بهذه

السیاقة فیه صعف وانقطاع و احرجه الترمذی: ۲۰،۱، و ان ماجه: ۲۰،۱ وانظر: ۲۰۵۳ الفر: ۲۵۵۳) حفرت ابن مسعود ظافئة سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جن مسلمان میاں ہیوی کے تین بچ بلوغت کو پنچنے سے پہلے ہی فوت ہوجا کیں، وہ اُن کے لئے جہنم سے تفاظت کا ایک مضبوط قلعہ بن جا کیں گے، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! اگر کسی کے دو بچ فوت ہوئے ہوں؟ نبی علیا نے فر مایا پھر بھی یہی تھم ہے، (حضرت ابوذ رغفاری ظافئة کہنے گے یا رسول الله! میں نے تو دو بچ آ گے بیصیح بیں؟ فر مایا پھر بھی یہی تھم ہے) حضرت ابی بن کعب ڈاٹھ ''جوسید القراء کے نام سے مشہور بیں' ،عرض نے تو دو بچ آ گے بیصیح بیں؟ فر مایا پھر بھی یہی تھم ہے) حضرت ابی بن کعب ڈاٹھ ''جوسید القراء کے نام سے مشہور بین' ،عرض کرنے گے کہ میر اصرف ایک بچ فوت ہوا ہے؟ لوگوں نے نبی علیا سے پوچھایا رسول اللہ! اگر کسی کا ایک بچ فوت ہوا ہو؟ نبی علیا ہے نبی علیا نے فر مایا اس چیز کا تعلق تو صدمہ کے ابتدائی کھات سے ہے (کہ اس وقت کون صبر کرتا ہے اور کون جزع فرع؟ کیونکہ بعد میں تو سب ہی صبر کر لیتے ہیں)

( ٣٥٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبُعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ شَغُلُوا النَّبِي صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبُعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ قَالَ فَامَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَابِ اللَّهُ الْمُعْرِبَ اللَّهُ الْمُعْرِبَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبَ اللَّهُ الْمُعْرِبَ اللَّهُ الْمُعْرِبَ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِبَ اللَّهُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ الللَّهُ الْمُعُلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

(۳۵۵۵) حضرت ابن مسعود والنفؤ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے نبی ملیکا کوچارنمازوں کے ان کے دفت

#### منالم اکر بین منالم اکر بین مرتبی مرتبی کی درات کا بھی کچھ صد گذر گیا، فراغت کے بعد نبی علیظانے حضرت بلال واللی کو کھم دیا، پرادا کرنے ہے مشغول کردیا، یہاں تک کدرات کا بھی کچھ صد گذر گیا، فراغت کے بعد نبی علیظانے حضرت بلال واللی کو کھم انہوں نے اذان دی، اقامت کبی اور نبی علیظ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھرا قامت کہہ کرعصر کی نماز پڑھائی، پھرا قامت کے بعد

انہوں نے اذ ان دی، اقامت کہی اور نبی مالیا انظیر کی ٹماز پڑھا گی، مغرب کی نماز پڑھائی، پھرا قامت کہلوا کرعشاء کی نماز پڑھائی۔

( ٣٥٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱلْبَانَا الْعَوَّامُ عَنُ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ عَنُ مُؤْلِرِ بُنِ عَفَازَةَ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى قَالَ فَتَذَاكُرُوا آمْرَ السَّاعَةِ فَرَدُّوا آمْرَهُمُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُّوا الْمُرَ إِلَى عِيسَى فَقَالَ اللَّهُ وَلِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُّوا الْمُرَ إِلَى عِيسَى فَقَالَ وَمَعِى اللَّهُ وَجُنَّهُا فَلَا يَعْلَمُهُا آحَدُ إِلَّا اللَّهُ ذَلِكَ وَفِيمَا عَهِدَ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الذَّجَالَ خَارِجٌ قَالَ وَمَعِى قَصِيانِ فَإِذَا رَآنِي ذَانِ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ قَالَ فَيُهْلِكُهُ اللَّهُ حَتَّى إِنَّ الْحَجَرَ وَالشَّحَرَ لَيقُولُ يَا مُسْلِمُ قَضِيتِانِ فَإِذَا رَآنِي ذَانِ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ قَالَ فَيُهُلِكُهُ اللَّهُ حَتَّى إِنَّ الْحَجَرَ وَالشَّحَرَ لَيقُولُ يَا مُسْلِمُ وَعَيْلِكُهُ اللَّهُ حَتَّى إِلَاهِهُمْ وَأَوْطَانِهِمْ قَالَ فَيعِنَدُ ذَلِكَ إِنَّالُهُ عُرَّ عَلَى عَلَى عَلَى شَى مُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْ مُونَ عَلَى عَلَى عَلَى شَى مُ إِلَا الْمُلَكُوهُ وَلَا يَعْرَبُونُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيُهُلِكُهُمْ اللَّهُ وَيُعِيتُهُمْ حَتَى عَلَى عَلَى الْمَوْرُ فَالْمُولُ وَلَا يَعْمَلُونَ بِلَالَهُ عَلَيْهِمْ فَيُهُولِكُهُمْ اللَّهُ وَيُعِلَى عَلَى الْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَهُولِكُهُمْ اللَّهُ وَيُعِيتُهُمْ حَتَى عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَهُولِكُهُمْ اللَّهُ وَيُعْمِلُونَ عَلَى الْمَالُولُ وَلَمُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيُهُولُولُهُمْ اللَّهُ وَيُولِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَي الْبُحْرِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُهُمْ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللللَّهُ وَلِلْ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُولُولُ ال

(۳۵۵۷) حفرت ابن مسعود تلاقی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا شب معراج میری ملا قات حضرت ابراہیم ، موکی اور عیسی علیا ہے ہوئی ، انہوں نے قیامت کا تذکرہ چھیڑ دیا ، اور یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیا کے سامنے پیش کیا ، انہوں نے فر مایا کہ مجھے بھی کہ مجھے ہی کہ مجھے تو اس کا پچھام نہیں ہے ، پھر انہوں نے یہ معاملہ حضرت میں علیا کے سامنے پیش کیا ، انہوں نے بھی بہی فر مایا کہ مجھے بھی اس کا پچھام نہیں ہے ، پھر یہ معاملہ حضرت علی علیا کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ کے ملاوہ کی اس کا پچھام نہیں ہے ، پھر یہ معاملہ حضرت علی علیا کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا حقیق علم تو اللہ کے ملاوہ کی کیا ہوئی ہوں ہوا گئی میں ہوا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ کے ملاوہ کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں جاتے گا جلے قلعی پکھل جاتی ہے ، اس کے بعد اللہ اے فتم کروادے گا ہوں گئی دوبال تک کہ شجر و چر پکار پکار کہیں گئی کہ اے مسلم! یہ میرے یہ پچکا فرچھیا ہوا ہے ، آکراسے آل کر، یوں اللہ ان سب کو بھی ختم کے دارے مسلم! یہ میرے یہ پچکا فرچھیا ہوا ہے ، آکراسے آل کر، یوں اللہ ان سب کو بھی ختم کے دارے مسلم! یہ میرے یہ پچکا فرچھیا ہوا ہے ، آکراسے آل کر، یوں اللہ ان سب کو بھی فتم کی دارے مسلم ایم میرے یہ پچکا فرچھیا ہوا ہے ، آکراسے آل کر، یوں اللہ ان سب کو بھی فتم کی دارے مسلم ایم میں میں کہ دوبال کر کھی دیا کہ کہ دیا ہوں ہوں کہ دوبال کی کہ دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دیاں گئی دوبال کی دوبا

ے۔ پھرلوگ اپنے اپنے شہروں اور وطنوں کولوٹ جا کیں گے،اس وقت یا جوج ماجوج کا خروج ہوگا جو ہربلندی سے پھیلتے

ہوئے محسوں ہوں گے، وہ تمام شہروں کوروند ڈالیں گے، میں اللہ سے ان کے خلاف بدوعاء کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ان پرموت کو مسلط کردے گا یہاں تک کہ ساری زمین ان کی بد ہوسے بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جوان کے جسموں کو بہا کرلے جائے گی اور سمندر میں پھینک دے گی، (میرے والدصاحب کہتے ہیں کہ یہاں پھر دہ گیا ہے جو میں سبھے تہیں سکا، مبر حال دوسرے داوی کہتے ہیں)

اس کے بعد پہاڑوں کو گرادیا جائے گا اور زمین کو چمڑے کی ظرح تھینج دیا جائے گا،میرے رب نے مجھے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بیوا قعات پیش آ جا ئیں تو قیامت کی مثال اس امیدوالی اونٹنی کی ہوگی جس کی مدتِ جمل پوری ہو چکی ہواور اس کے مالک کومعلوم نہ ہو کہ کہ باچا تک ہی اس کے یہاں دن یارات میں بچہ پیدا ہوجائے۔

(۳۵۵۷) حفرت ابن مسعود ر اللفظ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی ملیٹ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ فلال شخص رات کونماز سے غافل ہوکرسوتا رہا، نبی ملیٹا نے فرمایا اس کے کان میں شیطان نے بیشا ب کردیا ہے۔

( ٣٥٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تِمْثَالُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوقٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ [صححه مُسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ [صححه البحاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢١٠٩)][انظر: ٥٠٠].

(۳۵۵۸) مسلم بن میج کہتے ہیں کہ میں مسروق کے ساتھ ایک ایسے گر ہے میں گیا جہاں حضرت مریم پیٹا کی مورتی رکھی ہوئی مختی مسروق نے ہوئی مایا میں نے حضرت میں میں بلکہ حضرت مریم پیٹا کی مورتی ہے، فرمایا میں نے حضرت علی مستود دیا تھ کو نبی میٹیا کا میفر مان فل کرتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصوریساز لوگوں کو ہوگا۔

( ٣٥٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْبَحَاقُ هُوَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَثَّلُ بِمَثْلِي [قال اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَثَّلُ بِمَثْلِي [قال الألباني صحيح (ابن ماحة: ٣٩٠، ٣٩٠، الترمذي: ٢٧٢٦)] [انظر: ٣٩٠ ٤ ، ٤ ، ٤ ، ٩٩٠ [٤٧٩].

(۳۵۵۹) حضرت ابن مسعود ولا تشر مروى ہے كہ جناب رسول الله مَالين ارشاد فرمايا جے خواب ميں ميرى زيارت نصيب

(٣٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُزُنُهُ [صححه البحاری(٢١٨٤)، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُزُنُهُ [صححه البحاری(٢١٨٤)، و٢١٨٠). ومسلم (٢١٩٠)]. [انظر: ٢٠٤٠، ٤٠٣٩، ٤٠٤، ٢٠٩٥، ٢١٩١، ٤١٩٥، ٢٤٠٥، ٤٤٠٤، ٤٤٢٤].

(۳۵۹۰) حضرت ابن مسعود و النفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کروکیونکہ اس سے تیسر ہے کوغم ہوگا۔

(٣٥٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ حَدَّثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَعَامُوا مَقَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُو وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى الْعَدُولِ اللَّهَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى الْعَلَمُ وَالْوَلَوْلُ الْأَلْمَ وَالْعَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ ال

(۳۵ ۱۱) حصرت ابن مسعود و النظار من مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی نالیا نے جمیں نماز خوف پڑھائی ، محابہ کرام النظار وصفول میں کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے اور دوسری صف دشمن کے سامنے، نبی نالیا نے بیچھے صف میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کوایک رکعت پڑھائی، پھر بیلوگ کھڑے ہوگئے ، اور ان لوگوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوگئے اور دوسری صف والے آگئے ، اور پہلی صف والوں کی جگہ کھڑے ہوگئے ، نبی نالیا نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور خود سلام پھیر کر پہلی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے دیا ، پھران لوگوں نے کھڑے ہوکرخود ہی ایک رکعت پڑھی اور سلام پھیر کر پہلی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوگئے ، اور پہلی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوگئے ، اور پہلی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوگئے ، اور پہلی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوگئے ، اور پہلی صف والوں نے اپنی جگہ والی آ کرایک رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا۔

( ٣٥٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُصَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْفُ الْجَزَرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَدَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ [انظر: ٣٩٢١].

(٣٥٦٢) حضرت ابن مسعود والثنوية مروى ہے كه نبي اليا نے انہيں كلمات تشهد سكھائے اورلوگوں كوبھي سكھانے كاحكم وياجن كا

ترجمہ یہ ہے کہ تمام قولی بعلی اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں ،اے نبی کا لیٹے آپ پرسلام ہواور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، ہم پراور اللہ کے نیک بندوں پرسلامتی نازل ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ مرمئا لیٹے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمُنَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِيَّ أَوْ فِى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي آوُ فِى الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي آوُ فِى الصَّلَاةِ لَشَعْلًا [صححه المحارى (١٩٩٩)، ومسلم (٥٣٨)، وابن حزيمة (٥٥٨و ٥٥٨)] [انظر، ٣٨٨٤]

(٣٥١٣) حفرت عبداللہ بن مسعود رفالفؤ فرماتے ہیں کہ ابتداء میں ہم نبی الیا کو دورانِ نماز سلام کرتے تو آپ مالفؤ ہجواب دے دیتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے یہاں ہے واپس آئے اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نددیا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اپہلے تو ہم دورانِ نماز آپ کوسلام کرتے تھے ادر آپ جواب دے دیتے تھے؟ نبی الیا نے فرمایا دراصل نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

( ٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُّ صَلَاقِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ بِضُعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً [صححه ابن حزيمة (١٤٧٠)] [راجع: ٢٥٩١، ٣٥٦٧: ٤٢٣، ٤٣٢٤ ]

(۳۵ ۲۴) حفرت ابن مسعود ن النظامة على مروى ہے كہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْمُ في ارشاد فرما يا تنها نماز پڑھنے پر جماعت كے ساتھ نماز پڑھنے كى فضيلت بيس سے بچھاو پر در جے زيادہ ہے۔

( ٣٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْشَمِ أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرُو عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ مَنْ يَذْكُرُ مِنكُمْ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ مَنْ يَذْكُو مِنكُمْ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا بِأَبِى أَنْتَ وَأَمِّى وَإِنَّ فِي يَدِى لَتَمَوَاتٍ اتَسَحَّرُ بِهِنَّ مُسْتَتِرًا بِمُؤْخِرَةِ رَحْلِى مِنْ الْفَجْرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى وَإِنَّ فِي يَدِى لَتَمَواتٍ اتَسَحَّرُ بِهِنَّ مُسْتَتِرًا بِمُؤْخِرَةِ رَحْلِى مِنْ الْفَجْرِ وَ وَكُلِى عِنْ اللَّهُ الْعَالِمِينَ عَلَى إِلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ ا

(۳۵ ۲۵) حفرت ابن مسعود را النظیات مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ شب قدر آ کب ہوگی؟ نبی ملیانی نے فرمایاتم میں سے وہ رات کے یاد ہے جوسر خ وسفید ہور ہی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یاد ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ مجمور میں تھیں اور میں جھپ کراپنے کجاوے کے پیچیلے حصے میں ان سے سحری کررہا تھا، اور اس وقت جیا ند نکلا ہوا تھا۔

( ٣٥٦٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالِهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّهُرَ حَمُسًا فَقِيلَ زِيدَ فِى الصَّلَاةِ قِيلَ صَلَّيْتَ حَمُسًا فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ [انظر، ٢٠٣]. (٣٥١٧) حفرت ابن مسعود وللمُشَوَّ عمروى ہے كہ ايك مرتبہ بى اليُّان بعولے سے ظہرى نماز ميں جارى بجائے پائچ ركعتيں پڑھا دي، اس في پوچا كيا نماز ميں اضافه بوگيا ہے كرا پ نے ركعتيں پڑھادي، اس پر بى اليَّا في سوك دو بحد كركئ - دي، كس في پوچا كيا نماز ميں اضافه بوگيا ہے كرا پ نے پائچ ركعتيں پڑھادي، اس پر بى اليَّا في بن مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيّ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيّ اللَّهِ صَلَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاقِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعُفًا كُلُّهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاقِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعُفًا كُلُّهَا مِنْ صَلَاقِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعُفًا كُلُّهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ صَلَاقُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُولُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعُلْلُ عَلَى اللَّهُ الْعَلِي وَلَدَهُ الْعَلَاقُ وَعُلْمُ الْعُفْلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ الْعُلْونَ الْعُلْمُ الْعُولُ وَلُولُ عَلَيْهُ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ

(٣٥٦٧) حفرت ابن مسعود ڈٹاٹئؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکاٹٹی نے ارشاد فرمایا تنها نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت چیس درجے زیادہ ہے اور ہر درجہ اس کی نماز کے برابر ہوگا۔

( ٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَبُدِ الْكَوِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّن قَالَ وَهَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّذَهُ تَوْبَةٌ وَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّذَهُ تَوْبَةٌ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّذَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعِعْتُهُ يَقُولُ النَّذَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلً اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(٣٥٦٨) عبدالله بن معقل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن مسعود را الله کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا، میرے والد نے پوچھا کیا آپ نے خود نبی ملیلا کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ندامت بھی تو بہ ہے؟ فر مایا ہاں!

( ٣٥٦٩) حَدَّثَنَا سُفْیانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ فَإِنْكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَامَتُ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنْكُنَّ تَكُثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ [قال شعيب: صحيح لعيره، وهذا النِّسَاءِ فَقَالَتُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنْكُنَّ تَكُثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ [قال شعيب: صحيح لعيره، وهذا اسناد محتمل للتحسين، احرجه الطيالسي: ٢٠٤٠، ٥٨، والحميدي: ١٩٦]. [انظر: ٢٥ ١ ٢١/٤ ١ ٢٢،٤ ١ ٥ ١/٤ ١ ١ ٢ ٢ ٤ ١ ١ م وفواه التنافي معرود اللَّيْ عَنْ مِن مَن مُن اللَّهُ عَلَيْهُ فَي ارشول اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي ارسول اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَهِ وَالْمَالِي وَمِهُ عَلَى الْعَلَى وَمِهُ عَنْ بَهُ وَالْمَالَ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

(٣٥٧٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ السَّجُدَقُمَا بَعْدَ السَّجُدَقُمَا بَعْدَ السَّجُدَقُمَا بَعْدَ السَّجُدَقُيْنِ فِي السَّهُو بَعْدَ السَّجُدَقُمَا بَعْدَ السَّجُومِ وَقَالَ مُرَّةً إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ال

### هي مُنالُهُ المَّرِينَ بل يُؤِيدُ مَرْمُ الله بن مَسِيعُورُ عَيْنَةً ﴾ مما الله بن مسيعُورُ عَيْنَةً الله

( • ٣٥٧ ) حضرت ابن مسعود و فالفؤس مروى ب كه نبي عليه المناس في سهوك دوسجد سلام چير في العدكي بين -

( ٣٥٧٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقَضِى الْأَيَّامُ وَلَا يَذْهَبُ الدَّهُو حَتَّى يَمُلِكُ الْعُوبَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتَى اسْمُهُ يُواطِئُ الشَّهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقَضِى الْآيَّامُ وَلَا يَذْهَبُ الدَّهُو حَتَّى يَمُلِكُ الْعُوبَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتَى اسْمُهُ يُواطِئُ الشَّهِي [راجع: ٣٥٧١]

(۳۵۷۲) حضرت ابن مسعود و التفاقظ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فرمایا دن اور رات کا چکر اور زمانداس وقت تک خشم نہیں ہوگا لینی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے خص کی حکومت ندآ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔

(۳۵۷۳) حضرات ابن مسعود رہائی سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے ارشاد فر مایا دن اور رات کا چکراور زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا لینی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں لیے ایک ایسے خض کی حکومت ندآ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔

( ٣٥٧٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا فَأَخَذُتُهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا فَلَا أَدْرِى بِأَيِّهَا خَتَمَ فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا فَلَا أَدْرِى بِأَيِّهَا خَتَمَ فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلَا أَوْ قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ سَبَقَتْنَا حَيَّةٌ فَدَخَلَتْ فِي جُحْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وُقِيتُمْ أَوْ فِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ سَبَقَتْنَا حَيَّةٌ فَدَخَلَتْ فِي جُحْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وُقِيتُهُ شَرَّكُمُ [قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن، احرجه الحميدي: ٢٠١، وابويعلى: ١٩٧٠ والويعلى: ١٩٧٠ [انظر، ٢٣٣٥]]

# هُ مُنلاً احْدِينَ بل يَنْ مَرْم الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله

(۳۵۷۳) حفزت ابن مسعود و النظار سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیا کے ساتھ کسی غار میں سے کہ نبی علیا پرسورہ مرسلات نازل ہوئی، جسے میں نے نبی علیا کے منہ سے نکلتے ہی یاد کرلیا، ابھی وہ سورت نبی علیا کے دبن مبارک پرتازہ ہی تھی، جھے یاد نہیں کہ آپ تالی نہیا نے کون می آیت ختم کی "فبای حدیث بعدہ یؤ منون" یا "واذا قیل لھم اد کعوا لا یو کعون" کہ ایک سانپ نکل آیا اور جلدی سے ایک سوراخ میں گھی گیا، نبی علیا نے فرمایا اس کے شرسے تبہاری اور تبہارے شرسے اس کی بجیت ہوگی۔

( ٣٥٧٥) حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبُد اللّهِ قَالَ كُنّا نُسَلّمُ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كُنّا وَسِ الْحَبَشَةِ الْتَنْاهُ فَسَلّمُنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ مِمْ حَتَى قَضَى الصَّلاةَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِي أَمْوِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَلْهُ أَحْدِثَ مِنْ وَمَا بَعُدَ حَتَى قَضَى الصَّلاةَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِي أَمْوِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَلْهُ أَحْدِثَ مِنْ وَمَا بَعُدَ حَتَى قَضَى الصَّلاةِ إِنَّا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِي أَمْوِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَلْهُ أَحْدِثَ مِنْ أَمُوهِ أَنْ لَا نَتَكَلّمَ فِي الصَّلاةِ إِقَال الألباني حسن صحيح (الوداود ٤٤ ٩٢ النساني ١٩/٣)] [انظر ١٤٤١٤] أمُوهِ أَنْ لاَ نَتَكَلّمَ فِي الصَّلاقِ إِقَال الألباني حسن صحيح (الوداود ٤٤ ٢٩ النساني ١٩/٣)] [انظر ١٤٥ كا ١٤٤٤] من الشر عبرالله ين الصَّلاقِ الألباني حسن صحيح (الوداود ٤٤ ٢٠ عبل ١٩٠٤)] والمُول في الصَّلامِ عبرالله ين السَّلامِ عبرالله عبرالله عبراله عبرالله عبرالله عبرالله عن المَعْلامِ الله وقي المُد الله الله على الله الله على الله الله على الله عبرالله عبرالله عبرالله عبرالله عبرالله عبرالله عبراله عبرالله عبراله

( ٣٥٧٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمْيِنِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مُسْلِّمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مُسْلِّمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِضْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي اللَّهُ وَالْعَرِقُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ [انظر: ٩٧ ٥٣].

( ٣٥٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُ عَبْدٌ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ شُبِحًا عُ أَقْرَعُ يَتَبَعُهُ يَقِرُ مِنْهُ وَهُوَ يَتَبَعُهُ فَيَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُاللَّهِ مِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ سَيُطَوَّقُونَ جُعِلَ لَهُ شُبِحَانًا أَقْوَعُ مِنْهُ وَهُو يَتَبَعُهُ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُاللَّهِ مِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً يُطُولُهُ فِي عُنْقِهِ [احرجه الترمذي: ٢٠٨٢ ، ٢ ، وابن ماجه: ٢٧٨٤].

(۳۵۷۷) حضرت ابن مسعود ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی مکرم سرور دوعالم تاٹھ کے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکو ۃ روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، وہ اس سے فی کر بھا گے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے بیچھے ہوگا اور کہا گا کہ میں ہی تیرا نزانہ ہوں، پھر حضرت ابن مسعود ٹاٹھ نے اس کی تائید میں قرآن کریم کی بیآ بیت تلاوت کی کہ'' عنقریب ان کی گردن میں قیامت کے دن وہ مال و دولت طوق بنا کر ڈ الا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے۔''

- ( ٣٥٧٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِقَال الألباني صحيح (ابن ماحة: ٣٤٣٨)] [انظر: ٣٩٢٢، ٢٣٥، ٤٢٦٧).
- (۳۵۷۸) حضرت ابن مسعود رہا تھئا سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ نے جو بیاری بھی اتاری ہے، اس کی شفاء بھی اتاری ہے، جو جان لیتا ہے سوجان لیتا ہے اور جونا واقف رہتا ہے سونا واقف رہتا ہے۔
- ( ٣٥٧٩ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعُمَشِ عَنْ شِمْرٍ عَنْ مُغِيرَةً بُنِ سَغْدِ بُنِ الْأَخْرَمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي اللَّنْيَا[قال الألباني صحيح (الترمذي: ٢٣٢٨) اسناده ضعيف وقال الترمذي: حسن]. [انظر: ٤٢٣٣، ٤٠٤٥].
- (۳۵۷۹) حضرت ابن مسعود نگانتئے سے مروی ہے کہ نبی علیّلا نے ارشاد فر مایا جائیداد نہ بنایا کرو، ورنہ تم دنیا ہی میں منہمک ہو حاؤ گے۔
- ( ٣٥٨٠ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُو خَلِيلًا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢٣٨٣)، وابن حبان (١٨٥٥)]. [انظر: ٣٨٧٩، ٣٨٨٩، ٣٨٩، ٩٠٩، ٣٩،٩، ٢٤١٢، ٢١٢١، ٢١٢١، ٢٤١٢، ٢٤١٥، ٢٤٤١٢، ٢٤٤١٢،
- (۳۵۸۰) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میں ہر دوست کی دوستی سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، اگر میں کسی کوظیل بنا تا تو ابو بکر ڈٹاٹنڈ کو بنا تا ،اورتہارا پنج براللہ تعالیٰ کاخلیل ہے۔

(۳۵۸۱) شقیق کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مبجد میں حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ کی تشریف آور کی کا انتظار کررہے ہے، اتنی در میں بزید بن معاویخ تی آگئے ، وہ کہنے گئے میں جا کر دیکھوں؟ اگر وہ گھر میں ہوئے تو شاید میں انہیں آپ کے پاس لاسکوں؟ چنانچے تھوڑی در میں حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر فرمانے گئے کہ جھے بتایا گیاہے کہ آپ لوگ میر اانتظار کررہے ہیں، میں آپ کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں آپ کوا کتا ہف میں مبتلا کرنا انچھانہیں سمجھتا، اور نبی طایبہ بھی وعظ ونصیحت میں اسی وجہ سے بعض دنوں کو خالی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بھی ہمارے اکتا جانے کوا چھانہیں

( ٣٥٨٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ آبِي الْكُنُودِ أَصَبْتُ خَاتَمًا يَوْمًا فَلَاكَرَهُ فَرَآهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ [انظر، (٣٧١٥].

(۳۵۸۲) ابوالکنو دکتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنم میں انگوشی پہنی، حضرت ابن مسعود ظافی کی اس پرنگاہ پڑگئ، انہوں نے فر مایا کہ نبی عائیلائے سونے کے چھلے سے منع فر مایا ہے۔

(٣٥٨٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا[صححه البحارى (٣٦٣٦)، ومسلم (٢٨٠٠)، والحاكم (٤٧١/٢). [انظر، ٣٢٧٠، ٢٢١٥].

(۳۵۸۳) حضرت ابن مسعود رفی این سیمروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ جا نددوککڑوں میں تقسیم ہو گیا،اور سب لوگوں نے اسے دیکھا، نبی علیہ کے فر مایا گواہ رہو۔

( ٣٥٨٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ ابُنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَوٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوُلَ الْكَعْبَةِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبِدِي وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا [صححه البحارى (٢٤٧٨)، وابن حبان (٢٤٧٨)].

(٣٥٨٧) حضرت ابن مسعود و النوسي مروى ب كه بي عليه مجد حرام مين داخل بوسي ، اس وقت خاند كعبر كار در تين سوما تحد بت نصب تح ، ني عليه البيع بالتحديل موجود چركي انيس جموت جات تحاور بياً بت بره تح جات تحق (حق آكيا اور باطل مل محل بيدا كرسكا ب اور نه لوثا كر لاسكا ب نيزيه كه (حق آكيا اور باطل بها كركيا ، به شك باطل تو بها كن والا ب بي ك و ( ٣٥٨٥) حَدَّ فَنَا سُفْيَانُ قَالَ وكي سَمْ عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَدَفِقِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ السَّيْرِ بِالْجِعَازَةِ فَقَالَ مَنْ يَقَدُّمُ عَنْ السَّيْرِ بِالْجِعَازَةِ فَقَالَ مَنْ عَنْ وَلَيْسَتُ بِتَابِعَةٍ [انظ: ٣٧٣٤].

# هُ مُنظا مَدُونَ بِل يَسْدِ مُرَّم كُول مُنظا مَدُونَ بِل يَسْدِ مُرَّم كُول مُنظا مُن فَي عَلَيْهُ وَدُعِيْنَةً ﴾

(۳۵۸۵) حضرت ابن مسعود و النفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی طیا سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق دریا فت کیا تو آپ کا النفی نے فرمایا جنازہ کومتبوع ہونا جا ہے نہ کہ تا بع (جنازے کوآگے اور چلنے والوں کواس کے پیچھے ہونا جائے)

( ٣٥٨٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى قَالَ فَحَرَجَتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهَا فَابْتَدَرُنَاهَا فَسَبَقَتْنَا [انظر: ٤٣٠٧، ٤٣٥٧، ٤٣٥٧].

(۳۵۸۲) حضرت ابن مسعود ر النظاعة مروى ہے كہ ہم لوگ نبى مليك كے ساتھ منى كے ميدان ميں تھے كہ ا جا تک ایک سانپ نكل آیا، نبی ملیكانے فرمایا اسے مارڈ الو، ہم جلدى سے اس كی طرف بڑھے ليكن وہ ہمارے ہاتھ سے نكل گیا۔

( ٣٥٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بُنِ إِدُرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَرُوِى عَنْ شَقِيقِ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَخُرُجُ إِلَيْنَا فَيَقُولُ اللَّهِ يَخُرُجُ إِلَيْنَا فَيَقُولُ إِلَّا كَرَاهِيَةٌ أَنْ أَمْلَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةٌ أَنْ أَمْلَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةٌ أَنْ أَمْلَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةٌ أَنْ أَمْلَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَمُنَعُنِى آنُ أَخُرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةً السَّآمَةِ عَلَيْنَا إِلَا كَرَاهِية السَّآمَةِ عَلَيْنَا إِراحِمِ: ٣٥٨١].

(۳۵۸۷) شقیق کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت این مسعود ڈلٹٹؤ تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپلوگ میراانتظار کررہے ہیں، میں آپ کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں آپ کواکتا ہے میں مبتلا کرنا اچھانہیں سمجھتا، اور نبی علیہ بھی وعظ ونھیحت میں اسی وجہ ہے بعض رنوں کو خالی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بھی ہمارے اکتا جانے کواچھانہیں سمجھتے تھے۔

( ٣٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبُراهِيمَ عَنُ الْأَسُودِ وَعَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمُ وَلَيُحُنَّا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبْراهِيمَ عَنُ الْأَسُودِ وَعَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمُ فَلْيُهِ فَلَيْهُ فِلْ أَيْهُ طَبَقَ مَنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ طَبَقَ كَفَيْهِ فَأَرَاهُمُ [صححه مسلم (٣٤٥)، وابن حبان (١٨٧٥)، وابن عزيمة (١٦٣٦)]. انظن ٧ ٧٩ ٢، ٥ ٢ ٢٠٥

(۳۵۸۸) حضرتِ ابن مسعود ر النفائے مروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تواپنے بازوؤں کواپنی رانوں پر بچھا لے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لے، گویا میں اب بھی نبی علیا کی منتشر انگلیاں دیکھ رہا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے دونوں ہو چکا ہے)

(٣٥٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَشَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآيَّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ اللَّهِ عَنُونَ اللَّهِ فَآيَّنَا لَا يَظُلُم عَظِيمٌ إِنَّمَا هُوَ اللَّذِى تَغْنُونَ أَلَمُ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالَحُ يَا بُنَى لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُم عَظِيمٌ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكَ إصححه البحارى (٣٢)، ومسلم (١٢٤) وابن حيان (٣٥٣)] [انظر: ٢٥٣) ٤٤١].

#### هي مُنالًا احَدِينَ بل يَنْ مَنْ الله بن مَسْعُودٌ عَيْنَا الله بن مُسْعُودٌ عَيْنَا الله بن مُسْعُودٌ عَيْنَا الله بن مُسْعَعُودٌ عَيْنَا الله بن مُسْعِعُودٌ عَيْنَا الله بن مُسْعَعُودٌ عَيْنَا أَنْ أَنْ مُسْعَلِكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلِ

(۳۵۸۹) حضرت ابن مسعود رفاظ سے مروی ہے کہ جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی''وہ لوگ جوابیان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا۔ '' تو لوگوں پر یہ بات بڑی شاق گذری اور وہ کہنے گئے یارسول اللہ! ہم میں سے کون شخص ہے جس نے اپنی جان پرظلم نہ کیا ہو؟ نبی ملیا آس کا وہ مطلب نہیں ہے جوتم مراد لے رہے ہو، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جوعبد صالح (حضرت لقمان علیہ) نے فرمائی تھی کہ'' پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ شہرانا کیونکہ شرک بہت بواظلم ہے'' اس آیت میں بھی شرک ہی مراو ہے۔

( ٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَبَلَغَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالنَّرَى عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعِ وَالنَّرَى عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أَصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعِ وَالشَّجَرَ عَلَى أَصْبُعِ وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعِ وَالنَّرَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرُوا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٥٩ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۳۵۹۰) حضرت ابن مسعود رئی نشئے سے مروی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی نبی طایشا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم مَنَّا لِیُنِیْما آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ایک انگی پر ، تمام آسانوں کو ایک انگی پر ، تمام درختوں کو ایک انگی پر ، تمام درختوں کو ایک انگی پر اور ساری نمناک مٹی کو ایک انگی پر اٹھالے گائ نبی طیشانس کی یہ بات من کرا تنافی کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے اور اس پر اللہ نے بی آیت نازل فرمائی کہ '' انہوں نے اللہ کی اس طرح میں طرح اس کی قدر دکرنے کا حق تھا۔''

(٣٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتُ فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللّهِ فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ وَتَشُرَبُ الْقَوْرَبُهُ اللّهِ فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ وَتَشُرَبُ اللّهِ مَلّى اللّهُ الرّجُسَ لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ حَدًّا قَالَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَقَالَ وَاللّهِ لَهَكَذَا أَقُرَ أَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (٥٠٠١) [انظر: ٣٣٠].

(۳۵۹۱) علقہ کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رہا گئو ''جمع '' نامی شہر ہیں سورہ یوسف کی تلاوت فرمارہ بھے کہ ایک آدمی کہنے لگا کہ بیسورت اس طرح نازل نہیں ہوئی ہے، حضرت ابن مسعود رہا گئو اس کے منہ سے شراب کی بدیوآئی اس کے قریب گئے تو اس کے منہ سے شراب کی بدیوآئی انہوں نے فرمایا کہ تو حق کی تکذیب کرتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے؟ بخدا! میں تجھ پر حد جاری کیے بغیر تھے نہیں چھوڑوں گا، چنا نچے انہوں نے اس پر حاد جاری کی اور فرمایا بخدا! مجھے یہ سورت نی علیظانے اس طرح پڑھائی ہے۔

( ٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَّي فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزُوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا

#### مناله اَمْرُيْ بَلِيَةِ مِرْمُ اللهِ بِن مُسَلِّعُودُ عَلَيْهُ ﴾ وأن الله بن مسيعُودُ عَلَيْهُ إِن الله بن مسيعُودُ عَلَيْهُ ﴾

مَضَى مِنُ زَمَانِكَ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ أَمَا لَئِنُ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ [صححه البحارى (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)] [انظر: ٢٧١].

(۳۵۹۲) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مئی کے میدان میں، میں حضرت ابن مسعود ڈاٹنؤ کے ساتھ چلا جارہا تھا کہ راستے میں حضرت عثان غنی ڈاٹنؤ سے ملاقات ہوگی، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ باتیں کرنے گئے، حضرت عثان غنی ڈاٹنؤ فر مانے گئے اے ابوعبد الرحلٰ! کیا ہم آپ کی شادی کس نوجوان لڑکی سے نہ کراویں تا کہ وہ ماضی کی باتیں یا دکرایا کرے، حضرت ابن مسعود ڈاٹنؤ نے فرمایا آپ نے نوبیہ ہم سے ہی علیا نے فرمایا تھا کہ کہ اے گروہ نوبو جواناں! تم میں سے جس میں نکاح کرنے کی صلاحت ہو، اسے شادی کر لین چاہیے کیونکہ نکاح نگا ہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جوخص نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا اپنے اور لازم کر لینا چاہیے کیونکہ روزہ انسانی شہوت کو تو ڈویتا ہے۔

(۳۵۹۳) عبدالرطن بن بزید کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان غنی را الفظ نے میدانِ مٹی میں چار رکعتیں بڑھیں تو حضرت ابن مسعود را الفظ نے فرمایا میں نے نبی الیشا کے ساتھ بھی اور حضرت ابو بکر را الفظ وعمر را الفظ کے ساتھ بھی مٹی میں دور کعتیں بڑھی ہیں۔

( ٣٥٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَا لَلّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ قَوْمٌ تَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم (٢٥٣٥)، وابن حيان تَسْبِقُ شَهَادَاتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ شَهَادَاتِهِمُ [صححه البحارى (٢٤٢٩)، ومسلم (٢٥٣٣)، وابن حيان (٢٢٨٩) [انظر: ٢٩٦٣) [انظر: ٢٠٦١) [انظر: ٢٠٢١]

(۳۵۹۳) حضرت ابن مسعود رہی ہے کہ جناب رسول اللّه کی فیا نے ارشاد فر مایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، اس جومیرے زمانے میں ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد ہوں گے، اس کے بعد ایک ایس تھی آگے بڑھ جائے گی۔ کے بعد ایک ایس تھی آگے بڑھ جائے گی۔

( ٣٥٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّنِي لَآعُرِفُ آخِرَ أَهْلِ النّارِ خُرُوجًا مِنْ النّارِ رَجُلْ يَخُرُجُ مِنْهَا زَخْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقُ فَادُخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النّاسُ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النّاسُ الْجَنَّةَ قَالَ فَيُوْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيَوْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيَوْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّهُ فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ إِنَّ لَكَ

### هي مُنالِهُ اَمَّانِ مَنْ اللهُ الله

الَّذِى تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضُعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخُو بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَجِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ [صححه البحارى (٨/٨٤)، ومسلم (١٨٦)، وابن حبان صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَجِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ [صححه البحارى (٨/٨٤)، ومسلم (١٨٦)، وابن حبان (٧٤٢٧)] انظر: ٢٤٣٩).

(۳۵۹۵) حضرت ابن مسعود رئاتین سعود رئاتین سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی الیس نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کوخوب جانتا ہوں جو جہنم سے اس سے آخر میں نکلے گا، وہ ایک شخص ہوگا جو اپنی سرین کے بل گھتا ہوا جہنم سے نکلے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جا، جنت میں داخل ہو جا، وہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ سب لوگ اپنے اپنے ٹھکا نوں میں پہنچ چکے، وہ لوٹ کرعرض کرے گا پروردگار!

یہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹھکانے قبضے میں کرلیے ہیں (میں کہاں جاؤں؟) اس سے کہا جائے گا کہ کیا تجھے اپنی مصیبتوں کا وہ زمانہ یا دہے جس میں تو گرفتارتھا؟ وہ کہ گا جی بال! پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو تمنا کیں ظاہر کرے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے جتنی چیزوں کی تمنا کی، تجھے وہ بھی دی جاتی ہیں اور دنیا سے دس گنا ہوی (حکومت یا دنیا) تجھے مزید دی جاتی ہے، وہ عرض کرے گا پروردگار! تو باوشاہ ہو کر جھسے خداق کرتا ہے؟ حضرت ابن مسعود ڈٹائٹو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی عالیا اتنا بنے کہ ذیران مبارک ظاہر ہوگئے۔

( ٣٥٩٦) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَحْسَنْتَ فِي الْإِسْلَامِ أُوَاحَدُ بِمَا عَمِلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ إِذَا أَحْسَنْتَ فِي الْإِسْلَامِ أُوَاحَدُ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْإِسْلَامِ أَوَاحَدُ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْإِسْلامِ أَوَاحَدُ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْبَالَامِ أَوْاحَدُ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْبَالِمُ اللهِ إِذَا أَسَأَتَ فِي الْإِسْلامِ أَخِدُتَ بِاللَّوَّلِ وَالْآخِرِ [صححه المحارى لَمْ تَوَاحَدُ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْبَالِمُ اللهِ إِذَا أَسَأَتَ فِي الْإِسْلامِ أَخِدُ الْحَارِي وَالْآخِرِ [صححه المحارى ( ١٩٢١) ومسلم ( ١٩٢١)] [انظر: ٢٩٤١، ٣٨٥، ٣٦٠، ٤٤١، ٢٤ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۳۵۹۲) حضرت ابن مسعود و المنظون علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں اسلام قبول کر کے اچھے اعمال اختیار کرلوں تو کیا زمانہ جاہلیت کے اعمال پر میرا مؤاخذہ ہوگا؟ نبی علیہ نے فرمایا جبتم اسلام قبول کر کے اچھے اعمال اختیار کرلوتو زمانہ جاہلیت کے اعمال پر تمہاراکوئی مواخذہ نہ ہوگا، کیکن اگر اسلام کی حالت میں برے اعمال کرتے رہے تو پہلے اور پچھلے سب کا مواخذہ ہوگا۔

( ٣٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ هُوَ فِيهَا فَاجَرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَقِى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى يَمِينِ هُوَ فِيهَا فَاجَرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَقِى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ الْحَلِمُ لَكُو اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ إِذَنْ يَنْ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا وَسُولَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا وَسُولَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا وَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ يَخُلِفَ فَيَذُهَبَ مَالِى فَآنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآلِيَةِ [صححه المحارئ (٢٤١٦)، ومسلم (١٣٨٥)] [انظر: ٢٩٤، ٣٩٤].

(۳۵۹۷) حضرت ابن مسعود رقانی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا جو خص جموثی قتم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، یہ ن کر حضرت اضعف رقانی فرمانے گئے کہ یہ ارشاد میرے واقعے میں نازل ہوا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان کچھز مین مشترک تھی، یہودی میرے حصے کا منکر ہوگیا، میں اسے نبی ملیلیا کی خدمت میں لے آیا، نبی ملیلیا نے مجھ سے فرمایا گیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ وقتم کھا کر میرا مال لے جائے گا، اس پر کیا نہیں، نبی ملیلیا نے جوش کیا یا رسول اللہ! یہ وقتم کھا کر میرا مال لے جائے گا، اس پر اللہ نے یہ آیت آخرتک نازل فرمائی کہ' جولوگ اللہ کے وعدے اور اپنی قتم کو معمولی قیمت کے وض نے دیے ہیں "

( ٣٥٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ عَنُ زِرِّ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ آبِي مُعْيَطٍ فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو فَقَالَ يَا غُلَامُ هَلْ مِنْ لَبَنِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ وَلَكِنِّي مُعْيَطٍ فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَحُلُ فَآتَيْتُهُ بِشَاةٍ فَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَنَزَلَ لَبَنَ فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ فَشَرِبَ مُؤْتَمَنَ قَالَ فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنُزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ فَآتَيْتُهُ بِشَاةٍ فَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَنَزَلَ لَبَنَ فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ فَشَرِبَ مُنَّ قَالَ فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنُزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ فَآتَيْتُهُ بِشَاةٍ فَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَنَزَلَ لَبَنَ فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكُو ثُمَّ قَالَ لِلشَّرُعِ اقْلِصُ فَقَلْصَ قَالَ ثُمَّ ٱتَيْتُهُ بَعُدَ هَذَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمُنِي مِنْ هَذَا اللَّهُ فَإِنَّكَ غُلِيَّهُ مُعَلَّمُ [انظر: ٩ ٩ ٥ ٣ ، ٢ ٤٢٢ ٤٤].

(۳۵۹۸) حفرت ابن معود ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن نبی علیہ حضرت ابو بکر ڈاٹھ کے ساتھ میرے پاس سے گذرے اور فرمایا اے لاکے! کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، لیکن میں اس پرامین ہوں، نبی علیہ نے فرمایا کیا کوئی ایسی بکر کی تمہارے پاس ہے جس پر نرجانور نہ کو دا ہو؟ میں نبی علیہ کے پاس ایس میں اس پرامین ہوں، نبی علیہ نے اس کے تھن پر ہاتھ چھیرا تو اس میں دودھ اتر آیا، نبی علیہ نے اسے ایک برتن میں دوہ ہو دہ تھی بیا اور حضرت ابو بکر ڈاٹھ کو بھی پلایا، پھرتھن سے خاطب ہو کر فرمایا سکڑ جاؤ، چنا نچہ دہ تھن دوبارہ سکڑ گئے بھوڑی دیر بعد میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! مجھے بھی بیہ بات سکھا د بجئے، نبی علیہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی کہ داللہ تم پرائی رحمتیں نا زل فرمائے بھی جھد دار بچے ہو۔

( ٣٥٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فَٱتَاهُ آبُو بَكُرٍ بِصَخْرَةٍ مَنْقُورَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكُمٍ وَشَرِبَتُ قَالَ ثُمَّ ٱتَيْتُهُ يَغُدَّ ذَلِكَ قُلْتُ عَلَّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ قَالَ إِنَّكَ عُلَامٌ مُعَلَّمٌ فَعَلَّمَ فَعَلَّمُ مَعَلَّمُ عَلَيْهُ مَعْفَرَ مَنْ فِيهِ سَبُعِينَ سُورَةً [راجع: ٩٥٥٥].

(۳۵۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق و النظافی نبی ملیا کے ایک ایک ایک اندر سے کھدا ہوا پھر لے کرآئے ،اور اس میں دودھ دوہا، نبی ملیا نے بھی اسے نوش فرما یا اور حضرت ابو بکر والنظاف نے بھی اسے نوش فرما یا اور حضرت ابو بکر والنظافی نبی ملیا ہے اور میں نے بھی اسے پیا، تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی یہ قرآن سکھا دیجئے ، نبی ملیا نے فرما یا تم سمجھدار نبی جہو، چنانچ میں نے نبی ملیا کے دہن مبارک سے من کرستر سورتیں یا دکر لیں۔

(٣٦٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِى قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَنَّهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَنَّهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَّهِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَنَّهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ يُقَاتِلُونَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى فِيهِ فَمَا رَأَى الْمُسُلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيَّةً

سے بہتر پایا اس لئے اللہ نے ان بی کواپ لئے منت بیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپ بندوں کے دلوں پرنظر فرمائی تو قلب جمد (مَنَا اللهُ اَللہ علیہ بہتر پایا اس لئے اللہ نے ان بی کواپ لئے منت فرما لیا اور انہیں پیغیری کا شرف عطاء کر کے مبعوث فرمایا، پھر قلب حجد (مَنَا اللهُ اِللهُ کَاللہ کَ وَاکَال کردوبارہ اپ بندوں کے دلوں پرنظر فرمائی تو نبی بالیا کے صحابہ کرام اللہ اللہ کے دل کوسب سے بہترین پایا، چنا نچہ اللہ نے انہیں اپ نبی کا وزیر بنا دیا، جوان کے دین کی بقاء کے لئے راوِ خدا میں قال کرتے ہیں، اس لئے مسلمان جس چیز کواچھا سمجھیں وہ اللہ کے زدیک بھی اچھی ہے اور جو چیز مسلمائوں کی نگا ہوں میں بری ہو، وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ چیز کواچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہو تو تو تھا فیا ذا آڈر کُٹ مُو ھُمُ فَصَلُوا فِی بیُوتِکُمْ فِی الْوَقْتِ الَّذِی تَعْرِفُونَ سَدُّدُر کُونَ اُقُواماً یُصَلُّونَ صَلاۃً لِغَیْرِ وَقْتِهَا فَاِذَا آذُر کُٹ مُو ھُمُ فَصَلُّوا فِی بیُوتِکُمْ فِی الْوَقْتِ الَّذِی تَعْرِفُونَ فُرُنَا مَا مَعَهُمْ وَ اَجْعَلُو ھَا سُبُحَةً [صححہ ابن حزیمة (۱۲۵۰) وابن ماحہ: ۲۰۵۰، والنسائی: ۲۰۷۷].

(٣٦٠١) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ طَالِیْج نے ارشا دفر مایا ہوسکتا ہے تہہیں ایسی اقوام کا زمانہ بھی ملے جونماز کواپنے وقت مقررہ سے ہٹا کر پڑھیں ،اگرتم انہیں پاؤ تو نماز کواس کے وقت مقررہ پراپنے گھر میں ہی پڑھ لینا، پھر جب وہ پڑھیں توان کے ساتھ بھی شریک ہوجا نااورانے نقلی نماز سمجھ لینا۔

(٣٦.٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَلَا آذرِى زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىٰءٌ قَالَ لَا وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقْنَى رِجُلَيْهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ أَنْسَى ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقْنَى رِجُلَيْهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ [صححه البخارى

(۱۰۱)، ومسلم (۷۷۲)، وابن عزيمة (۱۰۲۸ و ۱۰۰۵ و ۲۰۰۱ و ۱۰۰۷ و ابن حبان (۲۶۶۲)].

- (٣٦.٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَمَرَ بَعُدَ الصَّلَاقِ يَعْنِى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ مُصَلِّ أَوْ مُسَافِرِ [انظر: ٣٩١٧].
- (٣٦.٤) حَدَّثَنَا جَزِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ نَاسٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْوَاحَدُ بِأَعْمَالِنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
  فَقَالَ مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاحَدُ بِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَيُؤْخَذُ بِعَمَلِهِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ [راحع: ٣٥٩]
- (۳۲۰۳) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا زمانۂ جاہلیت کے اعمال پر تہمارا پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ نبی علیٰ الے فرمایا جب تم اسلام قبول کر کے اجھے اعمال اختیار کرلوتو زمانۂ جاہلیت کے اعمال پر تمہارا کوئی مواخذہ نہ ہوگا انسکن اگر اسلام کی حالت میں برے اعمال کرتے رہے تو پہلے اور پچھلے سب کا مواخذہ ہوگا۔
- (۳۲۰۵) حضرت ابن مسعود دفاتیز سے مروی ہے کہ نبی طلیکا دس چیز وں کونا پیند کرتے تھے، سونے کی انگوشی پہننے کو، تہبند زمین پر کھینچنے کو، زر درنگ کی خوشبو کو، سفید بالوں کے اکھیڑنے کو، پانی (مادہ منوبیہ) کواس کی جگدسے ہٹانے کو، معوذات کے علاوہ دوسری چیزوں سے جھاڑ پھونگ کرنے کو، رضاعت کے ایام میں بیوی سے قربت کر کے بیچے کی صحت خراب کرنے کو، کیکن ان چیزوں کو آپ سکا گھیٹے کے خرام قرار نہیں دیا، نیز تعویذ لئکانے کواور اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لئے بناؤ سنگھار کرنے کواور کو ٹیوں سے کھیلنے کو بھی آپ منافیکٹے آپ سنگھاڑ کا پیند فرماتے تھے۔
- (٣٦.٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفَيَانَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُلَيْمَانُ وَبَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِي عَنْ أَبِي الطَّبَحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ عَلَيْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ عَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ إِنَّنِي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِى فَقَرَأْتُ حَتَى إِذَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنْ اللَّهِ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا قَالَ رَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ بَلَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا قَالَ رَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ بَلَعْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا قَالَ رَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ دُمُوعًا [صححه البخارى (٢٥٨٢)) ومسلم (٢٠٨٠)، وابن حبان (٣٣٥)] [انظر: ١١٨٤].

(٣٦٠١) حضرت ابن مسعود رفات مروی ہے کہ ایک دن میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ما الجھے قرآن بڑھے قرآن بڑھ کر سناؤ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (مَا لَلْیَا الله) کیا میں آپ کو بڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ برتو قرآن نازل ہوا ہے، فرمایا ایسا ہی ہے، فرمایا ایسا ہی ہے، کین میں چا ہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں، چنا نچہ میں نے تلاوت شروع کر دی اور جب میں اس آیت پر پہنچا ''وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لے کرآئی کیں گے اور آپ کو ان سب برگواہ بنا کر لائیس گے' تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ کی آئی کھوں سے آئسو بہدر ہے ہیں۔

(٣٦.٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مِنْ بَنِى بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بُنُ سِنَانِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ أَيَاءً تَجِدُهَا أَوْ أَلِفًا مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ أَوْ لَهُ نَهِيكُ بُنُ سِنَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَوَكُلَّ الْقُرْآنِ أَخْصَيْتَ غَيْرَ هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ إِنَّنِى لَأَقُوراً اللَّهِ مَدُّ اللَّهِ فَقَالَ فَى رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَّا كَهَدِّ الشَّعْرِ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ الصَّلَاةِ الرَّكُوعَ وَالشَّجُودَ وَلَيَقُرأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُوامٌ لَا يُجَاوِزُ عَبْدُ اللَّهِ هَذَّا كَهَدِّ الشَّعْرِ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ الصَّلَاةِ الرَّكُوعَ وَالشَّجُودَ وَلَيَقُرأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُوامٌ لَا يُجَاوِزُ عَبْدُ اللَّهِ هَذَّا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيَقُومُ وَلَكِنَّةُ إِذَا قَرَأَهُ فَرَسَخَ فِى الْقَلْبِ نَفَعَ إِنِّى لَآغُرِفُ النَّطَائِرَ الَّتِى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ سُورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ قَالَ فَدَخَلَ فَسَالُهُ ثُمْ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ سُورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ قَالَ فَدَخلَ فَسَالُهُ ثُمْ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ وَسُلَّمَ يَعْرُؤُنَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصِّلِ فِى تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ صَحده النحارى (٢٩٩١)، ومسلم (٢٢٨)، وابن عزيمة (٣٥٥) [انظر: ٢٩٩٥) [انظر: ٢٩٩٥، ٢٤٠، ٢٤٠، ٢٤٥، ٢٤٥) اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ صَحده النحارى (٢٩٩٥)، ومسلم (٢٢٨)، وابن حزيمة (٣٥٥) [انظر: ٢٩٩٥) [انظر: ٢٩٥، ٢٥، ٢٤٥) اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ الْمُؤْمِّلُ فَى الْعَلَالُ الْعُولُ الْمُفَصِّلُ فِى تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالِي الْمُفَالِ

(۳۲۰۷) شقیق بن سلمہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو بجیلہ کا ایک آدی '' جس کا نام نھیک بن سنان تھا'' حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ کی فدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابوعبد الرحمٰن! آپ اس آیت کو کس طرح پڑھتے ہیں '' من هاء غیر اسن'' یاء کے ساتھ یا الف کے ساتھ ؟ حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ نے فرمایا کیا اس آیت کے علاوہ تم نے سارا قرآن یاد کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا الف کے ساتھ ور ڈاٹھؤ نے فرمایا اشعار کی طرح؟ اس سے اندازہ لگا لیس) میں ایک رکعت میں مفصلات پڑھ گیتا ہوں، حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ نے فرمایا اشعار کی طرح؟ حالا تکدرکوع اور سجدہ بھی نماز کا حسن ہے، بہت سے لوگ قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ ان کے گلے سے نیخ نہیں اتر تا، البتہ اگرکوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرے کہ وہ اسکے دل میں رائخ ہوجائے تو وہ فاکدہ مند ہوتی ہے، میں الی مثالیں بھی جانتا ہوں کہ نمی مند ہوتی ہے، میں الی مثالیں بھی جانتا ہوں کہ نبی علیکا نے ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں۔

یہ کہ کر حضرت ابن مسعود و النظام کھڑے ہوئے اور اندر پلے گئے ، تھوڑی دیر میں علقمہ آئے اور وہ بھی اندر جانے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ حضرت ابن مسعود و النظام کے ان کے مطابق نبی علیا ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھتے تھے؟ چنا نچہ انہوں نے اندر جاکران سے بیسوال کیا اور باہر آنے کے بعد فرمایا کہ حضرت ابن مسعود و النظام کے کردہ مصحف کے مطابق مفصلات کی ابتدائی ہیں سورتیں مراد ہیں۔

### هُ مُنالِاً اَمَارِينَ بِل يُهِدِم مَنْ الله بن مَسِيعُودٌ عَالِيًّا لَهُ الله بن مَسِيعُودٌ عَلَيْهُ لَهُ

(٣٦.٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ قَسُمًا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسُمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ قَالَ فَقُلْتُ يَا ذَاتَ يَوْمٍ قَسُمًا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسُمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجُلٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قُلْتَ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قُلْتَ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قُلْتَ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُمَرَّ وَجُهُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ [صححه البحارى وسَلَّمَ فَاحُمَرٌ وَجُهُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ [صححه البحارى (٤٣٣٥)، ومسلم (٢٠٦)، وابن حبان (٢٩١٧)] [انظر: ٣٩٠، ٤١٤٨ ، ٤٢٠٣ (٤٢٠٥).

(۳۲۰۸) حضرت ابن مسعود رفانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیک نے کھے چیزیں تقتیم فرمائیں، ایک انصاری کہنے لگا کہ یہ تقتیم ایک ہے جس سے اللہ کی رضاء حاصل کرنامقصو ذہیں ہے، میں نے اس سے کہا اے دشن خدا! تونے جو بات کہی ہے، میں نبیک کواس کی اطلاع ضرور دوں گا، چنانچہ میں نے نبی طالیک سے بیہ بات ذکر کر دی جس پر نبی طالیک کے دوئے انور کا رنگ سرخ ہوگیا، پھر فرمایا موٹی پر اللہ کی رختیں نازل ہوں، انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھائیکن انہوں نے صبر ہی کیا تھا۔

( ٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُاشِرُ الْمَرْآةُ الْمَرْآةُ الْمَرْآةُ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا[صححه البحارى (٤٢٥)] [انظر: ٣٦٦٨، ٢٦٦٨].

(۳۲۰۹) حضرت ابن مسعود رہائیڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے ارشاد فر مایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا برہند جسم نہ لگائے کہا پنے شوہر کے سامنے اس کی جسمانی ساخت اس طرح سے بیان کرے کہ گویاوہ اسے اپنی آئیکھوں سے دیکھے رہا ہو۔

( ٣٦١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَمُشِى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فَقَالَ إِنِّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْنًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ دُخٌّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَأُ فَلَنْ تَعُدُو قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى أَضُرِبُ عُنْقَهُ قَالَ لَا إِنْ يَكُنُ الَّذِى تَخَافُ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلُهُ وصححه مسلم (٢٩ ٢٤)، وابن حبان (٣٧٨٣)] [انظر: ٤٣٧١].

(۳۲۱۰) حضرت ابن مسعود و فاتف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کساتھ چلے جارہ ہے، نبی علیہ کا ابن صیاد پر گذرہ ہوا، نبی علیہ نے اس سے فرما یا میں نے تیرے ہو جھنے کے لئے اپ ذبین میں ایک بات رکھی ہے، بتا، وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگاوٹ، نبی علیہ نے فرما یا دورہ ہو آئی حیثیت ہے آگے ہیں بر وسکنا، حضرت عمر طابق کہنے لگے یارسول اللہ! جھے اجازت دہجے کہاں کی گردن ماروں؟ نبی علیہ نے فرما یا نبیں، اگریہ وہ ہے جس کا تنہیں اندیشہ ہو تہ تم اسے تل کرنے پر قاور نہ ہوسکو گے۔ کہاں کی گردن ماروں؟ نبی علیہ نفر معاویة حکائنا الله عَمْشُ عَنْ شَقِیقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَکَانِّی اَنْظُرُ اِلَی رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَدُحِی نَبِیًّا صَوَبَهُ قَوْمُهُ فَهُو یَمُسَحُ عَنْ وَجْهِهِ اللّمَ وَیَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِی فَإِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ [انظر: وَسَلّمَ مَدُحِی نَبِیًّا صَوبَهُ قَوْمُهُ فَهُو یَمُسَحُ عَنْ وَجْهِهِ اللّهَ وَیَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِی فَإِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ [انظر:

#### هي مُنالِمًا مَرْبِينَ بل يَينِي مَرْم الله بن صَيَعُودُ عِلَيْهُ ﴾ الله بن صَيَعُودُ عِلَيْهُ ﴿ الله بن صَيَعُودُ عِلَيْهُ ﴾

(۱۱۲۳) حضرت ابن متعود ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ آج بھی وہ منظر میری نگا ہوں میں محفوظ ہے کہ حضورا قدس مُلَّالِيُّمُ ایک نبی کے متعلق بیان فرمار ہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ پرے سے خون پو نچھتے جارہے تھے کہ پروردگار! میری قوم کومعاف فرمادے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ (واقعۂ طاکف کی طرف اشارہ ہے)

(٣٦١٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّهُ عَالَمُ وَسُلَّمَ أَيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ قَالَ أَنُ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنُ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قَالَ أَنُ تُونَونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَثُونُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَاللَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَثُونُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [انظ: ١٣١ ٤].

(۳۱۱۲) حفرت ابن مسعود والتفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیہ سے بیروال پوچھا کہ کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھم برانا بالخصوص جبکہ اللہ بی نے تہم بیں پیدا کیا ہے، سائل نے کہااس کے بعد کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اس ڈر سے اپنی اولا دکوئل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھانے لگے گی ، سائل نے اس نے پوچھااس کے بعد؟ فر مایا اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا، حضرت ابن مسعود داللی فاق فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں ہے آیت نازل فر مادی ''اوروہ لوگ جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھراتے اور کسی ایسے خص کوئل نہیں کرتے جے قتل کرنا اللہ نے حرام قر اردیا ہو، سوائے حق کے ، اور بدکاری نہیں کرتے ، جوخص ہے کام کرے گا وہ مز اسے دوجار ہوگا۔''

(٣٦١٣) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسُلِمٍ عَنْ مَسُرُوقِ قَالَ جَاءَ رَجُلًا إِلَى عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّى تَوَكَتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْبِهِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ إِلَى آخِرِهَا يَعْشَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُخَانٌ يَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ حَتَّى يُصِيبَهُمْ مِنْهُ كَهَيْنَةِ الزُّكَامِ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ مَنْ عَلِمَ عَلَيْهُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ إِنَّمَا كَانَ عِلْمًا فَلْيَقُلُ اللَّهُ اعْلَمُ فَلِيقُلُ اللَّهُ اعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ فَقُهِ الرَّجُولِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ إِنَّمَا كَانَ عَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ فَأَصَابَهُمُ هَذَا لِأَنَّ فَرُيشًا لَمَّا السَّعَصَتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ فَأَصَابَهُمُ فَذَا لِلَّهُ الْعَنْ مُ الْمَعْوَى السَّمَاءِ فَينُظُرُ مِا بَيْنَهُ وَبَيْقُ السَّمَاءِ كَهُنُهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَينُظُرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهُنُهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَينُظُرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَينُولَ اللَّهُ السَّمَاءِ فَينُظُلُ إِلَى السَّمَاءِ فَينُظُومُ السَّمَاءِ فَينُطُومُ السَّمَاءِ فَينُولَ اللَّهُ السَّمَاءِ فَينُولَ اللَّهُ السَّمَاءِ فَينُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَينُولَ اللَّهُ السَّمَاءُ بِينَ اللَّهُ الْمَوْقُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ مَنْ الْمَعْمَى النَّاسَ هَذَا عَلَمَ السَّمَاءُ اللَّهُ السَّمَاءُ اللَّهُ السَّمَاءُ اللَّهُ السَّمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَلَمُ اللَّهُ السَلَيْ اللَّهُ السَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَ

دن آسان پرواضح دھواں دکھائی دےگا'' کہ بیددھواں انہیں قیامت کے دن اپنی لییٹ میں لے لے گا اور ان کے سانسوں میں داخل ہوکرز کام کی کیفیت پیدا کر دے گا، بین کرحضرت ابن مسعود ڈاٹٹوٹے نے فرمایا جو محض کسی بات کو انجھی طرح جانتا ہو، وہ اسے بیان کرسکتا ہے اور جسے انجھی طرح کسی بات کاعلم نہ ہو، وہ کہد دے کہ اللہ زیا دہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ بیر سی انسان کی وانائی کی دلیل ہے کہ وہ جس چیز کے متعلق نہیں جانتا، کہد دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔

ندکورہ آیت کا نزول اس پس منظر میں ہواتھا کہ جب قریش نبی علیہ کی نافر مانی میں صدیے آگے بڑھ گئے تو نبی علیہ ان ان پر حضرت یوسف علیہ کے دور جب اقحط نازل ہونے کی بددعاء فر مائی ، چنا نچہ قریش کو قحط سالی اور مشکلات نے آگھیزا، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے اور یہ کیفیت ہوگئ کہ جب کوئی شخص آسان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ سے اسے اپ اور آسان کے درمیان دھواں دکھائی ویتا، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فر مائی ''اس دن کا انتظار کیجئے جب آسان پر ایک واضح دھواں آئے گا جولوگوں پر چھا جائے گا، یہ در دناک عذاب ہے۔''

اس کے بعد کچھ لوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ یا رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا انتخاب بومضر کے لئے نزول باران کی دعاء تبیعے ، وہ تو ہلاک ہور ہے ہیں ، چنانچہ نبی علیہ نے ان کے لئے دعاء فر مائی اور بیر آیت نازل ہوئی کہ مذاب دور کررہے ہیں 'کیکن وہ خوش حالی ملئے کے بعد جب دوبارہ اپنی انہی حرکات میں لوٹ گئے تو بیر آیت نازل ہوئی کہ درجس دن ہم انہیں ہوی مضبوطی سے پکڑلیں گے ،ہم انقام لینے والے ہیں 'اوراس سے مرادغز دہ بدرہے۔

(٣٦١٤) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مُسْتَورًا بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيٌّ وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيٌّانِ أَوْ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيٌّانِ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلٌ فِقُهُ قَلُوبِهِمْ فَتَكَلَّمُوا بِكُلامِ لَمْ أَسْمَعُهُ فَقَالَ أَحَدُهُمُ أَتُرَونَ اللَّهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا هَذَا فَقَالَ الْآخَرُ أَرَانَا إِذَا رَفَعْنَا أَصُواتَنَا سَمِعَهُ وَإِذَا لَمْ نَرُفَعُهَا لَمْ يَسْمَعُ فَقَالَ الْآخَرُ إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ قَالَ الْآخَرُ أَرَانا إِذَا رَفَعْنَا أَصُواتَنَا سَمِعَهُ وَإِذَا لَمْ نَرُفَعُهَا لَمْ يَسْمَعُ فَقَالَ الْآخَرُ إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ قَالَ الْآخَرُ لَا لِللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْ فَلْكُمْ طَنَّكُمْ الَّذِى ظَنَتُهُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ [صححه ابن حبان وَلا جُلُودُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكُمْ ظَنَّكُمْ الَّذِى ظَنَتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ [صححه ابن حبان

(٣٩٠) والترمذي: ٣٢٤٩، وابويعلى: ٢٠٤٥ [انظر: ٤٢٢١، ٢٢١٤].

(٣٦١٣) حفرت ابن مسعود و التقليق مروى ہے كه ايك مرتبه على غلاف كعب جما بوا تھا كه تين آدى آئ ان بيل سے ايك قريشي تھا اور دوقعيله ثقيف كے جواس كے داماد تھے، يا ايك ثقفى اور دوقريشى، ان كے پيٹ ميں چر بى زيادہ تھى كيكن دلول ميں سمجھ بوجھ بہت كم تھى، وہ چيكے چيكے باتيں كرنے گے جنہيں ميں نہ من سكا، اتنى دير ميں ان ميں سے ايك نے كہا تمہارا كيا خيال ہے، كيا اللہ ہمارى ان باتوں كوئ رہا ہے؟ دوسرا كہنے لگا ميرا خيال ہے كہ جب ہم او نچى آواز سے باتيں كرتے ہيں تو وہ انہيں سنتا ہے اور جب ہم اپنى آواز يں بلندنہيں كرتے تو وہ انہيں نہيں من پاتا، تيسرا كہنے لگا اگروہ پچھئ سكتا ہے تو سب پچھ بھى من سكتا

#### ﴿ مُنالِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

ہے، میں نے یہ بات نبی علی<sup>نیں</sup> سے ذکر کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فر مائی'' اورتم جو چیزیں چھپاتے ہو کہ تمہارے کان ، آنکھیں اور کھالیں تم پر گواہ نہ بن سکیں سے سیایے رب کے ساتھ تہارا گھٹیا خیال ہے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔''

( ٣٦١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ ابْنِ آخِى زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَآةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتُ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ قَانَتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَخْنَحَ وَبَزَقَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى شَيْءٍ يَكُرَهُهُ قَالَتُ وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتُ وَعِنْدِى عَجُوزٌ تَرْقِينِى مِنْ الْحُمْرَةِ فَأَذْخَلْتُهَا عَلَى شَيْءٍ يَكُرَهُهُ قَالَتُ وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتُ وَعِنْدِى عَجُوزٌ تَرْقِينِى مِنْ الْحُمْرَةِ فَأَذْخَلْتُهَا تَحْمَلُ وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتُ وَعِنْدِى عَجُوزٌ تَرْقِينِى مِنْ الْحُمْرَةِ فَأَذْخَلْتُهَا تَكُونَ وَالْتَمْوَقِ وَالْتَمْ وَالْتَوَلَة شِرْكُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَا لِمَ اللَّهُ مَلُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَة شِرْكُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَا لِمَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتُ عَيْنِى تَقُذِفُ فَكُنْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَة شِرْكُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَا لِمَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتُ عَيْنِى تَقُذِفُ فَكُنْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِنَ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْحُولُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُعْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْعُقَلِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَ

(٣٦١٥) حضرت ابن مسعود ظائمة كى زوجه محترمه زينب ظائفا كهتى بين كه حضرت ابن مسعود ظائفة جب كى كام سے آتے تو درواز بے پررک كر كھانىت اور قوك بھيئتے اور وہ اس چيز كونا لپند سجھتے تھے كہا جا نگ ہم پرداخل ہوجا ئيں اوران كے سامنے كوئى الى چيز آجائے جوانہيں نا گوار ہو۔

ایک دن حسب معمول وہ آئے اور دروازے پررک کر کھانے، اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا بیٹی ہوئی تھی جو جھے سرخ باوہ کا دم کررہی تھی ، میں نے اسے اپنی چار پائی کے بیچے چھپا دیا ، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو اندر آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے ، انہوں نے دیکھا کہ میری گردن میں ایک دھا گا لئکا ہوا ہے ، پوچھا کہ یہ کیسا دھا گا ہے ؟ میں نے کہا کہ اس پرمیرے لیے دم کیا گیا ہے ، انہوں نے اسے پیڑ کرتو ڑ دیا اور فر مایا عبداللہ کے گھر اپنے والے شرک سے بیزار ہیں ، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جھاڑ کھونک ، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں۔

میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہ درہ ہیں؟ میری آ نکو بہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی ، وہ اس پردم کرتا تو وہ تھیک ہوجاتی ؟ حضرت ابن مسعود ڈاٹھ نے فرمایا یہ شیطان کی ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دھنسا تا ہے، جبتم اس پر دم کروا تیں تو وہ باز آ جاتا تھا، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہتم وہ دعاء پڑھ لیا کروجو نبی طیکی پڑھے تھے کہ اے لوگوں کے دب! اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفاء عطاء فرما، تو بی شفاء دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفاء پھی تیں ، ایسی شفاء عطاء فرما جو یا کانام ونشان بھی نہ چھوڑے۔

( ٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

# هي مُنزلاً احَدُرُن بل يَهِيْدِ مَرْم الله بن مَسِيعُودٌ عِينَةً كِه

أَحَدَ أَغْيَرُ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلِلَاكِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدُحُ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صححه البحاري (٢٢٠)، ومسلم (٢٧٦٠)، وابن حبان (٢٩٤)] [انظر: ٤١٥٣،٤٠٤].

(٣٦١٧) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآَعُمَشُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِى الْآَحُوصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَأَنْ آخُلِفَ بِاللَّهِ بَاللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَأَنْ آخُلِفَ بِاللَّهِ عِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتُلًا آحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ آخُلِفَ وَاحِدَةً وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتُلًا آحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ آخُلِفَ وَاحِدَةً وَذَلِك بِأَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتُلًا آحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ آخُلِفَ وَاحِدَةً وَذَلِك بِأَنَّ اللَّهَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتُلًا آحَبُ إِلَى مِنْ آنُ أَخُلِفَ وَاحِدَةً وَذَلِك بِأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتُلًا آحَبُ إِلَى مِنْ آنُ أَخُلِفَ وَاحِدَةً وَذَلِك بِأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِل قَتُلًا آحَبُ إِلَى مِنْ آنُ أَخُلِفَ وَاحِدَةً وَذَلِك بِأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِل قَتُلًا قَتُلُو آحَبُ إِلَى مِنْ آنُ أَخُلِفَ وَاسَلَّمَ قُتُولُ قَتُلًا قَتُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتُلُ قَتُلُوا وَاللَّهُ مِنْ آنُ أَنْ آخُلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

(۳۱۱۷) حضرت ابن مسعود رفائن فر مایا کرتے تھے کہ مجھے نومر تبداس بات پرتشم کھانا زیادہ پہندہ کہ نبی علیا شہید ہوئے، بہنست اس کے کہ میں ایک مرتبقتم کھاؤں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا نبی بھی بنایا ہے اور انہیں شہید بھی قرار دیا ہے۔

( ٣٦١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنُ الْحَارِثِ بَنِ سُوَيْدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَحَلْتُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا قَالَ عَلَى النَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا قَالَ أَجُلُ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ إِنَّ لَكَ آجُرَيْنِ قَالَ نَعَمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَجَلُ إِنِّى أُوعَكُ كُمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ إِنَّ لَكَ آجُرَيْنِ قَالَ نَعَمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مَسْلِمٌ يُوعِكُ كُمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ إِنَّ لَكَ آجُرَيْنِ قَالَ نَعَمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسُلِمٌ يُصِيبُهُ أَذَى مِنْ مَوضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ خَطَايَاهُ كُمَا تَحُطُّ الشَّجَرُ وَرَقَهَا [صححه البحارى (٢٤٧٧)، ومسلم (٢٥٧١)، وابن حبان (٢٩٣٧)]. [انظر، ٢٦١٩، ٢٠٤٤، ٤٣٤٦].

(۳۲۱۸) حضرت ابن مسعود الله و الله على عرايك مرتبه مين بارگاه رسالت مين حاضر بواتو نبي اينا كوشد يد بخار چره ابوا تحا، مين سنه باته الگاكر بو جهايارسول الله من الله تا به يوجه ايساشد يد بخار بوتا ہے؟ فرمايا بان! جمحة مين سے دوآ دميوں كے برابر بخار بوتا ہے، مين نے عرض كيا كه پھر آپ كوا چر بھى دو براملتا بوگا؟ فرمايا بان! اس ذات كاتم! جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے، دوئے زمين بركوئى مسلمان ايسانيس ہے كہ جھكوئى تكليف پنج "خواہ وہ بيارى ہويا بجھاور" اور الله اس كى بركت سے اس كے گئاہ اس طرح نہ جھاڑ دے جسے درخت سے اس كے بيے جھڑ جاتے ہیں۔

( ٣٦١٩ ) حَدَّثَنَاه يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ مِثْلَهُ [مكرر ما قبله].

(۳۱۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ وَرُبَّمَا قَالَ الْقُوْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُوْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَعُلُهِ مَنْ عُقُلِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ إِنِّى نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُسِّى [انظر: ٣٩٦٠].

# هي مُناياً اَمْرِينَ بل يَنِيهِ مَرْم كُورُ عِينَ الله بن صَيَعُودُ عَينَ الله بن صَيَعُودُ عَينَ الله بن صَيَعُودُ عَينَ الله بن صَيعُ عَلَيْ عَلَى الله بن صَيعُ عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلَيْ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُم عَلِيمًا عَلَيْكُمُ عَلِيمًا عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلِيمًا عَلَيْكُمُ عَلِيمًا عَلَيْكُمُ عَلِيمًا عَلَيْكُم عَلِيمًا عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلِيمًا عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيمًا عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيمًا عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيمًا عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلِيمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِي عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِي عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِي عَلَيْكُم عَلَيْكُم

(۳۱۲۰) حضرت ابن مسعود را تنظیر فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت کیا کروکیونکہ بیلوگوں کے سینوں سے اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے کہ جا تا ہے کہ جا نور بھی اپنی رسی چھڑا کر اتنی تیزی سے نہیں بھا گتا ، اور فرمایا کہ جناب رسول اللّدُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

(٣٦٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالنِّي اللَّهُ وَالنِّي اللَّهُ وَالنِّي اللَّهُ وَالنِّي اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمُوالِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ لَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلُولُولُ لَاللَالِمُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ لَا لَاللَّهُ وَالْمُولُولُ لَا لَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ لَا

(٣٦٢١) حضرت ابن مسعود ولا تنظیر مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلِی الله مَا الله مَثَلِی الله مَثَلِی الله مَعْدِی معبود نہیں اور بیں اللہ کا پنجیر ہوں ، اس کا خون حلال نہیں ہے ، سوائے تین میں سے کی ایک صورت کے ، یا تو شادی شدہ ہوکر بدکاری کرے ، یا قصاصاً قتل کرنا پڑے یا وہ محض جواہینے وین کو بی ترک کردے اور جماعت سے جدا ہوجائے۔

( ٣٦٢٢) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْٱعُمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى عَبْدِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ عَلَى فُلَانِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَالْوَلَامِينَ وَالْمَلِي وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالطَّيْبَاتُ وَاللَّهُ وَالْمُلِي وَالْمَالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا آصَابَتُ كُلَّ عَبْدِ صَالِح فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَبَرَوْلُهُ لُهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُوالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُوالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا آصَابَتُ كُلُّ عَبْدِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ وَبَرَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِحِينَ فَا فَا مَاءَ السَّيْقِي السَّمَاءِ وَالْلَوْلَ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٣٦٢٢) حفرت ابن مسعود تُلَّمُونُ فرمات بین که بی علیها کے ساتھ ہم لوگ جب تشہد میں بیٹے تھے تہ کہ اللہ کواں کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جبریل کوسلام ہو، میکا ئیل کوسلام ہو، فلاں اورفلاں کوسلام ہو، نی علیها نے جب ہمیں ہی ہے ہوئے سافر مایا کہ اللہ تو خود سرایا سلام ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹے تو اسے یوں کہنا چاہئے تمام تول، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں، اے نی ! آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت کا نزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندول برسلامتی نازل ہو، 'دجب وہ یہ جملہ کہ لے گا تو یہ آسان وز مین میں ہر نیک بندے کوشامل ہوجائے گا''، میں اس بات کی گوائی و بیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کھی منظی اللہ جو بی کی بندے اور رسول ہیں، پھر اس کے بعد جو چاہد عام اسکے ۔ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کھی منظی اللہ جو گئے۔ اللہ قال مَنْ سُرَّهُ اَنْ مَنْ اللّٰ مَا وَحَدَّ عَدُّ اللّٰهِ قَالَ مَنْ سُرَّهُ اَنْ مَنْ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَّ عَدًّ اللّٰهِ قَالَ مَنْ سُرَّهُ اَنْ مَا اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَّ عَدًّ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَّ عَدًّ اللّٰهِ عَلَى مَوْ کَا عِلْمَ الصَّلُواتِ الْمَکْتُو بَاتِ حَدِّئُ یُنَادَی بِهِنَّ فَاِلْتُهُنَّ مِنْ مُسُلِع اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَّ عَدًا مُسُلِماً فَلْیُحافِظُ عَلَی هَوُ کَاءِ الصَّلُواتِ الْمَکْتُو بَاتِ حَدِّئُ یُنَادَی بِهِنَّ فَاِلْتُهُنَّ مِنْ مُسُلِع اللّٰہُ عَنَّ وَجَلَّ عَدًا مُسُلِماً فَلْیُحافِظُ عَلَی هَوُ کَاءِ الصَّلُواتِ الْمَکْتُو بَاتِ حَدِّئُ یُنَادَی بِهِنَّ فَاِلْتُحَافِ مُنْ عَلَى هَوْ کَاءِ الصَّلُواتِ الْمَکْتُو بَاتِ حَدِّئُ یُنَادَی بِهِنَّ فَالْحَدُونَ وَرَیْنَ اللّٰہِ عَنَّ وَجَلَّ عَدًا مُسُلِماً فَلْیُحافِظُ عَلَی هَوْ کَاءِ الصَّلُواتِ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلًا عَدَّ وَجَلَّ عَدًا مُسْلِماً فَلْیُحافِظُ عَلَی هَوْ کَاءِ الصَّلُواتِ الْمُکْتُوبَاتِ حَدِّقُ یُنَادَی بِهِنَّ فَالِمُ اللّٰہِ عَنَّ وَجَلُ عَدًا مُسْلِماً فَلْیُحافِظُ عَلَی هَوْ کَاءِ السَّلُمُ اللّٰهُ عَنَّ وَجَلًا عَدُلُولُ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ مِنْ مُسَلِماً وَلَا مُعَالِمَ اللّٰہِ عَنَّ وَجَلًا عَدُلُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنَّ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنَّ اللّٰهُ عَنَّ وَا مُعَالِمُ اللّٰهُ عَنَّ اللّٰهُ عَالًا مُعَلِّیُ اللّ

سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيْكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ مَنْ الْهُدَى وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ مَنْ كُتُمْ سُنَةَ نَبِيْكُمْ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَطَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَى يُقَامَ فِي الصَّفِّ وَقَالَ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَى يُقَامَ فِي الصَّفِّ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ رَجُلِ يَتَوَصَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدًا مِنْ الْمَسَاجِدِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ رَجُلِ يَتَوَصَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدًا مِنْ الْمَسَاجِدِ فَيُخُطُو خُطُوةً إِلّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيفَةٌ أَوْ كُتِبَتُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ حَتَى إِنْ كُنَّا لَنْقَارِبُ بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَحُدَا مِنْ الْمُعَلِيمَةُ وَمُعْلَى وَإِنَّ فَضْلَ صَلَاقٍ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشُويِينَ دَرَجَةً [صححه مسلم الخُطَى وَإِنَّ فَضْلَ صَلَاقٍ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشُويِينَ دَرَجَةً [صححه مسلم وان عن حيان (٢١٠٠)، وابن حيان (٢١٠٠)، وابن حيمة (٢١٤/٤) [انظر، ٣٩٣١، ٣٩٥٩ و ٢٩٣٥، ٤٩٥].

(۳۹۲۳) حفرت ابن مسعود ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جس شخص کی بیخواہش ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس کی ملا قات اسلام کی حالت میں ہوتو اسے ان فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہئے ، جب بھی ان کی طرف پکاراجائے ، کیونکہ بیسنن ہدی میں سے ہیں ،اوراللہ نے تمہار سے پنجیبر کے لئے سنن ہدی کومشروع قرار دیا ہے ،تم میں سے ہرایک کے گھر میں مبحد ہوتی ہے ،اگرتم اپنے گھروں میں بڑھ لیتے ہیں تو تم اپنے نبی کی سنت کے گھروں میں اس طرح نماز بڑھنے لگے جیسے یہ پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں بڑھ لیتے ہیں تو تم اپنے نبی کی سنت کے تارک ہو گے اور جب تم اپنے نبی کی سنت کوچھوڑ و گے تو گمراہ ہوجاؤ گے ،اور میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کی نماز سے وہی شخص چیھے در ہتا تھا جومنا فق ہوتا تھا اور اس کا نفاق سب کے علم میں ہوتا تھا۔

نیز میں نے پہنجی دیکھا ہے کہ ایک شخص کورو آ دمیوں کے سہارے پر مسجد میں لایا جا تا اور صف میں کھڑا کر دیا جا تا تھا،
اور نبی المیلا کا ارشاد ہے جو شخص وضوکر ہے اور اچھی طرح کرے، پھر کسی بھی مسجد کی طرف روانہ ہوجائے، وہ جوقد م بھی اٹھائے
گا، اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، یا ایک گناہ معاف کیا جائے گایا ایک نیک کھی جائے گی، اس بناء پر ہم چھوٹے چھوٹے قدم
اٹھاتے تھے، اور تنہا نماز پڑھنے کی نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس درجہ زیادہ ہے۔

( ٣٦٢٤) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي آرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مَصْفَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرُسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤُمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ فَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَ وَمَثَلِهِ وَشَقِينًا آمُ سَعِيدٌ فَوَالَّذِى لَا إِلَهُ عَيْرَهُ إِنَّ أَحَدَكُمُ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ فَيَدُخُلُهُا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَكُمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ خَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُقِى عَلَيْهِ الْكُونُ النَّارِ فَيَدُخُلُهُا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُقِى عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيْحُتُمُ لَهُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ فَيَدُخُلُهُا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعَمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُقِى عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيْحُونُ النَّارِ فَيَدُخُلُهُا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعَمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيسُقِى عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيْحُتُمُ لَهُ بِعَمَلِ آهُلِ الْتَعْرِقُ الْعَالِمُ عَلَيْهِ الْحُولِ الْعَرْقُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَرْقُ الْمُ الْعَرْقُ الْمُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُولُ الْوَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

(٣٦٢٣) حضرت ابن مسعود اللين سعود اللين سروي م كه نبي الين "جوكه صادق ومصدوق بين" نے جميں بير صديث سنائي ہے كه

# هي مُنلاً احَٰرِينَ بِل يَنْفِ مِنْ الله بِن مَسِيعُودٌ عَنْفُ لَهُ مَا الله بِن مَسِيعُودٌ عَنْفُ لَهُ عَالَم

تمہاری خلقت کوشکم مادر میں چالیس دن تک جمع رکھا جاتا ہے، پھراتنے ہی دن وہ جما ہوا خون ہوتا ہے، پھراتنے ہی دن وہ گوشت کالوتھڑا ہوتا ہے، پھراس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اوروہ اسمیس روح پھونک دیتا ہے، پھر چار چیزوں کا تھم دیا جاتا ہے، اس کے رزق کا ،اس کی موت کا ،اس کے اعمال کا اور یہ کہ یہ بدنصیب ہوگایا خوش نصیب؟

اس ذات کی شم! جس کے علاوہ کوئی معبور نہیں ہتم میں سے ایک شخص اہل جنت کی طرح اعمال کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جہنم والے اعمال کر کے جہنم میں واخل ہو جاتا ہے اور ایک شخص جہنیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اس کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ وَقُلْتُ أَخْرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ [راحع: ٣٥٥٢].

(۳۹۲۵) حضرت ابن مسعود ڈلاٹٹوز فرماتے ہیں کہ دو با تیں ہیں جن میں سے ایک میں نے نبی طائیا سے بنی ہے اور دوسری میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، نبی طائیا نے تو بیفر مایا تھا کہ جو محض اس حال میں مرجائے کہ دہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر بیک ند کھہرا تا ہو، دہ جنت میں دہ خت میں داخل ہوگا اور میں بیے کہتا ہوں کہ جو محض اس حال میں فوت ہو کہ دہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر بیک ٹھہرا تا ہو، دہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٣٦٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بُنِ سُويَٰدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدُّ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَدُّ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَدُّ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَدُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكِ مَا أَخَرْتَ.

قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الصُّرَعَةَ قَالَ قُلْنَا الَّذِى لَا يَصُرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ قَالَ لَا وَلَكِنُ الطَّرَعَةُ الَّذِى يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضِبِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الرَّقُوبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الرَّقُوبُ اللَّذِى لَا وَلَذَ لَهُ قال لاَ وَلَكِنِ الرَّقُوبُ الَّذِى لَمْ يُقَدِّمُ مِنْ وَلَدِهِ شَيْنًا [صححه

مسلم (۲۲۰۸)]. [صححه البخاري (۲۶۶۲)، وابن حبان (۳۳۳۰)].

(٣٦٢٦) حضرت ابن مسعود وللفؤا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائی اے صحابہ سے پوچھاتم میں سے کون شخص ایسا ہے جسے ا اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال مجبوب ہو؟ صحابہ کرام انگان نے عرض کیایارسول اللہ! ہم میں سے تو کوئی ایسانہیں کہ جسے

# مُنالًا اَحْرِينْ لِيَدِيدُ مِنْ الله بن مَسِيعُودُ عِيلَةً فِي

ا پنامال چھوڑ کراپنے وارث کا مال محبوب ہو، نبی علیہ انے فر مایایا در کھو!تم میں سے کوئی بھی ایسانہیں جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے مجبت نہ ہو، تہمارا مال تو وہ ہے جوتم نے آگے بھیج دیا اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جوتم نے بیچھے چھوڑ دیا۔

نیز ایک مرتبہ پوچھا کہتم سب سے بڑا پہلوان کسے بچھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جسے کوئی دوسر اشخص نہ پچھاڑ سکے، نبی علیہ ا

میزایک مرتبہ پو بھا کہ مسب سے بڑا پہلوان سے بھے ہو؟ ہم نے حربی لیا بھے توی دومرا میں نہ پھاڑ سکے، بی علیطا نے فر مایانہیں ،سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے اوپر قابور کھے، اس طرح ایک مرتبہ پو چھا کہتم اپنے درمیان ''رقوب'' کے بھے ہو؟ ہم نے عرض کیا جس کے یہاں کوئی اولا دنہ ہو، فر مایانہیں ، رقوب وہ ہوتا ہے جس نے اپنے کسی بچے کو

( ٣٦٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلْهُ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي آصُلِ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْهِ فَقَالَ لَهُ هَكَذَا فَطَارَ كَانَّهُ فِي آصُلِ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ آفُرَتُ بِتَوْبَةِ آخِدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِآرُضِ دَوِّيَةٍ مَهْلَكَةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ آفُرَتُ بِتَوْبَةِ آخِدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِآرُضِ دَوِّيَةٍ مَهْلَكَةٍ مَعْلَكَةٍ مَعْدُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَصَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلِيها حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ الْمَوْتُ فَلَمْ مَعْدُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْها طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصُلِحُهُ فَأَصَلَها فَخَرَجَ فِي طَلِيها حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ الْمَوْتُ فَلَمْ يَعْمَلِحُهُ وَيْهِ قَالَ فَاتَى مَكَانَهُ فَغَلَبْتُهُ عَيْنَهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا وَرَادُهُ وَمَا يُصلِحُهُ وَاللَّه اللهُ عَلَيْها طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصُلِحُهُ [صححه البحارى (٢٠٨٥)، ومسلم (٢٧٤٤)، والن حبان (٢١٨)] [انظر: ٣٦٢٩].

(٣٦٢٧) حارث بن سوید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود ڈلاٹھ نے ہمیں دو حدیثیں سنائیں ، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی طلیقا کی طرف سے ، حضرت ابن مسعود ڈلاٹھ نے تو بیفر مایا کہ مؤمن اپنے گنا ہوں کو ایسے ہمتا ہے کہ گویا وہ کسی پہاڑ کی کھوہ میں ہواور اسے اندیشہ ہو کہ کہیں پہاڑ اس پر گرفہ پڑے اور فاجر آدی اپنے گنا ہوں کو ایسے ہمتا ہے جیسے اس کی ناک پر کھی بیٹھ گئ ہو، اس نے اسے اشارہ کیا اور وہ اڑگئی۔

اور نبی علیہ استان اور مہلک علاقے سے گذر ہے، اس کے ساتھ سواری بھی ہوجس پراس کا کھانا پینا ہو، زاوراہ ہواور ضرورت کی چیڑیں سنسان اور مہلک علاقے سے گذر ہے، اس کے ساتھ سواری بھی ہوجس پراس کا کھانا پینا ہو، زاوراہ ہواور ضرورت کی چیڑیں ہوں، اور وہ اچا تک کم ہوجا کیں، وہ ان کی تلاش میں لگا اور جب اسے محسوں ہو کہ اب آس کی موت کا وقت قریب ہے لیکن سواری نہ طے تو وہ اپنے دل میں کہے کہ میں اس جگہ والی چانا ہوں جہاں سے اوٹٹنی کم ہوئی تھی، ویہیں جا کر مروں گا، چنا نچوہ اپنی جگہ آ جائے، وہاں پہنی جا کر مروں گا، چنا نچہ وہ بیرار ہوتو اس کی سواری اس کے سر ہانے کھڑی ہوئی ہوجس پراس کا کھانا بینا، زاوراہ اور ضرورت کی تمام چیزیں بھی موجود ہوں۔

( ٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ [انظر: ما بعد].

#### هُ مُنالًا امَّوْنُ شِلْ عَيْدِ سَرْمُ لِي الله بن صَبِيعُودٌ عِينَا أَنَّ الله بن صَبِيعُودٌ عِينَا أَنْ الله بن صَبِيعُودٌ عِينَا أَنَّ الله بن صَبِيعُودٌ عِينَا أَنْ الله بن صَبِيعُودٌ عَينَا أَنْ اللهُ بن صَبْلُ عَلَيْهُ اللَّهُ بن مَا الله بن صَبْلُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ بِي مُنْ اللَّهُ بن مَنْ اللَّهُ بن صَالِحَالِ اللهُ بن صَالِحَالِ اللهُ بن صَالِحَالِ اللهُ بن صَالِحَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۲۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٦٢٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنُ الْحَادِثِ بْنِ سُويَدٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنَ الْمَاسُودِ قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَانَّةُ فِي أَصْلِ جَبَلِ يَحَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَةُ كُلَّبَابٍ وَقَعَ عَلَيه وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَةُ كُلُبَابٍ وَقَعَ عَلَي أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّةً أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحْدَكُمُ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِأَرْضِ دَوِيَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا حَلَّيْنَا عَبْدُ اللَّهِ حَلِيثِينِ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفُسِهِ بِتَوْبَةِ أَحْدِيثُ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِأَرْضِ دَوِيَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا حَلَّيْنَا عَبْدُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُهُلِكَةً مَعَةُ وَاجِلَتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَا يُصُلِحُهُ وَلَا أَوْرَكُهُ الْمُوثُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَمَا يُصُلِعُهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَاللَّهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَاللَّهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَاللَّهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَاللَّهُ وَمَا يُصَلِّ مُو اللَّهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَاللَّهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَاللَّهُ وَمَا يُصَلِّ مَا اللَّهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَمَا يُسَلِّ وَمَا يُصُلِعُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ وَمَا يَصُلُونُهُ وَمَا يُصُلِعُهُ وَاللَّهُ وَمَا يُصَالِعُهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا يَصُولُوا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَلِي وَاللَّهُ وَلَا وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ

اور نبی طین نے ارشاد فرمایا اللہ تم میں ہے کسی کی تو بہ ہے اس شخص ہے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جوسفر کے دوران کسی
سنسان اور مہلک علاقے سے گذر ہے، اس کے ساتھ سواری بھی ہوجس پر اس کا کھانا بینا ہو، زادِراہ ہواور ضرورت کی چیزیں
ہول، اور وہ اچا نک گم ہوجا کیں، وہ ان کی تلاش میں نکے اور جب اسے محسوس ہو کہ اب اس کی موت کا دفت قریب ہے لیکن
سواری نہ ملے تو وہ اپنے دل میں کہے کہ میں اس جگہ واپس چاتا ہوں جہاں سے اذخی گم ہوئی تھی، ویہیں جا کرمروں گا، چنا نچہ وہ
اپنی جگہ آ جائے، وہاں پہنی کر اسے نیند آ جائے، جب وہ بیدار ہوتو اس کی سواری اس کے سر ہانے کھڑی ہوئی ہوجس پر اس کا
کھانا بینا، زادِراہ اور ضرورت کی تمام چیزیں بھی موجود ہوں۔

(٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كُفُلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كُفُلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣٣٣) ومسلم (٣٣٧) وابن حزيمة (١٧١٤) [انظر: ٢٢ ١٤٠ ٢٢ ٢٤].

( سر ۱۳۹۳) حضرت ابن معود بنائیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیات ارشادفر مایا دنیا میں جوبھی ناحق قبل ہوتا ہے،اس کا گناہ حضرت آ دم مالیا کے بہلے بیٹے ( قابیل ) کوبھی ہوتا ہے کیونکہ قبل کارداج ای نے ڈالاتھا۔

( ٣٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَابُنُ نُمَيْرٍ عَنُ الْأَعُمَشِ (ح) وَيَحْيَى عَنُ الْأَعْمَشِ حَدَّثِنِى عُمَارَةُ حَدَّثَنِى الْأَسُودُ الْمَعْنَى عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثِنِى عُمَارَةً حَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْنًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْ عُمَارَةً عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْنًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْ عَنْ يَمِينِهِ لِقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَكْثَرَ انْصِرَافِهِ لَعَلَى يَسَارِهِ [صححه

#### هي مُنالِمًا أَمُّرَانُ بل يَسْدُمْ مَرِي الله بن مَسِيعُودُ عِينَةً ﴾ منالمًا أَمُّرَانُ بل يَسْدُمُ مَرَّمَ

البحاري (۸۰۲)، ومسلم (۷۰۷)، وابن خزيمة (۱۷۱٤) [انظر: ۳۸۷۲، ۸۵، ۴۳۸۳، ٤٢٦].

(۳۱۳۱) حضرت ابن مسعود رہ النہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص شیطان کواپی ذات پرایک حصہ کے برابر بھی قدرت نہ دے اور بینہ سمجھے کہ اس کے ذیعے دائیں طرف سے ہی واپس جانا ضروری ہے، میں نے نبی علیق کو دیکھا ہے کہ آپ تالیق کی واپسی اکثر ہائیں جانب سے ہوتی تھی۔

( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدُةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَأْن بِهِمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱخْرَجُوكَ وَكَذَّبُوكَ قَرَّبُهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرُ وَادِيًّا كَثِيرَ الْحَطَبِ فَٱدۡخِلُهُمۡ فِيهِ ثُمَّ ٱضۡرِمۡ عَلَيْهِمُ نَارًا قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ قَطَعْتَ رَحِمَكَ قَالَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْنًا قَالَ فَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ آبِي بَكْرٍ وَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ وَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيُلينُ قُلُوبَ رِجَالِ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ ٱلْيَنَ مِنُ اللَّبَنِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ ٱشَدَّ مِنْ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مَثْلَكَ يَا أَبَا بَكُرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُرٍ كَمَثَلِ عِيسَى قَالَ إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا وَإِنَّ مِثْلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى قَالَ رَبِّ اشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَكَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ آوْ ضَرْبَةِ عُنُقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلامَ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُنِي فِي يَوْمِ أَخُوَفَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى قَالَ إِلَّا سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ قَالَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُوِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آخَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ [قال الألباني ضعيف (الترمذي: ١٧/١ و ٢٠٨٤) وابن ابي شيبة: ٢ ١٧/١ ] [انظر: ٣٦٣٣، ٣٦٣] (٣١٣٢) حضرت ابن مسعود را التربيع مروى ہے كہ جب غزوہ بدر ہو چكا تو نبي مليكا نے سحابہ التحقیق ہے يو چھا كدان قيد بول کے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیرآ ب ہی کی قوم اور گھرانے کے لوگ

ہیں، انہیں زندہ رہنے دیجئے اور ان سے مانوس ہونے کی کوشش سیجئے، شاید اللہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے، حضرت عمر

فاروق ڈٹاٹٹٹا نے عرض کیایارسول اللہ! ان لوگوں نے آپ کو نکالا اور آپ کی تکذیب کی انہیں قریب بلا کران کی گردنیں اتار

### هي مُنزلاً اَمَةُ رَضَ بل يُنظِيمَ مَرْم الله بن مَسِيعُودُ عَلَيْهُ ﴿ الله بن مَسِيعُودُ عَلَيْهُ }

د بیجے، حضرت عبداللہ بن رواحہ ٹھاٹھ کہنے گلے یا رسول اللہ! کوئی ایسی وادی تلاش سیجے جہاں لکڑیاں زیادہ ہوں، انہیں اس وادی میں واخل کر کے ان لکڑیوں کوآ گ لگا دیں، اس پرعباس کہنے گلے کہتم نے رشتہ داری کوختم کردیا، نبی علیہ کوئی جواب دیئے بغیراندر چلے گئے۔

پچھ لوگ کہنے گئے کہ نبی علیا حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو کی رائے پٹل کریں گے، پچھ نے حضرت عمر ڈٹاٹٹو اور پچھ نے عبداللہ

بن رواحہ ڈٹاٹٹو کی رائے کو ترجے دیے جانے کی رائے فلا ہر کی، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ باہر تشریف لائے اور فر مایا کہ اللہ تعالی

اپنے معاطے میں بعض لوگوں کے دلوں کو زم کر دیتا ہے تی کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ زم ہوجاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دلوں

کو اتنا سخت کر دیتے ہیں کہ وہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہوجاتے ہیں، اور ابو برا آپ کی مثال حضرت ابراہیم علیہ کی ہ جنہوں نے فر مایا تھا کہ ''جو میری پیروی کرے گا وہ بچھ سے ہوگا اور جو میری نا فر مانی کرے گا تو آپ بڑے بخشے والے مہر بان

ہیں'' اور ابو برا آپ کی مثال حضرت میسی علیہ کی ہے جنہوں نے فر مایا تھا'' اگر آپ انہیں سزادی تو بیآ پ کے بندے ہیں

اور اگر آپ انہیں صفاف کر دیں تو آپ بوے غالب، حکمت والے ہیں'' اور عمر! تہماری مثال حضرت موسی علیہ کی ہے جنہوں نے فر مایا تھا'' اور عمر! تہماری مثال حضرت موسی علیہ کی ہے جنہوں نے فر مایا تھا'' اور عمر! تہماری مثال حضرت موسی علیہ کی ہے جنہوں نے فر مایا تھا'' دور عالے کو در کی اور کو کھوں کے دور دکار! این کے دلوں کو تو تک کر دے تا کہ بیا بیان بی نہ لاسکیں بہاں تک کہ در دنا کے عذا ہے کو دکھو لیس نہیں جائے گا۔

لیں'' تم لوگ ضرورت مند ہواور ان میں سے کوئی شخص فد یہ یا قل کے بغیرواپس نہیں جائے گا۔

حضرت ابن مسعود ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ! سوائے سہیل بن بیضاء کے، کیونکہ میں نے انہیں اسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ اس پر نبی علیہ خاموش ہو گئے، جھے اس دن سے زیادہ بھی اس بات کا خوف محسوس نہیں ہوا کہ کہیں آسان سے جھ پرکوئی پھر نہ گر پڑے، یہاں تک کہ خود نبی علیہ نے بھی فرما دیا ''سوائے سہیل بن بیضاء کے' اس پراللہ نے بیآ بیت نازل فرمائی کہ'' نبی کے لئے یہ بات مناسب نہ تھی کہ اپنے پاس قیدی رکھیں، یہاں تک کہ زمین میں خوزین ی نہ کرلیں، تم دنیا کاساز وسامان چاہئے ہواور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ بڑا غالب، حکمت واللہ ہے، اگر اللہ کے یہاں پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تمہارے فدیہ لینے کے معاطع میں تم پر ہوا سخت عذاب آجا تا۔''

(٣٦٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَالِدَةُ فَذَكَرَ نَحُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ وَقَالَ فِي قَوْلِ آبِي بَكُرٍ قَالَ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ يَا رَّسُولَ اللَّهِ عِتْرَتُكَ وَأَصْلُكَ وَقُومُكَ تَجَاوَزُ عَنْهُمْ يَسْتَنْقِذُهُمْ اللَّهُ بِكَ مِنْ النَّارِ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ بِوَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ فَأَضْرِمُهُ نَارًا ثُمَّ ٱلْقِهِمْ فِيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ [مكرر ما قبله].

(٣١٣٣) گذشته حديث ال دوسري سندسي بھي مروي ہے۔

( ٣٦٣٤ ) حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ فَلَرَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَامَ

#### مُنالًا الله بن الله بن مستعدد الله

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ كَذَّبُوكَ وَآذَوُكَ وَأَخُرَجُوكَ وَقَاتَلُوكَ وَأَنْتَ بِوَادٍ كَثِيرِ الْحَطْبِ فَاجْمَعْ لَهُمْ خَطَبًا كَثِيرًا ثُمَّ أَضُرِمُهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ سَهْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ[مكرر ما قبله].

(۳۱۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاْوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ خِشْفِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّيَةَ فِي الْخَطَإِ أَخْمَاسًا [انظر: ٤٣٠٣].

(٣٦٣٥) حضرت ابن مسعود ر الثانية سے مروى ہے كه نبى عليه فال خطاكى ديت يا نج حصول برتقسيم كر كے مقرر فرمائى ہے۔

( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُسْلِمِ الْهَجَرِئُ عَنْ آبِي الْآخُوَ صِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ وَلَا بِالَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَلَا التَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِى لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْنًا وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيْتَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِقال شعيب: اللَّقْمَتَانِ وَلَكِنْ الْمُشْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِى لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْنًا وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيْتَصَدَّقَ عَلَيْهِ [قال شعيب:

صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، اخرجه ابويعلي: ١١٨٥] [انظر: ٣٦٠٤].

(٣٦٣٦) حضرت ابن مسعود والتخطيص مروى ہے كہ نبي عليك نے ارشاد فرمايا گلى گلى چرنے والا ، ايك دو محجوري يا ايك دو لقم كرلو شخ والامسكين نہيں ہوتا ، اصل مسكين وہ عفيف آ دمی ہوتا ہے جولوگوں سے پچھ مانگتا ہے اور نہ ہى لوگوں كوا پخ ضرورت مند ہونے كا حساس ہونے دیتا ہے كہ كوكى اسے خيرات دے۔

( ٣٦٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّمَ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتًا إِلَّا صَلَاتًا الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَاةً الْفَجُرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا [صححه البحارى (٢٨٢ ١)، ومسلم (١٢٨٩)، وابن حزيمة (١٢٨٥)] [انظر: وصَلَاةً الْفَجُرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا [صححه البحارى (٢٨٢ ١)، ومسلم (١٢٨٩)، وابن حزيمة (١٢٨٥)]

(٣٦٣٧) حضرت ابن مسعود طالنوسے مروی ہے کہ بیس نے نبی مالیا کو بھی بے وقت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البنة مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کواوراسی دن کی فجر کواپنے وقت ہے آگے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٣٦٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآَعُمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ الصِّدُقُ يَهُدِى إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ وَإِنَّ الْمُعُورَ يَهُدِى إِلَى الْمُخُورِ وَإِنَّ الْهُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّادِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّابًا [صححه البحارى النَّادِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّابًا [صححه البحارى (٢٠٩١)، ومسلم (٢٦٠٧)، وابن حيان (٢٧٢)] [انظر: ٣٧٢٧) (١٩٠٤).

(٣٦٣٨) حضرت ابن مسعود والتشاسيم وي ب كه جناب رسول الله مَاليَّةُ إن ارشاد فر ما ياسي في كوايينا ويرلازم كرلو، كيونكه يج

نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے اور انسان مسلسل کے بولٹا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس ''صدیق'' لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ جہنم کی راہ دکھاتا ہے۔ اور انسان مسلسل جھوٹ بولٹا اور اسی میں غور وفکر کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے'' کذاب'' لکھ دیا جاتا ہے۔

( ٢٦٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَ طُكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَتُوامًا ثُمَّ لَأُغُلِبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِى فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا فَرَطُكُمْ عَلَيْ الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ أَقُوامًا ثُمَّ لَأُغُلِبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِى فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكُ [صححه البحارى (٢٥٧٥) ومسلم (٢٢٩٧)] [انظر: ٣٨١٦، ٣٨٦٦، ٣٨٥٠، ٤٠٤١، ٤١٨٠، ٤٠٤٦، ٢٨٥٥، الله وسلم (٢٢٩٧)]

(٣٦٣٩) حفرت ابن مسعود التأثفات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُكَافِیْنِ نے ارشاد فر مایا میں حوشِ کوثر پرتمہاراا نظار کروں گا، جھے سے اس موقع پر پچھلوگوں کے بارے جھٹرا جائے گا اور میں مغلوب ہوجاؤں گا، میں عرض کروں گا پرور دگار! میرے ساتھی؟ ارشاد ہوگا کہ آپنیں جانبے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

( ٣٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ وَتَرَوُنَ أَثْرَةً قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا يَصْنَعُ مَنْ أَدْرَكَ ذَاكَ مِنَّا قَالَ آذُوا الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْكُمْ وَسَلُوا اللَّهَ الَّذِى لَكُمْ [صححه البحارى (٣٦٠٣)، ومسلم (١٨٣٤)] [انظر: ٢٦٤١، ٢٦٦٣،

(۳۲۴۰) حضرت ابن مسعود و النفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ اللهُل

(٣٦٤١) سَمِعْت قَالَ عَبْدُاللَّهِ سَمِعْتُ آبِى قَالَ سَمِعْت يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهُبٍ
قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوُنَ بَعْدِى أَثَرَةً وَأُمُورًا
ثُنْكِرُونَهَا قَالَ قُلْنَا مَا تَأْمُرُنَا قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ [مكرر ما نبله].

(٣٦٢١) حضرت ابن مسعود و النفظ مروى بي كه جناب رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ فِي الله مَا الله عَلَيْمَ فَي الله مَا الله عَلَيْمَ فَي الله مَا الله عَلَيْمَ فَي الله مَا الله عَلَيْمَ مِن الله عَلَيْمَ مِن الله عَلَيْمَ مِن الله عَلَيْمَ مِن الله الله الله الله الله الله عنوال كرتے رہو۔ مونے والے حقوق اواكرتے رہواورا پنے حقوق كا اللہ سے سوال كرتے رہو۔

(٣٦٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِلابْنِ النَّوَاحَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَسْتَ

# هي مُنالًا احَٰرُن بن مِينَةِ مَرْم الله بن مَسِعُودٌ عِينَةً ﴾ مع من ما من مسكودٌ عينَةً ﴿ الله من مسكودٌ عينَةً ﴿ الله الله من مسكودٌ عينَةً ﴾

بِرَسُولِ يَا خَرَشَةُ قُمُ فَاضْرِبُ عُنْقَهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنْقَهُ [قال الألباني صحيح (ابؤ داود ٢٧٦٢)].

(٣٦٣٢) حاًرة بن مضرب كہتے ہيں كذا يك مرتبه حضر أت ابن مسعود ولائل نے ابن نواحه سے فرمایا كذهب كنے بى مليك كوتير ب متعلق بي فرماتے ہوئے سنا ہے بخر شد المحدالة داس كى كردن الرا دين ، فرماتے ہوئے سنا ہے كہ اگرة قاصد نه ہوتا تو ميں مجھے قتل كردين ، آج تو قاصد نبيس في بخر شد المحدالات كى كردن الرا دى۔ دے ، چنا نچ خرشد نے المحد كراس كى كردن الرادى ۔

(٣٦٤٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي قَتَادَةَ عَنْ يُسَيْوِ فَنِ جَابِهِ قَالَ هَاجَتُ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجْيرى إِلَّا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْغُودٍ جَائَتُ السَّاعَةُ قَالَ وَكَانَ مُتَكِئًا فَجَمَلَ السَّاعَةُ قَالَ وَكَانَ مُتَكِئًا فَجَمَلَ السَّاعَةُ قَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثُ وَلَا يُفُرِّ عَبِغِيمَةٍ قَالَ عَدُوَّا يَجْمَعُونَ لِلَّهُلِ الْإِسْلامِ فَجَلَسَ فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثُ وَلَا يُفُرِّ عَبِغِيمَةٍ قَالَ عَدُوَّا يَجْمَعُ وَلَا لِلْسُلامِ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ قَالَ جَاتَهُمُ الصَّرِيخُ أَنَّ اللَّاجَّالَ قَدُ خَلَفَ فِي ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرُفُضُونَ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهُلُ الْإِسْلامِ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ قَالَ جَاتَهُمُ الصَّرِيخُ أَنَّ اللَّجَّالَ قَدُ خَلَفَ فِي ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرُفُضُونَ وَيَعْبِونَ عَشَوةً فَوَارِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآعُونُ مَنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَيْدٍ أَوْ قَالَ هُمْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَيْدٍ أَوْ قَالَ هُمْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَيْدٍ أَوْ قَالَ هُمْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَيْدٍ أَوْ قَالَ هُمْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَيْدٍ أَوْ قَالَ هُمْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَيْدٍ أَوْ قَالَ هُمْ مِنْ حَيْرُ لَوْ الْمِلْ اللَّهُ مِي السَّوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى عَلَيْ طَهُو الْمَالَوْنَ مُعْوَلِهِ أَلَوانَ مُعْمَولِهُ اللَّهُ عَلَى طَهُو اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِقِ الْمُؤْولِينَ عَلَى عَلَيْهُ وَالِوسَ عَلَى طَهُو الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعُ الْمَالَ الْمُلْفَالُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّوانَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا لَيْهُ مِلَالِهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّوانَ مُعَلِيهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَا

(۳۹۴۳) پیربن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی ، ایک آدمی حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کے پاس آیا جس کی پکار صرف یہی تھی کہ اے عبد اللہ بن مسعود! قیامت قریب آگئی؟ اس وقت حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کئے سے فیک لگائے ہوئے سے میں کرسید سے بیٹھ گئے ، اور فر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میراث کی تقییم مرک نہ جائے اور مال فنیمت پر کوئی خوثی نہ ہو، ایک دشمن ہوگا جو اہل اسلام ان کے لئے اپنی جمعیت اسم کے گئے اپنی جمعیت اسم کے گئے اپنی جمعیت اسم کے گئے اپنی جمعیت اسم کی کئے اپنی جمعیت اسم کی کہ اور آخر ہیں کہا کہ ایک چیخے والا آئے گا اور کہا کہ ان کے چیجے دجال ان کی اولا دیس کس گیا، چنا نچہ وہ لوگ میسنتے ہی اپنے پاس موجود تمام چیز وں کو پھینک ڈیں گے اور دجال کی طرف متوجہ ہوں گئے اور دس سواروں کو ہراول دستہ کے طور پر بھیج دیں گے ، نی مائیشا فریا تے ہیں کہ ہیں ان کے اور ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑ وں کے رنگ بھی جا نتا ہوں ، وہ اس وقت زمین کے بہترین شہسوار ہوں گے۔

( ٣٦٤٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ ابْنِ عَوْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كُنْتُ لَا أَحُكُمُ عَنُ النَّجُوى وَلَا عَنْ كَذَا وَلَا عَنْ كَذَا قَالَ ابْنُ عَوْنِ فَنَسِى وَاحِدَةً وَنَسِيتُ أَنَا وَاحِدَةً قَالَ ابْنُ عَوْنِ فَنَسِى وَاحِدَةً وَنَسِيتُ أَنَا وَاحِدَةً قَالَ الْعُنْ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ فَأَدْرَكْتُ مِنْ آخِرِ حَدِيثِهِ وَهُو يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قُسِمَ لِي قَالَ فَآتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بُنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ فَأَدْرَكْتُ مِنْ آخِرِ حَدِيثِهِ وَهُو يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قُسِمَ لِي قَالَ فَأَنْ الْجَمَالِ مَا تَرَى فَمَا أُخِبُ أَنَّ آحَدًا مِنُ النَّاسِ فَضَلَنِي بِشِرَاكَيْنِ فَمَا فَوْقَهَا أَفَلَيْسَ ذَلِكَ هُو الْبَعْيُ قَالَ اللهِ قَلْ النَّاسِ فَضَلَنِي بِشِرَاكَيْنِ فَمَا فُوقَهَا أَفَلَيْسَ ذَلِكَ هُو الْبَعْيُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ

# هي مُنزالًا اَمَٰذِي مِن اللهِ مِن مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

(۱۹۲۳) حفرت ابن مسعود رفائن فرماتے ہیں کہ میں سرگوشی سے کوئی جاب محسوس نہیں کرتا تھا اور نہ فلال فلال چیز سے، راوی کہتے ہیں کہ ایک چیز میرے استاذ بھول گئے اور ایک میں بھول گیا، میں ایک مرتبہ استاذ صاحب کے پاس آیا تو وہاں مالک بن مرارہ رہاوی بھی موجود تھے، میں نے انہیں حدیث کے آخر میں بیبیان کرتے ہوئے پایا کہ یارسول اللہ! آپ ملاحظہ فرمائی رہے ہیں کہمیرے جھے میں کتنے اونٹ آئے ہیں، میں نہیں جا ہتا کہ کوئی شخص اس تعداد میں مجھ سے دو جا رہے بھی آگے ہڑھے، کیا بیٹ کہرہیں ہے؟ فرمایا نہیں، بیٹ کہرہیں ہے، تکبرہیہ کہ انسان حق بات قبول کرنے سے انکار کردے اور لوگوں کو تقیر سمجھے۔

الموصيري: هذا اسناد في انقطاع، اخرجه الدارمي: ٩ ٩ ٥، وابن ماجه: ٩ ٩ ].

(٣١٣٥) حضرت ابن مسعود و الله فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی ملیک کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو نبی ملیک کے م متعلق وہ گمان کر وجودر تکی ، ہدایت اور تقوی پرمنی ہو۔

( ٣٦٤٦) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَلَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ أَنُ أَجُلِسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ أَنُ أَجُلِسَ وَأَدْعَهُ وصححه البحارى (١١٣٥)، ومسلم (٧٧٣)، وابن عزيمة (١١٥٤)]. [انظر: ٣٩٣٦، ٣٩٣٧، ٢٩٣٩].

(٣٩٣٧) حفرت ابن مسعود والتنوي عمروى ہے كہ ايك مرتبه ميں نے رات كے وقت نبي عليہ كے ساتھ نماز پڑھى، نبي عليہ نبي اتناطويل قيام كيا كہ ميں اپنے دل ميں براارادہ كرنے لگا، ان كے شاگرد كہتے ہيں كہ ہم نے پوچھا آپ نے كيا ارادہ كيا تھا؟ فرمايا كہ ميں بيٹھ جاؤں اور نبي عليہ كوكھڑا چھوڑ دوں۔

( ٣٦٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي زُبَيْدٌ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ قَالَ نَعُمُ [صححه البحارى سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ [صححه البحارى (٤٨)، وابن حبان (٩٣٩٥)] [انظر: ٣٩٠٣، ٢١٢١، ١٧٨، ٤١٢٥].

(۲۸)، وسلسم (۲۸)،

﴿ ٣٦٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجَنِّ وَقَرِينُهُ مِنْ الْمَلائِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّاىَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانِبِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَقِّ [صححه مسلم (١١٨)، وابن

# هي مُنالِمُ المَّيْنِ فِينِ سَرِّم اللهِ اللهِ

حبان (٢٤١٧)، وابن حزيمة (٢٥٨)] [انظر: ٣٧٧٨، ٢٠٣٨، ٢٩٣١].

(٣١٢٨) حفرت ابن مسعود دلانتي سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَلَا الله عَلَيْمُ فِي ارشاد فر ما ياتم ميں سے ہر خض كے ساتھ جنات ميں سے ايك ہم نشين اور ايك ہم نشين ملائكہ ميں سے مقرر كيا گيا ہے، صحابۂ كرام تُحالَيْنَ في چھايار سول اللہ! كيا آپ كے ساتھ بھى؟ فر ما يا ہاں! كيكن اللہ في اس پرميرى مد دفر مائى اس لئے اب وہ مجھے صرف حق بات كابى تھم ديتا ہے۔

( ٣٦٤٩) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ آنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ أَخْبَرَهُ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِذْ سَمِعْنَا حِسَّ الْحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا قَالَ فَقُمْنَا قَالَ فَلَخَلَتُ شَقَّ جُحْرٍ فَأَتِى بِسَعَفَةٍ فَأُضُرِمَ فِيهَا نَارًا وَآخَذُنَا عُودًا فَقَلَعْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا قَالَ فَقُمْنَا قَالَ فَلَخَلَتُ شَقَّ جُحْرٍ فَأَتِى بِسَعَفَةٍ فَأُضُومَ فِيهَا نَارًا وَآخَذُنَا عُودًا فَقَلَعْنَا عَنْهُ مَنْ مَعْنَ الْجُحْرِ فَلَمْ نَجِدُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعُوهَا وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَامًا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمُ شَرَّهَا وَاللَّالَةُ سُرَّكُمْ شَرَّهَا وَاللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ شَرَّكُمْ اللَّهُ شَرَّكُمْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الأَللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُمُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الَ

(۳۹۴۹) حضرت ابن مسعود و النفز سے مروی ہے کہ ہم لوگ شب عرفہ میں ' جو یوم عرفہ سے پہلے تھی ' مجد خیف میں بیٹے ہوئے سے کہ ہمیں سانپ کی آ واز محسوں ہوئی ، نبی طیفائے فرمایا اسے قبل کر دو، ہم کھڑ ہے ہوئے تو وہ ایک بل کے سوراخ میں گس گیا، ایک چنگاری لاکراس بل کوآگ لادی گئی، پھر ہم نے ایک لکڑی لے کراس سے اس بل کوکر بدنا شروع کیا تو وہ سانپ ہمیں نہ ملا، نبی طیفیانے فرمایا چھوڑ و، اللہ نے اسے تمہارے شرسے بچالیا بیئے تہمیں اس کے شرسے بچالیا۔

( ٣٦٥ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ [انظر: ٣٩٨٦، اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ [انظر: ٣٩٨٦،

(٣١٥٠) حفرت ابن صعود التالي عرب مروى ہے كہ مم لوگ نبى عليه كساتھ فروات ميں الركت كرتے ہے، ہمارے ماتھ عور تيں نبيل ہوتی تھيں، ایک مرتبہ م نے عرض كيا يارسول الله اكيا ہم ضى نه ہوجا كيں؟ تو نبى عليه نه مسكور قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْوُ لَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم بَعُولُ لَا حَسَدَ إِلّا فِي الْنَهُ مَلَى اللّهُ عَاللّهُ فَسَلّمهُ عَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ عَالًا فَسَلّمهُ عَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ حِكْمَةً وَسَلّم بَعُولُ لَا حَسَدَ إِلّا فِي النّينِ رَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ عَالًا فَسَلّمهُ عَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ حَكْمة فَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ حَكْمة فَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ حَكْمة فَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ عَالًا فَسَلّم عَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ حَكْمة فَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ عَالًا فَسَلّم عَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ عَالًا وَسَلّم اللّه عَلَى هَلَكتِهِ فِي الْحَقِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ عَالًا وَسَلّم (١٩١٥)، وابن حبان (١٩٥٠) آوان الله عَلَي وَ الله عَلَيْ الله عَلَم الله عَلَم الله والله على مَا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عالم ودولت عطاء فر ما يا ہواور اسے راؤت ميل كان ہواور دوم ان كي فران كي على من الله على الله عَلَم الله على الله الله على الله الله على الله

(٣٦٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُنَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ

# الله بن مناه المؤرن بل يديد مترم الله بن مستعدد عليه الله بن مستعدد عليه الله بن مستعود عليه الله بن مستعود عليه الله بن مستعود عليه الله بن مستعود عليه الله بن مستعدد الله بن مستعدد عليه الله بن مستعدد الله الله بن مستعدد الله بن مستعدد الله بن مستعدد الله بن مستعدد الله الله بن مستعدد الله بن مستعدد الله الله الله بن مستعدد الله ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخُطُوطًا إِلَى جَنْبِ الْخَطِّ الَّذِى وَسَطَ الْمُرَبَّعِ وَسَطَ الْمُرَبَّعِ وَسَطَ الْمُرَبَّعِ وَسَطَ الْمُرَبَّعِ وَالْمَوْلَهُ أَعْلَمُ قَالَ هَلْ تَذُرُونَ مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَلَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۳۷۵۳) حضرت ابن مسعود ٹالٹی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کو بوسہ دی دیا، پھر نا دم ہوکر نی اللہ ہے اس کا کفارہ دریا فت کرنے کے لئے آیا، اس پراللہ نے بیآ بت نازل فرمادی کہ' دن کے دونوں حصوں اور دات کے پھے جصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں گنا ہوں کوختم کردیتی ہیں' اس نے پوچھایار سول اللہ! کیا بی تھم میرے ساتھ خاص ہے؟ فرمایانہیں، بلکہ میری امت کے ہراس شخص کے لئے یہی تھم ہے جس سے ایسائل سرز دہوجائے۔

( ٣٦٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالِ عَنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِى لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ لَيْسَ أَنْ يَمُنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالِ عَنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُوَدِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِى لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ لَيْسَ أَنْ يَعْوَلَ هَكَذَا وَفَرَّقَ يَحْيَى بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَّقَ يَحْيَى بَيْنَ السَّبَابَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَّقَ يَحْيَى بَيْنَ السَّبَابَتِيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ السَّبَابَتِيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَ

(۳۱۵۳) حضرت ابن مسعود رفی تنظیم مروی ہے کہ نبی طابیق نے ارشاد فر مایا بلال کی اذان تہمیں سحری کھانے سے روک ندد بے کیونکہ دو اس لئے جلدی اذان دے دیتے ہیں کہ قیام اللیل کرنے والے واپس آجا ئیں اور سونے والے بیدار ہوجا ئیں (اور سحری کھالیں ) مسیح صادق اس طرح نہیں ہوتی ، راوی نے اپنا ہاتھ ملاکر بلند کیا، بلکہ اس طرح ہوتی ہے، راوی نے اپنی شہادت

# مُنالُهُ الله بن الله بن مَنالِهُ الله بن مَنالِهُ الله بن مَنالِهُ الله بن مَنالِهُ الله بن مَسِيعُ وَدُّعِيْنَ إِلَيْنَ الله بن مَسِيعُ وَدُّعِيْنَ إِلَيْنَ اللهُ بن مَسِيعُ وَدُّعِيْنَ إِلَيْنَ اللهُ بن مَسْلِعُ مِنْ الله بن مَسِيعُ وَدُّعِيْنَ إِلَيْنَ اللهُ بن مَسْلِمُ بن مِن الله بن مَسْلِمُ بن مِن الله بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ اللهُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مِن الله بن مُسْلِمُ اللهُ مِنْ مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ اللهُ مِنْ مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ مِن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ مِن مُسْلِمُ بن مُسْلِمُ مِن مُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمُ مُلِمُ مِنْ مُسْلِمُ مُنْ مُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمُ مِنْ مُنْ مُسْلِمُ مِنْ مُسْ

کی دونوں انگلیوں کوجدا کر کے دکھایا۔

( ٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى سُلَيْهَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ طَلُقِ بْنِ حَبِيبٍ غَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثٍ طُويلٍ [احرحه مسلم: ٨/٨٥، وابوداود: ٢٦٠٨، وابويعلى: ٢٠٠٤].

(٣٦٥٥) حضرت ابن مسعود و النظر سے مروی ہے کہ نبی الیہ نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو، بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے بلاک ہو گئے، یہ بات تین مرتبدارشاد فرمائی۔

( ٣٦٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ [صححه الحاكم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ [صححه الحاكم ٢٢٩١). (أبوداود: ٩٩٥، الترمذي: ٣٦٦، النسائي: ٢٤٣/١] [انظر: ٣٨٩، ٢٨٩٥ ؛ ٢٥٥، ٤١٥٥ ، ٤٢٨٨

. (٣٦٥٦) حطرت ابن مسعود والتي مروى ہے كه في اليكا دوركعتوں ميں اس طرح بيضة سے كه كويا كرم پھر پر بيشے ہوں، ميں نے يوچھا كھڑے ہونے تك؟ فرمايا ہاں!

(٣٦٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ ٱقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدَيْبِيةِ لَيْلًا فَنَوْلُنَا دَهَاسًا مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ مَنْ يَكُلُونُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ٱقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدَيْبِيةِ لَيْلًا فَنَوْلُنَا دَهَاسًا مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ مَنْ يَكُلُونَ فَلَانٌ وَفَلَانٌ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ يَكُلُونَ فَلَانٌ وَفَلَانٌ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ الْمُضِبُوا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلُوا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ فَلَمَّا فَعَلُوا قَالَ هَكُذَا فَافْعَلُوا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلُوا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ فَلَمَّا فَعَلُوا قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ مِنْكُمْ أَوْ نَسِى [انظر: ٣٧١٠].

(٣٩٥٧) حفزت ابن مسعود ولالتؤسي مروى ہے كہ بى عليہ عديديہ سے دات كوواله ا آرہے ہے، ہم نے ایک نرم زمین پر پڑاؤ
کیا، نبی علیہ نے فرمایا ہماری خبر گیری كون كرے گا؟ (فجر کے لئے كون جگائے گا؟) حضرت بلال اللّٰ تُلْمَنْ نے اپنے آپ كو پیش كیا،
نبی علیہ نے فرمایا اگرتم بھی سو گئے تو؟ انہوں نے عرض كیا نہیں سوؤں گا، اتفاق سے ان كی بھی آ تھولگ ئی بہاں تک كه سودت كل آيا اور فلاں فلاں صاحب بيدار ہو گئے، ان ميں حضرت عمر دلالله بھی ہے، انہوں نے سب كوا تھایا، نبی علیہ بھی بيدار ہو گئے اور فرمایا اس طرح كروجيسے كرتے ہے (نماز حسب معمول پڑھ لو) جب لوگ ايسا كر چكے تو فرمایا كه اگرتم میں سے كوئى محض سو جائے یا بھول جائے تو ایسے ہی كیا كرو۔

﴿ ٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي زُبَيْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْمُحُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ[صححه البحارى .

# هي مُنالًا احَدِّينَ بل يَيْنِي مَرَّم الله مِن الله بن صَبِيعُودٌ عِنْنَا أَنْنَا اللهُ بن صَبِيعُودٌ عِنْنَا أَنْنَا اللهُ بن صَبِيعُودٌ عِنْنَا أَنْنَا اللهُ بن صَبْلُ عَلَيْنَا لِي عَلَيْنَا لِي عَلَيْنَا لِي عَلَيْنَا لِي عَلَيْنَا لِي عَنْنَا لَهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْهُ إِلَيْنَالِ عَلَيْنَا لِي عَلِي عَلَيْنَا لِي عَلَيْنَا عِنْهُ عَلَيْنَا عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِن

(١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣). قال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١١١٤، ٢١٤، ٢٣٦١، ٤٣٠٠].

(٣٦٥٨) حضرت ابن مسعود ڈالٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا وہ خض ہم میں سے نبین ہے جواپیخ رخساروں کو مرگ رہ نہ کے مدر میں مال کے سربی رکھ کیا

یٹے، گریبانوں کو بھاڑ ہے اور جاہلیت کی سی نگار لگائے۔

(٣٦٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أُوتِى نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ خَمْسِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ خَمْسِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرً [قال اللَّهُ عَلَيمٌ عَبِيرً [قال اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرً [قال اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ الْعُلِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شعيب: صحيح لغيره، اخرجه الطيالسي: ٣٨٥، والحميدي: ١٢٤، وابويعلى: ١٥٣ ] [انظر ٢٦٧].

(٣٦٥٩) حضرت آبن مسعود و النفظ سے مروی ہے کہ تمہارے نبی علیظ کو ہر چیز کی تنجیاں دے دی گئی ہیں سوائے پانچ چیزوں کے، پھر انہوں نے بیر آیت تلاوت فر مائی کہ'' قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برسا تا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے میں مرے گا؟ بیشک اللہ بڑا `

جانے والا باخبر ہے۔

(۳۲۲۰) حفرت ابن مسعود ظائفات مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو دیکھا ہے کہ وہ ہر مرتبہ جھکتے المحقے ، کھڑے اور بیٹھے ہوتے تکبیر کہتے تھے اور دائیں بائیں اس طرح سلام چھیرتے تھے کہ آپ مگائی آئے کے مبارک رخساروں کی سفیدی دکھائی دیں تھی اور میں نے حضرات ابو بکروعمر ڈھائھ کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

﴿ ٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ نَحْوٌ مِنْ ٱرْبَعِينَ فَقَالَ ٱتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ ٱتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا مَعْ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ ٱتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا مَعْ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَٱلَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَأَرْجُو آنْ تَكُونُوا نِصْفَ آهْلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا تَعْمُ قَالَ وَٱلَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَلْرُجُو آنْ تَكُونُوا نِصْفَ آهْلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَعْمُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَلْرُجُو آنْ تَكُونُوا نِصْفَ آهْلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةُ لَا لَكُونُوا نِصْفَ آهْلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةُ لَا لَكُونُوا نِصْفَ آهُلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةُ لَكُونُوا فَعَلَى الْمُعَلِّقُونُ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ ثُورٍ ٱسُودَ آوُ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثُورٍ آسُودَ آوُ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ مُعْرَوا السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ

تُوْرٍ آخْمَوَ[صححہ البحاری (٦٦٤٦)، ومسلم (٢٢١)، وابن حبان (٧٢٤٥)] [انظر: ٢٦١، ٢٥١]. (٣٦٦١) حضرت ابن مسعود ولائلوں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی الیکی کے ساتھ ایک خیمے میں جالیس کے قریب افراد بیٹھے ہوئے تھے، نبی الیکیانے فرمایا کیاتم اس بات پرخوش اور راضی ہوکہ تم تمام اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے عرض کیا

# هي مُنلُا) مَرْرَضَ بل يُنظِيدُ مَرْمُ كَلَّ الله بن مَسِيعُودُ عِلَيْهُ كَ

جی ہاں! پھر پوچھا کیاایک تہائی حصہ ہونے پرخوش ہو؟ ہم نے پھرا ثبات میں جواب دیا، فرمایااس ڈات کی قیم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہتم تمام اہل جنت کا نصف ہوگے، کیونکہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوسکے گاجو مسلمان ہواور شرک کے ساتھ تمہاری نسبت ایس ہی ہے جیسے سیاہ بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال ہوتے ہیں۔

(٣٦٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصَلَى فَقَالَ سَلْ تُعْطَهُ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَابْتَدَرَ أَبُو بَكُو وَعُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عُمَرُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصَلَى فَقَالَ سَلْ تُعْطَهُ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَابْتَدَرَ أَبُو بَكُو وَعُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عُمْرُ مَا بَادَرَنِى أَبُو بَكُو إِلَى شَيْءٍ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُو بَكُو فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ مِنْ دُعَانِى الَّذِى لَا أَكَادُ أَدَعُ اللَّهُمَّ بَاذَكُ فَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّذٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ إِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّذٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّذٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ الْخُلُدِ وَاللَّ مُعَبِيدً وَلَا شَعِب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، احرجه الطيالسي: ٣٤٠] [انظر: ٣٩٧٩، ٣٥٩٥].

(۳۲۲۳) حضرت ابن مسعود رفاض مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی علیشا کا گذر ہوا، نبی علیشانے دورہی سے فرمایا اسے ابن ام عبد! ما گوتہ ہیں دیا جائے گا، یہ خوشخری مجھ تک پہنچانے میں حضرات شیخین کے درمیان مسابقت ہوئی، حضرت عمر شائع کہ کہنچائے کی دونوں عمر شائع کہ کہنچائے کے کہ ابوبکرنے مجھ سے جس معاملے میں بھی مسابقت کی وہ اس میں سبقت لے گئے، بہر حال! ان دونوں حضرات نے ان سے ان کی دعاء کے متعلق بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس دعاء کو بھی ترکنہیں کرتا اے اللہ! میں آپ سے حضرات نے ان سے ان کی دعاء کے متعلق بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس دعاء کو بھی ذائد میں کرتا ہوں جو بھی ختم نہ ہوں ، آئھوں کی ایسی شھنڈک جو بھی ذاء نہ ہو، اور نبی اکرم منطق کی جنت الخلد میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔

(٣٦٦٣) سَمِعْت قَالَ عَبُدُاللّٰهِ سَمِعْتُ آبِى قَالَ سَمِعْت يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ
قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً وَأُمُورًا
تُنْكِرُونَهَا قَالَ قُلْنَا وَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللّهَ حَقَّكُمْ [راجع: ٢٦٤].

(٣٦٦٣) حضرت ابن معود تلافظت مردی ہے کہ جناب رسول الله مُلاقظ نے ارشاد فر مایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات اور ناپٹ یدہ امور دیکھو گے، صحابہ کرام محلفان نے بوچھا یا رسول اللہ! ہم میں سے جو محض اس زمانے کو پائے تو کیا کرے؟ فرمایا اپنے اوپرواجب ہوئے والے حقوق ادا کرتے رہواور اپنے حقوق کا اللہ سے سوال کرتے رہو۔

(٣٦٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنُ مُجَالِدٍ عَنُ عَامِرٍ عَنِ الْآَسُودِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ فَجِنْنَا نَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا رَكَعَ النَّاسُ رَكَعَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَكَعْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ نَمْشِى فَمَرَّ رَجُلَّ بَيْنَ يَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا رَكَعَ النَّاسُ رَكَعَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُو رَاكِعٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ يَدَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُو رَاكِعٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَلَمَ عَلَيْكَ الرَّجُلُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى سَالًهُ يَعْضُ الْقُوْمِ لِمَ قُلْتَ حِينَ سَلَّمَ عَلَيْكَ الرَّجُلُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

# هِ مُنزِلُهُ المَوْرُنُ بِلِيَدِيدِ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ مُنِيعُ وَدُّعِيْنَا ﴾ هي مُنزِلُهُ الله بين مَنِيعُ وَدُّعِيْنَا ﴾ هي مُنزِلُهُ الله بين مَنِيعُ وَدُّعِيْنَا ﴾ هي مُنزِلُهُ الله بين مَنِيعُ وَدُّعِيْنَا ﴾ هي مُنزُلُهُ الله بين مَنِيعُ وَدُّعِيْنَا ﴾ هي مُنزُلُهُ الله بين مَنيعُ وَدُّعِيْنَا أَنْ مُن اللهُ بين مَن اللهُ بين مَن مِن اللهُ بين مُن اللهُ بين مِن اللهُ بين مُن اللهُ بين مُن اللهُ اللهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتُ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعُرِفَةِ

(٣٦٦٣) اسود بن يزيد كتي بين كرايك مرتبه ميد مين نماز كفرى بوگئ، بم لوگ حفرت ابن مسعود و النظاع كساته و صفول مين منامل بون نے كے لئے چلے جارہ ہے تھے، جب لوگ ركوع ميں گئة و حفرت ابن مسعود و النظام بي ركوع ميں چلے گئے ، انبيل ديكھ كر ہم نے بھى ركوع كرليا، اس وقت بھى ہم لوگ چل رہے تھے، ايك آ دى اس اثناء ميں سامنے سے گذرااور كہنے لگا السلام عليك يا اباعبدالرحلن! انبوں نے ركوع كى حالت ميں فرمايا الله اوراس كے رسول نے بچ فرمايا، نماز سے فارغ ہونے كے بعد كسى نے ان سے پوچھا كہ جب فلا سخص نے آپ كوسلام كيا تھا تو آپ نے يہكوں كہا تھا كہ الله اوراس كے رسول نے بچ فرمايا ؟ انبوں نے جواب ديا كہ ميں نے نبى عليليا كوي فرمات ہوئے سنا ہے كہ بيہ بات علانات قيامت ميں سے ہے كہ سلام صرف جان بيجيان كے لوگوں كوكيا جانے ليگے۔

( ٣٦٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ آخَبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أَسْرِى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهْى بِهِ إِلَى سِنْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يُنْتَهُ مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْلَّرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يُنْتَهُ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَغْشَى السَّدُرَةَ مَا يَهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَغْشَى السَّدُرَةَ مَا يَعْبَشَى قَالَ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يُنْتَهُ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَغْشَى السَّدُرَةَ مَا يَهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَغْشَى السَّدُرَةَ مَا يَعْبَشَى قَالَ فِرَاشُ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَالْمَوْلَةِ اللّهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَالْمَوْلَةِ اللّهُ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْعًا الْمُقْحِمَاتُ [صحه مسلم (١٧٢). وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٠١١].

(۳۷۲۵) حفزت ابن مسعود و و النتی مروی ہے کہ جس رات نبی طیکا کومعراج ہوئی ، آپ مالی کی استی بھی لے جایا گیا جو کہ چھنے آسان میں ہے اور زمین ہے او پر چڑھنے والی چیز وں کی آخری صدیبی ہے ، یہاں سے ان چیز وں کواٹھا لیا جاتا ہے اور آسان سے اتر نے والی چیز یں بھی یہیں آ کر رکتی ہیں اور یہاں سے انہیں اٹھالیا جاتا ہے ، اور فر مایا کہ 'جب سدر قالمنتی کو و مانپ رہی تھی وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی' اس سے مرادسونے کے پروانے ہیں ، بہر حال! اس موقع پر نبی علیکا کو تین چیز یں عطاء ہوئیں ، پانچ نمازیں ، سور و بقر و کی اختاجی آیات اور یہ خوشخبری کہ ان کی امت کے ہراس شخص کی بخشش کر دی جائے گی جو

( ٣٦٦٦) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ[صحم الحاكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ[صحم الحاكم (٤٢١/٢)]. (النسائي: ٣/٣٤)] [انظر: ٤٣٢٠ ، ٤٣٠٩].

الله کے ساتھ کمی اور چیز کوشر یک نہیں گلبرا تا۔

(٣٧٧٧) حضرت ابن مسعود و الشخط سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظالم الشخط نے ارشاد فر مایا زمین میں اللہ کے پھوفر شتے گھو متے کھو متے بیں۔ پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کاسلام مجھے پہنچاتے ہیں۔

# هُ مُنْ الْمُ اللهُ الل

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ الْجَنِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْجَنَاقُ الْجَنِيقُ عَلَيْهِ وَاللَّالُ عَلْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَاللَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُولَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَاقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالُولُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَوْأَةُ الْمَرْأَةُ لِتَنْعَنَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا [راحع: ٣٦٠٩].

(٣٦٦٨) حضرت ابن مسعود اللفؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے کہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی جسمانی ساخت اس طرح سے بیان کرے کہ گویا وہ اسے اپنی آئکھوں سے دیکھیر ہاہو۔

( ٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَاللَّانُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّةِ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَاللَّهُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّةِ الْمُمْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ [صححه ابن حزيمة (٢٥١٦). وقال الْحَبْدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

(٣٦٢٩) حضرت ابن مسعود رفی التخطی التحلیل کے ساتھ جج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ بید دنوں فقر وفاقہ اور گانوں کو اس معرور بیتے ہیں جیسے بھٹی او ہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کردیتی ہے اور جج مبرور کا ثواب جنت کے سوال کچھیں۔

( ٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُسُلِمِ الْبَطِينِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ نَخُوا مِنْ ذَا أَوْ قَالِ مَنْ ذَا عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ نَخُوا مِنْ ذَا أَوْ قَالَ مَنْ ذَا

(٣٦٧٠) ابوعبدالرحمٰن كہتے ہیں كدا يك مرجه حضرت ابن مسعود ولانتائے فرمایا كه' جناب رسول الله كاللائے ارشاد فرمایا'' اتنا كہتے ہى ان كے چرے كارنگ از كيا اور كہنے كئے اسى طرح فرمایا يااس كے قريب قريب فرمايا۔ (احتياط كى دليل)

(٣٦٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الصَّبَّاحِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ اسْتَحْيُوا مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ فَيُن مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ فَيْنَ مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ فَيْنُ مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظُ الْبَعْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآجِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ اللَّذُيَّا فَمَنَ الرَّأْسَ وَمَا خَوَى وَلْيَحْفَظُ الْبَعْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآجِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ اللَّالَيْ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ السَادَة ضعيف، وقال الترمذى: غريب، قال الألباني حسن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَذُ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ إِاسَنَادَة ضعيف، وقال الترمذى: غريب، قال الألباني حسن

#### هي مُنالًا اَمْدِينَ بل يَسْدِمْ مَرِي الله بن مَسِيعُودُ عِينَةً فِي هُمَالِكُ عِبْ الله بن مَسِيعُودُ عِينَةً \*\* مُنالًا اَمْدِينَ بل يَسْدِمْ مَرَّالِ الله بن مَسِيعُودُ عِينَةً فِي هُمَالِكُ عِبْ الله بن مَسِيعُودُ عِينَةً فِي

(الترمذي ۲۶۰۸) وابن ابي شيبة: ۱۳/۲۳، وابويعلي: ۷۶۰۰].

﴿ ٣٦٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ الصَّبَاحِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ مُرَّةَ الْهَمُدَائِيِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخَلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمُ أَخُلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخُلَاقُكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى اللَّهُ نَا يُعِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُعِبُّ وَلَا يُغْطِى اللَّينَ إِلَّا لِمَنْ آحَبُ فَمَنْ آغُطَاهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّينَ فَقَدْ آحَبُهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُسُلِمُ عَبُدٌ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانَهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّينَ فَقَدْ آحَبُهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُسُلِمُ عَبُدٌ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانَهُ وَلَا يُؤُمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ اللَّهُ اللَّينَ فَقَدْ آحَبُهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُسُلِمُ عَبُدٌ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانَهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوْلِكُ مَنْ وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُولُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَا يَمْحُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُولُ النَّي وَلَكُونُ يَمُحُو السَّيِّ وَلَكِنُ يَمُحُو السَّيِّ وَلَكِنُ يَمْحُو السَّيِّ وَلَكِنُ يَمُحُو السَّيِّ وَلَكِنُ يَمُحُو السَّيِّ وَلَكِنُ يَمُحُو الْتَحْيِيتَ لَا يَمْحُو الْتَحْيِيتَ لَا يَمْحُو الْتَحْيِيتَ لَا يَمْحُو الْتَحْيِيتَ لَا يَمْحُو الْتَحْيِيتَ لَا لَا يَعْمِولُوا لَحَمَّ الْمَاسِلُولُ الْمَالِمُ الْعَلِي السَّيْءَ والْكُونُ يَمْحُو السَّيِّ وَالْكُونِيتَ لَا يَمْحُولُ الْحَمِيتُ اللَّهُ عَلَى وَلَكُنُ يَمْحُولُ الْحَمِيتَ اللَّهُ عَنَى وَلَكُنُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْولُ الْمَامُ اللَّهُ عَلَى السَّامِ والْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سی بر مسی و برسی برسی و برسی برسی و بی برسی الدین الله کار نظامی الله الله کار الله نظام الله الله کار سی مسعود و بی بی برسی مرح کرد بین برسی الله تعالی دنیا تواسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت تمہارے رزق تقسیم فرمائے ہیں ، الله تعالی دنیا تواسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس لئے جس شخص کوالله کرتے ہیں اور اسے بھی جس سے محبت کرتے ہیں اس لئے جس شخص کوالله نے دین عطاء فرمایا ہو، وہ بچھ لے کہ الله اس سے محبت کرتا ہے۔

اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص اس دفت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک اس کا دل اور زبان دونوں مسلمان نہ ہو جا ئیں اور کوئی شخص اس دفت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اس کے پڑوی اس کے''بوائق'' سے مخفوظ و مامون نہ ہوں، سحابۂ کرام ٹٹائڈ آنے پوچھایارسول اللہ!''بوائق'' سے کیا مراو ہے؟ فرمایا ظلم دزیادتی، اور کوئی شخص اس نہیں ہے جو حرام مال کھائے اور اس بیل سے خرج کرے پھراس میں برکت بھی ہوجائے یا وہ صدقہ خیرات کرے تو وہ قبول ایسانیوں سے جہنم کی آگ میں مزید اضافہ ہوگا، اللہ تعالی گناہ کو گناہ سے نہیں ہو وہ ہوئی۔ نہیں مڑاتا، وہ تو گناہ کو گناہ سے نہیں مڑاتا، وہ تو گناہ کو گناہ سے نہیں مڑاتا، وہ تو گناہ کو ایسانی سے جہنم کی آگ میں مزید اضافہ ہوگا، اللہ تعالی گناہ کو گناہ سے نہیں مڑاتا، وہ تو گناہ کو ایسانی سے بہنم کی آگ میں مزید اضافہ ہوگا، اللہ تعالی گناہ کو گناہ سے نہیں مڑاتا، وہ تو گناہ کو ایسانی سے مثانا ہے، گندگی نہیں دور ہوتی۔

( ٣٦٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى

# المَّ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّه

السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمُّ تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُوْلَهُ فَلَا يَزَالُ كَلَالِكَ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ [قال شعيب: صحيح، احرجه ابويعلى: ٥٣١٩] [انظر: ٣٨٢١، ٣٨٢١].

(٣١٤٣) حضرت ابن مسعود ظائفات مروى ہے كہ جناب رسول الله تكافیخ نے ارشاد فر مایا جب رات كا آخرى تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو الله تعالى اپنی شان كے مطابق آسان دنیا پرنزول اجلال فرماتے ہیں ، آسانوں كے درواز كھول ديئے جاتے ہیں اور اللہ اپنے ہاتھوں كو پھيلا كرفر ماتے ہیں ہے كوئى مائكے والا كہ اس كی درخواست پوری كی جائے ؟ اور بيسلسله طلوع فجرتك چلتار بتا ہے۔

( ٣٦٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَحْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي اللَّمَاءِ[صححه البخارى (٣٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨). وقال الدارقطني في علله: ويشبه ان يكون الأعمش كان يرفعه مرة ويقفه اخرى. (قال ابو زرعة: هذا خطا انما هو عن عمرو بن شرحيل موقوف. واخرجه النسائي (٨٣/٧) موقوفا] [انظر: ٢١٠٤، ٢١٦٤].

' (٣٢٧ه) حفرت این مسعود التان سعود التان سع

( ٣٦٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيم بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكُومًا وَكُومًا وَكُومًا يُغْنِيهِ جَانَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُومًا أَوْ كُدُومًا فِي قَالَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَانَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُومًا أَوْ كُدُومًا فِي وَجُهِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا غِنَاهُ قَالَ حَمْسُونَ فِرْهَمًا وَحِسَابُهَا مِنْ الذَّهَبِ [اسناده ضعيف][انظر: ٢٠٤٦] وَجُهِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا غِنَاهُ قَالَ حَمْسُونَ فِرْهَمًا وَحِسَابُهَا مِنْ الذَّهَبِ [اسناده ضعيف][انظر: ٢٠٤١] وَجُهِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا غِنَاهُ قَالَ حَمْسُونَ فِرْهَمًا وَحِسَابُهَا مِنْ الذَّهَبِ [اسناده ضعيف][انظر: ٢٠٤٦] ومَرْمَ وَيَا بَنُ مَرورت كَ بقرموجود وَيَعْ عَلَيْ مُولُولُ اللَّهُ وَمَا عَنَاهُ عَلَيْ مُولُولُ اللَّهُ وَمَا عَنَاهُ عَلَيْ مُولُولُ اللَّهُ وَمَا عَنَاهُ عَلَيْهِ وَمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْ مَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

(٣٦٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

(٣٧٤٦) حفزت ابن مسعود رفائظ ہے مروی ہے کہ نی ملیا نے ارشاد فر مایا جو چھلی ابھی پائی میں ہی ہو،ا ہے مت فرید و کیونکہ بید دھوکے کا سودا ہے۔

( ٢٦٧٦م ) وَحَدَّثَنَا بِهِ هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ فَلَمْ يَوْفَعُهُ [في ((محمع الزوائد)) ٨٠/٤ قال الهيثمي: رواه احمد موقوفا ومرفوعا. وقال أبو الحسن الدارقطني: رفعه احمد بن حنبل عن ابي العباس محمد بن السماك عن يزيد ووقفه عيره كزائدة وهشيم عن يزيد بن أبي زياد ((العلل)) ٢٧٥/٥]. [سقط من الميمنية].

#### هي مُنلُهُ اكَوْنُ فَبِلِ مِنْ مِنْ اللهُ مِن مُنلِهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن

(۳۷۷۷م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٦٧٧) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أُخْتِ سُفُيَانَ النَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيًا يُنَادِى يَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَبُعَثُ بَعْنًا مِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ آدَمُ يَا رَبِّ وَمِنْ كُمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ مِنْ كُلِّ مِنْ الْقَوْمِ مَنْ هَذَا النَّاجِي مِنَّا بَعْدَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي صَدْرِ الْبَعِيرِ

(٣١٤٤) حظرت ابن مسعود ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن اللہ تعالی ایک منادی کونداء لگانے کے لئے بھیجیں گے کہ اے آدم! اللہ آپ کو تھم دیتا ہے کہ آپ ای اولا دھی ہے جہنم کے لئے لوگوں کو بھیجیں، وہ پو چھیں گے پروردگار! کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر سومیں سے ننا نوے ، ایک آدی نے بین کرعرض کیا یار سول اللہ! تواس کے بعد ہم میں سے نیچ گاکون؟ نی علیہ نے فر مایا تنہیں کیا خبر کہ لوگوں میں تمہاری مقدار کیا ہوگی؟ تم تو اون نے کے سینے میں اس کے بلند مصے کی طرح ہوگے۔

( ٣٦٧٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ آبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فَيَقُولُ آدَمُ يَا رَبِّ كُمُ أَبْعَثُ (٣٦٧٨) كَدْشْتَ حديث ال دوسرى سند سي بحى مروى ہے۔

( ٣٦٧٩ ) حَلَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجُهَهُ النَّلَرَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ قِ إِنظرِ: ٢٦٥٤]

( ٣٦٨.) حَلَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيَبُدَأُ بِهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيُجْلِسُهُ مَعَهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ [قال الألباني

صحيح (ابن ماحة: ٣٢٨١). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناده ضعيف] [انظر: ٧٥٧-٤، ٦٦٦] . . .

(۳۷۸۰) حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤے بیارشاونبوی منقول ہے کہ جنبتم میں سے سی کا خادم اورنو کر کھانا لے کرآئے تواسے چاہے کہ سب سے پہلے اسے کچھ کھلا دے یااپئے ساتھ بٹھالے کیونکہ اس نے اس کی گری اور دھواں بر داشت کیا ہے۔

( ٣٦٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّى لَكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرُفَعْ يَكَيْهِ إِلَّا مَرَّةً [احرحه ابن ابى شيبة ٢٥٦/١ وابويعلى: ٥٠٤٠. قال الألباني صحيح (ابوداود: ٤٨٧و ٢٥٧، الترمذي: ٢٥٧ النسائي:

٢/٢٨١ و ١٩٥)] [انظر: ٢١٠٤].

(٣٦٨١) علقمه كتبة بين كدا يك مرتبه حضرت ابن مسعود التفظ نے فر ما يا كيا ميں تنهيں نبي عليه جيسى نماز نه پڑھاؤں؟ پھرانہوں نے نماز پڑھائی اوراس ميں صرف ايک مرتبه رفع يدين كيا-

(٣٦٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ فَلَيْهِ وَسَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كُفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا [صححه البحارى (٢٦٨٠)، ومسلم (٢٦١٥)، وابن خزيمة فَسَجَدَ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا [صححه البحارى (٣٨٠٥)، ومسلم (٢٦١٥)، وابن خزيمة (٣٥٥)] [انظر: ٣٨٥٠) [انظر: ٢٨٥٠، ٢٢٤، ٢٣٤، ٢٣٤، ٤١٥].

(٣٦٨٢) حضرت ابن مسعود ڈلاٹئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیہ نے سورہ نجم کے آخر میں سجدہ طاوت کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا،سوائے قریش کے ایک آ دمی کے جس نے ایک مٹھی بھر کرمٹی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی کی طرف بڑھا کراس پرسجدہ کرلیا،حضرت ابن مسعود ڈلاٹی فرماتے ہیں کہ بعد میں میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔

(٣٦٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَاثِيلَ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ كَانَ يُكُثِرُ إِذَا قَرَأَهَا وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ كَانَ يُكثِرُ إِذَا قَرَأَهَا وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ثَلَاثًا [اخرجه ابويعلى: ٣٣٠٥] [انظر: ٣٧١٩، ٣٧١٥] ووَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ثَلَاثًا [اخرجه ابويعلى: ٣٣٠] [انظر: ٣٧١٩، ٣٧١٥].

(٣٩٨٣) حضرت ابن مسعود الله عمروى به كه جب بى الينا پرسورة نفرنا زل به و فى تو آ ب الله المحار است نما زيس برخت تو اس كركوع مين تين مرتبه يول كهته "سبحنك اللهم ربنا و بحمدك" اسالله! مجهي بخش دے كيونكه تو بى تو به قبول كرنے والا برام بر مان ہے۔

(٣٦٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُويُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُويُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَلْ وَسُويُهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُنكَ عَلَى آنُ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَآنُ تَسْتَمِعَ سِوَادِى حَتَّى ٱنْهَاكَ سِوَادِى سِرِّى قَالَ آذِنَ لَهُ آنُ يَسْمَعَ سِرَّهُ إِنظِ: ٣٨٣٣].

(۳۱۸۴) حفرت ابن مسعود والتقائي مروى ہے كه نبي اليان في محصص فرماد كھا تھا ميرى طرف سے تہميں اس بات كى اجازت ہے كہ ميرے گھر كاپردہ اٹھا كراندر آجاؤاور ميرى رازكى باتوں كوئن لو، تا آئكہ بين خود تہميں منع كردوں۔

( ٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ الْتَمِسُ لِى ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ فَٱتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَزَوْتَةٍ قَالَ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكُسُّ إِقَالَ الْأَلِبَانِي صَحِيحِ (الترمذي: ١٧) قال شعبت: صحيح: وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٥٥٥]،

# مُنزلًا اَمَرُن بَل مُنظِيدً مِنْ الله بن مَسِعُودٌ عَيْنَ الله بن مَسِعُودٌ عَيْنَ ﴾

(٣١٨٥) حفرت ابن مسعود ڈلائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیق قضاءِ حاجت کے لئے نکلے تو مجھ نے مایا کہ میرے پاس تین پھر تلاش کر کے لاؤ، میں دو پھر اور لید کا ایک خشک کلز الاسکا، نبی علیقانے دونوں پھر لے لیے اور لید کے کلڑے کو پھینک کرفر مایا بینایا ک ہے۔

رَرُوْيِ يَهُ فِي صَهِ وَ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٦٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اسناد ضعيف] يَجْدِبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٧). قال شعيب حسن، وهذا اسناد ضعيف]

صحیح (ابو داود: ۳۹۱۰)، ابن ماحة: ۳۵۸)، والترمذی ۱۹۱۸) [انظر: ۱۹۱۸، ۱۹۹۶] (۳۸۸۷) حضرت ابن مسعود التفاع مروی ہے کہ نبی طبیعا نے ارشاد فر مایا بدشگونی شرک ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسانہیں ہے، کیکن بیرکہ اللہ اسے نؤکل کے ذریعے تتم کردےگا۔

( ٣٦٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ آمُشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَسِيبٍ قَالَ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُو مُتَّكِءٌ عَلَى عَسِيبٍ قَالَ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضٍ سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَا الرُّوحِ فَقَالَ بَغُضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَا الرُّوحِ فَقَامَ فَتُوكَا عَلَى سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ قَلْ الرُّوحِ قَلْ الرُّوحِ قَلْ الرَّوحِ قَلْ المِنْ المُحَمَّدُ مَا الرَّومِ وَقَلْ المُعْمُ قَلْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْالُولُولُ الرَّومِ وَالْ الرَّومِ وَالْمُ الرَّومِ وَالْمَالِ الرَّومِ عَلْمُ الْمُعُلِقُ الْمُولِ الْمُلْولُولُ الْمُلْولُولُ الْمُلْولُ الْمُلْولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُلْولُ الْمُلْولُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ الْمُلْقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ الْمُلْولُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي

عبان (۱۸۸) جون الموروی الله مرتبه میں نبی علیا کے ساتھ مدینہ منورہ کے کسی کھیت میں چل رہا تھا،

نبی علیا اپنی لاٹھی شکیتے جارہے تھے، چلتے چلتے یہودیوں کی ایک جماعت پر سے گذر ہوا، وہ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ان

قروح کے متعلق سوال کرو ہکی بچھلوگوں نے انہیں سوال کرنے سے منع کیا، الغرض انہوں نے نبی علیا سے روح کے متعلق دریافت کیا اور کہنے گئے اروح کیا چیز ہے؟ نبی علیا نے گھڑے گھڑے گھڑے گئے لگا کی، میں مجھ گیا گھآ پ منافی خارج کی میں میں جھ گیا گھا آپ سے روح منافی خارج کھڑے گا گھڑے ہوئے کے بعد نبی علیا نے میر نے بیات تلاوت فرمائی کہ 'نہیلوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرمادی تجوہ کی کہ دوح تو میرے دب کا تھم ہونے کے بعد نبی علیا ہے نہیں بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے' مین کروہ ایک ووسرے سے کہنے گئے ہم نے کہا تھا ناں کہ ان سے مت پوچھو۔

# هي مُنالًا) آمَّة رَفْنِل مِيدِ مَتَّم الله بن مَسَيعُودُ عَيْنَةً إِن مُنالًا) آمَّة رَفْنِل مِيدِ مُسَيعُودُ عَيْنَةً إِنْ

( ٣٦٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِى الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ اتَّخَذُتُ خَلِيلًا لِآتَخَذُتُ أَبَا بَكُو ِ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٣٥٨٠].

(۳۷۸۹) حضرت ابن مسعود رفاتین سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا میں ہر دوست کی دوستی سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، اگر میں کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر رفاتی کو بنا تا ،اورتمہارا پیغیبراللہ تعالیٰ کافلیل ہے۔

( ٣٦٩٠) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالسَّبِي فَيُعْطِى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ إِقَال السَّهِ وَسُلَّمَ يُؤْتَى بِالسَّبِي فَيُعْطِى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ إِقَال البَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةً أَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ إِقَال البَيْنِ مَعيف البوصيرى: هذا اسناد فيه حابر الحعفى وهو ضعيف قال الإلياني ضعيف (ابن ماحة: ٢٢٤٨). والطيالسي: ٣٩٨ وابن ابي شبية ٢/٢ والميالي وهذا اسناد ضعيف إ

(٣٦٩٠) حفرت ابن مسعود والتلقظ سے مروی ہے کہ اگر نبی علیظ کے پاس ایک ہی خاندان کے کئی غلام آ جاتے تو آ پ مَالْظُوْمُ او سب استَضْے بی کی ایک گھرانے والوں کو دے دیتے کیونکہ آ پ مَالْظُومُ ان میں تغزیق کرانے کونا پیند سجھتے تھے۔

(٣٦٩١) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَخْبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسُلِيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَالَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتٍ لِآبٍ فَقَالًا لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَأُتِ النَّصْفُ وَلُكُ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيْتَابِعُنَا قَالَ فَآتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَالَهُ وَآخُبَرَهُ بِمَا قَالًا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَقَدُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهُتَدِينَ سَأَقُضِى بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهُتَدِينَ سَأَقْضِى بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنِيةِ النَّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنِيةِ النَّسُفُ وَلابُنَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنِيةِ النَّيْفِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنِيةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابُنِيةِ النَّسُفُودِ وَالْمَانِي وَمَا بَقِى فَلِلْأُخْتِ [صححه البحارى (٢٧٤٢)، والحاكم (٢٣٤/٤)، وابن حبان السَّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلُونِي وَمَا بَقِى فَلِلْأُخْتِ [صححه البحارى (٢٧٤٢)، والحاكم (٢٣٤/٤)، وابن حبان (٢٠٣٤). [انظر، ٢٠٤، ٢٥، ٢٥ وابن حبان

(۳۱۹۱) ہزیل بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابوموی والثوا ورسلمان بن ربیعہ والتوں کی ان اور ان سے بیمسئلہ بوچھا کہ اگر کسی شخص کے ورثاء میں ایک بیٹی، ایک بوتی اور ایک حقیقی بہن بوتو تقسیم وراث سسطرح ہوگی؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ کل مال کا نصف بی کول جائے گا اور دوسر انصف بہن کو اور تم حضرت ابن مسعود والتوں کے پاس جاکران سے وہ سے بھی بیمسئلہ بوچھا کہ وہ محاری موافقت اور تا نمیر کریں گے، چنانچہوہ شخص حضرت ابن مسعود والتوں کے پاس آگیا اور ان سے وہ مسئلہ بوچھا اور مذکورہ حضرات کا جواب بھی تقل کیا، حضرت ابن مسعود والتوں نے فرمایا کہ آگر میں نے بھی بیمن فویل دیا تو میں گمراہ موجا وَل گا اور ہدایت یا فتگان میں سے شدر ہوں گا، میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی مالیا ہے نفر مایا کہ آگر میں نے بھی بیمن کول مال کا نصف ملے گا، ہوجا وَل گا اور ہدایت یا فتگان میں سے شدر ہوں گا، میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی مالیا ہے نفر مایا کہ وہ نمی مالی ہوجا کیں اور جو باقی بچے گاوہ بہن کول جائے گا۔

( ٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَالِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُنالاً امَرُرَيْ بل يَدِيدُ مَرْمُ الله بن مَسِيعُودٌ عَانَةً ﴾ منالاً امَرُرَيْ بل يَدِيدُ مَرَمُ الله بن مَسِيعُودٌ عَانَةً ﴾

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَّةَ وَالْعِنَى[صححه مسلم(٢٧٢١)، وابن حان (٩٠٠). وقال الترمذي حسن صحيح] [انظر: ٣٩٥، ٣٩٥، ٢٣٥، ٤٢٣٢].

(٣١٩٢) حضرت ابن مسعود وللنظامة عمروى ہے كہ نبی علیظامید عاء كيا كرتے تھے كداے اللہ! میں جھھ سے ہدایت ،تقو ئی ،عفت اور غناء (مخلوق كے سامنے عدم احتياج) كاسوال كرتا ہوں ۔

(٣٦٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدَّهْنِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ أَبِي الْجَعْدِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ الْنُورَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ سُمَيَّةً مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ النَّرَ شَدَ مِنْهُمَا إِقَالَ شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف، احرجه ابن ابي شيبة ١٩٩/١٢] [انظر: ٢٤٩٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ا

(٣١٩٣) حفرت ابن مسعود رفي النظر سے مروى ہے كہ نبي عليا كے سامنے جب بھى دو چيزيں پيش ہوئيں تو آپ مَلَّ النَّا ان دونوں ميں سے اس چيز كواختيار فرمايا جوزيادہ رشدو ہدايت والى ہوتى ۔

( ٣٦٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ أَزْبَعُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكُنْتُ مِنْ آخِرِ مَنْ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّكُمُ مُصِيبُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ فَمَنْ أَذُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلَيْأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنْ الْمُنْكُرِ مُنْ النَّارِ [انظر ٢٠٨٠، ٣٧٢٦، ٢٥٦، ٤٢٩٢]

(٣١٩٣) حفرت ابن مسعود ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایسان جمیں جمع فرمایا، اس وقت ہم لوگ چالیس افراد تھے، میں ان میں سب سے آخر میں آیا تھا، پھر نبی ملیسانے ارشاد فرمایا تم لوگ فتح ونصرت حاصل کرنے والے ہو، تم میں سے جوشخص اس زمانے کو پائے ، اسے چاہئے کہ اللہ سے ڈرے، اچھی باتوں کا تھم کرے، اور بری باتوں سے رو کے، اور جوشخص جان بوجھ کرمیری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا، اسے جہنم میں اپنا ٹھکا نا بنالینا چاہئے۔

( ٣٦٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ أَبِي وَائِلِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرُجُ السَّاعَةِ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَنْلُ [انظر: ١٩٨٦٣ ٤١٨٣ ، ١٨٣ ، ١٩٨٦٣ ، ١٩٨٦٣ ].

(٣١٩٥) ابو واکل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود ٹاٹٹٹا ور حضرت ابو موی اشعری ٹاٹٹٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں حصرات کہنے لگے کہ جناب رسول الله تُکاٹٹٹٹ ارشاد فر مایا قیامت کے قریب جوز ماند ہوگا اس میں جہالت کا نزول ہوگا، علم اٹھالیا جائے گا وراس میں '' ہرج'' کی کثرت ہوگی، ہم نے'' ہرج'' کامعنی پوچھا تو فر مایا قل۔

( ٣٦٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بُنُ سَلْمَانَ عَنُ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَ بِهِ حَاجَةٌ فَٱنْزَلَهَا بِالنَّاسِ كَانَ قَمِنًا مِنْ أَنْ لَا تَسُهُلَ حَاجَتُهُ وَمَنْ

أَنْزَلُهَا بِاللَّهِ آتَاهُ بِرِزُقِ عَاجِلٍ أَوْ بِمَوْتٍ آجِلٍ قال الألباني صحيح (ابوداود: ١٦٤٥). (الترمذي: ٢٣٢٩). قال شعيب: حسن على خطا في اسم احد رواته] [انظر: ٣٨٦٩، ٢٨٦٩، ٤٢١٩].

(٣٦٩٦) حضرت ابن مسعود رفی است مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جس شخص کوکوئی ضرورت پیش آئے اور وہ آسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، وہ اس بات کا مستق ہے کہ اس کا کام آسان نہ ہواور جو شخص اسے اللہ کے سامنے بیان کر بے تو اللہ اسے فرری رزق یا تا خبر کی موت عطاء فر مادے گا۔

(٣٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ خُمَيْرِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَهُ ذُوْابَةٌ فِي الْكُتَّابِ قال شعيب: صحيح، احرجه الطيالسي: ٢٠٥٠ وان الى شينة ٢٠٠٠ ]

(٣١٩٤) حفرت ابن مسعود و الله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مالیلا کے مبارک منہ سے من کرستر سور تیں پڑھی ہیں اور حضرت زید بن ثابت و اللہ کا تبان و تی میں سے تھے جن کی مینڈ ھیال تھیں۔

(٣٦٩٨) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِى الْعَنُقَزِى آخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ (ح) وَأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ شَهِدْتُ مِنْ الْمُهُدَّا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ شَهِدْتُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى الْمُهُدَّا لِآنُ الْكُونَ أَنَا صَاحِبَهُ آحَبُّ إِلَى مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمُهُدَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ لِمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشُرِقُ وَسَرَّهُ ذَلِكَ قَالَ آسُودُ فَرَأَيْتُ وَجُهُ وَمُنْ يَيْنِ يَدَيْكَ وَسَرَّهُ ذَلِكَ قَالَ آبُو نُعُيْمٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشُوقُ وَجُهُهُ وَسَرَّهُ ذَلِكَ قَالَ آبُو نُعُيْمٍ فَرَأَيْتُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشُوقُ وَجُهُهُ وَسَرَّهُ ذَلِكَ قَالَ آبُو نُعُيْمٍ فَرَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُرَقَ وَجُهُهُ وَسَرَّهُ ذَلِكَ قَالَ شَعِيد: اسناده صحيح] [انظر: ٢٧٠٦/٤٤]

(٣٦٩٨) حضرت ابن مسعود النافؤ فرماتے بین کہ میں حضرت مقداد بن اسود ولا تقائے پاس موجود تھا ''اور مجھے ان کا ہم نشین ہونا دوسری تمام چیزوں سے زیادہ مجبوب تھا'' وہ نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرکین کو بددعا کیں دے کر کہنے گئے یا رسول اللہ! بخدا! ہم اس طرح نہیں کہیں گئی گئی اسرائیل نے حضرت موگی علیا سے کہد دیا تھا کہ 'آپ اور آپ کا رب جا کراڑو، ہم یہاں بیٹے ہیں'' بلکہ ہم آپ کے داکیں باکیں اور آگے بیچھے سے لایں گئی میں نے دیکھا کہ نبی علیا کا رخ انور خوثی سے تعیاد ماتھا۔

( ٣٦٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى

بَيَاضُ خَدُورِصحمه ابن عزيمة (٧٢٨)، وابن حبان ١٩٩٣). قال الألباني صحيح (ابوداود: ٩٩٦، ابن ماحة: ٩٩٥) الترمذي: ٩٩٥، النسائي: ٣٣٨٧) [انظر: ٣٨٧٩، ٣٨٨٨، ٤٢٤١، ٤٢٨٠).

(٣١٩٩) حضرت ابن مسعود والتفاي مروى ہے كہ نبي عليها دائيں بائيں اس طرح سلام پھيرتے تھے كه آپ مالي التفاق كے مبارك رخياروں كى سفيدى دكھائى ديتى تھى ۔

( ٣٧٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَوٍ عَنْ عَلْقَمَة بَنِ مَرْقَدٍ عَنْ الْمُغِيرَة بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ الْمُعُرُودِ بَنِ سُويَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَة ابْنَةُ آبِي سُفْيَانَ اللَّهُمَّ آمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ سَالُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ سَالُتِ اللَّهُ لِآجَالٍ وَبَابِي آبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِية قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ سَالُتِ اللَّهَ لِآجَالٍ مَضُووبة وَآثَرُواقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجَّلَ شَيْءٌ قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْءٌ عَنْ حِلّهِ وَلَوْ كُنْتِ مَشْرُوبَة وَآيَّامٍ مَعْدُودة وَآرُرُاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجَّلَ شَيْءٌ قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْءٌ عَنْ حِلّهِ وَلَوْ كُنْتِ مَشْرُوبَة وَآيَة قَالَ وَأَرُواقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعْجَلَ شَيْءٌ قَبْلَ حِلّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْءٌ عَنْ حِلّهِ وَلَوْ كُنْتِ مَلْكِتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ أَخْيَرَ أَوْ أَفْضَلَ قَالَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَمْسَخُ شَيْئًا فَالَ مِسْعَوْ أَرَاهُ قَالَ وَالْخَوَادِيرُ إِنَّهُ مِمَا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّه لَمْ يَمْسَخُ شَيْئًا فَيَا وَلَا لَوْلَا اللَّهُ لَمْ يَمُسَخُ شَيْئًا فَلَا وَلَاكَ إِنْ اللَّهُ لَمْ يَمْسَخُ شَيْعًا وَلَا اللَّهُ لَمْ يَاللَّهُ لَلْكَ إِصَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَمْسَخُ شَيْئًا فَي وَلَا لَوْلَا اللَّهُ لَا لَكُولُ وَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَوْ الْمُونَ وَلَا لَا لَوْلَا اللَّهُ لَلْكُوا وَلَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ فَلِكُ وَلِلْ الْعَرْمُ الْمُعَلِي وَلِلْ اللَّهُ لَتُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ فَالِكُ إِلَى اللَّهُ لَلْكُولُولُولُ اللْعُولُ وَلَا لَا لَهُ اللْعُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللَّهُ الْعُولُولُولُو الْعُولُولُولُول

(۳۷۰۰) حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ ڈاٹھا ہید وعاء کررہی تھیں کہ اے اللہ! مجھے اپنے شوہر نامدار جناب رسول اللہ مُٹاٹھؤ ان اپنے والد ابوسفیان اور اپنے بھائی معاوسہ سے فاکدہ پہنچا، نبی علیہ ان کی بید وعاء من کی اور فرمایا کہتم نے اللہ سے طے شدہ مدت، گفتی کے چند دن اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا، ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے وقت سے پہلے تہمیں نہیں مل سکتی اور اپنے وقت مقررہ سے مؤخر نہیں ہو سکتی ، اگر تم اللہ سے بید عاء کرتیں کہ وہ تہمیں عذا ب جہنم اور عذا بے قبر سے محفوظ فرما دے تو بیزیا دہ بہتر اور افضل ہوتا۔

راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی علیا کے سامنے بیتذکرہ ہوا کہ بندرانسانوں کی منے شدہ شکل ہے، نبی علیا اللہ نے فرمایا اللہ نے جس قوم کی شکل کوسٹے کیااس کی نسل کو بھی ماقی نہیں رکھا، جبکہ بندراؤر خزیرتو پہلے سے چلے آرہے ہیں۔

(٣٧.١) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ قَوْمًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ قَوْمًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا صَاحِبٌ لَنَا يَشْتَكِى أَنْكُويِهِ قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا أَنْكُويِهِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُ اكُوُوهُ وَارْضِفُوهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا صَاحِبٌ لَنَا يَشْتَكِى أَنْكُويِهِ قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا أَنْكُويِهِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُ اكُوُوهُ وَارْضِفُوهُ وَ رَضْفًا [انظر: ٢٥٨٥، ٢١، ٢٥٥٤].

(۱۰۷۰) حضرت ابن مسعود ولائش سے مروی ہے کہ ایک حرتبہ کچھالوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے سکے کہ ہمارے ایک ساتھی کو کچھ بیماری ہے، کیا ہم داغ کراس کا علاج کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ نے کوئی جواب دینے سے سکوت فرمایا، انہوں نے پھر پوچھا، نبی علیہ نے بھرسکوت فرمایا اور کچھ دیر بعد فرمایا سے داغ دواور پھر گرم کرکے لگاؤ۔

# هي مُنالِهُ اَمَرُونَ بِل يَسْدِهُ مُرَّمِ كُلُّ مُنالِهُ اللهُ بِن فَسِيعُودُ عِيْنَةً كُ

( ٣٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الطُّنحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى أَوْ نَرَى بَيَاضَ خَدَّيْهِ [انظر: ٣٨٨٧ ، ٢٨٨٧].

(۳۷۰۲) حضرت ابن مسعود را النظر ماتے ہیں کہ میں جو با تیں بھول گیا، سو بھول گیا، لیکن یہ بات نہیں بھولا کہ نبی علیا اختقامِ نماز پردائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے'' السلام علیم ورحمۃ اللہ'' کہتے تھے یہاں تک کہ آپ مُلَّا لِلَّا کے رخساروں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

(٣٧.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَ إَلَلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى [صححه المحارى (٣٤٠٦)] [انظر ٢٦٠، ٢١٩، ٢١٩، ٢١٦]. لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى إصححه المحارى (٣٤٠٦)] [انظر ٣٠٠٠] وانظر ٢٠٠٠) حضرت ابن مسعود ثلاثين سے كه بي طلينا نے فرايا كي شخص كے لئے بيكهنا جائز نہيں ہے كه بين حضرت بينس ماينيا سے بہتر ہوں۔

( ٣٧٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ الْمَسْعُودِيِّ عَنُ عُثْمَانَ الثَقَفِيِّ أَوُ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ شَكَّ الْمَسْعُودِيُّ عَنِ عَبْدَةَ النَّهَ عِنْ عَبْدَةً الْمَسْعُودِيُّ عَنِ عَبْدَةً اللَّهِ مِلْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمُ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ النَّهِ بِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمُ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمُ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ مَعْلَعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ أَلَا وَإِنِّى آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوْ اللَّذَابِ وَاللَّامِ عَلِي النَّارِ كَتَهَافُتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتُوا أَنْ اللَّهُ سَيَطَلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ أَلَا وَإِنِّى آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتُوا الْفَرَاشِ أَوْ اللَّذَابُونِ اللَّامِ عَلَيْهُ وَيَعْ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ مَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ مُطَلِّعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا مُعْتِى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُولَالًا مُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُ

(۳۷۰۳) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طالیہ نے فر مایا اللہ نے جس چیز کوبھی حرام قر اردیا ہے ، وہ جانتا ہے کہ اسے تم میں سے جھا نک کرد یکھنے والے دیکھیں گے، آگاہ رہوکہ میں تہمہیں جہنم کی آگ میں گرنے سے بچانے کے لئے تمہاری محرسے پکڑ کر تھنچے رہا ہوں اور تم اس میں ایسے گرد ہے ہوجیسے پروانے گرتے ہیں یا کھی۔

( ٣٧٠٥) حَلَّاثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَلَّاثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَبْدَةَ النَّهُدِيِّ فَذَكَرَهُ وَكَذَا قَالَ يَزِيدُ وَأَبُو كَامِلٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ رَوُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ وَقَالَ الْفَرَاشِ أَوْ النَّبَابِ مِكْرِما قبله].

(۵۰ /۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٧٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَبَابٌ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ[راجع: ٣٦٥].

(٣٤٠٦) حفرت ابن مسعود و التلائية من مروى ب كه بهم لوگ بي عليالا كے ساتھ غزوات ميں شركت كرتے تھے، بهم لوگ جوان تھے، ہمارے ساتھ عورتین نہیں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ ہم نے عرض كيايارسول الله! كيا ہم ضى ند ہوجا كيں؟ تو نبي عليالا نے ہميں

# هُ مُنِلُهُ الْمُرْبِينِ بِيَدِيدِ مِنْ الله بِي مُسَلِّعُودُ عِيْدِهُ ﴾ ﴿ مُنِلُهُ الله بِي مُسِيعُودٌ عِيْدُ

اس ہے منع فر مادیا۔

(٣٧.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُورُ رَحَى الْإِسُلَامِ عَلَى رَأْسِ خَمْسِ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتُّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتُّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتٌّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتُّ وَلِنْ بَقُوا يَقُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ سَبْعِينَ سَنَةً [صححه ابن حبان (٦٦٦٤). وابويعلى: ٩٠٥٥. قال شعيب: حسن] [انظر: ٢٢٥٥].

(۷۰۷) حضرت ابن مسعود والنظ سے مروی ہے کہ حضور کالنظیم نے ارشاد فرمایا اسلام کی چکی ۳۵٬۳۵ یا ۳۷ سال تک گھوتی رہے گی، اس کے بعد اگر مسلمان ہلاک ہوئے قو ہلاک ہونے والون کی راہ پر چلے جائیں گے اور اگر باقی آج کئے تو ستر سال تک ان کا دین باقی رہے گا۔

( ٣٧.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنِى عَاصِمٌ عَنْ آبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ حَيْثُ قُبِلَ ابْنُ النَّوَاحَةِ إِنَّ هَذَا وَابْنَ أَثَالٍ كَانَا أَتِيَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُيْنِ لمُسَيِّلِمَةَ الْكَذَّابِ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدَانِ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيِّلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَوُ كُنْتُ قَاتِلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدَانِ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيِّلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَأَمَّا وَسُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَأَمَّا وَسُولُ اللَّهُ عَنَوْلُ فَلَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَأَمَّا وَلَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَأَمَّا وَلَا اللَّهُ عَنَوْلُ فَلِكُ اللَّهُ عَنَا وَكُولُ وَاللَّهُ عَنَا وَكُولُ وَاللَّهُ عَنَا وَكُولُ وَاللَّهُ عَنَا وَكُولُ وَأَمَّا اللَّهُ عَنَوْلُ فَلَا اللَّهُ عَنَا وَكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا وَكُولُ وَلَكُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۰۷۰) ابو وائل کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن مسعود رہ اُٹھڑنے ابن نواحہ کو آل کیا تو فر مایا کہ بیاور ابن اٹال مسیلمہ کذاب کی طرف سے نبی علیہ کے باس قاصد بن کرآئے تھے، نبی علیہ نے ان دونوں سے بوچھاتھا کیاتم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسیلمہ کے پیغیر خدا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، نبی علیہ نے فر مایا اگر میں قاصدوں کو آل کرتا ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا ویتا، اس وقت سے بیرواج ہوگیا کہ قاصد کو آل نہیں کیا جاتا، بہر حال! ابن اثال سے تو اللہ نے ہماری کفایت فر مالی (وہ مرگیا) بیشخص اسی طرح رہا، یہاں تک کداب اللہ نے اس پر قابوعطاء فر مایا۔

( ٣٧.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْمِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَالْرَ فِي جَنْبِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقُظُ جَعَلْتُ أَمْسَحُ جَنْبَهُ فَلَمَّا اسْتَيْقُظُ جَعَلْتُ أَمْسَحُ جَنْبَهُ فَقَلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَصِيرِ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَصِيرِ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَصِيرِ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَصِيرِ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْتُومَدِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعُودُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

#### هي مُنلا) اَخْرُرُيْ بِلِيدِ مَرْمُ كُورِ الله بِن مَسْلِعُودٌ عَلَيْهُ فِي ٥٥٠ كُورِ مُسْلِكُ عِن الله بِن مَسِيعُودٌ عَلَيْهُ فِي

کے پہلوئے مبارک پر پڑگئے تھے، نبی طلی ابیدار ہوئے تو میں آپ کا ایک ایک کی پہلوکو جھاڑنے لگا اور عرض کیا یار سول اللہ! آپ ہمیں اس بات کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ اس چٹائی پر بچھ بچھا دیں؟ نبی طلیف نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی ہی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا پھرا سے چھوڑ کر چل پڑا۔

(٣٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا ٱلْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَامِع بِنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بِنِ آبِي عَلْقَمَةَ النَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ وَالْ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ وَالْ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ وَجُهُ الصَّبْحِ ٱلْمَرْكِيى قُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَنَامُ فَيِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَجُهُ الصَّبْحِ أَلْمَرْكِيى قُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَنَامُ فَيْمِتُ فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَى ظُهُورِنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ مِنْ الْوُصُوءِ وَرَكَعَتَى الْفَحْرِ ثُمَّ الْمَصْوِقِ وَرَكُعَتَى الْفَحْرِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ أَوْادَ أَنْ لَا تَنَامُوا لَمْ تَنَامُوا وَلَكِنُ أَوَادَ أَنْ تَكُونُوا لِمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى شَجَرَةٍ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ عَلَى وَمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْلَ عَلَى اللَّهُ وَاللَهِ وَالَدِى بَعَفَكَ بِالْحَقِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةً الْقَدُ وَجَدْتُ زِمَامَهَا فَلُه النَّهِ عَلَى شَجْرَةٍ مَا كَانَتُ لِتَعَمِّلَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَالَو اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْ اللَّهُ عَلَى وَالْ اللَّهُ عَلَى وَاللَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَو اللَّهُ عَلَى وَلَا وَلَو الْوَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّه

(۱۷۱۰) حفرت ابن مسعود ڈاٹنٹوسے مروی ہے کہ نبی علیا صدیبیہ سے رات کو واپس آ رہے تھے، ہم نے ایک نرم زمین پر پڑاؤ
کیا، نبی علیا نے فر مایا ہماری فہر گیری کون کرے گا؟ (فجر کے لئے کون جگائے گا؟) میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، نبی علیا نے
فر مایا اگرتم بھی سو گئے تو؟ میں نے عرض کیا نہیں سوؤں گا، کئی مرتبہ کی تکرار کے بعد نبی علیا نے جھی کو متعین فر مادیا، اور بیل پہر ہ
داری کرنے لگا، لیکن جب صبح ہوئی تو نبی علیا کے ارشاد 'دمتم بھی سوجاؤ گے'' کے مطابق میری بھی آ نکھ لگ گئی یہاں تک کہ سورت
تکل آیا، نبی علیا بھی بیدار ہو گئے اور اسی طرح وضواور فجر کی سنیں کیس جسے کرتے تھے پھر ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور فارغ ہوکر
فر مایا آگر اللہ جا ہتا کہ تم نہ سوؤ تو تم بھی نہ سوتے ، لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ بعد والوں کے لئے تم پیشوا بن جاؤ ، الہذا اب اگر کوئی
ضر مایا آگر اللہ جا ہتا کہ تم نہ سوجائے یا بھول جائے تو اسے اسی طرح کرنا جاہئے۔

راوی کہتے ہیں کہ پھرنی علیہ کی اور اوگوں کے اونٹ منتشر ہوگئے ، لوگ انہیں تلاش کرنے کے لئے نکانو نبی علیہ کی اونٹی کی اونٹی کی اونٹی کی اونٹی کی اونٹی کی اونٹی کے علاوہ تمام اونٹ مل گئے ، نبی علیہ نے مجھ سے فر مایا '' یہاں جا کر تلاش کرو'' میں متعلقہ جگہ پہنچا تو دیکھا کہ اس کی اونٹی کے علاوہ تمام اونٹ مل گئے ہے ، جسے ہاتھ سے ہی کھولناممکن تھا ، میں اسے لے کرنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا لگام ایک درخت سے الجھ گئے ہے ، جسے ہاتھ سے ہی کھولناممکن تھا ، میں اسے لے کرنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا

(٣٧١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ الْجَابِرِ عَنْ أَبِي مَاجِدٍ قَالَ أَتَى رَجُلُّ ابْنَ مَسْعُودٍ بِابْنِ أَخِ لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أَخِي وَقَدُ شَرِبَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَوَّلَ حَدُّ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ بِابْنِ أَخِ لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أَخِي وَقَدُ شَرِبَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَوَّلَ حَدُّ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ سَرَقَتُ فَقُطِعَتُ يَدُهَا فَتَغَيَّرُ لِذَلِكَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيُّرًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ وَلَيْعُفُوا وَلَكُ عُنُورً لَحْدِيدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيَّرًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ وَلَيْعُفُوا وَلْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيَّرًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ وَلُيعُفُوا وَلَكُ مُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَيْرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَيِّرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيَّرًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ وَلُيعُفُوا وَلَكُ مُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَيْرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُومُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُومُ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۱ سال ۱۲ ابو ما جد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنا ایک بھیجا حضرت این مسعود ڈاٹوئ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ، اور کہنے
لگا کہ یہ میرا بھیجا ہے اور اس نے شراب پی رکھی ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹوئ نے فر مایا کہ اسلام میں سب سے پہلے سزا
کس پر جاری کی گئے تھی ، ایک عورت تھی جس نے چوری کی تھی ، اس کا ہاتھ کا ث دیا گیا جس پر نبی علینا کے چیرہ مبارک کا رنگ اڑ
گیا اور فر مایا '' انہیں معاف کرنا اور درگز رکرنا چا ہیے تھا ، کیا تم نہیں چا ہے کہ اللہ تہمیں معاف کر وے اور اللہ بڑا بخشے والا ،
میر مان ہے۔'

( ٣٧١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرُزُوقِ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَ آَحَدًا قَطُّ هَمٌ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى عَبُدُكَ وَابْنُ عَبُدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيتِي بِيَدِكَ مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ عَدُلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ٱسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ وَابْنُ عَبُدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيتِي بِيَدِكَ مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ عَدُلٌ فِي قَضَاؤُكَ ٱسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ آوُ عَلَيْمَةُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ ٱنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ آوُ اسْتَأْثُونَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ آنُ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ آوُ عَلَيْمِ وَنُورَ صَدْرِي وَجِلاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّى إِلَّا آذُهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَٱبْدَلَهُ وَبُعْلَ اللَّهُ هَمَّ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا [انظر: ٢١٨٤].

( ٣٧١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَة عَنْ أَبِي عُبَيْدَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتُهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمُعَاصِي نَهَتُهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ فِي مَجَالِسِهِمْ قَالَ يَزِيدُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَأَسُواقِهِمْ وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَصَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعَالَ لَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطُرًا [قال الترمذي: حسن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ لَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطُرًا [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٣٣٦٤ و ٣٣٣٤) ابن ماحة: ٢٠ ٥٠ الترمذي: ٢٥ هُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَا الْأَلْبَانِي: ضعيف (ابوداود: ٣٣٦٤ و ٣٣٣٤) ابن ماحة: ٢٠ مَنْ الرَّمْذِي وَاللَّهُ عَلَى الْمُدَى: ٢٠ هُولِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُ الْعُلُولُ الْعَلَيْهِ وَسُلَا الْعَلَالُ لِهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْهُ وَلَلْ الْعَلَامُهُ وَالْعَلُولُ الْعَلَالَ لَوْمُ الْعَلَالُ الْعُلْولُ الْعَلَيْهِ وَلَيْكُولُ الْعَلَالَ لَا الْعَلَالَ لَا اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَولُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُولُ اللّهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَيْكُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْفَالِي الْعَلَالَةُ الْعُلُولُ الْعُولُولُ الْعُولُ الْعُولُولُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعَلَالُهُ الل

(۳۷۱۳) حضرت ابن مسعود و النفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مقالیق ارشاد فریایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے انہیں اس سے روکا کہ کئن جب وہ بازند آئے تب بھی ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلول کو ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیتے رہے، نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلول کو ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہے۔ زبانی لعنت فرمائی ، جس کی وجہ بیتی کہ وہ نافر مائی کرتے تھے اور حدسے آگے ہو دھ میکے تھے۔

جَس وقت بَى عَلِيُهُ يَهِ مَدِي عَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَدِينَ لَ الْوَقَاعُ الْمَا لَكُ عَلَيْهُ الْمَا اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

مُنالًا أَخْرُن بِل يُعِيدُ مِنْ الله بن مَسِيعُودُ عِليَّا الله بن مَسِيعُودُ عِليَّا الله بن مَسِيعُودُ عِليًّا ﴿ الله بن مَسِيعُودُ عِليًّا لَهُ الله بن مُسِيعُودُ عِليًّا لَهُ عَلَى الله بن مَسِيعُودُ عِليًّا لَهُ عَلَى الله بن مُسْتِعُ وَلَمْ عِلَى اللهُ بن مُسْتَعَالِقُ اللهُ عَلَى اللهُ بن مُسْتَعَالًا اللهُ بن مُسْتَعَالًا اللهُ عَلَى اللهُ بن مُسْتَعَالًا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ

سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدُنِيهِ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصُواتَ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ الْجَنَّةَ فَيُولُ عَبْدِى أَلَمُ تُعَاهِدُنِى أَنَّكَ لَا تَسْأَلُنِى غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ قَالَ فَيقُولُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَصُويِنِى مِنْكَ أَيْ عَبْدِى أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكَ مِنْ الْجَنَّةِ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ فَيقُولُ أَتَهْزَأُ بِى وَأَنْتَ مَا يَصُويِنِي مِنْكَ أَيْ عَبْدِى أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكَ مِنْ الْجَنَّةِ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ فَيقُولُ أَتَهْزَأُ بِى وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ قَالَ فَصَحِكَ عَبُدُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ ضَحِكْتُ قَالُوا لَهُ لِمَ ضَحِكْتَ وَالْمَ نَعْجَدُتُ قَالُوا لَهُ لِمَ صَحِكْتُ قَالُوا لَهُ لِمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ صَحِكْتُ قَالُوا لَهُ لِمَ صَحِكْتُ قَالُوا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ صَحِكْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ لِضَحِكِ الرَّبِّ حِينَ قَالَ آتَهُزَأُ بِى وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَةِ إِصَحِهُ فَا لُوا لِمَ ضَحِكْتَ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالُ لِلْمَ حِينَ قَالُ آلَةُ مِنْ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَعَرَالُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُا وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالُولُ لِمَ مَحِكْتَ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ لِضَحِكُ الرَّالِي عِنْ قَالُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ لِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مسلم (۱۸۷)، والبخاري (۷٤٣٠) وابويعلي: ۹۸۰ ] [انظر: ۹۸۹ ]

(۳۷۱۴) حفرت ابن مسعود و النوائية عمروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آ دمی ہوگا جو بل صراط پر چلتے ہوئے بھی اوندھا گرجاتا ہوگا، بھی چلئے لگتا ہوگا اور بھی آگ کی لپٹ اسے جملسادیق ہوگی، جب وہ بل صراط کوعبور کر چکے گاتو اس کی طرف بلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ بڑی بابر کت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اللہ نے میر جھے اسی نعمت عطاء فرمائی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کوئیس دی۔

اس کے بعداس کی نظرایک درخت پر پڑے گی جواسی کی وجہ سے وہاں لایا گیا ہوگا، وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ پروردگار!
مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں، اللہ تعالی فرمائیں گے اے
میرے بندے!اگر میں نے تجھے اس درخت کے قریب کر دیا تو تو مجھ سے پچھاور بھی مانگے گا؟ وہ عرض کرے گانہیں، پروردگار!
اور اللہ سے کسی اور چیز کا سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا حالانکہ پروردگار کے علم میں سے بات ہوگی کہ وہ اس سے مزید پچھاور بھی
مانگے گا کیونکہ اس کے سامنے چیزیں ہی الی آئیں گی جن پرصر نہیں کیا جاسکتا، تا ہم اسے اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔

پچھ دیر بعداس کی نظراس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت پر پڑے گی اور حسب سابق سوال جواب ہوں گے،اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اِس کے علاوہ پچھ اور نہیں ما گوں گا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار! بس اس مرتبہ اور،اس کے علاوہ پچھ اور نہیں ما گوں گا، تین مرتبہ اس طرح ہونے کے بعد وہ جنت کے دروازے کے قریب بھنچ چکا ہوگا اور اس کے کانوں میں اہل جنت کی آوازیں بھنچ رہی ہوں گی، وہ عرض کرے گا پروردگار! جنت، جنت، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گئے گا آوازیں بھنے کہ اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب پچھ اور نہیں ما نگل گا آوہ عرض کرے گا پروردگار! جنت، جنت، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گئے گا آور ہوئیں ما نگل گا آور ہوئیں کیا تھا کہ اب پچھ اور نہیں ما نگل گا آور ہوئیں کی کہ اے بندے! تجھ سے میرا پیچھا کیا چیز چھڑائے گی؟ گا تورب کیا تو اس بات پرراضی ہے کہ بچھے جنت میں دنیا اور اس کے برابر مزید دے دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار! تورب العزت ہوکر مجھ سے نہ اق کرتا ہے؟

ا تنا كهدر حضرت ابن مسعود والتي اتنا بنس كدان كروندان طا مربو كئي، بمركهني لك كدتم مجه سے بننے كى وجد كيول نہيں

پوچے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ خود ہی اپنے بننے کی وجہ بتا دیجئے، انہوں نے فر مایا کہ نی علیا کے بننے کی وجہ ہے، کیونکہ نی علیا جھی اس موقع پر مسکرائے تھے اور ہم سے فر مایا تھا کہتم مجھ سے بننے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابۂ کرام وی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ خود ہی اپنے مسکرانے کی وجہ بتا دیجئے، نی علیا نے فر مایا پروردگار کے بننے کی وجہ سے، جب اس نے بیعرض کیا کہ پروردگار! آپ رب العزت ہوکر مجھ سے نداق کرتے ہیں۔

( ٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَ نِي شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْكَنُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ [قال شعيب: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ [قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف] [انظر: ٣٥٨٤] [راجع: ٣٥٨٦].

(۱۵) حفرت ابن مسعود والنفؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے ہمیں سونے کے چھلے یا انگوشی سے منع فر مایا ہے۔

( ٣٧١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتُ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ بُطُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا [انظر: ٣٨٢٩].

(۳۷۱۲) حضرت ابن مسعود رہ النظامے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نی ملیک نے فر مایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی بہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

( ٣٧١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوَدِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوَدِّ أَنَّ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ فَالَ يَوَدِّ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُنَادِى أَوْ قَالَ يُؤَدِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ لَا يَمُنَعَنَّ أَخُو عَمْوٍ وَأَصَابِعَهُ وَصَوَّبَهَا وَفَيَحَ مَا بَيْنَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكَنُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَضَمَّ ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ أَبُو عَمْوٍ و أَصَابِعَهُ وَصَوَّبَهَا وَفَيَحَ مَا بَيْنَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكَ مَا بَيْنَ أَبِى عَدِيٍّ أَبُو عَمْوٍ و أَصَابِعَهُ وَصَوَّبَهَا وَفَيَحَ مَا بَيْنَ أَمِي عَدِيٍّ أَبُو عَمْوٍ و أَصَابِعَهُ وَصَوَّبَهَا وَفَيَحَ مَا بَيْنَ أَلِي عَلَيْ الْفَجُولَ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ يَعْنِى الْفَجُورَ [راحع: ٣٦٥٤].

(۳۷۱۷) حفزت ابن مسعود ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے ردک ندد ب کیونکہ دہ اس لئے جلدی اذان دے دیتے ہیں کہ قیام اللیل کرنے والے دالیں آ جا کیں اور سونے والے بیدار ہوجا کیں (اور سحری کھالیں) صبح صادق اس طرح نہیں ہوتی ، راوی نے ابنا ہاتھ ملا کر بلند کیا، بلکہ اس طرح ہوتی ہے، راوی نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کوجدا کر کے دکھایا۔

( ٣٧١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبَ [صححه البحاري (٢٦٤٨)، ومسلم (٢٦٤٠)].

(۱۸ ۳۷) حضرت ابن مسعود ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا ا

(٢٧١٩) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى قَالَ فَلَمَّا نَزَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ[٣٦٨٣].

(٣٧١٩) حفرت ابن مسعود و النيئة عمروى ہے كه ني عليه اكثر "سُبْحَانكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " پُرْ صَتَ سَے، جب ني عليه پُسورة نصر نازل موئى تو آپ عَلَيْهُ إيوں كَنِے لَكَ " سُبْحَانكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ " اے الله! جَمِي بَشْ وے كيونكه تو بى توبة بول كرنے والا برّام بربان ہے۔ بى توبة بول كرنے والا برّام بربان ہے۔

( ٣٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي عُبَيْدُةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَمَنْ يُضِيلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَآشُهَدُ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقُوا اللَّهُ وَآشُهِدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآشُهُدُ أَنَّ مُحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقُوا اللَّهَ عَلَى تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوا اللَّهُ وَآنُتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى نَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا اللَّهَ الَّذِى نَسَاءَلُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ نَفُس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى نَسَاءَلُونَ خَلَقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَوْلًا سَدِيدًا يُصُلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّه وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَذُكُو حَاجَتَكَ [قال الألبانى: صحيح وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَذُكُو حَاجَتَكَ [قال الألبانى: صحيح وَيَغُفِرُ لَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَذُكُو حَاجَتَكَ [قال الألبانى: صحيح

(ابو داود: ۲۱۱۸، النسائی: ۳/۶، ا. قال شعیب: صحیح، واسناده ضعیف] [انظر: ۲۱۱۸، ۲۱۱۵، ۲۱۱۹]

(۳۲۲۰) حضرت ابن مسعود ظافئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہمیں نطبہ حاجت اس طرح سکھایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، ہم اسی سے مدد ما تکتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شرسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، جسے اللہ بدایت و یہ دے اللہ بدایت دے دے اللہ بدایت دے دے اللہ بدایت دے دے اللہ بدایت و یہ دیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ جم مَثَلُ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر حسب ذیل تین آبات کی سات کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ جم مَثَلُ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر حسب ذیل تین

اے اہل ایمان! اللہ ہے اس طرح ڈروجیے اس ہے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ندم نامگر مسلمان ہونے کی حالت میں،
اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے بیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں کے

ڈریعے بہت سے مردوں اور عور توں کو چھیلا دیا، اور اس اللہ ہے ڈروجس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو
اور شتہ داریوں کے بارے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے او پڑگران ہے، اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرواور سیدھی بات کہو، اللہ
تمہارے اعمال کی اصل کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا
ہے وہ بہت عظیم کا میا بی حاصل کر لیتا ہے' اس کے بعدا پئی ضرورت کا ذکر کے دعاء مائے۔

( ٣٧٢١ ) حَكَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ٱنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً وَأَبِي الْأَحُوَصِ قَالَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةً

عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَيْنِ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ وَخُطْبَةَ الصَّلَاةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَيْنِ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ وَخُطْبَةَ الصَّلَاةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ الْحَامِدِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۳۷۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٧٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلُهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى طُهُرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوْفَعُ رَأْسَهُ فَجَاثَتُ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتُهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ طَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوْفَعُ رَأْسَهُ فَجَاثَتُ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتُهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنعَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمُلَا مِنْ قُرَيْشِ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَة وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَة وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَة وَعُمْبَةً بْنَ أَبِى مُعَيْطٍ وَأُمْيَةً بْنَ خَلْفٍ أَوْ أُبِي بْنَ خَلْفٍ عَلَى مُكَدِّ وَكُولُهُ مَا يُعْمَلُ وَلَى الْبَعْرِ وَصَالُهُ فَلَمْ يُلُقَ فِي الْبِنْرِ [صححه البحارى (٢٤٠)، ومسلم فَأَلْقُوا فِي بِنُو غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةً أَوْ أُبِيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلُقَ فِي الْبِنْرِ [صححه البحارى (٢٤٠)، ومسلم فَأَلْقُوا فِي بِنُو غَيْرَ أَنَّ أُمِيَّةً أَوْ أُبِيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلُقَ فِي الْبِنْرِ [صححه البحارى (٢٤٠)، ومسلم وان حريطة (٧٨٥)] [انظر: ٣٧٧٤ ٣٧٧٤ و٣٧٧٤.

(۳۷۲۲) حضرت ابن مسعود بھا اونٹ کی اوجھڑی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا سجد ہے میں تھے، داکیں باکیں قریش کے پچھلوگ موجود سے، اتن در میں عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجھڑی لے آیا اور اسے نبی علیا کی پشت پر ڈال دیا، جس کی وجہ ہے نبی علیا اپنا سرنہ اٹھا سکے، حضرت فاطمہ ڈاٹو کو پہنہ چلا تو وہ جلدی ہے آ کیں اور اسے نبی علیا کی پشت سے اتار کر دور پھینکا اور یہ گندی حرکت کرنے والے کو بدد عاکمیں دیے لکیں، نبی علیا نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فر مایا سے اللہ! قریش کے ان سر داروں کی پکڑ فر ما، حضرت ابن مسعود ڈاٹو کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو دیکھا کہ بیغ و قرم بدر کے موقع پر مارے گئے اور انہیں گھیدٹ کرایک کوئیں میں ڈال دیا گیا، سوائے امیہ کے جس کے اعضاء کٹ جکے تھے، اسے کنوئیں میں نہیں ڈالا گیا۔

( ٣٧٢٣) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ فَلَاكُنَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَمْرَو بُنَ هِشَامٍ وَأُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ وَزَادَ وَعُمَارَةَ بُنَ الْوَلِيدِ[مكرر ما قبله].

(۳۷۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے اور اس میں عمارہ بن ولید کے نام کا اضافہ بھی ہے۔

( ٣٧٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّرَالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَهَا فَٱتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا فَٱتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَرَفْتُ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَرَفْتُ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَرَفْتُ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَرَفْتُ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوَاهِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْمَا مُحْسِنٌ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَكُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَلَمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهَ وَالْمَرَا الْعَرَالَ الْعَرْبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّيْقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُوا [النظر: ٢٠٥٥، ٣٤٤٤].

## هي مُناهُ امْرِينْ لِيَدِيدِ مِنْ الله بِن سَيْعُورُ عِينَةً كِهِ مُناهُ امْرِينَ لِيَدِيدِ مِن سَيعُورُ عِينَةً كِه

(۳۷۲۲) حضرت ابن مسعود و الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، میں نے نبی علیا کواس کی تلاوت دوسری طرح کرتے ہوئے سنا تھا اس لئے میں اسے لئے کرنبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات عرض کی ، جسے من کرنبی علیا کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا یا مجھے نبی علیا کے چرہ مبارک پرنا گواری کے آثار محسوس ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہتم دونوں ہی سیح ہو، تم سے پہلے لوگ اختلاف کی دجہ سے ہلاک ہوئے اس لئے تم اختلاف نہ کرو۔

( ٣٧٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفْقَتَانِ فِي سَفْقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُواللَّهُ وَسُلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَلَ لَعْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

(۳۷۲۵) حضرت ابن مسعود بھی فافر ماتے ہیں کہ ایک معاملے میں دومعاملے کرنا سیح نہیں ہے اور جناب رسول اللہ مَا اَلَیْتُو کَا ارشاد ہے کہ سود کھانے والے ، کھلانے والے ، سود کی معاملے پر گواہ بننے والے اور اسے تحریر کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔

( ٣٧٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَةُ وَالْ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ عَشِيرَتَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ مَثَلُ الْبَعِيرِ وَأَخْصِبُهُ قَدْ رَفْعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَمُ سُعِلًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَ

(۳۷۲۷) حضرت ابن مسعود و الله عن عالباً مرفوعاً مروى ہے كہ جو تفسلے والوں كى كى الى بات پر مدداور حمايت كرتا ہے جونائن اور غلط ہو، اس كى مثال اس اونٹ كى ہے جوكى كوئيں ميں گر پڑے، پھراپنى دم كے سہارے كوئيں سے باہر لكانا چاہے۔ (۳۷۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصَدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَلَا يَزَالُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَلَا يَزَالُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا إِراحِع، ٣٦٣٨].

(٣٧١٧) حضرت ابن مسعود والتنوي مروى ہے كہ جناب رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ مَلِيا انسان مسلسل بچ بولتا اور اس كى تلاش ميں رہتا ہے يہاں تک كماللد كے يہاں آسے ''صديق'' لكھ ديا جاتا ہے ، اور انسان مسلسل جھوٹ بولتا آور اس ميں غور وفكر كرتا رہتا ہے يہاں تک كماللد كے يہاں اسے ' كذاب'' لكھ ديا جاتا ہے۔

( ٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُنَى بُنِ نُويْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهُلُ الْإِيمَانِ [قال الألباني صحيح (ابوداود: ٢٦٦٦)، وابن ماحة: ٢٦٨١، ٢٦٨١). قال شعيب: حسن] [انظر: ٣٧٢٨، ٣٧٢٩].

( ٣٧٢٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَانَا مُغِيرَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ [انظر: ٣٧٢٨، ٣٧٢٩].

(۳۷۲۹) حضرت ابن مسعود ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگاٹیو آنے ارتثاد فر مایا قبل کے معاملے میں اہل ایمان تمام لوگوں نے زیادہ عفیف اور عمدہ طریقہ رکھتے ہیں۔

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُورُ رَحَى الْإِسُلَامِ بِحَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِبِّع وَثَلَاثِينَ أَوْ سَبْع وَثَلَاثِينَ قَإِنْ يَهُلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ قَدْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ قُلْتُ أَمِمًا مَضَى أَمْ مِمَّا بَقِي قَالَ مِمَّا بَقِي فَالَ مِمَّا بَقِي فَالَ مِمَّا بَقِي وَاللهِ الألباني صحيح (ابوداود: ٢٥٥٤). قال شعيب: حسن] [انظر: ٣٧٥٨، ٣٧٣١].

(۳۷۳۰) حضرت ابن مسعود و النظر سے مروی ہے کہ حضور مگافیزم نے ارشاد فرمایا اسلام کی پیکی ۳۵٬۳۵ یا ۳۷ سال تک گھومتی رہے گی ،اس کے بعد اگر مسلمان ہلاگ ہوئے تو ہلاک ہونے والوں کی راہ پر چلے جائیں گے اور اگر باقی فی گئے تو ستر سال تک ان کا دین باقی رہے گا،راوی نے پوچھا کہ اس کا تعلق ماضی کے ایام سے جیاستقبل سے؟ انہوں نے فرمایا مستقبل سے۔

( ٣٧٣١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ نَاجِيةً الْكَاهِلِيّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّهِ مَا مَضَى أَمُ مَا بَقِيَ قَالَ مَسْعُودٍ عَنْ النَّهِ مَا مَضَى أَمُ مَا بَقِيَ قَالَ مَا يَقِيَ قَالَ مَا بَقِيَ قَالَ مَا بَقِيَ اللّهِ مَا مَضَى أَمُ مَا بَقِيَ قَالَ مَا بَقِيَ اللّهِ مَا مَضَى أَمُ مَا بَقِيَ قَالَ مَا بَقِيَ اللّهِ مَا مَضَى اللّهُ مَا بَقِيَ قَالَ مَا بَقِيَ اللّهُ مَا بَقِيَ قَالَ مَا بَقِيَ اللّهِ مَا مَضَى اللّهُ مَا بَقِيَ قَالَ مَا بَقِيَ اللّهُ مَا بَقِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا مَضَى اللّهُ مَا بَقِي قَالَ اللّهُ مَا بَقِي قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ إِلّا أَنّهُ قَالَ لَهُ عُمْرُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا مَضَى أَمْ مَا بَقِي

(۳۷۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے البتة اس میں بیاضا فدبھی ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے عرض کیایارسول الله! جو گذر گئے یا جو ہاتی ہیں؟ فرمایا جو ہاتی ہیں۔

( ٣٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ [انطر ٣٨٣٣] \_ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَرُفْعَ الْحِجَابَ وَتَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ [انطر ٣٨٣] \_ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَرُفْعَ الْحِجَابَ وَتَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ [انطر ٣٨٣] \_ (٣٤٣) حضرت ابن مسعود اللَّهُ عَلَيْهِ عِن مِهِ لَيْنِهَا فِي جَمَّ عِنْ الرَّهَا تَهَا مِيرى طرف سِيتَهِين اس بات كى اجازت كي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ مُنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

#### هي مُنالًا اَخْرُن شِل مِينَةِ مَرْم كَلْ الله بن مَسْعُودٌ عَيْنًا فِي الله بن مَسْعُودٌ عَيْنًا فِي

١٤٨٤ الترمذي: ١٠١١) [انظر ٣٩٣٩، ٣٨٧٨، ١١١٠] [راجع: ٣٥٨٥]

(۳۷۳۷) حضرت ابن مسعود رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی مالیا سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ مَنْ اللَّیْمُ اِنْ فَر مایا وہ رفتار جو دوڑ نے کے زمرے میں نہ آتی ہو، اگر وہ نیکوکار رہا ہوگا تو اس کے اچھے انجام کی طرف اسے جلد لے جایا جارہا ہوگا اور اگر وہ ایسانہ ہوا تو اہل جہنم کو دور ہی ہوجانا چاہئے ، اور جنازہ کومنبوع ہونا چاہئے نہ کہ تالع (جنازے کو آگے اور چلنے والوں کو اس کے پیچھے ہونا چاہئے)

(٣٧٣٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْأَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ[صححه مسلم (٢٩٤٩)، والحاكم والحاكم (٤٩٤/٤)، وابن حبان (٦٨٥٠)] [انظر: ٤١٤٤].

(۳۷۳۵) حضرت ابن مسعود ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَالیّٰتیم کا ارشاد ہے قیامت کا قیام بدترین لوگوں پر بھی ہوگا۔

( ٣٧٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيُّو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْأَسُوَدِ عَنِ الْأَسُودِ وَعَلْقَمَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكُو وَعُمْرَ يَفْعَلَان ذَاكَ [راحع: ٣٦٦٠].

(٣٧٣٦) حضرت ابن مسعود خالفات مروى ہے كہ ميں نے نبي عليا كود يكھا ہے كدوہ ہر مرتبہ بھكتے اٹھتے ، كھڑے اور بنیٹے ہوتے تكبير كہتے تھے اور داكيں باكيں اس طرح سلام چھرتے تھے كدا پ خالفائل كے مبارك رخساروں كى سفيدى وكھائى دين تھى اور ين نے حضرات ابو بكر وعمر ناتا ہا كو بھى اس طرح كرتے ہوئے ديكھا ہے۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ [راحع: ٣٧٢٥]

(٣٧٣٧) حضرت ابن مسعود والمنظمة فرماتے ہیں كہ جناب رسول الله منافيق نے سود كھانے والے ، كورى معاملے پر

## هي مُنالِهُ اللهُ بن اللهُ بن مَسَلِعُ وَدُعِينَةً ﴾ ١٠ ﴿ مُنالِهُ اللهُ بن مَسَعُ وَدُعِينَةً ﴾

گواہ بننے والے اورائے حریر کرنے والے پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٣٧٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَامِع بُنِ أَبِى رَاشِدٍ عَنْ أَبِى وَاثِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُوْآنِ [انظر: ٣٦٢٢].

(٣٧٣٨) حفرت ابن مسعود رفي الله فرماتے ہيں كه بى عليه جميں تشهداس طرح سكھاتے تھے جيسے قرآن كريم كي كوئى سورت سكھاتے تھے۔ سكھاتے تھے۔

( ٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنُ شَرِيكٍ عَنْ ثُويْرِ بُنِ آبِي فَاخِتَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَبَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

(۳۷۳۹) حضرت ابن مسعود الله الساس مروى ہے كه نبي عليا المجرة عقبه كى رمى تك تلبيه يرا ھے رہے۔

( ٣٧٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَاذُ مَا رَأَى قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفُرَفٍ قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفُرَفٍ قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفُرَفٍ قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي عُلِيهِ عَنْ مَا رَأَى قَالَ الرَّالِ الرَّهِ وَلَيْهِ مَا الْأَلْمَانِينَ صَحِيحِ (الترمذي: ٣٨٥) وابويعلى: ١٨٥٥ ] [انظر: ٣٩٧١] الشَّهُ عَلَيْهِ صَالِيلَةً عَلَيْهِ مِنْ مَوْلَ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

( ٣٧٤١) حَلَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ حَلَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ[انظر: ٣٩٧٠، ٣٧٧،].

(۱۲۵ مرت ابن مسعود الله فرمات بین کریدآیت نبی علیهان محصال طرح پر هائی تقی

" إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ "

( ٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ وَاللَّ البوصيرى: هذا اسناد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ وَاللَّ البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات الا انه منقطع. قال الألباني صحيح (ابن ماحة: ٣٨٧٧). وابن ابي شيبة: ٩/٢٦] [انظر: ٣٩٣١، ٣٩٣١، ٢٩٣٦].

(۳۲ م۲) حضرت ابن مسعود تالله سے مروی ہے کہ بی علیا جب اپنے بستری آ کر لیٹنے تو ید دعاء فرماتے کہ پروردگار! مجھے اس دن کے عذاب سے بچاجس دن تو اپنے بندول کوجع کرے گا۔

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْآحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ آمُرُ بِأُنَاسٍ لَا يُصَلُّونَ مَعَنَا فَتُحَرَّقَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ آمُرُ بِأُنَاسٍ لَا يُصَلُّونَ مَعَنَا فَتُحَرَّقَ

# هي مُنالِهُ احَذِينَ بل يُنظِينَ مَرْمُ كَلِي الله ين مَنالِهُ الله ين مُنالِهُ إلى الله ين مُنالِهُ إلى الله ين من الله ين الله ين الله ين من الله ين من الله ين من الله ين الله ين

عَلَيْهِم بيوتهم إنظر: ٣٨١٦، ٧٠٠١، ٢٩٥، ٢٩٧، ٤٢٩٧]:

(۳۷ / ۳۷) حضرت ابن مسعود ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹاٹھٹی نے ارشادفر مایا ایک مرتبہ میں نے بیارادہ کرلیا کہ میں ایک آدمی کو تئم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے اور جولوگ نماز میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے ، ان کے متعلق تھم دوں کہان کے گھروں کوآگ لگادی جائے۔

( ٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ٱنْبَانَا إِسُرَائِيلُ (ح) وَأَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا [صححه ابن حمان (٩٢٣). (ابوداود: ١٥٢٤)] [انظر: ٣٧٦٩]

( ۳۷ مر ۳۷ ) حضرت ابن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیقا کوتین مرتبہ دعاء مانگنا اور تین مرتبہ استغفار کرنا اچھا لگتا تھا۔

( ٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آ ذَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ كَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ إِذَا قَرَاهَا ثُمَّ رَكَعَ بِهَا أَنْ يَقُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْفِرُ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ثَلَاثًا [راحع: ٣٦٨٣].

( ٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِى ابْنَ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى الْآعُينِ الْعَبْدِيِّ عَنْ آبِى الْآحُومِ الْجُشَمِىِّ قَالَ بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُو بِحَيَّةٍ تَمْشِى عَلَى الْعَبْدِيِّ عَنْ آبِى الْآحُومِ الْجُشَمِیِّ قَالَ بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُو بِحَيَّةٍ تَمْشِى عَلَى الْعَبْدِيِّ عَنْ آبِي الْآحُومِ الْجُشَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الْجَدَارِ فَقَطَعَ خُطُبَتَهُ ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ آوُ بِقَصَبَةٍ قَالَ يُونُسُ بِقَضِيبِهِ حَتَّى قَتَلَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشُورِكًا قَدْ حَلَّ دَمُولَ الشَعِيف اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشُورِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ إِقَال شعب اسناده ضعيف مرفوعاً، احرجه ابن ابي شيبة: ٥/٥٠ ٤، وابويعلى: ٣٢٠٥] [انظر: ٣٩٦].

(۳۷ /۳) ابوالاحوص جشمی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن مسعود ناٹھا خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، احیا نک ان کی نظر ایک سانپ پر پرٹری جو دیوار پر چل رہا تھا، انہوں نے اپنی تقریر روکی، اور اسے اپنی چھڑی سے مارویا یہاں تک کدوہ مرکبیا، پھر فرمایا کہ میں نے نبی مایشا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو تخص کسی سانپ کو مارے، گویا اس نے کسی مباح الدم شرک کوئل کیا۔

( ٣٧٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْآغَيَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِى الْآغُينِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْآغُينِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْآغُينِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقِرَدَةِ وَالْحَنَازِيرِ آهِي الْآخُوصِ الْجُشَمِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ فَمَسَحَهُمُ فَكَانَ لَهُمْ نَسُلٌ مِنْ نَسُلُ الْيَهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ فَمَسَحَهُمُ فَكَانَ لَهُمْ نَسُلٌ

## هي مُنالًا اَمَٰزِنَ بَلِ يَنْ مِنْ مُنَالًا اَمَٰزِنَ بَلِ يَنْ مِنْ مُنَالِكًا الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عَنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ عَنْ الله بن مَسِيعُودٌ عَنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ عَنْ الله بن مَسْلِمُ عَلَيْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسْلِمُ عَلَيْ الله بن مَسْلِمُ عَلَيْ الله بن مَسْلِمُ عَلَيْ الله بن مَسْلِمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ مُسْلِمُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ إِلَيْنَا مِنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ

حِينَ يُهُلِكُهُمْ وَلَكِنُ هَذَا خَلْقٌ كَانَ فَلَمَّا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ مَسَخَهُمُ فَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ [قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف، اخرجه ابويعلى: ٥٣١٤] [انظر: ٣٧٩٨، ٣٧٩٨].

(۳۷۲) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی علیا سے پوچھا کہ یہ بندراور خزیر کیا یہودیوں کی نسل میں سے بیں؟ نبی علیا نے فر مایا اللہ نے جس قوم کو بھی ملعون قرار دے کران کی شکلوں کو سنح کیا تو آنہیں ہلاک کرنے کے بعدان کی نسل کو باتی نہیں رکھا، کیکن یہ خلوق پہلے سے موجود تھی ، جب یہودیوں پراللہ کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان کی شکلوں کو سنح کیا تو آنہیں ان جیسا بنادیا۔

( ٣٧٤٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَلَهُ سِتُّ مِائَةٍ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ مِنْ النَّهَاوِيلِ وَالدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ [انظر: ٣٨٦٢].

(۳۷ میں) حضرت ابن معود ٹاٹھیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیقائے حضرت جبریل طالیقا کو ان کی اصلی شکل وصورت میں دیکھا، ان کے چھسو پر تتھا اور ہر پرنے افق کو گھیرر کھا تھا، اور ان کے پروں سے اتنے پھول، موتی اور یا توت جھڑر ہے تھے جن کی مقد اراللہ ہی جانتا ہے۔

( ٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَدَّثَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظ، ما بعده ].

(۳۷ ۲۷) حضرت ابن مسعود و الله الله على مروى ہے كەتمهار بينيمبر كوالله نے اپناخليل بناليا ہے۔

( ٣٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ خَالِدِ بُنِ رِبْعِتَّ الْآسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ [انظر: مَسْعُودٍ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ [انظر: ٣٧٥ ، ٣٧٥ ، ٣٧٥ ].

(۳۷۵۰) حضرت ابن مسعود قام است مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَا کُلُیْنِ کُو بیدارشا دفر مائے ہوئے سناہے کہ تہمارے پینج برکواللہ نے اپنا تعلیل بنالیا ہے۔

(٣٧٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رِبُعِیِّ الْآسَدِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَكرر ما قله]. يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَكرر ما قله]. (٣٤٥١) حضرت ابن مسعود وَ اللَّهُ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله تَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَن سَاہے کہ تمہارے

را سے بی بیرواللہ نے اپنا خلیل بنالیا ہے۔ پنجبر کواللہ نے اپنا خلیل بنالیا ہے۔

## مُنزلًا احَدْرُنْ بل يُسْدِر مُرْدُ الله بن مَسِيعُودٌ عِلَيْ الله بن مَسِيعُودٌ عِلَيْهُ ﴿ الله بن مَسِيعُودٌ عِلَيْهُ ﴾

- ( ٣٧٥٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [مَكرر ما قبله].
- (٣٧٥٢) حضرت ابن مسعود رفي المستعمروي ہے كہ جناب رسول الله مَاللَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ( ٣٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِىً عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ما قبله].
  - (۳۷۵۳) حضرت این مسعود را الله سے مروی ہے کہ تمہارے پیغیبر کواللہ نے اپنا خلیل بنالیا ہے۔
- ( ٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا وَإِنْ كَثُو فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلِّ صححه الحاكم (٣٧/٢). وقال صحيح الاسناد، قال الألباني صحيح (ابن ماحة: ٢٢٧٩)][انظر: ٢٠٢٦].
- (۳۷۵ س) حضرت ابن مسعود طالبی سے مروی ہے کہ نبی الیا سے ارشاد فر مایا سود جتنا مرضی بڑھتا جائے اس کا انجام بمیشہ قلت کی طرف ہوتا ہے۔
- ( ٣٧٥٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَفُرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِللِّذِكْرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُدَّكِرٍ أَوُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّكِرٍ إصححه البحارى (٣٤١)، ومسلم (٣٢٨)] مُدَّكِرٍ إصححه البحارى (٣٤١)، ومسلم (٣٢٨)] [انظر: ٣٤١، ٣٥٥، ٣١٥، ٤١، ٤١، ٤٤٠]
- (٣٧٥٥) حفرت ابن مسعود الله عنه مروى به كه نبى طيلاً في محصرت ابن مسعود الله عنه مروى به كه نبيط أنا الْقُوْآنَ الللّه تحوِ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ " ايك آ دى في بوجهااك ابوعبدالرحن! "مركز" كالفظ دال كساتھ به يا ذال كساتھ؟ فرمايا مجھ نبى طيلا في دال كساتھ پڑھايا ہے۔
- ( ٣٧٥٦) حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُو ﴿ عَنْ النَّاسِيِّ مَبِنَّى صَبِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ ثَلَاثُهُ فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلسَّيْطَانِ فَأَمَّا فَرَسُ النَّيْقِ وَسَلَّمَ فَالَ الْحَيْلُ ثَلَاثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا فَرَسُ النَّيْعَانِ فَالَّذِى يُفَاقَرُ اللَّهُ فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا فَرَسُ النَّيْعَانِ فَالَّذِى يُقَاقَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِى تَسْتُرُ مِنْ فَقُو
- (۳۷۵۲) حفرت ابن مسعود تا ہیں۔ مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا الیون الله مکا الله محدول میں اندھا کے اور بعض شیطان کے، رحمان کا گھوڑا تو وہ ہوتا ہے جسے راو خدا میں بائدھا جو اے ، اس کا حیارہ، اس کی لیداور اس کا پیشاب اور دوسری چیزیں (سب اللہ کے لئے ہوتی ہیں اور ان پر انسان کو ثواب ماتا

هي مُنالًا أَخْرَى بْل يَسِيدُ مَرْجُ ﴾ و ١٢٥ و ١٢٥ و منالكا الله بن مَسِيعُ ورُجَالَةُ ٢٥٥

ہے) شیطان کا گھوڑا وہ ہوتا ہے جس پر جوالگایا جائے یا اسے گردی کے طور پر رکھا جائے اور انسان کا گھوڑا وہ ہوتا ہے جسے انسان اپنا پیٹ بھرنے کئے لیے روزی کی تلاش میں باندھتا ہے اور وہ اسے فقر وفاقہ سے بچاتا ہے۔

( ٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ عَنْ آبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْٱنْصَارِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَائَةٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَائَةٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۳۷۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٣٧٥٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَزُولُ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتُّ وَسَلَّمَ إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَزُولُ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتُّ وَتَلَاثِينَ أَوْ سِتُّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتُّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سَبْعِ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ يَهُلُكُ فَكَسَبِيلِ مَنْ أَهْلِكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى عَمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِمَا مَضَى أَمْ بِمَا بَقِي قَالَ بَلْ بِمَا بَقِي آراحِع: ٣٧٣].

(٣٥٥) حضرت ابن مسعود و التناسع مروى ب كر حضور التنافي في ارشاو فربا اسلام كى بكى ٣٥ ٣٠ ١٠ ١٠ كورت المرات كورت المرت الم

الترمذي: ٣٨٩٦و ٣٨٩٧). وابويعلى: ٣٨٨٠].

(۳۷۵۹) حضرت ابن مسعود رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیلا نے اپنے صحابہ تفائظ سے فرمایا کوئی شخص مجھے میر ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیلا نے اپنے صحابہ تفائظ سے فرمادل ہرایک کی طرف سے مکمل صحابی کے متعلق آ کر خبریں نہ دیا کرے کیونکہ میں بیچا ہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آ وی تو میرادل ہرایک کی طرف سے مکمل طور پرصاف ہو، ایک مرتبہ ہی ملیلا کے پاس کہیں سے مال آیا، نبی ملیلا نے اسے قسیم فرمادیا، میں دوآ دمیوں کے پاس سے گذرا نوان میں سے اللہ کی رضاءیا آخرت کا گھر حاصل کرنامقصود نہیں نوان میں سے اللہ کی رضاءیا آخرت کا گھر حاصل کرنامقصود نہیں



#### هي مُنالاً احَيْرُن بُل مِينَةِ مَتْرَم الله بن مَسِيعُودٌ عِينَةً ﴾ ﴿ مَنالاً احَيْرَ فَالله بن مَسِيعُودٌ عِينَةً ﴾

ہے، میں نے خوب غور سے ان کی بات سنی اور نبی طایع کے پاس آ کرعرض کیا یار سول اللہ! (منگانی پائے) آپ نے بیفر مار کھا ہے کہ کوئی شخص مجھے میر ہے کسی صحافی کے متعلق آ کر خبریں نہ دیا کرے ، ابھی فلاں فلاں آ دمی کے پاس سے میرا گذر ہوا تھا، وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے، اس پر نبی طایع کے روئے انور کا رنگ سرخ ہوگیا، پھر فر مایا موٹی پراللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہیں اس ہے بھی زیادہ ستایا گیا تھا کیکن انہوں نے صبر ہی کیا تھا۔

(٣٧٦.) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنِ ابْنِ مَسْغُودٍ قَالَ أَخَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمُ قَالَ وَٱنْزَلَ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ لَيْسُوا سَوَاءً إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ هَذِهِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمُ قَالَ وَٱنْزَلَ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ حَتَّى بَلَعَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكُفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ [قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن، احرحه الويعلى: ٣٠٦٥].

(۱۰ ۳۷ مضرت ابن مسعود رقالیّهٔ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیّهٔ نے نماز عشاء میں کافی ٹاخیر کر دی، پھر جب ہا ہر مبحد کی طرف نکلے تو لوگوں کو نماز کا منتظر پایا، نبی علیّه نے فر مایا اس وقت روئے زمین پرکسی دین سے تعلق رکھنے والے اللّٰہ کو یا دنہیں کر رہے سوائے تنہا رے، اور اس موقع پر بیر آیات نازل ہو کیں کہ'' سب اہل کتاب برابر نہیں اور تم جونیکی کروگے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا اور اللہ متقیوں کوخوب جانتا ہے۔''

(٣٧٦١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولًا مُسَيْلِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا أَتَشْهَدَانِ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوُ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلُت كُمَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ فَمَضَتُ السُّنَةُ أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ [راحع: ٢٧٠٨].

(۲۲ ۳۷) حضرت ابن مسعود و النظام مروی ہے کہ ابن نواحہ اور ابن ا ثال مسیلمہ کذاب کی طرف سے نبی ملینا کے پاس قاصد بن کر آئے تھے، نبی ملینا نے ان دونوں سے بو چھاتھا کیاتم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسیلم کے پیغیبر ضدا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، نبی ملینا نے فرمایا اگریس قاصد وں کوئل کرتا ہوتا تو ہیںتم دونوں کی گردن اڑادیتا، اس وقت سے بیرداج ہوگیا کہ قاصد کوئل نہیں کیا جاتا۔

( ٣٧٦٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَرَى الْآيَاتِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَاتٍ وَٱلْتُهُ تَرُونُهَا تَخْوِيفًا [انظر: ٣٩٣].

(۳۷۱۲) حضرت ابن مسعود و الثانی فر ماتے ہیں کہ ہم نبی علیا کے دور باسعادت میں معجزات کو برکات سیجھتے تھے اور تم ان سے خوف محسوں کرتے ہو۔

( ٣٧٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمُ فَعَلَ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ عَلَى قُرْيَة نَمْلٍ إِمَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمُ فَعَلَ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُوْمِ أَنَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمُ فَعَلَ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُوْمِ أَنَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمُ فَعَلَ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اطْفُهَا وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمُ فَعَلَ هَذَا فَقَالَ رَجُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمُ فَعَلَ هَذَا فَقَالَ رَجُلُّ مِنْ الْقُومِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اطْفُهُا وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمُ وَمِدَا وَهُ ٢٦٧٥). قال شعيب: حسن لغيره وهذا استعيف [انظر: ٢٠١٨] [انظر: ٢٠١٨]

(۳۷ ۱۳) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر بارگا و رسالت میں عرض کیا کہ شب قدر کب ہوگی؟ نبی طیفی نے فرمایاتم میں سے وہ رات کے یا دہے جو سرخ وسفید ہور ہی تھی ؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہول ، مجھے یا دہے ، میرے ہاتھ میں اس وفت کچھ کچوریں تھیں اور میں چھپ کراپنے کجاوے کے پچھلے مصے میں ان سے سمری کرر ہاتھا ، اور اس وقت جا ند نکلا ہوا تھا۔

( ٣٧٦٥) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي عَنْ زَائِلَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْأَنْصَارِ اللَّسَتُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْأَنْصَارِ اللَّسَتُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُو أَنْ يَوُمَّ بِالنَّاسِ فَٱيُّكُمُ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو فَقَالُوا وَسُلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُو فَقَالُوا يَعُوذُ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُو أَنْ يَوُمَّ بِالنَّاسِ فَٱيْكُمُ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو فَقَالُوا يَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو [صحيح ابن حزيمة (٢٩٢٢)، قال الألباني صحيح (أبوداود: ٢٣٢٢، الترمذي: ١٨٩٠)]. [راحع: ١٣٣]. [راحع: ١٣٣].

(۳۷۱۵) حفرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹھئے ہمروی ہے کہ جب نبی علیہ کا وصال مبارک ہوگیا تو انصار کہنے گے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا ادرایک امیرتم میں سے ہوگا ،حفرت عمر ٹاٹھئا ان کے پاس آئے ،اور فر مایا گروہ انصار! کیا آپ کے علم میں بیہ بات نہیں کہ جناب رسول اللّٰمَ کاٹھیئے نے اپنی حیات طبیبہ میں حضرت صدیق آگبر ڈاٹھئ کولوگوں کی امامت کا حکم خود دیا تھا؟ آپ میں سے کون شخص اپنے دل کی بٹاشت کے ساتھ ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس پر انصار کہنے گے اللّٰہ کی بناہ! کہ ہم حضرت

# هُ مُنلاً احْدِرُنْ بِل يُنْفِي مِنْ الله بن مَسِيعُودُ عِنْ الله بن مُسْلِكُ بن مِن مِسْلِعُودُ عِنْ الله بن مُسِيعُودُ عِنْ الله بن مُسِيعُودُ عِنْ الله بن مُسِيعُودُ عِنْ الله بن مُسْلِكُ مِ مُسْلِكُ مِنْ مُسْلِكُ مِنْ مُسْلِكُ مِنْ مُسْلِكُ مِنْ مُسْلِكُ

ا بوبکر ڈالٹھؤے آگے برھیں۔

( ٣٧٦٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ الْقِيَّامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ قَالَ قُلُنَا وَمَا هُوَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَفُعُدَ [راجع: ٣٦٤]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ الْقِيَّامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ قَالَ قُلُنَا وَمَا هُوَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَفُعُدَ [راجع: ٣٦٤]. (٢٧ ٢٧) حضرت ابن مسعود اللَّيُ عصروى ہے كہ ايك مرتبه من في رات كوفت في اللَيْك كساتھ نماز برحى، في اللَّهُ عَلَيْهِ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَالَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٣٧٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الظَّلْمِ أَعْظُمُ قَالَ ذِرَاعٌ مِنُ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ مِنْ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ مِنْ اللَّهِ أَيُّ الظَّيْمِ أَعْظُمُ قَالَ ذِرَاعٌ مِنُ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ مِنْ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۷۲۷) حضرت ابن مسعود دفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے بڑا فلم کیا ہے؟ نبی علیہ فلم کیا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایاز مین کا وہ ایک گر جوکوئی آ دی اپنے بھائی کے حق کو کم کر کے لیے ، زمین کی گہرائی تک اس کی ایک ایک نکری کو قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا، اور زمین کی گہرائی کاعلم صرف اسی ذات کو ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔

( ٣٧٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِي الْاَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْاَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَيْنِ أَمِنْ الْاَعْمُ عَنْ الْقَرَدَةِ وَالْحَنَازِيرِ آمِنُ لَلَهُ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ فَمَسَخَهُمْ وَكَانَ لَهُمْ نَسُلُّ نَسُلُ الْيَهُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَضِبَ عَلَى الْيَهُودِ فَمَسَخَهُمْ وَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَضِبَ عَلَى الْيَهُودِ فَمَسَخَهُمْ وَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ وَالْحَدِ الْآلِهِ عَلَى الْيَهُودِ فَمَسَخَهُمْ وَجَعَلَهُمْ مِثْلُهُمْ [راحع: ٣٧٤٧].

(۳۷ ۱۸) حضرت ابن مسعود ظائف مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی تالیا سے بوچھا کہ یہ بندراور خزیر کیا یہود یوں کی نسل میں سے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا اللہ نے جس قوم کو بھی ملعون قرار دے کران کی شکلوں کوسنح کیا تو انہیں ہلاک کرنے کے بعدان کی نسل کو باقی نہیں رکھا، لیکن می محلوق پہلے سے موجود تھی ، جب یہود یوں پراللہ کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان کی شکلوں کوسنح کیا تو انہیں ان جیسا بنا دیا۔

( ٣٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا [راحع: ٣٧٤٤].

(۲۷ ۲۹) حضرت ابن مسعود کافئنسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کوتین مرتبہ دعاء مانگنااور تین مرتبہ استغفار کرنااچھا لگتا تھا۔



( ٣٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقُو آنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [راحع: ٢٧٧]

( ٣٧٧ ) حضرت ابن مسعود ولله فرمات بين كديد آيت نبي عليا في محصال طرح برُ ها في محلي الله الله و الله الله و الله

( ٣٧٧١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ آبِى يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى هِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الشَّهَدَاءَ فَقَالَ إِنَّ أَكْثَرَ شُهَدَاءِ أُمَّتِى أَصْحَابُ الْفُرُشِ وَرُبَّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَيْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بنيَّته

(۱۷۷۱) اَبُومِی ' جوحضرت ابن مسعود نظائل کے شاگردوں میں سے ہیں' نبی علیا کے حوالے سے بیر عدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیا کے سامنے ایک مرتبہ شہداء کا تذکرہ ہوا تو فر مایا کہ میری امت کے اکثر شہداء بستر پر مرنے والے ہوں گے اور میدان جنگ میں دوصفوں کے درمیان مقتول ہونے والے بہت کم ہوں گے جن کی نیتوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

( ٣٧٧٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الظُّلْمِ أَظْلَمُ قَالَ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَيْسَ حَصَاةٌ مِنْ الْأَرْضِ يَأْخُذُهَا أَحَدٌ إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْوِ الْأَرْضِ الْمُرْعُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَيْسَ حَصَاةٌ مِنْ الْأَرْضِ يَأْخُذُهَا أَحَدٌ إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْوِ الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُ قَعْرَهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِى خَلَقَهَا [راجع: ٣٧٦٧].

(۳۷۷۲) حضرت ابن مسعود و النظر اسب مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا زمین کا وہ ایک گر جو کوئی آ دمی اپنے بھائی کے حق کو کم کر کے لیے نہ زمین کی گہرائی تک اس کی ایک ایک کنگری کو قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا، اور زمین کی گہرائی کاعلم صرف اسی ذات کو ہے نے زمین کو پیدا کیا ہے۔

( ٣٧٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرُّمَلَةَ عَنِ اَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ عَشْرَ خِلَالِ الصَّفْرَةُ وَتَغْيِيرُ الشَّيْبِ وَتَخَتُّمُ الذَّهَبِ وَجَرُّ الْإِزَارِ وَالتَّبَرُّ جُ بِالزِّينَةِ بِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَضَرُبُ الْكِعَابِ وَعَزْلُ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ وَفَسَادُ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ وَعَقْدُ التَّمَائِمِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ [راحع: ٣٦٠٥].

(٣٧٤٣) حضرت اپن مسعود و النظام مروى ہے كہ نبى اليلادس چيزوں كونا پيندكرتے تھے،سونے كى انگوشى پيننے كو، تهبندزين پر تھينچنے كو، زردرنگ كى خوشبوكو،سفيد بالوں كے اكھيڑنے كو، پانى (مادة منوبي) كواس كى جگہ سے ہٹانے كو،معوذات كے علاوہ

# هُ مُنالًا احْدِرُ عَبْلِ مُنظِيدً مِنْ الله بن مَسِيعُودُ عِلْنَا الله بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا ﴾ ﴿ مُنالًا احْدِرُ عَلَيْنَا لِللهُ بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا ﴾ ﴿ مُنالًا احْدِرُ عَلَيْنَا لِي اللهُ بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا ﴾ ﴿ مُنالًا اللهُ بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا ﴾ ﴿ مُنالًا اللهُ بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا ﴾ ﴿ وَهُ هُ عِلَيْنَا اللهُ بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا ﴾ ﴿ وَهُ هُ عِلَيْنَا اللهُ بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا ﴾ ﴿ وَهُ هُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عُلِينَا عُلِ

دوسری چیزوں سے جھاڑ پھونک کرنے کو، رضاعت کے ایام میں بیوی سے قربت کر کے بیچ کی صحت خراب کرنے کو، نیز تعوید لٹکانے کواورا پے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لئے بناؤ سنگھار کرنے کواور گوٹیوں سے کھیلنے کو بھی آپ مالاً پیندفر ماتے تھے۔

( ٣٧٧٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمُوو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَقُبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى نَفُو مِنْ قُرَيْشٍ سَبُعَةٍ فِيهِمْ أَبُو جَهُلٍ وَأُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ وَعُتْبَةُ بُنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ وَعُقْبَةُ بُنُ أَبِى مُعَيْطٍ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدُو وَقَدْ غَيَّرَتُهُمْ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا [راجع: ٣٧٢٢].

(سم 2 مر) حضرت ابن مسعود رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیلانے خانۂ کعبہ کارخ کر کے قریش کے سات آ دمیوں کا نام لے کر بددعاء فرمائی جن میں ابوجہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط بھی شامل تھے، میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ مین نے ان سب کو دیکھا کہ بیغز و مردر کے موقع پر مارے گئے اور انہیں تھسیٹ کرایک کنوئیں میں ڈال دیا گیا، چونکہ وہ گرمی کے دن تھاس لئے سورج کی حرارت سے ان کی لاشیں بگر گئی تھیں۔

( ٣٧٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعًا وَعِشْرِينَ أَكُثُرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ [احرجه ابوداود: ٢٣٢٢، والترمَذي: ٢٨٩، وابن حزيمة: وَسَلَّمَ يَسُعًا وَعِشْرِينَ أَكُثُرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ [احرجه ابوداود: ٢٣٢٢، والترمَذي: ٢٨٩، وابن حزيمة:

(۳۷۷۵) حفرت ابن مسعود بھ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیا کے ساتھ ما ورمضان کے نمیں روز ہے جس کثرت کے ساتھ رکھے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ۲۹ بھی نہیں رکھے۔

( ٣٧٧٦) حَلَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِر حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ أَوْ سَعِيدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِرَاعُ الشَّاةِ وَكَانَ يَرَى أَنَّهُ سُمَّ فِى ذِرَاعِ الشَّاةِ وَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ سُمَّ فَي إِلَى رَسُوهُ [راجع: ٣٧٣٣].

(۲۷۷۷) حضرت ابن مسعود ظائن ہے مروی ہے کہ بی ایک کو بٹری والے گوشت میں بکری کی دئی کا گوشت زیادہ پندتھا اور دئی

ہی کے گوشت میں زہر ملاکر آپ میں لیٹھ کے کو کھلایا گیا تھا، اور عام خیال بجی تھا کہ یہود بوں نے بی ملیٹ کھانے میں زہر ملا کے آپ کہ اللّه عُنه گال اِنَّ وسمور اللّه عُنه گال اِنَّ مسمور اللّه عَنه گال اِنَّ مسمور اللّه عَنه اللّه عَنه گال اِنَّ مسمور اللّه عَنه اللّه عَلَيْه وَ سَلّم سُمّ فِی فِرَاعِ شَاقٍ سَمّتُه اللّه عُنه اللّه عَلَيْه وَ سَلّم سُمّ فِی فِرَاعِ شَاقٍ سَمّتُه اللّه وَ رُولِوں نے ابن مسعود واللّه سِمروی ہے کہ بعض بیان جادوکا سااٹر رکھتے ہیں، اور ہمارا خیال بھی تھا کہ یہود یوں نے نبی علیلا کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔

# هي مُنالِهُ احَدُن بل يَهِيدُ سَرِمُ الله بن صَيِعُودُ عِينَةً ﴾ مناله الله بن صَيعُودُ عِينَةً ﴾

( ٣٧٧٨) حَدَّثَنَا آسُوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ قَرِينُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَمِنْ الْجِنِّ قَالُوا وَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآنَا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ وَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ [راحع: ٣٦٤٨].

(۱۷۷۸) حضرت ابن مسعود رفات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنالِقَائِم نے ارشاد فر مایا تم میں سے برخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ہم نشین اور ایک ہم نشین ملائکہ میں سے مقرر کیا گیا ہے ،صحابۂ کرام تفاقی نے بوچھایار سول اللہ! کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں! کیکن اللہ نے اس پرمیری مدوفر مائی اس لئے اب وہ مجھے صرف حق بات کائی تھم دیتا ہے۔

( ۲۷۷۹ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَيْتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ وَعَلَىٰ دَرُبَانِ فَقَالُوا لِى سَلْهُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى فَسَالُتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَلَا يَعْدُ اللَّهِ فَلَى مَنْ مُوسَى مَحَبَّةٌ مِنْهُ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ فَقَالُوا لِى سَلْهُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى فَسَالُتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَلَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبُويلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَهُ سِتُّ مِائَة جَنَاحٍ [انظر: ٢٩١٥] بُنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبُويلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَهُ سِتُّ مِائِة جَنَاحٍ [انظر: ٢٩٥] بُنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبُويلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَهُ سِتُّ مِائِة وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُ وَلَا وَرَاسُ فَ عَنْ مَرْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُوسَى وَوَانَ بَعِي مَعْ وَهُ كَمِ الْدَرَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَامُ وَلَا عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَامُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَامُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّلَةُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمِلْكُوالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

( ٣٧٨) حَلَّاثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُجَالِدِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ مَسَعُودٍ وَهُوَ يَقُونُنَا الْقُرُآنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَلُ سَأَلْتُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ كُمُ تَمُلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ خَلِيفَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدُّ مُنْذُ قَدِمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْنَا عَشَرَ كَعِدَّةِ نُقَبَاءِ بَنِي الْعَرَاقَ قَيْلَكَ ثُمَّ قَالَ اثْنَا عَشَرَ كَعِدَّةٍ نُقَبَاءِ بَنِي السَّرَائِيلَ [انظر: ٩ ٥ ٣٨].

(۳۷۸۰) مسروق بَيْنَ كَبِيّ بِين كه بهم لوگ حضرت ابن مسعود فَيْنَ كَ پاس بين به بوئ تقاوروہ بهيں قرآن پر هار ب شعن ای اثناء میں ایک آ دی آ کر کنے نگا اے ابوعبد الرحن! کیا آپ لوگوں نے نبی طیا سے یہ پوچھاتھا کہ اس امت میں کئن خلفاء ہوں گے؟ حضرت ابن مسعود فاللہ نے فرمایا میں جب سے حراق آ یا ہوں، تم سے پہلے آج تک مجھ سے کی نے بیسوال نہیں پوچھا، پھرفرمایا ہاں! ہم نے نبی طیا سے بیسوال پوچھاتھا اور آپ تاکی فیٹر نے فرمایا تھا کہ بارہ خلفاء ہوں گے، نقباء بن اسرائیل کی تعداد کی طرح۔

( ٣٧٨١) حَدَّثَنَا يَتُحْتَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَهُ

## هي مُنزلُهُ اكَوْرُن بل يَهُوْ مُنْزُم كُورُ الله بن الله بن مَسِيعُودُ عَيْنَ كُورُ الله بن مَسِيعُودُ عَيْنَ كُو

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ أَمَعَكَ مَاءٌ قَالَ مَعِى نَبِيدٌ فِي إِذَاوَةٍ فَقَالَ اصْبُبُ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ شَرَابٌ وَطَهُورٌ

(۳۷۸) حضرت ابن مسعود فالمجنات مروی ہے کہ وہ لیلۃ الجن کے موقع پر نبی علیہ کے ساتھ موجود تھے، نبی علیہ نا سے فر مایا عبداللہ! کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک برتن میں نبیذ ہے، نبی علیہ ان کہ اسے میرے ہاتھوں پر ڈالو، نبی علیہ نے اس سے وضو کیا اور فر مایا اے عبداللہ بن مسعود! یہ پینے کی چیز بھی ہے اور طہارت بخش بھی ہے۔

( ٣٧٨٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّصُٰرِ وَأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ ٱسُودُ قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سِمَاكٌ الرَّجُلُ يَبِيعُ النَّيْعَ فَيقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا

(۳۷۸۲) حضرت ابن مسعود ٹالٹین ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ملا لیڈیٹی کے ایک معاطے میں دومعاملوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، راوی اس کا مطلب بیر بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص میں کہے کہ بیر چیز ادھار میں اتنے کی ہے اور نفتر ادائیگی کی صورت میں اتنے کی۔

( ٣٧٨٣) حُدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ ابْنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ خَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْفُرَبَاءِ قِيلَ وَمَنْ الْغُرَبَاءُ قَالَ النَّذَاعُ مِنْ الْقَبَائِلِ [قال النرمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني صحيح (ابن ماحة: ٣٩٨٨)، الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني صحيح (ابن ماحة: ٣٩٨٨)، الترمذي:

( ٣٧٨٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْلَلَةَ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلُ مِنْ الْحَيْرِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيلَ فَلَمَّا حَصَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِآهُلِهِ إِذَا أَنَا مِثَّ فَخُدُونِي وَاحْرُقُونِي حَتَّى تَلَكُونِي خُمَمَةً ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ٱلْذُرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ رَاحٍ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ قَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ قَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ قَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ قَالَ مَعْدَافِهُ إِلَيْ فَقَوْرَ اللَّهُ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًّ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ قَالَ مَا عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ قَالَ مَنْ وَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَنَ وَالْحَالُونَ اللَّهُ لَلَهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْمَالِ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَالَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَامَلُهُ اللَّهُ عَنْ وَيَعْفُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ اللَّهُ عَلَى عَا صَنْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْفَالُولُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ ال

(۳۷۸۴) حطرت ابن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ ایک مخص تھا جس نے ''تو حید'' یعنی اللہ کو ایک ماننے کے علاوہ مبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خاند سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے پکڑ کرجلا

دیناحتی کہ جب میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو اسے بیینا، پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو، مجھے سمندر میں بہا دینا، اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا، کیکن وہ پھر بھی اللہ کے قبضے میں تھا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا آپ کے خوف نے ، اس پر اللہ نے اس کی بخشش فرمادی۔

( ٣٧٨٥ ) قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [انظر: ٢٧ - ٨].

(۳۷۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٣٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَارِمُ بُنُ الْفَصْٰلِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ تُكْرِمُ الزَّوْجَ وَتَغْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ قَالَ وَذَكَرَ الضَّيْفَ غَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أُمُّكُمَا فِي النَّارِ فَأَذْبَرًا وَالشُّرُّ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُدًّا فَرَجَعَا وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا رَجِيَا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ شَيْءٌ فَقَالَ أُمِّى مَعَ أُمِّكُمَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَمَا يُغْنِي هَذَا عَنْ أُمِّهِ شَيْمًا وَنَحْنُ نَطَأُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَمْ أَرَ رَجُلًا قَطُّ ٱكْثَرَ سُوَالًا مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ وَعَدَكَ رَبُّكَ فِيهَا أَوْ فِيهِمَا قَالَ فَظَنَّ أَنَّهُ مِنْ شَيْءٍ قَدْ سَمِعَهُ فَقَالَ مَا سَأَلْتُهُ رَبِّي وَمَا أَطْمَعَنِي فِيهِ وَإِنِّي لَٱقُومُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْٱنْصَارِيُّ وَمَا ذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ قَالَ ذَاكَ إِذَا جِيءَ بِكُمْ عُرَاةً حُفَاةً غُرلًا فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام يَقُولُ اكْسُوا خَلِيلِي فَيُزُتَى بِرَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ فَلَيَلْبِسْهُمَا ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَسْتَقُبِلُ الْعَرْشَ ثُمَّ أُوتَى بِكِسُوتِي فَٱلْبَسُهَا فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ مَقَامًا لَا يَقُومُهُ أَحَدٌ غَيْرِي يَغْبِطُنِي بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ قَالَ وَيُفْتَحُ نَهَرٌ مِنُ الْكُوثُورِ إِلَى الْحُوضِ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ فَإِنَّهُ مَا جَرَى مَاءٌ قَطُّ إِلَّا عَلَى حَالٍ أَوْ رَضْرَاضِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَالٍ أَوْ رَضْرَاضٍ قَالَ حَالُهُ الْمِسْكُ وَرَضْرَاضُهُ التُّومُ قَالَ الْمُنَافِقُ لَمْ أَسْمَعُ كَالْيَوْمِ قَلَّمَا جَرَى مَاءٌ قَطُّ عَلَى حَالٍ أَوْ رَضُرَاضٍ إِلَّا كَانَ لَهُ نَبْتَةٌ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لَهُ نَبْتٌ قَالَ نَعَمُ قُضْبَانُ الذَّهَبِ قَالَ الْمُنَافِقُ لَمُ ٱسْمَعُ كَالْيُومِ فَإِنَّهُ قَلَّمَا نَبَتَ قَضِيبٌ إِلَّا أَوْرَقَ وَإِلَّا كَانَ لَهُ ثَمَرٌ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ مِنْ ثَمَرٍ قَالَ نَعَمُ أَلُوانُ الْجَوْهَرِ وَمَاؤُهُ أَشَدٌ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنْ الْعَسْلِ إِنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ مَشْرَبًا لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ وَإِنْ خُرِمَهُ لَمْ يُرُو بَعْدَهُ

(۳۷۸۷) حضرت ابن مسعود بھی سے مروی ہے کہ ملیکہ کے دونوں بیٹے ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے کئے کہ ہماری والدہ اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی تھیں، بچوں پر بڑی مہربان تھیں، ان کی مہمان نوازی کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا،البتہ زمانۂ جاہلیت میں انہوں نے ایک پچی کوزندہ درگورکردیا تھا؟ نبی علیہ نے فرمایا تمہاری ماں جہنم میں ہے، یہن کر

وہ دونوں واپس جانے لگے اور ان دونوں کے چہروں سے تاگواری کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، پھر نبی علیشا کے حکم پران دونوں کو واپس بلایا گیا، چنانچہ جب وہ واپس آئے تو ان کے چہر سے پرخوثی کے اثر ات دیکھے جاسکتے تھے، کیونکہ انہیں سے امید ہو چلی تھی کہ شایدان کی والدہ کے متعلق کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہو، نبی علیشا نے ان سے فر مایا کہ میری ماں بھی تمہاری ماں کے ساتھ ہوگی۔

ایک منافق بین کرچیکے سے کہنے لگا کہ ہم ان کی پیروی ہوں ہی کررہے ہیں، بیتواپی ماں کو پچھ فا کدہ نہیں پہنچا سکتے؟

ایک انصاری '' جس سے زیادہ سوال کرنے والا میں نے نہیں ویکھا'' کہنے لگایا رسول اللہ! کیا آپ کے رب نے اس عورت یا

ان دونوں کے بارے میں کوئی وعدہ فرمایا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے اس کا سوال کیا ہے اور نہ ہی اس
نے مجھے کوئی امید دلائی ہے، البتہ میں قیامت کے دن مقام مجمود پر فائز کیا جاؤں گا، اس انصاری نے پوچھا' مقام مجمود' کیا چیز
ہے؟ فرمایا جس وقت قیامت کے دن تم سب کو بر ہنہ جسم، بر ہنہ پا اور غیر مختون حالت میں لایا جائے گا اور سب سے پہلے
حضرت ابراہیم علیہ کولہاس پہنا یا جائے گا اور اللہ تعالی فرمائے گا کہ میر نے فلیل کولہاس پہناؤ، چنا نچہ دوسفید چا دریں لائی جا کیورٹ البی کی طرف رخ کرلیں گے۔
جا کیں گی اور حضرت ابراہیم علیہ البیم علیہ البیم علیہ البیم علیہ البی کی طرف رخ کرلیں گے۔

اس کے بعد میرے لیے لباس لایا جائے گا اور میں بھی اسے پہن لوں گا، پھر میں اپنی دائیں جانب ایک ایسے مقام پر کھڑ اہو جاؤں گا جہاں میرے علاوہ کوئی اور کھڑ اند ہو سکے گا اور اولین و آخرین اس کی وجہ سے مجھ پر شک کریں گے، پھر جنت کی نہر کوثر میں سے حوضِ کوثر تک ایک نہر نکالی جائے گی۔

مین کرمنافقین کہنے گئے کہ پائی تو بھیشہ ٹی پریا چھوٹی اور باریک کنگریوں پر بہتا ہے،اس انصاری نے پو چھایا رسول اللہ! وہ پائی کسی مٹی پر بہتا ہوگایا کنگریوں پر؟ فرمایا اس کی مٹی مشک ہوگی اور اس کی کنگریاں موتی جیسے چاندی کے وانے ہوں کے،ایک منافق آ ہستہ ہے کہنے لگا کہ بیہ بات تو ہیں نے آج ہے پہلے بھی ٹہیں تن، جب بھی کسی مٹی یا کنگریوں پر پائی بہتا ہے تو وہاں پھے چیزیں بھی اگتی ہوں وہاں پھے چیزیں بھی اگتی ہوں گی ؟ نبی ملیلا نے فرمایا ہاں! سونے کی شاخیں، وہ منافق پھر کہنے لگا کہ یہ بات تو ہیں نے آج سے پہلے بھی نہیں ہیں، جہاں شاخیں اگتی ہیں وہاں پتے اور پھل بھی ہوتے ہیں، اس انصاری نے پوچھایا رسول اللہ! کیا وہاں پھل بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں! جواہرات کردگ جیسے، اور حوش کو گائی دودھ سے زیادہ سفیدا ور شہد سے زیادہ پیلے بھی سول ایک گونٹ پی لے جواہرات کردگ جیسے، اور حوش کو گائی دودھ سے زیادہ سفیدا ور شہد سے زیادہ پھر بھی پیاس نہ گلے گی اور جوشن اس سے محروم رہ جائے گا وہ بھی سیراب نہ ہوگا۔

( ٣٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ آبِي حَدَّثِنِي أَبُو تَمِيمَةَ عَنُ عَمْرٍ لَعَلَّهُ أَنُ يَكُونَ قَدْ قَالَ الْبِكَالِيِّ يُحَدِّثُهُ عَمْرٌو عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَمْرٌو إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالُ اسْتَبْعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَالْ عَمْرٌو إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالُ اسْتَبْعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرٌ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلْمُ عَلْمُ عَمْرُو إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كُنْ بَيْنَ عَلَمُرَى هَذِهِ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كُنْ بَيْنَ عَلَمُرَى هَذِهِ لَا

## هي مُنلاً احَدِّن بل يَسْدُ مَرْم الله بن مَسْلِعُودُ عِينَةً ﴾ منامًا الله بن مستعودٌ عِينَةً في

تَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ إِنْ خَرَّجْتَ هَلَكْتَ قَالَ فَكُنْتُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَفَةً أَوْ أَبْعَدَ شَيْنًا أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ هَٰنِينًا كَٱنَّهُمُ الزُّطُّ قَالَ عَفَّانُ أَوْ كَمَا قَالَ عَفَّانُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ وَلَا أَرَى سَوْآتِهِمْ طِوَالًا قَلِيلٌ لَحْمُهُمْ قَالَ فَأَتُوا فَجَعَلُوا يَوْكَبُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ عَلَيْهِمْ قَالَ وَجَعَلُوا يَأْتُونِي فَيُخَيِّلُونَ أَوْ يَمِيلُونَ حَوْلِي وَيَعْتَرِضُونَ لِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا شَدِيدًا قَالَ فَجَلَسْتُ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَلَمَّا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ جَعَلُوا يَذُهَبُونَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ثَقِيلًا وَجعًا أَوْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ وَجِعًا مِمَّا رَكِبُوهُ قَالَ إِنِّي لَآجِدُنِي ثَقِيلًا أَوْ كَمَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ ثُمَّ إِنَّ هَنِينًا أَتَوْا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بيضٌ طِوَالٌ أَوْ كَمَا قَالَ وَقَدْ أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ آشَدَّ مِمَّا أُرْعِبْتُ الْمَوَّةَ الْأُولَى قَالَ عَارِمٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَقَدُ أُعْطِى هَذَا الْمَدُدُ خَيْرًا أَوْ كَمَا قَالُوا إِنَّ عَيْنَيْهِ نَاثِمَعَانِ أَوْ قَالَ عَيْنَهُ أَوْ كَمَا قَالُوا وَقَلِّبَهُ يَقَظَانُ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَارِمْ وَعَفَّانُ قَالَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ هَلَّم فَلْنَضُوبُ لَهُ مَثَلًا أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا وَنُوُوِّلُ نَحْنُ أَوْ نَضْرِبُ نَحْنُ وَتُؤَوِّلُونَ أَنْتُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ سَيِّلٍ ابْتَنَى بُنْيَانًا حَصِينًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ بِطَعَامٍ أَوْ كَمَا قَالَ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ طَعَامَهُ أَوْ قَالَ لَمْ يَتْبَعْهُ عَذَّبَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ الْآخَرُونَ أَمَّا السَّيِّدُ فَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَّا الْبُنْيَانُ فَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالطَّعَامُ الْجَنَّةُ وَهُوَ الدَّاعِي فَمَنُ اتَّبَعَهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَارِهٌ فِي حَدِيثِهِ أَوْ كَمَا قَالُوا وَمَنَ لَمْ يَتَّبغُهُ عُدِّبَ أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا رَآيْتَ يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَآيْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَفِيَ عَلَيَّ مِمَّا قَالُوا شَيْءٌ قَالَ نَبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوْ قَالَ هُمْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ

(۳۷۸۷) حفرت ابن مسعود ظافلائے مروی ہے کہ مرتبہ نی طائلا مجھے اپ ساتھ کہیں لے کرگئے ،ہم چلتے رہے یہاں تک کہ جب ایک مقام پر پنچے تو نبی طائلا نے زمین پرایک خط کھینچا اور جھے نے فرطایا کہ اس خط سے پیچے رہنا ،اس ہے آ گے نہ لکلنا ،اگرتم اس ہے آ گے نئوکلنا ،اگرتم اس ہے آ گے نئوکلنا ،اگرتم اس ہے آ گے نظر ہاک ہوجاؤگے ، چنا نجیس و نہیں رہا اور نبی طائلا آ گے بوٹھ گئے ، آ پٹالٹا ٹی دور گئے جہاں تک انسان کی ہوئی کنگری جوئی کو کری جائے ، وہاں پھھ لوگ محسوس ہوئے جو ہندوستان کی ایک قوم ' جائے ' لگتے تھے ، انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہن رکھے تھا اور جھھان کی شرمگاہ بھی نظر نہیں آتی تھی ،ان کے قد لمبے اور گوشت بہت تھوڑا تھا ، وہ آئے اور نبی عائیلا پرسوار ہونے کی کوشش کرنے گئے ، نبی علیلا ان کے سامنے بھی پڑھتے رہے ، وہ میرے پاس بھی آئے اور میں اپنی جگہ پر بی

جب بو پھٹی تو وہ لوگ جانا شروع ہو گئے ، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ بھی واپس آ گئے ، اس وقت آپ کالٹیڈ ابہت بوجسل محسوس ہور ہے تھے اور آپ کالٹیڈ اس کے جھے سے اور آپ کالٹیڈ اس کے جھے سے اور آپ کالٹیڈ کے جسم میں در دہور ہاتھا ، اس لئے جھے سے فرمانے لگے کہ جھے طبیعت بوجسل لگ رہی ہے ، پھر اپناسر میری گود میں رکھ دیا ، اس اثناء میں کچھ لوگ اور آگئے ، جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے قدیمی لمبے لمبے سے میں دیا دہ شدید دہشت طاری ہوگئی۔

پھروہ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ اس بندے کو خیر عطاء کی گئی ہے، اس کی آتھ میں توسوتی ہیں لیکن دل جاگا رہتا ہے، آؤ، ہم ان کے لئے کوئی مثال دیتے ہیں، تم مثال بیان کرو، ہم اس کی تاویل بتا ئیں گے یا ہم مثال بیان کرتے ہیں، تم مثال بیان کرتے ہیں ہوا ، اسے اس کی تاویل بنوگی وقوت پر بلایا، اور جو محض دعوت میں شریک نہ ہوا، اسے اس نے بڑی تخت سزادی ، دوسرول نے اس کی تاویل بیان کرتے ہوئے کہا کہ سردار سے مراد تو اللہ رب العالمين ہے، کھارت سے مراد اسلام ہے، کھانے سے مراد جنت ہے، اور سے دائی ہیں ، جوان کی اجبا کی اجبائے گا اور جوان کی اجبائے گا۔

تھوڑی در بعد نبی ملیلہ بھی بیدار ہو گئے اور فرمانے گئے اے ابن ام عبد! تم نے کیاد یکھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے بیریہ چیز دیکھی ہے، نبی ملیلہ نے فرمایا انہوں نے جو پچھ کہا، مجھ پر اس میں سے پچھ بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں، بیفر شتوں کی ایک جماعت تھی۔

( ٣٧٨٨) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمِ الْقُسْمَلِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ يَحْدَى بُنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُحُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانِ وَلَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانِ وَلَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرِ فَقَالَ رَجُلْ يَا كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانِ وَلَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانِ وَلَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرِ فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا ذَاكَ الْجَمَالُ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَ الْكِبْرَ فَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا ذَاكَ الْجَمَالُ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَ الْكِبْرَ مَنْ صَفِهَ الْحَقَى وَازُدَرَى النَّاسَ

(۱۷۸۸) حضرت ابن مسعود قابق ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقیق نے ارشاد فر مایا وہ خص جہنم میں واقل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہ خض جنت میں واقل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایک خص نے بیس کرعرض کیایا رسول اللہ! جھے یہ چیز اچھی گئی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، میرے سرمیں تیل نگا ہوا ہوا ورمیرے جوتوں کا تسمہ تیا ہو، اس نے پھھا ورچیزیں بھی ذکر کیں حتی کہ اپنے کوڑے کی رسی کا بھی ذکر کیا اور کہایا رسول اللہ! کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ نی طائیلانے فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے اور

# هي مُنالًا أَخْرِينَ بل يَنْ مَرْمُ كُل الله بن مَسْيَعُودُ عَلَيْهُ فِي الله بن مَسْيَعُودُ عَلَيْهُ فِي

خوبصورتی کو پیند کرتا ہے، تکبرتو بیہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔

( ٣٧٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيًّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَلِى أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَلِى أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدِى رَجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَةَ وَيُحْدِثُونَ بِدُعَةً وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السَّنَةَ وَيُحْدِثُونَ بِدُعَةً وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِعِي إِذَا أَذُر كُنْهُمْ قَالَ لَيْسَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ طَاعَةً لِمَنْ عَصَى اللَّهَ قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَقال الموصيرى: هذا إسناد

رحاله ثقات. قال الألباني صحيح (ابن ماجة: ٢٨٦٥). قال شعيت: حسن]. [انظر: ٣٨٨٩]

(۳۷۸۹) حضرت ابن مسعود ڈی ہی سے مردی ہے کہ جناب رسول الله کا اللہ کے اور بدعت کوجلاء دیں گے اور نماز کواس کے وقت مقررہ سے ہٹا دیں کے رحضرت ابن مسعود ٹا ہوں کیا یا رسول اللہ! اگر میں ایسے لوگوں کو پاؤں تو ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ نبی علینا نے فرمایا اللہ کی نافر مانی کرنے والے کی اطاعت نہیں کی جاتی سے جملے آپ مُن اللہ کی نافر مانی کرنے والے کی اطاعت نہیں کی جاتی سے جملے آپ مُن اللہ کے متعدد ہرایا۔ (۳۷۹۰) و سمِعْتِ آنا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ مِثْلَهُ

(۹۰ ۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

- ( ٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَمَسُّ مَاءً [انظر: ٣٧٩٣،٣٧٩٢].
- (۳۷۹۱) حضرت ابن مسعود بھٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیاً گوشت تناول فرماتے، پھر پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز پڑھانے کھڑے ہوجاتے۔
- ( ٣٧٩٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّكَةِ فَمَا يَمَسُّ قَطُرَةَ مَاءٍ [مكرر ما تبله].
- (٣٧٩٢) حضرت ابن مسعود بھاسے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی ملیلانے گوشت ناول فر مایا، پھر پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز پڑھانے کھڑے ہوگئے۔
- ( ٣٧٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرِو عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ لَحْمًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً [مكرر ما قبله].

# هي مُنالًا مَرْن بل سَيْدِ مَرْم كَالْ الله بن مَسِيعُودٌ عِينَةً ﴾ كا منال عبل الله بن مسيعُودٌ عِينَةً إلى

(٣٤٩٣) حضرت ابن مسعود ﷺ عروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی ملیا انے گوشت تناول فرمایا ، پھر پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نمازیڑھانے کھڑے ہوگئے۔

( ٣٧٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَى صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّة بْنِ خَلْفٍ وَكَانَ أُمَيَّة إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ فَقَالَ أُمْيَّة لِسَعْدٍ انْتَظِرُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَعَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَمَا سَعْدُ ايَطُوفُ إِذْ أَنَاهُ أَبُو جَهْلٍ ثَطُوفُ بِالْكُعْبَةِ آمِنًا قَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ آبُو جَهْلٍ تَطُوفُ بِالْكُعْبَةِ آمِنًا قَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ آبُو جَهْلٍ تَطُوفُ بِالْكُعْبَةِ آمِنًا قَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ لَا تَرْفَعَنَّ صَوْتَكَ عَلَى آبِي الْحَكْمِ وَجَعَلَ أُمْيَةً لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعَنَّ إِلَيْكَ مَنْجَرَكَ إِلَى الشَّأَمِ فَيَ الْمَا عَلِي الشَّامُ فَعَنَى أَنِي الْمَعْدَى أَنَّهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ قَالَ لَكُ اللَّهُ مَا يَكُوفِ وَجَعَلَ لُمُسِكُهُ فَعَضِتَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا مِنْكَ فَإِلَى فَنَا وَاللَّهِ مَا يَكُونِ الْمَا عَلِمُ لَوَ وَلَكُ عَلَى آبِي الْحَكْمِ وَجَعَلَ يُمُسِكُهُ فَعَضِتَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا مِنْكَ فَإِلَى فَنَا وَاللَّهِ مَا يَكُونِكُ مُحَمَّدًا وَيُولِ لَا تَرُفَعَنَ صَوْتَكَ عَلَى آبِي الْحَكَمِ وَجَعَلَ يُمُسِكُهُ فَعَضِتَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا مِنْكَ فَإِلَى الشَّأَمِ مُولَكُ أَمُولُ لَا تَرُفَعَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ دَعْنَا مِنْكَ فَيْلَ مَا عَلَى السَّامِ مَعَهُمُ فَقَالَ أَمُوا لَكُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا حَرَجُوا إِلَى بَدُو فَلَا وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدًا إِلَى بَدُو قَالَ الْمُولُولُ الْمُولِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ وَسَعُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ وَسَلَ مَعْمُ لَقَالَ اللَّهُ عَزَو مَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى السَلَو الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى السَلَو الْمَاعِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۳۷۹۴) حفرت سعد بن معاذی ٹاٹیڈا کی مرتبہ عمرہ کی نیت سے مکہ مرمہ پنچے اورامیہ بن خلف ابوصفوان کے مہمان بنے ،امید کی مجمع یہی عادت تھی کہ جب وہ شام جاتے ہوئے مدینہ منورہ سے گذرتا تھا تو حضرت سعد ڈلاٹیڈ کے یہاں مہمان بنرآ تھا، بہر حال! امید حضرت سعد ڈلاٹیڈ سے کہنے لگا کہ آپ تھوڑا ساانظار کرلیں، جب دن خوب نکل آئے گا اورلوگ غافل ہو جا کیں گے تب آپ جا کرطواف کر لیجئے گا۔

جب حضرت سعد ڈاٹنو طواف کررہے تھے تو اچا تک ابوجہل آگیا اور کہنے لگا کہ یہ کون شخص خانہ کعبہ کا طواف کررہاہے؟ حضرت سعد ڈاٹنو نے فرمایا کہ میں سعد ہوں ، ابوجہل کہنے لگا کہتم کتنے اطمینان سے طواف کررہے ہو حالا نکہ تم نے محر شائنو آئی اور ان کے ساتھیوں کو بناہ وے رکھی ہے؟ حضرت سعد ڈاٹنو نے فرمایا کہ ہاں! ہم نے انہیں بناہ دے رکھی ہے، اس پر دونوں میں سکرارہونے گئی۔

امیہ بن خلف حضرت سعد ڈاٹنڈ سے کہنے لگا کہ آپ ابوالکلم بینی ابوجہل پر اپنی آ وازکو بلند نہ کریں کیونکہ وہ اس علاقے کا سردار ہے، حضرت سعد ڈاٹنڈ نے فرمایا کہ بخدا! اگر تو نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تیری شام کی تجارت کا راستہ بند کر دول گا،امیہ بار باریجی کیے جاتا تھا،اس پر حضرت سعد ڈاٹنڈ کو خصہ آیا اور فرمایا کہ ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ تہارے بارے بھی میں نے جناب رسول اللہ منا فائنڈ کا کوفرماتے ہوئے سناہے کہ

# منالاً احد الله المعلق المعلق

( ٣٧٩٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بُنُ مُعَافٍ مُعْتَمِرًا عَلَى أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفِ بُنِ صَفْوَانَ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ وَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدُ بُنُ مُعَافٍ مُعْتَمِرًا عَلَى أُمِّ اللَّهِ قَالَ فَوَانَ فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِي مَا قَالَ أَخِي الْيَشْرِبِيُّ قَالَتُ وَمَا عَلَى سَعْدٍ فَذَكُو الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّ صَفُوانَ فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِي مَا قَالَ أَخِي الْيَشْرِبِيُّ قَالَتُ وَمَا قَالَ وَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزُعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي قَالَتُ فَوَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدُو وَسَاقَهُ قَالَ قَالَ وَعَمَ اللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدُو وَسَاقَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدُو وَسَاقَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي وَلَيْ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُولِي وَسَاقَهُ وَاللَّهُ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ فَلَقَ اللَّهُ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ فَلَمَ اللَّهُ مَا يَكُولُونَ فَقَالَ أَنَا وَكُولُ وَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي وَسَاقَهُ اللَّهُ مَا يَكُذِبُ مُ مُعَمَّدٌ فَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ مَا يَكُولُونُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعَمِّلَةُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِا عَلَيْكُ مُعَمِّدُ فَلَكُمْ عُولُولُولُولُ عَلَى الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْكُ مُعَمِّدُ الْمُعَالِقُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي عَلَيْكُ مُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَيْكُ اللْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِ

(۳۷۹۲) حَدِّتُنَا حُبَيْنُ بُنُ الْمُشَى حَدِّتُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَعِينهُ تَعْتَ حَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [راجم: ٢٤٢] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَعِينهُ تَعْتِ حَدِي عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَكُولُ لِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَكُولُ لِي عَيْدَلَةً عَنْ عَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ فِي الْمُسْجِدِ رَصَارَ کَيْجُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِي الْمُعْتَقِيقُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

نصیب ہوجائے ،اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی

( ٣٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٣٥٥٩].

(۳۷۹۹) گذشته حدیث اس دوسری شِندسے بھی مروی ہے۔

( ٣٨٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً وَإِنَّ وَلِيِّى مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّى إِبْرَاهِيمُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ (١/١).

(۳۸۰۰) حضرت ابن مسعود ڈاٹھنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاثَیْتِم نے ارشاوفر مایا ہر نبی کا دوسرے انبیاء میں ہے کوئی نہ کوئی ولی ہوا ہے اور میرے ولی میرے والد (جدامجد) اور میرے رب کے خلیل حضرت ابرا نبیم مُلیَّا بین، پھر نبی مُلیَّا نے بیہ آیت کمل تلاوت فرمائی ''إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِنْرَاهِيمَ

( ٣٨.١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو وَمُؤَمَّلُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ النَّهِيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ مِنْ أَدَم فِي نَحُو مِنْ أَرْبَعِينَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتِي اللَّهَ وَلْيَأْمُو بِالْمَعُرُوفِ رَجُعًلا فَقَالَ إِنَّكُمْ مَفْتُو حَ عَلَيْكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتِي اللَّهَ وَلْيَأْمُو بِالْمَعُرُوفِ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُنَكَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَثَلُ اللَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَنْ كَذَبَ عَلَى غَيْدِ الْحَقِي كَمَثَلِ بَعِيوٍ رُقِي بِنُو فَهُو يَنُوعُ مِنْهَا بِذَنِهِ [قال الألباني صحيح (أبوداود: ١١٥، الترمذي: عَلَى غَيْدِ الْحَالَى صحيح (أبوداود: ١١٥، الترمذي: ٢٢٥٧). قال الألباني صحيح متواتر (ابن ماحة: ٣٠)]. [راجع: ٢٩٤].

(۱۰ همرت این مسعود ظافؤے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے ہمیں جمع فرمایا ،اس وقت ہم لوگ چالیس افراد تھے ، میں ان میں سب سے آخر میں آیا تھا ، پھر نبی علیظانے ارشاد فرمایا تم لوگ فتح ونصرت حاصل کرنے والے ہو، تم میں سے جوشخص اس زمانے کو پائے ،اسے چاہئے کہ اللہ سے ڈر ہے، اچھی باتوں کا حکم کرے ، اور بری باتوں سے رو کے ، اور جوشخص جان بوجھ کرمیزی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا ، اسے جہنم میں اپنا ٹھکا نا بنالیما چاہئے۔

جو فض اپنے قبلے والوں کی کسی ایسی بات پر مد داور حمایت کرتا ہے جو ناحق اور غلط ہو، اس کی مثال اس اونٹ کی ہی ہے جو کسی کنوئیں میں گر پڑے، پھراپٹی دم کے سہارے کئوئیں سے باہر نکلنا چاہے۔

( ٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بَنِ أَبِي الْجَغْدِ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ وَقَرِينَهُ مِنْ الْمَلَاثِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّاىَ لَكِنَّ اللَّهُ أَعَانِنِي عَلَيْهِ فَأَسُلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ [راحع: ٢٦٤٨].

# هي مُنلاً امَرُينَ بل يَنْدِ مَرْم الله بن مَسَيعُورُ عِيالَةً ﴾ منالاً امَرُينَ بل يَنْدِ مِسَعُورٌ عِيالَةً ﴾

(۳۸۰۲) حضرت ابن معود و التحقیق مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی تخفی نے ارشاد فرمایاتم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ہم نشین اور ایک ہم نشین ملائکہ میں سے مقرر کیا گیا ہے، صحابہ کرام و اللہ ان کا ہی تھا رسول اللہ اکیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں! کیکن اللہ نے اس پرمیری مد فرمائی اس لئے اب وہ مجھے صرف حق بات کا ہی تھم دیتا ہے۔

(٣٨.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُرَأُ حَمِ النَّلَاثِينَ يَعْنِي الْأَحْقَافَ فَقَرَأَ حَرْفًا وَقَرَأَ رَجُلٌ آخَرُ حَرْفًا لَمْ يَقُرَأُهُ صَاحِبُهُ وَقَرَأُتُ أَحْرُفًا فَلَمْ يَقُرَأُهَا صَاحِبَةً وَقَرَأُتُ أَحْرُفًا فَلَمْ يَقُرَأُهَا صَاحِبَةً فَانُطَلَقُنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا أَقُرَأَكُمْ رَجُلًا فَخُدُوا بِقِرَاءَتِهِ بِاخْتِلَافِهِمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا أَقُرَأَكُمْ رَجُلًا فَخُدُوا بِقِرَاءَتِهِ

(۳۸۰۳) حفرت ابن معود ظافیا سے مروی ہے کہ میں نے ایک آ دی کوسورۂ اختاف کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، وہ ایک مختلف تھا،
مختلف طریقے سے اس کی قراءت کر رہاتھا، دوسرا آ دمی دوسر بے طریقے سے اسے پڑھ رہاتھا جواس کے ساتھی سے مختلف تھا،
اور میں اسے تیسر بے طریقے سے پڑھ رہاتھا جس پر وہ دونوں نہ پڑھ رہے تھے، ہم لوگ نبی الیتا کے پاس پہنچ اور انہیں اس کی اطلاع دی، نبی الیتا نے فرمایا اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، پھر فرمایا یہ وکھے تھے، پھر فرمایا کہ وکھے تھے، پھر فرمایا یہ وکھے تھے، پھر فرمایا یہ وکھے تھے، پھر فرمایا کہ وہ بھر بھر اور ایکھے تھے، پھر فرمایا کہ وکھے تھے، پھر فرمایا کہ وجہ سے بلاک ہو تھے۔ اس کی تلاوت اپنالیا کروکہ تم بھر کے لیاں کروکہ تھے تھے تھے، پھر فرمایا کہ وہ بھر بھر اور ایکھوں ہے، اس کی تلاوت اپنالیا کروکہ تھر بھر اور ایکھوں ہے، اس کی تلاوت اپنالیا کروکہ تھر بھر ایکھوں کروکہ کروکہ تھر کروکہ تھر کروکہ تھر کروکہ تھر بھر ایکھوں کے تھر کروکہ تو کروکہ کروکہ تھر کروکہ تھر کروکہ کروکہ تھر کروکہ تھر کروکہ تھر کروکہ تو کروکہ تھر کروکہ تو کروکہ تھر کروکہ تھر کروکہ تو کروکہ تھر کروکہ تھر کروکہ تو کروکہ تو کروکہ تو کروکہ تو کروکہ تھر تھر کروکہ تو کروک

( ٣٨٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيلَا بْنِ آبِي زِيَادٍ وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ آبِي الْكَنُودِ قَالَ آصَبْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي بَعْضِ الْمَعَازِي فَلَبِسْتُهُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ لَحْيَيْهِ فَمَضَغَهُ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَخَتَّمَ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ بِحَلَقَةِ الذَّهَبِ [راحع ٢٧١٥].

(٣٨٠٨) ابوالكنو دكت بين كركسى غزو يه يقل مجصسون كي أيك انگوشي ملى ، مين اس بهن كرخطرت ابن مسعود ظائين كي پاس آيا ، انهول نے اسے اپن كرخطرت ابن مسعود ظائين كي پاس آيا ، انهول نے اسے اپن دو جبڑوں كے درميان ركھ كرچا با اور فر ما يا كه نى عائيا ان سونے كے چھے اور انگوشى سے منع فر ما يا ہے۔ (٣٨٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَلْسُوْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ فِي سُورَةِ النَّهُ مِنْ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُبْلَ كَافِرُ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا شَيْخٌ آخَذَ كُفًّا مِنْ حَصَّى فَرَفَعَهُ إِلَى عَلْيَهِ وَسَلَّمَ فِي سُورَةِ النَّهُ عَلْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُبْلَ كَافِرًا [راحع: ١٨٢].

(۳۸۰۵) حضرت ابن مسعود و النظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سورہ مجم کے آخر میں سجدہ تلاوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا ،سوائے قریش کے ایک آ دمی کے جس نے ایک مٹھی جمر کرمٹی اٹھائی اوراسے اپنی پیشانی کی طرف بڑھا کراس پر سجدہ کرلیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہی کافی ہے ،حضرت ابن مسعود و النظر فرماتے ہیں کہ بعد میں میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔

( ٣٨٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادُةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

#### هي مُنالًا أَخْرِينَ بل يُسِيدُ مَرْمُ الله بن مَسْلِعُ وَاللهُ الله بن مُسْلِعُ وَاللهُ اللهُ اللهُ بن مُسْلِعُ وَاللهُ اللهُ بن مُسْلِعُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

أَكْثُرُنَا الْحَدِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ غَدُوْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ عُرِضَتُ عَلَى الْأَيْبِياءُ اللّيِلْلَةَ بِأُمْمِهَا فَجَعَلَ النّبِيُّ يَمُو وَمَعَهُ النَّلَاثَةُ وَالنّبِيُّ وَمَعَهُ الْعَصَابَةُ وَالنّبِيُّ وَمَعَهُ النّقُورُ وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ آحَدُ حَتَى مَوْ عَلَى مُوسَى مَعَهُ كَبُكَبَةٌ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ فَاعْجَبُونِي فَقُلْتُ مَنْ هَوْلَاهِ فَقِيلَ لِي هَذَا الْعُصَابَةُ وَالنّبِيُّ وَمَعَهُ النّقُورُ وَالنّبِي هَذَا الظّرَابُ قَلْ سُدَّ بِوجُوهِ مَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ قُلْتُ فَلَاثُ فَإِنْ أَمْتِي فَقِيلَ لِي انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ فَنَظُرْتُ فَإِذَا الْأَفْقُ قَلْ سُدَّ بِوجُوهِ الرِّجَالِ فَقِيلَ لِي آرَضِيتَ فَقُلْتُ رَضِيتُ يَا رَبِّ قَالَ فَقِيلَ لِي إِنْ مَعَهُ وَلَاءٍ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَالِ فَقِيلَ لِي آرَضِيتَ فَقُلْلُ وَسِلّمَ فِيلًا لِي إِنْ مَعْ هَوْلَاءٍ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْمَنْ السَّبْعِينَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيلًا لَكُمْ أَبِي وَأُمِّى إِنْ اسْتَطَعْتُمُ أَنُ تَكُونُوا مِنْ السَّبْعِينَ الْاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيلًا لَكُمْ أَبِي وَأُمْنَى إِنْ اسْتَطَعْتُمُ أَنُ تَكُونُوا مِنْ السَّبْعِينَ الْاللّهِ فَقَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيلًا لَكُمْ أَبِي وَاللّهُ مَنْ مَحْصَى فَقَالَ الْدُعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلْتُهُ فَقَامَ رَجُولُوا فَإِنْ السَّيْعِينَ فَدَعَالَهُ فَقَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ عُمْ السَّبْعِينَ فَدَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى السَّبْعِينَ فَلَاللّهُ عَلْكُ النّبَعُ وَلَا لَكُمْ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَلَا يَسْتَوْلُ وَلَا يَسْتَرَفُونَ وَلَا يَسَلّمُ وَقَالَ هُمْ النَّذِينَ لَا يَحْتَولُونَ وَلَا يَسْتَرَقُونَ وَلَا يَسَعْرَانً وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُ السَلَعُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(۳۸۰۲) حضرت ابن مسعود ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت ہم لوگ نبی طیسا کے بیبال دیر تک باتیں کرتے رہے، جب شیخ کو حاضر ہونے تو نبی طیسا نے فرمایا آج رات میرے سامنے مخلف انبیاء کرام بیٹی کوان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا، چنانچہ ایک بی گذر ہے تو ان کے ساتھ ایک بیجوٹی می جماعت تھی ، ایک نبی گذر ہے تو ان کے ساتھ ایک بیجوٹی می جماعت تھی ، ایک نبی گذر ہے تو ان کے ساتھ ایک بیجوٹی می ہماعت موئی طیسا کا گذر ہوا جن کے ساتھ ایک گروہ تھا ، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ، حتی کہ میرے پاس سے حضرت موئی طیسا کیا گذر ہوا جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی ، جسے دیکھ کر جھے تجب ہوا اور ہیں نے پوچھا یہ کون لوگ بیں ؟ جھے بتایا گیا کہ بیآ ہے جمائی موئی بیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ بیں ، میں نے پوچھا کہ پھر میری امت کہاں ہے؟ جھے ساتھ کہا گیا کہ اپنی جانب دیکھئے ، میں نے دائیں جانب دیکھا تو ایک ٹیلہ لوگوں کے چیروں سے جمراہوا نظر آگیا ، پھر جھے سے کہا گیا کہ اپنی جانب دیکھئے ، میں نے دائیں جانب دیکھا تو آئی لوگوں کے چیروں سے جمراہوا کیس بھر جھے سے کہا گیا کہ ان اوگوں کے چیروں سے جمراہ ہوا کہ کہا ہور دگار! میں راضی ہوں ، میں خوش ہوں ، پھر جھے سے کہا گیا کہ ان لوگوں گے جو بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں ، میں خوش ہوں ، پھر جھے سے کہا گیا کہ ان لوگوں گے۔

نی ﷺ نے صحابہ میں شامل ہوجاؤ ، اس باپ قربان ہوں ،اگرتم ستر ہزار والے افراد میں شامل ہوسکوتو ایسا ہی کر و،اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو ٹیلے والوں میں شامل ہوجاؤ ، کیونکہ میں

#### هُ مُنلُهُ اللهُ مِنْ بَلِ مِنْ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ

نے وہاں بہت سے لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔

یہ من کرعکاشہ بن محصن اسدی کھڑ ہے ہو کر پوچھنے گئے یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ نبی علیہ ان فر مایا

ہاں! تم ان میں شامل ہو، پھرایک اور آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ نبی علیہ نے فر مایا
عکاشہ تم پر سبقت لے گئے ، پھر نبی علیہ استھے اور اپنے گھر میں داخل ہوگئے اور لوگ یہ بحث کرنے گئے کہ بغیر حساب اور عذا ب
کے جنت میں داخل ہونے والے یہ لوگ کون ہوں گے؟ بعض کہنے گئے کہ ہوسکتا ہے یہ نبی علیہ کے کے حابہ ہوں ، بعض نے کہا کہ
شاید اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی شرک نہ کیا ہو، اسی
طرح کچھا ور آ راء بھی لوگوں نے دیں۔

جب نی علیا کو پتہ چلاتو نبی علیا نے فر مایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ کر علاج نہیں کرتے ، جھاڑ پھونک اور منتر نہیں کرتے ، بدشگونی نہیں لیتے اور اینے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

( ٣٨.٧) حَدَّثَنَا عَدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَدُهُ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ حَيَّ يَدَهُ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَلُتُ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْ عَلَى الْوُضُوءِ وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ كَمْ عَلَى الْوُضُوءِ وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ كُمْ كَانَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ كُنَّا الْفُقَا وَخَمْسَ مِائَةٍ. [صححه ابن حيان (١٥٤٠)، قال الألياني صحيح (النسائي: كَانَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ كُنَّا أَلُفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ. [صححه ابن حيان (١٥٤٠)، قال الألياني صحيح (النسائي: ١/١٥) قال شعيب: إسناده صحيح].

(۷۰ ۲۸) حضرت ابن مسعود رفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ سفر میں تھے، پانی نہیں مل رہاتھا، نبی علیا کی خُدمت میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا، نبی علیا نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور انگلیاں کشاوہ کر کے کھول دیں، میں نے دیکھا کہ نبی علیا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ پڑے اور نبی علیا فرماتے جارہے تھے وضو کے لئے آؤ، یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے۔

اعمش کہتے ہیں کہ جھے سالم بن ابی الجعد نے بتایا کہ میں نے حضرت جابر طالفہ سے بوچھا اس دن کتنے لوگ تھے؟ فر مایا ہماری تعداد ڈیڑھ ہزارافراد پر شتمل تھی۔

( ٣٨.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ لِى أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنُتُ وَإِذَا أَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدُ أَسَانَتَ فَقَدُ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدُ أَسَانَتَ فَقَدُ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدُ أَسَأْتَ وَقَدُ أَسَانَتَ فَقَدُ أَسَانَتَ وَقِلَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنْ مَاحِة : ٣٢٢٣)].

# هي مُنالًا اَمَارِينَ بل يَينَ مُرَّم الله بن صَبِيعُودٌ عِلَيْنَ الله بن صَبِيعُودٌ عِلَيْنَ الله بن صَبِيعُودٌ عِلَيْنَ الله

( ٣٨.٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَقَالَ مَا ظَهَرَ فِى قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ظَهَرَ فِى قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٣٧٢٥].

(۳۸۰۹) حضرت ابن مسعود بھی فنر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله مگالی فی کا ارشاد ہے کہ سود کھانے والے ، کھلانے والے ، سودی معاطع پر گواہ بننے والے اور اسے تحریر کرنے والے پرانله کی لعنت ہو، نیز رید کہ جس قوم میں سوداور زنا کا غلبہ ہو جائے ، وہ لوگ اسے اور اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔

( ٣٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا عَنُ إِسُوائِيلَ عَنْ أَبِى فَزَارَةَ عَنْ أَبِى زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ لَقِى الْجِنَّ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَقَالَ مَا هَذَا فِى الْإِدَاوَةِ قُلْتُ نَبِيدٌ قَالَ أَرِنِيهَا تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّا مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى بِنَا [انظر ٢٨١٠].

(۳۸۱۰) حفرت ابن مسعود ٹالٹی ہے مروی ہے کہ میں لیکۃ الجن کے موقع پر نبی طابیہ کے ساتھ تھا، نبی طابیہ نے مجھ سے فر مایا عبداللہ! کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، نبی طابیہ نے پوچھااس برتن میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نبیذ ہے، نبی طابیہ نے فر مایا کہ اسے میرے ہاتھوں پر ڈالو، نبی طابیہ نے اس سے وضو کیا اور فر مایا اے عبداللہ بن مسعود! یہ چینے کی چیز بھی ہے اور طہارت بخش بھی ہے، پھر نبی طابیہ نے جمیں اسی سے وضو کرکے نماز پڑھائی۔

( ٣٨١١ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا ٱبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِى وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا جَعَلَهُ اللَّهُ فِى النَّارِ و قَالَ وَأُخْرَى ٱقُولُهَا لَمْ أَسْمَعُهَا مِنْهُ مَنْ مَاتَ لَا يَخْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَ الْمَقْتَلُ [راحع: ٢٥٥٣].

(۳۸۱۱) حضرت ابن مسعود رقانین فرماتے ہیں کہ دوبا تیں ہیں جن میں سے ایک میں نے نبی مالیک سے ہے اور دوسری میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، نبی علیک نے توبید فرمایا تھا کہ جو تھی اس حال میں مرجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو ترکیک تھراتا ہو، وہ جہنم میں داخل میں داخل ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو تھی اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ نمازیں اپنے درمیانی وقت کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں بشرطیکہ آ دمی قل وقال سے بچتار ہے۔

( ٣٨١٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى وَائِلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى فَاقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِى فَيُقَالُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى سَأْنَازَ عُ رِجَالًا فَأُخُلَبُ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِى فَيُقَالُ لَا

# هي مُنالًا اَمَّهُ رَضَ بِل يَسْدِ مَرْمُ الله بن مَسِعُودٌ عِنْدُ الله بن مَسِعُودٌ عِنْدُ الله بن مَسِعُودٌ عِنْدُ الله

تَدُرى مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ [راجع: ٣٦٣٩].

(۳۸۱۲) حضرت ابن مسعود و النظائظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَا لَيْنَا فِي ارشاد فَر مايا مِيں حوضِ کوش پرتمها را انتظار کروں گا، مجھ سے اس موقع پر پَجھ لوگوں کے بارے جھگڑا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا پروردگار! میرے ساتھیٰ؟ ارشاد ہوگا کہ آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

- ( ٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا يَعْنِى الْفَرِيضَةَ [إسناده ضعيف حداء احرحه ابويعلى: ٥٣٠٩] يَعْنِي الْفَرِيضَةَ [إسناده ضعيف حداء احرحه ابويعلى: ٥٣٠٩]
- (۳۸۱۳) حضرت ابن مسعود ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی علیظا سفر میں روز ہ بھی رکھتے تھے اور افطار بھی فر ماتے تھے، دورانِ سفر آپئلاً فیکڑ فرض نمازوں کی دورکعتیں پڑھتے تھے،ان پراضا فہنیں فر ماتے تھے۔
- ( ٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمًا يُحَدِّثُ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [قال الألباني صحيح متواتر (الترمذي: ٢٦٥٩). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ٣٨٤٧ ، ٣٨٤٧].
- (۳۸۱۳) حضرت ابن مسعود ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالیا تی ارشاد فرمایا جوشن میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے اسے جا ہے کہ جہنم میں اپناٹھ کا نہ بنالے۔
- ( ٣٨١٥) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [احرحه ابويعلى: ٣٢٦].
- (۳۸۱۵) حضرت ابن مسعود ٹا اسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَالَیْ ارشاد فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔
- (٣٨١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْأَحُوصِ. [صححه مسلم يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْأَحُوصِ. [صححه مسلم يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْأَحُوصِ. [صححه مسلم (٢٥٢)، وابن حزيمة (١٨٥٣) و ١٨٥٤)، والحاكم (٢٩٢/١)].
- (٣٨١٦) حضرت ابن مسعود رُقَائِنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَّلَاثَیْنِ نے جمعہ میں شریک نہ ہونے والوں کے متعلق ارشاد فر مایا ایک مرتبہ میں نے بیارادہ کرلیا کہ میں ایک آ دمی کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کونما زیڑھا وے اور جولوگ نماز میں ہمارے ساتھ

شریک نہیں ہوتے ،ان کے متعلق حکم دوں کہان کے گھر دں کوآ گ لگا دی جائے۔

(٣٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهِنَّ الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهِنَّ الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهِنَّ الْمَهُرُ جُ قَالَ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ [انظر: ١٩٧٢٦].

(۳۸۱۷) ابودائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود ڈلاٹیڈ اور حضرت ابوموئی اشعری ڈلٹیڈ کہنے لگے کہ جناب رسول اللّٰه مَنْالْلِیْئِلْ نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جوز مانہ ہوگا اس میں جہالت کا نزول ہوگا ،علم اٹھالیا جائے گا اور اس میں ''ہرج'' کی کثرت ہوگی ،ہم نے''ہرج'' کامعنی یو چھا تو فرمایا قل۔

( ٣٨١٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ آبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذَّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكُنهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَنْلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَا إِي فَحَضَو صَنِيعُ يُهُلِكُنهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَنْلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَا إِنَّ فَحَضَو صَنِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطُلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا إِقَال شعيب: حسن لغيزه وهذا إسناد ضعيف، اخرجه الطيالسي: ٤٠٠].

(۳۸۱۸) حضرت ابن مسعود رقط سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکتھے ہوکر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں ، اور نبی علیہ نے اس کی مثال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا ، کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا ، دوسر اجا کر دوسری لکڑی لے آیا بیال تک کہ بہت کی لکڑیاں جمع ہوگئیں اور انہوں نے آگے جلاکر جواس میں ڈالا تھاوہ پکالیا۔

( ٣٨١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِى الْأُمَمَ بِالْمَوْسِمِ فَرَاثَتْ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ قَالَ فَأَرِيتُ أُمَّتِى فَأَعْجَنِنَى كَثْرَتُهُمْ قَدُ مَلَنُوا السَّهُلَ وَالْجَبَلَ فَقِيلَ أُرِى الْأُمَمَ بِالْمَوْسِمِ فَرَاثَتْ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ قَالَ فَأَرِيتُ أُمَّتِى فَأَعْجَنِنَى كَثُرَتُهُمْ قَدُ مَلَنُوا السَّهُلَ وَالْجَبَلَ فَقِيلَ لِى إِنَّ مَعَ هَوُلًا عِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ لَى إِنَّ مَعَ هَوُلًا عَلَى اللَّهُ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَسْتَوْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَكَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَسْتَوْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَكَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَوْقُونَ وَلَا يَسْتَوْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَوْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَوْقُونَ وَلَا يَتَطَيْرُونَ وَلَا يَسْوَلُ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلِنِي مِنْهُمْ فَلَاعَ سُعِينَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلِنِي مَعْهُمْ قَالَ سَبَقَلَ بِهُا عُكَاهُمُ وَالَ سَبَقَلَ بِهُا عُكَاهُمُ أَوالَ سَعِينَ وَمِلْكُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلِنِي مَعْهُمْ قَالَ سَبَعَلَى بَهِا عُكَاهُمَةُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلِنِي مَعْهُمْ قَالَ سَبَعَلَى بَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلِنِي مَعْهُمْ قَالَ سَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُونَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

حسن، اخرجه الطيالسي: ٢٥ ٥٠، وابويعلي: ٥٣١٨]. [اتظر: ٣٩ ٣٩، ٣٣٩].

(۳۸۱۹) حضرت ابن مسعود ڈائٹوئے مروی ہے کہ نبی قایقا کو مختلف امٹیں دکھائی گئیں، آپ کی امت کے آنے میں تاخیر ہوئی، نبی علیقا فر ماتے ہیں کہ پھر مجھے میری امت دکھائی گئی، جس کی کثرت پر مجھے بہت تجب ہوا کہ انہوں نے ہر ٹیلے اور پہاڑ کو بھر رکھا تھا، مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان کے ساتھ ستر ہزار آ دمی ایسے ہیں جوبغیر حساب اور عذاب کے جنت میں واخل

#### کی مُنلِاً اَفَرْنُ بَلِ بَيَدِ مِنْ الله بِن صَلِيعُودٌ عِلَيْهُ ﴾ مول گے۔

یہ وہ لوگ ہوں گے جوداغ کرعلاج نہیں کرتے ، جھاڑ پھونک اور منتر نہیں کرتے ، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ، بیٹ کرعکاشہ بن محصن اسدی کھڑ ہے ہوکر پوچھنے لگے یارسول اللہ! اللہ سے دعا کر دہ بھے بھی ان میں شامل کر لے؟ نبی علیہ نے ان کے لئے دعاء کر دی بھر ایک اور آ دمی کھڑ اہوا اور کہنے لگایارسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دہ بھے بھی ان میں شامل کر لے؟ نبی علیہ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔

( ٣٨٢) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ عَنْ زِرِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَ مِنْ كَمْ يَرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ فَقَالً إِنَّهُمْ غُوْ مُحَجَّلُونَ بُلُقٌ مِنْ آثَارِ الْوُصُوءِ [قال الموصيرى: هذا إسناد حسن قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٤) والطيالسي: ٣٦١، وابويعلى: ٤٨٠ و [انظر ٣٦٩،٤٣١٧] السناد حسن قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٤) والطيالسي: ٣٦١، وابويعلى: ٤٨ عن امتول كونبيل السناد حسن قال الألباني عمروى ب كما يك مرتبه في طيئا سي كن في جها كم آب في المتول كونبيل وضورة المجانبيل آب كي يبچانيل عرق على في بيثانيال وضورة آثار كي ويثانيل وضورة آثار كي ويثانيال وساسته ويتانيال وساسته ويثانيال وساسته ويتانيال وساسته ويثانيال وساسته ويتانيال ويتانيال وساسته ويتانيال وساسته ويتانيال ويتانيال

(٣٨٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ عَنُ آبِي الْآخُوَ صِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَنُسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ هَلُ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤُلَهُ وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجُورُ واحِع: ٣٦٧٣].

( ٣٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ عَنْ كَرِيمٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى بِنْتِ جَابِرِ أَنَّ زَوْجَهَا اسْتُشْهِدَ فَأَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ إِنِّى امْرَأَةٌ قَدْ اسْتُشْهِدَ زَوْجِي وَقَدْ خَطَبْتِي الرِّجَالُ أَنَّ زَوْجَهَا اسْتُشْهِدَ فَأَلَتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ إِنِّى امْرَأَةٌ قَدْ اسْتُشْهِدَ زَوْجِي وَقَدْ خَطَبْتِي الرِّجَالُ فَا أَنْ الْجَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ أَزُواجِهِ قَالَ نَعُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا فَأَيْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ٱسْرَعَ أُمَّتِي بِي كَالْمُونَ فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ٱسْرَعَ أُمَّتِي بِي لَكُوقًا فِي الْجَنَّةِ امْرَأَةٌ مِنْ ٱخْمَسَ [اسناده ضعيف، اخرجه ابويعلى: ٣٢٨].

(۳۸۲۲) حضرت سلمی بنت جابر کہتی ہیں کہ آن کے شوہر شہید ہو گئے، وہ حضرت ابن مسعود والتقائے پاس آئیں، اور کہنے لگیس

# هي مُنالاً اَمَارِينَ بل بِينَا مِنْ الله بن مَسِيعُ ودَّعَالِيًّا ﴾ هم له مُنالاً الله بن مَسِيعُ ودَّعَالِيًّا لِهُ

کہ میرے شوہر شہید ہوگئے ہیں، مجھے کی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے لیکن میں نے اب مرنے تک شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیا آپ کوامید ہے کہ اگر میں اور وہ جنت میں اکھے ہوگئے تو میں ان کی بیویوں میں شار ہوں گی؟ انہوں نے فرمایا ہا! ایک آ دمی میں کر کہنے لگا کہ ہم نے جب سے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، بھی اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ (کرکسی کو آپ نے اس طرح یقین دلایا ہو)؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جنت میں میری امت میں سے مجھے سب سے پہلے ملنے والی ایک عورت ہوگی جس کا تعلق قریش سے ہوگا۔

( ٣٨٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُورِّعِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُلَدْيلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱخْسَنْتَ خَلْقِي فَأَخْسِنْ خُلُقِي [قال شعيب:

إسناده حسن، اخرجه الطيالسي ٤ ٣٧٤، وابويعلي: ٥٧٠٥].

(۳۸۲۳) حضرت ابن مسعود ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظافیۃ آئینے دو کیھتے ہوئے بید دعاء پڑھتے تھے کہ اے اللہ! جس طرح آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی آچھی کردے۔

( ٣٨٢٤) حَدَّنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِ حَدَّنَا شَوِيكُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ آبَا جَهُلٍ وَكَانَ جُوحِ وَقُطِعَتُ رِجُلُهُ قَالَ فَجَعَلْتُ ٱضُوبِهُ بِسَيْفِي فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا قِيلَ لِشَويكِ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ يَدُبُّ بِسَيْفِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ حَتَّى آخَذَتُ سَيْفَهُ فَصَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى قَتَلْتُهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى يَدُبُ بِسَيْفِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ حَتَّى آخَذَتُ سَيْفَهُ فَصَرَبْتُهُ بِهِ حَتَى قَتَلْتُهُ قَالَ آتُنتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ النَّبِي عَلَى الْقُلْتِ لِيَهِ فَلْهَبَ فَقَالَتُ أَبًا جَهُلِ قَالَ آنْتُ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ اللَّهِ مَلَّتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُ أَبًا جَهُلِ قَالَ آنَتُ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَلْ كَانَ هَذَا فَلْ اللَّهُ مَرَّتُيْنِ قُلْدُ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ كَانَ هَذَا فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ كَانَ هَذَا فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ كَانَ هَذَا فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَاللَّ الْأَلِاللَيْنَ مَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

بھی دیکھوں، چنانچہ نبی طلیقان کی لاش کے پاس تشریف لائے، سورج کی تمازت کی وجہ سے اس کی لاش سڑنے لگی تھی، نبی طلیقا نے فرمایا اسے اور اس کے ساتھیوں کو تھنچ کر کنوئیس میں ڈال دو، اور ان کنوئیس والوں کے پیچھے پیچھے لعنت کولگا دیا گیا، نبی طلیقا نے فرمایا بیاس امت کا فرعون تھا۔

( ٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# ﴿ مُنلِهُ المَّرِينَ بِلِ يُسْمِينَ مِن اللهِ بِهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أَنَّهُ قَالَ هَذَا فِرْعَوْنُ أُمَّتِي [مكرر ما قبله].

(۳۸۲۵) حضرت ابن مسعود رفی است مروی ہے کہ نبی علیہ نے ابوجہل کے متعلق فر مایا پیمیری امت کا فرعون ہے۔

( ٣٨٢٦) حَدَّثَنَا طَلْقُ بُنُ غَنَّامٍ بُنِ طَلْقٍ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ بَنِى أَسَدٍ إِمَّا قَالَ شَقِيقٌ وَإِمَّا قَالَ زِرٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو لِهَذَا الْحَىِّ مِنْ النَّخَعِ آوْ قَالَ يُثْنِى عَلَيْهِمْ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى رَجُلٌ مِنْهُمُ

(۳۸۲۷) حضرت ابن مسعود ولی است مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ میں حاضر ہواتو نبی علیہ بونخع کے اس قبیلے کے لئے دعاء یا تعریف فرمار ہے تقے حتی کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش! میں بھی ان ہی میں سے ہوتا۔

( ٣٨٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍ و يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَمْرٍ و عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاقِ فَمَا يَمَسُّ قَطْرَةً مِنْ مَاعِ [انظر: ٣٧٩١]

(۳۸۲۷) حضرت ابن مسعود ٹاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیظا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھا، پھر نبی علیظا یانی کو ہاتھ لگائے بغیرنماز پڑھانے کھڑے ہوگئے۔

( ٣٨٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفُيْهِ وَنَفُيْهِ قَالَ وَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفُيْهِ وَنَفُيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفُيْهِ وَنَفُيْهِ قَالَ وَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفُيْهِ وَنَفُيْهِ وَنَفُيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفُيْهِ وَنَفُيْهِ وَلَقُومِهِ قَالَ وَهَمَوْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفُيْهِ وَنَفُيْهِ وَلَقُومِ قَالَ وَهَمْرُهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفُيْهِ وَنَفُيْهِ وَلَكُمْ وَلَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَيْراني. والطيالسي موقوفاً وجعل البيهقي التفسير من قول عطاء قال الألباني صحيح (ابن ماجة: ١٠٨٥). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٣٨٣٠].

(۳۸۲۸) حضرت ابن مسعود ٹا اسے مروی ہے کہ نبی ملیا شیطان کے بھینچنے سے، اس کے تھوک اور اس کی بھونک سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ بھینچنے سے مرادموت ہے، تھوک سے مرادشعراور پھونک سے مراد تکبر ہے۔

( ٣٨٢٩) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنُ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اضْفَرَّتُ أَوْ احْمَرَّتُ الشَّهُ مُن فَقَالَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا [صححه مسلم (١٦٨)]. شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ الْوَسْطَى مَلَا اللَّهُ أَجُوافَهُمْ أَوْ حَشَا اللَّهُ أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا [صححه مسلم (١٦٨)]. [انظر: ٤٣٦٥] [راجع: ٣٧١٦].

(۳۸۲۹) حضرت علی مُثَاثِقًا ہے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے نبی علیہ کونماز عصر پڑھنے کی مہلت نہ دی جتی کہ سورج غروب ہوگیا، نبی علیہ ننے علیہ ننے علیہ اللہ ان کے گھروں اور قبروں کوآ گ ہے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

# هُ مُنلاً احَدُرُن بل مِينَةِ مُرْمَ الله بن مَسِعُودٌ عِلَيْهُ ﴾ ﴿ ٥٨٩ ﴿ وَهُ مَنلاً عَبْن الله بن مَسِعُودٌ عِلَيْهُ ﴾

( ٣٨٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ فَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبُرُ [راحع: ٣٨٢٨].

(۳۸۳۰) حضرت ابن مسعود رفی است مروی ہے کہ نبی علیا شیطان کے بھینچنے سے، اس کے تھوک اور اس کی پھونک سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ جھینچنے سے مرادموت ہے، تھوک سے مرادشعراور پھونک سے مراد تکبر ہے۔

( ٣٨٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلاَمِ آخُدَاتُ أَوْ قَالَ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ يَقُولُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ سُفَهَاءُ الْأَحُلامِ آخُداتُ أَوْ قَالَ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ يَقُولُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقُرَّونَ الْقُورُ آنَ بِٱلْسِنَتِهِمُ لَا يَعُدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِدَى عَلَى اللَّهُ لِمَنْ قَتَلَهُمْ إِقَالَ الترمذي حسن حسن الرَّمِيَّةِ فَمَنْ أَذُرَكُهُمْ فَلْيَقْتُلُهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ آجُرًا عَظِيمًا عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ [قال الترمذي حسن حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ١٨٥٨). قال شعيب صحيح وهذا إسناد حسن].

(۳۸۳۱) حفرت ابن مسعود فی سی مروی ہے کہ جناب رسول الله فی ایک ارشاد فر مایا آخر زمانے میں ایک ایسی قوم کاخروج ہوگا جو بے وقوف اور نوعمر ہوگا ، بیلوگ انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان (نبی ملیکا) کی بات کریں گے اور اپنی زبانوں سے قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہ جاتی ہوگا ، بیلوگ اسلام سے ایسے نکل جا کیں گے جسے قیر شکارے نکل جا تا ہے ، جو محض انہیں پائے نو انہیں قل کردے کیونکہ ان کے قبل کرنے پر قاتل کے لیے اللہ کے یہاں بڑا تو انہیں قبل کردے کیونکہ ان کے قبل کرنے پر قاتل کے لیے اللہ کے یہاں بڑا تو اب ہے۔

( ٣٨٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَبِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُّو بَكُرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمَّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَٱلْبَسُوهُمُ أَذُرا عَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي اللَّهِ وَهَا أَبُو بَكُو فَمَا مِنْهُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا وَقَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَعُطُوهُ الْوِلُدَانَ وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَعُطُوهُ الْوِلُدَانَ وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَعُطُوهُ الْوِلُدَانَ وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَعُوهُ أَلُولُكُوا يَطُولُوا يَطُولُوا يَطُولُوا يَطُولُوا يَطُولُوا يَطُولُوا يَطُولُوا يَعْلَى فَوا لِهُ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَا اللّه عَلَى عَالِمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

(۳۸۳۲) حفرت ابن مسعود و المنظم على المنظم على المنظم على المنظم كالظهار كرنے والے سات افراد تھ، نبي الله على الله عفرت الدہ حضرت البو بكر والله على الله والله و حضرت الله و الله و

# هُ مُنالًا اَمْرُانَ بِلِ يُسِدِّمُ وَمُعِلِينًا مِنْ مُسَالِكُ مِنْ الله بن مَسِيعُ وَدُعِلِينًا ﴾

کی ان کی قوم کے ذریعے ،اور جو ہاتی بچے انہیں مشرکین نے پکڑلیا ، وہ انہیں لو ہے کی ڈر ہیں پہناتے ،اور دھوپ میں تینے کے لیے چھوڑ دیتے ،ان میں سے سوائے بلال کے کوئی بھی ایسانہ تھا جوان کی خواہش کے مطابق نہ چلا ہو ، کہ بلال نے تواپی ذات کو اللہ کے معاطمے میں فناء کر دیا تھا اور انہیں ان کی قوم کی وجہ سے ذلیل کیا جاتا تھا ،قریش انہیں بچوں کے حوالے کر دیتے ، اور وہ انہیں مکہ کرمہ کی گلیوں میں لیے پھرتے تھے۔

( ٣٨٣٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُويَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُويَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْنُكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْنُكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْنُكَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْنُكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْنُكَ عَلَى اللَّهِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْنُكَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْنُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْكُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

وی مسیع میوری معلی ۱۳۸۳ سام است که نبی مایشان مجھ نے فرمار کھاتھا میری طرف سے تہمیں اس بات کی اجازت (۱۳۸۳ کے میرے گھر کا پردہ اٹھا کر اندر آجاؤادرمیری راز کی باتوں کوئن لو، تا آئکہ میں خود تہمیں منع کردوں۔

( ٣٨٣٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ سَمِعْتُهُمْ يَذُكُرُونَ عَنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُكَ عَلَى اَنْ تَكْشِفَ السِّنْرَ [قال شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف، احرجه ابويعلى: ٥٣٥٧].

(۳۸۳۳) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے جھے سے فر مار کھا تھا میری طرف سے تنہیں اس بات کی اجازت ہے کہ میرے گھر کا پردہ اٹھا کراندر آجاؤ۔

( ٣٨٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَانْطَلَقَ إِنْسَانٌ إِلَى غَيْضَةٍ فَٱخْرَجَ مِنْهَا بَيْضَ حُمَرَةٍ فَجَائَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُنُوسِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ آيُّكُمُ فَجَعَ هَذِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا أَصَبْتُ لَهَا بَيْضًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْدُدُهُ

(۳۸۳۵) عبدالرحلن بن عبدالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے کسی مقام پر پڑاؤ کیا، اس دوران ایک محصالیک جھاڑی کی طرف چلاگیا، وہاں اسے ''لال' (ایک پرندہ کا گھونسلہ نظر آیا، اس نے اس کے ) انڈے نکال لیے، اتنی دیریش وہ چڑیا آئی اور نبی علیہ اور نبی علیہ اور جلانے لگی ، نبی علیہ ان فرمایا تم میں سے آس نے اسے نگ کیا ہے؟ وہ محص کہنے لگا کہ میں اس کے انڈے لے آیا ہول ، نبی علیہ انہیں واپس کردو۔

( ٣٨٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ رُدَّهُ رَحْمَةً لَهَا [مكرر ما قبله]

(۳۸۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے البتہ کے اس کے آخر میں بیاضا فہ ہے کہ نبی ملیا نے بیتکم اپنی

شفقت کی وجہ سے دیا تھا۔

(۲۸۲۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ ابْنِ مُعَيْزِ السَّعْدِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَسْقِى فَرَسًا لِى فِى السَّحَرِ فَمَرَرْتُ بِمَسْجِدِ بَنِى حَنِيفَةَ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مُسْيَلِمَةً رَسُولُ اللَّهِ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ فَأَخْبَرُتُهُ فَبَعَثَ الشَّرُطَةَ فَجَائُوا بِهِمْ فَاسْتَنَابَهُمْ فَتَابُوا فَخَلَى سَبِيلَهُمْ وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَتَيْتُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ النَّوَّاحَةِ فَقَالُوا آخَذُتَ قَوْمًا فِى أَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَتَلْتَ بَعْضَهُمْ وَتَرَكْتَ بَعْضَهُمْ قَالَ إِنِّى عَنْقَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ النَّوَّاحَةِ فَقَالُوا آخَذُتَ قَوْمًا فِى أَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَتَلْتَ بَعْضَهُمْ وَتَرَكْتَ بَعْضَهُمْ قَالَ إِنِّى عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ عَلَيْهِ هَذَا وَابْنُ أَثَالِ بُنِ حَجَرٍ فَقَالَ أَتَشْهَدَانِ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ اللَّهُ فَلَا لَوْدَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ اللَّهُ فَقَالَ الْقَيْلُونَ قَتَلُتُ مُعْمَلُهُ وَسُلَمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ وَلَا إِلَيْ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ وَلَاللَّهِ وَفَلَا الْمَادِ مَعِيفَ الدَارِمِي : ٢٠٥٦]

(۳۸۳۷) ابن معیز سعدی کیافتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں شیخ کے وقت اپنے گھوڑ ہے کو پانی بلانے کے لئے فکا اتو بنو صنیفہ کی مسیلہ خدا کا پیغیر ہے، ہیں حضرت ابن مسعود رفائق کے پاس آیا اور ان سے بیرا گذر ہوا، وہ لوگ کہدر ہے تھے کہ مسیلہ خدا کا پیغیر ہے، ہیں حضرت ابن مسعود رفائق کے پاس آیا اور ان سے بیہ بات ذکر کی ، انہوں نے سپا ہیوں کو تھیج کر انہیں بلوالیا، ان سے تو بہ کروائی ، انہوں نے تو بہ کر لی ، حضرت ابن مسعود رفائق نے ان کا راستہ چھوڑ دیا البتہ عبداللہ بن تواحہ کی گرون اڑادی، لوگوں نے ان سے بوچھا کہ آپ نے ایک بی معاملے ہیں ایک قوم کو پکڑ ااور ان میں سے کچھوٹ کر دیا اور بچھوچھوڑ دیا ، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیا ورا ، بن اٹال مسیلہ کر آپ کے تھے، نبی طیف نے ان دونوں سے بوچھا تھا کیا تم دونوں اس بات کی گوائی دیتے ہوکہ ہیں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسیلہ کے پیغیر ضدا ہونے کی گوائی دیتے ہیں، نبی طیفا نے فرمایا اگر میں قاصدوں کو تی کر دن اڑا دیتا، اس وجہ سے میں نے اسے تی گوائی دیتے ہیں، نبی طیفا نے فرمایا اگر میں قاصدوں کو تی کر دن اڑا دیتا، اس وجہ سے میں نے اسے تی گوائی دیتے ہیں، نبی طیفا ہے۔

( ٣٨٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا الدَّاعِي وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ [صححه ابن حمان (٥٦٠٣). قال شعيب: إسناد جيد].

(۳۸۳۸) حضرت ابن مسعود کا جناسے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے ارشا دفر مایا دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، ہدیہ مت لوٹا و اورمسلما نوں کومت مارو۔

( ٣٨٣٩ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانِ وَلَا بِلَعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيءِ وَقَالَ ابْنُ سَابِقٍ مَرَّةً بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ آصحه الحاكم ( ١٢/١). قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٧٧). قال شعيبا: صحيح].

(٣٨٣٩) حضرت ابن مسعود ٹالٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ارشا دفر مایا مؤمن لعن طعن کرنے والا یافخش گواور بہبودہ گزمیں ہوتا۔

( ٣٨٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارِ حَدَّثِي آبِي آنَهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَكُثُو مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَكَرُيْنِ وَالحَدِ ٢٧٧٥].

(۳۸ ۴۰) حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علی<sup>ا</sup> کے ساتھ ماہ رمضان کے میں روز ہے جس کثرت کے ساتھ رکھے ہیں،اتنی کثرت کے ساتھ ۲۹ بھی نہیں رکھے۔

( ٣٨٤١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرُفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهِنَّ الْجَهْلُ وَيَظْهَرُ فِيهِنَّ الْهَرُجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ [راجع: ٣٦٩٥]

(۳۸۴) ابودائل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹڈ اور حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں حضرات کہنے گئے کہ جناب رسول الله کالٹیڈ کے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جوزمانہ ہوگا اس میں جہالت کا نزول ہوگا، علم اٹھالیا جائے گا اور اس میں 'جہرج'' کی کثرت ہوگی ،اور''ہرج'' کامعنی ہے تیل\_

( ٣٨٤٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَاهُمْ عُمَرٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ اللَّسَدُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ وَسُلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يَوُمَّ النَّاسَ قَالُوا بَلَى قَالَ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يَوُمَّ النَّاسَ قَالُوا بَلَى قَالَ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرٍ إِنَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُرٍ [راجع: ٣٧٦٥].

(۲۸۴۲) حفرت عبداللہ بن مسعود رفائق ہے مروی ہے کہ جب نبی علیا کا وصال مبارک ہوگیا تو انصار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیرتم میں سے ہوگا، حضرت عمر رفائق ان کے پاس آئے، اور فرمایا گرووانصار! کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں کہ جناب رسول الله مُنافیق نے اپنی حیات طیب میں حضرت صدیق اکبر رفائق کولوگوں کی امامت کا حکم خود دیا تھا؟ آپ میں سے کون شخص اپنے دل کی بشاشت کے ساتھ البو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس پر انصار کہنے گے اللہ کی بناھا کہ ہم حضرت ابو بکر خالف ہے آگے بڑھیں۔

( ٣٨٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ عَاصِم بُنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَوَكَ شَيْعًا فَقَالُوا تَوَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَوَكَ شَيْعًا فَقَالُوا تَوَكَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ النَّظُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَانِ [احرحه الطيالسي: ٣٥٧، وابويعلى: ١٩٩٧] [انظو: ٢٩١٤] وانظو: ٣٩١٤] والنظو: ٣٩١٤]

#### هي مُنالاً احَدُرَيْ بل يَينَدِ مَرْم الله بن مَسِيعُودٌ عِنْهُ ﴾ ﴿ مُعَالِمُ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْهُ ﴾

(۳۸۴۳) حضرت ابن مسعود النظر سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام غلام آکر نبی علیظ سے مل گیا، پچھ عرصے بعداس کا انتقال ہو گیا، نبی علیظ کو بتایا گیا، نبی علیظ نے بوچھا بیدد میکھو کہ اس نے پچھ چھوڑ انجی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے ترکہ میں دودینار چھوڑے ہیں، نبی علیظ نے فرمایا بہنم کے دوا نگارے ہیں۔

( ٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ آخِيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ آخِيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

[صححه ابن حزيمة (٧٨٩) وابويعلى: ٣١٦٥قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ٣١٤].

(۳۸۴۳) حضرت ابن مسعود و النظمان عن مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے سب سے بدترین لوگ وہ ہوں کے جوابنی زندگی میں قیامت کا زمانہ یا ئیں گے یاوہ جو قبرستان کو سجدہ گاہ ہنالیں۔

(٣٨٤٥) حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَابِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مِنْ الصَّحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا قَالَ لَمَّا أَرَادَ عَبُدُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُدِينَةَ جَمَعَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَارْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ الْيُومَ فِيكُمْ مِنْ اَفْصَلِ مَا أَصْبَحَ فِي آجُنَادِ الْمُسُلِحِينَ مِنُ الدِّينِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ أَنْوِلَ عَلَى حُرُوفٍ وَاللَّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلَانِ لَيَحْتَصِمَانِ أَشَدً مَا اخْتَصَمَّا فِي شَيْءٍ قَطُّ فَإِذَا وَلَا الْقُرْآنَ أَنْوِلَ عَلَى حُرُوفٍ وَاللَّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلَانِ لَيَحْتَصِمَانِ أَشَدً مَا اخْتَصَمَّا فِي شَيْءٍ قَطُّ فَإِذَا فَلَ الْقَرْآنَ أَنْولَ عَلَى حُرُوفٍ وَاللَّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلَانُ كَلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَأَقُولَنَا إِنَّ الصَّدَقَ يَهُدِى إِلَى النَّورِ وَاغْتِرُوا ذَاكَ بِقُولِ الْمِدِي إِلَى النَّهِ وَالْمَدِي إِلَى النَّذِ وَاغْتِرُوا ذَاكَ بِقُولِ الْمِرْولِ الْمُعْرِقِ وَالْمُحُورِ وَالْفُجُورِ وَالْفُجُورِ وَالْفُجُورِ وَالْفُجُورِ يَهُدِى إِلَى النَّارِ وَاغْتِرُوا ذَاكَ بِقُولِ الْمُرْدَى إِلَى النَّهِ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَ وَالْمَ وَالَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ مِلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ مِلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ فَلَا الصَّلَاقُ الْوَلُولُ السَّارِةُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ مِلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ مِنَ وَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ مِنَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ مِنَ وَلَا الصَّلَاةُ وَالْمَالِ وَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ مِنَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ مِنْ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ مَالُولُ اللَّهُ عَلَى مُحُمَّدُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ مَا اللَّهُ مَلَى وَسَلَمُ مَا وَلَا الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمُ وَالْمُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَنْ وَلَا السَالَةُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْم

(۳۸۴۵) حضرت ابن مسعود رہ ہے ایک شاگر د''جن کا تعلق ہذان سے ہے' کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن مسعود رہ ہے اور فقد کی مدینہ منورہ تشریف آوری کا ارادہ کیا تواپ شاگر دوں کو جمع کیا اور فر مایا مجھے امید ہے کہ تہمارے پاس دین علم قرآن اور فقد کی جودولت ہے، وہ عسا کرمسلمین میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، بیقرآن کئ حروف (متعدد قراء توں) پرنازل ہوا ہے، بخدا! دو

# هي مُنالًا اَمَرُرُينَ بل يَسِيدُ مَرْمُ الله بين مَسْرَمُ الله بين مَسْرَعُ عَلَيْهُ الله بين مُسْبِعُودٌ عِلَيْهُ ﴾

آ دمی بعض اوقات اس معاملے میں اتناشد ید جھڑا کرتے تھے جولوگ کسی معاملے میں کرسکتے ہیں ، ایک قاری کہنا کہ نبی مالیہ نے میلیہ نے مجھے بول پڑھایا ہے، نبی مالیہ اس کی تحسین فرماتے ، اور جب دوسرا یہ کہنا تو آپ مالیہ الیہ فرماتے کہنم دونوں ہی درست ہو، اسی طرح نبی مالیہ نہیں پڑھایا۔

سے نیکی کی راہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جھوٹ گناہ کا راستہ دکھا تا ہے اور گناہ جہنم کی راہ دکھا تا ہے، تم اس سے اندازہ لگالو کہ تم میں سے بھی بعض لوگ اپنے ساتھی کے متعلق کہتے ہیں'' کذب وفجر''اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا، اور پچ بولنے پر کہتے ہو کہ تم نے پچ بولا اور نیکی کا کام کیا۔

یقر آن بدلے گا اور نہ پرانا ہوگا ، اور نہ کوئی شخص باربار پڑھنے سے اس سے اکتائے گا ، جوشخص اس کی تلاوت کسی ایک قراءت کے مطابق کرتا ہے وہ دوسری قراءتوں کو بے رغبتی کی وجہ سے نہ چھوڑے ، کیونکہ جوشخص اس کی کسی ایک آیت کا انکار کرتا ہے گویا وہ پورے قرآن کا انکار کرتا ہے ، اور بیرا یسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ جلدی کرو، ادھرآؤ۔

بخدا! اگر میرے علم میں ہوتا کہ کوئی شخص نبی علیہ اپر نازل ہونے والے قرآن کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں اس سے علم حاصل کرتا تا کہ اس کاعلم بھی میرے علم میں شامل ہوجائے ،عنقریب پچھا بسے لوگ آئیں گے جونماز کو'' ماز' دیں گے،اس لئے تم وقت پر نماز ادا کیا کرو، اور اس کے ساتھ نفلی نماز بھی شامل کیا کرو، اور نبی علیہ ہر سال رمضان میں قرآن کریم کا دور کرتے تھے لیکن جس سال نبی علیہ کا وصال ہوا میں نے نبی علیہ کو دومر تبہ قرآن سنایا تھا اور نبی علیہ نے میری تحسین فرمائی تھی ،اور میں نے نبی علیہ کے دبین مبارک سے من کرستر سور تیں یا دکیں تھیں۔

( ٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ خُمَيْرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَهُ ذُوَّابَةٌ فِي الْكُتَّابِ [راجع: ٣٦٩٧].

(۳۸۳۲) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹیز فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کے مبارک منہ سے من کرستر سورتیں کرچھی ہیں اور حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹیز کا تبانِ وحی میں سے تھے جن کی مینڈ صیال تھیں۔

(٣٨٤٧) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِم (ح) و حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ قَالَ أَحَدُهُمُ مِنْ النَّارِ [راحع: ٣٨١٤].

(۳۸۴۷) خفرت ابن مسعود رہ ہے کہ جناب رسول الله مَا الله م

( ٣٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِ فَةِ. (٣٨٨) حضرت ابن مسعود ﷺ مروى ہے كه نبى اللَّا في طابعت في علامات ميں سے ہے كه انسان صرف

این جان بیجان کے آ دمی کوسلام کیا کرے۔

( ٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحُسَيْنُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ (ح) (وابواحمد حدثنى اسرائيل) عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ وَالْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِقال الترمذى:

حسن صحيح قال الألباني صحيح (أبوداود: ٩٩٦)]. [انظر: ٣٦٩٩]

(۳۸ ۴۹) حضرت ابن مسعود والنفوز سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلیا کودیکھا ہے کہ وہ دائیں بائیں اس طرح سلام پھیرتے تھے کہ آین کالنبول کے مبارک رخساروں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

( ٣٨٥٠) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِى وَلَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِى وَلَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِى وَلَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ مَا أَخْدَثُوا بَعُدَكَ أَراجع: ٣٦٣٩].

(۳۸۵۰) حضرت ابن مسعود طالفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالفیظ نے ارشاد فر مایا میں حوضِ کوثر پرتمہاراانظار کروں گا، جُمعے سے اس موقع پر بچھلوگوں کے بارے جھگڑا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا پروردگار! میرے ساتھی؟ارشاد ہوگا کہ آپنیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

( ٣٨٥١) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ مُسَيْلِمَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنِّى لَا أَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنِّى لَا أَقْتُلُ الرَّسُلِ الْقَتَلُتُكَ

(۳۸۵۱) حفزت ابن مسعود و التقطيع مروى بى كەمسىلمەكذاب كى طرف سے نبى الله كاس قاصد آيا تھا، نبى مليكان اس سے پوچھاتھا كياتم اس بات كى گوائى ديتے ہوكہ يس الله كارسول ہوں؟ اس نے كہا كہ ہم تومسیلم كے پیغیر خدا ہونے كى گوائى ديتے ہيں، نبى مليكانے فرمايا اگريس قاصدول كوئل كرتا ہوتا تو يس تم دونوں كى گردن اڑاديتا۔

( ٣٨٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ نُعِتَ لَهُ الْكَيُّ فَقَالَ اكْوُوهُ أَوْ ارْضِفُوهُ [راحع: ٢٧٠١].

(۳۸۵۲) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی مالیا کی خدمت میں ایک آ دمی کو لے کر حاضر ہوئے جس کا علاج '' واغنا'' تبحد بیز کیا گیا تھا، نبی مالیا ہے فر ما یا کواس داغ دواور پھر گرم کر کے لگاؤ۔

# هي مُنالاً اَمَرُن بَل بِينَةِ مَرْم الله بن مَسَلِعُودُ فِينَةً ﴾ ﴿ مُنالاً اَمَرُن بَل بِينَةِ مَرْم الله بن مُسَبِعُودُ فِينَةً ﴾

( ٣٨٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْٱسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ [راحع: ٣٧٥].

( ٣٨٥٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَرُو حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصَبْتُ مِنْ امْرَأَةٍ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّى لَمْ أُجَامِعُهَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصَبْتُ مِنْ امْرَأَةٍ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّى لَمْ أَجَامِعُهَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُقًا مِنَ اللَّهُ إِنَّى الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ [قال الترمذي: حسن صحيح، (الترمذي: ٢١١٣) قال شعب صحيح، وهذا إسناد ضعيف].

(۳۸۵۴) حضرت ابن مستود ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیا کے پاس آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! میں نے ایک عورت کے ساتھ سوائے مباشرت کے سب ہی چھ کر لیا ہے ، اس پر اللہ نے بیر آیت نازل فر مادی کہ' دن کے دونوں حصوں اور رات کے چھ جھے میں نماز قائم کرو، بے شک نکیاں گناہوں کوشتم کردی تی ہیں'۔

( ٣٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَاتِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ [راحع: ٢٨٧٤].

(٣٨٥٥) حفرت ابن مسعود رفائن سے مروى ہے كه ني عليه في ايك آدى سے فر مايا اگر تو قاصد نه ہوتا تو ميں تجھے قتل كرديتا۔

( ٣٨٥٦) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَتَلَ أَبَا جَهْلٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ وِينَهُ وَاعْزَ وَينَهُ وَاعْزَ وَاحْعَ: ٣٨٢٤].

(۳۸۵۲) حضرت ابن مسعود نظائل سے مروی ہے کہ میں نبی تلیائے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابوجہل مارا گیا، نبی تلیائے فرمایا اس اللّٰد کاشکرجس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے وین کوعزت بخشی۔

( ٣٨٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِى شَيْبَانَ عَنُ أَبِى الْيَعْفُورِ عَنُ أَبِى الطَّلْتِ عَنُ أَبِى الطَّلْقِ عَنُ أَبِى الطَّافَ اللَّهِ عَلَاوُتُ إِلَى الْمَعُودِ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدْتُهُ فَوْقَ بَيْتِهِ جَالِسًا فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ وَهُو يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّعَ رَسُولُهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَبَلَّعَ الشَّمُ مُ عَدَاتَئِذٍ صَافِيةً لَيْسَ لَهَا شَعَاعً قَالَ إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النِّصْفِ مِنْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطْلُعُ الشَّمُسُ غَدَاتَئِذٍ صَافِيةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعً قَالَ إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النِّصْفِ مِنْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطْلُعُ الشَّمُسُ غَدَاتَئِذٍ صَافِيةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعً قَالَ إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النِّصْفِ مِنْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطْلُعُ الشَّمُسُ غَدَاتَئِذٍ صَافِيةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعً فَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ الْمَعْرَاتُ إِلَيْهَا فَوَجَدُتُهَا كُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعيب: حسن لغيره. وهذا إسناد،

# هي مُنزلًا اكَمُرُن بل يَعْدُ مَرْمُ الله بن مَسِيعُودٌ عَانَهُ فِي مُنزلًا الله بن مَسِيعُودٌ عَانَهُ فِي

ضعيف، اخرجه الطيالسي: ٩٩٤، وابن ابي شيبة: ٢/٢١٥، وابويعلي: ٧٧١٥]. [انظر: ٣٨٥٨، ٣٧٤].

(۳۸۵۷) ابوعقرب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دمضان کے مہینے میں تعج کے وقت حضرت ابن مسعود ٹاٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے انہیں اپنے گھر کی حجت پر بیٹھے ہوئے پایا، ہم نے ان کی آ وازشنی کہ وہ کہ در ہے تھے، اللہ نے بچ کہا اور نبی طیا نہ کہ بہ بچ و یا ، ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے بو چھا کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے ساتھا کہ اللہ نے کہا اور نبی طیا اور نبی طیا نے بہنچا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ مُؤالی کے نارشاد فر مایا شب قدر رمضان کی آخری سات را توں کے نصف میں ہوتی ہے، اور اس رات کے بعد جب مج کوسورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل صاف ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی ، میں ابھی یہی دیچے رہا تھا تو میں نے اسے بیونہ اس طرح پایا جیسے نبی طیا تھا۔

( ٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي عَفُوكٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ غَدَوْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [مكرر ما قبله].

(۳۸۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقُرِئْنَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ هَلْ حَدَّثُكُمْ نَبِيُّكُمْ كُمْ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ خَلِيفَةً قَالَ نَعَمُ كَعِدَةٍ نُقْبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ [راجع: ٣٧٨].

(۳۸۵۹) مسروق کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن مسعود ﷺ کے پاس مجد میں بیٹے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن پڑھار ہے تھے، اس اثناء میں ایک آدمی کہنے فالفاء ہوں تھے، اس اثناء میں ایک آدمی کہنے فالفاء ہوں گئے خلفاء ہوں گئے؟ حضرت ابن مسعود ٹا اور کا بال اللہ ہم نے نبی ملیا سے بیسوال پوچھا تھا اور ) آپ ملیا ہے فرمایا تھا کہ بارہ خلفاء ہوں کے، نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کی طرح۔

( ٣٨٦ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ وَحَسَنَ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثُمَ آيَّامٍ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ هِلَالٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [صححه ابن حبان اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثُهَ آيَّامٍ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ هِلَالٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [صححه ابن حبان (٣٦٤١) وابن حزيمة (٢١٢٥). قال الترعذي: حسن غريب. قال الألباني: صحح (أبوداود: ١٥٤٠) ابن ماحة: ٢٣٢٥ الترمذي: ٢٤٤٠ النسائي: ٤/٤٠].

(۳۸۷۰) حضرت ابن مسعود ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالتی الله علی مہینے کے آغاز میں تین روزے رکھا کرتے تصاور جعہ کے دن بہت کم روزہ چھوڑ اکرتے تھے۔

( ٣٨٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا شَعِيدٌ حَدَّثَنَا شَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَبِي الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ

# هي مُنالًا احَدِينَ بل يَنِيهِ مَرْم الله بن مَسِيعُ ورُّعِينَةً ﴾ ١٩٥ ﴿ مُنالًا احَدِينَ بل الله بن مَسِيعُ ورُّعِينَةً ﴾

َ ٱسْفَارِهِ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَسُفَارِهِ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ النَّارِ قَالَ فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ النَّارِ قَالَ فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ فَقَالَ نَبِي إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ

(۳۸ ۱۱) حفرت ابن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نی نایشا کے ساتھ کسی سفر میں تصنو ہم نے ایک منادی کو بیہ کہتے ہوئے سنا"الله اکبر ، الله اکبر "نی نایشا نے اس کے جواب میں فرمایا یہ خض فطرت سلیمہ پر ہے، پھراس نے کہا"اشھد أن لا الله إلا الله " تو نبی نایشا نے فرمایا کہ یہ آگ سے نکل گیا، ہم جلدی سے اس کی جانب لیکے تو وہ ایک بکریوں والا تھا جس نے نماز کو پالیا تھا اور اسی نے بینداء لگائی تھی۔

(٣٨٦٢) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَلَّثَنِى حُسَيْنٌ حَلَّثَنِى عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ سَلَمَةً يَقُولُ سَلَمَةً يَقُولُ سَلَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَلَهُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَلَهُ سِنَدُ مِنْ الْمُشْتِقِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتُ الْمَشْوِقِ وَاللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ فَالَ فَأَخْبَرَنِى بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْجَنَاحَ مَا بَيْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ [راجع: ٣٧٤٨].

(۳۸۹۲) حضرت ابن مسعود را الله عمروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله الله کا الله کا استان کی اصلی شکل وصورت میں ویکھا، ان کے چیسو پر تھے، راوی نے اپنے استان عاصم سے اس کی وضاحت معلوم کی تو انہوں نے بتا نے سے انکار کردیا ، ان کے کسی دوسرے شاگر دنے بتایا کہ ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کر دیتا ہے۔ فی بتایا کہ ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کر دیتا ہے۔ (۳۸۹۳) حَدَّثَنَا ذَیْدُ بْنُ الْمُحْبَابِ حَدَّثَنِی حُسَیْنٌ حَدَّثِنِی حُصَیْنٌ حَدَّثِنِی شَقِیقٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِی جِبْرِیلُ فِی خُضْرٍ مُعَلَّقٌ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِی جِبْرِیلُ فِی خُضْرٍ مُعَلَّقٌ بِهِ اللَّهُ

(۳۸۷۳) حضرت ابن مسعود ٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَا اللَّهُ الله عَلَيْهِ فَي ارشاد فر مایا میرے پاس جریل علیا ایک سبز لباس میں آئے جَس برموتی لیکے ہوئے تھے۔

(٣٨٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْكَهْتَلَةِ قَالَ مُحَمَّدُ أَلَهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَمَّا مَرَّةٌ فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيهُ نَفْسَهُ أَظُنَّهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُو فِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مُحَمَّداً لَمْ يَرَ جِبُرِيلَ فِي صُورِتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ أَمَّا مَرَّةٌ فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بِهِ وَقُولُهُ وَهُو بِاللَّافُقِ اللَّعْلَى ثُمَّ فَي صُورِتِهِ فَأَرَاهُ صُورَتِهِ فَأَرَاهُ صُورَتِهُ فَسَدَّ اللَّافُقِ الْأَعْلَى ثَمَّ اللَّهُ مَى عَلَيْهِ مَعِدَ بِهِ وَقُولُهُ وَهُو بِاللَّافُقِ اللَّعْلَى ثُمَّ كَا وَعَى فَاللَّهُ مَى اللَّهُ مَا أَوْحَى قَالَ فَلَمَّا أَحَسَ جِبْرِيلُ رَبَّهُ عَاذَ فِي صُورَتِهِ وَسَجَدَ فَقُولُهُ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخُرَى عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذَ يَغْشَى السِّدُرةَ مَا وَحَى قَالَ خَلْقَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّدُرةَ مَا وَرَبِهِ وَسَجَدَ فَقُولُهُ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخُرَى عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذَ يَغْشَى السِّدُرةَ مَا يَعْشَى مَا زَاعُ الْبُصَرُ وَمَا طَعَى لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرى قَالَ خَلْقَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا رَاعُ الْبُصَرُ وَمَا طَعَى لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ الْكُبُرى قَالَ خَلْقَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ورت مِن مِن اللَّهِ مَرْتَ جَرِيلِ عَلِي اللَّهُ كُوالَى كَامِلُومُ ورَقَ مِنْ الْمُعْرَقُ مَورَت مِن عَورَت مِن عَلَى اللَّهُ عَلَو اللَّهُ مَا وَالْ كَالْمُ مَرْتَ ابْنَ كَالِهُ مَا وَالْ كَالْمُ وَالْعُلُى الْعَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْورَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِى الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُولُ وَلَا لَكُولُ الْمُلَا وَالْولَى الْمَالِي اللَّهُ مَا وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ

دوم رتبدد یکھاہے، ایک مرتبرتو نبی علیہ ان خودان سے اپنی اصلی شکل وصورت دکھانے کی فرمائش کی تھی، چنانچوانہوں نے نبی علیہ کواپنے اصلی شکل دکھائی جس نے پورے افق کو گھیرر کھا تھا اور دوسری مرتبہ جب وہ نبی علیہ کو معراج پر لے گئے تھے، پہی مراد ہے اس آیت کی وَهُو بِالْأَفُقِ الْاَعُلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى فَأَوْ حَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْ حَى پَر جب جاس آیت کی وَهُو بِاللَّافُقِ الْاَعُلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى فَأَوْ حَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْ حَى پَر جب جب اس آیت کی وَلَقَدْ جبریل این علیہ کو اپنی پروردگار کا احساس ہوا تو وہ اپنی اصلی شکل میں آکر سجدہ ریز ہوگئے، یہی مراد ہے اس آیت کی وَلَقَدْ رَآهُ نَذْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاعَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى لِینَ اس سے حضرت جریل علیہ کی خلقت اورجہم دیکھنامراد ہے۔

( ٢٨٦٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنُ عَاصِم عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ قَالَ وَأُخْرَى أَقُولُهَا لَمْ أَسُمَعُهَا مِنهُ وَمَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلُواتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُبِبَ الْمَقْتَلُ [راحع: ٢٥ ٥٣] لِلَّهِ نِدًّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلُواتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُبِبَ الْمَقْتَلُ [راحع: ٢٥ ٥٣] لِلَّهِ نِدًّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةُ وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلُواتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُبِبَ الْمَقْتَلُ [راحع: ٢٥ ٥٣] لِللَّهِ نِدًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَنَّةُ وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلُواتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْهُنَّ مَا اجْتُبِبَ الْمُقْتَلُ [راحع: ٢٥ ٥٣] لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ الْحَنَّةُ وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلُواتِ مَعْلَى اللَّهُ عَنَ وَبِي مِن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْ وَاللَّهُ مِنْ مَا عَلَى اللَّهُ مَلَا عَلَى مَا عَلَامُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَعْ وَاللَّهُ مِن الْمُعْلَامُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِن الْمُ اللَّهُ مِن الْمُولُ الْمَالُ مِن الْمُعْلَامُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ مَا الْعَلَامُ مِن الْمُعْلُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

( ٣٨٦٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى فَأَغُلُ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى فَا أَخُدَثُوا بَعُدَكَ [راحع: ٣٦٣٩].

(۳۸ ۱۲) حضرت ابن مسعود رفی انتظار کروں گا، میں معلوب میں معلوب میں معلوب میں موضِ کوثر پرتمہاراانتظار کروں گا، میرے مجھے سے اس موقع پر کچھ لوگوں کے بارے جھٹرا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا پروردگار! میرے ساتھی؟ارشاد ہوگا کہ آپنیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

﴿ ٣٨٦٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِى السَّفَرِ وَيُقْطِرُ وَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا يَقُولُ لَا يَزِيدُ . عَلَيْهِمَا يَعْنِى الْفَرِيضَةَ [راحع: ٣٨١٣].

(۳۸۷۷) حضرت ابن مسعود ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی تلیکا سفر میں روز ہ بھی رکھتے تھے اور افطار بھی فرماتے تھے، دورانِ سفر آپ تاکیکی فرض نمازوں کی دور کعتیں پڑھتے تھے،ان پراضا فرنہیں فرماتے تھے۔

( ٣٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# الله بن مُسَلِّع الله بن مُسَلِّع الله بن مُسَلِّع بن الله بن مُسَلِّع بن الله بن مُسَلِّع بن مُسْلِق بن مُسَلِّع بن مُسَلِّع بن مُسَلِّع بن مُسَلِّع بن مُسَلِّع بن مُسَلِّع بن مُسْلِق بن مُسَلِّع بن مُسَلِّع بن مُسَلِّع بن مُسْلِق بن مُسْلِق بن مُسَلِّع بن مُسْلِق بن مُسْلِق بن مُسْلِق بن مُسْلِق بن مُسَلِّع بن مُسْلِق بن مُسْلِق

وَسَلَّمَ قَالَ اَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِي اَوْ قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَامُ صَلَالَةٍ وَمُمَثِّلُ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ وَالا بور (٣٨٦٨) حضرت ابن مسعود وَاللَّهُ عَلَيْهِ عِن مِن عَن عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ

( ٣٨٧) حَدَّثَنَا آبُو ٱَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّا إِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنَا عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ جُلُوسًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَلْهُ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدِ فَكَبَرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسُوعُ فَقَالَ عَلَيْكَ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ اللّذِي صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسُوعُ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَيْنَا وَرَجَعْنَا ذَخَلَ إِلَى آهُلِهِ جَلَسْنَا فَقَالَ بَعُضْنَا وَالسَّلَامُ مِنَا أَلَا عَبُدِ الرَّحْمِنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَيْنَا وَرَجَعْنَا ذَخَلَ إِلَى آهُلِهِ جَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا وَالسَّكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَقَ اللّهُ وَبَلَّغَتُ رُسُلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ بَنْ يَدَى السَّاعَةِ تَسُلِيمَ الْخَوْقِ وَفُهُورَ الْقَلَمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسُلِيمَ الْخَوْمَ وَفُهُورَ الْقَلَمِ وَاللّهُ وَمَلْكُولُونَ النَّولِ وَكِتُمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ [قال تَعْجَارَةِ وَقُطْعَ اللّهُ وَمَالَةُ الرُّورِ وَكِتُمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ [قال شَعيب: إسناده حسن، احرجه البحارى في الأدب المفرد: ٩٤ ١٤]. [انظر: ٢٩٨٢]

( ۳۸۷ ) طارتی بن شہاب میشہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کے باس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آ دی

آیا اور کہنے لگا کہ مجد میں نماز کھڑی ہوگئی، ہم لوگ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کے ساتھ صفوں میں شامل ہونے کے لئے چلے جا

رہے تھے، جب لوگ رکوع میں گئے تو حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو بھی رکوع میں چلے گئے، انہیں دیکھ کرہم نے بھی رکوع کرلیا، اس
وقت بھی ہم لوگ چل رہے تھے، ایک آ دی اس اثناء میں سامنے سے گذرا اور کہنے لگا السلام علیک یا ابا عبد الرحن ! انہوں نے

رکوع کی حالت میں فرما یا اللہ اور اس کے رسول نے بچے فرمایا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے اور ہم آپس
میں بیٹھ کرایک دوسرے سے یہ باتیں کرنے لگے کہ تم نے سنا، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو نے اسے کیا جواب دیا؟ اللہ نے پی فرمایا
اور اس کے رسول نے پیغام پہنچا دیا، تم میں سے کون میسوال ان سے پوچھے گا؟ طارق نے کہا کہ میں ان سے پوچھوں گا، چنا نچہ
جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جب فلال شخص نے آپ کوئیلام کیا تھا تو آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ اللہ اور اس

# هي مُنالًا امَّانُ فَبِن لِيَدِيدِ مِنْ اللهِ بِنَ اللهِ مِنْ اللهِ بِنَ مَنْ اللهُ اللهُ بِنَ مَنْ اللهُ ال

کرسول نے کی فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی طلیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بات علامات قیامت میں سے ہے کہ سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے گئی ، تجارت پھیل جائے گئی ، جتی کہ تورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے فاوندکی مدد کرنے گئے گئی ، قطع رحی ہونے گئے گئی ، چھوٹی گواہی دی جانے گئے گئی ، تجی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچاہوگا۔ ( ۲۸۷۱ ) حَدَّثَنَا آبُو آخُمَدَ حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ دِینَارِ عَنْ آبِیهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْمُحَارِثِ بُنِ آبِی ضِرَارِ الْخُزَاعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ یقُولُ مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِینَ آکُشُو مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ فَکَرِثِینَ [راحع: ۲۷۰۵].

(۳۸۷) حضرت ابن مسعود ﷺ فریاتے ہیں کہ میں نے نبی ملیکیا کے ساتھ ماہِ رمضان کے تمیں روز ہے جس کثرت کے ساتھ رکھے ہیں ، اتنی کثرت کے ساتھ ۲۹ بھی نہیں رکھے۔

( ٣٨٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْأَسُودِ حَدَّثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةً مَا يَنْصَرِفُ مِنُ الصَّلَاةِ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةً مَا يَنْصَرِفُ مِنُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةً مَا يَنْصَرِفُ مِنُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةً مَا يَنْصَرِفُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى يَسَارِهِ إِلَى الْحُجُرَاتِ [راجع: ٣٦٣١].

(۳۸۷۲) حضرت ابن مسعود دلالثاؤ فر ماتے ہیں کہ آپ مگالینز کی نماز کے بعدا پنے حجرے کی طرف واپسی اکثر ہائیں جانب سے ہوتی تھی۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ أَبِى الْآخُوصِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ قَالَ لَكُنُ آخُلِفَ تِسُعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُتِلَ قَتْلً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ آخُلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يُفْتَلُ وَخَلِفَ بِسُعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُتِلَ قَتْلً أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ آخُلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يُفْتَلُ وَخَلِفَ بِأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَا كَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ الْيَهُودَ وَذَلِكَ بِإِنْرَاهِيمَ فَقَالَ كَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ وَآبَا بَكُو [راحع: ٣٦١٧].

(۳۸۷۳) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو فرمایا کرتے تھے کہ جھے نومر تبداس بات پرشم کھانا زیادہ پسند ہے کہ نبی ملیٹا شہید ہوئے، بہ نسبت اس کے کہ میں ایک مرتبہ تسم کھاؤں کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا نبی بھی بنایا ہے اور انہیں شہید بھی قرار دیا ہے۔

( ٣٨٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَالَا سُفْيَانُ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ الْمُسِيلِ فَقُلْتُ أَمِنْ هَاهُنَا تَرْمِيهَا فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ [راحع: ٤٨ ٢٥].

(۳۸۷۴) عبدالرحمٰن بن بیزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود والتفر بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کررہے تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے رمی کررہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا اس ذات کی شم ! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہی وہ جگہ

# هُ مُنالًا أَحْدِرُ مِنْ لِي مِيدِ مَرْمُ الله مِن مَسِيعُودُ عِلَيْهِ ﴾ ٢٠٢ ﴿ مُسْلَكُ عَبِلَ الله مِن مَسِيعُودُ عِلَيْهِ ﴾

ہے جہاں سے اس ذات نے رمی کی تھی جس پر سور ہ بقر ہ نازل ہو کی تھی۔

( ٣٨٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنِّى لَمُسْتَرَّ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ إِذْ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ثَقَفِيٌّ وَحَتْنَاهُ قُرَشِيَّانِ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلٌ فِقُهُ قَالَ إِنِّى لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ إِذْ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ثَقَفِيٌّ وَجَلَّ يَسْمَعُ مَا قُلْنَا قَالَ الْآخَرُ أُرَاهُ قُلُوبِهِمْ فَتَحَدَّثُوا بَيْنَهُمْ بِحَدِيثٍ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ تُرَى أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْمَعُ مَا قُلْنَا قَالَ الْآخَرُ أَرَاهُ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِذَا خَفَضْنَا قَالَ الْآخَرَانِ كَانَ يَسْمَعُ شَيْئًا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُهُ كُلَّهُ قَالَ فَذَكُونَ كَنْ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِذَا خَفَضْنَا قَالَ الْآخَرَانِ كَانَ يَسْمَعُ شَيْئًا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُهُ كُلَّهُ قَالَ فَذَكُونَ كَانَ يَسْمَعُ شَيْئًا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُهُ كُلَّهُ قَالَ فَذَكُونَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَتَى الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالْفَرَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَتَى الْخَوْسِرِينَ [صححه مسلم (٢٧٧٧)] [انظر: ٢٢١٤، ٢٣٤٤].

(۳۸۷۵) حضرت ابن مسعود ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا کہ تین آ دی آئے ، ان میں سے

ایک ثقفی تھا اور دو قریش کے جواس کے داماد تھے ، ان کے پیٹ میں چربی زیادہ تھی لیکن دلوں میں بچھ بوجھ بہت کم تھی ، وہ چکپا تیں کرنے گلے جنہیں میں نہ س سکا ، اتنی در میں ان میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے ، کیااللہ ہماری ان باتوں کو

من رہا ہے ؟ دوسرا کہنے لگا میرا خیال ہے کہ جب ہم اونچی آ واز سے با تیں کرتے ہیں تو وہ انہیں سنتا ہے اور جب ہم اپنی آ واز یں بلندنہیں کرتے ہیں تو وہ انہیں نہیں من پاتا ، تیسرا کہنے لگا اگروہ پھی سکتا ہے تو سب پچھ بھی س سکتا ہے ، میں نے بیہ بات نی ملیشا سے ذکر کی تو اللہ نے بیہ آیت ٹازل فر مائی ''اور تم جو چیزیں چھپاتے ہو کہ تمہار ہے کان ، آ تکھیں اور کھالیس تم پر گواہ نہ بن کیس بیا سے در کی تو اللہ نے بیہ آیت ٹازل فر مائی ''اور تم جو چیزیں چھپاتے ہو کہ تمہار ہے کان ، آ تکھیں اور کھالیس تم پر گواہ نہ بن کیس بیا ہے در کی تو اللہ نے بیہ آیت ٹازل فر مائی ''اور تم نقصان اٹھانے والے ہوگئے ''

( ٣٨٧٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ عَنُ الْعَيْزَارِ بُنِ جَرُولٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنُ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُكُنَى أَبَا عُمَيْرِ أَنَّهُ كَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ وَارَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَجِدُهُ قَالَ فَاسْتَأْفَنَ عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى قَالَ فَبَعَثُ الْجَارِيَة تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنُ الْجِيرَانِ فَأَبُطَأَتُ فَلَعَنْتُهَا فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ مِثْلُكَ يُعَارُ عَلَيْهِ هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ وَأَصَبْتَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ مِثْلُكَ يُعَارُ عَلَيْهِ هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ وَأَصَبْتَ مِنْ الشَّرَابِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَرْسَلَتَ الْخَادِمَ فَأَبْطَأَتُ إِمَّا لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُمْ وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ فَأَبْطَأَتُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعْنَةَ إِلَى مَنْ وُجَهَتُ إِلِيهِ فَإِنْ النَّعَرَجُ مَ فَلَانَ فَكُ فَعَلْتُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعْنَةَ إِلَى مَنْ وُجَهَتُ إِلِيهِ فَإِنْ النَّعَنَةُ إِلَى مَنْ وُجَهَتُ إِلِيهِ فَإِنْ الْتَعْنَةُ إِلَى مَنْ وَجَهَتُ فِيهِ مَسْلَكًا وَإِلَّا قَالَتُ يَا رَبُّ وَجَهُتُ إِلَى فَلَامُ لَهُ الْوَوَجَلَتُ فِيهِ مَسْلَكًا وَإِلَّا قَالَتُ يَا رَبُّ وَجَهُتُ إِلَى فَلَالُ لَهَا ارْجِعِى مِنْ حَيْثُ جِفْتِ فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعُدُونَ الْمُونَ الْمُعْدَلِهُ عَلَيْهِ مَسْلَكًا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ حَيْهِ مَلْ مَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعَلِقُ وَلَا الْعَرْفِي الْفَالُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُونَ عَلَمُ وَالْمُ الْمُؤْولَةُ فَالْمُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُونَ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُولِقُونَ الْمُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعِلَى ال

(٣٨٧) ابوعمير كہتے ہيں كەحضرت ابن مسعود رفي كا ايك دوست تھا، ايك مرتبہ وہ اس سے ملنے كے لئے اس كے گھر گئے، ليكن وہاں اس سے ملاقات نہ ہوسكى، انہوں نے اس كے اہل خاند سے اجازت لى اور سلام كيا اور ان سے پينے كے ليے پانى

منگوایا، گھروالوں نے ہمسایوں سے پانی لینے کے لیے ہاندی کو بھیجا،اس نے آنے میں تاخیر کردی تواس عورت نے اس پرلعنت تجیجی، حضرت ابن مسعود ﷺ اس وقت اس گھر ہے نکل آئے ، اتنی دیر میں ابوعمیر آگئے اور کہنے لگے اے ابوعبدالرحمٰن! آپ جیے تحص کے گھر میں آنے پر غیرت مندی نہیں دکھائی جاسکتی ( کیونکہ آپ کی طرف سے ہمیں مکمل اطمینان ہے) آپ اینے بھائی کے گھر میں داخل ہوکر بیٹھے کیوں نہیں اور یانی وغیرہ بھی نہیں پیا؟

حضرت ابن مسعود رہ اللہ نے فرمایا میں نے ایبا ہی کیا تھا، اہل خانہ نے ایک نوکرانی کو یانی لانے کے لئے بھیجا، اسے آنے میں دریہوگی یا تواس وجہ سے کہاہے جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا تھاان کے پاس بھی یانی نہیں ہوگا یا تھوڑا ہونے کی وجہ ہے وہ خوداس کے ضرورت مند ہوں گے ،ادھراہل خانہ نے اس پرلعنت جھیجی اور میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس شخص پرلعنت جمیحی گئی ہو،لعنت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے،اگر وہاں تک پہنچنے کا راست**د**ل جائے تو وہ اس پر واقع ہو جاتی ہے۔ ورنہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہے کہ برور دگار! مجھے فلاں شخص کی طرف متوجہ کیا گیالیکن میں نے اس تک پہنچنے کاراستہ نہ یا یا اب کیا کروں؟ اس ہے کہا جاتا ہے کہ جہاں ہے آئی ہے ویہیں واپس چلی جا، مجھےاندیشہ ہوا کہ کہیں خاد مہ کوکوئی عذر پیش آ گیا ہواوروہ لعنت واپس ملیٹ کریمبیں آ جائے اور میں اس کا سبب بن جاؤں۔

( ٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدِّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ أَوْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَفَوَاتِحَهُ وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدُرى مَا نَقُولُ فِي صَلَاتِنَا حَتَّى عُلَّمُنَا فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَّسُولُهُ [انظر: ٣٩٢٠، ٣٩٢١، ٢٠١٠، ١٦٧، ٢١٦٤، ٣٩٦٧، ٣٩٦٧].

(۳۸۷۷) حضرت ابن مسعود رفائنًا سے مروی ہے کہ نبی ملیلا کو خیر و بھلائی سے متعلق افتتاحی اور جامع چیزیں سکھائی گئی خیس ، مثلًا ہمیں بیمعلوم نہیں تھا کہ ہمیں نماز میں کیا پڑھنا چاہئے، نبی علیہ نے ہمیں سکھایا کہ یوں کہا کرو کہ تمام قولی، فعلی اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اے نبی مُثَاثِیْنِ آیپ برسلام ہواور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پرسلامتی نا زل ہو، میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور پیر کہ محمر مَنا لِنْتِیْزِ اللہ کے بندے اور اس

( ٣٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْٱحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّحِدًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا [راحع: ٥٨٠].

(۳۸۷۸) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقانے ارشا دفر مایا اگر میں کسی کوٹلیل بنا تا تو ابو بکر ڈٹاٹنڈ کو بنا تا۔

( ٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ [راجع: ٣٦٩٩].

(۳۸۷۹) حضرت ابن مسعود رہ النظام ہے کہ نبی علیظا دائیں بائیں اس طرح سلام پھیرتے تھے کہ آپ مالی النظام کے مبارک رخیاروں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

( ٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّحِدًا خَلِيلًا لَآتَخُذْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّحِدًا خَلِيلًا لَآتَخُذْتُ الْبَي عَنَّ وَجَلَّ إِرَاحِعَ: ١٨٥٠] ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٥٠]

(۰۸۸۰) حضرت ابن مسعود ظائفۂ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشا دفر مایا میں ہر دوست کی دوست سے ہیڑاری ظاہر کرتا ہوں، اگر میں کسی کوظیل بنا تا تو ابو بکر ڈٹاٹنڈ کو بنا تا ،ادرتمہا را پیغمبراللہ تعالی کاخلیل ہے۔

(٣٨٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنِ الْمَحَادِثِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعُورِ
قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسُنِ
قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
وَلَاوِى الصَّلَقَةِ وَالْمُرْتَكُ أَعُرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ قَالَ فَذَكُونُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ سَواءً [قال الالبانى:

صحيح (النسائي: ٨/٧٨) والطيالسي: ٢٠٤، وابويعلى: ٢٥٤١]. [انظر: ٩٠، ٤٠٩).

(۳۸۸۱) حضرت ابن مسعود بھا فرماتے ہیں کہ سود کھانے اور کھلانے والا ، است تحریر کرنے والا اور اس کے گواہ جب کہ وہ جانتے بھی ہوں ، اور حسن کے لئے جسم گودنے اور گدوانے والی عورتیں ، زکو قرچصپانے والے اور ہجرت کے بعد مرتد ہوجانے والے دیہاتی نبی علیقا کی زبائی قیامت کے دن تک کے لیے ملعون قرار دیئے گئے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث ابراہیم سے ذکر کی تو انہوں نے علقمہ کے حوالے سے حضرت ابن مسعود رہا گا کا بیہ قول نقل کیا کہ سود دکھانے والا اور کھلانے والا دونوں برابر ہیں۔

( ٣٨٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ صَفَّا حَلْقَهُ وَصَفَّ مُوازِى الْعَدُوِّ قَالَ وَهُمُ فِي صَلَاةٍ كُلُّهُمْ قَالَ وَكَبَّرُ وَكَبَّرُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ صَفَّا خَلْقَهُ وَصَفَّ مُوازِى الْعَدُوِّ قَالَ وُهُمُ فِي صَلَاةٍ كُلُّهُمْ قَالَ وَكَبَّرُ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً وَصَفَّ مُوازِى الْعَدُوِّ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ هَوُلَاءِ وَجَاءَ هَوُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَصَفَّ مُوازِى الْعَدُو قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ هَوُلَاءِ وَجَاءَ هَوُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ وَخَاءَ هُولُلَاءِ اللَّذِينَ صَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ النَّانِيَةَ فَقَصَوْا مَكَانَهُمْ ثُمَّ ذَهَبَ هَوُلَاءِ إِلَى مَصَافَّ هَوُلَاءِ وَجَاءَ أُولِئِكَ فَقَضَوْا رَكْعَةً [راجع: ٣٥٦١].

(۳۸۸۲) حضرت ابن مسعود اللفئة سے مروی ہے كدا يك مرتبه نبي عليظ نے جميل نماز خوف پڑھائى، صحابہ كرام الله الله الدومفوں

#### هي مُناهُ امَرُانَ بل يَنْ سَرِّم كُولِ الله بن مَسِيعُودُ عَيْنَةً ﴾ مناه امَرُانَ بل يَنْ سَرِّم الله بن مَسِيعُودُ عَيْنَةً ﴾

میں کھڑ ہے ہوگئے، ایک صف نی الیکا کے پیچیے، اور دوسری صف دشمن کے سامنے، مجموعی طور پر وہ سب نماز ہی میں تھے، چنانچہ نی ملیکیا نے تکبیر کہی اور ان کے ساتھ سب لوگوں نے تکبیر کہی ، پھر نہی الیکیا نے اپنے پیچیے صف میں کھڑ ہے ہوئے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی ، پھر بیلوگ کھڑ ہے ہو کر چلے گئے، اور ان لوگوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑ ہے ہوگئے اور دوسری صف والے آئے، اور پہلی صف والوں کی جگہ کھڑ ہے ہوگئے ، نبی ملیکیا نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور خودسلام پھیر دیا ، پھر ان لوگوں نے کھڑ ہے ہوگئے ، اور لوگوں نے کھڑ ہے ہوگئے ، اور کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑ ہے ہوگئے ، اور کی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑ ہے ہوگئے ، اور کہلی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑ ہے ہوگئے ، اور پہلی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑ ہے ہوگئے ، اور پہلی صف والوں نے جگہ والوں نے اپنی جگہ والیس آگرا کیک رکعت پڑھی۔

(٣٨٨٣) حِكَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ [احرحه مسلم: ٢/ ٨٠، والنسائى: ٥٣/٣]. [انظر: ٣٨٠٣]. [انظر: ٤٤١٨، ٢ ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١٥ عن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ [احرحه مسلم: ٢ / ٨٠، والنسائى:

(۳۸۸۳) حضرت ابن مسعود بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلانے ظہریا عصر کی پانچ رکھتیں پڑھادیں، پھرمعلوم ہونے پرسہو کے دو سجدے کر لیے اور فرمایا کہ بیدو سجدے اس شخص کے لیے ہیں جسے نماز میں کسی کمی بیشی کا اندیشہ ہو۔

( ٣٨٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُفْلًا [انظر: ٣٥٦٣].

(۳۸۸۴) حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ ابتداء میں ہم نبی علیہ کو دورانِ نما زسلام کرتے تو آپ تا گیا جوانب دے دیا ، اور فرمایا دراصل دے دیتے تھے، کیکن جب ہم نجاشی کے بہال سے واپس آئے اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا ، اور فرمایا دراصل نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

( ٣٨٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنُ أَبِي الْجَهُمِ عَنُ آبِي الرَّضُرَاضِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَى قَلَمًّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَكُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَمَا يَشَاءُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى لَقُسِى فَلَمَّا فَرَعَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى إِذَا كُنْتُ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا لَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُلِقُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(٣٨٨٥) حفرت عبدالله بن مسعود ظائلة فرماتے بین كه میں نبی علیلا كودورانِ نمازسلام كرتا تھا تو آپ مَاللَّهُ عَجواب دے ديتے عظم بيكن ايك دن ميں نے انہيں سلام كيا تو انہوں نے جواب ندديا ، مجھاس كابردار نج ہوا، جب نبی علیلا نمازے وارغ ہوئے

# هي مُنالًا اَمَٰورَ عَبْل يَئِيدُ مَرْمُ كَاللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن فَكِيدُ مُنْ عَلِيلًا اللَّهُ مِن فَكِيدُ عُورُ عِيانِيًّا فِي

تو میں نے عرض کیایارسول اللہ! پہلے تو میں دورانِ نماز آپ کوسلام کرتا تھا تو آپ جواب دے دیے تھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں جس طرح جا ہتا ہے، نیا تھم بھیج دیتا ہے۔

( ٣٨٨٦) حَدَّثَهَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّوَا خَذُ أَحَدُنَا بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ [راجع: ٣٥٩٦].

(۳۸۸۲) حضرت ابن مسعود ظافر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیک کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول اللہ! (اگر میں اسلام قبول کر کے اچھے اعمال اختیار کرلوں تو) کیا زمانۂ جاہلیت کے اعمال پر میرامؤاخذہ ہوگا؟ نبی علیک نے فرمایا جب تم اسلام قبول کر کے اچھے اعمال اختیار کرلوتو زمانۂ جاہلیت کے اعمال پر تمہاراکوئی مواخذہ نہ ہوگا، کین اگر اسلام کی حالت میں برے اعمال کرتے رہے تو پہلے اور پھیلے سب کا مواخذہ ہوگا۔

(۲۸۸۷) حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا النَّوْدِيُّ عَنْ جَابِهِ عَنْ آبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ آيُضًا [راجع:۲۰۳] حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ آيُضًا [راجع:۲۰۳] حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ وَعَنْ يَسَادِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ آيُضًا [راجع:۲۰۳] حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ آيُضًا [راجع:۲۰۳] معود وَالطَّيُّ فَر مات بين كه مِن جوبا تين بحول كيا، سوبعول كيا، ليكن بيبات نبين بحولا كه في عليها اختام في الله عليها ورحمة الله من الله عليها ورحمة الله والمنافق الله عليها ورحمة الله والمنافق الله ويَنْقَى - منافق الله ويَنْقَى - منافق الله ويَنْقَى -

( ٣٨٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى الضَّحَى [راجع: ٣٦٩٩].

(۳۸۸۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٨٨٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ أَمُرَاءُ يُضَيِّعُونَ السُّنَّةَ وَسُلَّمَ قَالَ كَيْفَ تَلْمُولَ اللَّهِ قَالَ تَسُالُنِي ابْنَ أُمِّ عَبُدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ وَمُولَ اللَّهِ قَالَ تَسُالُنِي ابْنَ أُمِّ عَبُدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَحْمُلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ [راحع: ٣٧٨٩].

(۳۸۸۹) حضرت ابن مسعود ٹا جنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالَّيْنِ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ! اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہاری حکومت کی باگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جوسنت کومٹادیں گے اور نماز کواس کے وقت مقررہ سے ہٹادیں گے ، حضرت ابن مسعود ڈا جنا نے عرض کیایارسول اللہ! آپ جھے اس وقت کے لئے کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیا ا

نِفر مايا الما المعبد الم جمع الوجور من الموكد كياكرنا جائج الدركو الله كي نفر مانى كرنے والى كي اطاعت نہيں كى جاتى -( ٣٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرِيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ الْكَارِ وَالْمَالَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلُو السَّتَرَدُتُهُ لَزَادَنِي [صححه المحارى (٢٧٥)،

ومسلم (٥٥)، وابن حيان (٤٧٧)، وابن حزيمة (٣٢٧)]. [انظر: ١٨٦٤، ٢٢٢٤، ٣٣١٤]

(۳۸۹۰) ابوعمر وشیبانی کہتے ہیں کہ ہم سے اس گھر میں رہنے والے نے بیہ حدیث بیان کی ہے، بیہ کہہ کرانہوں نے حضرت ابن مسعود ظافون کے گھر کی طرف اشارہ کیا اورا دب کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا کہ ایک مرشد میں نے نبی طلیفا سے بیسوال پوچھا کہ بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی طلیفا نے فر مایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فر مایا اللہ کے داستے میں جہاد، نبی طلیفا نے بیہ باتین مجھ سے فر مایا والدین کے ساتھ دس سلوک، میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فر مایا اللہ کے داستے میں جہاد، نبی طلیفا نے بیہ باتین مجھ سے بیان فر ما کیں، اگر میں مزید سوالات کرتا تو آپ مانگھ مجھے ان کا جواب بھی مرحمت فر ماتے۔

رُ ٣٨٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى فَلَمَّا نَزَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُمَقَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ [راجع: ٣٦٨٣]

(٣٨٩١) حفرت ابن مسعَود ثَانَّتُ عمروني م كُنَى عَلِيًّا اكثر "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى" پڑھتے ہے، جب نبی علیہ پرسور و نفرنازل ہوئی تو آپ مُلَّ تُعَیِّم ہوں کہنے گے "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ" اے اللہ الجھے بخش دے يونك تو بی ت

المَّهُودِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبُكُمْ خَلِلُ اللَّهِ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْوِ عَنْ خَالِدِ بْنِ رِبْعِي الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبُكُمْ خَلِلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [راحع ٢٥٩٠] مَسْعُودٍ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبُكُمْ خَلِلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [راحع ٢٥٩٠] (٢٨٩٢) مَرْتُ ابن مُعود وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَ



الْغَدَاةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا كُنْتَ تُصَلِّى الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ وَكَانَ يُسُفِرُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيُومِ وَهَذَا الْمَكَانِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ [صححه البحارى (١٦٨٣)، وابن حزيمة (٢٨٥٢)]. [انظر: ٢٩٣،٣٩٦٩، ٤٣٩٩]

(۳۸۹۳) عبدالرحمان بن بزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں حضرت عثمان غی بڑا تھا کے دور خلافت میں حضرت ابن مسعود بڑا کا ساتھ کے کرنے کا شرف حاصل ہوا، جب ہم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا اور سورج غروب ہوگیا تو حضرت ابن مسعود بڑا کا فرمانے گئے کہ اگر امیر المؤمنین اس وقت روانہ ہوجاتے تو بہت اچھا اور سمجے ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ حضرت ابن مسعود بڑا کا جملہ پہلے پورا ہوا یا حضرت عثمان غنی بڑا تھا کی والہی پہلے شروع ہوئی، لوگوں نے تیز رفتاری سے جانوروں کو دوڑ انا شروع کر دیالیکن حضرت ابن مسعود بڑا نا شروع کر دیالیکن حضرت ابن مسعود بڑا نے سے مزول کے کو سے ان کے کہ مردلفہ بڑنج کے۔

وہاں پہنچ کر حضرت ابن مسعود ٹھ اپنے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر کھانا منگوا کر کھایا اور کھڑے ہو کر نمازعشاءادا کی اور سوگئے، جب طلوع فجر کا ابتدائی وقت ہواتو آپ بیدار ہوئے اور منداند چرے ہی فجر کی نماز پڑھ کی، میں نے ان سے پوچپا کہ آپ تو فجر کی نماز پڑھ نے تھے ) انہوں نے فر مایا کہ آپ تو فجر کی نماز اس وقت نہیں پڑھتے ؟ (حضرت ابن مسعود ٹھ اپنے خوب روشن کر کے نماز فجر پڑھتے تھے ) انہوں نے فر مایا کہ میں نے نمازاسی وقت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٣٨٩٤) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَدَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ خَالِدٌ مَعْنَى جَدَبَ إِلَيْنَا يَقُولُ عَالَهُ ذَمَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ خَالِدٌ مَعْنَى جَدَبَ إِلَيْنَا يَقُولُ عَالَهُ ذَمَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ خَالِدٌ مَعْنَى جَدَبَ إِلَيْنَا يَقُولُ عَالَهُ دُمَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(٣٨٩٣) حضرت ابن مسعود رَ الله عَلَيْ مِ وي بِهِ كَه بِي النَّلِ المَا إعشاء ك بعدق الله المُحدَّدُ الدية تقر (٣٨٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنُ السَّعِهُ عَنْ النَّبِي عَنُ النَّبِي عَنُ النَّبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّخُعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ كَانَةً عَلَى الرَّضُفِ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومُ [راحع: ٣٦٥٦].

(٣٨٩٥) حضرت اين مسعود الله التي سام وي بريد اليه الدور كعتول بين اس طرح بيضة تقد كه كويا كرم يقر پر بين بين بول، بين نے ہوچھا كھڑے ہوئے تك؟ فرما يا ہاں!

(٣٨٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِى الْآخُوَصِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ جِدٌّ وَلَا هَزُلٌ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً جِدٌّ وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيًّا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ قَالَ وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ لَنَا يَصُلُحُ مِنْهُ جِدٌّ وَلَا هَزُلُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً جِدٌ وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيًّا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ قَالَ وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ لَنَا لَا يَضَلُحُ مِنْهُ جِدٌ وَلَا يَوْلُ الرَّجُلُ مَنْ اللَّهِ كَذَا اللَّهِ كَذَا اللَّهِ كَذَّابًا لَا يَوْلُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا الرَّجُلُ يَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا الرَّجُلُ يَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا اللَّهِ كَذَّابًا الرَّجُلُ يَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا الرَّجُلُ يَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَاللَّهُ مِلْدُقًا اللَّهِ كَذَّابًا الرَّجُلُ يَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا الرَّجُلُ يَكُذِبُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شُرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ"

( ٣٨٩٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي شَيْبَةً وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بَنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنِ أَدُويسَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرُثِ مُتُوكِةً عَنَى عَسِيبٍ فَقَامَ إِلَيْهِ نَفَوْ مِنْ الْيُهُودِ فَسَالُوهُ عَنْ الرَّوحِ فَسَكَتَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ اللَّهَ عَلَيْهِمُ يَسُالُونَكَ عَنْ الرَّوحِ فَسَكَتَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ اللَّهَ عَلَيْهِمُ يَسُالُونَكَ عَنْ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ عَنْ الْمُورِ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَسُالُونَكَ عَنْ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ عَلَ الرَّوعِ عَنْ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ قُلُ الرَّوحِ عَلَ اللَّهِ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن الْعَلْمِ الْعَمْ الْمَعْلَى اللَّهُ مِن الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ

( ٣٨٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْحَبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْحُلُ الْحَنَّةَ رَجُلٌ فَهُو يَمُشِى مَرَّةً وَيَكُبُو مَرَّةً وَتَسْقَفُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلِيهَا فَقَالَ تَبَارُكَ الَّذِى الْجَانِي مِنْكِ لَقَدُ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْتًا مَا أَعْطَهُ أَخَدًا مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَعُرُو الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا فَأَشُرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعُولُ اللَّهُ يَا رَبِّ وَيَعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا فَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى وَبَلَّ يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلِلْ بِظِلِّهَا وَيَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَعُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلِلْ بِظِلَهَا لَا أَسْأَلُكُ عَيْرَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْلِلُ بِظِلَهَا وَيَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَيْرَهُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَيْمَ مَا لَا مَسْرَلُهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَعُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَى وَنَهُا تَسْأَلُونَى غَيْرَهَا فَيَعُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَعُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَعُولُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَيَشُولُونَ فَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَوهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ فَيُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُولُ اللَّهُ اللَي

(۳۸۹۹) حضرت ابن مسعود بھٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَالَّیْ اُسٹا وفر مایا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آ وی ہوگا جو پل صراط پر چلتے ہوئے بھی اوندھا گر جاتا ہوگا، بھی چلے لگتا ہوگا اور بھی آگ کی لپٹ اسے جملسادی ہوگی، جب وہ پل صراط کو عبور کر چکے گاتواس کی طرف پلٹ کردیکھے گا اور کہے گا کہ بڑی بابر کت ہے وہ ذات جس نے مجھے تھے سے نجات دی ، اللّٰہ نے بیے مجھے ایسی نعت عطاء فرمائی ہے جواولین و آخرین میں سے کئی کونہیں دی۔

اس کے بعداس کی نظرایک درخت پر پڑے گی جواس کی وجہ سے وہاں لایا گیا ہوگا، وہ اسے ویکے کر کہا گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ بین اس کا سابیہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں، اللہ تعالیٰ فرما کیں گے اے میرے بندے!اگر میں نے بچھے اس درخت کے قریب کر دیا تو تو جھ سے پچھاور بھی مانے گا؟ وہ عرض کرے گانہیں، پروردگار! اور اللہ سے کسی اور چیز کا سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا حالا تکہ پروردگار کے علم میں سے بات ہوگی کہ وہ اس سے مزید پچھاور بھی مانے گا کیونکہ اس کے سامنے چیزیں ہی الیمی آئیں گی جن پر صبر نہیں کیا جا سکتا، تا ہم اسے اس درخت کے قریب کردیا جائے گا۔

پھودیر بعداس کی نظراس کے جو ہے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علادہ پھاور نہیں ما گول گا؟ وہ عرض کرے گا
تعالیٰ فرما کیں گے کہ بندے! کیا تو نے جھے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علادہ پھاور نہیں ما گول گا؟ وہ عرض کرے گا
پروردگار! بس اس مرتبہ اور ، اس کے علادہ پھاور نہیں ما گول گا، نین مرتبہ اس طرح ہونے کے بعدوہ جنت کے دروازے کے
قریب بڑتی چکا ہوگا اور اس کے کانوں میں اہل جنت کی آوازیں بڑتی رہی ہوں گی، وہ عرض کرے گا پروردگار! جنت، جنت، اللہ
تعالیٰ اس سے فرما کیں گے کہ اے بندے! کیا تو نے جھے سے اس کا دعدہ نہیں کیا تھا کہ اب پھاور نہیں ما لئے گا؟ وہ عرض کرے
گا پروردگار! جھے جنت میں داخلہ عطاء فرما، اللہ تعالیٰ اس سے فرما کیں گے کہ اے بندے! تجھ سے میرا پیچھا کیا چیز چھڑا ہے گی؟
گیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے جنت میں دنیا اور اس کے برابر مزید دے دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار! تو رب

العزت بوكر مجهس فدال كرتاب؟

اتنا كهدر حضرت ابن مسعود وللفيئواتنا من كدان كابر موسك، پر كنے لكے كم مجھے بننے كى وجه كيول نہيں پوچھتے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ خود ہی اپنے بننے کی وجہ بتا و سجتے ، انہوں نے فر مایا کہ جی علیا کے بننے کی وجہ سے ، کولکہ جی علیا مجى اسموقع برسكرائے تصاور ہم سے فرمایا تھا كہتم جھ سے بننے كى وجد كيول نہيں بوچھتے ؟ صحابة كرام الكلية نے عرض كيايا رسول الله! آپ خود ہی اپنے مسکرانے کی وجہ بتا دیجئے، نبی ملیظانے فر مایا پروردگار کے بیٹنے کی وجہ سے، جب وہ پیموض کرے گا كه يردرد كارا آپ رب العزت موكر محص مذاق كرتے بين توالله تعالى فرمائے كا كه ميں تجھے مذاق نہيں كرر ہا مكن ميں جو جا ہوں، وہ کرنے برقادر ہول۔

( ٣٩.٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي وَالِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٧١٣٦) وابن حبان (٧٣٤١)].

(۳۹۰۰) حفرت ابن معود رفا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالي الله مالي مردهو کہ بازے لئے قيامت كے دن ا یک جینڈ ابوگا۔

( ٢٩.١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ خُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ بَدُرٍ كُلُّ فَلَالَةٍ عَلَى بَعِيرٍ كَانَ آبُو لُبَابَةَ وَعَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ زَمِيلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَتُ عُقْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَا نَحْنُ نَمْشِي عَنْكَ فَقَالَ مَا أَنْعُمَا بِٱقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمًا [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٢٩٠٤٠١٩٠٢٩،٥٩ ١٠٠٤] (٣٩٠١) حفرت ابن مسعود و الما سعود و الما سعود الما سع مروى م كم خروه بدرك دن ايم تين تين آ دى ايك ايك اون پرسوار تع اس طرح حضرت ابولبابه والثلثا ورحضرت على والثلث في عليها كے ساتھى تھے، جب نبي عليها كى بارى بيدل چلنے كى آكى توبيد دونوں حضرات كہنے عظے کہ ہم آپ کی جگہ بیدل چلتے ہیں (آپ سوار ہیں) نبی ملیقانے فر مایاتم دونوں جھ سے زیادہ طاقتو رنیس ہواور نہی میں تم ہے تواب کے معالم میں مستعنی ہوں۔

( ٣٩.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ آخْبَرَلِي قَالَ سَمِعْتُ آبًا وَاثِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسُمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُوْمِ إِنَّ هَلِهِ الْقِسْمَةَ مَا يُرَّادُ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ قَالَ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ يَرْحُمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ [راجع: ١٠٨].

(٣٩٠٢) حضرت ابن معود التفاي مروى بركه ايك مرتبه نبي عليه في مجمد چيزي تقييم فرمائين ،ايك آدى كينه لكاكم يقتيم

ایی ہے جس سے اللہ کی رضاء حاصل کرنامقصود نہیں ہے، میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر نبی ملیسے سے بات ذکر کر دی جس پر نبی علیسے کے روئے انور کارنگ سرخ ہوگیا، پھر فرمایا موئ پراللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر ہی کیا تھا۔

( ٣٩.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ زُبَيْدٌ وَمَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ آخْبَرُونِي آنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلُتُ لِآبِي وَائِلٍ مَرَّتَيْنِ ٱلنِّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ [راحع: ٣٦٤٧].

(۳۹۰۳) حضرت ابن مسعود طالط سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ ارشاد فرمایا مسلمان کوگالی دینافت اوراس سے قال کرنا کفر ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابووائل سے بوچھا کیا آپ نے بیہ بات حضرت ابن مسعود طالط سے خورسی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

( ٢٩.٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَخُوَّصِ، عَنْ عَبُدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ التَّقَى، وَالْهُدَى، وَالْعَفَافَ، وَالْعَنِي. [راجع: ٣٦٩٢].

(۳۹۰۴) حضرت ابن مسعود رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا مید عاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت ، تقوی ،عفت اور غناء (مخلوق کے سامنے عدم احتیاج) کا سوال کرتا ہوں۔

( ٣٩٠٥) حَلَّثْنَا عَقَانُ حَلَّثُنَا مَسْعُودُ بُنُ سَعْدٍ حَلَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَقَةِ الْبُقَرِ إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ مِنْ الْبُقَرِ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبُلُغَ ٱرْبَعِينَ فَلِيعَا وَسَحَه فَإِذَا بَلَغَتُ ٱرْبَعِينَ مِنْ الْبُقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةً فَإِذَا كَثُوتُ الْبَقَرُ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِينَ مِنْ الْبُقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةً وَإِذَا كَثُوتُ الْبَقَرُ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِينَ مِنْ الْبُقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةً وَصححه فَإِذَا بَلَغَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْبُقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةً وَإِذَا كَثُوتُ الْبَقَرُ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِينَ مِنْ الْبُقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةً وَإِذَا كَثُولَتُ الْبَقَرُ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِينَ مِنْ الْبُقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةً وَإِذَا كُثُولَتُ الْبُقَرُ فَلِي كُلُّ ٱرْبَعِينَ مِنْ الْبُقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةً وَإِذَا كُثُولَتُ الْبُقَرُ وَمِدًا إِسَادَ ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (٢٢٤٦)، وابن حبان (٢٠٠٤). وهذا إسناد ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٨٠٤) الترمذي: ٢٢٢). قال شعيب: حسن لغيره]:

(۳۹۰۵) حفرت ابن مسعود فی است مروی ہے کہ نی علیہ نے ایک خط میں گائے کی زکو ہے متعلق تحریر فرمایا تھا کہ گائے کی تعداد جب ۳۳ تک پہنے جائے تو اس میں ایک سالہ فذکر یا مؤنث گائے بطور زکو ہواجب ہوگی اور پیم اس وفت تک رہے گا جب تک ان کی تعداد جا تک نہ بھی جائے تو اس میں دوسالہ گائے واجب ہوگی، اس کے بعد ہرچالیس میں ایک 'دوسالہ گائے' واجب ہوگی۔

( ٣٩.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْآعُمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عُلَامٌ لَهُ ذُوْ ابْتَانِ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ [احرحه النسائي: ٣٤/٨].

#### ﴿ مُنْ لِمَا امَّةِ رَقَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

(۳۹۰۲) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیٹا کے مبارک منہ سے سن کرستر سورتیں پردھی ہیں اور حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹٹ کا نبان وحی میں سے تھے جن کی مینڈ ھیال تھیں اور وہ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

( ٣٩.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بُنَ سَبُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُرَأُ آيَةً عَلَى غَيْرِ مَا أَقُرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُ بِيدِهِ حَتَّى اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُرَأُ آيَةً عَلَى غَيْرِ مَا أَقُرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ لَا تَخْتَلِفُوا أَكْبَرُ عِلْمِى وَإِلَّا فَمِسْعَرٌ خَدَّنِي بِهَا فَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَلَكُوا [راجع: ٢٧٢٤].

(۳۹۰۷) حفرت ابن مسعود رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، میں نے بی طائع کواس کی تلاوت دوسری طرح کرتے ہوئے سنا تھا اس لئے میں اسے لے کرنبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات عرض کی ، نبی علیا نے فر مایا کہ تم دونوں ہی تھے ہو، تم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے اس لئے تم اختلاف ند کرو۔

( ٣٩.٨) حَلَّاثَنَا بَهَٰزٌ حَلَّائَنَا شُعْبَةُ حَلَّاثَنِى عَبَدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بَنْ سَبْرَةً يُحِدِّثُ بِيدِهِ فَٱتَيْتُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُرَأُ آيَةً عَلَى غَيْرِ مَا ٱقْرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَدُتُ بِيدِهِ فَآتَيْتُ بِدِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَدُ أَحْسَنَ قَالَ وَغَضِبَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجُهِهِ قَالَ شَعْبَةُ ٱكْبَرُ ظُنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَدُ أَحْسَنَ قَالَ وَغَضِبَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجُهِهِ قَالَ شَعْبَةُ ٱكْبَرُ ظُنِّى أَنَّهُ قَالَ لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَلَكُوا

(۳۹۰۸) حضرت ابن مسعود فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیں نے ایک فیص کو قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا اس لئے بیں اسے لے کرنبی ملیہ کی خدمت بیں موسے سنا، بیں نے نبی ملیہ کواس کی تلاوت دوسری طرح کرتے ہوئے سنا تھا اس لئے بیں اسے لے کرنبی ملیہ کی خدمت بیں ماضر ہوا اور یہ بات عرض کی ، جسے من کرنبی ملیہ کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا یا جھے نبی ملیہ کے چرہ مبارک پرنا گواری کے آثار محسوس ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہتم دونوں ہی تھے ہو، تم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے اس لئے تم اختلاف ند کرو۔

( ٣٩.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَخُوَصِ يَقُولُ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِلًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَلُتُ آبَا بَكُو إِرَاحِع: ١٨٥٥].

(۳۹۰۹) حضرت ابن مسعود والتؤسي مروى ہے كه في طبيع في ارشاد فر مايا اگر ميں اپني امت ميں سے كسى كوفليل بناتا تو ابو بكر والتؤ كو بناتا۔

( ٣٩١٠) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ كَيْفَ تَعْرِفُ هَذَا الْحَرُفَ مَاءٌ غَيْرُ يَاسِنٍ ٱمْ آسِنٍ فَقَالَ كُلَّ الْقُرُآنِ قَدْ قَرَأْتَ قَالَ إِنِّى لَٱقْرَأُ الْمُفَصَّلَ ٱجْمَعَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ آهَدُّ

### اللَّهُ لَا لَا لِكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّا الللّهُ م

َ الشَّعْرِ لَا أَبَا لَكَ قَدْ عَلِمْتُ قَرَافِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يَقُرُّنُ قَرِينَتَيْنِ قَرِينَتَيْنِ مِنُ ۖ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ وَكَانَ أَوَّلُ مُفَصَّلِ ابْنِ مَسْعُودٍ الرَّحْمَنُ

(۳۹۱۰) زر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دی نے حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ سے پوچھا آپ اس آیت کو کس طرح پڑھتے ہیں اس معاد خیر اسن "یاء کے ساتھ یا الف کے ساتھ؟ حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ نے فرمایا کیا اس آیت کے علاوہ تم نے سارا قرآن یاد کرلیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ (آپ اس سے اندازہ لگالیں) میں ایک رکعت میں مفصلات پڑھ لیتا ہوں، حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ نے فرمایا استعاری طرح؟ میں ایس مثالیں بھی جانتا ہوں کہ نبی علیہ انسان کے رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں، جن کا تعلق مفصلات سے تھا، یا در ہے کہ حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ کے مصحف میں مفصلات کا آغاز سورہ رحمان سے ہوتا تھا۔

( ٢٩١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ أُذْنَانَ قَالَ آسُلَفْتُ عَلْقَمَةَ ٱلْفَى دِرُهُمْ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قُلْتُ لَهُ الْحُضِيى قَالَ آخُرُنِى إِلَى قَابِلٍ فَٱتَيْتُ عَلَيْهِ فَٱخَذْتُهَا قَالَ فَآتَيْتُهُ بَعُدُ قَالَ بَرَّحْتَ بِى قَدُ مَنَعُتَنِى فَقُلْتُ نَعَمُ هُوَ عَمَلُكَ قَالَ وَمَا شَأْنِى قُلْتُ إِنَّكَ حَدَّثَتِنِى عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّيْفَ يَجُرِى مَجُرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ نَعَمُ فَهُوَ كَذَاكَ قَالَ فَخُذْ الْآنَ

(۳۹۱۱) این افزنان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علقمہ بڑا ٹیڈ کو دو ہزار درہم قرض کے طور پر دیتے ، جب مال غنیمت میں سے انہیں حصہ ملاتو میں نے ان سے کہا کہ اب میرا قرض اوا سے بچے ، انہوں نے کہا کہ جھے ایک سال تک مہلت دے دو، میں نے انکار کر دیا اور ان سے اپنے بیسے وصول کر لیے ، کچھ مے بعد میں ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نے انکار کر کے جھے بڑی تکلیف پہنچائی تھی ، میں نے کہا اچھا ، بیتو آپ کا ممل تھا ، انہوں نے پوچھا کیا مطلب ؟ میں نے کہا کہ آپ ہی نے تو ہمیں حضرت ابن مسعود ٹاٹھ کی بیر حدیث سنائی تھی کہ جناب رسول الدُن کا تھا نے ارشا دفر مایا قرض آ و مصدقے کے قائمقام ہوتا ہے ، انہوں نے کہا کہ باں ، بیتو ہے ، میں نے کہا اب دوبارہ لے لیجئے۔

( ٣٩١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً عَنُ آبِي الضُّحَى عَنْ مَسُرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْقُرْجُ يَزُنِي

(٣٩١٣) حضرت ابن مسعود وللهاسي مروى ہے كہ جناب رسول اللّه مَاليَّةُ اللهُ عَالَيْهُ اللّه مَاليَّةً اللّه عَلَيْهِ اللّه مَاليَّةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَ

كتين باون جي زناكتين اور شرماه جي

( ٣٩١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنْ مُسْلِم حَدَّثِنِي الْأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْبَحَنَّة أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدُخُلُ النَّارَ مَنْ فِي وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلٍ مِنْ إِيمَانِ [صححه مسلم ( ٩ ) ، وابن حبان ( ٤٤٢)]. [انظر: ٣٩ ١٠ ، ٣٩ ١٥] فَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلٍ مِنْ إِيمَانٍ [صححه مسلم ( ٩ ) ، وابن حبان ( ٤٤٤)]. [انظر: ٣٩ ٢٠ ، ٢٩ ٤١] ( ٣٩١٣ ) حفرت ابن مسعود فَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

## کے منطا اکھ بن بل میں منظر میں منظر میں کا میں ہوگا اور وہ مخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اور وہ مخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

( ٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَاصِمْ بُنِ بَهُدَلَةً عَنْ زِرِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اللَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى عَلَيْهِ سِتُ وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى عَلَيْهِ سِتُ مِنْ لِيشِهِ التَّهَاوِيلُ اللَّرُ وَالْيَاقُوتُ [صححه البحارى (٣٢٢٢)، ومسلم (١٧٤)]. [انظر: مِائَةِ جَنَاحٍ يُنْفُرُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ اللَّرُ وَالْيَاقُوتُ [صححه البحارى (٣٢٢٢)، ومسلم (١٧٤)]. [انظر: ٢٣٩٦] [راجع: ٣٨٠].

(٣٩١٥) حفرت ابن مسعود الله يعن و لَقَدُّ رَآهُ نَوْلَدُّ أُخْرَى "كَاتْفير مِن مروى بك كم بَي طَيْها فَ فرمايا مِن في سدرة النتهى كي استرة النتهى على المرايق من المرايق وت جمر من كالمن كي المان كي المحمد المن كي المناب كي الم

( ٣٩١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنِ عُنْمَةَ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاللَّرْضِ عَالِمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّى آعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا أَنِّى آشَهَدُ آنُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاللَّرْضِ عَالِمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّى آعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ اللَّذُي آنَى آشَهَدُ آنُ اللَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّا أَنْ تَكُلُنِي إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَلابُكَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ عَبْدِى قَدْ عَهِدَ إِلَى عَنْدَكَ عَهْدًا قَاوَهُوهُ إِيَّاهُ فَيُدْحِلُهُ اللَّهُ الْمَكْرِقِ وَإِنِّى لَا آلْقَ إِلَّا بَرَحْمَتِكَ فَاجْعَلُ لِى عِنْدَكَ عَهْدًا قُولُوهُ إِيَّاهُ فَيُدْحِلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَدِّرِ وَإِنِّى لَا آلْقَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلُ لِى عِنْدَكَ عَهْدًا قَاوُهُوهُ إِيَّاهُ فَيُدْحِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكْرِكِيةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ عَبْدِى قَدْ عَهِدَ إِلَى عَنْدُ اللَّهُ الْمُعَيْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ ا

(٣٩١٦) حضرت ابن مسعود فالله سعود فالله سعود فالله سعود فالله الدي الدي الله فالله في الله المسعود في الله المسعود في الله الله في الله الله في الله في الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله في الله الله

و یکئے گا، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے'' تو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے مجھ سے ایک عہد کررکھا ہے، اسے پورا کرو، چنانچے اسے جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

سہیل کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن عبدالرحلٰ کو بتایا کہ عون نے مجھے بیر صدیث سنائی ہے تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ہر بچی اپنے پردے میں بیدعاء پڑھتی ہے۔

( ٣٩١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَمَرَ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ [قال شعيب: حسن لغيره] ( ١٣/١ ). [انظر: ٢٤١٩]

( ٣٩١٧) حضرت ابن معود فَالْفُوْسِ مروى ہے كہ جناب رسول اللّه كَالَةُ فَيْمُ فِي ارشاد فرمايا نماز عشاء كے بعد باتيں كرنے كى
اجازت كى كونيس ، سوائے دوآ دميوں كے ، جونماز يزهر بابويا جومسافر ہو۔

( ٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا قَالَ سَمِعْتُ الْٱسُودَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ هَذَا الْحَرُفَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِدٍ بِالدَّالِ [راجع: ٣٧٥٥].

(٣٩١٨) حضرت ابن مسعود الله عصروى م كه نبى طيان في يه يت اس طُرَح برُ حت من "وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُ آنَ لِللِّدِ كُوِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِدٍ".

( ٣٩١٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّجُلُ مِنَّا فِي صَلَابِهِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فُلان يَخُصُّ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَابِهِ فَلْيَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَابِهِ فَلْيَقُلُ النَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّهِ وَالصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَلَى كُلِّ عَبْدٍ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ أَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِللَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِللَهُ وَالشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعُدُ مِنْ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبُ [راحع: ٢٦٢٣].

(۳۹۱۹) حضرت ابن مسعود ڈائٹؤ فرماتے ہیں کہ نی علیا کے ساتھ ہم لوگ جب تشہد میں بیٹے تھے تھ کہ اللہ کواس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جریل کوسلام ہو، میکا نیل کوسلام ہو، فلاں اور فلاں کوسلام ہو، نی علیا نے جب ہمیں ہے کہتے ہوئے سافر مایا کہ اللہ تو خود سرایا سلام ہے، اس لئے جب میں ہے کوئی تشہد میں بیٹے تو اس کون کہنا جا ہے تمام تو لی ، بدنی اور مالی عباد تیں اللہ کے لئے ہیں، اے نی ! آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور ہرکت کا زول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، جب وہ یہ جملہ کہہ لے گا تو یہ آسان وزیین میں ہر نیک بندے کوشامل ہوجائے گا"، میں اس بات کی گوائی دیا ہوں کہ اللہ کے نازل ہو، جب وہ یہ جملہ کہہ لے گا تو یہ آسان وزیین میں ہر نیک بندے کوشامل ہوجائے گا"، میں اس بات کی گوائی دیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نیس اور یہ کہ مُوٹ کھنے گا اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پھر اس کے بعد جو چاہد دعاء ما نگے۔ دیا ہوں کہ اللہ کا کو سیعید حکون کا زیکہ ہو جگانا الگائے میں میں میں میٹ میٹید اللّٰہ قال کُنّا إِذَا قَعَدُنَا فِی الصَّاکرةِ قُلْنَا

#### هي مُنزارًا مَنْ رَضَل يَهُ مِنْ مَنْ الله بن سَيعُودٌ عَالَيْ لَهُ الله بن سَيعُودٌ عَالَيْ لَهُ الله بن سَيعُودٌ عَالَيْ لَهُ

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَدِ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَدِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَتُ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمْ يَتَعَيَّرُ مِنْ الْكَلَامِ مَا شَاءً قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمْ يَتَعَيِّرُ مِنْ الْكَلَامِ مَا شَاءً قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَنَّ مُعَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمْ يَتَعَيْرُ مِنْ الْكَلَامِ مَا شَاءً قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِمْثُلِهِ [انظر ما بعده].

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [صححه ابن خزيمة (٧٢٠)، وابن حبان (١٩٥٠). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٩٩٨، الترمذي: ١١٠٥، النسائي: ٢٣٨/٢ و ٢٣٩)]. [راجع: ٣٨٧٧]

(۳۹۲۱) حضرت این مسعود التفظیر سے مروی ہے کہ نبی طبیعًا نے جمیں نماز کے کلمات تشہد سکھائے ، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام قولی فعلی اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اے نبی کا تفظیرًا آپ پر سلام ہواور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا تزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سنوامتی نازل ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد کا تفظیم اللہ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

(۳۹۲۲) حضرت ابن مسعود نا الله عامروى م كوالله في جو بيارى بهى اتارى م، اس كى شفاء بهى اتارى م، جوجان

<sup>(</sup> ٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَطَاءِ يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### هي مُنزا) آمَيْن فيل يَفِيدُ مَرْم الله بن مَسِعُودُ عِلَيْهُ ﴾ ١١٨ ﴿ مُسْلَكُ عِمْ الله بن مَسِعُودُ عِلَيْهُ ﴾

ليتا بسوجان ليتا باورجونا واقف ربتا بسونا واقف ربتا ب

( ٣٩٢٣ ) حَلَّاثَنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّاثَنَا سُفَيَّانُ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ ٱقْرَبُ إِلَى ٱحَدِيكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ [راجع: ٣٦٦٧].

(۳۹۲۳) حضرت ابن مسعود الليظائية ميم وي ہے كہ جناب رسول الله كالليظ نے ارشا وفر ما یا جنت تمہارے جوتوں كے تسموں سے بھى دیا دہ تمہارے قریب ہے، يہى حال جہنم كا بھى ہے۔

( ٣٩٢٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْٱسُؤدِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْحَبَلُ مِنْ بَيْنِ فُرْجَتَى الْقَمَرِ

(۳۹۲۳) حضرت ابن مسعود والنفيظ سے مروی ہے کہ نی طابیقا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ جا ند دوکلزوں میں تقسیم ہو گیا ، جتی کہ میں نے اس کے دوکلزوں کے درمیان جا ندکود یکھا۔

( ٣٩٢٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُورِيِّ عَنِ الْمَعُرُودِ

بْنِ سُويَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَة اللَّهُمَّ مَتَّعْنِى بِزَوْجِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِآبِى

أَبِى سُفْيَانَ وَبِآخِى مُعَاوِيَة فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ سَالُتِ اللَّهَ لِآجَالٍ مَضُرُويَةٍ وَآرُزَاقٍ أَبِى سُفْيَانَ وَبِآخِى مُعَاوِيَة فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ سَالُتِ اللَّهَ لِآجُلِ مَنْ عَلَيْهِ وَلَوْ سَالُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْوَلُ اللَّهِ الْقَوْدَة وَالْوَلَ اللَّهِ الْقَوْدَة وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْسَخُ اللَّهُ قَوْمًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا فَيُحْعَلَ لَهُمْ وَالْحَازِيرُ هِى مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْسَخُ اللَّهُ قَوْمًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا فَيُحْعَلَ لَهُمْ وَالْحَازِيرُ هِى مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْسَخُ اللَّهُ قَوْمًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا فَوَيْهِ وَلَوْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْسَخُ اللَّهُ قَوْمًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْسَخُ اللَّهُ قَوْمًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْسَخُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَلَاقُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَّ الْقُورَة وَالْخَاذِيرَ وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَّ الْقُورَة وَالْخَارِيرَ قَلْهُ كَانَتُ قَلْلَ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَّا اللَّهُ وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَّ الْفَورَدَة وَالْخَالِقُ وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَاقِبَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمًا أَوْلُولُكُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَاقِبَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكُولُولُ وَالْعُولُ وَلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْحُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ

(۳۹۲۵) حضرت ابن مسعود بالنظائية سروى ہے كہ ايك مرتبه ام المؤمنين حضرت ام حبيبہ فالله بيدوعاء كررى تفيس كه اے الله!
محصابي شو برنا مدار جناب رسول الله تالي في الد ابوسفيان اور اپنے بھائى معاويہ سے فائدہ بہنچا، نبی طابیہ نے ان كی بیدعاء
من لی اور فر مایا كہتم نے اللہ سے مطے شدہ مدت، تمنتی كے چند دن اور تقسيم شدہ رزق كاسوال كيا، ان ميں سے كوئی چيز بھی اپنے
وقت سے پہلے تمہيں نہيں مل سكتی اور اپنے وقت مقررہ سے مؤ خرنین ہو سكتی، اگرتم اللہ سے بیدعاء كرتیں كہ وہ تمہيں عذا ب جہنم
اور عذا ب قبر سے محفوظ فرمادے لا بيانيادہ بہتر اور افضل ہوتا۔

رادی کہتے ہیں کہ ایک آدی نے نی طینا سے پوچھایا رسول اللہ! کیا خور رادر بندر انسانوں کی شرہ شکل ہے؟ نی عاینا سے فرمانا لله الله الله الله الله الله الله علیہ میں کہ میں اللہ اللہ علیہ اللہ قال کی میں رکھا، جبکہ بندرادرخور یو پہلے سے چلے آرہے ہیں۔ ( ۲۹۲۳) حَدَّقَیْنَا آسُودُ بُنُ عَامِرِ آنْبَانَا إِسْرَائِيلُ قَالَ ذَكَرَ آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْ الشَّيْطَانُ فَاتَحَدُتُهُ فَحَنَفْتُهُ حَتَّى إِنِّي لَآجِدُ بَرُدَ لِسَالِهِ فِي يَدَى فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْ الشَّيْطَانُ فَاتَحَذْتُهُ فَخَنَفْتُهُ حَتَّى إِنِّي لَآجِدُ بَرُدَ لِسَالِهِ فِي يَدَى فَقَالَ

#### هُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

أَوْجَعُتَنِي آَوْجَعُتَنِي.

(۳۹۲۲) حضرت ابن مسعود و النه ساس مروی ہے کہ جناب رسول الله فالین استاد فرمایا ایک مرتبہ شیطان میرے پال سے گذرا، میں نے اسے پکڑلیا اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا، اس کی زبان باہر نکل آئی یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی شندگ اپنے ہاتھ رمحسوس کی، اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے جھے بوی تکلیف دی، بوی تکلیف دی۔

( ٣٩٢٧) حَدَّثَنَا أَشُودُ آخُبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْآسُودِ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْآسُودِ النَّهُمَا كَانَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ بِالْبِدِيهِمَا فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ مَسْعُودٍ بِالْبِدِيهِمَا فَأَقَّامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ مَسْعُودٍ بِالْبِدِيهِمَا فَأَقَّامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآسُودُ فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِالْبِدِيهِمَا فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآسُودُ فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِالْبِدِيهِمَا فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآسُودُ فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِالْبِدِيهِمَا فَأَلَّامُ أَنْ يَلَيْهِ وَشَبَّكَ وَالْآسُودُ فَعَلَهُ مَا يَنْ يَلَيْهِ وَشَبَّكَ وَالْآسُودُ فَعَلَهُ وَالْمَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَهُ [راحع: ٨٨٥].

(۳۹۲۷) ایک مرتبہ علقہ اور اسود دونوں حضرت ابن مسعود نتائلی کی خدمت میں حاضر سے ، نماز کا وقت آیا تو علقمہ اور اسود پیچھے کھڑ ہے ہوئے ، حضرت ابن مسعود نتائلی نے ان کے ہاتھ پکڑے اور ایک کواپنی دائیں جانب اور دوسرے کواپنی ہائیں جانب کھڑ اکر لیا، پھر جب ان دونوں رکوع کیا تو اپنے ہاتھ گھٹوں پر رکھ لیے، حضرت ابن مسعود نتائلی نے بیدد کچھ کران کے ہاتھوں کو مارا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک دوسرے میں انگلیاں داخل کر دیں اور دونوں ہاتھواپنی رانوں کے جی میں رکھ لیے، اور فر مایا کہ میں نے نبی علیکا کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

فائدہ: یکل' د تطبیق' کہلاتا ہے، ابتداء میں رکوع کا بھی طریقہ تھا، بعد میں بیتھ منسوخ ہوگیا تھالیکن حضرت ابن مسعود رہا تھا۔ آخردم تک اس کے شخ کے قائل نہ ہوئے۔

( ٣٩٢٨ ) حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَهُ [مكرر ما قبله].

(۳۹۲۸) گذشته مدیث اس دومری سندست مجی مروی ہے۔

( ٣٩٢٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ خُمَيْرِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أُمِرَ بِالْمَصَاحِفِ أَنْ تَعْلَ مُصْحَفَهُ فَلْيَعْلَهُ فَإِنَّ مَنْ غَلَّ شَيْئًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُعَيَّرُ قَالَ قَالَ ابْنُ مَشْعُودٍ مَنْ اسْعَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَعُلَّ مُصْحَفَهُ فَلْيَعْلَهُ فَإِنَّ مَنْ غَلَّ شَيْئًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ مِنْ فَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً أَفَاتُوكُ مَا أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً أَفَاتُوكُ مَا أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً أَفَاتُوكُ مَا أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٣٩٧٠].

(۳۹۲۹) خمیر بن ما لک کہتے ہیں کہ ایک مرجہ سرکاری علم جاری ہوا کہ مصاحف قرآنی کو بدل دیا جائے (حضرت عثان غی الثاثظ کے جع کردہ مصاحف کے علاوہ کسی اور ترتیب کو باتی شرکھا جائے ) حضرت ابن مسعود بھٹا کو بہتہ چلا تو فرمایا تم میں سے جو خض ا بنا نسخہ چھپا سکتا ہو، چھپا ہے ، کیونکہ جو خض جو چیز چھپائے گا ، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی آئے گا ، پھر فرمایا کہ میں نے

نبی مالیگائے دہن مبارک سے ستر سور تیں پڑھی ہیں ، کیا میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں جو میں نے نبی مالیگا کے دہن مبارک سے حاصل کی ہیں۔

( ۲۹۲۰) حُدَّثُنَا آسُودُ قَالَ وَآخُبَرَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيْدُ صَاحِبَ نَجْرَانَ قَالَ وَآرَادَا أَنْ يَلَاعِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ لَا تَلاعِنهُ قَوَاللَّهِ لَيَنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَعَنَا قَالَ خَلَقَ الْاَيْعَنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتَنَ وَجُلَّا أَمِينًا فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتَنَ وَجُلَّا أَمِينًا فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتَنَ رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ أَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتَنَ وَجُلَّا أَمِينًا فَقَالَ قَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتَنَ وَجُلَّا أَمِينًا فَقَالَ أَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتَ وَلَا فَقَالَ أَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتُ وَمُلِكُ وَكُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْتُ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ فَقَالَ قَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَلَى فَقَالَ قَلْمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَا

( ٣٩٣١) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو أَخْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ قَالَ آبُو أَخْمَدَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ قَالَ آبُو أَخْمَدَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [راحع: ٣٧٤٦].

(۳۹۳۱) حظرت ابن مسعود اللهاست مروی ہے کہ نی علیہ جب سونے کے لئے اپنے بستر پرآ کر لیٹنے تو اپنے وائیں ہاتھ کو اپنے رخسارے یٹے رکھتے اور پروعا وفر ماتے کہ پرورد کارا جھے اس ون کے عذاب سے بچاجی ون تو اپنے بمدول کو تھے کرے گا۔ (۲۹۳۲) حَدَّقَنَاهُ وَ کِیعٌ بِمَعْنَاهُ [مکرر ما قبله].

(۳۹۳۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٩٣٣ ) حَلَّاثُنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي صَلَادِهِ عَنْ يَمِينِهِ ۖ

(۳۹۳۳) حضرت ابن مسعود و و النظام على مروى ہے كه في طبيعادا كيں باكيں اس طرح سلام چيرتے ہے كہ آپ تاليع كم بارك رخساروں كى سفيدى دكھائى ديتى تقى ۔

( ٣٩٣٤) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّتُنَا فِطْرٌ عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ الْجُهِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَصُعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ يُخْمُعُ خَلْقُ آحَدِكُمُ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا مِنُ الْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ اكْتَبُ عَمَلَهُ وَآجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاكْتُهُ مَقِيًّا ٱوْ سَعِيدًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفُسُ عَبْدِ اللَّهِ بِيدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّذِي عَلَى النَّارَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ عَبْدِ اللَّهِ بِيدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُملُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ فَي مُن النَّارَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ عَبْدِ اللَّهِ بِيدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ فَي مُن النَّارَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ عَبْدِ اللَّهِ بِيدِهِ إِنَّ الرَّجُلِ لَيْعُمَلُ بِعَمَلِ النَّارِ فَي مُن النَّارَ فَي مُن النَّارِ فَي مُن اللَّهُ عَلَى النَّارِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمْلُ اللَّهُ السَّعَادَةً فَي مُوتُ السَّعَادَةً فَي مُولَ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ غَيْرُ ذِرَاعٍ ثُمَّ تُدُرِكُهُ السَّعَادَةً فَيعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْمُجَنَّةِ فَيمُوتُ الْمَالِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ غَيْرُ ذِرَاعٍ ثُمَّ تُدُرِكُهُ السَّعَادَةً فَيعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْمُحَلِّ فَيمُونَ اللَّهُ عَمْلُ الْمُؤْتُ السَّعَادَةً فَي عَمْلُ الْمُعْلِ الْمَالِ النَّارِ عَلْلَ وَالْمِن الْمُسَالِ اللَّهِ بِيهِ عَمْلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۳۹۳۳) حفرت ابن مسعود ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ ''جو کہ صادق ومصدوق ہیں' نے ہمیں بیر حدیث سنائی ہے کہ تبہاری خلقت کوشکم مادر میں چالیس دن تک جمع رکھا جاتا ہے، پھرائے ہی دن وہ جما ہوا خون ہوتا ہے، پھرائے ہی دن وہ گوشت کا لوقع اموت ہے، پھراپر چیز وں کا تھم دیا گوشت کا لوقع اموت ہے، پھرچار چیز وں کا تھم دیا جاتا ہے، اس کے رزق کا ،اس کی موت کا ،اس کے اعمال کا اور یہ کہ بید بدنھیں ہوگا یا خوش نصیب ؟

اس ذات کی تم اجس کے دست قدرت میں عبداللہ کی جان ہے، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کی طرح اعمال کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گڑکا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقذیر غالب آجاتی ہے اور وہ اہل جہنم والے اعمال کر حجبنم میں داخل ہوجاتا ہے اور ایک شخص جہنیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گڑکا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر تقدیر غالب آجاتی ہے اور اس کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر ہوجاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

( ٣٩٣٥) حَدَّنَنَا آبُو نَعَيْمٍ حَدَّنَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّنِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَخَبَرَةَ آبُو مَعْمَو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهَّدُ كُفِّى بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعَلَّمُنِي السَّورَةَ مِنُ الْقُرْآنِ قَالَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيَّهَا النَّبِيُّ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَالشَهِدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُو بَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَوعِينَ أَشُهِدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُو بَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلُوعِينَ أَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُو بَيْنَ طَهُولُ النَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ فَلَمُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْقِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفَالُوعِينَ أَشَاهُ السَّاكُومُ عَلَى النَّيْقِ وَلَوْلُولُهُ وَالْمَالُولُومُ عَلَى النَّهُ السَلَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### هي مُنالًا امرين بل يَسْدُ مَرِي الله بن مَسْلِ مُورِي الله بن مَسْلِ مُورِي الله بن مَسْلِ مُورِي الله بن مُسْلِعُ وَدُعِينَةً فِي

(۳۹۳۵) حضرت این مسعود و الفظ سے مروی ہے کہ نی علیا نے جھے کلمات تشہد قرآن کریم کی مورت کی طرح اس حال میں سکھائے ہیں کہ میراہا تھ نی علیا کے دست مبارک میں تھا، کہ تمام قولی بعلی اور بدنی عباد تیں اللہ بی کے لئے ہیں، اے نی تالیا اللہ اس کے این اللہ بی کے لئے ہیں، اے نی تالیا اللہ کے آب پرسلام ہوا ور اللہ کی ارد کی ارد ول ہو، ہم پراور اللہ کے نیک بندوں پرسلامتی نازل ہو، میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے ملاوہ کوئی معبود نیس اور یہ کے مرفظ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب تک نی علیا ہمارے درمیان رہے ہم یہی کلمات کہتے رہے، جب نی علیا کاوصال ہوگیا تو ہم "السلام علی النبی" کہنے گے۔

( ٢٩٣٦) حَذَّتَنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّتَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ الْأَقْمَرِ يَذُكُو عَنْ آبِي الْآحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ اللَّهُ ضَدَّ اللَّهُ عَدًا مُسُلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِلَّهِ مَنْ سَرَهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهُ غَدًا مُسُلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهُ شَرَعَ لِنَبِي مُنْ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَحَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لِنَبِي كُمْ سُنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَ مِنْ سُنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَحَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لَيَّكُمْ سُنَةً نَبِيَّكُمْ وَلَوْ أَنْكُمْ تَرَكُمُ سُنَةً نَبِيعُ مُ مَلَّ اللَّهُ لَهُ بِكُمْ لَصَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَلِهِ الْمُسَاجِدِ إِلَّا كُتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حُطُوقٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرُفَعُ لَهُ بِهَا هَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا مَسْتَعَدُ وَلَوْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلُ يَوْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلُينِ حَتَّى يُقَامَ فِى الصَّفَى وَلِقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلُ يَوْتَى بِهِ يُهَامَ فِى الصَّفَى وَالصَّفِقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَّجُعَلِينَ

(۳۹۳۷) حضرت این مسعود طافظ فر ماتے ہیں کہ جس فض کی بیخوا بیش ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس کی ملاقات اسلام کی حالت میں بوتو اسے ان فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہئے ، جب بھی ان کی طرف پکارا جائے ، کیونکہ بیسنن ہدی میں سے ہیں ، اور اللہ نے تمہارے بیغیبر کے لئے سنن ہدی کومشروع قرار دیا ہے، تم اگراپٹے گھروں میں اس طرح نماز پڑھنے گئے جیسے بیس بوجانے والے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں قوتم اپنے نبی کی سنت کے تارک ہو گے اور جب تم اپنے نبی کی سنت کے تارک ہو گے اور جب تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گھراہ ہو جاؤ گے ، جو محض وضوکرے اور اچھی طرح کرے ، پھرکسی بھی مجد کی طرف روانہ ہو جائے ، وہ جوقدم بھی بھوڑو گئے ، اور ایس کا ایک ورجہ بلند کیا جائے گا ، ایک گناہ معاف کیا جائے گا اور ایک نیک کھی جائے گی ، اور میں نے دیکھا ہے کہ جائے گا ، ایک گناہ معاف کیا جائے گا اور ایک نیک کھی جائے گی ، اور میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کی نماز سے وہی مخض چھے رہتا تھا جومنا فق ہوتا تھا ، وہنا تھا ، نیز بیا بھی کہ ایک میں ہوتا تھا ، نیز بیا بھی کہ ایک شور

آ وميون كيهاري يرمجد من لاياجا تا اور صف من كوزاً كروياجا تا تقا-

( ٢٩٣٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِالْمُرِسُوءِ فَلْنَا وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَفُعُدُ وَادَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَة مِثْلَهُ [راحع: ٣٦٤٦].

( ٢٩٩٣ ) حضرت ابن مسعود و التخوي مروى ب كرايك مرتبه يل في رات كوفت في عليه كرما تعدنما زروهي ، في عليه في التا التاطويل قيام كيا كرد كت بين كرجم في يوجها آپ في كيا اراده كيا تها؟

فرمایا که میں بیٹھ جاؤں اور نبی مائیٹا کو کھڑ اچھوڑ دوں۔

( ٣٩٣٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً عَنْ الْآوُدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيْنِ سَهُلٍ عَنْ الْآوُدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيْنِ سَهُلٍ عَنْ النَّاسِ آقال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٨٨) و ابويعلى: ٥٠٥٣]. وقريب مِنْ النَّاسِ آقال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٨٨) و ابويعلى: ٥٠٥٦].

قراردے دیا گیاہے جو باوقار ہو، زم خوہو، ہولت پیند طبیعت کا ہو (جھگڑ الونہ ہو) اورلوگوں کے قریب ہو۔

( ۲۹۲۹) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ آخْبَرَنَا زُهَيْوْ عَنْ آبِي الْحَارِثِ يَحْبَى التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ السَّيْوِ مِالْجَنَازَةِ فَقَالَ السَّيْوُ مَا دُونَ الْخَبِ فَإِنْ يَكُ خَيْرًا يَعَجُلْ أَوُ سَالُنَا نَبِيّنَا صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّيْوِ بِالْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنّا مَنْ تَقَدَّمَهَا [راحع: ۲۷۳] تُعَجَّلُ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سِوى ذَلِكَ فَبُعْدًا لِلَهْلِ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنّا مَنْ تَقَدَّمَهَا [راحع: ۲۷۳] تُعَجَّلُ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سِوى ذَلِكَ فَبُعْدًا لِلَهْلِ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنّا مَنْ تَقَدَّمَهَا [راحع: ۲۷۳] (۱۹۳۹) حضرت ابن مسعود اللَّيْنَ سِم وى بِكِدايد مرتب مَ نِي عَيْقِ سِعَ جَنَازَ عَلَى مَا تَصَالِح لِلْعَ عَنْ مَا يَعْدَالُهُ وَالْمَالِ النَّيْ الْمَالِقُ الْمَالُولُولُ وَالْمَ الْمَالِولُ وَلَا الْمَالُحِيْمُ وَوَلَى مَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي وَالْمُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمِ الْمَالِ الْمَالِقُ وَالْمِ الْمَالِ مَنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِقُ وَالْمَالُ وَالْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمَالِقُ وَالْمَالُ وَالْمَالِمُ الْمَالَ وَالْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُمُ الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِقُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُولُولُ الْمَالِمُ الْمُولُولُولُولُ الْمُعْلِمُ الْم

( ٣٩٤٠) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُمَلانَ قَالَ حَدَّثِنِي عَوْنُ بُنُ عَبِيهِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا حُدَّثُتُمْ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ آهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَالْقَاهُ وَاسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ آهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَالْقَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْقَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْقَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْقَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذِي هُوَ آهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالْعَدَاهُ وَالَعَاهُ وَالْعَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَامُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعُلُولُولُولُومُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَ

(۳۹۴۰) حضرت ابن مسعود الله فرمات بين كه جب تمهار بسامن نبي عليه كيكوني حديث بيان كي جائة في عليها كم متعلق وه كمان كروجود رسكى ، مدايت اورتقوى بيريني مو-

( ٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَرَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ [راحع: ٤٤ ٣٥].

(۳۹۴۱) عبدالرحمٰن بن برید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن مسعود ڈاٹٹٹا کے ساتھ جج کیا، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹٹا نے جمرہ عقبہ کوسات کنگریاں ماریں، اور بیت اللہ کواپنے بائیں ہاتھ رکھا اور منی کودائیں ہاتھ اور فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہال نبی علیہ پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔

( ٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ

## اسْتَبْطَنَ الْوَادِى وَاعْتَرَضَ الْجِمَارَ اعْتِرَاضًا وَجَعَلَ الْجَبَلُ فُوْقَ ظَهْرِهِ ثُمَّ رَمَى وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِى أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَعَرَةِ [مكرر ما فبله].

(۳۹۳۲) عبدالرحل بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود والنونے بطل وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے پہاڑ کواپنی پشت پر دکھااور رمی کرنے کے بعدانہوں نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی علیظ پرسورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔

( ٣٩٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا زَائِلَةٌ حَدَّثَنَا عَاْصِمٌ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا هَلُ تَرَكَ شَيْنًا قَالُوا تَرَكَ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا هَلُ تَرَكَ شَيْنًا قَالُوا تَرَكَ وِينَارَيْنِ قَالَ انْظُرُوا هَلُ تَرَكَ شَيْنًا قَالُوا تَرَكَ وِينَارَيْنِ قَالَ انْظُرُوا هَلُ تَرَكَ شَيْنًا قَالُوا تَرَكَ وَيَنَارَيْنِ قَالَ كَيْتَانِ [راجع: ٣٨٤٣].

(۳۹۳۳) حضرت ابن معود وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام غلام آگر نبی طیسے سے گیا، پھیمر سے بعداس کا انتقال ہو گیا، نبی طیس کو بتایا گیا، نبی طیس نے پوچھا سے دیکھو کہ اس نے پھی چھوڑ ابھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس تر کہ میں دو دینار چھوڑے ہیں، نبی طیس نے فرمایا یہ جہنم کے دوا نگارے ہیں۔

( ٣٩٤٤) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ وَابُنُ فُضَيْلِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِى الْجَهُمِ عَنْ آبِى الرَّضُواضِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أُسَلَّمُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَٱنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ يَوْمِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ يَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحُدِثُ فِي عَلَيْ وَإِنِّى سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحُدِثُ فِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحُدِثُ فِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحُدِثُ فِي الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحُدِثُ فِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحُدِثُ فِي الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْعَلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْمَاءُ اللَّهُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعُلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُرْفُ الْعَلَاقُ الْعُلِي الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ ال

(۳۹۴۳) حضرت عبدالله بن مسعود ظائفا فرماتے ہیں کہ میں نی علیقا کو دورانِ نما زسلام کرتا تھا تو آپ مالله جواب دے دیے تھے، کیکن ایک دن میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب شددیا، مجھے اس کا بردار نج ہوا، جب نی علیقا نماز سے فارغ ہوئے تو میں دورانِ نماز آپ کوسلام کرتا تھا تو آپ جواب دے دیے تھے؟ فرمایا اللہ تعالی اپنے موالمات میں جس طرح چاہتا ہے، نیا تھم بھیج دیتا ہے۔

( ٣٩٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَطَاءٍ آنَبَآنَا سَعِيدُ بَنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَادَةً عَنْ عَزُرَةً عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَائِيِّ عَنْ الْوَاصِلَةِ قَالَ يَحْمَى بَنِ الْجَزَّارِ عَنْ مَسُرُوقٍ أَنَّ الْمَرَأَةُ جَائَتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ ٱنْبِغُتَ ٱنَّكَ تَنْهَى عَنْ الْوَاصِلَةِ قَالَ نَعَمُ فَقَالَتُ ٱسْمُعُتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ آمْ سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحُتُ مَا بَيْنَ دَفَتَى الْمُصْحَفِ فَمَا كَتَابِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحُتُ مَا بَيْنَ دَفَتَى الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتِ فِيهِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتُ نَعُمُ وَجَدْتِ فِيهِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتُ نَعُمُ وَجَدْتِ فِيهِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتُ نَعُمُ وَتَالَقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا

مِنْ دَاءٍ قَالَتُ الْمَرْأَةُ فَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ نِسَائِكَ قَالَ لَهَا اذْخُلِى فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ بَأْسًا قَالَ مَا خَفِظُتُ إِذًا وَصِيَّةَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ما خَفِظُتُ إِذًا وَصِيَّةَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: المناده قوى].

(۳۹۴۵) مسروق کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت ابن مسعود ڈاٹھ کے پاس ایک مرتبہ آئی اور کہنے گئی کہ مجھے پہ چلا ہے، آپ عورتوں کو ہالوں کے ساتھ دوسر ہے بال ملانے ہے منع کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا ایسا ہی ہے، اس عورت نے پوچھا کہ یہ تکم آپ کو قر آن میں ملتا ہے یا آپ نے اس حوالے سے نبی علیہ کا کوئی فر مان سنا ہے؟ فر مایا جھے یہ تکم قر آن میں بھی ملتا ہے اور نبی علیہ کے فر مان میں بھی ملتا ہے، وہ عورت کہنے گئی بخدا! میں تو دو گتوں کے درمیان جومصحف ہے اسے خوب اچھی طرح کھنگال بھی ہوں، مجھے تو اس میں بھی ملا؟ حضرت ابن مسعود ڈاٹھ نے پوچھا کیا اس میں تمہیں یہ آبت ملی کہ 'دسیفیم رضد اتمہیں جو تکی ہوں، مجھے تو اس میں بی عکم کہیں نہیں ملا؟ حضرت ابن مسعود ڈاٹھ نے پوچھا کیا اس میں تمہیں ہے آب می میں اس میں کے ساتھ ملانے وائی اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ؟''اس نے کہا جی ہاں! فر مایا پھر میں نے نبی علیہ کوان چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، موچنے سے بالوں کونو چنے وائی ، دانتوں کو بار یک کرنے وائی ، دوسرے کے بالوں کوا ہے بالوں کونو چنے وائی ، دانتوں کو بار یک کرنے وائی ، دوسرے کے بالوں کوا ہے بالوں کونو چنے وائی ، دانتوں کو بار یک کرنے وائی ، دوسرے کے بالوں کوا ہے بالوں کی بیاری ہوتو دوسری بات ہے۔

وہ عورت کہنے گئی کہ اگر آپ کے گھر کی عورتیں بیکام کرتی ہوں تو ؟ حضرت ابن مسعود ڈٹھٹانے فرمایا جا کردیکیولو، وہ عورت ان کے گھر چلی گئی، پھر آ کر کہنے گئی کہ مجھے تو وہاں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی، انہوں نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو میں عبرصالح حضرت شعیب علیقا کی یہ نصیحت یا دندر کھٹا کہ'' میں تنہیں جس چیز سے روکتا ہوں، میں خود اس کی خلاف ورزی نہیں کرسکٹا'' (کہتہیں ایک کام سے روکوں اورخودونی کام کرتارہوں)

( ٣٩٤٦) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اقْتَطَعَ مَالَ الْمِوءِ مُسُلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ [راجع: ٩٧ ٣٥]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اقْتَطَعَ مَالَ الْمُوءِ مُسُلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ [راجع: ٩٧ ٣٥]. (٣٩٤٦) حضرت ابن مسعود اللَّيْ سے مروی ہے کہ نِی طَیْ اِسْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ فَا مَرَى مسلمان کا مال بتھیا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

( ٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ وَالْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدُخُلُ النَّارَ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدُخُلُ النَّارَ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ [راحع: ٣٩١٣].

( ٣٩٤٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْدِ اللَّهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الظَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الظَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَادِيءِ [صححه الحاكم (١٢/١). وابويعلى: ٨٨٠ ٥. قال شعيب: إسناده صحيح].

(۳۹۲۸) حضرت ابن مسعود الله الله عَدَّفَنا حَمَّادُ بَنُ سَلَمة قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بَنُ السَّائِبِ عَنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ وَطَائِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجِبَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلِ ثَارَ عَنْ وطَائِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجِبَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ ثَارَ عِنْ وَطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ آهُلِهِ وَحَيِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُولُ رَبَّنَا أَيَا مَلَائِكَتِى انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى ثَارَ مِنْ فُواشِهِ وَوِطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ وَيَقُولُ رَبَّنَا أَيَا مَلَائِكَتِى انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى ثَارَ مِنْ فُواشِهِ وَوِطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغُبَةً فِيمَا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى وَرَجُلٍ غَزَا فِى سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغُبَةً فِيمَا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى وَرَجُع رَغُبةً فِيمَا عِنْدِى وَرَهُبَةً فِيمَا عِنْدِى وَرَهُبَةً مِمَّا عِنْدِى وَمَعْقَالًا مِنْ الْفُورَادِ وَمَا لَهُ فِى الرَّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى أَهْرِيقَ دَمُهُ رَغُبةً فِيمَا عِنْدِى وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِى وَمَعْقَةً مِمَّا عِنْدِى وَرَهُبةً مِنْ الْفُورَادِ وَمَا لَهُ وَى الشَّورَ الِلَى عَبْدِى رَجْعَ رَغُبةً فِيمَا عِنْدِى وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِى وَرَهُبةً مِمَّا عِنْدِى وَرَهُبَةً مِنَا عَلْولِي اللهِ اللهِ شَيهة : ١٣٥٥، وابويعلى: ٢٧٢ ٥].

(۳۹۴۹) حضرت ابن معود رہی ہے کہ جناب رسول اللّہ تَکَا اَللّہُ عَلَیْ اَسْاد فر مایا ہمارے رب کودوقتم کے آدی بڑے
ایسے لگتے ہیں، ایک تووہ آدمی جواپنے بستر اور لحاف، اپنے اہل خانہ اور محلّہ کوچھوڑ کر نماز کے لئے نکلیّا ہے تو اللہ تعالی فر ماتے
ہیں اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کودیکھو جواپنے بستر اور لحاف، اپنے محلے اور اہل خانہ کوچھوڑ کر نماز کے لئے آیا ہے،
میرے یاس موجود نعتوں کے شوق میں اور میرے یہاں موجود میزاء کے خوف ہے۔

اوردوسراوه آدی جواللہ کی راہ بیل جہاد کے لئے نکا ، اوگ شکست کھا کر بھا گئے گئے ، اسے معلوم تھا کہ میدانِ جنگ سے راہ فراراختیار کرنے کی کیاسزا ہے اورواپس لوٹ جانے میں کیا تواب ہے ، چنا نچہ وہ واپس آ کرلڑ تار ہا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا اور اس کا بیٹل بھی صرف میری نختوں کے شوق اور میری سزا کے خوف سے قاتو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فر ماتے ہیں میرے اس بندے کودیکھو جو میری نختوں کے شوق اور سزا کے خوف سے واپس آ گیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ ہیں میرے اس بندے کودیکھو جو میری نختوں کے شوق اور سزا کے خوف سے واپس آ گیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ ( ۲۹۵ ) حکد تُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ کَانَ یَدُعُو بِهَذَا اللَّمَاءِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ کَانَ یَدُعُو بِهَذَا اللَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ کَانَ یَدُعُو بِهَذَا اللَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۹۵۰) حضرت ابن معود رہائیئ ہے مروی ہے کہ بی علیظ مید دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں جھے ہے ہدایت ، تقویٰ ،عفت اور غزاء (مخلوق کے سامنے عدم احتیاج) کا سوال کرتا ہوں۔

( ٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ



#### هُ مُنْ لِلْمَ اللَّهُ مِنْ لِينِيهُ مَرْمُ لِينَا مِنْ لِينِيهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ لِكُورُ عِنْ اللَّهُ مِن مُنَاكِمَ مِن اللَّهُ مِن مُنَاكِمَ مِن اللَّهُ مِن مُنَاكِمَ مِن اللَّهُ مِن مُنَاكِمُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنَاكِمُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنَاكِمُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنَاكِمُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنَاكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُنَاكِمُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنَاكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُنَاكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُنالًا اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِنْ اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّهُ مِن مُناكِمُ مِن اللَّالِمُ مِن مُن اللَّهُ مِن مِن مُن اللَّهُ مِن مُلَّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّل

بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ أَبِيهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ابْتَعَتَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِذْخَالِ رَجُلٍ إِلَى الْجَنَّةِ فَلَحَلَ الْكَنِيسَةَ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ وَإِذَا يَهُودِيٌّ يَقُرا عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ فَلَمَّا أَتُوا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكُوا وَفِى نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكُوا وَفِى نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمُ أَمْسَكُوا ثُمَّ جَاءَ الْمَرِيضُ يَحْبُو حَتَّى أَخَذَ التَّوْرَاةَ فَقَرَأَ أَمْسَكُوا ثُمَّ جَاءَ الْمَرِيضُ يَحْبُو حَتَّى أَخَذَ التَّوْرَاةَ فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتِهِ فَقَالَ هَذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أُمَّتِكَ أَشُهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا كَنَى عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتِهِ فَقَالَ هَذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أُمَّتِكَ أَشُهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا لَكُهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمَتَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

(۳۹۵۱) حضرت ابن مسعود فالله سے مروی ہے کہ أیک مرتبہ الله تعالی نے نبی علیا کو ایک شخص کے جنت میں داخل کروانے کے لئے بھیجا اور وہ اس طرح کہ نبی علیا ایک گر ہے میں داخل ہوئے ، وہاں پھے بہودی بیٹے ہوئے تھے اور ایک بہودی ان کے سامنے قورات کی تلاوت کر رہاتھا، جب نبی علیا کہ کی صفات کا بیان آیا قو وہ لوگ رک گئے ، اس گر ہے کے ایک کو نے میں ایک بیار آدمی بھی تھا، نبی علیا نے ان سے فرمایا کہ تم رک کیوں گئے؟ وہ بیار آدمی کہنے لگا کہ بیاں سے ایک نبی کی صفات کا بیان شروع ہور ہا ہے ، اس لئے بیرک گئے ہیں، پھروہ مریض گھتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے تورات پکڑی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا، بیاں تک کہ نبی علیا کی کی صفات اور آپ کی امت کی صفات کے بیان پر گئی گیا اور کہنے لگا کہ بیر آپ کی اور آپ کی امت کی علاوہ کوئی مبعود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہماس کی روح پر واز کرگئی ، نبی علیا ہے میں اس بات کی گوائی و بتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مبعود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہماس کی روز زر اور اسے لے چلو)

رُ ( ٣٩٥٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخُبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَاتَ فَكُنَّ شَهِيدًا أَوْ قُتِلَ فَكُنْ شَهِيدًا فَإِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُذْكُرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ أَنْ تَقُولُوا مَاتَ فَكُنْ شَهِيدًا أَوْ قُتِلَ فَكُنْ شَهِيدًا فَإِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيَغْنَمُ وَيُقَاتِلُ لِيُدْكَى مَكَانُهُ فَإِنْ كُنْتُمُ شَاهِدِينَ لَا مَحَالَةَ فَاشْهَدُوا لِلرَّهُطِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَإِنْ كُنْتُمُ شَاهِدِينَ لَا مَحَالَةَ فَاشْهَدُوا لِلرَّهُطِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا أَنَّ قَذْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا [إسناده فَقَيْلُوا فَقَالُوا اللَّهُمُ بَلِّعُ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا أَنَّا قَذْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا [إسناده

يف، اخرجه ابويعلي: ٣٧٦]. بر ۴٠ شخف بر ۱۹۰۵ کې پر ۲۰ شخف

(۳۹۵۲) حضرت ابن مسعود و النظاف فرماتے ہیں کہ تم کسی شخص کے متعلق سے کہنے ہے اپ آپ کو بچاؤ کہ فلال شخص شہادت کی موت حرایا مارا گیا ، کیونکہ بعض اوگ مالی فئیمت کے حصول کے لئے قال کرتے ہیں ، بعض اپنا تذکرہ کروانے کے لئے ، اور بعض اس لئے جنگ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنا مقام دکھا سکیس ، اگرتم ضرور ہی کسی کے متعلق سے گواہی دینا چاہتے ہوتو ان لوگوں کے لئے بیدگواہی دیے دوجنہیں نبی علیا ان ایک 'مریہ' میں بھیجا تھا ، اور وہ شہید ہوگئے تھے اور انہوں نے دعاء کی تھی کہ اور انہوں نے دعاء کی تھی کہ اے اللہ! ہم مین ظرف سے ہمارے نبی کا اللہ ایک فی کہ اور ہمیں اسے اللہ ایک مین کردیا۔

#### هي مُنزلًا احَدُن شَلِ مِينَةِ مَرْمُ الله بن صَبِيعُ ورُجُواللهُ ﴾ ١٢٨ ﴿ مُنزلًا احَدُن شَلِ عَبِد الله بن صَبِيعُ ورُجُواللهُ ﴾

( ٣٩٥٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ ﴿ ٢٩٥٣) حَدَّثُنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ أَوْ إِبْرَاهِيمَ شُعْبَةُ شَكَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظّى مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ [راحع: ٣٠٩٣].

(۳۹۵۳) حضرت ابن مسعود رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کے ساتھ بھی اور حضرت ابو بکر رٹائٹؤ وعمر رٹائٹؤ کے ساتھ بھی منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں،اے کاش! مجھے جار رکعتوں کی بجائے دومقبول رکعتوں کا ہی حصہ ل جائے۔

( ٣٩٥٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِتُ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ رُفَقَاءَ بِالْحَجُونِ [إسناده ضعيف، احرجه ابويعلى ٢٦٠،٥].

(۳۹۵۴) حضرت ابن مسعود بلا است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فر مایا آج رات میں قبون ٹامی چگہ میں اپنے جنات ساتھیوں کو قرآن پڑھا تار ہا ہوں۔

( ٣٩٥٥) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً وَيَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بُنِ الْهَيْثُمِ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرِ الْأَسَدِى قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ عَجُوزٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ إِلَى ابْنِ بَنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بُنِ الْهَيْثُمِ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرِ الْأَسَدِى قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ عَجُوزٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ اللّهِ فَالَ يَحْيَى وَالْمُوسِمَاتِ اللّهَ يَعْنُ الْالباني حسن صحيح (النسائي: ١٤٨/٨). قال الألباني حسن صحيح (النسائي: ١٤٨/٨). قال شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن]. [انظر: ٣٩٥٦]

(۳۹۵۵) قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بنواسد کی ایک بوڑھی عورت کو لے کرحظرت ابن مسعود نظائی کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ بین نے بی طابیا کو میڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہ موچنے سے بالوں کوٹو چنے والی، دانتوں میں خلاپیدا کروانے والی، اورجہم گودنے والی عورتوں پرلعنت ہے جواللہ کی تخلیق کو بگاڑتی ہیں۔

( ٣٩٥٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْشَمِ عَنُ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرِ الْآسَدِيِّ قَالَ الْطَلَقْتُ مَعَ حَجُوزٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَذَكَرَ قِصَّةً فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْعَنُ الْمُعَنَ مَصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَعَلِّجَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ اللَّاتِي يَعَيِّرُنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [مكرر ما قبله].

(۳۹۵۲) قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بنواسد کی ایک بوڑھی عورت کو لے کر حضرت ابن مسعود رہے گئی کی خدمت میں حاضر ہوا... تو وہ فر مانے گئے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ موچنے سے بالوں کونو چنے والی، دانتوں میں خلا پیدا کروانے والی اورجم گودنے والی عورتوں پر لعنت ہے جواللہ کی تخلیق کو بگاڑتی ہیں۔

#### هُ مُنلاً احَدِّن شِل مِنْ سَرِّم الله بن مَسَلِعُودٌ عِنْ الله بن مَسَعُودٌ عِنْ الله بن مَسَعُودٌ عِنْ الله

( ٣٩٥٧) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالُ مُسْلِمٍ أَخَاهُ كُفُرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ [قال الترمذى:

حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٦٣٤، النسائي: ٢٢/٧)]. [انظر: ٣٩٠٠]

(۳۹۵۷) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کُٹاٹیٹے نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینافسق اوراس سے قال کرنا کفر ہے۔

( ٣٩٥٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ نَهِيكِ بُنِ سِنَانِ السَّلَمِيِّ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِى رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذَّا مِثْلَ هَذِّ الشَّعْوِ أَوُ السَّعْوِ أَوْ السَّعْوِ أَوْ السَّعْوِ أَوْ السَّعْوِ أَنَّ السَّعْوِ أَوْ السَّعْوِ أَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوْ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثُوا مِثْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ عِشْوِينَ سُورَةً الرَّحْمَنُ وَالنَّجُمُ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ كُلُّ سُورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ وَذَكُو الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَعْسَاءَلُونَ فِى رَكُعَةٍ وَذَكُو الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَعْسَاءَلُونَ فِى رَكُعَةٍ وَذَكُو الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَعْسَاءَلُونَ فِى رَكُعَةٍ وَذَكُو الدُّخَانَ وَعَمَّ

(۳۹۵۸) ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ (بنو بحیلہ کا ایک آ دمی)" جس کا نام صیک بن سنان تھا" حضرت ابن مسعود را تا تا کہ خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں مفصلات پڑھ لیتا ہوں، حضرت ابن مسعود رقافی نے فر مایا گھٹیا اشعار کی طرح؟ یاردی قتم کی ننر کی طرح؟ حالا نکہ انہیں مفصلات اس بناء پر قرار دیا گیا ہے تا کہتم انہیں جدا جدا کر کے پڑھ سکو، میں ایک مثالیں بھی جا نتا ہوں کہ نبی علیا نے ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں اور اس سے حضرت ابن مسعود رقافی کے جمع کردہ مصحف کے مطابق مفصلات کی ابتدائی ہیں سور تیں مراد ہیں جن میں سورہ رخمان اور جھم شامل ہیں ، ایک رکعت میں بیدوسورتیں اور ایک رکعت میں سورہ دخان اور سورہ دخوان اور سورہ دخان اور سورہ دخوان اور سورہ دورہ دخان اور سورہ دورہ دخان اور سورہ دخان اور سورہ دخان اور سورہ

( ٣٩٥٩ ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ وَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ [راحع: ٣٩٠٠].

(۳۹۵۹) حضرت ابن معود تا الله سيم روى م كه جناب رسول الله كالفيزاً في ارشا وفر ما يا مردهو كه بازك لئے قيامت كون ايك جهنڈ ابو گا اور بتايا جائے گاكه پي فلال آ دى كى دهوكى بازى ہے۔

( ٣٩٦٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِعْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَوْ بِعْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيْتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُو نَسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِعْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَوْ بِعْسَمَا لِأَحَدِهُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيْتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُو نَسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِعْسَمَا لِأَحَدِثُمْ أَوْ بِعْسَمَا لِأَحَدِثُمْ أَوْ بِعْسَمَا لِأَحَدِهُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيْتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُو نَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ عُقُلِهَا مِنْ النَّعْمِ مِنْ عُقُلِهَا وَسَلَّمَ النَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُو أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعْمِ مِنْ عُقُلِهَا وَسَلَّمَ النَّهُ مِنْ النَّعْمِ مِنْ عُقُلِهَا وَصَحَالًا مِنْ النَّعْمِ مِنْ عُقُلِهَا وَصَحَالًا لِمَانَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَصَحَالَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّذِهُ وَاللَّذِهُ وَسُلَمَ وَاللَّذِهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَقِهُ الْعَلَمُ وَمُ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن عُلُهُ اللَّهُ مِنْ عُلْهُ اللَّهُ مِنْ عُلْهُ اللَّهُ مِنْ عُلْتُكُمْ مِنْ عُلْهُ اللَّهُ مَلَيْهُ وَاللَّهُ مُلْكُولِ اللَّهُ مِلْكُولُولُ الللَّهُ مِنْ عُلْهُ الْعَلَمُ لَيْعُولُ السَّعْمِ مِنْ عُلْهُ لَهُ اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عُلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللللَّهُ مِن الللللَّهُ مُن اللَّهُ

تفاظت كياكروكيونكديدلوكول كي سينول سے اتن تيزى سے نكل جاتا ہے كہ جانور بھى اپنى رسى چھڑا كراتى تيزى سے نہيں بھا گا۔ ( ٣٩٦١ ) حَدَّثَنَا صَفُوانٌ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ غَدَوْتُ مَعَ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ فَكَانَ يُلَبِّي قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَّجُلًا آدَمَ لَهُ ضَفُرَانِ عَلَيْهِ مَسْحَةُ أَهُلِ الْبَادِيَةِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ مِنْ غَوْغَاءِ النَّاسِ قَالُوا يَا أَعْرَابِيٌّ إِنَّ هَذَا لَيْسَ يَوْمَ تَلْبِيَةٍ إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ

اهُلِ البَّذِيهِ فَاجَتُمْعُ عَلَيْهِ عَوْعًاءُ مِن عَوْعًاءِ النَّاسُ قَالُوا يَا اعْرَابِي إِنْ هَذَا لَيس يوم تَلْبِيةٍ إِنْمَا هُوْ يُوم تَكْبِيرٍ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ إِلَى فَقَالَ أَجَهِلَ النَّاسُ آمْ نَسُوا وَالَّذِي بَعَتَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْحَقُّ لَقَدْ مُخَرِّجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا أَنْ

يَخُلِطَهَا بِعُكْبِيرٍ أَوْ تَهْلِيلٍ [صححه الحاكم (٢٦١/٥) وقال صحيح على شرط مسلم. قال شعيب إسناده صحيح] المن خَمره مِينَة كَبِتْ بِين كرج كموقع برين حضرت ابن مسعود الله المؤلك بمراه منى سعر فات كي طرف رواند بوا، وه

راستے بھرتلبیہ کہتے رہے، وہ گھنگھریالے بالوں والے گندم گوں رنگت کے مالک تھے،ان کی دومینڈ ھیال تھیں اور اہل دیہات

ک طرح انہوں نے کمبل اپنے اوپر لے رکھا تھا، انہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت سے لوگ ان کے گر دجمع ہو کر کہنے لگے اے دیباتی! آج تلبید کا دن نہیں ہے، آج تو تکبیر کا دن ہے، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹوٹنے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا لوگ

ناواقف ہیں یا مجمول کئے ہیں، اس ذات کی قتم جس نے محمر کا اللہ اور میں اس میں نی مالیا کے ساتھ رواند ہوا تو

نی طلط نے جمرۂ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کوٹر ک نہیں فر مایا البت ورمیان ورمیان میں نبی طلیق تہلیل وتکبیر بھی کہہ لیتے تھے۔

(٣٩٦٢) حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيهٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى قُرَيْشٍ غَيْرَ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَرَهُطُّ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ وَسَلَى جَزُورٍ قَرِيبٌ مِنْهُ فَقَالُوا مَنْ يَأْخُذُ هُذَا السَّلَى فَيُلْقِيهُ عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ فَقَالَ عُقْبَةُ بُنُ آبِي مُعَيْطٍ أَنَا فَأَخَذَهُ فَالْقَاهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَمْ يَزَلُ سَاجِدًا حَتَّى جَانَتُ فَاطِمَةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَخَذَتُهُ عَنْ مُعَيْطٍ النَّهُ مَعْ فَلُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ قُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُنَبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِى جَهْلِ بُنِ هِشَامِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُنَبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَيْ هَمَّامُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِلْمَا اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُمْلِهِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُمْدِهِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُمْدِهِ اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِعُمْدِهِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَيْ مَا عَبُولُ اللَّهِ فَلَقُدُ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدُرٍ جَمِيعًا ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى عَلْلُ بِعُمْدُ اللَّهِ فَلَقُدُ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدُرٍ جَمِيعًا ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ غَيْرَ أَبِي أَنِي وَمُ اللَّهُ مَا عَنُولُ اللَّهُ فَلُولُ اللَّهُ فَلُولُ وَالْ عَبْرُ اللَّهِ فَلَقُدُ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدُرٍ جَمِيعًا ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ غَيْرَ أَبِي أَنِي اللَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحُمًا فَتَقَطَّع [راجع: ٢٢٢٢].

(٣٩٦٢) حضرت ابن مسعود ٹالی سے مروی ہے کہ میں نے ایک دن کے علاوہ نبی علیہ کوقریش کے خلاف بدد عاکرتے ہوئے کہ میں نہیں دیکھا، ایک مرتبہ نبی علیہ کا زیڑھ رہے تھے، دائیں بائیں قریش کے پچھلوگ موجود تھے، اور نبی علیہ کے قریب ایک

اون کی اوجوزی پڑی ہوئی تھی، قریش کے لوگ کہنے گئے کہ بیا وجوزی لے کران کی پشت پرکون ڈالے گا،عقبہ بن ابی معیط نے
اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور وہ اوجوزی لے آیا اور اسے نبی علیہ کی پشت پرڈال دیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ انہا ہم اسکے،
حضرت فاطمہ ڈی ٹی کو پید چلا تو وہ جلدی ہے آئیں اور اسے نبی علیہ کی پشت سے اتار کر دور پھینکا اور بیگندی حرکت کرنے
والے کو بددعا ئیں دینے لگیں، نبی علیہ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اے اللہ! قریش کے ان سرداروں کی پکڑ فرما،
اے اللہ! عتبہ بن رہیعہ، شیبہ بن رہیعہ، ابوجہل، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، یا امیہ بن خلف کی پکڑ فرما، حضرت ابن مسعود بھی اسلاء عیں کہ میں نے ان سب کو دیکھا کہ بیغز وہ بدر کے موقع پر مارے گئے اور انہیں تھیدٹ کرایک کوئیں میں ڈال دیا گیا،
سوالے امیہ یا ابی کے جس کے اعضاء کٹ چکے تھے، اسے کوئیں میں نہیں ڈالا گیا۔

( ٣٩٦٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بَنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ وَلَا أَدْرِى أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ يَخْلُفُ بَعْدَهُمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ [راحع: ٣٥٩٤]

(٣٩٧٣) حضرت ابن مسعود و النظائية عمروى ہے كہ جناب رسول الله فالله فالله فالله فالله و ميں سب سے بہترين وہ ہيں جومير نے زمان ميں ہيں، پھروہ جوان كے بعد ہوں گے، پھر وہ جوان كے بعد ہوں گے، اس كے بعد ايك الي قوم آئے گی جس كی گواہی تتم سے آگے بڑھ جائے گی اور تتم گواہی سے آگے بڑھ جائے گی۔

( ٣٩٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْأُمَمَ عُرِضَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعُرِضَتُ عَلَيْهِ أُمَّنَهُ فَآغَجَبَتُهُ كُثُرَتُهُمْ فَقِيلَ إِنَّ مَعَ هَوُلَاءِ سَبْعِينَ ٱلْفًا يَذُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ [راحع: ٣٨١٩].

(۳۹۹۳) حَفِرَتُ ابن مسعود ﴿ الله عَلَيْهِ مِهِ مِن ہِ كَهُ بَي عَلَيْهِ كَمَ ما منے ساری امتوں کو پیش کیا گیا ، پھران کی امت کو پیش کیا گیا ، جس کی کثرت نبی علیہ کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار آ دمی ایسے بھی ہیں جو جنت میں بلا حساب کتاب داخل ہوں گے۔

(٣٩٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانُوا يَوْمَ بَدُرِ بَيْنَ كُلِّ ثَلَاثَةِ نَفُو بَعِيرٌ وَكَانَ زَمِيلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي وَأَبُو لَبُّابَةً قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَتُ عَقْبَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي وَأَبُو لَبُابَةً قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَتُ عَقْبَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي وَأَبُو لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنُ الْأَجْوِ مِنْكُمَا [راحع: ٣٩٠] وسَلَّمَ قَالُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَبْوِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا بِأَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَامِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الل

## ﴿ مُنْلِكَا اَمَّهُ اِنَّ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ بِن مَسَيِّعُودٌ عِنْ اللهُ بِن مَسَيِّعُودٌ عِنْ اللهُ اِن مَسَيِّعُودٌ عِنْ اللهِ اللهُ اِن مَسَيِّعُودٌ عِنْ اللهِ اللهُ اِن مَسَيِّعُودٌ عِنْ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

( ٣٩٦٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْكُسُودِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِطُ وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدُتُ حَجَرَيْنِ وَلَمُ أَجِدُ الثَّالِثَ فَأَخَذُتُ رَوْنَةً فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدُتُ حَجَرَيْنِ وَلَمُ أَجِدُ الثَّالِثَ فَأَخَذُتُ رَوْنَةً فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَا فَعْلَمُ وَسُلَّمَ الْعَالَ عَلِيهِ وَكُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَحَدُ الْحَجَرَيْنِ وَٱلْفَى الرَّوْنَةَ وَقَالَ هَذِهِ رِكُسُ [صححه البحاري (١٥٦)]. [انظر: ٢٠٥١]

(۳۹۲۲) حضرت ابن مسعود وٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ قضاءِ حاجت کے لئے نکلے تو مجھ سے فر مایا کہ میرے پاس تین پھر تلاش کر کے لاؤ، میں دو پھر اور لید کا ایک خشک کھڑ الا سکا، نبی علیہ نے دونوں پھر لے لیے اور لید کے لکڑے کو پھینک کر فرمایا بینا یاک ہے۔

( ٣٩٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَذَكَرَ التَّشَهُّدَ تَشَهُّدَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣٩٦٤) سفيان نے ايک مرتبه حضرت ابن مسعود رفاق کا کا کا کا ده تشهد کا ذکر کيا اور پوري سند ذکر کي۔

( ٣٩٦٧م ) (ح) وَمَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٣٩٢١، ٣٩٢١].

(۲۹۲۷م) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٣٩٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ بْنِ يَزِيدَ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ رَجُلًا أَنَاهُ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ بَلْ هَذَذْت كَهَدِّ الشِّعْرِ أَوْ كَنَثْرِ الدَّقَلِ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظُرَ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ قَالَ فَذَكَرَ آبُو إِسْحَاقَ عَشْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظُرَ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ قَالَ فَذَكَرَ آبُو إِسْحَاقَ عَشْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلُ كُمَا فَعَلْتَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظُرَ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ قَالَ فَذَكَرَ آبُو إِسْحَاقَ عَشْرَ وَكَعَاتٍ بِعِشْرِينَ سُورَةً عَلَى تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ آخِرُهُنَّ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَالدُّخَانُ [قال الألباني: صحيح رَبِعَاتٍ بِعِشْرِينَ سُورَةً عَلَى تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ آخِرُهُنَّ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَالدُّخَانُ [قال الألباني: صحيح رأبه داود: ٢٩٦١].

فدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں مفصلات پڑھ لیتا ہوں، حضرت ابن مسعود و النائیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں مفصلات پڑھ لیتا ہوں، حضرت ابن مسعود و النائیا اشعار کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں مفصلات پڑھ لیتا ہوں، حضرت ابن مسعود و النائی خیم کو ایک ظرح؟ یا ردی قسم کی نثر کی طرح؟ حالا تک نبی علیہ ایک جیسی سورتوں مثلاً سورہ رحمان اور سورہ نجم کو ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے، پھر ابواسحاق نے دس رکعتوں کا بیس سورتوں کے ساتھ تذکرہ کیا، اور اس سے حضرت ابن مسعود و النائی کی ابتدائی بیس سورتیں مراد ہیں جن کا اختیا م سورہ تکویرا ور دخان ہوا۔

المجمع کردہ مصحف کے مطابق مفصلات کی ابتدائی بیس سورتیں مراد ہیں جن کا اختیا م سورہ تکویرا ور دخان ہوا۔

المجمع کردہ مصحف کے مطابق مفصلات کی ابتدائی بیس سورتیں مراد ہیں جن کا اختیا م سورہ تکویرا ور دخان ہوا۔

المجمع میں بردید و جس سرے ہیں دیں و سرد یہ دیں بردید دیں دیں ہورہ و سرد یہ دیں ہوں دیا۔

( ٣٩٦٩ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ مَسْعُودٍ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الطَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحُدَهَا بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَينَهُمَا وَصَلَّى الْفَجُرَ حِينَ سَطَعَ الْفَجُرُ أَوْ قَالَ حِينَ قَالَ قَائِلٌ طَلَعَ الْفَجُرُ وَقَالَ قَائِلٌ لَمْ يَطُلُعُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تُحَوَّلُانِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ لَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةُ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةُ [راجع: ٣٨٩٣].

(۳۹۲۹) عبدالرحل بن پزید کہتے ہیں کہ میں مز دلفہ کے میدان میں حضرت ابن مسعود بڑا گئا کے ساتھ تھا، انہوں نے دونمازیں پڑھیں، ہر نماز نتہا ایک اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کھانا بھی کھایا، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب طلوع فجر ہوگئ (یاراوی نے بیکہا کہ بعض لوگ کہدرہے تھے کہ صحیح صادق ہوگئ ہے اور بعض کہدرہے تھے کہ ابھی نہیں ہوگئ) پھر انہوں نے نبی ملیک کا بیار شافق کیا کہ صرف اس جگہ پران دونمازوں کا وقت بدل دیا گیا ہے، لوگ مزدلفہ ٹس رات کے وقت آتے ہیں اور فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے۔

( ٣٩٧٠) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ وَيَحْمَى بُنُ آبِي بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ ٱقُرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

(٣٩٤٠) حضرت ابن مسعود و المنه فرمات بين كديد آيت نبى اليسان محصاس طرح برهائي تقى المنافقة المُعَيْنُ "

( ٣٩٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [راجع: ٢٤٧٠].

(۳۹۷) حفرت ابن مسعود و الملها سے اس ارشاد باری تعالیٰ ' دل نے جھوٹ نہیں بولا جود یکھا' ' کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبی علیہ ا نے حضرت جریل علیہ کو باریک رکیثی مطع میں دیکھا کہ انہوں نے آسان وزمین کے درمیان تمام حصے کو پر کرر کھا تھا۔

( ٣٩٧٢) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ وَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْلَّسُودِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَفْعٍ وَوَضْعٍ وَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ اللَّهِ يَكُبِّرُ فِي كُلِّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَفْعٍ وَوَضْعٍ وَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَيُسَلِّمُونَ عَلَى أَيْمَانِهِمُ وَشَمَائِلِهِمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ [راحع: ٣٦٦].

(٣٩٧٢) حفرت ابن مسعود المافئ سے مروی ہے کہ بی علیظا اور حفرات ابو بکر وعمر الله الم مرتبہ بھکتے اٹھتے ، کھڑے اور بیٹھے ہوتے وقت تکبیر کہتے تھے اور داکیں باکیں اس طرح سلام پھیرتے تھے کہ آپ گالین کے مبارک رضاروں کی سفیدی دکھائی دی تھی۔ ( ٣٩٧٣) حَدَّثَنَا مِنْ اللَّهِ عَدْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ وَآبِي

# مُنلاً الله عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ الْأَعُمَالِ اَفْصَلُ فَقَالَ الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ الْأَعُمَالِ اَفْصَلُ فَقَالَ الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ الْأَعُمَالِ اَفْصَلُ فَقَالَ الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا عُبِيلِ اللّهِ وَلَوْ اسْتَزَدُتُ لَوْادَنِي قَالَ حُسَيْنُ اسْتَزَدُتُهُ [قال شعيب: إسناده صحيح، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَوْ اسْتَزَدُتُ لُوّادَنِي قَالَ حُسَيْنُ اسْتَزَدُتُهُ [قال شعيب: إسناده صحيح، الحرجه ابويعلى: ٥٣٢٩]. [انظر: ٢٨٥٥، ٤٢٤٣، ٢٩٩٥]

(۳۹۷۳) حفرت ابن مسعود رفاتنئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی نالیگا سے بیسوال پوچھا کہ بارگاہِ اللّٰہی میں سب سے زیادہ پہندیدہ عمل کون سامے؟ نبی نالیگا نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللّٰہ کے راہتے میں جہاد، اگر میں مزید سوالات کرتا تو آپ منافی خم محصان کا جواب بھی مرحمت فرماتے۔

( ٣٩٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ آمُلاهُ عَلَى مِنْ كِتَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَبَّر الرَّحْمَنِ بْنِ الْآسُودِ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَبَّر الرَّعْمَنِ بْنِ الْآسُودِ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكُنَا وَوَلَا عَلَيْهِ مَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِى قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَرَفَعَ يَدُيهِ وَحَمَلَهُمَا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ فَبَلَغَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِى قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلْ ذَلِكَ وَرَفَعَ يَدُيهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلِيمٌ مُنْ كُلِيْبٍ هَكَذَا إِنَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِمْ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِي الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۳۹۷۴) حضرت ابن مسعود ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ٹی علیظانے ہمیں نما زسکھاتے ہوئے تکبیر کہی اور رفع یدین کیا، پھررکوع کیا تو اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان کرلیا، حضرت سعد ڈاٹھئٹا کو بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ میرے بھائی نے سی کہا ہے، ہم پہلے اس طرح کرتے تھے لیکن بعدیس ہمیں گھٹے پکڑنے کا تھم دے دیا گیا۔

( ٣٩٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ [راحع: ٣٦٠٢].

( ٣٩٧٦) حَدَّثَنَا يَنْحَيَى بْنُ آدَمَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثِيرِ يْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهُ لَنَى يَلْكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهُ لَتَى لِيَلْهَ جَمْع ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا رَأَيْتُ الَّذِى أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يُلَبِّى [راجع: ٢٥٤٩].

(۳۹۷۱) عبدالرحن بن بزید کتے ہیں کہ ابن مسعود والتی مردافہ سے واپسی پر تلبید پڑھتے رہے ،اورفر مایا جس ذات پرسور ہ بقر ہ کانزول ہوا میں نے اسی ذات کواس مقام پر تلبید پڑھتے ہوئے شاہے۔

(٣٩٧٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَابِرِ التَّيْمِى عَنْ آبِى الْمَاجِدِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَأَنْشَأَ يُحَدِّنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ قُطِعَ فِى الْإِسْلَامِ أَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ أُتِى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا

سَرَقَ فَكَأَنَّمَا أُسِفَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَادًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَى يَقُولُ مَا لَكَ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُنِى وَأَنْتُمْ أَعُوانُ الشَّيْطَانِ عَلَى صَاحِبِكُمْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفُو وَلَا يَنْبَغِى لِكَ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُنِى وَأَنْتُمْ أَعُوانُ الشَّيْطَانِ عَلَى صَاحِبِكُمْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفُو وَلَا يَنْبَغِى لِوَالِى أَمْرٍ أَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَالِي أَمْرٍ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ يَحْيَى أَمْلِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ يَحْيَى أَمْلِاهُ عَلَيْنَا سُفْيَانُ إِمْلَاءً [راحع: ٢٧١١].

(۱۹۷۷) ابو ماجد کہتے انہاں کے مرتبہ ایک شخص اپنا ایک بھتیجا حضرت ابن مسعود رٹاٹٹو کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ، اور کہنے لگا کہ یہ میر انجھیجا ہے اور اس نے شراب پی رکھی ہے ، حضرت عبد اللہ بن مسعود رٹاٹٹو نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹاگیا تھا ، جس نے چوری کی تھی ، لوگ اسے لے کرنبی الیا آ کے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے چوری کی تھی ، لوگ اسے لے کرنبی الیہ اس آ کے اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہوا؟ نبی الیہ ان نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے ، جبہ اللہ تعالی معاف کرنے والا اور معافی کو پہند فرما تا ہے اور کسی حاکم کے لئے سے جا کر نہیں ہے کہ اس کے پاس حدکا کوئی مقدمہ آ کے اور وہ اسے نا فذنہ کرے ، پھر ہے آ یت تلاوت فرمائی ''نہیں معاف کردے اور اللہ بڑا بخشے والا ، مہر بان ہے۔

( ٣٩٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ عَنْ آبِى الْمَاجِدِ الْحَنَفِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ السَّيْرُ دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ يَكُ خَيْرًا تُعْجَلُ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَبُعُدًا لِآهُلِ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا [راحع: ٣٧٣٤]

(٣٩٧٨) حضرت ابن مسعود الله التي مروى ہے كما كي مرتبہ ہم نے نبي طيئا سے جنازے كے ساتھ چلنے كے متعلق دريا فت كيا تو آپ تالين فل مايا وہ رفتار جو دوڑنے كے زمرے ميں نه آتى ہو، اگر وہ نيكوكار رہا ہوگا تو اس كے اچھے انجام كى طرف است جلد لے جايا جارہا ہوگا اور اگر وہ اييا نہ ہوا تو اہل جہنم كو دور بق ہو جانا چاہئے ، اور جنازہ كومتبوع ہونا چاہئے نہ كہ تالى (جنازے كو آگے اور چلنے والوں كواس كے چيھے ہونا چاہئے )

( ٢٩٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْأَفْمَرِ عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُنَا عَلِيٌّ بُنُ الْأَفْمَرِ عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُنَا عَلَى وَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ حَتَّى تَكَامَلَ بِنَا الصَّفُوفُ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلُقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيتُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى [راجع: ٣٦٢٣]:

(۳۹۷۹) حضرت ابن مسعود و واقت نیس که ہم نے وہ وفت دیکھا ہے کہ جب تک ہماری صفیں کمل نہیں ہوتی مخیس، نماز کھڑی نہیں ہوتی مخص کی بین کو ہم نے وہ وفت دیکھا ہے کہ جب تک ہماری صفیں کمل نہیں ہوتو کھڑی نہیں ہوتو کھڑی نہیں ہوتو اسٹ میں ہوتو کہ کا قات اسلام کی حالت میں ہوتو اسٹ میں سے ہیں، اور اللہ نے اسٹ ان فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہئے ، جب بھی ان کی طرف پکارا جائے ، کیونکہ بیسنن مہری میں سے ہیں، اور اللہ نے

تہارے پغیرے لئے سنن ہدی کومشروع قرار دیاہے۔

( ٣٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ مَعْدِى كَرِبَ، قَالَ: أَتَيْنَا عَبُدَاللَّهِ، فَصَلَّى فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَقُرَأَ عَلَيْنَا ﴿طسم﴾ الْمِئتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هِيَ مَعِي، وَلَكِنُ عَلَيْكُمْ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا. اللَّهُ عَلَيْنَا.

(۳۹۸۰) حضرت معدی کرب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن مسعود فٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سورہ طسم''جو دوسوآ یات پر مشتل ہے'' سنانے کی فرمائش کی ، وہ کہنے گئے کہ بیسورت مجھے یا ذہیں ہے، البتہ تم ان صاحب کے پاس چلے جاؤجنہوں نے اسے خود نبی ملینا سے یا داور حاصل کیا ہے یعنی حضرت خباب بن ارت دلائٹی پینانچہ ہم حضرت خباب دلائٹی کے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں وہ سورت بڑھ کر سنائی۔

مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَانِي بَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنُ عَاصِمٍ بِنِ أَبِي النَّجُودِ عَنُ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَانِي رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةً مِنْ الثَّارِثِينَ قِالَ فَرُحْتُ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلُّ وَكَانَتُ السَّورَةُ إِذَا كَانَتُ الْحُقَاتُ مِنْ أَلَاثِينَ آيَةً سُمِّيتُ الثَّلَاثِينَ قَالَ فَرَحُتُ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلُّ يَقُووُهَا عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرَائِي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَاكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَلْتُ بِيمَا إِلَى النَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَلْتُ بِيمَا إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَلْتُ بِيمَا اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلِمْ مَا فَقُلْتُ بَالْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْ عَلِمْ مَا فِي نَفْسِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ هُو عَلِيْ بُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ هُو عَلِيْ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ هُو عَلِيْ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ هُو عَلِيْ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ هُو عَلِيْ بُنُ أَلِي مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ هُو عَلِيْ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُوسِدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَالرَّجُلُ هُو عَلِيْ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُولِ الْوَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْولُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ

زر کہتے ہیں کہان کے پاس ایک آ دمی ہیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ نبی طابیہ تنہیں تھم دیتے ہیں کہتم میں سے ہر شخص قر آ ن کی تلاوت اس طرح کیا کرے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کواختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا، حضرت ابن

مسعود والنفیز نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ چیز نبی ملیا نے خصوصیت کے ساتھ ان ہی سے بیان فرمائی تھی یا انہیں نبی ملیا کے دل ک بات معلوم ہوگئ؟ اور راوی نے بتایا کہ وہ آ دمی حضرت علی والنفیز تھے۔

( ٣٩٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا بَشِيرٌ آبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكَمِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَسْلِيمُ الرَّجُلِ عَلَيْكَ فَقُلْتَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَسْلِيمُ الرَّجُلِ عَلَيْكَ فَقُلْتَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيمُ النِّجَارَةِ وَتَفُشُو التِّجَارَةُ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَتُقُطَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى التَّجَارَةِ وَتُقُطَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ مَلَّةً وَلَا لَوْلُولُهُ وَاللَّهُ وَالْ

(۳۹۸۲) طارق بن شہاب نے ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود را گانسے عرض کیا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! ایک آدمی نے آپ کوسلام کیا اور آپ نے اس کے جواب دیا کہ جناب رسول کے بیج فر مایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله منظی الله علی الله منظی کے اللہ ک

( ٣٩٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهُ شَلِقٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْاَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُلَّى وَسُلَّمَ خَمْسًا الظُّهْرَ أَوْ الْعَصُرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا الظُّهْرَ أَوْ الْعَصُرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوا فَإِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ فَسَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَذْكُرُ كُمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوُنَ [راحع: ٣٨٨٣].

(۳۹۸۴) حضرت ابن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَنگَیْتُم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی سانپ کو مارے اسے سات نیکیاں ملیں گی، جوکسی مینڈک کو مارے اسے ایک نیکی ملے گی اور جوسانپ کوڈر کی وجہ سے نہ مارے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

( ٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنْ كُرْدُوسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَرَّ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ حَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَعَمَّارٌ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَرَضِيتَ بِهَوُلَاءِ فَنَزَلَ فِيهِمْ الْقُرْآنُ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

(۳۹۸۵) حفرت ابن مسعود و الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش کا نبی علیا کے پاس سے گذر ہوا، اس وقت نبی علیا کے پاس حضرت خباب و الله مفرت صهیب ، بلال اور عمار الله الله بیشے ہوئے تھے، سردارانِ قریش انہیں دیکھ کر کہنے گا اے محمد علیا گئی اللہ اور عمار الله اللہ بیشے ہوئے تھے، سردارانِ قریش انہیں دیکھ کر کہنے گئے اے محمد علیا گئی اللہ اور میں و انڈور بید اللّذین یکھافون آئ محمد علیا تا ہوئیں و انڈور بید اللّذین یکھافون آئ میٹ شروا اِلَی رَبِّهِمْ اِلَی قَوْلِدِ وَاللّهُ آغلَمُ بِالظّالِمِینَ

( ٣٩٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا الْمَوْلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اللَّهَ لَا يُحِرِّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِلَّا اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِلَّا اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْتَدِينَ [صححه البحارى (٧٥٠ )، ومسلم (١٤٠٤)]. [راجع: ٢٥٠]

(٣٩٨٦) حفرت ابن مسعود التلاظ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے، ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ضمی نہ ہوجا کیں؟ تو نبی علیا نے ہمیں اس سے منع فر مادیا، بعد میں نبی علیا نے ہمیں ایک مخصوص وقت کے لئے کپڑوں کے عوض بھی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی تھی، پھر انہوں نے بیداً بیت تلاوت فر مائی'' اے اہل ایمان! اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کررکھی ہیں تم انہیں حرام نہ کرو، اور صدسے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ حدسے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرما تا۔''

( ٣٩٨٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُو فِ أَنَّهُ قَالَ تَحَدَّثُنَا لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْآبَياءُ بِأُمْمِهَا وَٱتْبَاعُهَا مِنْ أَصْبَحْنَا غَدُونَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْآبَيْ مَعَهُ النّفُرُ مِنْ أُمَّيِهِ وَالنّبِيُّ مَعَهُ النّفُومُ مِنْ أُمِّيهِ وَالنّبِي مُعَلِيهِ وَالنّبِي مُعَلِيهِ وَالنّبِي مُعَلِيهِ وَالنّبِي مَعْهُ النّفُومُ مَنَ مُعَلِيهِ وَالنّبِي مُعَلِيهِ وَالنّبِي مَنْ عَمْوسَى بُنُ عِمْرَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّبِي مَعْهُ الرّبُعُلُ وَاللّهِ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّبِي مُعَلِيهِ وَالنّبِي مُن مُعَمُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّبِي مُعَمِّ الْحَدْمُ مُن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّبِي مُن مُن عَمْولَا وَلَا مُعَلِيهُ وَمَلْعَ وَلَيْهِ وَالنّبِي اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مُن مَن هُولًا عِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ مُن مُوسَى مُن مُوسَى مُن مَن هُولًا عَلْ الْطُورَابُ طِرَابُ مَكَمَة قَلْهُ اللّهِ الْمُعُلِي اللّهِ الْمُعُلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِعُ فِي اللّهِ الْمُعُلُولُ الْمُؤْلِعُ وَلَا الْمُؤْلِعُ مُن اللّهُ الْمُعُلِي اللّهِ الْمُعُلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِعُ مُن اللّهُ الْمُعُمُ وَاللّهُ مُن مُنْ مُؤْلُولُ الللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ ا

# اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ أَنْشَأُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ [راحع: ٢٨٠٦].

(۳۹۸۷) حضرت ابن مسعود رفائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبررات کے وقت ہم لوگ نی علیہ ال دیر تک باتیں کرتے رہے، جب صبح کو حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے فرمایا آج رات میر سے سامنے مختلف انبیاء کرام علیہ کوان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا، چنا نچھ ایک نبی گذر ہے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی می جماعت کیا گیا، چنا نچھا یک گذر ہے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا، اور کی نبی کمینیں تھا، جی کمیرے پاس سے حضرت موئی علیہ کا گذر ہوا جن کے ساتھ ایک گروہ تھا، اور کی نبی کے ساتھ کوئی بھی نبیں تھا، جی کہ میرے پاس سے حضرت موئی علیہ کا گذر ہوا جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بری تعدادتھی، جے دکھ کر جھے تبی ہوا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، جس ہوا اور میں نے پوچھا کہ پھر میری امت بیری جھے بتایا گیا کہ بی آپ کہ بی آپ وائی موئی ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، جس نے پوچھا کہ پھر میری امت نظر آیا، پھر جھے ہا گیا کہ اپنی وائی وائی وائی وائی ہوں کے چروں سے جمرا ہوا نظر آیا، پھر جھے ہا گیا کہ ای کہ ای کہ بی جن میں جانب دیکھا تو افی لوگوں کے چروں سے جمرا ہوا نظر آیا، پھر جھے ہے کہا گیا کہ ان لوگوں گیا کہا گیا کہ ان لوگوں کے جمرا ہوا نظر آیا، پھر جھے ہا گیا کہا گیا کہ ان لوگوں گے۔ بہا گیا کہان لوگوں کے جمرا ہوا کو کہا ہوں گیا ہوں گیا ہوں، میں خش ہوں، پھر جھے کہا گیا کہان لوگوں گے۔ بہا گیا کہان لوگوں گے۔ بہا گیا کہان لوگوں گیا ہوں گیا ہوں گے۔ بہا گیا کہان لوگوں گے۔ بہا گیا کہان لوگوں گے۔ بہا تھ سر بڑا دا ایسے بھی ہوں گیر جو بلا صاب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

مین کرعکاشد بن محصن اسدی کھڑے ہوکر کہنے گئے یارسول اللہ!اللہ ہے دعاء کردیجئے کہ وہ جھے بھی ان میں شامل کر دیج دی؟ نبی ملیکھنے فر مایا اے اللہ!اسے بھی ان میں شامل فر ماء پھرا یک اور آ دمی کھڑا ہوااور کہنے لگایارسول اللہ!اللہ ہے دعاء کر دیجئے کہ وہ جھے بھی ان میں شامل کردے؟ نبی ملیکھنے فر مایا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

( ٣٩٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُو ﴿ ٢٩٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَاهُ وَ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ ابْنَ قَالَ تَحَدَّثُنَا خَنْ الْجَعَنْ عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُو دٍ قَالَ تَحَدَّثُنَا عِنْدَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَذَكَرَهُ [مكرر ما فله].

(۳۹۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٩٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ والْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَحَدَّثُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى أَكُرَيْنَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى أَكُرَيْنَا الْحَدِيثَ فَا كَرَبُنَا الْحَدِيثَ فَا كَرَبُنَا الْحَدِيثَ فَا كَرَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى أَكُرَيْنَا الْحَدِيثَ فَا عَنْ عَبْدِ مَا مَلِهِ إِلَّهُ مِنْ إِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَتَى الْكُولِيثَ الْعَلِيثِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَا عَلَيْهُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَوْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلِيهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

(۳۹۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( . ٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَفُصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَمَرَ بِقَتُلِ حَيَّةٍ بِمِنَى

#### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

(٣٩٩٠) حضرت ابن مسعود الله سعم وى مه كم نبى عليه في ميدان منى مين ايك سانب كود كير كراست مار و النه كالمحم ديا و (٣٩٩٠) حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِى سِوَاكًا مِنْ الْأَرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ فَجَعَلَتُ الرِّيحُ تَكُفُؤُهُ فَضَحِكَ الْقُومُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ كَانَ يَجْتَنِى سِوَاكًا مِنْ الْأَرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ فَجَعَلَتُ الرِّيحُ تَكُفُؤُهُ فَضَحِكَ الْقُومُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّ تَضْحَكُونَ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ دِقَّةٍ سَاقَيْهِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ

فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ [قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، احرجه الطيالسي: ١٥٥٠، وابويعلي: ١٠١٥].

(۳۹۹۱) حضرت ابن مسعود ڈھٹناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ پہلو کی مسواک چن رہے تھے، ان کی پیڈلیاں پتلی تھیں، جب ہوا چلتی تو وہ لڑ کھڑانے لگتے تھے، لوگ بید دیکھ کر ہننے لگے، نبی طایق نے بوچھا کہتم کیوں بنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہااے اللہ کے نبی علیقہ! ان کی پتلی پٹڈلیاں دیکھ کر، نبی طایقانے فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیدونوں پٹڈلیاں میزانِ عمل میں احدیماڑ ہے بھی زیادہ وزنی ہیں۔

( ٣٩٩٢) حَدَّثَنَا عَدُ الصَّمَدِ وَعَفَانُ الْمَعْنَى فَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فَالَ عَفَانُ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ زِرِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَلَ أَفْرَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْآَحْقَافِ وَآفُورُ آهَا رَجُلًا آخَرَ فَخَالْفَنِي فِي آيَةٍ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ أَقُرُ أَكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ وَهُو فِي نَفُو فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ وَهُو فِي نَفُو فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَا وَكُذَا وَكُذَا فَتَعَيْرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمُّلُ كُمُ كُمَا سَمِعَ فَإِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّاجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّاجِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّاحِة عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا أَذْرِى أَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ بِذَلِكَ أَمْ هُو قَاللَهُ إِراحِع: ١٩٩١].

( ٢٩٩٢ ) حفرت ابن صود ثَلَّهُ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَرْسُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِقُلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ الْعَلَاقُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَا

زر کہتے ہیں کہ ان کے پال ایک آ دی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ نبی علیہ تمہیں علم دیتے ہیں کہ تم میں سے برخص قرآن کی تلاوت اس طرح کیا کرے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کواختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا، حضرت ابن مسعود طائش نے فرمایا مجھم معوم نہیں کہ یہ چیز نبی علیہ ان خصوصیت کے ساتھ ان ہی سے بیان فرمائی تھی بیان کی اپنی رائے ہے۔ ( ۲۹۹۳ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فَعَضِبَ وَتَمَعَّرَ وَجُهُدُ وَقَالَ إِنَّمَا آهُلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الا خَتِلَاف [مکرر ما قبله]

#### هِ مُنالًا اعَذِينَ بل يَهِ مَتِ الله بن مَسِيعُودٌ عِينَا الله بن مَسِيعُودٌ عِينَا لا الله بن مَسِيعُودٌ عِينَا لا

(۳۹۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٣٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَاتَ فَوَجَدُوا فِي بُرُدَتِهِ دِينَارَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ [راجع: ٣٨٤٣].

(۳۹۹۳) حضرت علی ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو اس کی جیا در میں دو دینار

لے، نبی ملیلائے فرمایا یہ جہنم کے دوا نگارے ہیں۔

( ٣٩٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النِّسَاءَ فَقَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا ٱدْخَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ فَقَالَتُ الْمَرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا ٱدْخَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ فَقَالَتُ الْمَرَاةُ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثُنَيْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ وَصَاحِبَةُ الاثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ [قال شعيب: صحيح، أَجَلُّهُنَّ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَصَاحِبَةُ الاثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ قَالَ وَصَاحِبَةُ الاثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ [قال شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن، اخرجه ابويعلى: ٥٨٥٥].

(۳۹۹۵) حطرت ابن مسعود رہ این مسعود رہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے خوا تین میں خطاب کرتے ہوئے فرمایاتم میں ہے جس عورت کے تین بچوف ہوئے ہیں، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، ان میں سب سے بڑی عورت بولی یارسول اللہ! کیا دو بچے بھیجنے والی بھی جنت میں جائے گی؟ نبی علیہ نے فرمایا دووالی بھی جنت میں جائے گی۔

( ٣٩٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ فَقَطَعَ الْجَدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ حَتَّى قَتَلَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَانَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ [راجع: ٣٧٤٦].

(۳۹۹۲) ابوالاحوص بشمی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن مسعود ظافی خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، احیا تک ان کی نظر ایک سانپ پر پڑی جود بوار پر چل رہا تھا، انہوں نے اپنی تقریر روکی ، اور اسے اپنی چھڑی سے ماردیا یہاں تک کدوہ مرگیا، پھر فرمایا کہ میں نے نبی علیکا کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفض کس سانپ کو مارے ، گویا اس نے کسی مباح الدم مشرک کو آل کیا۔

(٣٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَرَوْحَ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ عَنُ آبِي الْأَعْيَنِ الْكَجُوْمِ الْجُسَمِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَٱلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَلُعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَلُعَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَلُعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَلُعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَلُعَنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَلُعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَلُعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَلُعَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَلَ وَلَكِنَ هَذَا خَلُقٌ كَانَ فَلَمَّا غَضِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَهُ وَلَكِنَّ هَذَا خَلُقٌ كَانَ فَلَمَّا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى وَلَكِنَ هَذَا خَلُقَ كَانَ فَلَمَّا غَضِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْيَهُودِ مَسَحَهُمْ فَتَحَعَلَهُمْ مِثْلُهُمْ [راجع: ٣٤٤].

(٣٩٩٥) حضرت ابن مسعود والنوز سے مروی ہے كداكك مرتبه مم نے نبي عليا سے بوجها كديد بندر اور خزير كيا يبوديوں كي سل

#### هي مُنالًا اَمَانُ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

میں سے ہیں؟ نبی طیکیانے فرمایا اللہ نے جس قوم کو بھی ملعون قرار دے کران کی شکلوں کوسنے کیا تو انہیں ہلاک کرنے کے بعدان کی نسل کو ہاتی نہیں رکھا، کیکن پیخلوق پہلے سے موجود تھی، جب یہودیوں پراللہ کاغضب نازل ہوااوراس نے ان کی شکلوں کوسنے کیا تو انہیں ان جیسا بنادیا۔

( ٣٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْآعُمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِمَوَاقِيتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَتُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَتُّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لُزَادَنِي [انظر: ٣٩٧٣].

(۳۹۹۸) حضرت ابن مسعود رفاقظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طابط سے بیسوال پوچھا کہ بارگاہِ البی میں سب سے زیادہ پہندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی طابط نے فرمایا اپنے وقت پرنماز پڑھنا، میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد، نبی طابط نے بیہ باتیں مجھ سے بیان فرمائیں، اگر میں مزید سوالات کرتا تو آ پٹویلی مجھے ان کا جواب بھی مرحمت فرماتے۔

( ٣٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَآحُفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقُرُنُ بَيْنَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِي عَشُرَةً سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَمْ [راجع: ٣٦٠٧].

(۳۹۹۹) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹٹو سے مروی ہے میں ایسی مثالیں بھی جا نتا ہوں کہ نبی ملیٹا نے ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں ،جن میں مفصلات کی اٹھارہ سور تیں اور آل حمّ کی دوسور تیں شامل ہیں۔

( ٤٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ والْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَحَدَّثُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ٱكُرَيْنَا الْحَدِيثَ فَلَدَ كَرُهُ [راحع: ٣٨٠٦].

( ۲۰۰۰ ) حدیث نمبر ۲ ۱۳۸۰ س دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٠١) حَلَّثُنَا يَخِيَى بُنُ حَمَّادٍ حَلَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا وَجُلَّ مِنْ الْأَنْصَارِ آحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَيْنُ أَصْبَحْتُ صَالِحًا لَآسُأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ حَلَدُتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَيْنُ أَصْبَحْتُ صَالِحًا لَآسُأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْظٍ وَاللَّهِ لَيْنُ أَصْبَحْتُ صَالِحًا لَآسُأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْظٍ وَاللَّهِ لِينَ أَصْبَحْتُ صَالِحًا لَآسُالَكُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلَتُهُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الرَّجُلُ أَوَّلَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الرَّجُلُ أَوَّلَ حَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى غَيْظٍ اللَّهُمَّ احْكُمْ قَالَ فَأَنْ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُونَ ذَاكَ الرَّجُلُ الْوَلَ اللَّهُ الْمُعَلِي فِي السَّالِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِى اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

#### هُ مُنْ لِمُ اللَّهُ اللّ

(۱۰۰) حضرت ابن مسعود رفای فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جمعہ کے دن شام کے وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ
ایک انساری کہنے لگا گرہم میں سے کوئی فخض اپنی ہوی کے ساتھ کی غیر مردکود کھے اور اسے قل کردی ق ہم اسے بدلے میں قل
کردیتے ہو، اگروہ زبان ہلاتا ہے قوتم اسے کوڑے مارتے ہواور اگروہ سکوت اختیار کرتا ہے تو غصے کی حالت میں سکوت کرتا
ہے، بخدا! اگر میں ضبح کے وقت ضبح ہوا تو نبی ملیا سے بیسوال پوچھ کررہوں گا، چنا نبیاس نے نبی ملیا سے بیسکلہ پوچھا اور عرض
کیا پارسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی فخص اپنی ہیوی کے ساتھ کسی اجنبی مردکود بھتا ہے اور اسے قل کردیتا ہے تو بدلے میں آپ
اسے قل کردیتے ہیں، اگروہ بولتا ہے تو آپ اسے کوڑے لگاتے ہیں اور اگروہ خاموش رہتا ہے تو غصے کی حالت میں خاموش رہتا ہے تو فصے کی حالت میں خاموش رہتا ہو تو فیصلہ فرما، چنا نبی آ ہے۔ اللہ! تو فیصلہ فرما، چنا نبی آ ہے۔ اول ہوئی اور اس میں سب سے پہلے وہی فخص مبتلا ہوا (اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آگا)

ر ٤٠.٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ رَمَى الْجَمُرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ كَانَ يَقُومُ الَّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ اللَّهِ رَمَى الْجَمُرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ كَانَ يَقُومُ الَّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ اللَّهِ وَمَى الْبَقَرَةِ [راحع: ٨٤٥٣].

المبدور و المبدور المرابط المبدور الم

(٤٠.٣) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَبُسِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ آبِى بَكْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عَمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ وَاحَعَ عَمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ وَاحِع: ٣٥٩٣].

(۳۰۰۳) حضرت ابن مسعود رٹائٹوئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ بھی اور حضرت ابو بکر رٹائٹوئو عمر رٹائٹوئے کے ساتھ بھی منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں ۔

(سموری) حضرت این مسعود و این مسعود و ایک مرتبه مم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی غار میں ہے، وہاں نبی علیا پر سورة مرسلات نازل ہوگئ، ہم نبی علیا ہے من کراہے یاد کرنے لگے، اچا تک ایک سانپ اپنے بل سے نکل آیا، ہم جلدی ہے آگے

( ٤٠٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ قَالَ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً [مكرر ما قبله].

(۲۰۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سندہے بھی مروی ہے۔

(٤٠.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثِنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ بِيدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِهِ عَلَيْكَ اللَّهِ مَلْعُودٍ آخَذَ بِيدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِ عَيْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ النَّشَهُدُ فِى الصَّلَاةِ قَالَ قُلُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ النَّشَهُدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَشُهِدُ أَنْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ زُهَيْرٌ حَفِظْتُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَشُهِدُ أَنْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ زُهْيُرٌ حَفِظْتُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَشُهِدُ أَنْ وَرَحْمَهُ اللَّهُ وَالْشَهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَإِذَا فَطَيْتَ هَذَا قَفَدُ قَصَيْتَ كَالَ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومِينَ قَالَ فَإِذَا فَطَيْتَ هَذَا فَقَدُ قَصَيْتَ مَلَا اللَّهُ وَالْمَالُومِينَ أَنْ تَقُومُ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٤٠٠٧) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَغْنِى الطَّيَالِسِيَّ قَالَ حَلَّثَنَا زُهُيْرٌ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ الْجُمُعَةِ [راحع: ٣٧٤٣].

(۷۰۰۷) حضرت ابن مسعود نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنظیم نے جمعہ میں شریک نہ ہونے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں نے بیارادہ کرلیا کہ میں ایک آ دمی گوتھم دوں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھادے اور جولوگ نماز میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے ،ان کے متعلق تھم دوں کہ ان کے گھروں کوآگ کا دی جائے۔

ُ ( ٤٠٠٨) حَدَّثَنَا أُمْيَّةُ بْنُ مُحَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ قَتَلَ أَبَا جَهْلٍ فَقَالَ الْجَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ قَتَلَ أَبَا جَهْلٍ فَقَالَ الْجَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ

#### هي مُنالِاً احَدُرُن بل مِينَةِ سَرْم كُلْ الله بن مَسَيَعُودُ عِينَةً كُولُ

عَبْدَهُ وَأَعَزُّ دِينَهُ [راجع: ٣٨٢٤].

( ٤٠.٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهُلَلَةً عَنْ زِرِّ بْنِ حَبْيُشْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنّا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ مِنّا عَلَى بَعِيرٍ كَانَ عَلِيْ وَسَلّمَ فَإِذَا كَانَ عُقْبَةُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَا ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا كَانَ عُقْبَةُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَا ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللّهِ حَتَّى نَمْشِي عَنْكَ فَيقُولُ مَا أَنْتُمَا بِأَقُوى عَلَى الْمَشْيِ مِنِّى وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ اللّهُ عِلْهُ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى الْمُشْيِ مِنِّى وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ اللّهُ عِيلُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا كَانَ عُقْبَةُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّ

( ٤٠٠ ) حَدَّثَنَاه عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةً فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ [مكررماقبله] ( ١٠١٠ ) گذشته عديث ال دومري سندس جي مروي ہے۔

(٤٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ خَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أَسُوى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُهِى بِهِ إِلَى سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُصْعَدُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ وَقَالَ مَرَّةً وَمَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَلَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا إِذْ يَغْشَى السِّدُرةَ مَا يَغْشَى قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأَعْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ خِكْلٍ الصَّلَواتِ الْخَمْسَ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشُولُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمَّتِهِ الْمُعْرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشُولُ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمَّتِهِ الْمُعْرَةِ وَعُفِرَ لِمَنْ لَا يُشُولُ إِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمَّتِهِ اللَّهُ عَنَا وَاللَّهُ مَا يُعْمَى وَحَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشُولُ إِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمَّتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ أَنْهُمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ لَهُ اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمْتُولُ لِمَنْ لَا يُشُولُونُ إِللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمْتُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ فَيَوْلِ لَعْنَ لَكُونُ لِمَنْ لَا يُشْولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى مُعَلِّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَقُولُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

(۱۱،۲۷) حضرت ابن مسعود و النظار مروی ہے کہ جس رات نی علیا کو معراج ہوئی، آپ کا النظام کو سدرة النتہی ہی لے جایا گیا جو کہ چھٹے آسان میں ہے اور زمین سے اور پر چڑھنے والی چیزوں کی آخری حدیمی ہے، یہاں سے ان چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور آستہی کو آسان سے اتر نے والی چیزیں بھی یہیں آ کر رکتی ہیں اور یہاں سے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ'' جب سدرة النتہی کو خوانپ رہی تھی ، اس سے مرادسونے کے پروانے ہیں، بہر حال! اس موقع پر نی علیا کو تین چیزیں عطاء ہوئیں، یا پہنے نمازیں، سورہ بقرہ کی اختا می آیات اور پیخوشخری کدان کی امت کے ہرائی شخص کی بخشش کر دی جائے گی جو اللہ کے ساتھ کی اور چیز کو شرکی نہیں تھہراتا۔

(٤٠١٢) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ ذِيادِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِل قَالَ كَانَ أَبِي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَصَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةُ [راحع:٢٥٦] عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَي فَسَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةً [راحع:٢٥١] عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةً إِلَى كَانَ أَبِي الْمَعْتُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَعُولَ عَنْهِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُود فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُولُ عَلَى مَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُود فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ النَّذَةُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْفُولُ النَّذَةُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْفُولُ النَّذَةُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْكُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمِعْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ

(٤٠١٣) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُبِسْنَا عَنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ فَامَرَ رَسُولُ وَالْعَشَاءِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى ثُمَّ قُلْتُ نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَا لا فَقَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِنَا الظَّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعُصْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ عَصَابَةً يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ [راحع: ٥٥٥]

(۱۳۰۷) حضرت ابن مسعود رفی نظیظ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے نبی علیہ کوچار نمازوں کے ان کے وقت پر اداکر نے سے مشغول کر دیا ، میری طبیعت پر اس کا بہت بوجھ تھا کہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ ہیں ، اللہ کے راستے ہیں ہیں (پھر ہماری نمازیں قضاء ہو گئیں) پھر نبی علیہ نے حضرت بلال رفائش کو تھم دیا ، انہوں نے اذان دی ، اقامت کہی اور نبی علیہ نے ظہر کی نماز پڑھائی ، پھرا قامت کہہ کرعصر کی نماز پڑھائی ، پھرا قامت کہہ کرعصر کی نماز پڑھائی ، پھرا قامت کہ بعد مغرب کی نماز پڑھائی ، پھرا قامت کہ جواللہ کا ذکر کر بڑھائی ، اور ہمارے پاس تشریف لا کر فرمایا تمہارے علاوہ اس وقت روئے زمین پرکوئی جماعت الی نہیں ہے جواللہ کا ذکر کر رہی ہو۔

(٤٠١٤) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقَیُّ حَدَّثَنَا خُصَیْفٌ عَنْ زِیَادِ بُنِ آبِی مَرُیّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ قَالَ کَانَ آبِی عَنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَمِعَهُ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ [راحع: ٢٥٥] آبِی عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَمِعَهُ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةً [راحع: ٢٥٥] ابن صعود و الله عند من مير و الد عاضر تن انهول نے معرت ابن معود والله على من معود والله على الله على من الله على الله على من الله على الله على

( ٤٠١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِى حَصِينِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَتَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْدَى بُنِ وَتَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي جَصِينِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَتَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ اللّهِ يَوْمًا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرُعِدَ حَتّى رُعِدَتُ ثِيَابُهُ ثُمَّ قَالَ لَنُحُو ذَا أَوْ شَيِهًا بِذَا [انظر: ٢٣٣٣].

#### هي مُنالًا اَمَٰ رَضَ بل يَنْ مِرْمُ الله بن مَسِيعُودُ عِنْ الله بن مُسِيعُودُ عِنْ الله بن مُسْلِعُ بن من الله الله بن من الله الله بن من الله بن الله بن الله بن من الله بن الله بن

( ٤٠١٦) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَعْقِلِ، قَالَ: كَانَ أَبِي عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّدَمُ تُوبُهُ ؟ [راحع: ٣٥٦٨].

(۱۲ - ۲۸) عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رہا تھ کی خدمت میں میرے والد حاضر تھے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رہا تھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے خود نبی ملیکا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ندامت بھی تو ہہے۔

( ٤٠١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْٱغْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو هَاشِمٍ وَحَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَنْ أَبِي إِسُحَاٰقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسُوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدُرِى مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَاثِيلَ قَالَ فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْنَهَا آصَابَتُ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتُ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [راحع: ٣٩٢٢،٣٦٢] (١٠١٧) حفرت ابن معود اللفظ فرمات جي كه نبي طليك كے ساتھ ہم لوگ جب تشہد ميں بيٹھے تھ تو ہم كہتے تھے كماللہ كواس كے بندول کی طرف سے سلام ہو، جریل کوسلام ہو، میکا کیل کوسلام ہو، فلال اور فلال کوسلام ہو، نبی مالیّنا نے جب ہمیں یہ کہتے ہوئے سافر مایا کہ اللہ تو خودسرایا سلام ہے، اس لئے جب میں سے کوئی مخص تشہد میں بیٹھے تواسے یوں کہنا جا ہے تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں،اے بی! آپ پراللہ کی سلامتی،رحت اور برکت کا نزول ہو،ہم پراوراللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو،'' جب وہ بیر جملہ کہہ لے گا تو بیرآ سان وزمین میں ہر نیک بندے کوشامل ہوجائے گا''، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں اور پیر کہ مُمَا لَیْنِا اس کے بندے اور رسول ہیں، پھراس کے بعد جو چاہے دعاء مانگے۔ ( ٤٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَ (نَا بِقَرْيَةِ نَمْلٍ فَأُحْرِقَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْمِعِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَدِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٣٧٦٣].

(۴۱۸) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ہمراہ تھے، ہمارا گذر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں، ایک شخص نے چیونٹیوں کے ایک بل کوآگ لگادی، نبی طینا نے فرمایا کسی انسان کے لئے یہ مناسب منہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب جیساعذاب دے۔

( ٤٠١٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَغْمَشِ عَنْ ذَرِّ عَنْ وَائِلِ بُنِ مَهَانَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَبْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَتُ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ نَحْنُ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ قَالَ لِأَنْكُنَّ تُكْثِرُنَ فَقَامَتُ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ نَحْنُ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ قَالَ لِأَنْكُنَّ تُكْثِرُنَ لَكُونُونَ الْعَشِيرَ [راحع: ٣٥٦٩].

(۴۰۱۹) حضرت ابن مسعود و النظر المستود و المستود و المستود و المستود و المستود و المستود و المروك الله المستود و المروك و المروك و المستود و المروك و المستود و المستو

( ٤٠٢٠) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ مِنْ عُقْلِهَا بِنُسَمَا لِأَحَدِهِمُ أَنْ يَقُولَ نَسِبتُ آيَةً كَبْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّى [راحع: ٣٩٦٠]

(۴۰۲۰) حضرت ابن مسعود ڈائٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت کیا کرو کیونکہ بیلوگوں کے سینوں سے اتنی تیزی سے نکل جا تا ہے کہ جا نا ہے کہ جا اور بھی اپنی رسی چھڑا کراتنی تیزی سے نہیں بھا گتا ،اور فرمایا کہ جناب رسول اللّه مُلَاثِیْدُ کا ارشاد ہے بیہ بہت بری بات ہے کہ کوئی شخص بیہ کے کہ میں فلاں آیت بھول گیا بلکہ یوں کے کہ وہ اسے بھلادی گئی۔

(٤٠٢١) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبًا لَنَا اشْتَكَى أَقَنَكُوبِهِ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنْ شِنْتُمْ فَارْضِفُوهُ [راجع: ٣٧٠١].

(۲۰۲۱) حضرت ابن مسعود رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پچھ لوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ ہمارے ایک ساتھی کو پچھ بیاری ہے، کیا ہم داغ کراس کا علاج کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ نے کوئی جواب دینے سے تھوڑی دریسکوت فرمایا،اور پچھ در یعد فرمایا چا ہوتو اسے داغ دواور چا ہوتو پتھرگرم کرکے لگاؤدو۔

(٢٠٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا أَوْ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا أَوْ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِلِّيقًا [راجع: ٣٨٩٦].

(۲۲ میں) حضرت ابن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ انسان مسلسل کی بولتار ہتا ہے بہال اسے کہ اللہ کے یہال اسے کہ اللہ کے یہال اسے کہ اللہ کے یہال اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

#### هي مُنالِاً اَمْرُن شِل يُنظِيم مِنْ اللهِ بن مَسْلِكُ مِنْ اللهُ بن مَسْلِكُ مِنْ اللهُ بن مَسْلِكُ وَدُعْ اللهُ اللهُ بن مَسِيعُ وَدُعْ اللهُ اللهُ بن مَسْلِكُ مِنْ اللهُ بن مَسْلِكُ وَدُعْ اللهُ اللهُ بن مَسْلِكُ وَدُعْ اللهُ اللهُ بن مُسْلِكُ مِنْ اللهُ بن مُسْلِكُ وَدُعْ اللهُ اللهُ بن مُسْلِكُ وَدُعْ اللهُ اللهُ بن مُسْلِكُ وَدُعْ اللهُ اللهُ اللهُ بن مُسْلِكُ وَدُعْ اللهُ ال

(٤.٢٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عُمَارَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالٌ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلَيْهِ مِالطَّوْمِ فَإِنَّ الضَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ [صححه فَلْيَتْزَوَّ جُ فَإِنَّةُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَٱخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالطَّوْمِ فَإِنَّ الضَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ [صححه

البخاري (٥٦٦)، ومسلم (٤٠٠)]. [انظر: ٥٣٥،١١٢٤]

(۲۰۲۳) حضرت ابن مسعود و النفوس مروی ہے کہ ہم نوجوان ایک مرتبہ نی علیہ کے ہمراہ تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم سے نبی علیہ نے فرمایا کہ اے گروہ نوجواناں! تم میں سے جس میں نکاح کرنے کی صلاحیت ہو، اسے شادی کر لینی نوپا ہے کیونکہ نکاح نگا ہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جوشخص نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا اینے اوپرلازم کر لینا جا ہے کیونکہ روزہ انسانی شہوت کوتو ڑویتا ہے۔

(٤.٣٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابُنُ أَبِى زَائِدَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عُمَارَةً عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادُنُ لِلْغَدَاءِ قَالَ أَولَيْسَ الْيُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَتَدُرِى مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا أُنْزِلَ رَمَضَانُ تَرِكَ [صححه مسلم (١١٢٧)]. [انظر: ٤٣٤٩]

( ۲۰۲۳) عبدالرحلٰ بن بربید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دس محرم کے دن اشعث بن قیس حضرت ابن مسعود ڈھٹا کے پاس آئے، وہ
اس وقت کھانا کھار ہے تھے، کہنے لگے اے الوجھ! کھانے کے لئے آگے بوھو، اشعث کہنے لگے کہ آج کوم عاشوراء نہیں ہے؟
حضرت ابن مسعود ڈھٹا نے فرمایا تنہیں معلوم بھی ہے کہ یوم عاشوراء کیا چیز ہے؟ رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہونے سے
پہلے نبی عالیہ اس دن کاروزہ رکھتے تھے، جب رمضان میں روزوں کا حکم نازل ہوا تو بیروزہ متروک ہوگیا۔

(٤.٢٥) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا خَبَّابٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَكُلُّ هَوُلَاءِ يَقُراً كَمَا تَقُراً فَقَالَ إِنْ شِنْتَ آمَرْتَ بَعْضَهُمْ فَقَراً عَلَيْكَ قَالَ آجَلُ فَقَالَ لِى افْرَأُ فَقَالَ ابْنُ حُدَيْرٍ تَأْمُرُهُ يَقُراً وَلَيْسَ بِأَفْرَئِنَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شِنْتَ لَأُخْبِرَنَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِكَ وَقُوْمِهِ قَالَ فَقَرَأُتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ مَرْيَمَ فَقَالَ خَبَّرَبُ كَا مَا وَاللَّهِ إِنْ شِنْتَ لَأُخْبِرَنَّكَ مَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِكَ وَقُوْمِهِ قَالَ فَقَرَأُتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ مَرْيَمَ فَقَالَ خَبَّابٌ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنَّ مَنْ مَنْ يَهُ لَا يَوْمُ وَاللَّهُ لِلْعَالَ لَكُومُ وَالْخَاتَمُ أَنُ يُلْقَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِخَبَّابٍ أَمَا آنَ لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنُ يُلْقَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِخَبَّ فِي أَمَا آنَ لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنُ يُلْقَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِكَنَّ إِلَّا هُو مَا أَفُوا أَمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِخَبَّ فِي أَمَا آنَ لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنُ يُلْقَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِخَبَّ فِي أَمَا آنَ لِهُذَا الْخَاتَمِ أَنُ يُلْقَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِخَبَّ فِقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِعَلَى اللَّهُ فَقَرَالًا عَلَى اللَّهِ لِلْعَلَى اللَّهِ لِعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُولُ اللَّهُ لِلْكَلِيلُ لِلْعَلَى اللَّهُ لِلْعَالَ عَلَى عَلَى اللَّهُ لِلْعَلَى اللَّهُ لِلْعَلَى اللَّهُ لِلْعَلَى عَلْولَى اللَّهُ لِلْعَلَى اللَّهُ لِلْعَلَا الْمُعْرَامُ وَالْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ لِلْعَلَى اللَّهُ لَا تَرَاهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ لِلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْ عَلَى اللَّهُ لَا مَا أَنْ لِلْمُ اللَّهُ لِلْعَلَا اللَّهُ لَا تُعَلِّى اللَّهُ اللَ

(۴۰۲۵) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن مسعود ڈاٹھ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ زید بن حدیر بھی تھ، تھوڑی دیر بعد حضرت خباب ڈاٹھ بھی تشریف لے آئے اور کہنے لگے اے ابوعبدالرحمٰن! کیا بیسب لوگ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا اگر آپ جا ہیں تو ان میں سے کسی کو پڑھنے کا تھم دیں، وہ آپ کو پڑھ کرسنا

دے گا، انہوں نے کہا اچھا، پھر مجھ سے فرمایا کہتم پڑھ کرسناؤ، زید بن حدیر کہنے گئے کہ آپ ان سے پڑھنے کو کہدرہے ہیں حالانکہ یہ ہم میں کوئی بڑے قاری نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا خبر دار! اگرتم چا ہوتو میں تنہیں بتا سکتا ہوں کہ نبی الیا نے تمہاری قوم اور اس کی قوم کے متعلق کیا فرمایا ہے؟

بہرحال! میں نے سورہ مریم کی پچاس آیات انہیں پڑھ کرسنا ئیں، حضرت خباب ڈٹاٹٹؤ نے میری تحسین فرمائی، حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤ نے حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤ نے حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤ نے حضرت خباب ڈٹاٹٹؤ سے فرمایا کیا اب بھی اس انگوٹھی کوا تاریجیئنے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت خباب ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا آج کے بعد آپ اسے میرے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے، وہ انگوٹھی سونے کی تھی۔

( ٤٠٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شُوِيكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ لَنَا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهُ يَعْنِي شَوِيكٌ قَالَ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلِّ [راجع: ٢٥٥٣].

(۲۲ میر) حضرت ابن مسعود نظافی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا سود جننا مرضی بیڑھتا جائے اس کا انجام ہمیشہ قلت کی طرف ہوتا ہے۔

﴿ ٤٠٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبُدَةَ النَّهُدِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمُ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَلِعٌ أَلَا وَإِلِّى مُمُسِكٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ وَالذَّبَابِ قَالَ يَزِيدُ الْفَرَاشِ آوُ مُطَلِعٌ أَلَا وَإِلِّى مُمُسِكٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ وَالذَّبَابِ قَالَ يَزِيدُ الْفَرَاشِ آوُ الشَّبَابِ وَالدَّبَابِ قَالَ يَزِيدُ الْفَرَاشِ آوُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ ا

(۲۷ میں) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ نے جس چیز کو بھی حرام قر اردیا جا تا ہے، وہ جا نتا ہے کہ استے میں سے جھا تک کردیکھنے والے دیکھیں گے، آگاہ رہو کہ میں تہمیں جہنم کی آگ میں گرنے سے بچانے کے لئے تمہاری کمرسے پکڑ کر کھنٹے رہا ہوں اور تم اس میں ایسے گرزہے ہوجیسے پروانے گرتے ہیں یا کھی۔

( ٤٠٢٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ عَبْدَةَ النَّهُدِيِّ عَنْ عَبْدِ مَنْ عَبْدِ مَنْ عَبْدِ الْمَعُودِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ الْفَرَاشِ وَالذَّبَابِ [مكرر ما قبله].

(۲۰۱۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٠٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ زَمِيلَهُ يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَأَبُو لُبَّابَةَ فَإِذَا حَانَتُ عُقْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى نَمْشِى عَنْكَ فَيَقُولُ مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّى وَلَا أَنَ بِأَغْنَى عَنُ الْأَجْرِ مِنْكُمَا [راحع: ٢٩٠١].



#### هي مُنالًا احَدُونَ بل يَنظِ مَرْم الله بن مَسِعُورٌ عِلَيْهُ فِي ١٥١ وَ الله بن مَسِعُورٌ عِلَيْهُ فِي

( ٤.٣.) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَنْتُرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ سَيَلِيكُمْ أَمْرَاءُ يَشْتَغِلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّوهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِى وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٤٨) قال شعب: إسناده قوى إهكذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٤٨) قال شعب: إسناده قوى إهكذا رأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٤٨) قال شعب إسناده قوى إلى ومنزت ابن مسعود ثالثا سيم وى مهم وي معادي عن من عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله عن

(٤.٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآيَّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ هُوَ الشِّرُكَ أَلَمُ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ لَا تُشُوكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [راحع: ٣٥٨٩].

(۱۳۰۳) حضرت ابن مسعود رفی الله علی مروی ہے کہ جب سے آیت مہار کہ نازل ہوئی''وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ مخلو طنہیں کیا ۔'' تو لوگوں پر سے بات بری شاق گذری اور وہ کہنے لگے یارسول اللہ! ہم میں سے کون شخص ہے جس نے اپنی جان پرظلم نہ کیا ہو؟ ہی مالیا سی کا وہ مطلب نہیں ہے جوتم مراد لے رہے ہو، کیا تم نے وہ بات نہیں سی جوعبد صالح (حضرت لقمان مالیا) نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ'' بیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ شہرانا کیونکہ شرک بہت برد اظلم ہے' اس آیت میں بھی شرک ہی مراد ہے۔

(۳۲ ۳۲) حضرت ابن مسعود رہ النظافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیظائے کوئی نماز پڑھائی ، مجھے یہ یا ذہیں کہ اس میں پھھ کی ہوگئی یا بیشی؟ بہر حال! جب سلام پھیرا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا نماز کے بارے کوئی نیا تھم نازل ہوگیا ہے؟ نبی علیظانے فرما یا نہیں ، کیا ہوا؟ صحابہ مُن لَیْنا نے عرض کیا آپ نے تو اس اس طرح نماز پڑھائی ہے، یہ ن کر نبی علیظانے اپنے یاؤں موڑے اور

#### الله بن الما الله بن الله الله بن الله

سہوکے دو سجدے کرلیے، پھر جب سلام پھیر کرفارغ ہوئے تو فر مایا کہ میں بھی انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو، میں بھی بھول سکتا ہوں،اورتم میں سے کسی کو جب بھی اپنی نماز میں شک پیدا ہو جائے تو وہ خوب غور کر کے تناطرائے کواختیار کرلے اور سلام پھیر کرسہوکے دو سجدے کرلے۔

(۳۰۳۳) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رٹاٹھ شام تشریف لائے اور اہل جمس کے پچھلوگوں کی فرمائش پران کے سامنے سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی ، ایک آ دمی کہنے لگا کہ بخدا بیسورت اس طرح پازل نہیں ہوئی ہے، حضرت ابن مسعود رٹاٹھ نے فرمایا افسوس! اللہ کو قتم میں نے بیسورت نبی طلیقا کے سامنے اسی طرح پڑھی تھی اور نبی طلیقا نے میری تحسین فرمائی مشعود رٹاٹھ نے فرمایا اللہ کو قتم میں کے بیسورت نبی طلیقا کے سامنے اسی طرح پڑھی تھی اور نبی طلیقا نے میری تحسین فرمائی مشمول نے فرمایا کہ تو حق کی تکذیب کرتا ہے اور شراب میں بیتا ہے؟ بخدا! میں بچھ پر حدجاری کے بغیر تھے نہیں چھوڑوں گا، چنا نبیوں نے اس پر حدجاری کے۔

(٤.٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ٱخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمَّا رَأَى عُثْمَانَ صَلَّى بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ وَخَلْفَ آبِي بَكْرٍ وَكُعْتَيْنِ وَخُلْفَ آبِي بَكْرٍ رَكُعَتَيْنِ وَعُمَرَ رَكُعَتَيْنِ لَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكُعَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ [راجع: ٣٥٩٣].

(۳۰ ۳۳) عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رہائٹؤ نے میدانِ منی میں چار رکعتیں بڑھیں تو حضرت ابن مسعود رہائٹؤ نے فرمایا میں نے نبی علیقا کے ساتھ بھی اور حضرت ابو بکر رہائٹؤ وعمر رہائٹؤ کے ساتھ بھی منی میں دور کعتیں بڑھی ہیں، کاش!ان چار رکعتوں کی بجائے مجھے مقبول دور کعتوں کا ہی حصال جائے۔

( ٤٠٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ آخُبَرَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ فَحَدَّتَ حَدِيثًا لَا أُرَاهُ حَدَّثَهُ إِلَّا مِنْ آجُلِى كُنْتُ آخُدَتَ الْقَوْمِ سِنَّا قَالَ كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَائَة فَلَيْتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً [راجع: ٢٣ : ٤].

(۲۰۳۵) حفرت ابن مسعود ر النظر سے مروی ہے کہ ہم نوجوان ایک مرتبہ نبی طلیقا کے ہمراہ تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم سے نبی طلیقانے فرمایا کہ اے گروونوجواناں! ہم میں سے جس میں نکاح کرنے کی صلاحیت ہو، اسے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ

نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو شخص نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا اینے او پرلازم کرلینا جا ہیے کیونکہ روزہ انسانی شہوت کوتوڑ دیتا ہے۔

( ٤٠٣٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ عَنِ الْعَيْزَارِ مِنْ تِنْعَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُجِّهَتُ اللَّعْنَةُ تَوَجَّهَتُ إِلَى مَنْ وُجِّهَتُ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَتُ فِيهِ مَسْلَكًا وَوَجَدَتُ سَبِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُجِّهَتُ اللَّعْنَةُ تَوَجَّهَتُ إِلَى مَنْ وُجِّهَتِى إِلَى فَلَانٍ وَجَدَتُ فِيهِ مَسْلَكًا وَوَجَدَتُ سَبِيلًا حَلَمُ أَجِدُ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَلَمُ أَجِدُ حَلَيْهِ سَبِيلًا وَلَمُ أَجِدُ

فِيهِ مَسْلَكًا فَمَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ [انظر: ٣٨٧٦].

(۳۰۳۷) حضرت ابن مسعود و النوسي مروى ہے كہ ميں نے نبی نايئيں كو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے كہ جس شخص پر لعنت بھيجى گئی ہو،
لعنت اس كى طرف متوجہ ہوتى ہے، اگر وہاں تك و بنچنے كاراستدل جائے تو وہ اس پر واقع ہو جاتى ہے ورنہ بار گا وِ خداوندى ميں
عرض كرتى ہے كہ پرورد گارا جھے فلاں شخص كى طرف متوجه كيا گيائيكن ميں نے اس تك و بنچنے كاراسته نہ پايا اب كيا كروں؟ اس
سے كہا جاتا ہے كہ جہاں ہے آئى ہے و يہيں واپس چلى جا۔

( 270 ء ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ ذَرٌّ عَنُ وَائِلِ بُنِ مَهَانَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثُرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَتُ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتُ بِمَ نَحُنُ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ تُكُثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُّرُنَ الْقَعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْقَعْنَ وَتَكُفُّرُنَ الْقَعْنَ وَتَكُفُّرُنَ

( ٤٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ [راحع: ٢٥٥٣].

(۳۸ ۳۸) حُفرت ابن مسعود را الله فرماتے ہیں کہ نبی علیا نے تو بیفر مایا تھا کہ جو خُف اس حال میں مرجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ، کسی کوشریک ندکھبرا تا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا اور میں بیر کہتا ہوں کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھبرا تا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٤.٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ [راجع: ٢٠٦٥].

(۳۰۳۹) حضرت ابن مسعود ولالتؤسے مروی ہے کہ نی ملیلانے ارشاد فر مایا جب تم تین آ دی ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ دی سرگوثی نہ کرنے لگا کرو کیونکہ اس سے تیسر ہے کام ہوگا۔

( ٤٠٤٠ ) حَدَّثَنَا ...

( مهم ٢٠٠) ہمارے پاس دستیاب نسخ میں یہاں صرف لفظ " حدثنا" کھاہوا ہے۔

(٤٠٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللَّهِ نَسْظِرُهُ يَأْذَنُ لَنَا قَالَ فَجَاءَ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ فَلَا حَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ أَعْلِمُهُ بِمَكَانِنَا فَدَحَلَ فَأَعْلَمَهُ فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّى لَآعُلَمُ مَكَانَكُمْ فَأَدَعُكُمْ عَلَى عَمْدٍ مَخَافَةَ أَنْ أُمِلَّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا [راجع: ٢٥٨١]

(۱۲۹۳) شقیق کہتے ہیں کہ آیک دن ہم لوگ با پے عبداللہ پر حضرت ابن مسعود ہٹائٹی کی نشریف آوری کا انظار کررہے تھے، اتن ویریس بزید بن معاویہ ختی آگئے ، وہ اندرجانے گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آئیس ہمارا بٹا دیجئے گا، چنا نچہ انہوں نے اندر جا کر حضرت ابن مسعود وٹائٹی کو بتا دیا ، چنا نچہ وہ فوراً ہی تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ میرا انظار کررہے ہیں ، میں آپ کے پاس صرف اس وجہ سے ٹیس آیا کہ میں آپ کو اکتاب میں مبتلا کرنا اچھا نہیں جھتا ، اور نی علین ہمی وعظ وضیحت میں اسی وجہ سے بعض دنوں کو خالی چھوڑ و سیتے تھے کہ وہ بھی ہمارے اکتا جانے کو ایچھا نہیں جھتے تھے۔

(٤٠٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ أَقُوامًا ثُمَّ لَأُغُلِّبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِى فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ [راجع: ٣٦٣٩].

(۳۲ میر) حضرت ابن مسعود بڑا تنظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثالیّی آنے ارشاد فر مایا میں حوضِ کوثر پرتمہاراا نظار کروں گا، مجھ سے اس موقع پر پچھلوگوں کے بارے جھگڑا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا پروردگار! میرے ساتھی؟ ارشاد ہوگا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

(٤٠٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ شَٰقِيقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشُرُك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشُرُك بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشُرُك بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشُرُك بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّا، دَخَلَ الْجَنَّةَ. [راحع: ٣٥٥٢].

(۳۰۴۳) حضرت ابن مسعود بالثلا فرماتے ہیں کدووباتیں ہیں جن میں سے ایک میں نے نبی ایساسے تن ہے اور دوسری میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، نبی علیکا نے تو بیفر مایا تھا کہ جو محض اس حال میں مرجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہراتا ہو، وہ

# منانا اکمرن بن بل مینید مترم کی دور الله کا منانا اکمرن بن با الله بن مسیعه و دور الله کی منانا الله بن مسیعه و دور الله کی منانا الله بن مسیعه و دور و در الله کے ساتھ کی کوشر یک نه تظهرا تا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(عدد) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا أَحَدُّ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشُ وَمَا أَحَدُّ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشُ وَمَا أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَلِكَ عَرَّمَ الْفُوَاحِشُ وَمَا أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّعِنَ مَر وَى بِهُ مَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ وَالدَّعِنَ عَرْتُ مَد وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَا عَلَيْهِ وَمَا أَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

( ٤.٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفُرِشُ ذِرَاعَيْهِ فَخِلَيْهِ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّلَاقِ [راجع: ٨٨٥]

( ۲۵ میر) حضرت ابن مسعود و النظامی مروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تواپنے باز وؤں کواپئی رانوں پر بچھا لے اور اپنی دونوں ہشیلیوں کو جوڑ لے، گویا میں اب بھی نبی طیلیا کی منتشر انگلیاں دیکھ رہا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے دونوں ہتھیلیوں کورکوع کی حالت میں جوڑ کر دکھایا ( پیمکم منسوخ ہوچکا ہے )

(٤.٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةً الْمَغْرِبِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْعِشَائِينِ فَإِنَّهُ صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ جَمِيعًا [راحع:٣٦٣] بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا وقَالَ ابْنُ نُمْيُرٍ الْعِشَائِينِ فَإِنَّهُ صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ جَمِيعًا [راحع:٣٦٣] بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا وقَالَ ابْنُ نُمْيُرٍ الْعِشَائِينِ فَإِنَّهُ صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ جَمِيعًا [راحع:٣٦٧] (احم:٣١٥) مُعْرَت ابن مسعود وَلِيَّةٍ عِمْ وَيَ جَمِيلُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ كُولُورَا فَي وَتَ عَبْرِكُ فَيْ فِي عَلَيْهِ كُولُورَا فَي وَتَ عَبْرِكُ وَلَيْ وَتَ عَلَيْهِ فِي فِي عِنْ عَبْوعَ وَتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْ وَيَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ الْهَالُونَ وَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ الْهَالُونَ وَتَعْمَى الْمُولُورَا عَنْهُ وَلَوْمُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَوْمَ الْمُعَلِّمُ وَلَيْتُ وَلَوْمُ الْمُعْمَالِقَ وَلَا عَلَيْهِ فَي مُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَامُ الْمُعْمَالُونَ وَلَا عَلَى مَعْمِ وَصَلَامُ الْمُعْمَامِ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَامِ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَامِ وَلَا عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا قُلُولُ مِنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَامِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى الللْمُعُلِي الللْمُ الْمُوا

(٤٠٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِالسَّتَادِ الْكُعْبَةِ قَالَ فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلٌ فِقُهُ قُلُوبِهِمْ قُرُشِيٌّ وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيَّانِ أَوْ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ فَتَكَلَّمُوا بِكُلامٍ لَمْ أَفْهَمُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَتَرُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْمَعُ كَلامَنَا هَذَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْمَعُ كَلامَنَا هَذَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَسْمَعُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُهُ وَلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسُمُعُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ عَلْ فَانْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ وَمَا كُنْتُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَمَا كُنْتُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ الرِّذِى ظَنَيْتُهُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

سے حضرت ابن مسعود و فاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا کہ تین آ دی آئے ،ان میں سے ایک قریشی تھا اور دو قبیلہ تقیف کے جواس کے داماد تھے، یا ایک تقفی اور دو قریشی ،ان کے پیٹ میں چربی زیادہ تھی لیکن دلوں میں سمجھ بو جھ بہت کم تھی ، وہ چیکے باتیں کرنے گئے جنہیں میں نہ من سکا، اتن دیر میں ان میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے ، کیا اللہ ہماری ان باتوں کو من رہا ہے؟ دوسرا کہنے لگا میرا خیال ہے کہ جب ہم او نچی آ واز سے باتیں کرتے ہیں تو وہ انہیں سنتا ہے اور جب ہم اپنی آ واز میں بلند نہیں کرتے تو وہ انہیں نہیں من یا تا، تیسرا کہنے لگا اگروہ پھی سکتا ہے تو سب پھی سکتا ہے اور جب ہم اپنی آ واز میں بلند نہیں کرتے تو وہ انہیں نہیں من یا تا، تیسرا کہنے لگا اگروہ پھی سکتا ہے تو سب پھی سنتا ہے اور جب ہم اپنی آ واز میں بلند نہیں کرتے تو وہ انہیں نہیں من از ل فر مائی '' اور تم جو چیز میں چھیا تے ہو کہ تمہار ہے کان ، آئے تھیں اور کھالیں تم پر گواہ نہ بن سکیں یہ اپنے رب کے ساتھ تمہارا گھٹیا خیال ہے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے ۔''

(٤٠٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْآَعُومِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِى الدُّنْيَا قَالَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبِرَاذَانَ مَا بِرَاذَانَ وَبِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمُدِينَةِ مَا بِالْمُدِينَةِ آراحِعِ ٢٥٧٩].

(۴۰۲۸) حفرت ابن مسعود الله عليه عروى به كه بي عليه في الشاوفر ما يا جائدادند بنايا كرو، ورديم و ديا بي منهك بوجاؤ كرو (٤٠٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِينِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئُ مُسُلِمٍ لَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الْأَشْعَثُ فِي وَاللَّهِ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لِيقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئُ مُسُلِمٍ لَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الْأَشْعَثُ فِي وَاللَّهِ كَانَ ذَاكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْمَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمُتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ ذَاكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْمَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمُتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ الْحِيفُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا يَقُولُ لِلْيَهُودِيِّ الْجَلِفُ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَعَلَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِو لَى يَخْلِفُ فَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِو اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِو الْلَهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِو الْكَاهِ وَالْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِو الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِولُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِو اللَّهُ وَالْمَانِهُمْ فَمَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ الْذِينَ يَشْتُونُ وَى مِعْهُ وَالْمَانِهُمْ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُهُ وَالْمُومُ وَالْمَانِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

( ٤٠٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَلَا مَدَّلُهُ قَالَ قَالَ وَكِيعٌ أَشَدِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرِينَ وَقَالَ وَكِيعٌ آشَدِّ

النَّاسِ [راجع: ٥٥٥٣].

(۵۰،۷۰) حضرت ابن مسعود ٹاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملایا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر ساز لوگوں کو ہوگا۔

(٤٠٥١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ مُسْتَلْقِيًّا حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأُ

(۴۰۵۱) حضرت ابن مسعود ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگاٹیٹی ایٹ کرسویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ماٹیٹی ا خرائے لینے لگتے ، پھر آپ مُلاٹیٹی بیدار ہوکر تازہ وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھا دیتے۔

( ٤.٥٢) حَدَّثَنَاه إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

(۵۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٤٠٥٣) حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْآسُودِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ لَهُ فَقَالَ انْتِنِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ وَلَا تُقْرِبْنِي حَائِلًا وَلَا رَجِيعًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ لَهُ فَقَالَ انْتِنِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ وَلَا تُقْرِبْنِي حَائِلًا وَلَا رَجِيعًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَلَا تُعْرِبُنِي حَائِلًا وَلَا رَجِيعًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَلَا تُعْرِبُنِي وَلَا تُعْرِبُونِ وَتَعَلَّهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ

(۳۰۵۳) حضرت ابن مسعود ٹا ایک مرتبہ نی علیا قضاء حاجت کے لئے نظیقہ مجھ سے فرمایا کوئی چیز لے کر آؤجس سے میں استخباء کرسکوں، کیکن دیکھو بدلی ہوئی رنگت والا پانی یا گوہر نہ لانا، پھر میں نبی علیا کے لئے وضو کا پانی بھی لایا، نبی علیا نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، اس نماز میں جب نبی علیا نے رکوع کے لئے اپنی کمر جھکائی تو دونوں ہاتھوں سے دونطیق 'کی اور اپنے ہاتھوں کواپنی رانوں کے بچ میں کرلیا۔

( ٤٠٥٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ نَسْتَأْذِنَهُ أَنْ نَكُوِيَهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ نَسْتَأْذِنَهُ أَنْ نَكُوِيَهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ نَسْتَأْذِنَهُ أَنْ نَكُويِهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ [راحع: ٢٧٠١].

( ۴۰۵ مرت این مسعود التی سیم وی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ ہمارے ایک ساتھی کو کچھ بیاری ہے، کیا ہم واغ کراش کا علاج کر سکتے ہیں؟ نبی طالی نے کوئی جواب دینے سے سکوت فر مایا، ہم نے پھر پوچھا، نبی علیا نے پھر سکوت فر مایا اور پچھ دیر بعد فر مایا اسے پھر گرم کر کے لگاؤ گویا نبی علیا ان اض ہوئے۔

( ١٠٥٤م ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن جَعْفَرٍ، غُندَرٌ، عَنْ شُعْبَةً.

( ۲۰۵۴ م ) گذشته حدیث اس دوسر کی سند سے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنالًا اَمَدُرُن بَل يَنْهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴿ مَنالًا الله بن صَبِيعُودٌ عِنْهُ ﴾ ﴿ مُنالًا الله بن صَبِيعُودٌ عِنْهُ ﴾

( ٤٠٥٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَالْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقَعْمُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَبُدُو كَا فَعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَبُدُو كَا فَعَلَى وَعُمْرَ يَفْعَلَان ذَلِكَ [راحع: ٣٦٦٠].

(۴۰۵۵) حضرت ابن مسعود رہا تھے ، گھڑے اور بیٹے ہوئے کہ میں نے نبی ملیٹا کو دیکھا ہے کہ وہ ہر مرتبہ جھکتے اٹھتے ، گھڑے اور بیٹے ہوتے وقت تکبیر کہتے تھے اور دائیں بائیں اس طرح سلام پھیرتے تھے کہ آپ کا ٹیٹی کے مبارک رخساروں کی سفیدی دکھائی دیکھائے دیتی تھی اور میں نے حضرات ابو بکر وعمر ڈیٹھ کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٠٥٦) حَكَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَكَّثَنَا زُهَيْرٌ حَكَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ لِيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنُ عَدُ الرَّحْمَنِ

بُنُ الْٱسُودِ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْخَلَاءَ وَقَالَ انْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

فَالْتَمَسُتُ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدُ النَّالِثَ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتَةٍ فَآخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَٱلْقَى الرَّوْتَةَ وَقَالَ

فَاتَحَدُ الْحَجَرَيْنِ وَٱلْقَى الرَّوْتَةَ وَقَالَ

إِنَّهَا رِكُسُّ [راحع: ٣٩٦٦].

(۵۲) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلی قضاءِ حاجت کے لئے نکلے تو مجھ سے فر مایا کہ میرے پاس تین پھر تلاش کر کے لاؤ، میں دو پھر اور لید کا ایک خشک کلڑ الا سکا، نبی علیلیا نے دونوں بپھر لے لیے اور لید کے کلڑے کو پھیٹک کر فر مایا بینا یاک ہے۔

( ٤٠٥٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ بِالْجِعِرَّانَةِ قَالَ فَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ بِالْجِعِرَّانَةِ قَالَ فَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى قَوْمِهِ فَكَذَّبُوهُ وَشَجُّوهُ فَجَعَلَ يَمُسَحُ الدَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى قَوْمِهِ فَكَذَّبُوهُ وَشَجُّوهُ وَشَجُوهُ فَعَمَلَ يَمُسَحُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ جَبْهَنَهُ يَحْكِى الرَّجُلَ [راحع: ٣٦١١]

(۵۷) حضرت ابن مسعود را النظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انہ میں غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرہا رہے تھے،

الوگ نبی علیہ کے پاس جمع ہو گئے حضورا قدس مکا لیکٹی ایک نبی کے متعلق بیان فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مارا اور وہ اپنے جہرے سے خون پو نبیج جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ پروردگار! میری قوم کومعاف فرما دے، یہ جھے جانتے نہیں ہیں،

حضرت ابن مسعود رفی تو فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب بھی میری نگا ہوں کے سامنے ہے کہ نبی علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی پیٹیانی کوصاف فرما رہے تھے۔

( ٤٠٥٨ ) حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي عَدِيٍّ وَيَزِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كُنْتُ لَا أُخْبَسُ عَنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ فَنَسِى عَمْرٌ و وَاحِدَةً وَنَسِيتُ أَنَا أُخْرَى وَبَقِيتُ هَذِهِ عَنُ النَّجُوى عَنُ كَذَا وَعَنْ كَذَا قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَّالِكُ بْنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ قَالَ فَأَذُرَكُتُ مِنْ آخِو هَذِهِ عَنْ النَّجُوى عَنْ كَذَا وَعَنْ كَذَا قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَّالِكُ بْنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ قَالَ فَأَذُرَكُتُ مِنْ آخِو حَدِيثِهِ وَهُو يَقُولُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ قَدْ قُسِمَ لِى مِنْ الْجَمَالِ مَا تَرَى فَمَا أُحِبُّ أَنَّ آجَدًا مِنُ النَّاسِ فَطَيْنَ بِشِرَاكَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا أَفَلَيْسَ ذَلِكَ هُو الْبُغْى قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِالْبُغْيِ وَلَكِنَّ الْبُغْى مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ أَوْ بَطِرَ الْحَقَ وَعَمُطُ النَّاسَ [راحع: ٤٤٤].

(۵۸ مم) حضرت ابن مسعود را الله فرماتے ہیں کہ میں سرگوشی سے کوئی حجاب محسوس نہیں کرتا تھا اور نہ فلال فلال چیز ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک جیز میرے استاذ بھول گئے اور ایک میں بھول گیا، میں ایک مرتبہ استاذ صاحب کے پاس آیا تو وہاں مالک بن مرارہ رہاوی بھی موجود تھے، میں نے انہیں صدیث کے آخر میں یہ بیان کرتے ہوئے پایا کہ یا رسول اللہ! آپ ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں کہ میرے جھے میں کتنے اونٹ آئے ہیں، میں نہیں چا ہتا کہ کوئی شخص اس تعداد میں مجھ سے دو چار تھے بھی آگے بیر میں بیر سے بھی ایست قبول کرنے سے انکار کروے اور لوگوں کو جھے میں بیر میں بیر بیر ہیں ہے، تئبر ہیں ہے، تئبر ہیں ہے کہ انسان حق بات قبول کرنے سے انکار کروے اور لوگوں کو حقر سمجھے۔

(۲۰۵۹) حضرت ابن مسعود و النفؤ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی طالیا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ فلال شخص رات کونماز سے عافل ہوکر سوتار ہا، نبی طالیا نے فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پیشا بردیا ہے۔

(٤.٦٠) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ مِمَّا يُذَكِّرُ كُلَّ يَوْمِ الْحَمِيسِ فَقِيلَ لَهُ لَوَدِهُنَا أَنَّكُ مُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهِيَةَ السَّلَمَةِ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهِيَةَ السَّلَمَةِ عَلَيْنَا [راحع: ٢٥٨١].

(۱۹۰ م) اَبودائل کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ ہر جمعرات کو دعظ فر مایا کرتے تھے،ان سے کسی نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں روز اندوعظ فر مایا کریں،انہوں نے فر مایا میں تمہیں اکتاب میں مبتلا کرنا اچھانہیں سمجھتا،اور نبی علیلہ بھی وعظ و 'نصیحت میں اسی وجہ سے بعض دنوں کو خالی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بھی ہمارے اکتاجانے کواچھانہیں سمجھتے تھے۔

(٤٠٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى الْتَهَى إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقَالَ نَاوِلْنِى أَخْجَارًا قَالَ فَنَاوَلْتُهُ سَبْعَةَ أَخْجَارٍ فَقَالَ لِى خُذْ بِزِمَامِ النَّاقَةِ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقَالَ نَاوِلْنِى أَخْجَارًا قَالَ فَنَاوَلْتُهُ سَبْعَةَ أَخْجَارٍ فَقَالَ لِى خُذْ بِزِمَامِ النَّاقَةِ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا فَرَمَى بِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ وَهُو رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا فَرَا مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا كَانَ يَقُومُ الَّذِي أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ [راحع: ٨٤٥].



# رہے منافا احمٰزی بی بینے مترم کے کے موقع پر میں حضرت ابن مسعود رہ بیست کے بیا اللہ بن میں میں مور ہے ہے۔ (۱۲ ۲۰ ۲) عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ تج کے موقع پر میں حضرت ابن مسعود رہ بی کے ساتھ تھا، جب وہ جمرہ عقبہ کے قریب پنچ تو فرمانیا کہ جھے کچھ کنگریاں دو، میں نے انہیں سات کنگریاں دیں، پھرانہوں نے جھے سے فرمایا کہ اونٹنی کی نگام پکڑلو، پھر پنچ ہٹ کرانہوں نے بطن وادی سے جمرہ عقبہ کوسواری ہی کی حالت میں سات کنگریاں مارین، اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے رہ یہ اور بیدوعاء کرتے رہے کہا ہے اللہ! اسے جم مبرور بنا اور گنا ہوں کو معاف فرما، پھر فرمایا کہ وہ ذات بھی یہیں کھڑی ہوئی تھی جس یہ یہوں وہ کھی جس کر سورہ بقرہ ما ذکر ہوئی تھی۔

( ٤٠٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي قَانُ اللَّهِ أَنْثُوا اللَّقَلِ وَهَذَّا كَهَدِّ الشِّعْرِ إِنِّي لَآعُلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ [راحع: ٢٦٠٧]

و ۱۲ من ابرابیم کیتے بیں کہ ایک مرتبہ (بنو بجیلہ کا ایک آدی)'' جس کا نام تھیک بن سنان تھا'' حفرت ابن مسعود و النین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے آج راستہا یک رکعت میں مفصلات پڑھ لیں، حفرت ابن مسعود و النین نے فر مایا گھٹیا اشعار کی طرح؟ یاروی قتم کی نثر کی طرح؟ میں ایسی مثالیں بھی جانتا ہوں کہ نبی طیفی نے ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں۔ (۲۰۹۶) حَدَّثَنَا صُفَو دِ قَالَ کُنّا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَدِّی اللّهِ صَدْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّهِ صَدْ اللّهِ اللّه اللّ

(٣٠٦٣) حفرت ابن مسعود والتناسي مروى ہے كہ ايك مرتبہ بم لوگ نبي طليقا كے ساتھ كى غارييں تھے، وہاں نبي عليقا پر سورہ مرسلات نازل ہوگئى، ہم نبی علیقا ہے من كراسے یاد كرنے گئے، اچا تك ايك سانپ اپنے بل سے نكل آیا، ہم جلدى ہے آ گے بزھے ليكن وہ ہم پر سبقت لے گیا اور اپنے بل ميں گھس گیا، نبی علیقانے فر مایا كہوہ تمہارے شرسے فئے گیا جیسے تم اس كثر ہے فئے گئے۔

(١٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَسُ عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فَلَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِّ اللَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِّ اللَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِّ اللَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِّ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيْقُ وَالْسَلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلُّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَمَّ يَتَحَيِّرُ بَعْدُ مِنْ النَّذَعَاءِ مَا شَاعَ وَاحِدِ مِع السَّمَاءِ وَالْلَامُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ وَلَالَ الْوَلَالَ لَا اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالَ الْوَلَالُ الْوَلَالَ لَوْمَالًا مَوْدَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ الْوَلَالُ الْوَلَالُ وَلَالَ الْوَلَالُ الْوَلَالُ الْوَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَالَ الْوَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ

#### هي مُنايًا اَمَٰذِينَ بل يَئِيدُ مَرَى كُورَ عَلَيْهُ كُورُ عَلَيْهُ كُورُ عَلَيْهُ كُورُ عَلَيْهُ كُورُ عَلَيْهُ كُو

ہوئے سافر مایا کہ اللہ تو خود سرا پاسلام ہے، اس لئے جب میں ہے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے تواسے یوں کہنا چا ہے تمام تولی، بدنی اور مالی عباد تیں اللہ کے لئے ہیں، اے نبی! آپ پراللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت کا نزول ہو، ہم پراور اللہ کے نبیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، ' جب وہ یہ جملہ کہہ لے گا تو یہ آسان وزمین میں ہر نبک بندے کوشامل ہوجائے گا''، میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محر منافیات کے بندے اور رسول ہیں، پھراس کے بعد جو چاہے دعاء مائے۔ ( 30 میں) حکد تُنَا آله مُعَاوِ مَدَّ حَدَّیْنَا آله مُعَاوِ مَدَّ حَدَّیْنَا آله مُعَاوِ مَدَّ حَدَّیْنَا آله مُعَاوِ مَدَّ حَدَّیْنَا آله مُعَاوِ مَدَّ حَدِّیْنَا آله مُنْ اللّه مَال دَسُولُ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ عَدِّد اللّه مَالُه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه مُنْ اللّه ا

( 2.70) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيْبُ الثَّيْبُ الثَّيْبُ الثَّيْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ [راحع: ٣٦٢١].

(۲۰۲۵) حضرت ابن مسعود رفی است مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله الله تا ارشاد فر مایا جوسلمان اس بات کی گواہی دینا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود تہیں اور میں اللہ کا پیٹی ہر ہوں ، اس کا خون حلال نہیں ہے ، سوائے تین میں سے کسی ایک صورت کے ، یا تو شادی شدہ ہو کر بد کاری کر دے اور جماعت ہے جدا ہوجائے۔ شادی شدہ ہو کر بد کاری کر دے اور جماعت ہے جدا ہوجائے۔ (۲۰۹۱) حکا تُنا مُؤ مَّل حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَیْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهَا سَنَكُونُ فِتَنَ وَامُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ فَمَا تَأْمُونَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الّٰذِی عَلَیْهُ وَتَسْالُونَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ الّذِی لَکُمْ [راحع: ۲۲۵]

(۲۷ ۲۷) حضرت ابن مسعود رہائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مظالیم کے ارشاد فرمایا عنقریب ناپسندیدہ اموراور فتنوں کا ظہور ہوگا ،صحابۂ کرام جھائی نے پوچھایا رسول اللہ اہم میں سے جوشخص اس زمانے کو پائے تو کیا کرے؟ فرمایا اپنے اوپر واجب ہونے والے حقوق ادا کرتے رہواور اپنے حقوق کا اللہ سے سوال کرتے رہو۔

( ٤٠٦٧) قَالَ مُؤَمَّلٌ وَجَدُتُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۷۷ ۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

( ٤٠٦٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنُ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَخَرَجَتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَتَهَادُرُنَاهَا فَسَبَقَتَنَا فَلَدَ حَلَتُ الْحُدِيثِ الْجُحْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتُ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا قَالَ وَزَادَ الْأَعْمَشُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَهِي رَطْبَةٌ [راجع: ٤٠٠٤].

(۱۸ ۲۰) حضرت ابن مسعود و الله الله عنه الله عنه الله مرتبه مم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی غار میں تھے، اچا تک ایک سانپ اپنے بل سے نکل آیا، ہم جلدی سے آ کے بڑھے لیکن وہ ہم پر سبقت لے گیا اور اپنے بل میں گھس گیا، نبی علیا ہے فرمایا کہ وہ

( ٤٠٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ وَقَدُ أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا قَالَ فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ وَقَدُ أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا قَالَ فَنَحُنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمُ كَمَا فَقَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمُ كَمَا عَدِيهُ وَ يَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ شَرَّكُمُ كَمَا مِنْ فِيهِ رَعْلَهُ وَاللَّهُ شَرَّكُمُ كُمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَيَا فَا اللَّهُ شَرَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كُمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كُمَا وَيَتَهُ وَالَعُهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُسَلِّقُونَا فَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُو عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْلُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْ

وَقَاكُمْ شُرَّهَا [صححه البخاري (١٨٣٠)، ومسلم (٢٢٣٤)، وابن خزيمة (٢٦٦٨)]. [راجع: ٢٥٨٦]

(۱۹۹ میں) حضرت ابن مسعود رہا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی نایشا کے ساتھ کسی غار میں تھے، وہاں نبی نایشا پر سورہ مرسلات نازل ہوگئ، ہم نبی نایشا ہے من کراسے یادکرنے لگے، اچا تک ایک سانپ اپ بل سے نکل آیا، ہم جلدی ہے آ گے بڑھے لیکن وہ ہم پر سبقت لے گیا اور اپنے بل میں گھس گیا، نبی نایشانے فر مایا کہ وہ تمہارے شرسے نج گیا جیسے تم اس کے شرسے نج گئے۔

(٤٠٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ مُخَارِقِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ لَقَدُ شَهِدْتُ مِنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ قَالَ غَيْرُهُ مَشْهَدًا لَآنُ آكُونَ أَنَا صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ يَقُولُ لَقَدُ شَهِدْتُ مِنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ قَالَ غَيْرُهُ مَشْهَدًا لَآنُ آكُونَ أَنَا صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَىَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اذْهَبُ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُرَقَ وَجُهُهُ وَسَرَّهُ ذَاكَ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ فَرَايْتُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُرَقَ وَجُهُهُ وَسَرَّهُ ذَاكَ [راجع: ٩٨ ٣]

(۵۰۷) حضرت ابن مسعود ظائفٌ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مقداد بن اسود ظائفُٹ کے پاس موجود تھا'' اور مجھے ان کا ہم نشین ہونا دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھا۔'' وہ نبی علیہ اگل خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرکین کو بددعا کیں دے کر کہنے لگے یا رسول اللہ! بخدا! ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بن اسرائیل نے حضرت مولی علیہ اس کے بعد یا تھا کہ'' آپ اور آپ کا رب جا کراڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں'' بلکہ ہم آپ کے داکیں با کمیں اور آگے بیچھے سے لڑیں گے، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ اکارخ انور خوشی سے تمتار ہاتھا۔

(٤.٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنُ السُّلِّى أَنَّهُ سَمِعَ مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ قَالَ لِى شُغْبَةُ وَرَفَعَهُ وَلَا أَرْفَعُهُ لَكُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُو بِعَدَنِ أَرْفَعُهُ لَكُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُو بِعَدَنِ أَرْفَعُهُ لَكُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُو بِعَدَنِ أَبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا [صححه الحاكم (٣٨٨/٢) وابويعلى: ٣٨٤. قال شعيب: إسناده خسن. والموقون منه أصح]. [انظر: ٣٣١٦]

(۱۷۰۸) حضرت ابن مسعود الله اليم آيت قرآنى "و من يود فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم" كى تفيير بين منقول به كرخ تخص حرم كمدين الحاد كاراده كرے خواه وه أعدن ابين "بيس بتا بو، الله اسے در دناك عذاب ضرور بيكھائے گا۔ (٤٠٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَابِرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ أَوُ الْعَصْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ فَقَالَ هَذِهِ السَّجُدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمُ أَنَّهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ [راحع: ٣٨٨٣].

(۲۰۷۲) حفرت ابن مسعود ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ظہریا عصر کی پانچ رکعتیں پڑھادیں، پھرمعلوم ہو نے پر جہو کے دو بحدے کر لیے اور فر مایا کہ بید و بحدے اس شخص کے لیے ہیں جسے نماز میں کسی کمی بیشی کا ندیشہ ہو۔

( ٢٠٧٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْبِنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْيِيلَ أَنَّ الْأَشْعِرِى الْبِنَ أَنِي أَبِي فَيْسِ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْيِيلَ أَنَّ الْأَشْعِرِى أَيْنَ قَالَ الْبَنَ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَنُ مَسْعُودٍ لِلالْبَنَةِ النَّصْفُ وَلابَنَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّ عَلَى اللَّهُ عَل

( ٤٠٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ مِسْعَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ . كَأَنَّمَا كَانَ جُلُوسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحْعَتَيْنِ عَلَى الرَّضْفِ [راجع: ٣٦٥٦].

(۴۰۷۸) حفرت ابن مسعود رُفَاتُنَا سَعِم وی ہے کہ بی عَلَیْه رور کعتوں میں اس طرح بیضے سے کہ گویا گرم پھر پر بیٹے ہوں۔
(۴۰۷۵) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ الحصيفِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَشَكَحُتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ وَأَكْفَرُ ظَنَّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدُت ثُمَّ سَجَدُت صَبَّدَ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَشَكَحُتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ وَأَكْفَرُ ظَنَّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدُت ثُمَّ سَجَدُت سَجَدَت مَنْ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُونِ وَآلُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدُت ثُمَّ سَلَّمَت وَاللَّالِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِّقُ اللَّهُ اللَل

(۷۵ میر) حضرت ابن مسعود ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظافیۃ کے ارشاد فرمانیا اکر مہیں نماز پڑھتے ہوئے بیشک ہو جائے کہتم نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار؟ لیکن تمہارا غالب گمان سے ہو کہتم نے چار رکعتیں پڑھی ہیں تو تم تشہد پڑھ لواور سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے مہو کے دو بجدے کرلوء پھر دوبارہ تشہد پڑھ کرسلام پھیرو۔

(٤.٧٦) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَلَّثَنَا خُصَيْفٌ حَلَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا شَكَّكَتَ فِي صَلَاتِكَ وَأَنْتُ جَالِسٌ فَلَمْ تَدُرِ ثَلَاثًا صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعًا فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظُنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا

#### هي مُنالًا) مَرْبِنَ بل بَيْنَةِ مِرْمُ كَاللَّهُ بِن مَسِيعُودُ عِيانًا ﴾ ﴿ مِن اللَّهُ بِن مَسِيعُودُ عِيانًا ﴾

فَقُمْ فَارْكُعْ رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمُ ثُمَّ اسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدُ ثُمَّ سَلَّمُ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظُنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَسَلَّمُ ثُمَّ اسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدُ ثُمَّ سَلَّمُ [انظر ما قبله]

(٤٠٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْ كَانُوا لَهُ حِصْنَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْ كَانُوا لَهُ حِصْنَا حَمْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْ كَانُوا لَهُ حِصْنَا مِنْ النَّارِ فَقَالَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُقُ بُنُ كُعْبِ أَبُو المَّذُودِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَقَالَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَالَ أَبُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَالَ أَبُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَالَ أَبُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَقَامِدًا فَالَ وَوَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدٌ وَلَكِنْ ذَاكَ فِي أَوَّلِ صَدْمَةٍ [راحع: ٢٥٥٤]

(۵۷۰) حضرت ابن مسعود رفات سے مروثی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا جن مسلمان میاں بیوی کے تین بچے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہوجا کیں ، وہ الن کے لئے جہنم ہے حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ بن جا کیں گے ،کسی نے پوچھایا رسول اللہ! اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں؟ فر مایا پھر بھی یہی حکم ہے، (حضرت ابو در داء ڈٹاٹٹ کہنے لگے یا رسول اللہ! میں نے تو دو بچ آگے جیسی جن فوت ہوئے ہوں؟ فر مایا پھر بھی یہی حکم ہے ، خضرت ابی بن کعب ڈٹاٹٹ 'جوسید القراء کے نام ہے مشہور ہیں' عرض کرنے لگے کہ میراصرف ایک بچہ فوت ہوا ہے؟ نبی ملیقانے فر مایا اس کا بھی پی حکم ہے لیکن اس چیز کا تعلق تو صدمہ کے ابتدائی کھات سے ہے میراصرف ایک بچہ فوت ہوا ہے اورکون جزع فزع ؟ کیونکہ بعد میں توسب ہی صبر کر لیتے ہیں)

( ٤٠٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلًى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ فَلَا كَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا آللَّهُ قَالَ أَبُو ذَرِّ لَمْ أُقَلَّمُ إِلَّا اثْنَيْنِ وَكَذَا حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ أَيْضًا قَالَ فَقَالَ آبُو ذَرٍّ مَضَى لِي اثْنَان [مكرر ما قبله].

(۲۰۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٠٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَزِيدُ قَالَا حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً خَالَفَا هُشَيْمًا فَقَالَا آبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ [مكرر ما قبله].

(۲۰۷۹) گذشته حدیث ای دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٤٠٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ شَهِدَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَظْهَرُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَمُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلْ

### هِي مُنافًا أَمَّرُانَ بْلِيَدِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ بِن مَسِيعُودٌ عِلَيْهُ ﴾ ٢١٥ ﴿ مُسْلَا عَبِل الله بن مَسِيعُودٌ عِلَيْهُ ﴾

مَرَّةً إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ فَشَهِدَهُ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ فَٱظْهَرُوا لَهُ الاسْتِغْفَارَ

(۱۰۸۰) ابن سیرین رکین کی تین که آیک مرتبه حضرت انس کا کسی انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے ، لوگوں نے دہاں بلند آ واز سے استغفار کرنا شروع کر ویالیکن حضرت انس کا کا نے اس پرکوئی کلیرنہیں فرمائی، دوسرے راوی کے مطابق لوگوں نے اسے قبر کی پائٹی کی جانب سے داخل کیااور انہوں نے اس پرکوئی نگیرنہ فرمائی۔

(٤٠٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ مَعْ أَنْسِ فِي جِنَازَةٍ فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ (٢٠٨١) ابن سيرين رُحِيَّة كَهَ بِينَ كه ايك مرتبه مِين اور حضرت انس رُحُهُ الله الله الله الله على ا

( ٤.٨٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ آنَسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ رَأَيْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَسْتَشُرِفُ لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاقِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

(٣٠٨٣) النّ بن سُرِ سَنَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَبِيْ بِين كَرِيْنِ مَنْ اللّهُ مَارَةُ حَلَّاثِينِ الْآسُودُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ وَأَبُو مُعَاوِيةَ حَلَّاثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ (٤٠٨٤) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ حَلَّاثِينِ عُمَارَةُ حَلَّاثِينِي الْآسُودُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ وَأَبُو مُعَاوِيةَ حَلَّاثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْمَعْنَى قَالَ عُمَارَةً عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْمَعْنَى قَالَ عُمَارَةً عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْمَعْنَى قَالَ كَانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصَوِفَ عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحُثُو الْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ [راحع: ٣٦٣].

(۸۸۴) حضرت ابن مسعود را بہتے ہیں تم میں ہے کوئی خض شیطان کواپنی ذات پر ایک حصہ کے برابر بھی قدرت ندوے اور یہ نہیں کے ذریع کے دائیں طرف سے ہی واپس جانا ضروری ہے، میں نے نبی ملیشا کودیکھا ہے کہ آپ تنگیلی کا کہ ایک واپسی اکثر ہائیں جانب سے ہوتی تھی۔

( ٨٥ . ٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بِنْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُسِّى [راحع: ٣٩٦٠].

(۸۵۵) حضرت ابن مسعود والتلوظ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله کالتلوظ کا ارشاد ہے یہ بہت بری بات ہے کہتم میں سے کوئی مختص یہ کہے کہ میں فال آتا یت بھول گیا بلکہ یوں کہے کہ وہ اسے بھلادی گئی۔

(٤٠٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفُيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْوَا حَدُ بِهَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ إِنْ أَخْسَنْتَ لَمْ تُوَاحَدُ وَإِنْ أَسَأْتَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذْتَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ [راحع: ٣٥٩٦]

(۴۰۸۲) حضرت ابن مسعود ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں اسلام قبول کر کے اجھے اعمال اختیار کرلوں تو کیا زمانۂ جاہلیت کے اعمال پر میرا مؤاخذہ ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا جب تم اسلام قبول کر کے اجھے اعمال اختیار کرلوتو زمانۂ جاہلیت کے اعمال پر تمہارا کوئی مواخذہ نہ ہوگا ،لیکن اگر اسلام کی حالت میں برے اعمال کرتے رہے تو پہلے اور پچھلے سب کا مواخذہ ہوگا۔

(٤٠٨٧) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّنَنِى مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّهْمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْآرَضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْجَلَاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْخَلاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْمَيْكُ فَصَحِكَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْجَلَاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْمَيْكُ فَصَحِكَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْجَلَاثُ فَصَحِكَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْجَلَاثُ فَطَيحِكَ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَقَالَ وَمَا قَلَرُوا اللَّهَ حَقَى قَلْدِهِ قَالَ يَحْيَى وَقَالَ وَمَا قَلَدُوا اللَّهَ حَقَى قَلْدِهِ قَالَ يَحْيَى وَقَالَ وَمَا قَلَدُوا اللَّهُ حَتَى قَلْدِهِ قَالَ يَحْيَى وَقَالَ وَمَا قَلَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَل

(٤٠٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَهْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهٌ عَنْ أَبِى الضَّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَلَاهٌ مِنْ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيِّى مِنْهُمْ أَبِى وَخَلِيلُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا [راجع: ٣٨٠٠].

(۴۰۸۸) حضرت ابن مسعود رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثل الله علی ارشاد فرمایا ہرنبی کا دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی ولی ہوا ہے اور میرے ولی میرے والد (جدامجد) اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیا ہیں، پھر نبی علیا ان نے یہ آیت مکمل تلاوت فرمائی إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِیُّ وَالَّذِینَ آمَنُوا

( ٤٠٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمَسْعُودِيِّ حَدَّثَنِي جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِينَدَ قَالَ رَأَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ الشَّبُطَنَ الْوَادِي فَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَنُ حَاجِيهِ الْكَيْمَنِ وَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ دُبُرَ كُنُو لَكُ اللَّهِ الشَّيْطَ الْبَيْتُ ثُمَّ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ دُبُرَ كُنُو لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ [راجع: ٤٨ ٢٥].

(۲۰۸۹) عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ تج کے موقع پر حضرت ابن مسعود ٹاٹٹ نے بطن وادی ہے جمر ہ عقبہ کوسواری ہی کی حالت میں سات کنگریاں ماریں، اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے رہے، اس وقت انہوں نے جمر ہ عقبہ کودا کیں جانب اور بیت اللہ کی

#### طرف اپنارخ کررکھاتھا، پھرفر مایا کہاں ذات کی تتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ذات بھی یہیں کھڑی ہوئی تھی جس پر

سورهُ بقره نازْل ہوئی تھی۔

( .٩. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوُ شِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوِي الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ أَعُرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٣٨٨١].

( ۹۰ ۹۰) حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ سود کھانے اور کھلانے والا ، اسے تحریر کرنے والا اور اس کے گواہ جب کہ وہ جانتے بھی ہوں ، اورحسن کے لئے جسم گودنے اور گدوانے والی عورتیں زکو ہے چھیانے والے اور بجرت کے بعد مرتد ہو جانے والے دیہاتی نبی مالیٹھ کی زبانی قیامت کے دن تک کے لیے ملعون قرار دیئے گئے ہیں۔

(٤٠٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ الْأَعْمَشِ (ح) وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ نُنُ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلُقُهُ فِي بَطُنِ أُمِّهِ فِي ٱرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ قَالَ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً قَالَ وَكِيعٌ لِيُلَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَكَ بِٱرْبَعِ كَلِمَّاتٍ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ۖ فَوَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَّكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ ٱهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرًا عٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَكُونُ مِنُ أَهْلِهَا [راحع: ٣٦٢٤].

(٢٠٩١) حضرت ابن مسعود والتوات مروى ہے كه نبى اليكا "جوكه صادق ومصدوق ميں" نے جميں بيرحديث سناكى ہے كہتمہارى خلقت کوشکم ما در میں جالیس دن تک جمع رکھا جاتا ہے، پھراتنے ہی دن وہ جما ہوا خون ہوتا ہے، پھراتنے ہی دن وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھراس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ آسمیں روح پھونک دیتا ہے، پھر جار چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے رزق کا ،اس کی موت کا ،اس کے اعمال کا اور بیک مید بدنصیب موگایا خوش نصیب؟

اس ذات کی شم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہتم میں ہے ایک شخص اہل جنت کی طرح اعمال کرتار ہتا ہے، جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جہنم والے اعمال کر کے جہنم میں داخل ہوجاتا ہے اور ایک شخص جہنیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کداس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلدرہ جاتا ہے کہاس پر نقد سرغالب آ جاتی ہےاوراس کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر ہوجا تا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جا تاہے۔

( ٤٠٩٢) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا ذَاكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ [راجع: ٣٦٣٠].

(97 فم ) حضرت ابن مسعود و التنظیر علی مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِیرُ ان ارشاد فرمایا دنیا میں جو بھی ناحق قبل ہوتا ہے، اس کا الله مُلَاثِیرِ عند منظیر ہے۔ اس کا الله منابع حضرت آدم علید کی کہا ہے۔ کیونکہ قبل کارواج اس نے ڈالاتھا۔

( ٤٠٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثُةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُزُنُهُ [راحع: ٣٥٦٠]:

(۳۰۹۳) حضرت ابن مسعود و التفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ارشاد فر مایا جبتم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوثی نہ کرنے لگا کروکیونکداس سے تیسر ہے کاغم ہوگا۔

( ١٠٩٤) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا آصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبُلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ كَفَّارِتِهَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيُ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَسْأَلُهُ عَنْ كَفَّارِتِهَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيُ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّنَاتِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِى هَذِهِ قَالَ لِمَنْ عَمِلَ مِنْ أُمَّتِي [راحع: ٣٦٥٣].

(۹۴ مه) حضرت ابن مسعود رفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فخص نے کی اجنبی عورت کو بوسہ دے دیا، پھر نادم ہوکر نی عفرت ابن مسعود رفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فخص نے کہا تا ہوں کہ '' دن کے دونوں حصوں اور رات کی علیہ اس کا کفارہ دریا فٹ کرنے کے لئے آیا، اس پراللہ نے بیآ بت نازل فرمادی کہ '' دن کے دونوں حصوں اور رات کے پچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں گنا ہوں کوختم کردی ہیں'' اس نے پوچھایار سول اللہ! کیا بیچم میرے ساتھ خاص ہے؟ فرمایانہیں، بلکہ میری امت کے ہراس محف کے لئے بہی تھم ہے جس سے ایسا تمل سرز دہوجائے۔

( ٤٠٥٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ الرَّجُلَ يَكُتَبُ عِنْدَ اللَّهِ كَدَّابًا وَآنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَى الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَى الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَى الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِّيقًا [راحع: ٣٨٩٦].

(۹۵ مس) حفرت ابن مسعود رفی از مسعود رفی از مستود رفی از مسلسل می الله کراند کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے کہ اللہ کا اسان مسلسل جھوٹ بولٹار ہتا ہے تو اللہ کے یہاں اسے کذاب لکھودیا جاتا ہے۔

(٤٠٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ اشْتَرَى مُحَقَّلَةً وَرُبَّمَا قَالَ شَاةً مُحَقَّلَةً وَسُلَمَ عَنْ الثَّيُوعِ [صححه البحاري (٢١٤٩)، فَلْيُرُدَّهَا وَلْيُرُدَّهَا وَلْيُرُدُّ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ [صححه البحاري (٢١٤٩)، ومسلم (١٥١٨)].

(۴۰۹۷) حضرت ابن مسعود ٹالٹنا فرماتے ہیں کہ جو شخص بندھے ہوئے تھنوں والا کوئی چانور خریدے اسے چاہیے کہ وہ اسے

#### هي مُنالِهُ الله بن ال

واپس کردے اور اس کے ساتھ ایک صاع گذم بھی دے (تا کہ استعال شدہ دودھ کے برابر ہوجائے ) اور نبی علیا نے شہر سے باہر نکل کرتا جروں نے پہلے ہی مل لینے سے منع فر مایا ہے۔

( ٤٠٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ حَكَمٍ يَخْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكُ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ وَمُلَكُ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ وَمُلَكُ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ وَمُلَكُ آخِدُ وَمَلَكُ آخِدُ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ وَمُلَكُ آخِدُ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ وَمُلَكُ آخِدُ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ وَمُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ فَإِنْ قَالَ الْخَطَأَ ٱلْقَاهُ فِي جَهَنَّمَ يَهُوى ٱرْبَعِينَ خَرِيفًا [ضعف إسناده البوضيري قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١ (٣٣١)].

(۹۷ میں) حضرت ابن مسعود ڈھا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا لَیْمُنَا الله مُلَا الله مَلَا الله مَلْ الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلْ الله مُلْكُولُولُ الله مَلْ الله مَلْ الله مُلْقَالِمُ الله مُلْكُولُولُ الله مَلْ الله مُلْكُولُولُ الله مَلْ الله مُلْكُولُولُ الله مَلْ الله مُلْكُولُ الله مَلْ الله مُلْكُولُ الله مَلْ الله مُلْكُولُولُ الله مَلْ الله مَلْ الله مُلْكُولُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْ الله مُلْكُولُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مِلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مُلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُولُ الله مَلْكُولُ الله مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُل

( ١٩٨٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ حَلَّثِنِي عَاصِمٌ عَنُ زِرِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْهَبُ اللَّانِيَا أَوْ لَا تَنْقَضِى اللَّانِيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ آهُل بَيْتِي يُوَاطِئُي اسْمُهُ اسْمِي [راحع: ٣٥٧١].

(۹۸ ۹۸) حضرت ابن مسعود و النظام علی مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا دن اور رات کا چکر اور زمانداس وقت تک ختم نہیں ہوگا یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے خص کی حکومت ند آجائے جس کانام میرے نام کے موافق ہوگا۔

( 199. ع) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ خِلَاسٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَنْهَ قَالَ أَتِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلْ عَنْ زَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ وَلَمْ يَكُنُ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبُلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمْ يَقُلُ اللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلْ عَنْ زَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ وَلَمْ يَكُنُ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبُلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا بِجَهُدِ رَأْيِي فَإِنْ آصَبُتُ فَاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوقِّقُنِي لِذَلِكَ وَلِيهَا بِجَهُدِ رَأْيِي فَإِنْ آصَبُتُ فَاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوقَقُنِي لِذَلِكَ وَعَلَيْهَا الْعِيدَةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ آشَجَعَ فَقَالَ آشَهَدُ وَعَلَيْهَا الْعِيدَةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ آشَجَعَ فَقَالَ آشَهَدُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِيدَةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ آشَجَعَ فَقَالَ آشَهُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آتَهُ قَطَى بِلَلِكَ قَالَ هَلُمْ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدَ آبُو الْجَرَّاحِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آتَهُ قَطَى بِلَلِكَ قَالَ هَلُمْ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدَ آبُو الْجَرَّاحِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ آتَهُ قَطَى بِلَلِكَ قَالَ هَلُمْ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدً آبُو الْجَرَّاحِ اللّهَ مَا لَكُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ آتَهُ قَطَى بِلَلِكَ قَالَ هَلُمْ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدَ آبُو الْجَرَاحِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَاتُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُو

(۹۹ میں) عبداللہ بن علنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رہا گئا کے پاس کسی نے آ کر بید سئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے، مہر مقرر نہ کیا ہواور خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے وہ فوت ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن مسعود رہا گئا نے فوری طور پراس کا کوئی جواب نہ دیا ، سائلین واپس چلے گئے ، پھھ م صے کے بعد انہوں نے دوبارہ آ کران سے یہی مسئلہ دریا فٹ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہا دکر کے جس نتیج تک پہنچا ہوں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا

ہوں ، اگر میر اجواب سیحے ہوا تو اللہ کی تو فیل سے ہوگا اور اگر غلط ہوا تو وہ میر کی جانب سے ہوگا ، فیصلہ بیہ ہے کہ اس عورت کو اس جیسی عور توں کا جوم ہر ہوسکتا ہے ، وہ دیا جائے گا ، اسے میر اث بھی ملے گی اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی ۔

حضرت ابن مسعود رہ کا یہ فیصلہ من کرفتبیلہ اٹنجع کا ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی الیا نے اس مسئلے میں بہی فیصلہ فر مایا ہے، حضرت ابن مسعود رہ کھٹانے فر مایا اس پر کوئی گواہ ہوتو پیش کر و؟ چنا نچہ حضرت ابوالجراح رہ کھٹانے نے اس کی شہادت دی۔

( ٤١٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي بَرُوعَ بِنُتِ وَاشِقٍ فَقَالَ هَلُمَّ شَاهِدَاكَ عَلَى هَذَا فَشَهِدَ أَبُو سِنَانِ وَالْجَرَّاحُ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ [مكرر ما قبله].

(۱۰۰۰) گذشتہ حدیث اس دوسرِ می سند ہے بھی مرو کی ہے البتہ اُس میں بیاضا فدہے کہ نبی علیا ہے بروع بنت واشق کے معاطے میں یہی فیصلہ دیا تھا اور اس پر گوا ہی حضرت ابوسنان اور جراح بھائنا نے دی جوقبیلہ الشجع کے آ دمی تھے۔

(٤١٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ الْأَعْمَشِ حَدَّثِنِى شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ فَقُلَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى قَلَانِ وَقُلَانِ وَقُلَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنُ إِذًا جَلَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الْشَالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَتُ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالشَّوْرَ مُعَلَّدُ عَبُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَالْوَالِحِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَامُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ

(۱۰۱۳) حضرت ابن مسعود و النفوفر ماتے ہیں کہ نی علیہ کساتھ ہم لوگ جب تشہد میں بیٹھے تھے تھے کہ اللہ کواس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، نبی علیہ کوسلام ہو، فلاں اور فلاں کوسلام ہو، نبی علیہ نے جب ہمیں یہ کہتے ہوئے سافر مایا کہ اللہ تو خود سرا پاسلام ہے، اس لئے جب میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے تو اسے یوں کہنا چا ہے تمام تولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں، اے نبی ! آپ پراللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت کا نزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ، رحمت اور برکت کا نزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ٹازل ہو، 'جب وہ یہ جملہ کہہ لے گاتو ہے آسان وز مین میں ہر نیک بندے گو شامل ہوجائے گا''، میں اس بات کی گواہی و یتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہم منظیم کے بندے اور رسول ہیں، پھر اس کے بعد جو چا ہے دعاء مانگے۔

رَيْ الْوَلَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبُو مُعَاوِيَةً الْمَعُنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ بِلَّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ بِلَّا وَهُو خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَنْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ بِلَّهِ إِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَنْ أَجُلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُوانِي بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ قَالَ فَٱنْزَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ تَصُدِيقَ ذَلِكَ فِي كَتَابِهِ وَاللّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَى اللّهُ عَلَى أَيْ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [راحع ٢١٢٣]

(۱۰۲) حضرت ابن مسعود و التقطی مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی علیا سے بیسوال پوچھا کہ کون ساگناہ سب سے برا ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اللہ کے ساتھ کی کوشر یک تھیرانا بالخصوص جبکہ اللہ بی نے تمہیں پیدا کیا ہے، سائل نے کہا اس کے بعد کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اس ڈرسے اپنی اولا دکوئل کردینا کہ وہ تمہار ب ساتھ کھانا کھانے لگے گا ، سائل نے پوچھا اس کے بعد؟ فر مایا ہے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا، حضرت ابن مسعود و التی فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس ک تائید میں بیآ بیت نازل فر مادی ' اوروہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھیراتے اور کسی ایسے شخص کوئل نہیں کرتے جے قل کرنا اللہ نے حرام قر اردیا ہو، سوائے حق کے ، اور بدکاری نہیں کرتے ، جو شخص بیکام کرے گاوہ مز اسے دوچا رہوگا۔''

(٤١.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِى وَائِلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُوا خَذُ بِمَا عَمِلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَخْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخِذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسْسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِدَ بِالْآوَّلِ وَالْآخِرِ [راحع: ٣٥٩]

(۱۰۳) حضرت ابن مسعود وللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله! اگر میں اسلام قبول کر کے اجھے اعمال اختیار کرلوں تو کیا زمانۂ جا ہلیت کے اعمال پر میرامؤاخذہ ہوگا؟ نبی علیہ نے فرمایا جبتم اسلام قبول کر کے اجھے اعمال اختیار کرلوتو زمانۂ جا ہلیت کے اعمال پر تمہارا کوئی مواخذہ نہ ہوگا، لیکن اگر اسلام کی حالت میں برے اعمال کرتے رہے تو پہلے اور پچھلے سب کا مواخذہ ہوگا۔

(٤١.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ نُمْيُو قَالاً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلَّ يُحَدِّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظِمِ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَزَلَ دُخَانٌ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخَذَ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمُ وَأَخَذَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ قَالَ مَسُرُوقٌ فَلَـَحَلَّتُ عَلَى عَنْدِ اللَّهِ فَلَـكُوتُ ذَلِكَ لَهُ وكَانَ مُتَكِنًا فَاسْتَوَى جَالِسًا فَٱلْشَا يُحَدِّثُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سُئِلَ مِنْكُمْ عَنْ عِلْمٍ هُوَ عِنْدَهُ فَلَيقُلُ بِهِ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ مِنْ الْعِلْمِ آنُ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ لِبَيِّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجُورِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّ قُرِيشًا لَمَّا عَلَيْهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُورٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّ قُرُيشًا لَمَّا عَلَيُوا النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُورٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّ قُرُيشًا لَمَّا عَلَيْهِ الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةُ وَسَلّمَ قُلُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ قَلَى السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْجُوعِ فَقَالُوا وَيَعَالَ اللَّهُ مِنْهُمْ عَادُوا فَلْتَكُمْ اللَّهُ فَلَو كَانَ يَوْمُ الْبُولِي وَلَا يَوْمُ نَبُولُ فَالُو مَنْ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ عَادُوا فَانَتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ عَادُوا فَانَتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَالْمَ فَالَ فَوْلُو يَوْمُ تَلْعِلْ فَلَو كَانَ مُؤْمِنَ فَالَ الْمُ مُنْ الْمُعْمُ وَلَا فَالَ عَلْمُ اللَّهُ فَلَو كَانَ يُومُ الْقِيامَةِ مَا كَشَفَ عَنْهُمُ وَالُو يَوْمُ تَلْعُلْ وَالْمُلْكَ عَنْهُمُ وَلِكُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَكُولُو الْمَالِقَالَ عَبْدُوا فَاللَّهُ عَلَى كُولُو كُولُ الْمَلْولُولُ وَالْمَالِكُولُو فَلَا عَلَى كُولُو كَانَ يَوْمُ الْمُؤْمِلُ فَالْمُ عَنْهُ وَلُهُ كُولُولُ فَا اللَّهُ عَلَى مُعَلَى كُولُولُ وَلَا لَكُومُ اللَّهُ عَلَى كُولُولُ اللَّهُ عَا

(۱۹۰۳) مسروق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع مبحد میں ایک شخص کہدر ہاتھا کہ قیامت کے دن آسان سے ایک دھواں اڑے گا، منافقین کی آ تکھوں اور کا نوں کوچھین لے گا اور مسلمانوں کی سمانسوں میں داخل ہو کر زکام کی کیفیت پیدا کر دے گا، میں حضرت ابن مسعود بڑا تی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بات بنائی، وہ طیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات من کرسید ھے بیٹھ گئے اور فر مایا لوگو! جوشص کی بات کواچھی طرح جانتا ہو، وہ اسے بیان کرسکتا ہے اور جے اچھی طرح کسی بات کا علم نہ ہو، وہ کہد سے کہددے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کی دانائی کی دلیل ہے کہ وہ جس چیز کے متعلق نہیں جانتا، کہددے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔

ندکورہ آیت کا نزول اس پس منظر میں ہواتھا کہ جب قریش نبی علیہ کی نافر مانی میں صدیے آگے بڑھ گئے تو نبی علیہ نے ا ان پر حضرت یوسف علیہ کے دورجیسا قبط نازل ہونے کی بددعاء فر مائی ، چنانچہ قریش کو قبط سالی اور مشکلات نے آگیرا، یہاں تک کہوہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے اور یہ کیفیت ہوگئ کہ جب کوئی شخص آسان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ ہے اسے اپنے اور آنان کے درمیان دھواں دکھائی دیتا ،اس پر اللہ نے بیم آیت نازل فر مائی ''اس دن کا انتظار کیجئے جب آسان پر ایک واضح دھواں آئے گا جو کوگل میردردناک عذاب ہے۔''

اس کے بعد کچھ لوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ یا رسول الله مُنگانی اِبنومضر کے لئے نزول باران کی دعاء خرمائی اور یہ بیت نازل ہوئی کہ''ہم ان سے باران کی دعاء خرمائی اور یہ بیت نازل ہوئی کہ''ہم ان سے عذاب دور کررہے ہیں' لیکن وہ خوش حالی طفے کے بعد جب دوبارہ اپنی انہی حرکات میں لوٹ گئے تو یہ آبیت نازل ہوئی کہ ''جس دن ہم انہیں بڑی مضبوطی سے پکڑلیں گے،ہم انتقام لینے والے ہیں''اوراس سے مرادغزوہ بدرہے،اگروہ قیامت کا دن ہوتا تو اللہ تعالی ان سے اس عذاب کودؤرنہ فرما تا۔

( ٤١٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [راحع: ٣٧٥٥].

(۱۰۵) حفرت ابن مسعود رفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیا کے سامنے "فَهَلْ مِنْ مُذَّ بِحِوِ" وَال کے ساتھ پڑھا تَوْ نِي مليا نے فرمايا بيلفظ فَهَلْ مِنْ مُدَّ بِحِوِ" وال کے ساتھ ہے۔

( ٤١٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُحْزِنُهُ [راحع: ٣٥٦٠].

(۱۰۱۸) حضرت ابن مسعود ظائفات مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فرمایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو کیونکہ اس سے تیسر ہے کئم ہوگا۔

( ٤١٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْكِى نَبِيًّا مِنُ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَهُوَ يَنْضَحُ الدَّمَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [راجع: ١١٣].

(۱۰۷٪) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ آج بھی وہ منظر میری نگاہوں میں محفوظ ہے کہ حضور اقدس کا ٹیٹٹے ایک نبی کے متعلق بیان فرمار ہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ پرے سے خون پو نچھتے جارہے تھے کہ پروردگار! میری قوم کومعاف فرمادے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ (واقعۂ طائف کی طرف اشارہ ہے)

( ٤١.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فِإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِى إِلَى حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الصِّدُقَ يَهْدِى إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْمِسْدُقَ وَإِنَّهُ يَعْنِى الرَّجُلَ لَيَصُدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُقَ [راحع: ٣٦٣٨].

(۱۰۸) حضرت این مسعود نظافتند مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَافَتُنِیْم نے ارشاد فرمایا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ جھوٹ گناہ کا راستہ دکھا تا ہے اور انسان مسلسل جھوٹ بولٹا اور اس میں غور وفکر کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے بہاں اسے'' کذاب'' لکھ دیا جا تا ہے اور سپائی کو اپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ بچے نیکی کی راہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے اور انسان مسلسل بچے بولٹار ہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے بہاں اسے'' کھودیا جا تا ہے۔

(٤١٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا [راجع: ٢٥٦٥].

(۱۰۹) حضرت ابن مسعود را النفؤے بیار شاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے سی اور پر حسد (رشک) کرنا جائز نہیں ہے ، ایک وہ آ دمی جسے اللہ نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمی جسے اللہ ہے ، ایک وہ آ دمی جسے اللہ بیا ورودہ سراوہ آ دمی جسے اللہ بیا دوان کی عطاء فر مائی مواوروہ اس کے ڈریعے لوگوں کے نصلے کرتا ہوا ورلوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔

(٤١١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ مَا دُونَ الْخَبَبِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتُ بِتَابِع [راحع: ٣٧٣٤].

(۱۱۰) حضرت ابن مسعود رفاتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی علیا سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ مَالَّا اَلْیَا اِن مسعود رفات ہے کم رفار ہو، جنازہ کومتبوع ہونا چاہئے نہ کہ تالع (جنازے کوآگے اور چلنے والوں کواس کے

# ا مَنْ الْكَااَمَةُ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن مَسَيَعُودٌ عِنْ اللهُ مِن مَسَيعُودٌ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ مِن اللهُ م

( ٤١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَلَطَمَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَّعُوك الْجَاهِلِيَّةِ [راجع: ٣٦٥٨].

(۱۱۱۷) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایا وہ خص ہم میں سے نہیں ہے جوائینے رخساروں کو پیٹے ، گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی سی یکارلگائے۔

( ٤١١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَالْحَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ [راجع: ٢٣ ].

(۱۱۲) حضرت ابن معود ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا کہ اے گروونو جواناں! تم میں سے جس میں نکاح کرنے کی صلاحیت ہو، اسے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ نکاح نکاجوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو شخص نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا اپنے اوپرلازم کرلینا چاہیے کیونکہ روزہ انسانی شہوت کوتو ڑویتا ہے۔

(٤١١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا ثُمَّ رَحَّصَ لَنَا فِى أَنْ نَنْكِحَ الْمَرُأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْآجَلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [راجع: ٣٦٥].

(۳۱۱۳) حفرت ابن مسعود ولا الله عمروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے، ہمارے ساتھ عور تیں نہیں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ضی نہ ہوجا کیں؟ تو نبی علیا نے ہمیں اس سے منع فرمادیا، بعد میں نبی علیا نے ہمیں ایک مخصوص وقت کے لئے کپڑوں کے عوض بھی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی تھی، پھر انہوں نے بیدا سے تعد میں نبیل حرام نہ کرو، انہوں نے بیدا سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ عدسے تجاوز کرنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔''

(ع۱۱٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتُ الْمُوسَى فَقَالَ حُرِّمَتُ عَلَيْكَ قَالَ فَآتَى ابْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحُمَ وَأَنْشَزَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحُمَ وَأَنْشَزَ الْعَطْمَ [قال الألباني: صعيف والصواب وقفه (أبوداود: ٢٠٦٠). قال شعيب: صحيح بشواهده وإسناده ضعيف] المُعظُمَ [قال الألباني: ضعيف والصواب وقفه (أبوداود: ٢٠٦٠). قال شعيب: صحيح بشواهده وإسناده ضعيف] (١١١٣) الوموي بلالى ابْهُ والدين الله عن الرّبي الله عنه والمرابق الله والمرابق الله والمرابق الله عنه والمرابق الله والمرابق الله والمرابق الله والمرابق الله عنه والمرابق الله والله الله الله المنه الله الله المنه والمرابق الله والمرابق الله والمرابق الله والمالة والمرابق المنادة والمرابق المنادة المنادة الله المنادة الله المنه والمنادة المنادة المنادة الله المنادة المنادة المنادة الله المنه المنادة ال

#### هُ مُنلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

حضرت ابوموی ڈھٹنے کے پاس بیمسکلہ پوچھنے کے لئے آیا، انہوں نے فرمایا کہ تیری بیوی تھھ پرحرام ہوگئ، پھراس نے حضرت ابن مسعود ڈھٹا کے پاس حاضر ہوکر میمسکلہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللّه مُلَّالِیْکِم نے ارشاد فرمایا وہی رضاعت حرمت ثابت کرتی ہے جوگوشت اگائے اور ہڈیوں کو جوڑ دے۔

(٤١١٥) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسُتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَا لِلَهِ إِلَا اللَّهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَرَآ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَلَهُ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِلَى آخِوِ الْآيَةِ [راحع: ٢٧٢٠]

(۲۱۵) حضرت ابن مسعود و النفظ ہے مروی ہے کہ ٹی علیا نے ہمیں نظیہ کے جہت اس طرح سکھایا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، ہم اس سے مدد ما لگتے ہیں اور ہم اپنے نفس کے شرسے اللہ کی بناہ میں آتے ہیں، جے اللہ ہدایت دے و سے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جسے وہ گراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں اس بات کی گواہی و بیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بید کہ محمد کا لینے تخوا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر حسب ذیل تین آبات بڑھیں۔

اے اہل ایمان! اللہ ہے ای طرح ڈروجیے اس ہے ڈرنے کاحق ہے، اور تم ندمرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں،
اور اس اللہ ہے ڈروجس کا واسطہ وے کرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوا وررشتہ داریوں کے بارے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اور گران ہے، اے اہل ایمان! اللہ ہے ڈروا ورسید ھی بات کہو

( ٤١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَذَكَرَ نَحُو هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ إِنَّ [راحع: ٣٧٢].

(۱۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٤١١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ وَاسْتَقْبَلُ الْكُعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ رَمَى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَاهُنَا وَالّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةُ [راحم: ٤٨ ؟ ٣٥].

(۱۱۷) عبدالرحلن بن یزید کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر حضرت ابن مسعود را اللہ نظامت وادی سے جمر ہ عقبہ کوسواری ہی کی حالت میں سات کنگریاں ماریں، اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے رہے، اس وقت انہوں نے جمر ہ عقبہ کودائیں جانب اور بیت اللہ کی طرف

## اپنارخ کررکھاتھا، پھر فر مایا کہ اس ذات کی شم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ ذات بھی یہیں کھڑی ہوئی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ نازل ہوئی تھی۔

( ٤١١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ إِنِّى اللَّهِ كَيْفَ ٱقْرَأُ عَلَيْكَ وَإِنَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ قَالَ إِنِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ عَلَيْكِ وَالنَّمَا وَقَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى هَوُلًا عِشَهِيدًا قَالَ نَظُرْتُ اللَّهِ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ [راحع: ٢٦٠٦]

(۱۱۸) حضرت ابن مسعود رقافظ ہے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تا کا فیٹنے نے فرمایا مجھے پڑھ کر سناؤ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! (مثالی نی کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالا نکہ آپ پر تو قر آن نازل ہوا ہے، فرمایا ایسانی ہے، کیکن میں جا ہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کی اور سے سنوں، چنانچہ میں نے تلاوت نثر وع کر دی اور جب میں اس آپ پر پہان میں جا ہتا ہوں کہ ایت میں سے ایک گواہ نے کر آپیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علایا کی آئی کھوں سے آنسو بہدر ہے ہیں۔

(٤١١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْقَدٍ عَنْ الْمُغِيرَة بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشُكُرِى عَنْ الْمَغُووِ بَنِ سُويَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَة اللَّهُمَّ آمْتِغِنِى بِزَوْجِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِآبِى آبِى سُفْيَانَ وَبِآجِى مُعَاوِيَة فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالْتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِآجَالٍ مَضُرُوبَةٍ وَآيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَبَآخِى مُعَاوِيَة فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالْتِ اللَّهَ عَنْ وَجَلَّ لِآجَالٍ مَضُرُوبَةٍ وَآيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَآزُرَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتِ سَالْتِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يُعِيدَكِ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ وَلَهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ كُنْتِ سَالْتِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ يَعْجُلُ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلْهِ وَلَوْ كُنْتِ سَالْتِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَمُ يَعْجُلُ لِمُسِعَرٌ أَرَاهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلُ لِمُسِيخٍ نَسُلًا وَلَا وَالْحَنَاذِيرُ مِمَّا مُسِخَ قَالَ وَلَوْقَ لَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلُ لِمَسِيخٍ نَسُلًا وَلَا وَالْحَنَاذِيرُ وَلَى وَالْمَعَالِ وَلَا فَقَالَ النَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَجْعَلُ لِمُسِيخٍ نَسُلًا وَلَا وَالْحَنَاذِيرُ وَلِكَ وَاحْدَ وَاللَّهُ عَنَّ وَاجَلَ لَكُونَا وَالْعَنَا وَلَوْلَ وَالْمَعَالُو الْمَعَالُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَالْمَعَالُ وَلِلْكَ وَلِكَ وَاحْدَى وَلِي اللَّهُ عَنَّ وَالْمَا وَالْمُعِلِي اللَّهُ عَلَى وَلَا وَالْمَعَالُ وَالْمَعَالُ وَالْمَعَالُ وَلِلْكَ وَالْمَعَلِي وَالْمَعَلُومُ وَلَا وَالْمَعْرُولُولُ وَلَا وَالْمُعَلِّ وَلِلْكَ وَالْمَعِلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا وَالْمَعْلُولُ وَالْمُعَلِّ وَلِي عَلْمُ وَلِلْهُ وَلَا وَالْمَعْرُولُولُ وَلَا وَالْمُعْلُولُولُ وَالْمُعَالُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَا وَالْمُعَالُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا وَل

(۱۱۹) حضرت ابن مسعود ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ ڈاٹھا بید عاء کر رہی تھیں کہ اے اللہ! جھے اپنے شو ہر نامدار جناب رسول الله کالٹینے ہی ایٹ والد ابوسفیان اور اپنے بھائی معاویہ سے فائدہ پہنچا، ٹبی علیہ ان کی بید عاء من فی اور فر مایا کہتم نے اللہ سے طشدہ مدت ، گئتی کے چندون اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا ، ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے وقت سے پہلے تمہیں نہیں مل سکتی اور اپنے وقت مقررہ سے مؤخر نہیں ہوسکتی ، اگر تم اللہ سے یہ دعاء کرتیں کہ وہ تمہیں عذا بِ جہنم اور عذا بِ قرارہ دی بہتر اور افضل ہوتا۔

رُّاوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی علیہ کے سامنے بیتذکرہ ہوا کہ بندرانْ انوں کی منے شدہ شکل ہے، نی علیہ نے فرمایا اللہ فرجی ہوا کہ بندراورخزیرتو پہلے سے چلے آرہے ہیں۔ فرمایا اللہ

#### هي مُنلاً احَٰذِينَ بل يَنْ مَرَّم الله بن مَسِعُودٌ عَنْ الله بن مُسَعِمُودٌ عَنْ الله بن مُسَاعِينًا لله بن مُسَعِمُ مِنْ عَنْ الله بن مُسَعِمُودٌ عَنْ الله بن مُسَعِمُودٌ عَنْ الله بن مُسَعِمُودٌ عَنْ الله بن مُسَعِمُ وَالله بن مُسَعِمُ وَالله بن مُسَعِمُ وَالله بن مُسَعِمُ مِنْ عَنْ الله بن مُسْعِمُ مِنْ عَنْ إِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُسْعَلًا مِنْ مَسْعُودٌ عَنْ الله بن مُسْعِمُ وَالله بن مُسْعِمُ مِنْ عَلَيْ مُسْعَلًا مِنْ أَنْ مُسْعَلًا مُنْ مُسْعُودٌ عَنْ إِنْ مُسْعَلًا مُنْ أَمْ مُنْ أَنْ مُسْعَلًا مُنْ مُسْعُودٌ عَنْ إِنْ عَلَيْ مُسْعَلِي عَلَيْ مِنْ مُسْعُودٌ عَنْ عَنْ مُسْعَلًا مِنْ مُسْعُمُ مِنْ مُسْعُودٌ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ مُسْعُمُ مِنْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلَيْ مُنْ مُسْعَلِكُ مِنْ مُسْعِقًا مُعْ مُنْ مُسْعُلِكُ مِنْ مُسْعِمُ مُنْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُمْ مُنْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي

( 171 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْتَدٍ نَحْوَهُ بإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَشُكَّ فِي الْحَنَازِيرِ [مكررماقبله].

(۱۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٤١٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّةٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكُو إِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّةٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَّخَذُتُ أَبَا بَكُو إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٥٨٠].

(۱۲۱۷) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فرمایا میں ہر دوست کی دوستی سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں ،اگر میں کسی کو خلیل بنا تا تو ابو بکر ڈاٹٹئا کو بنا تا ،اور تمہارا پنجمبراللہ تعالیٰ کاخلیل ہے۔

( ٤١٢٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنُ الْحَكَمِ عَنُ ذَرِّ عَنُ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ التَّيْمِيِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّفَنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ آهُلِ النَّارِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ وَمَا لَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَتُ امْرَأَةٌ وَمَا لَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَتُ امْرَأَةٌ وَمَا لَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَتُ الْعَشِيوَ [راحع: ٣٥٦٩].

(۳۱۲۲) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا اے گروہ نسواں! صدقہ دیا کرو کیونکہ تم جہنم میں'' اکثریت'' ہو، ایک عورت کھڑی ہوکر کہنے گئی یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا اس کی وجہ یہ ہے کہتم لعن طعن بہت کرتی ہواور اپنے شوہر کی ناشکری ونا فر مانی کرتی ہو۔

( ٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا ذَلِكَ بِآلَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا ذَلِكَ بِآلَةُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ [راجع: ٣٦٣].

(۱۲۳) حضرت ابن مسعود ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاٹنٹی کے ارشاد فر مایا دنیا میں جوبھی ناحق قبل ہوتا ہے،اس کا گناہ حضرت آ دم مَالِیٰا کے پہلے بیٹے (قابیل) کوبھی ہوتا ہے کیونکہ قبل کارواج ای نے ڈالا تھا۔

( ٤١٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ الْمَعْنَى وَهَذَا لَفُظُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادِ بُنِ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلِ أَنْ أَبَاهُ مَعْقِلَ بُنَ مُقَلِّنِ الْمُزَنِيَّ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ آسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلِ أَنْ أَبَاهُ مَعْقِلَ بُنَ مُقَلِّنِ الْمُزَنِيَّ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ آسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ [راحع: ٦٨ قَنَ].

( ٤١٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَدُوقُ قَالَ بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلاَبَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلابَةُ لِمُسْلِمٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَدُوقُ قَالَ بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلابَةٌ وَلَا تَحِلُ الْخِلابَةُ لِمُسْلِمٍ

#### هي مُنالًا امَرُانَ بل يَسْدُ مرْمُ الله بن مَسِعُودٌ عِينَا الله بن مُسِعُودٌ عِينَا الله بن مُسِعُودٌ عِينَا الله بن مُسَعِمُودٌ عِينَا الله بن مُسِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودُ عِينَا الله بن مُسْتِعُودُ عِينَا الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا أَنْ الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُ مِنْ الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودٌ عِينَا الله بن مُسْتِعُودُ عِينَا الله بن مُسْتِعُودُ عِينَا الله بن مُسْتِعُودُ عِينَا الله بن مُسْتِعُودُ عَيْنَا أَنْ أَنْ مِنْ مُسْتِعُ مِنْ عَلَيْنَا لِللهُ بن مُسْتِعُودُ عِينَا الله بن مُسْتِعُودُ عِينَا أَنْ أَنْ مِنْ إِلَيْنَا لِللهُ بن مُسْتِعُودُ عِينَا الله بن مُسْتِعُودُ عِينَا أَنْ أَنْ عَلَيْنَا لِللهُ بن مُسْتِعُودُ عِينَا أَنْ مُنْ مِنْ عَلَيْنَا لِللهُ بن مُسْتِعُودُ عِينَا اللهُ عَلَيْنَا لِللهُ بن مُسْتِعُودُ عِينَا أَنْ مُنْ مِنْ مُنْ عَلَيْنَا لِللهُ بن مُسْتِعُودُ عِينَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا لِللهُ عَلَيْنَا لِللهُ عَلَيْنَا لِللهُ عَلَيْنَا لِللهُ عَلَيْنَا لِللهُ عَلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنَا لِللهُ عَلَيْنَا لِللهُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا لِللهُ عِلْمُ عَلِينَا لِمُسْتِعُودُ عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عِلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْنَا عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلَيْنَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِ

[ضعف إسناده البوصيري من أحل حابر الجعفي. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٢٤١)].

(۱۲۵) حضرت ابن مسعود رہ ہے ہیں کہ ہم سے جناب رسول الله منافیقی 'جوصادق ومصدوق ہیں' نے بیر صدیث بیان فرمائی ہے کہ جانور کے تفنول کو با ندھ کر انہیں بھرے ہوئے تھن والا ظاہر کر کے بیچنا دھوکہ ہے اور کسی مسلمان کے لئے دھوکہ حلال نہیں ہے۔

( ٤١٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ [راحع: ٣٦٤٧].

(۱۲۲) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹئے سے مروی کے کہ جناب رسول اللّه مُثالِثَیّا کے ارشاد فر مایا مسلمان کو گالی دینافسق اوراس سے قال کرنا کفر ہے۔

( ٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ زَيْدِ بَنِ وَهُبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهُ مَسَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً وَفِتنَا وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهَ فَمَاذَا تَأْمُورُ لِمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنَّا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسُلَّكُونَ اللَّهَ اللَّذِي لَكُمْ إِراحِع: ١٤٣٠] اللَّهِ فَمَاذَا تَأُمُورُ لِمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنَّا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسُلَّكُونَ اللَّهَ اللَّذِي لَكُمْ إِراحِع: ١٤٣٠] اللَّهِ فَمَاذَا تَأْمُورُ لِمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنَّا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسُلَّكُونَ اللَّهَ اللَّذِي لَكُمْ إِراحِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٤١٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئً عَنْ شُعْبَةَ عَنِ السُّلِّيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ يَدُخُلُونَهَا أَوْ يَلِجُونَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ قُلْتُ لَهُ إِسْرَائِيلُ حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَلامًا هَذَا مَعْنَاهُ [انظر: ١٤١].

(۱۲۸) حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ فرماتے ہیں کہ 'متم میں سے ہر مخص جہنم میں وارد ہوگا''کامعنی ہے داخل ہوگا، بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکل آئے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ روایت نبی طابق کے حوالے سے ہے؟ استاذ صاحب نے بتایا جی ہاں! یہ نبی طابق کی حدیث ہے، یااس کے مشاہر کوئی جملہ فرمایا۔

( ٤١٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ خُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَقَلِّمَاتِ وَالْمُتَقَلِّمَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتُ إِنِّى لَآقُوا أَمَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدُتُهُ فَقَالَ وَكَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتُ إِنِّى لَآقُوا أَمَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدُتُهُ فَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتُ إِنِّى لَآقُوا أُمَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدُتُهُ فَقَالَ

إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ فَقَدُ وَجَدُتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتُ بَلَى قَالَ فَا فَعُرُتُ فَلَمُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَتُ إِنِّى لَآظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ قَالَ اذْهَبِى فَانْظُرِي فَنَظَرَتُ فَلَمُ تَوَ النَّهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَتُ إِنِّى لَآظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ قَالَ اذْهَبِى فَانْظُرِي فَنَظَرَتُ فَلَمُ تَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَاحَرَثُ عَنْ أَمْ يَعْقُوبَ سَمِعَهُ مِنْهَا فَاخْتَرْتُ حَدِيثَ مَنْصُورٍ [صححه البحارى (٩٤٨ ٥)، الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أُمِّ يَعْقُوبَ سَمِعَهُ مِنْهَا فَاخْتَرْتُ حَدِيثَ مَنْصُورٍ [صححه البحارى (٩٤٨ ٥)،

ومسلم (٢١٢٥)]. [انظر: ٢٢٩٤، ٣٤٣٤، ٢٣٤٤)

(۱۲۹) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو فرماتے سے کہ موچنے ہے بالوں کونو چنے والی اور نجوانے والی جسم گودنے والی اور حسن کے لئے دانتوں کو باریک کرنے والی عورتوں پراللہ کی لعنت ہو، ام یعقوب نامی ایک عورت کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ان کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ مجھے پتہ چلا ہے، آپ اس اس طرح کہتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ جن پر نبی طیقہ نے کتاب اللہ کی روشنی میں لعنت فرمائی ہے، میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں؟ وہ عورت کہنے گئی بخدا! میں تو دوگتوں کے درمیان جو مصحف ہے اسے خوب اچھی طرح کھٹال چکی ہوں، مجھے تو اس میں میا کم کہیں نہیں ملا؟ حضرت ابن مسعود راتھ نے پوچھا کیا اس میں تہمیں ہے آیت ملی کہ در پیغیر خدا تمہیں جو تھم دیں اس پر عمل کرواور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ؟''اس نے کہا جی ہاں! فرمایا پھر نبی علیقہ نے ان چیز وں سے منع فرمایا ہے۔

وہ عورت کہنے گئی کہ اگر آپ کے گھر کی عور تیں بیرکام کرتی ہوں تو؟ حضرت ابن مسعود ٹاٹھانے فر مایا جا کر دیکھ لو، وہ عورت ان کے گھر چلی گئی، پھر آ کر کہنے گئی کہ جھے تو وہاں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی، انہوں نے فر مایا اگر ایسا ہوتا تو میری بیوی میرے ساتھ ندرہ سکتی۔

( ١٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسُبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَضُرِبُونَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ [راحع: ٤ ٢٥٩].

(۱۳۰۰) حضرت ابن مسعود ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹینؤ کے ارشاد فر مایالوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو میرے زمان میں ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جس کی گواہی قتم ہے آگے بڑھ جائے گی اور قتم گواہی سے آگے بڑھ جائے گی۔

( ٤١٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ وَوَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنْ تَجْعَلْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذِا قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِكَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مَرَّةً

أَنُّ يَطُعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تُزَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ [صححه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦)، وابن حَبان (٤٤١٥)، والبخاري (٤٤٧)]. [راجع: ٣٦١٢].

(۱۳۱۳) حضرت ابن مسعود تلافی سے مردی ہے کہ ایک مرتبکی نے نبی ملیا سے بیسوال پوچھا کہ کون ساگناہ سب سے برا ہے؟ نبی ملیا نے فر مایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تفہرانا بالخصوص جبکہ اللہ بی نے تہمیں پیدا کیا ہے، سائل نے کہا اس کے بعد کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی ملیا نے فر مایا اس ڈرسے اپنی اولا دکوئل کر دینا کہ وہ تبہارے ساتھ کھانا کھانے لگے گا، سائل نے پوچھااس کے بعد؟ فر مایا اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا۔

( ٤١٣٢) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحُدَبُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ فَذَكَرَهُ [انظر ما قىله]

(۱۳۲) گذشته حدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤١٣٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَٱلْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرَهُ [مكرر ما فبله].

(۱۳۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤١٣٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلْمُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَى مُهَاناً [راجع: ٢٦١ ٢] قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ أَيُّ اللَّهُ أَيْ اللَّهُ أَيْ اللَّهُ إِلَى مُهَاناً [راجع: ٢٦١ ٢]

(۲۱۳۴) گذشته حدیث ال دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البتدال میں آیت کا حوالہ بھی ہے۔

( ٤١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعِقَّةَ وَالْعِنَى [راحع: ٣٦٩١].

(۱۳۵) حضرت ابن مسعود ولا للطظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ مید دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت ، تقویٰ ،عفت اور غناء (مخلوق کے سامنے عدم احتیاج ) کا سوال کرتا ہوں۔

( ٤١٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ آبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا [راجع: ١٥٨٠].

(۱۳۱۷) حضرت ابن مسعود رفانتو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایا اگر میں کسی کوخلیل بنا تا تو ابو بکر رفانتو کو بنا تا۔

( ٤١٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ وَصَلَّى الشَّبْحَ يَوْمَئِذٍ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا [راحع: ٣٦٣٧]

#### هي مُنالًا اَمْرُن شِل سَيْدُ مَرْمُ الله بن مَسِيعُودُ عِلَيْنًا ﴾ مُنالًا اَمْرُن شِل سَيْدُ مِنْ الله بن مَسِيعُودُ عِلَيْنًا ﴾

(۱۳۷۷) حضرت ابن مسعود رہائی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بھی بے وقت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ مزولفہ میں مغرب اورعشاء کواوراس دن کی فجر کواپنے وقت سے آگے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٤١٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ مَعْنَاهُ [مكرر ما قبله].

(۱۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤١٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَكُ عَبْدِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَحُلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يَفُتَلُ لَا أَوْلِكَ إِلَى مِنْ أَنْ أَحُلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يَفُتَلُ وَمَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَحُلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يَفُتَلُ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَحُلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يَقُتَلُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ اللَّهُ عَنْهُ [ واحع: ٣٦١٧]

(۳۱۳۹) حضرت ابن مسعود رفائظ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نومر تبداس بات پرقتم کھانا زیادہ پند ہے کہ ٹی طائلا شہید ہوئے، بہ نبست اس کے کہ بین ایک مرتبقتم کھاؤں کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ رہے کہ اللہ نے انہیں اپنا نبی بھی بنایا ہے اور انہیں شہید بھی قرار دیا ہے۔

(٤١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عِمُو وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عَبُدُ الرَّزَاقِ لَمَّا نَزَلَتُ عُبِيدِ اللَّهِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ لَمَّا نَزَلَتُ عُبِيدِ وَسُتَعْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ لَمَّا نَزَلَتُ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَاقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُنْ الْعُولُ لِي إِنِّكَ أَنْتُ النَّوْلُ اللَّهُ عَلِيهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُمُ الْوَالِحَالَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ الْمُلِقِ الْعُرُولُ الْوَلِي الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُولُ الْعُلُولُ الْعَالِيَا اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعُلِولُ

(۱۳۰) حضرت ابن مسعود ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ جب نبی علیا پرسورہ نصر نازل ہوئی تو آ پِمُلَاثَیْمَ کثرت سے بیدعاء کرنے کگے" سُبْحَانکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ" سے اللہ! مجھے بخش دے کیونکہ تو بی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہر بان ہے۔

(٤١٤١) حَلَّقُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَاثِيلَ عَنْ السُّلِّيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ قَالَ وَالْ وَالْهُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ كُلُّهُمْ ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ [صححه الحاكم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ كُلُّهُمْ ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ [صححه الحاكم (٣٧٥/٢). قال الألباني: (الترمذي: ٣١٥٩). والدارمي: ٣١٨١. قال شعيب: إسناده حسن].

(۱۲۱۲) حضرت عبداللد بن مسعود الله فرماتے ہیں کہ ' تم میں سے ہر مخص جہنم میں وارد ہوگا'' کی تفسیر میں نبی طالبانے فرمایا ہے ہرانسان جہنم میں داخل ہوگا، بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکل آئے گا۔

( ٤١٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ عَاصِمِ بْنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلُ قَالَ يَزِيدُ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدُعُو

إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [صححه ابن حبان

(٦)، والحاكم (٣١٨/٢) والدارمي: ٢٠٨. قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ٣٧ ] ]

(١٣٢) حضرت ابن مسعود و اللهاسي مروى ب كدايك مرتبه ني مليلان بهار بسامن ايك كير هيني اور فرمايا كه بدالله كاراسته ہے، پھراس کے دائیں بائیں کچھاورلکیریں کھینچیں اور فر مایا کہ بیمختلف راستے ہیں جن میں سے ہرراستے پر شیطان بیٹیا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے، اس کے بعد نبی علیا نے بیآیت تلاوت فر مائی کہ' بیر میر اسیدهارات ہے سواس کی پیروی کرو، دوسرے راستول کے پیچھے نہ پڑو، ورندتم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤگے۔''

( ٤١٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ [راحع: ٢٨٤٤] (١١٣٣) حفرت ابن مسعود ر الله على مروى م كه يل في الله كويفر مات موع سنا بهسب سے بدترين لوگ وہ بول کے جواپنی زندگی میں قیامت کا زمانہ پائیں گے یاوہ جوقبرستان کو بحدہ گاہ ہٹالیں۔

( ٤١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْآحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَوْ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ [راحع: ٣٧٣].

(۱۳۴۳) حضرت ابن مسعود نظائفًا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِقُتُم کا ارشاد ہے قیامت کا قیام بدترین لوگوں پر ہی ہوگا۔

( ٤١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي السَّلَاةِ وَيُسَلِّمُ بَغْضُنَا عَلَى بَغْضٍ وَيُوصِى أَحَدُنَا بِالْحَاجَةِ فَٱتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوٓ يُصَلَّى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَذُتَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّهُ قَدْ أَخْدَتُ أَنْ لَا تَكُلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٣٥٧٥].

(۱۳۵) حضرت عبدالله بن مسعود واللي فرمات بين كه أبتداء مين بهم لوگ نماز كے دوران بات چيت اور سلام كر ليتے تھے اور ایک دوسرے کو ضرورت کے مطابق بتا دیتے تھے، ایک دن میں نی ملیسا کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا، مجھے نئے پرانے خیالات نے گیرلیا، نی ملیگا جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالی جو نیا تھم دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے چنانچ الله تعالى نے بينيا تھم نازل فرمايا ہے كددوران نماز ہات چيت نه كيا كرو۔

( ٤١٤٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أُسَيْرٍ بُنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرًاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسِ لَهُ هِجِّيرٌ إِلَّا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَانَتُ السَّاعَةُ قَالَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقُسَمُ مِيرَاتٌ وَلَا يُفُرَحَ بِغَنِيمَةٍ قَالَ عَدُوًّا يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَنَحَى بِيَدِهِ نَحُوَ الشَّامِ قُلْتُ الرُّومَ تَعْنِى قَالَ نَعَمْ قَالَ وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقِتَالِ

#### مُنالًا أَمْرُ رَضَ بِلِ يُسْدِّمَ مِنْ الله بن صَلِيعُورٌ عَالِياً ﴾ ﴿ مَنالُهُ الله بن صَلَيعُورٌ عَالِياً ﴾ ﴿ مَنالُهُ اللهُ بن صَلَا عَلَى اللهُ بن صَلَيعُورٌ عَالِياً ﴾ ﴿ مَنالُهُ اللهُ بن صَلَا عَلَى اللهُ بن صَلَعُورٌ عَالِياً ﴾ ﴿ مَنالُهُ اللهُ بن صَلَا عَلَى اللهُ بن صَلَّا عَلَى اللهُ اللهُ بن صَلَّا عَلَى اللهُ اللهُ

رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَبِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ كَلَّ غَيْرُ عَالِبٍ وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا عَالِبَةً فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَلِبَةً فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يُمُسُوا فَيْفِيءَ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَلِبَةً فَيَقْتَبِلُونَ حَتَّى يُمُسُوا فَيْفِيءَ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمُ بَقِيَّةً أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّابُرَةَ عَلَيْهِمُ وَتَقْنَكُ اللَّهُ عَنَى الشَّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمُ بَقِيَّةً أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى السَّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةً أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَعْوَلَ بَيْنَا لِهُمْ فَمَا يُحَلِّقُهُمْ حَتَى إِنَّ الْطَائِرَ لَيْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَا يُحَلِقُهُمْ عَتَى إِنْ الْمُؤْلِقِ فَيْ السَّرِعَةُ فَاللَّ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمَالُومُ وَلَا بَاللَّهُمْ وَالْمَالُومُ وَلَقُولُومَ فَوَالِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى عَنْهُ إِلَا الرَّجُلُ الْمُعْرِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُومُ وَالْولَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهُو الْلَالُومِ لَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْلَّولُ مَنْ فَي الْمُعْلَى اللَّهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِسَامُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُومُ وَالِسَاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُومُ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِ

(۱۳۲۷) کیٹر بن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی، ایک آدمی حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ کیے سے فیک لگائے ہوئے پکار صرف یہی تھی کہ اے عبداللہ بن مسعود! قیامت قریب آگئی؟ اس وقت حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ کیے سے فیک لگائے ہوئے سے میں کرسید ھے بیٹھ گئے، اور فر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میراث کی تقلیم رک نہ جائے اور مال فنیمت پرکوئی خوشی نہ ہو، ایک وشرہ ایل اسلام ان کے لئے اپنی جمعیت اسمی کرے گا اور اہل اسلام ان کے لئے اپنی جمعیت اسمی کرے گا اور اہل اسلام ان کے لئے اپنی جمعیت اسمی کریں گے، یہ کہ کرانہوں نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا، میں نے پوچھا کہ آپ کی مرادروی ہیں؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اور اس وقت نہایت خت جنگ ہوگی اور مسلمانوں کی ایک جماعت سے عہد کر کے نکلے گی کہ ہم لوگ مرجائیں گلے لیکن غالب آئے بغیر واپس نہ آئیں گے، چنانچہ وہ جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان زات حاکل ہو جائے گی اور دونوں لشکر واپس آ جائیں گے، جبکہ مسلمانوں کی وہ جماعت کام آپکی ہوگی، تا ہم کی ایک لشکر کوفلہ حاصل نہیں ہوگا۔

تین دن تک اس طرح ہوتار ہے گا، چو تھے دن باقی ماندہ تمام مسلمان دشمن پر حملہ کردین گے اور اللہ تعالیٰ دشمن پر شکست مسلط کر دیں گے اور اسٹے آدی قبل ہوں گے کہ اس کی نظیر نہیں ملے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ ان کی نعشوں پر گذرے گا تو انہیں عبور نہیں کر سکے گا اور گر کر مرجائے گا، اس وقت اگر ایک آدی کے سوبیٹے ہوئے تو واپسی پر ان میں سے صرف ایک باقی بچا ہوگا، تو کون سی فنیمت پرخوشی ہوگی اور کون سی میراث تقسیم ہوگی؟ اسی دوران وہ اس سے بھی ایک ہولناک خبر سنیں گے اور ایک جو دہال ان کی اولا دہیں گھس گیا، چنا نچہ وہ لوگ یہ سنتے ہی اپنی باس موجود تمام چیزوں کو بھینک دیں گے اور دجال کی طرف متوجہ ہوں گے اور دس سواروں کو ہراول دستہ کے طور پر بھیجے دیں گے، نبی میلیا

# مُنالًا المَوْرُقُ بِل يُسْتِدُ مِنْ الله بن مُسْتِعُ ورُسُولِينًا الله بن مُسْتِعُ ورُسُولِينًا فِي

فرماتے ہیں کہ میں ان کے اور ان کے بابوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، وہ اس وقت زمین میں بہترین شہسوار ہوں گے۔

(٤١٤٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِى لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ثُمَّ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا أَوْ قَالَ هَكَذَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا [راحع: ٢٥١٤].

(۱۳۷۷) حضرت ابن مسعود ظافئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فرمایا بلال کی اذان تہمیں سحری کھائے سے روک نہ دے کیونکہ وہ اس لئے جلدی اذان دے دیتے ہیں کہ قیام اللیل کرنے والے واپس آجائیں اور سونے والے بیدار ہوجائیں (اور سحری کھالیں) منے صادق اس طرح نہیں ہوتی ، راوی نے اپناہاتھ ملاکر بلند کیا، بلکہ اس طرح ہوتی ہے، راوی نے اپنی شہادت کی دونوں افکلیوں کوجدا کر کے دکھایا۔

( ٤١٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ قَالَ قَسَمَ وَسُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ قَسَمًا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسُمَةُ مَا أُويِدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ الْعَبْرِينَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قُلْتَ قَالَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا فَذَكُونَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أُوذِي بِأَكْثَوَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ [راحع: ٣٦٠٨].

(۱۳۸۸) حفرت ابن مسعود رفاتش مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیں نے کچھ چیزیں تقسیم فرمائیں ، ایک انصاری کہنے لگا کہ یہ تقسیم الیک ہے جس سے اللہ کی رضاء حاصل کرنامقضو دنہیں ہے ، میں نے اس سے کہا اے دشمن خدا اتو نے جو بات کہی ہے ، میں نبی طائیں کواس کی اطلاع ضرور دوں گا ، چنا نچہ میں نے نبی طائیں سے رہا تھا گیا گا کے دوئے انور کا رنگ سرخ موگیا ، پھر فر مایا موٹی پراللہ کی رخمتیں نازل ہوں ، انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا گیکن انہوں نے صبر ہی کیا تھا۔

#### هي مُنلاً احَذِن بُل مِنْ مِنْ مُن الله بن مَسِيعُودُ عِنْ الله بن مُسِيعُودُ عِنْ الله بن مُسَالِحُودُ عِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عِلْ عَلَيْ عَلِيهُ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عِلْ عَلَيْ عَلِيهُ عِلْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلِيهُ عِلْ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عِلْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عِلْمُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِي عَلِيهُ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عِلَيْكُودُ عِنْ عَلِيهُ عَلِي عَ

(۱۳۹۹) علقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن مسعود ڈھٹا سے پوچھا کہ کیالیات الجن کے موقع پر آپ میں سے کوئی صاحب نبی علیہ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، بلکہ ایک مرتبہ رات کو صاحب نبی علیہ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، بلکہ ایک مرتبہ رات کو ہم نے نبی علیہ کو مند ہوگئے کہ کہیں کوئی خض نبی علیہ کودھو کے سے کہیں لے تو نبیں گیا؟ اور ہم پریثان سے کہ یہ کیا ہوگیا؟ ہم نے وہ ساری رات' جو کسی بھی قوم کے لئے انتہائی پریثان کن ہو کتی ہے' اسی طرح گذاری، جب منح کا چرہ دکھائی دیا تو نبی علیہ بھی ہمیں غار حراء کی جانب سے آتے ہوئے نظر آئے، ہم نے نبی علیہ سے اپنی قرمندی اور پریثانی کا ذکر کیا تو نبی علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس جنات میں سے ایک جن دعوت لے کر آیا تھا، میں ان کے پاس چلا گیا اور انہیں قر آن کر کیا پر ھرکر سنایا، وہ مجھے لے گیا اور انہیں قر آن کر کیا تو پڑھ کر سنایا، وہ مجھے لے گیا اور است کی تھی ) وہ جز کر وعرب کے جنات تھے۔

نی ملینا نے ان سے فر مایا کہ ہروہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہواوروہ تمہارے ہاتھوں میں آجائے ،اس پر جنات کے لئے پہلے سے زیادہ گوشت آجا تا ہے،اور ہروہ میکٹی یالید جو تمہارے جانور کریں،ان سے استنجاء نہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔

( ٤١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمُرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ قَالَ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِى اللَّهِ وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمُرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ قَالَ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِى أَنْولَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ [راجع: ٤٨].

(۱۵۰) عبدالرحلٰ بن برید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن مسعود ڈاٹٹٹ کے ساتھ کچ کیا، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹٹ نے جمرہ عقبہ کوسات کنگریاں ماریں، اور بیت اللہ کواپنے بائیں ہاتھ رکھا اور منی کودائیں ہاتھ اور فر مایا یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی ملیسا پر سورۂ بقر ہ نازل ہوئی تھی۔

(٤١٥١) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنُ وَائِلِ بُنِ مَهَانَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِلنّسَاءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنّكُنَّ أَكْفَرُ أَهُلِ النّارِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النّسَاءِ أَوْ مِنْ أَعْقَلِهِنَّ يَا رَسُولَ اللّهِ فِيمَ أَوْ لِمَ أَوْ بِمَ قَالَ إِنّكُنَّ تُكْثِرُنَ اللّغَنَ وَتَكَفُرُنَ لَنُعْسَيرَ وَاحِد: ٢٥٩٥.

(۱۵۱) حضرت ابن مسعود ر النظر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّا اللهُ اللهُ

( ٤١٥٢) حَلَّتُنَا بَهُزٌ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ حَلَّثَنِي الْحَكُّمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ وَائِلِ بُنِ مَهَانَةَ مِنْ تَيْمِ الرِّبَابِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدَ اللَّهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهُلِ النَّارِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النَّسَاءِ فِيمَ وَلِمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [مكرر ماقبله].

(۱۵۲) حفرت ابن مسعود رفی است مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیقی نے ارشاد فرمایا اے گروہ نسواں! صدقہ دیا کرو کیونکہ تم جہنم میں''اکثریت'' ہو،ایک عورت'' جواو نچی عورتوں میں سے نہتی'' کھڑی ہوکر کہنے لگی یارسول اللہ!اس کی کیا وجہ ہے؟ ۔ پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ٤١٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعُمْ وَقَدْ رَفَعَهُ قَالَ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ إِراحِينَ ١٣٦١ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ إِراحِينَ ١٣٦١ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ إِراحِينَ ١٣٦١ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ إِراحِينَ ١٣٥٣ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرَّوَجَلَّ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ إِراحِينَ عَرْسُ مَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَرِقَ جَلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ وَلِلْ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ وَلِلْ اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ وَلِلْ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ وَلِلْ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ وَلِلْ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ وَلِلْ اللَّهُ عَرَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَرَّوَ جَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ٤١٥٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءً إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّى قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ كُلَّهُ فِى رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّطَائِرَ الَّتِى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنُ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ [راجع: ٣٦٠٧]

(۱۵۴) ابودائل مُنظِنَّ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ (بنو بحیلہ کا ایک آدمی)" جس کا نام نھیک بن سنان تھا" حضرت ابن مسعود رفائظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں مفصلات پڑھ لیتا ہوں ،حضرت ابن مسعود رفائظ نے فر مایا گھٹیا اشعار کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں پھر انہوں نے مفصلات کی ہیں طرح؟ میں ایسی مثالیں بھی جانتا ہوں کہ نبی طالیہ نے ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں پھر انہوں نے مفصلات کی ہیں رکعتیں ذکر کیں، ہر رکعت میں دودوسور تیں۔

( ١٥٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا غُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الرَّحُعْيَٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الرَّحُعْيَٰنِ الْأُولِيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قُلْتُ لِسَعْدٍ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ وَالِحِي ٢٥٥٦] سَعْدٌ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ فَقُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ [راحع: ٣٦٥٦]

(۱۵۵) حفرت ابن مسعود رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا دور کعتوں میں سطرح بیٹھتے تھے کہ گویا گرم پیٹر پر بیٹھے ہوں، میں نے پوچھا کھڑے ہونے تک؟ فرمایاہاں!

( ٤١٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِ يَّ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَجَّاجٌ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ يَزِيدُ جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ لَكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ يَزِيدُ جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُونَ وَمُفْتُوحٌ لَكُمْ فَمَنْ آدُركَ ذَلِكَ فَلْيَتَقِ اللَّهَ وَلَيْعُونَ وَمُعْتِهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ فَلْيَتَقِ اللَّهُ وَلَيْعُونَ وَمُعْتَوعٌ لَكُمْ فَمَنْ آدُوكَ فَلِكَ فَلْيَتَقِ اللَّهُ وَلَيْعُونَ وَمُعُونَ فَكُنُ عُلُولَ وَلَيْعُولُ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَهُوا أَمَقُعَدَهُ مِنُ النَّارِ قَالَ يَزِيدُ وَلَيُصِلُ وَلَيْعُولُ وَلَيْعِلَمُ وَلَيْهِ وَلَيْ يَزِيدُ وَلَيْصِلْ وَلَيْعُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّارِ قَالَ يَزِيدُ وَلَيْصِلْ وَلَيْسُولُ اللَّهِ مِنْ النَّارِ قَالَ يَزِيدُ وَلَيْصِلْ وَلَيْعُولُ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا يَوْلَا يَوْعِلُوا اللَّهُ وَلَولُولُ وَلَولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْعُلُولُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللَ

(۱۵۲) حضرت ابن مسعود رفاتین سروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملینا نے ہمیں جمع فر مایا ، اس وقت ہم لوگ چالیس افراد تھے، میں ان میں سب ہے آخر میں آیا تھا، پھر نبی ملینا نے ارشا وفر مایا تم لوگ فتح ونصرت حاصل کرنے والے ہو، تم میں سے جوشخص اس زمانے کو پائے ، اسے چاہئے کہ اللہ سے ڈرے ، اچھی باتوں کا تھم کرے ، اور بری باتوں سے رو کے ، اور جوشخص جان ہو جھ کرمیری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا ، اسے جہنم میں اپنا ٹھکا نا بنالین چاہئے ، یزید کے بقول سے اضافہ بھی ہے کہ اسے جاسے کے صلہ رحمی کرے۔

( ١٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظُهُ حَتَّى يُبلِّغَهُ فَرُبَّ مُبلَّغِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرًأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظُهُ حَتَّى يُبلِّغَهُ فَرُبَّ مُبلَّغِ أَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرًأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظُهُ حَتَّى يُبلِّغَهُ فَرُبَّ مُبلَغِ أَعْرَابًا الرَّمْذَى: حسن صحيح. (ابن ماجة: ٢٣٢، الترمذى: ٢٥٥٧ و ٢٦٥٨)].

(۱۵۷) حضرت ابن مسعود ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِیْنَم نے ارشاد فر مایا الله تعالیٰ اس شخص کوتر و تازہ رکھے جو ہم سے حدیث من کراسے یا دکرے اور اسے آگے پہنچا دے، کیونکہ بہت سے سننے والوں سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن تک وہ حدیث پہنچائی جائے۔

( ٤١٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاحٌ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ وَسَّاجٍ عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَضُلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشُونَ دَرَجَةً قَالَ حَجَّاجٌ وَلَمْ يَرْفَعُهُ شُعْبَةُ لِي وَقَدْ رَفَعَهُ لِغَيْرِى قَالَ أَنَا أَهَابُ أَنْ أَرْفَعَهُ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَلَّمَا كَانَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥ ٣].

(۲۱۵۸) حضرت ابن مسعود بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِین نے ارشاد فرمایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کا تھا۔ نماز پڑھنے کی فضیلت بچیس درجے زیادہ ہے۔

( ٤١٥٩) حَدَّثَنِيهِ بَهُزٌ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ آخُبَرَنَا قَتَادَةً عَنُ مُورِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ

# هُ مُنالًا امَّةُ رَضِل مِيدِ مَرْم كُل الله بن صَبِيعُ ورُعِينًا لِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفَضِّلُ صَلَاةَ الْجَمِيعِ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً كُلُّهَا مِثُلُ صَلَاتِهِ [مكرر ما قبله].

(۱۵۹) خطرت ابن مسعود الله تلائل مروى ہے كہ جناب رسول الله مَلَّاللَّهُ الله مَا الله مَلَّاللَّهُ الله مَلَّاللَّهُ الله مَلَّاللَّهُ الله مَلَّاللَّهُ الله مَلَّاللَّهُ الله مَلَّالله مَلِينَا الله مَلَّالله الله مَلِينَا الله مَلِينَا الله مَلِينَا الله مَلِينَا الله مَلِينَا الله مَلْكُونِ الله مَلْكُونِ الله مِلْكُونِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُلْكُونِ اللهُ مِلْكُونِ اللهُونِ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ مِلْكُونِ الللهُ مِلْكُونِ اللهُ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْكُونِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللْلِيمُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللْلِيمُ اللللْمُ الللهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ نماز پڑھنے کی فضیلت بچپیں در ہے زیادہ ہاوران میں سے ہرایک درجہاس کی نماز کی طرح ہوگا۔

( ٤١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَّمَ فَوَاتِحَ الْحَيْرِ وَجَوَامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ أَخَدُكُمْ مِنُ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلا أُنْبَئُكُمْ مَا الْعَضْهُ قَالَ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِنْدِيقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا [راحع: ٣٨٩٦، ٣٨٩٦]

(٣١٧٠) حضرت ابن مسعود رہائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی کوخیر کے جامع ،افتتاحی اور اختیامی کلمات عطاء فر مائے گئے تھے، چنانچہ نبی علیظانے فرمایا جب تم دور کعتوں پر بیٹھا کروتو یوں کہا کرو کہ تمام قولی بعلی اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں،اے نی مُنَاتِیْنِ آ پ پرسلام ہواوراللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، ہم پراوراللہ کے نیک بندوں پرسلامتی نازل ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں اور پیر کہ فرمنگا ٹیٹیٹر اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے بعد جو دعاءاے اچھی لگے وہ مانگے ،اورایک موقع پر نبی ملیکانے فرمایا کیا میں تنہیں بیرنہ بتاؤں کہ''عضہ'' کیا چیز ہوتی ہے؟اس سے مرادوہ چغلی ہوتی ہے جولوگوں کے درمیان نفرت پیدا کردے، اور نبی ملیا نے فرمایا کہ انسان مسلسل سے بولتار ہتا ہے یہاں تک كەللىك يہاں اسے 'صديق لكھ دياجا تا ہے اوراس طرح انسان مسلسل جھوٹ بولتار ہتا ہے تو اللہ كے يہاں اسے كذاب لكھ

( ٤١٦١ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّجِدًا مِنْ أُمَّتِي أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذُتُ أَبَا بِكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راجع: ٥٨٠]. (١٢١٨) حضرت ابن مسعود رفاتفؤے مروی ہے کہ نی علیظانے ارشا دفر مایا اگر میں کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر رفاتفؤ کو بنا تا۔

( ٤١٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدِّي وَالنَّقَى وَالْعَفَاف وَالْعِني (راجع: ٣٧٩١).

(۱۲۲) حضرت ابن مسعود ر الثنية سے مروی ہے کہ نبی عليظ ميد دعاء کيا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت ، تقویٰ ،عفت

### هي مُنالاً احَدُرُقُ بل يَنْ مَرْم الله مِن مُرَالاً الله مِن الله بن مَسِيعُورُ عَيْنَةً ﴿ ١٨٩ ﴾ مُنالاً احْد

اورغناء (مخلوق کے سامنے عدم احتیاج) کاسوال کرتا ہوں۔

( ٤١٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسُوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُواً هَذَا الْحَرُفَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [راجع: ٣٧٥].

( ٤٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ عَفَّانُ آخُبَرَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ النَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ النَّجُمَ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا آخَذَ كَثَّا مِنْ حَصَّى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى حَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكُفِينِي هَذَا قَالَ عَنْدُ اللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا [راحع: ٣٦٨٢]

( ۱۹۲۳ ) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے سورہ نجم کے آخر میں سجدہ تلاوت کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا ،سوائے قرلیش کے ایک آدمی کے جس نے ایک مٹھی جمر کرمٹی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی کی طرف بڑھا کراس پر سجدہ کرلیا ،حضرت ابن مسعود ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ بعد میں میں نے اسے دیکھا کہوہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔

( ٤١٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ سَلُ تُعْطَهُ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ عُمَرُ فَالْبَكَرْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُو بَكُو وَمَا اسْتَبَقْنَا إِلَى خَيْرٍ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ آبُو بَكُو فَقَالَ إِنَّ مِنْ دُعَائِي الَّذِي لَا أَكَادُ أَنْ أَدَعَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَعِيمًا اسْتَبَقْنَا إِلَى خَيْرٍ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ آبُو بَكُو فَقَالَ إِنَّ مِنْ دُعَائِي الَّذِي لَا آكَادُ أَنْ أَدَعَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَقُرَّةً عَيْنٍ لَا تَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فِي آعْلَى الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ [راحع: ٢٦٦٦].

(۱۲۵) حضرت ابن مسعود ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی علیا کا گذر ہوا، نبی علیا کا گذر ہوا، نبی علیا کا محرت اور ہوا، نبی علیا کا گذر ہوا، نبی علیا کا محرت فرمایا اے ابن ام عبد! ما گوتہ ہیں دیا جائے گا، یہ خوشخری مجھ تک پہنچانے میں حضرات شیخیان کے درمیان مسابقت ہوئی، حضرت عرفی نائی کہ عمر ملائی کے کہ ابو بکرنے مجھ سے جس معاملے میں بھی مسابقت کی وہ اس میں سبقت لے گئے، بہر حال! انہوں نے بتایا کہ میں اس دعاء کو بھی ترک نہیں کرتا اے اللہ! میں آپ سے الی نختوں کا سوال کرتا ہوں جو بھی ختم نہ ہوں، آپھوں کی الی طمئڈک جو بھی فناء نہ ہو، اور نبی آکر منظ اللہ میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔

( ١٦٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَيَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آنَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ ٱرْبَعِينَ قَالَ ٱتَرُضُونَ ٱنْ تَكُونُوا كَبُّ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ آرْبَعِينَ قَالَ ٱتَرُضُونَ ٱنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ رُبُعَ آهُلِ الْجَنَّةِ قَالُنَا نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لَآرْجُو ٱنْ تَكُونُوا نِصْفَ آهُلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا ٱنْتُمْ مِنْ آهُلِ

الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْدِ الْأَسُودِ أَوُ الشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْدِ الْأَحْمَوِ (راجع: ١٦٦١) حفرت ابن معود رَّفَا عُنَا عَم مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ ایک خیے میں چالیس کے قریب افراد بیٹے ہوئے تھے، نبی علیا نے فر مایا کیا تم اس بات پرخوش اور راضی ہو کہ تم تمام اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے عرض کیا جی اب اپھر پوچھا کیا ایک تہائی حصہ ہونے پرخوش ہو؟ ہم نے پھر اثبات میں جواب دیا، فر مایا اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں محرف وہی شخص داخل ہو قدرت میں محرف وہی شخص داخل ہو سے گا جو مسلمان ہواور شرک کے ساتھ تمہاری نبست ایس ہی ہے جیے سیاہ بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سام بال ہوتے ہیں۔

(۱۹۱۷) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَفْقٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِ بَنِ مُوَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ سَلَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ أُوتِى نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ الْخَمْسِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ أُوتِى نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِآى آرُضِ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِآى آرُضِ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِآى آرُضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيوٌ قَالَ قَلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَيْدِاللَّهِ قَالَ لَعَمْ أَكْثَوَ مِنْ خَمْسِينَ مَرَّةً [راحع ١٩٥٦] تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيو قَالَ قَلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَيْدِاللَّهِ قَالَ لَعَمْ أَكُولُ مِنْ خَمْسِينَ مَوَّةً [راحع ١٩٥٠] تَمُوتُ إِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ لَكُمْ أَكُولُ مِن خَمْ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( ٤١٦٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ الْمُجَبِّرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَاجِدٍ يَعْنِى الْحَنَفِيَّ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَأَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلِ قَطَعَهُ أُثِى بِسَارِقٍ فَآمَرَ بِقَطْعِهِ وَكَأَنَّمَا أُسِفَ وَجُهُ وَسُكُم اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَأَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلِ قَطَعَهُ أَثِى بِسَارِقٍ فَآمَرَ بِقَطْعِهِ وَكَأَنَّمَا أُسِفَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُرِهْتَ قَطْعَهُ قَالَ وَمَا يَمْنَعْنِى لَا تَكُونُوا عَوْلًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُرِهْتَ قَطْعَهُ قَالَ وَمَا يَمْنَعْنِى لَا تَكُونُوا عَوْلًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى آخِيكُمْ إِنَّهُ يَنْبَعِي لِلْإِمَامِ إِذَا الْتَهَى إِلَيْهِ حَدُّ أَنْ يُقِيمَهُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَفُولًّ يُعِيمُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ [راحع: ١٧٧١].

(۲۱۲۸) ابو ماجد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن مسعود رہ گھٹے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹاگیا تھا، جس نے چوری کی تھی، لوگ اسے لے کرنبی مالیہ کے پاس آ تے اور عرض کیا یا رسول آئے اس نے چوری کی ہے، جس پر نبی علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ اڑگیا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے چوری کی ہے، جس پر نبی علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ اڑگیا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہوا؟ نبی علیہ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ٹابت ہوئے، جبکہ اللہ تعالی معاف کرنے والا اور معافی کو پہند فرما تا ہے اور کسی حاکم کے لئے بیجا ترنبیں ہے کہ اس کے پاس حدکا کوئی مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے، اور معافی کو پہند فرما تا ہے اور کسی حاکم کے لئے بیجا ترنبیں ہے کہ اس کے پاس حدکا کوئی مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے،

#### هُ مُنلِهُ احَيْنِ فِينَ مِنْ اللهِ بِنَ مُنلِهِ اللهِ مِنْ مُنلِهِ اللهِ بِنَ مُسِيعُودٌ مِنْ اللهِ بِنَ مُسِيعُودٌ مِنْ اللهِ بِنَ مُسِيعُودٌ مِنْ اللهِ اللهِ بِنَ مُسِيعُودٌ مِنْ اللهِ اللهِ بِنَ مُسِيعُودٌ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ بِنَ مُسِيعُودٌ مِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ

پھر بيآيت تلاوت فرماني' انہيں معاف کرنا اور درگز رکرنا چاہيے تھا، کياتم نہيں چاہتے کہ اللہ تنہيں معاف کر دے اور اللہ بڑا بخشے والا ،مہر مان ہے۔

( ٤١٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي مَاجِدٍ الْبَحَنَفِيِّ فَذَكِرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ وَكَانَّمَا أُسِفَّ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ [مكرر ما قىله].

(۱۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البته اس میں بی بھی ہے کہ ایبامحسوں ہوتا ہے جیسے نبی علیہ کے روئے انور بررا کھ بکھری ہوئی ہو۔

( ٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُوَيْدٍ وَكَانَ إِمَامَ مَسْجِدِ عَلْقَمَةَ بَعْدَ عَلْقَمَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظَّهْرَ فَلَا أَدْرِى أَصَلَّى ثَلَاثًا آمْ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ وَأَنْتَ يَا أَعُورُ عَلْقَمَةً بَعْدَ عَلْقَمَةً بَعْدَ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ فَلَكَ إِرَاجِعِ: ٢٨٦٤].

(۱۵۰) ابراہیم بن سوید' جوعلقمہ کے بعدان کی معجد کے امام تھے' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں حضرت علقمہ ڈٹاٹھ نے ظہر کی نماز پڑھائی، مجھے یا دنہیں کہ انہوں نے جھے سے پوچھا اے نماز پڑھائی، مجھے یا دنہیں کہ انہوں نے جھے سے پوچھا اے اعور! تمہاری کیارائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، اس پر انہوں نے سجد ہ سہوکر لیا اور اس کے بعد حضرت ابن مسعود کا بھیا کے حوالے سے حدیث نائی۔

(٤١٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيسَى الْآسَدِيِّ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيَرَةُ مِنْ الشِّرْكِ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ [راجع: ٣٦٨٧].

(۱۷۱۷) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایا بدشگونی شرک ہے، ہم میں ہے کوئی شخص ایسانہیں ہے، کیکن رید کہ اللہ اسے تو کل کے ذریعے ختم کردے گا۔

( ٤١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ وَجُهِهِ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّدَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّالَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ ال

(۱۷۲۳) حفرت ابن مسعود و النظافر ماتے ہیں کہ میں جو باتیں بھول گیا ،سوبھول گیا ،کیکن سے بات نہیں بھولا کہ نبی علیظا اختیام نماز پر دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے''السلام علیم ورحمۃ اللہ'' کہتے تھے یہاں تک کہ آپ تالیظ کے رخساروں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

( ٤١٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَخُلُفُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَاتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ [راحع: ٢٥٩٤].

(۳۷۳) حضرت ابن مسعود ٹٹاٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَاٹیٹِٹانے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جومیر سے زمان میں ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، اس جومیر سے زمان میں ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد ایک ایس قوم آئے گئی جس کی گواہی تھم سے آگے بڑھ جائے گی اور قتم گواہی سے آگے بڑھ جائے گی۔

( ٤١٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ إِلَى مَنْصُورٌ وَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَا آذرِى زَادَ أَمْ نَقَصَ إِبْرَاهِيمُ الْقَائِلُ لَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ عَنْدُ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَنَا فَحَدَّثُنَاهُ بِصَنِيعِهِ فَقَنَى رِجُلَهُ وَاسْتَقْبَلَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَنَا فَحَدَّثُنَاهُ بِصَنِيعِهِ فَقَنَى رِجُلَهُ وَاسْتَقْبَلَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَنَا فَحَدَّثُنَاهُ بِصَنِيعِهِ فَقَنَى رَجُلَهُ وَاسْتَقْبَلَ اللَّهِ بُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ شَيْ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عُلَيْهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا آنَا بَشَوْلُ فَو حَدَثُ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأَتُكُمُ وَ وَلَكِنْ إِنَّمَا آنَا بَشَوْلُ فَو صَلَابِهِ فَلْيَتَعَرَّ أَقُرَبَ ذَلِكَ لِلصَّوابِ فَلْيُتَمَّ أَنْسَالُهُ مُنَّ يَسُونُ فَإِنْ نَسِيتُ فَذَكُرُونِي وَأَيَّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَابِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقُرَبَ ذَلِكَ لِلصَّوابِ فَلْيُتَمَ اللَّهُ فَي صَلَابِهِ فَلْيَتَعَرَّ أَقُرَبَ ذَلِكَ لِلطَّوابِ فَلْيُتَمَ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسُونُ فَإِنْ نَسِيتُ فَذَكُرُونِي وَأَيْكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَابِهِ فَلْكَتَعَرَّ أَقُرَبَ ذَلِكَ لِلطَّوابِ فَلْيُسَمِّ عَلَيْهِ وَيُسْلَمْ ثُمَّ يَسُعُدُ سَجُدَدَيْنِ [راحع: ٢٦٠٣].

(۱۷۲۳) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی طلیقائے کوئی نماز پڑھائی، مجھے یہ یادنہیں کہ اس میں پچھ کی ہوگئ یا بیشی؟ بہرحال! جب سلام پھیراتو ہم نے نبی طلیقا کو بتایا، بین کر نبی علیقائے نے اپنے پاؤں موڑے اور سہو کے دو بحدے کرلیے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا اگر نماز کے حوالے سے کوئی نیاتھم آیا ہوتا تو میں تمہیں ضرور متنبہ کرتا، بات بیہ کہ میں بھی انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو، میں بھی بھول سکتا ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو تم جھے یا دکرا دیا کرو، اور تم میں سے کسی کو جب بھی اپنی نماز میں شک بیدا ہو جائے تو وہ خوب خور کر کے مختاط رائے کواختیا رکر لے اور سلام پھیر کر سہو کے دو سجد سے کرلے۔

( ٤١٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا أَجُلَ يُحْزِنُهُ وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ أَجُلَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا [راحع: ٣٦٠، ٣٦٠٩].

(۵۷۱۳) حضرت ابن مسعود و التخطیع مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب تم تین آ دی ہوتو تیسرے کوچھوڑ کروہ آ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو کیونکہ اس سے تیسرے کوغم ہوگا اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا کر میں منہ ان ساخت اس طرح سے بیان کرے کہ گویاوہ اسے اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہا ہو۔

( ٤١٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْذِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ

### هي مُنالًا احَدِّرِي فِيل مِينِدِ مَرْم الله بن مَسِيعُودُ عِلْنِي ﴿ مُسَالُ عَبِلِ الله بن مَسِيعُودُ عِلَيْنَ ﴾

قَالَ بِنْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَوْ بِنْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُسِّى وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسُرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ بِعُقُلِهِ أَوْ مِنْ عُقُلِهِ [راجع: ٣٩٦٠].

(۲۷۱۳) حضرت ابن مسعود النَّمَةُ فرمات بين كه جناب رسول الله كَالَيْهُ في ارشاد فرما ياتم بين سيكس آدى كى يه بات انتها كى برى ہے كه وہ يول كه مين فلال فلال آيت بحول كيا بلكه اسے يول كهنا چا ہے كه اسے فلال آيت بحلادى گى ، اس قرآن كى حفاظت كيا كروكيونكه يولوك كيسينول سے اتن تيزى سے نكل جاتا ہے كہ جانور بھى اپنى رسى چيڑا كراتن تيزى سے نبيل بھا گنا۔ (٤١٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبُا وَائِل يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنّا فَعُولُ السَّكُرُمُ عَلَى فُكُونُ وَفُكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُولُوا التَّحِيّاتُ لِلّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَى فُكُونُ السَّلَامُ عَلَى فُكُونُ السَّلَامُ عَلَى فُكُونُ السَّلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّينَ وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنُ وَالصَّلُومِينَ أَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَحُمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ السَّالِهِ مِنْ السَّمَاءِ [راحت ٢٦٢٢]

(۷۷۷) حضرت ابن مسعود رفائنی فر ماتے ہیں کہ نبی علیشا کے ساتھ ہم لوگ جب تشہد میں بیٹھے ہے تو ہم کہتے ہے کہ فلاں اور فلاں کوسلام ہو، نبی علیشا نے جب ہمیں ہی کہتے ہوئے سنا تو فر مایا کہ یوں کہا کروہتمام قولی ، بدنی اور مالی عباد تیں اللہ کے لئے ہیں ، اے نبی! آپ پراللہ کی سلامتی ، رحمت اور برکت کا نزول ہو، ہم پراور اللہ کے نیک بندوں پرسلامتی نازل ہو، '' جب وہ یہ جملہ کہہ لے گا تو یہ آسان وزمین میں ہر نیک بندے کوشامل ہو جائے گا''، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معیود نہیں اور یہ کہ کھے مُنافِظ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

( ٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَزُبَيْدٌ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفُو قَالَ فِي حَدِيثِ زُبَيْدٍ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ [راجع: ٢٤٧]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفُو قَالَ فِي حَدِيثِ زُبَيْدٍ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ [راجع: ٢٤٧]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِبَابُ المُؤْمِنِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفُو قَالَ فِي حَدِيثِ زُبَيْدٍ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ [راجع: ٢٤٧]. والله مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

( ٤١٧٩) حَلَّقُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ حَلَّثَنِى رُكَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ عَشُرًا الصَّفُوةَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَخَاتَمَ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةَ الذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَبَرُّجَ بِالزِّينَةِ فِي وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَخَاتَمَ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةَ الذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَبَرُّجَ بِالزِّينَةِ فِي وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِبِالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّمَائِمَ وَعَزْلَ الْمَاءِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمُهُ [راحع: ٥٠ ٣٦]. غَيْرِ مَحِلِّهَا وَالرَّفَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّمَائِمَ وَعَزْلَ الْمَاءِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمُ مَهُ وَالرَّعَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّمَائِمَ وَعَزْلَ الْمَاءِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمُ مَهُ وَالرَّعَى لِهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُول عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ مَوْدِ الْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمَاعِقُ وَالْمَاعِ وَالْمُولُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُول كَالْمُعَلِّ اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

### الله بن الماك الله بن الله بن

دوسری چیزوں سے جھاڑ پھونک کرنے کو، رضاعت کے ایام میں بیوی سے قربت کر کے بچے کی صحت خراب کرنے کو، کیکن ان چیزوں کو آپ مَنْ اللَّیْمُ اِنْ مِیْنِ دیا، نیز تعویذ لٹکانے کو اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لئے بناؤ سنگھار کرنے کو اور گوٹیوں سے کھیلنے کو بھی آپ مُنْ اللّٰ ہِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ ولائے اللّٰ اللّ

( ٤١٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِل يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ لِى رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِى فَٱقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِى فَيُقَالُ لِى إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ [راحع: ٣٦٣٩].

(۳۱۸) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکاٹیؤ کے ارشاد فر مایا میں حوشِ کوثر پرتمہاراا نظار کروں گا، مجھ سے اس موقع پر کچھلوگوں کے بارے جھگڑ اجائے گا اور میں مغلوب ہوجاؤں گا، میں عرض کروں گا پرورد گا رامیر ہے ساتھی؟ ارشاد ہوگا کہ آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

( ٤١٨١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي الْتَيَّاحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَيِّءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّبُقُرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ فَقَالَ أَبُو حَمْزَةً وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَهُ نَعَمْ حَدَّثِنِي آخُرَمُ الطَّائِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكَيْفَ بِأَهْلٍ بِرَاذَانَ وَأَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكَيْفَ بِأَهْلٍ بِرَاذَانَ وَأَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكَيْفَ بِأَهْلٍ بِرَاذَانَ وَأَهْلٍ بِالْمَدِينَةِ وَأَهْلٍ كَذَا قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي النَّيَّاحِ مَا النَّبُقُّرُ فَقَالَ الْكُثْرَةُ [قال شعيب: له إسنادان كلاهما ضعيف، اخرجه الطيالسي: ٣٨٠]. [انظر: ١٨٤٤ : ١٨٥]

(۱۸۱۳) ایک مرتبہ بنوطی کے ایک آ دمی نے حضرت ابن مسعود ڈاٹھنا کے حوالے سے لوگوں میں بیرحدیث بیان کی کہ جناب رسول اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ على اور مال کی کثرت سے منع فر مایا ہے، تو ابوحمزہ'' جواس وقت وہاں موجود اور بیٹھے ہوئے تھے''نے اس کی تصدیق کی اور اپنی سندسے بھی بیروایت سنائی اور آخر میں حضرت ابن مسعود ڈاٹھنا کا یہ جملیقل کیا کہ اس شخص کا کیا ہوگا جس کے اہل خانہ'' بریدان'' میں رہتے ہیں، کچھاہل خانہ مدینہ میں رہتے ہیں اور پچھ کہیں اور۔

( ٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي الْهُلَيْلِ
يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ
يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ
كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَآلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ
خَلِيلًا وَلَكِنَّهُ أَخِى وَصَاحِبِي وَقَدُ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ
خَلِيلًا إِراحِم: ٢٥٨٠].

(۱۸۲۷) حضرت ابن مسعود ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا اگر میں کسی کوفلیل بنا تا ، تو ابو بکر ٹاٹھئا کو بنا تا لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں ، اور تمہار ایٹی تبراللہ تعالیٰ کافلیل ہے۔

( ٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَأَخْسَبُهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ

### الله بن مَنْ لَمُ الله بن مُسَيّعُ ورُّعِينًا ﴾ ﴿ مُنْ لَمُ الله بن مُسَيّعُ ورُّعِينًا ﴾ ﴿

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَ يَدَى لِلسَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ أَيَّامٌ يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَظُهَرُ فِيهَا الْجَهُلُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْهَرْجُ بِلِسَان الْحَبَشِ الْقَتُلُ

(۳۱۸۳) حضرت ابن مسعود ﷺ عالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت کے قریب''ہرج'' کے ایام آئیں گے جن میں علم پر زوال آجائے گا اور جہالت غالب آجائے گی، حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ''ہرج'' اہل حبشہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔

( ٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ رَجُلٌّ مِنْ طَيِّءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّبَقُّرِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ [انظر: ١٨١]

(۱۸۴۴) ایک مرتبہ بنوطی کے ایک آ ومی نے حضرت ابن مسعود ٹاٹٹنا کے حوالے سے لوگوں میں پیرحدیث بیان کی کہ جناب رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ وعیال اور مال کی کثرت سے منع فرمایا ہے۔

( ٤١٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمُرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ عَبْداللَّهِ كَيْفَ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِينَ أَهْلٌ بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلٌ بِكَذَا وَأَهُلٌ بِكَذَا وَالْهُلُ بِكَذَا وَالْهُلُ بِكَذَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ عَبْداللَّهِ كَيْفَ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِينَ أَهْلُ بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلٌ بِكَذَا وَأَهُلٌ بِكَذَا وَالْهُلُ بِكَذَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ عَبْداللَّهِ كَيْفَ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِينَ أَهُلُ بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلُ بِكَذَا وَأَهُلُ بِكَذَا وَاللَّهُ بِكَذَا وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ عَبْداللَّهِ كَيْفَ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةً أَهْلِينَ أَهُلُ بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلُ بِكَذَا وَأَهُلُ بِكَذَا إِللَّهِ عَنْ النَّيْ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ عَبْداللَّهِ كَيْفُ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةً أَهْلِينَ أَهُلُ بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلُ بِكَذَا وَأَهُلُ بِكَذَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُونَ مِنْ لَهُ عَلَيْهُ وَلِي مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ لَا عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْدَالِكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّالِي عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُلِعُولُ وَاللَّهُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ

( ٤١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ( ح ) وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ بِيكِهِ إِلَى اللَّهِ بِيكِهِ إِلَى اللَّهِ بِيكِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَلَى وَقَيْهَا قَالَ الْحَجَّاجُ لِوَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ آتَى قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ آتَى قَالَ ثُمَّ اللَّهِ وَلَوْ السَّوَدُونُهُ لَوَالَائِي وَلُو السَّوَدُونُهُ لَوَالَائِي وَلُو السَّوَدُونُ اللَّهِ وَلُو السَّوَدُونَ الْمَعَلِ اللَّهِ وَلُو السَّوَدُونُهُ لَوَالِدِي [راحع: ٣٨٩٠]

(۱۸۷۳) ابوغمروشیبانی کہتے ہیں کہ ہم سے اس گھر میں رہنے والے نے بیحدیث بیان کی ہے، یہ کہ کرانہوں نے حضرت ابن مسعود واللہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اورادب کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیہ سے بیسوال بوچھا کہ بارگاہ اللی میں سب سے زیادہ پہندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی ملیہ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، میں نے بوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے داستے میں جہاد، نبی ملیہ نے یہ باتیں جھ سے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، میں نے بوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے داستے میں جہاد، نبی ملیہ نے یہ باتیں جھ سے بیان فرما کیں، اگر میں مزید سوالات کرتا تو آپ ملی ایک ہوا ہمی مرحت فرماتے۔

( ٤١٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ

# هي مُنزا) اَخْرَانَ بْلِ يَسْتِدُ مَرِي اللهِ بِن مَسِيعُودٌ عِنْ اللهِ ال

وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا [راحع: ٣٦٣٨].

(۱۸۷۷) حضرت ابن مسعود و النظائية سے مروی ہے کہ جناب رسول الله متنافیق نے ارشاد فر مایا انسان مسلسل سے بولتا رہتا ہے اور سے بی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے 'صدیق'' لکھودیا جاتا ہے، اور انسان مسلسل جھوٹ بولتا اور اس میں غور فکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے ' کذاب' ککھودیا جاتا ہے۔

(٤١٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأُخْبَرُ بِجَمَاعَتِكُمْ فَيَمْنَعُنِي الْخُرُوجَ إِلَيْكُمْ خَشْيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا فِي الْأَيَّامِ بِالْمَوْعِظَةِ خَشْيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا [راجع: ٣٥٨١].

(۱۸۸۸) ایک دن حضرت این مسعود ڈلاٹیڈ فرمانے گئے کہ جمجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ میر انتظار کررہے ہیں، میں آپ کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں آپ کوا کما ہٹ میں مبتلا کرنا اچھا نہیں سمجھتا ،اور نبی ملیٹھ بھی وعظ ونصیحت میں اس وجہ سے بعض دنوں کوخالی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بھی ہمارے اکتاجانے کواچھا نہیں سمجھتے تھے۔

( ٤١٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، وَالْمُغِيْرَةِ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيُ وَالْمَعْنَرِةِ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيُ وَالْكَلُواتُ وَالْمَلُواتُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ، وَالصَّلُواتُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، وَالطَّلِمِيْنَ، وَالطَّلِمِيْنَ، وَالطَّلُومِيْنَ، وَاللَّهِ الطَّالِحِيْنَ، وَاللَّهِ الطَّالِحِيْنَ، وَاللَّهِ الطَّالِحِيْنَ، وَاللَّهِ اللَّهِ الطَّالِحِيْنَ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ. [راجع: ٢٦٢٢].

(۱۸۹) حضرت این مسعود و النی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ نے تشہد کے بیکلمات سکھائے ہیں، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں، ان آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت کا نزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد کا للے تا ہمال کی سام ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد کا للے تا ہمال ہیں۔

( ٤١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْآةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ الْمَرْآةُ اللّهُ الْمَرْآةُ الْمَرْآةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مُلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي الللّهُ الْمُولِي الْمُسْتَعِلَمُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الْمُ

(+ 194) حضرت ابن مسعود ولا تغیرے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فرمایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو کیونکہ اس سے تیسرے کوغم ہوگا اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے کہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی جسمانی ساخت اس طرح سے بیان کرے کہ گویاوہ اسے اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہا ہو۔

(٤١٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَآئِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [مكرر ما قبله].

# هي مُنالًا أَمَّارُ مِنْ لِينِيْ مَرْمُ كَيْ عَلَيْ مِنْ لِينِيْ مِنْ الله بن مَسَلِعُودُ عِينَا الله بن مَسَلِعُودُ عِينَا الله بن مَسَلِعُودُ عِينَا إِلَيْ الله بن مَسَلِعُودُ عِينَا إِلَيْ الله عَلَيْ الله بن مَسَلِعُودُ عِينَا إِلَيْ الله بن مَسَلِعُودُ عِينَا إِلَيْ الله بن مَسَلِعُودُ عِينَا إِلَيْ الله بن مُسَلِعُودُ عِينَا إِلَيْ الله بن مُسَلِعُ وَلا عَينَا أَلْ الله بن مُسَلِعُ وَلا عَينَا إِلَيْ الله بن مُسَلِعُ وَلا عَينَا إِلَيْ اللهُ عَلَيْ الله بن مُسَلِعُ وَلا عَينَا إِلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله بن مُسَلِعُ وَلا عَينَا إِلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عِلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عِلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عِلْمُ عِلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عِلْ عَلِيْ عِلْمُ عِلْمُ عِيمُ عِلْمُ عِلَيْ عَلِيْ عِلْمُ عِلَيْ عَلِي عَلِيْ عِلْمُ عِلَيْ عِلْمُ عِلَيْ عَلِيْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْ عَلِي عَلِي عَلِيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِيْ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِي عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلَيْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِي عَلَيْكُمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عِلِمُ عِلِمُ عِلَمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمُ عِلِمُ عِل

(۱۹۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٤١٩٢) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ [صححه مسلم (٢٧٢٣) وابن حبان (٢٩٢)] وأَمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ [صححه مسلم (٢٧٢٣) وابن حبان (٢٩٢)] وابن حبان (٢٩٢) ووقت بَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مَنْ مَا مِنْ وَالْمَامِ كَوفَت بَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مَنْ وَالْمَامِ فَقَلْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَلْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِمِفْلِي [راحع ٢٥٥]]

( ١٩٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيانَ عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى آبِى مُوسَى وَسَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتٍ فَقَالًا لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَأَتِ عَبْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ سَيْتَابِعُنَا فَأْتَى عَبُدَ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ لَأَقْضِينَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ سُفْيَانُ لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِى فَلِلْأُخْتِ [راجع: ٢٦٩١].

(۱۹۵۵) ہُر میں بن شرحیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حصرت ابوموی ٹواٹیڈا ورسلمان بن رسیعہ ٹولٹوئے کے پاس آیا اور ان سے یہ مسئلہ بو چھا کہ اگر کسی شخص کے ورثاء میں ایک بیٹی ، ایک بوتی اور ایک حقیقی بہن ہوتو تقسیم وراثت کس طرح ہوگی؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ کل مال کا نصف بیٹی کول جائے گا اور دوسر انصف بہن کو اور تم حضرت ابن مسعود ڈاٹٹوئے کے پاس جا کر ان سے بھی یہ مسئلہ بو چھاو، وہ ہماری موافقت اور تا ئد کریں گے، چنانچہوہ شخص حضرت ابن مسعود ڈاٹٹوئے باس آگیا اور ان سے وہ مسئلہ بو چھا اور فذکورہ حضرات کا جواب بھی نقل کیا ، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹوئے نے فرمایا کہ اگر میں نے بھی یہی فتو کی دیا تو میں گراہ

# هي مُنالًا احَدُن بن الله بن مَسَلِع الله بن مَسَلِع بِهِ الله بن مَسَلِع بِهِ الله بن مَسَلِع وَدُعِياتُهُ ﴿

ہوجاؤں گااور ہدایت یا فتگان میں سے نہ رہوں گا، میں وہی فیصلہ کروں گاجو نبی علیقیانے فرمایا تھا، بیٹی کوکل مال کا نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ تا کہ دوثلث مکمل ہوجا کیں اور جو ہاقی بیچے گاوہ بہن کومل جائے گا۔

( ١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى [راجع: ٣٧٠٣].

(۱۹۲۸) حضرت ابن مسعود اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیلیانے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میں حضرت پونس علیلیا سے بہتر ہوں۔

( ٤١٩٧) و حَدَّثَنَاه أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ بإِسْنَادِهِ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى [مكرر ما قبله] ( ١٩٤٨) حفرت ابن معود ﴿ النَّمَةُ سِي مروى ہے كه فِي عَلَيْهَا فِي فَرها ياكس فَخْصَ كے لئے بير كهمنا جائز نہيں ہے كہ ميں حضرت يونس عليَّها سے بہتر ہوں۔

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنْ عُمَارَةً بِنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا يُعْدِى شَىٰءٌ شَيْنًا فَقَامَ أَعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ النَّقْبَةُ مِنْ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبِعِيرِ أَوْ بِذَنبِهِ فِي الْإِيلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ النَّقْبَةُ مِنْ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنبِهِ فِي الْإِيلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ لَا عَدُوى وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ خَلَقَ اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ لَا عَدُوى وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ خَلَقَ اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ لَا عَدُوى وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ خَلَقَ اللّهُ كُلّ نَفْسٍ فَكَاتُهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرُونُهُمَا إِقَالَ الأَلنَى: صحيح (الترمذي: ٢١٤٣) وابويعلى: ١٨٥١٥. قال شعيب صحيح وهذا إسناد ضعيف].

(۱۹۸۳) حضرت ابن مسعود ڈی ہے کہ جناب رسول الله کا لیکھ نے جارے درمیان کھڑے ہوکر تین مرتبدار شادفر مایا بیاری متعدی ہونے کا نظر میں ہے کہ جناب رسول الله کا الله! سواونوں میں ایک خارش زوہ اونٹ شامل ہوکران بیاری متعدی ہوں کے بیاری متعدی نہیں ہوتی؟) نبی علیہ نے فر مایا یہ بتاؤ! اس پہلے اونٹ کو خارش سب کو خارش زوہ کر دیتا ہے (اور آپ کہتے ہیں کہ بیاری متعدی نہیں ہوتی؟) نبی علیہ نفوس نہیں ہوتا، اللہ نے ہرنس کو پیدا کیا ہے میں کس نے جتلا کیا؟ بیاری متعدی نہیں ہوتی، سر میں کیڑا نہیں ہوتا، اور صفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اللہ نے ہرنس کو پیدا کیا ہے اور اس نے اس کی زندگی میں پیش آنے والی چیزیں اور اس کارزق لکھ دیا ہے۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ وَقُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قَالَ قُلْنَا مَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنُ الْحَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قَالَ قُلْنَا مَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سَوْءٍ قَالَ قُلْنَا مَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ

## هي مُنالًا المَّيْنِ فَبْلِ مِنْ مِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْهُ ﴾ (١٩٩ ﴿ مُنَالًا الله بن مَسِيعُودٌ عِنْهُ ﴾

فرمایا که میں بیٹھ جاؤں آورنبی مُلیِّنا کو کھڑا جھوڑ دوں۔

- (.57.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ [راحع: ٣٦٧٤].
- (۲۰۰۰) حضرت ابن مسعود ر المنظم الله على الله عل
- (٤٢.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ قَالَ عَفَّانُ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُقَالُ هَذِهِ غَذُرَةُ فَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُقَالُ هَذِهِ غَذُرَةُ فَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُقَالُ هَذِهِ غَذُرَةُ فَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُقَالُ هَذِهِ عَذْرَةُ فَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ لِكُلّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُقَالُ هَذِهِ عَذْرَةً اللّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لَا عَلَيْهِ وَالْعَلَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُولَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- (۲۰۱۱) حضرت ابن مسعود ٹالھاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَالْتَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي وهو که بازی ہے۔
- (٤٢.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَّى أَنْ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّهُ عِلْمُ وَهُوَ يَحْكِى نَبِيًّا قَالَ كَانَ قَوْمُهُ يَضُرِبُونَهُ حَتَّى يُصُرَعَ قَالَ فَيَمْسَحُ جَبْهَتَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِقَوْمِي إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [راحع: ٣٦١١].
- (۲۲۰۲) حضرت ابن مسعود ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ آج بھی وہ منظر میری نگا ہوں میں محفوظ ہے کہ حضوراقد س ٹالٹیڈ ایک نبی کے متعلق بیان فرمار ہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مارا اور وہ اپنے چیرے سے خون پو نچھے جار ہے تھے کہ پروردگار! میری قوم کومعاف فرمادے ، یہ مجھے جانے نہیں ہیں۔ (واقعۂ طاکف کی طرف اشارہ ہے)
- ( ٤٢٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَاحْمَرَ وَجُهُهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَعَضِبَ حَتَّى وَدِدُتُ أَنِّى لَمُ أُخِيرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَاحْمَرَ وَجُهُهُ قَالَ شُعْبَةُ فِي يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَمُوسَى قَدْ أُوذِى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ قَالَ شُعْبَةُ وَمُوسَى قَدْ أُوذِى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ وَاجْعَ اللَّهُ وَمُوسَى قَدْ أُوذِى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ وَاجْعَا اللَّهُ وَمُوسَى قَدْ أُوذِى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ [راجع: ٢٠٠٨].
- (۳۲۰۳) حضرت ابن مسعود و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے پھی چیزیں تقسیم فرما نمیں ، ایک آدمی کہنے لگا کہ بیقسیم الی ہے جس سے اللہ کی رضاء حاصل کرنامقصور نہیں ہے ، میں نے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوکر نبی علیا سے یہ بات ذکر کر دی جس پر نبی علیا کے روئے انور کا رنگ سرخ ہوگیا ، میں تمنا کرنے لگا کہ کاش! میں نے نبی علیا کو یہ بات بتائی ہی نہ ہوتی ، بہرحال! نبی علیا نے فرمایا موئی پراللہ کی رحمتیں نازل ہوں ، انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا کیکن انہوں نے صبر ہی کیا تھا۔

# مُنزام اَمَوْرُن بل يَبِيدِ مِنْ مَن الله الله بن صَيِعُودُ وَعِينَةً ﴾ ﴿ مُنزام الله بن صَيعُودُ وَعِينَةً ﴾

(٤٠.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَوْعَكُ وَعُكَ وَعُكَ وَعُكَ وَحُلَيْنِ مِنْكُمْ قُلْتُ بِأَنَّ لَكَ تُوعَكُ وَعُكَ وَعُكَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ قُلْتُ بِأَنَّ لَكَ تُوعَكُ وَعُكَ وَعُكَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ قُلْتُ بِأَنَّ لَكَ تُوعَكُ وَعُكَ وَعُكَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ قُلْتُ بِأَنَّ لَكَ تَوْعَكُ وَعُكَ وَعُكَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ قُلْتُ بِأَنَّ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُوعَكُ وَعُكَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ قُلْتُ بِأَنَّ لَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ أَوْ لَعُمْ أَوْ أَجَلُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُثُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا [راحع: ٢٦١٨].

(۳۲۰۳) حضرت ابن مسعود ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی ملینا کوشد ید بخار چڑھا ہوا تھا، میں نے ہاتھ لگا کر پوچھا یارسول اللّٰہ مُلَاثِیْم ایک آپ کو بھی ایساشد ید بخار ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں! جھے تم میں ہے دوآ دمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ پھر آپ کو اجر بھی دو ہراہلتا ہوگا؟ فرمایا ہاں! اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، روئے زمین پرکوئی مسلمان ایسانہیں ہے کہ جے کوئی تکلیف پنچے'' خواہ وہ بیاری ہویا بھے اور''اور اللّٰداس کی برکت سے اس کے گناہ اس طرح نہ جھاڑو سے جھے درخت سے اس کے بیتے جھڑ جاتے ہیں۔

( ٤٢٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ آبِي الضَّحَى عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا قَدُ اسْتَغْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ آعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَيْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ قَالَ الْكَهُمَّ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْعِظَامَ وَقَالَ آحَدُهُمَّا كَسَبْعِ يُوسُفَ قَالَ الْجُلُودَ وَالْعِظَامَ وَقَالَ آحَدُهُمَّا حَتَّى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْعِظَامَ وَقَالَ آحَدُهُمَّا إِنَّ حَتَّى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخُرُجُ مِنْ الرَّجُلِ كَهَيْئَةِ اللَّخَانِ فَآتَاهُ آبُو سُفْيَانَ فَقَالَ آيُ مُحَمَّدُ إِنَّ حَتَّى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخُرُجُ مِنْ الرَّجُلِ كَهَيْئَةِ اللَّخَانِ فَآتَاهُ آبُو سُفْيَانَ فَقَالَ آيُ مُحَمَّدُ إِنَّ قَوْمَلَ اللَّهُمَّ إِنْ يَعُودُوا فَعُدُ هَذَا فِي قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَاذُعُ اللَّهُمَّ إِنْ يَعُودُوا فَعُدُ هَذَا فِي قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَاذُعُ اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُمُ قَالَ فَدَعًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ يَعُودُوا فَعُدُ هَذَا فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ [راحع: ٣٦١٣].

(۲۰۵۵) حضرت ابن مسعود اللفؤس مروی ہے کہ جب قریش نبی طلیقا کی نافر ماً نی میں صدی آ گے برور گئے تو نبی طلیقانے ان پر حضرت یوسف طلیقا کے دور جیسا قبط نازل ہونے کی بددعاء فر مائی ، چنانچے قریش کو قبط سالی اور مشکلات نے آ گھیرا، یہاں تک کہ وہ کھالیں اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہوگئے اور یہ کیفیت ہوگئی کہ جب کوئی شخص آ سان کی طرف دیکھا تو بھوک کی وجہ سے اسے اپنے اور آ سان کے درمیان دھواں دکھائی دیتا۔

اس کے بعد ابوسفیان نبی ملیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد کا گھٹی ا آپ کی قوم تناہ ہورہی ہے، ان کے لئے اللہ سے اس عذاب کو دور کرنے کی دعاء تیجئے، چنا نچہ نبی ملیکی نے ان کے لئے دعاء فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ! اگریہ دوبارہ اس عذاب کو دور کرنے کی دعاء تیجئے ، چنا نچہ نبی ملیکی میں تالوت فرمائی ''اس دن کا انتظار سیجئے جب آسان پر دوبارہ اس طرح کریں تو تو بھی دوبارہ ان پر عذاب مسلط فرما، پھریہ آیت تلاوت فرمائی ''اس دن کا انتظار سیجئے جب آسان پر ایک واضح دھواں چھا جائے گا۔''

( ٤٦٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ

## هي مُنلاً احَٰذِينَ بل يَنْهُ مِرْمُ الله بن مَسَلِعُودٌ عَانَةً ﴾ مُنلاً احَٰذِينَ بل يَنْهُ مِرْمُ الله بن مَسَعُودٌ عَانَةً ﴾

اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَانَتُ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُدُوشًا أَوْ كُلُو قَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا غِنَاهُ قَالَ حَمْسُونَ دِرْهَمًّا أَوْ حِسَابُهَا مِنْ اللَّهَ بِإِراحِع: ٣٦٧]. كُدُو حًا فِي وَجْهِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا غِنَاهُ قَالَ حَمْسُونَ دِرْهَمًّا أَوْ حِسَابُهَا مِنْ اللَّهَ بِيراحِع: ٣٢٠٩]. (٣٢٠٦) حضرت ابن مسعود وَاللَّهُ مَن اللَّهِ وَمَا غِنَاهُ قَالَ حَمْسُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا غِنَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

(٤٢٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا [راحم: ٣٧٠٩].

( ۲۰۷۷ ) حفزت ابن مسعود و النفؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فر مایا مجھے دنیا سے کیا ،میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جوگری کے دن میں تھوڑی دریر مایہ لینے کے لیے کسی درخت کے بنچے رکا پھرا سے چھوڑ کرچل پڑا۔

( ٤٢.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ مَوْلَى خُزَاعَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا صُمْنَا رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ [راحع: ٣٧٧٥]

( ۲۲۰۸ ) حضرت ابن مسعود و الله فرماتے ہیں کہ ٹیل نے نبی علیا کے ساتھ ماہِ رمضان کے تمیں روز ہے جس کٹر ت کے ساتھ رکھے ہیں ، اتنی کٹر ت کے ساتھ ۲۹ بھی نہیں رکھے۔

( ٤٢.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَكِيعٌ إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكِيعٌ إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ [راحع: ٣٦٦٦]

(۲۰۹) حضرت ابن مسعود و الله على مروى ہے كہ جناب رسول الله مَلَى الله على الله كے بحر فر شتے گھومتے اور ۲۰۹) حضرت ابن مسعود و الله كي بحر فر شتے گھومتے بھرتے رہتے ہيں اور ميرى امت كاسلام مجھے پہنچاتے ہيں۔

( ٤٢١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَاصِم بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ [راجع: ٣٦٨١].

(۱۱۰) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود والتون نے فر مایا کیا میں تنہیں نبی علیظ جیسی نمازنہ پڑھاؤں؟ پھرانہوں نے نماز پڑھائی اوراس میں صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا۔

( ٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

# هُ مُنالًا اَمْدُرُن بَل مِنْ مَرْم الله بن مُسَلِّعُودُ عِلَيْنَ الله بن مُسَلِّعُ وَلَمْ عَلَيْنَ الله بن مُسَلِّعُ وَلَمْ عَلَيْنَ الله بن مُسَلِّعُ وَلَمْ عَلَيْنَ اللهُ بن مُسَلِّعُ وَلَمْ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ بن مُسَلِّعُ مِنْ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عِلْمُ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْنَانِ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِ

حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبُرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [راجع: ٣٥٩٧].

(۲۲۱) حضرت ابن مسعود رفاتنگ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فر مایا جو خض جھوٹی فتم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور اسی پر اللہ نے بیآیت آخر تک نازل فر مائی ہے کہ''جو لوگ اللہ کے وعدے اور اپنی فتم کومعمولی می قیمت کے وض چے دیتے ہیں ۔''

( ٤٢١٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدٌ الرُّوَّاسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعُمَثُ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ حُمَيْدٌ شَقِيقُ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ [راحع: ٣٦٧٤] اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ [راحع: ٣٦٧] اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ [راحع: ٣٦٧] معزت ابن مسعود النَّافِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

( ٢١٣ ٤ ) حَلَّثُنَا ابْنُ جَعْفُو حَلَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاقِلٍ فَذَكَرَهُ إمكرر ما صَله إ

(۲۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٤٦١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبُيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ [راحع: ٣٦٥٨].

( ۱۲۱۳ ) حَفزت ابن مسعود وللفئئے ہے مروی ہے کہ نبی علیّانے ارشاد فرمایا وہ مخص ہم میں سے نبیس ہے جواپنے رخساروں کو پیلنے ، گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی ہی بیکارلگائے۔

( ٤٢١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّخُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّخُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

(۳۲۱۵) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّدُمُاٹِیُٹِم نے ارشا دفر مایا جنت تمہارے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، یہی حال جہنم کا بھی ہے۔

( ٢٦٦٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ حَلَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ شَهَادَتَهُمْ [راحع: ٢٥٩٤].

#### ﴿ مُنلُا اللهِ بن سَيعُودٌ عِنْ اللهِ بن سَيعُودٌ عِنْ اللهِ بن سَيعُودٌ عِنْ اللهِ بن سَيعُودٌ عِنْ اللهِ بن

میرے زمان میں ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے،اس کے بعد ایک ایس تھرانے کی جس کی گواہی تتم سے آ گے بڑھ جائے گی اور قتم گواہی تنام سے آگے بڑھ جائے گی۔

( ٤٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ مُحْمَيْرِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ قَرَأْتُ مِنُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ لَهُ ذُوَّابَةٌ فِي الْكُتَّابِ [راجع: ٣٦٩٧]

(۲۲۷۷) حضرت ابن مسعود و النفو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیا کے مبارک منہ سے من کرستر سورتیں پڑھی ہیں اور حضرت زید بن ثابت و النفو کا تبان وحی میں سے تھے جن کی مینڈ صیال تھیں ۔

( ٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارِ آبِي الْحَكَمِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَٱنْزَلَهَا بِالنَّاسِ كَانَ قَمِنًا مِنْ آنْ لَا تُسَدَّ حَاحَتُهُ وَمَنْ آنْزَلَهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَتَاهُ اللَّهُ بِوِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ مَوْتٍ آجِلٍ [راحع: ٣٦٩٦].

(۳۲۱۸) حضرت ابن مسعود و النافظ من موی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جس شخص کوکوئی ضرورت پیش آئے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کے سامنے بیان کے سامنے بیان کرنا شروع کروے ، وہ اس بات کا مستق ہے کہ اس کا کام آسان نہ ہواور جو شخص اسے اللہ کے سامنے بیان کرے تو اللہ اسے فوری رزق یا تاخیر کی موت عطاء فر مادے گا۔

( ٤٢٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيرٍ آبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَيَّارٍ آبِي حَمْزَةَ فَلَكَرَهُ قَالَ آبِي وَهُوَ الصَّوَابُ سَيَّارٌ آبُو حَمْزَةَ قَالَ وَسَيَّارٌ آبُو الْحَكَمِ لَمْ يُحَدِّثُ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ بِشَيْءٍ [مكرر ماقىله إ

(۳۲۱۹) گذشته حدیث ای دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

( ٤٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرِ اللَّيْشِيِّ عَنْ وَهُبِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ إِذْ ذَخَلَ رَجُلَانِ ثَقَفِيَّانِ وَخَتَنَهُمَا قُرَشِيَّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَخَتَنُهُمَا قُرَشِيَّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَخَتَنُهُمَا قُرَشِيَّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَخَتَنُهُمَا قُرَشِيَّانِ وَخَتَنُهُمَا قُرَشِيَّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَخَتَنُهُمَا قُوبِهِمُ فَتَحَدَّثُوا بِحَدِيثٍ فِيمَا بَيْنَهُمُ فَقَالَ أَحَدُهُمُ لِصَاحِبِهِ أَتُرَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْمَعُ مِنَا نَقُولُ قَالَ الْآخَرُ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعُنَا أَصُواتَنَا وَلَا يَسْمَعُ إِذَا خَافَتُنَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمُ لِللَّهُ عَلَيْ وَمَا يَشُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُونُ ثَالَاكُ لَهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا مَنْهُ شَيْئًا إِنَّهُ لَيَسْمَعُ كُلُّهُ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونُ ثُولَاكُ لَهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُونُ ثُولَاكُ لَهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَعُونُ وَنَ أَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهُ مَا مُعُكُمُ وَلَا أَبْصَارُكُمُ الْآيَةَ [راحع: ٢٦١٤].

(۲۲۴) حضرت ابن مسعود را این مسعود را این مسعود را ایک مرتبه میں غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا کہ تین آ دمی آئے ،ان میں سے
ایک قریشی تھا اور دوقعیلۂ ثقیف کے جواس کے داماد تھے، یا ایک ثقفی اور دوقریشی ،ان کے پیٹ میں چربی زیادہ تھی کیکن دلول
میں سمجھ ہو جھ بہت کم تھی ،وہ چیکے چیکے با تیں کرنے گے جنہیں میں نہ من سکا ،اتنی دیر میں ان میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال
ہے، کیا اللہ ہماری ان باتوں کومن رہا ہے؟ دوسرا کہنے لگا میرا خیال ہے کہ جب ہم اوٹجی آ واز سے باتیں کرتے ہیں تو وہ انہیں

سنتا ہے اور جب ہم اپنی آ وازیں بلندنہیں کرتے تو وہ انہیں نہیں من پاتا ، تیسر اکہنے لگااگروہ کچھن سکتا ہے تو سب کچھ بھی سنسکتا ہے ، میں نے بیہ بات نبی ملیفیا سے ذکر کی تو اللہ نے بیر آ بیت نازل فر مائی'' اورتم جو چیزیں چھپاتے ہو کہ تہمارے کان ، آ تکھیں اور کھالیس تم پر گواہ نہ بن سکیں سیدا پنے رب کے ساتھ تمہارا گھٹیا خیال ہے اور تم نقصان اٹھانے والے ہوگئے۔''

(٤٢٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ فَنَزَلَتُ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَعِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْحَاسِوِينَ [راحع: ٤ ٣٦١] وَمَاكُنتُمْ تَسْتَعِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْحَاسِوِينَ [راحع: ٤ ٣٦١] كُن شَرَّو وراس سند عمر وي ب

( ٤٢٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ ٱفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا [راحع ٢٨٩٠].

(۲۲۲۳) أبوعمروشيانی كہتے ہيں كہم سے اس گھريں رہنے والے نے بير حديث بيان كى ہے، يعنی حضرت ابن مسعود رفائنو نے كدا يك مرتبه ميں نے نبي عليا ہے اس گھريں رہنے والے نے بير مير مرتبه ميں نے نبي عليا ہے الله الله الله الله الله على سب سے زيادہ پنديده عمل كون سا ہے؟ نبي عليا ہے فرمايا الله عن وقت يرنماز پڑھنا۔

( ٢٢٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَائِيلَ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ آخْبَرَنَا الْأَسُودُ وَعَلْقَمَةُ أَوُ أَحَدُهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٣٦٦٠]

(۳۲۲۳) حضرت ابن مسعود بڑاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیظا ہر مرتبہ جھکتے اٹھتے ، کھڑے اور بیٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے اور حضراتِ الوبکر وعمر مٹالٹھا بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٤٢٢٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَّرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُكِبِّرُونَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُكِبِّرُونَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُكِبِّرُونَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَكُبِّرُونَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَكُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَكُمِّرُونَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَيْكُمُ وَمُ عَلَيْكُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَعُمْ وَالْمُعْلِلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ مُولِى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُولِي وَالْمُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْ

( ٤٢٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راحع: ٢٧٤٦]. كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راحع: ٢٧٤]. (٢٢٥) حفرت ابن مسعود رُفِي سِي مروى ہے كہ نبی علیہ جسونے کے لئے اپ بسر پر آكر لیٹنے تو اپ واكبل ہاتھ كواپ رضار کے بنچر کھتے اور بیدوعاء فرماتے كہ پروردگار! مجھے اس دن كے عذاب سے بچاجس ون تو اپنے بندول كوجم كر ہے گا۔ ( ٤٢٢٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالًا اَمْرُن شِل يَنْهُ مَرْمُ كُلُون عِنْهُ وَعِينًا كُون عِنْهُ وَعِينًا لِيَهِ مِن مَسِعُود عِنْهُ كَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى [راجع: ٣٧٠٣].

(٣٢٢٦) حضرت ابن مسعود ر الله الله عن مروى ہے كه نبى اليا ان فرمايا كسى شخص كے لئے يہ كہنا جائز نہيں ہے كه ميں حضرت بينس عليا است بہتر ہوں۔

(٤٢٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنًا [راحع: ٣٦٠٩].

(۲۲۷) حضرت ابن مسعود ڈلاٹنڈ سے مروی ہے نبی مالیلا وعظ وقعیحت میں بعض دنوں کوخالی چپوڑ دیتے تھے کہ وہ بھی ہمارے اکتا جانے کواچھانہیں سبجھتے تھے۔

( ٤٢٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرُأَةُ الْمَرُأَةُ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا خَتَّى كَأَلَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا [راحع: ٣٦٠٩]

(۳۲۸) حضرت ابن مسعود بناتی ہے مروکی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا ہر ہندجسم ندلگائے کہ اس منے اس کی جسمانی ساخت اس طرح سے بیان کرے کہ گویاوہ اسے اپنی آئھوں سے دیکھور ہاہو۔

(٤٢٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الُواشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسُنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي آسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَأَتَنُهُ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسُنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي آسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَأَتَنُهُ فَقَالَتُ قَدُ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّهُ حَيْنِ مَا وَجَدْتُ مَا قُلْتَ قَالَ مَا وَجَدْتِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَقَالَتُ إِنِّى لَأَرَاهُ فِي بَعْضِ آهُلِكَ قَالَ اذْهِبِي فَانْظُرِي قَالَ فَذَهَبَتُ فَنَظُرَتُ ثُمَّ جَائَتُ فَقَالَتُ مَا وَجَدْتُ اللَّهِ لَوْ كَانَ لَهَا مَا جَامَعْنَاهَا [راحع: ٢١٤].

(۳۲۲۹) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو فرماتے منے کہ موچنے سے بالوں کونو چنے والی اور نچوانے والی، جسم گورنے والی اور حسن کے لئے دانتوں کو ہار کیک کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، ام یعقوب نامی بنواسد کی ایک عورت کو میہ بات پیتہ چلی تو وہ ان کے پاس آئی اور کہنے گلی کہ بخدا! میں تو دو گتوں کے درمیان جو مصحف ہے اسے خوب اچھی طرح کھنگال چکی ہوں، مجھے تو اس میں سے علم کہیں نہیں ملا؟ حضرت ابن مسعود و جھا کیا اس میں تہمیں ہے آیت ملی کہ 'د بیٹے برخدا تہمیں جو تھم دیں اس پڑل کر واور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ؟''اس نے کہا جی ہاں! فرمایا پھر نی علیگانے ان چیز وں سے منع فرمایا ہے۔

وہ عورت کہنے گئی کہ اگر آپ کے گھر کی عورتیں بیکام کرتی ہوں تو؟ حضرت ابن مسعود رہا ہے نے فرمایا جا کر دیکھ لوء وہ عورت ان کے گھر چلی گئی، پھر آ کر کہنے گئی کہ مجھے تو وہاں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی ، انہوں نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو میری بیوی میرے ساتھ نہ رہ سکتی۔

( ٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَلِمَةً وَقُلُتُ أُخْرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ مَنْ مَاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ٥٥ ٣].

( ٤٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۲۳۱) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آسَالُكَ الْهُدَى وَالنَّقَى وَالْعِفَّةَ وَالْغِنَى [راحع ٢٦٩٢]

(۳۲۳۲) حضرت ابن مسعود رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ مید عاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں تجھ سے ہرایت ، تقویٰ ،عفت اور غناء (مخلوق کے سامنے عدم احتیاج) کا سوال کرتا ہوں۔

( ٤٢٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ سَعُدِ بُنِ الْآخُرَمِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةِ فَتَرْغَبُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَسُعَدِ فَتَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي

(۳۲۳۳) حضرت ابن مسعود بالتفتيس مروى ہے كەنبى ئالىلانے ارشا دفر مايا جائىدا دنە بنايا كرو، درنىتم دنيا ہى ميں منهمك ہوجاؤگے۔

( ٤٢٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّنِي آبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا شَيْحٌ كَبِيرٌ أَخَذَ كَفًا مِنْ حَصَّى أَوْ تُرَابٍ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا وَضَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا [راجع: ٣٦٨٢].

(۳۲۳۴) حفرت ابن مسعود رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا ان سورہ مجم کے آخر میں سجدہ تلاوت کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، سوائے قریش کے ایک آ دی ہے جس نے ایک مٹھی بحر کرمٹی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی کی طرف بڑھا کراس پرسجدہ کرلیا، حضرت ابن مسعود رفائق فرماتے ہیں کہ بعد میں میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔

( ٤٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ [راحع: ٢٥٧٨].

# هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنِيْ مَرْم الله بن مَسَيّعُودُ عِنْ الله بن مَسِيعُودُ عِنْ الله بن مَسْتِعُودُ عِنْ الله بن مُسْتِعُودُ عِنْ الله بن مُسْتِعُودُ عَنْ الله بن مُسْتِعُودُ الله بن مُسْتِعُودُ عَنْ الله بن مُسْتِعُودُ عَنْ الله بن مُسْتِعُودُ عِنْ الله بن مُسْتِعُودُ عَنْ الله بن مُسْتِعُودُ عَنْ الله بن مُسْتِعُودُ عَنْ الله بن مُسْتِعُودُ عَنْ الله بن مُسْتِعُودُ عِنْ الله بن مُسْتِعُودُ عَنْ الله بن مُسْتِعُودُ عِنْ اللهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَلَيْ عِلْ عَنْ إِلَّا اللهُ عَنْ مِنْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ إِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِي عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِي عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِي عَلَيْكُودُ عِنْ عَلِي عَلَيْكُودُ عَلَيْ عَلَيْكُودُ عِنْ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلِي عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلِي عَلِيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَلِي عَلَيْكُودُ عَلِي عَلَيْكُودُ عَل

(۲۳۵) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ نے جو بیاری بھی اتاری ہے، اس کی شفاء بھی اتاری ہے، جو جان لیتا ہے سوجان لیتا ہے اور جونا واقف رہتا ہے سونا واقف رہتا ہے۔

( ٤٢٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ (٤٢٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً (ح) وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ وَمُكَالَةً وَاللَّهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَالَا عَلَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالَالْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَالُوا عَلْمُ عَا

(۲۳۳۸) حضرت ابن مسعود طالنی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور اس کی پانچ رکعتیں پڑھادی، کسی نے پوچھا یارسول اللہ! کیا نماز میں اضافہ ہوگیا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایانہیں، کیا ہوا؟ صحابہ ٹٹائٹٹن نے عرض کیا آپ نے تو یا پہنے رکعتیں پڑھائی ہیں، یہن کرنبی علیہ نے یا وک موڑے اورسلام پھیرکر مہوسے دو بحدے کر لیے۔

( ٢٣٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْيُمَانُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مُسْتَورًا بِإَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرُشِيَّانِ كَثِيرٌ شَحْمُ سُطُونِهِمْ قَلِلْ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ قَالَ فَتَحَدَّثُوا بِإِلَّهُ مَا نَفُولُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ مَا نَفُولُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ مَا وَفَعْنَا وَمَا خَفَضَنَا لَا يَسْمَعُ مَا نَفُولُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ مَا رَفَعْنَا وَمَا خَفَضَنَا لَا يَسْمَعُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَسْمَعُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَسْمَعُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَسْمَعُ شَيْنًا فَهُو يَسْمَعُهُ كُلَّهُ قَالَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَزَلَتُ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَعِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَمَا هُمْ مِنْ الْمُعْتَبِينَ [راحع: ٣٨٧٥]

(٤٢٢٨) قَالَ وَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ ذَلِكَ [صححه البحارى (٤٨١٧)، ومسلم (٢٧٧٥)].

(۲۲۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٢٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ الْحَكِمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً رَفَعَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ رَأَى أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ أَنَّى عَلَّقْتَهَا [صححه مسلم ( ٥٨١)].

(۲۲۳۹) ابومعمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رہا ان کسی گورنر یاعام آدمی کو دومر تبد سلام پھیرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تونے اسے کہاں لئکا دیا؟

(٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيَّنَا لَمْ يَظُلِمُ نَفُسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَى لَا يُنْفَى لَا مُنْفَالًا إِنَّا الشَّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [راجع: ٣٥٨٩].

(۳۲۴) حفرت ابن مسعود تالین سے مروی ہے کہ جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی''وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا ''تولوگوں پر بیہ بات بڑی شاق گذری اور وہ کہنے لگے یارسول اللہ! ہم میں ہے کون شخص ہے جس نے اپنی جان پرظلم نہ کیا ہو؟ نبی علینا نے فر مایا اس کا وہ مطلب نہیں ہے جوتم مراد لے رہے ہو، کیا تم نے وہ بات نہیں نی جوعبد صالح (حضرت لقمان علینا) نے فر مائی تھی کہ'' بیارے بیٹے! انلہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھر انا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے''اس آیت میں بھی شرک ہی مراد ہے۔

( ٤٣٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا وَنَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا وَنَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا وَارَحِي: ٣٦٩٩].

(۱۳۲۷) حضرت ابن مسعود فاللط سے مروی ہے کہ نبی علیہ دائیں بائیں اس طرح سلام پھیرتے تھے کہ آپ مالی الم کی مبارک رخساروں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

( ٤٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى الْآحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْمُشُوا إِلَى الْمُصْوِدِ فَإِنَّهُ مِنْ الْهَدْيِ وَسُنَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۲۳۲) حضرت ابن مسعود ڈیا گھا فر مایا کرتے تھے کہ مسجد کی طرف پیدل چل کر جایا کرو کیونکہ ریہ نبی علی<sup>نیں</sup> کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔

(٤٢٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي [انظر: ٣٩٩٣].

(٣٢٨٣) حضرت ابن مسعود واللها سي مروى ب كدايك مرتبه مين في اللهاسي بيسوال بوجها كه بارگاه اللي مين سب

زیادہ پیندیدہ عمل کون ساہے؟ نبی علیہ نے فرمایا اپنے وقت پرنماز پڑھنا، میں نے پوچھااس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، میں نے پوچھااس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاو، نبی علیہ نے یہ باتیں مجھ سے بیان فرمائیں، اگر میں مزید سوالات کرتا تو آیٹ کا بھواب بھی مرحمت فرماتے۔

( ٤٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ خَيْثَمَةَ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِحٍ [راحع: ٣٩١٧].

( ٤٢٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَخَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرِ النَّفُسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْحَمَاعَةِ [راحع: ٣٦٢١].

( ٤٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ النّهَيْتُ إِلَى آبِي جَهُلٍ يَوْمَ بَدُر وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجُلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي آخْزَاكَ يَا فَنَدَرَ عَدُو اللّهِ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ فَجَعَلْتُ آتَنَاوَلَهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرِ طَائِلٍ فَآصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذُتُهُ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ قَتَلَهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ حَتَّى آتَيْتُ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أَقَلُّ مِنْ سَيْفُهُ فَأَخْرَبُتُهُ فِعَ حَتَّى قَتَلُتُهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي آخُوزَاكَ يَا عَدُو اللّهِ هَذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأَيْقِ اللّهِ هَنَا آلِكُ عَبُواكُ اللّهِ هَذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأَيْةِ اللّهِ هَنَا اللّهِ هَذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأَمَّةِ قَالَ وَزَادَ فِيهِ آبِي عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عُبُيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ فَنَقَلَتِي سَيْفَهُ [راحع: ٤٢٨٣].

(۳۲۳۷) حضرت ابن مسعود ٹا ہوں ہے کہ میں غزوہ بدر میں ابوجہل کے پاس پہنچا تو وہ زخمی پڑا ہوا تھا اور اس کی ٹانگ کٹ چکی تھی ، اور وہ لوگوں کواپٹی تلوار سے دور کرر ہاتھا، میں نے اس سے کہا اللہ کاشکر ہے کہ اے دشمن خدا اس نے تخفے رسوا کر دیا، وہ کہنے لگا کہ کیا کسی تخص کو بھی اس کی اپنی قوم نے بھی قبل کیا ہے؟ میں اسے اپنی تلوار سے مارنے لگا جو کند تھی ، وہ اس کے ہاتھ پر گئی اور اس کی تلوار گر پڑی ، میں نے اس کی تلوار پکڑ کی اور اس سے اس پر وار کیا یہاں تک کہ میں نے اسے قل کر دیا ، پھر میں نبی علیا ہے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابوجہل مارا گیا، نبی علیا ہے فرمایا اللہ کی قشم کھا کر کہوجس کے علاوہ کوئی معہود نہیں ، میں

نے قتم کھالی، تین مرتبہ اسی طرح ہوا، پھرنی علیّا میرے ساتھ چلتے ہوئے اس کے پاس جاکر کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ اللّٰہ کا شکر ہے کہ اے دشمن خدا اس نے مختبے رسوا کر دیا، بیاس امت کا فرعون تھا، اور دوسری سند سے بیاضا فہ بھی منقول ہے کہ پھر نبی علیّا نے اس کی تلوار مجھے انعام میں دے دی۔

( ٤٢٤٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْيَدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقُلْتُ قَتَلْتُ أَبَا جَهُلِ قَالَ آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ الْخَبُرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اللَّهِ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَلَوْمَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اللَّهِ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَرَحَمَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اللَّهُ الْحَبْدُ الْمِرَابُ وَحُدَهُ انْطُلِقُ فَآرِنِيهِ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا بِهِ فَقَالَ هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ [مكرر ما مَله].

( ۲۲۳۷) حضرت ابن مسعود ڈھٹن ہے مردی ہے غزوہ بدر کے دن میں نبی طایقا کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابوجہل مارا گیا، نبی علیقا نے فرمایا اللہ کا قتم کھا کہ رکھوں کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے قتم کھا کی، تین مرتبہای طرح ہوا، پھر نبی علیقانے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تن تنہا تمام نظروں کوشکت دے دی، میرے ساتھ چلوتا کہ میں بھی دیکھوں، چنا نچہ نبی علیقان کی لاش کے یاس تشریف لائے ، نبی علیقانے فرمایا بیاس امت کا فرعون تھا۔

(۲۲۲۸) حفرت ابن مسعود را النوس مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیا کے ساتھ مدینہ منورہ کے کسی کھیت میں چل رہا تھا،

نی علیا اپنی لاٹھی شکتے جارہے تھے، چلتے چلتے یہودیوں کی ایک جماعت پرسے گذرہوا، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان

سے روح کے متعلق سوال کرو، لیکن چھلوگوں نے آئیں سوال کرنے سے منع کیا، الغرض! انہوں نے نبی علیا سے روح کے متعلق دریا فت کیا اور کہنے لگے اے محموظ النونی اور کہنے گئے اور کی علیا نے کھڑے اپنی الٹھی سے فیک لگالی، میں بھھ گیا کہ آپ سے روح کا النونی از ل ہور، ی ہے، چنا نچہ وہ کیفیت ختم ہونے کے بعد نبی علیا نے بی آیت تلاوت فر مائی کہ ' یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فر ما دیجے کہ روح تو میرے رب کا تھم ہے اور تہمیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے' مین کروہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے کہا تھانال کہ ان سے مت یوچھو۔

( ٤٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ بُنِ مُعَاوِيَةَ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا احْتَارَ

الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا [راجع: ٣٦٩٣].

(۲۲۴۹) حضرت ابن مسعود طافقت مروی ہے کہ نبی مالیّا نے ارشاد فر مایا ابن سمیہ کے سامنے جب بھی دو چیزیں پیش ہو کیں تو اس نے ان دونوں میں سے اس چیز کواختیار کیا جوزیادہ رشدو ہدایت والی ہوتی۔

( ٤٢٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَبَاشَرْتُهَا وَقَبَّلْتُهَا وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعُهَا قَالَ فَسَكَّتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ قَالَ فَلَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ مَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً [صححه مسلم

(۲۷٦٣)، وابن حمان (۱۷۳۰)، وابن حزيمة (٣١٣)]. [انظر: ٤٣٢٥]

( ۲۲۵۰ ) حضرت ابن مسعود بیلفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیلا کے پاس آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! (مَثَلَّلْمَیْلِا) مجھے باغ میں ایک عورت مل گئی، میں نے اسے اپنی طرف تھییٹ کراینے سینے سے لگالیااوراسے بوسہ دے دیااور''خلوت''کے علاوہ اس کے ساتھ سب ہی کچھ کیا؟ نبی علیظا کچھ دریر خاموش رہے، پھر اللہ نے بیآیت نازل فرمادی که ' دن کے دونو ل حصول اوررات کے کچھ جھے میں نماز قائم کرو، بےشک نیکیاں گناہوں کوختم کردیتی ہیں' حضرت عمر اللفظاھنے یو چھایارسول الله! کیا سے تھم اس کے ساتھ خاص ہے؟ فر مایانہیں، بلکہ میری امت کے ہرائ خص کے لئے یہی تھم ہے جس سے اپیاعمل سرز دہوجائے۔ ( ٤٢٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ حَمْرَاءً قَالَ أَلَمْ تَرْضُوا أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَلَمُ تَرْضَوُا أَنُ تَكُونُوا ثُلُتَ أَمُلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنُ تَكُونُوا نِصُفَ آهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأُحَدَّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ عَنْ قِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مَا هُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعُوَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثُّورِ الْأَسُودِ أَوْ كَالشُّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ وَلَنْ يَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ [انفر: ٣٦٦١]. (۲۵۱) حضرت ابن مسعود والتفظير مروى ب كدا يك مرتبه في كميدان مين جم لوگول سے نبي عليه في ميديث بيان كى ، اس وقت نبی ملیا نے سرخ رنگ کے ایک خیمے کے ساتھ ٹیک لگار کھی تھی ، نبی ملیا نے فرمایا کیاتم اس بات پرخوش اور راضی ہو کہ تم تمام اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! پھر پوچھا کیا ایک تہائی حصہ ہونے پرخوش ہو؟ ہم نے پھر اثبات میں جواب دیا، فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہتم تمام اہل جنت کا نصف ہو گے، اور میں تنہیں بتا تا ہوں کہ اس دن مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہو گی؟ دراصل مسلمان اس دن لوگوں میں ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل کی کھال میں مفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال ہوتے ہیں اور جنت میں صرف وہی شخص داخل ہو

# هي مُنالُمُ اَحْدُن بِن بِينَةِ مَتَوَم كَنْ الله بِن فَسِيعُودُ عِنْ الله بِن فَسِيعُودُ الله بِن فَسِيعُودُ عِنْ الله بِن فَسِيعُودُ عِنْ الله بِن فَسِيعُودُ عِنْ الله بِن فَسِيعُودُ عِنْ اللهُ بِن فَسِيعُودُ عِنْ اللهُ بِن فَاللّهُ عِنْ اللهُ بِن فَسِيعُودُ عِنْ اللهُ بِن فَاللّهُ عِنْ اللهُ بِن فَاللّهُ عِنْ اللهُ ب

( ٤٢٥٢) حَلَّاثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ حَلَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حَسَّانَ عَنُ فُلْفُلَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ فَزِعْتُ فَلَا أَبُو هَمَّامٍ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حَسَّانَ عَنُ فُلْفُلَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ فَزِعْتُ فِي الْمُصَاحِفِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّا لَمُ نَاْتِكَ وَالِمِينَ وَلَكِنْ جِنْنَاكَ حِينَ رَاعَنَا هَذَا الْخَبَرُ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَبْعَةِ أَبُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَخُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَبُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَخُولُ وَاحِدٍ عَلَى حَرُفٍ وَاحِدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحِدٍ عَلَى حَرُفٍ وَاحِدٍ

(۲۵۲) فلفلہ جعفی کہتے ہیں کہ مصاحف قرآنی کے حوالے سے حضرت ابن مسعود تھا کی خدمت میں گھراکر جولوگ حاضر ہوئے تھے، ان میں میں بھی تھا، ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ہم میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم اس وقت آپ کی زیارت کے لیے حاضر نہیں ہوئے، ہم تو یہ خبر من کر (کہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کے تیار کروہ نسخوں کے علاوہ قرآن کر بم کے باتی تمام نسخ تلف کر دیئے جائیں) گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹ نے فرمایا کہ بیقرآن تمہارے نہوئے آپ کے پاس آئے ہیں، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹ نے فرمایا کہ بیقرآن تمہارے نے فرمایا کہ بیقرآن تمہارے نہیں ایک ورواز ہے۔ کہاری کتابوں میں نہتی، الہذا ہمیں گھبرانے کی کوئی فرورت نہیں)

( ٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُوتِى نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ الْخَمْسِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [انظر: ٢٥٥٩].

(۳۲۵۳) حضرت ابن مسعود طالق سے مروی ہے کہ تمہارے نبی طابط کو ہر چیز کی تنجیاں دے دی گئی ہیں سوائے پانچ چیزوں کے، پھرانہوں نے بیآ یت تلاوت فرمائی کہ'' قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے۔

( ١٦٥٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَغْنِى ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَوِ عَنْ عَلْقَمَةٌ بْنِ مَوْلَا عَنْ مُغِيرَةَ الْيَشْكُوِيِّ عَنْ الْمَغُوو وِ عَنْ عَلْقَمَةٌ بْنِ مَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَخِى مُعَاوِيَةَ وَبِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ أَمَّ حَبِيبَةَ اللَّهُمَّ أَمْتِغْنِى بِزُوْجِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِآجَالِ مَضُووبَةٍ وَآثَارٍ مَنْهُ وَمَنْ وَبَهِ وَآثَارٍ مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْ يَتَقَدَّمُ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ حِلّهِ وَلَا يَتَآخَرُ مِنْهَا لَوْ سَالُتِ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ اللَّهُ عَلْ الْقَوْدَةِ وَالْخَنَازِيرِ هُمْ مِمَّا مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسُئِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ هُمْ مِمَّا مُسِخَ أَوْ شَيْءٌ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلُ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهُلِكُ قُومًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسُلًا وَلَا عَاقِبَةً وَلَا كَمْ يُهُلِكُ قُومًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسُلًا وَلَا عَاقِبَةً [راحع: ٢٠٠٠].

(۳۲۵۳) حضرت ابن مسعود رفائظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رفاقا یہ دعاء کر رہی تھیں کہ اے اللہ! مجھے اپنے شوہر نا مدار جناب رسول الله منگافیظ ، اپنے والد ابوسفیان اور اپنے بھائی معاویہ سے فائدہ پہنچا، نبی ملیلانے ان کی بید دعاء

س کی اور فرمایا کتم نے اللہ سے طے شدہ مدت، گنتی کے چند دن اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا، ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے وقت سے پہلے تہمیں نہیں مل سکتی اور اپنے وقت مقررہ سے مؤخر نہیں ہو سکتی، اگرتم اللہ سے بیدعاء کرتیں کہوہ تہمیں عذابِ جہنم اور عذابِ قبر سے محفوظ فرمادے توبیدزیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔

راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے سامنے بیتذکرہ ہوا کہ بندرانسانوں کی سنے شدہ شکل ہے، نبی علیا نے فر مایا اللہ نے جس قوم کی شکل کوسنے کیااس کی نسل کو بھی باقی نہیں رکھا، جبکہ بندراور خزیرتو پہلے سے چلے آرہے ہیں۔

( 2700) قَرَأْتُ عَلَى آبِى مِنْ هَاهُنَا إِلَى الْبَلَاغِ فَأَقَرَّ بِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِى النَّجُودِ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ بَيْنَ آبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى فَافَتَتَحَ النِّسَاءَ فَسَحَلَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَتَ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُوأَهُ عَلَى قِرَائَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَسُألُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعْطَهُ فَقَالَ فِيمَا سَألَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُوافَقَةَ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ قَالَ فَأَتَى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ لِيُبَشِّرَهُ فَوَجَدَ أَبَا بَكُو رِضُوانُ وَسَلَّمَ فِى آغَلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ لَقَدْ كُنْتَ سَبَّاقًا بِالْخَيْرِ [صححه ابن حان (٢٠٦٧) وابويعلى: ٨٥٠ ٥ مَهُ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ لَقَدْ كُنْتَ سَبَّاقًا بِالْخَيْرِ [صححه ابن حان (٢٠٢٧) وابويعلى: ٨٥ ٥ ه، قال

شعیب: صحبح بشواهده وهذا إسناد حسن [انظر: ٤٣٤، ٤٣٤،]

(٣٢٥٥) حظرت ابن مسعود التلقظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی طیا کا گذر ہوا، نبی طیا کے ہمراہ حضرات ابوبکر وعمر التا بھی ہے ، ابن مسعود التلقظ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور مہارت کے ساتھ اسے پڑھتے رہے ، نبی طایع نے فرمایا جو محض قرآن کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پڑھنا چاہے جسے وہ نازل ہوا تو اسے ابن ام عبد کی طرح پڑھنا چاہئے ، پھروہ بیٹھ کردعاء کرنے گئے تو نبی طایع نے فرمایا ماگو تہمیں دیا جائے گا ، انہوں نے بیدعاء ماگلی کہ اے اللہ! میں آپ سے وہ نازی متعاول کرتا ہوں جو بھی ختم نہ ہوں ، آئھوں کی ایسی شخترک جو بھی فناء نہ ہو، اور نبی اکرم شائین کی جنت الخلد میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں ، حضرت عمر مثالث انہیں خوشخری دینے کے لئے پہنچ تو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر طائع ان پر سبقت رفاقت کا سوال کرتا ہوں ، حضرت عمر طائع نے فرمایا اگر آپ نے بیکام کیا ہے تو آپ و سے بھی نیکی کے کا موں میں بہت ذیا دہ سبقت لے گئے ہیں ، جس پر حضرت عمر طائع نے فرمایا اگر آپ نے بیکام کیا ہے تو آپ و سے بھی نیکی کے کا موں میں بہت ذیا دہ سبقت

( ١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِى حَدَّثَكُمْ عَمْرُو بْنُ مُحَمِّعٍ أَبُو الْمُنْذِرِ الْكِنْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ آبِى الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ حَسَنَةَ ابْنِ آدَمَ بِعَشْرِ أَمْقَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

(۲۵۲) حضرت ابن مسعود ٹی گئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تَالَیْمَا اللّہ تَاللّہ تعالیٰ ابن آ دم کی ایک نیکی کودس گناسے بڑھا کرسات سوگنا تک کردے گاسوائے روزے کے کہ (اللّہ فرما تا ہے) روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کابدلہ خود دول گا، اور روزہ دار کو دوقت میں زیادہ خوشی ہوتی ہے، ایک روزہ افطار کرتے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی ، اور روزہ دار کے مند کی بھبک اللّہ کے فزد یک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پندیدہ ہے۔

(٤٢٥٧) قَرَأْتُ عَلَى أَبِى حَدَّقَكَ عَمْرُو بُنُ مُجَمِّعٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِى الْأَخُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُدْنِهِ فَلْيُقُعِدُهُ عَلَيْهِ أَوْ لِيُلْقِمُهُ فَإِنَّهُ وَلِى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ [راجع: ٣٦٨٠].

( ٣٢٥٧) حضرت ابن مسعود الخافظ سے بدارشاد نبوی منقول ہے کہ جبتم میں سے کسی کا خادم اور نوکر کھانا لے کر آئے تواسے چاہئے کہ سب سے پہلے اسے کچھ کھلا دے یا اپنے ساتھ بٹھالے کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں بر داشت کیا ہے۔

( ٢٥٨٤) قَرَأْتُ عَلَى آبِي حَدَّثَكَ عَمْرُو بُنُ مُحَمِّعٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ أَبُو خُزَاعَةَ عَمْرُو بُنُ عَامِرٍ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَجُرُّ أَمْعَالَهُ فِي النَّارِ [انظر: ٢٥٩].

(۳۲۵۸) حضرت ابن مسعود ڈاٹھاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگالینی نے ارشاد فرمایا جانو روں کوسب سے پہلے'' سائب'' بنا کوچھوڑنے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا مخص ابوفز اعدم و بن عامر ہے اور میں نے اسے جہنم میں اپنی انتز یاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٢٥٩) قَرَأْتُ عَلَى أَبِى حَدَّثَكَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ [مكرر ما قبله].

(۲۵۹) گذشته حدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٢٦٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكَ عَمْرُو بُنُ مُجَمِّعٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْآَحُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيْسَ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ أَوْ التَّمُرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ الْمِسْكِينُ قَالَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَجِدُ مَا يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ [راحع: ٣٦٣٦].

(۳۲۲۰) حضرت ابن مسعود رٹالٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشاد فر مایا گلی گھرنے والا ،ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے کے کرلوٹے والامسکین نہیں ہوتا ،اصل مسکین وہ عفیف آ دمی ہوتا ہے جولوگوں سے پچھ مانگنا ہے اور نہ ہی لوگوں کواپنے ضرورت مند ہونے کا احساس ہوئے دیتا ہے کہ کوئی اسے خیرات دے۔

# هُ مُنْ لِلْ اللَّهُ اللَّ

( ٤٢٦١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثُكُمْ الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِى ثَلَاثَةٌ فَيدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفُلَى وَصححه ابن حزيمة (٢٤٣٥) والحاكم (٢٨/١) قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيفًا ويَدُ السَّائِلِ السُّفُلَى وصححه ابن حزيمة (٣٤٤٥) والحاكم (٢٨/١) قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيفًا (٢٢٩٨) حضرت ابن مسعود الله السُّفَلَى إلى السُّفَلَى اللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ وَالْمَا اللهُ الل

( ٤٢٦٢ ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكَ عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنُ أَبِى الْأَحُوصِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ

دَمِهِ [قال شعیب: صحیح، وهذا إسناد ضعیف، اخرحه الطیالسی: ۳۰۲، وابویعلی، ۹۱۹۰] (۳۲۲۲) حضرت ابن مسعود تلاش سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَّالِيْنِ نے ارشاد فر مایا کسی مسلمان بھائی کو گالی دینافس اور

اس سے قال کرنا کفر ہے اور اس کے مال کی حرمت بھی ایسے بی ہے جیسے جان کی حرمت ہے۔

( ٤٢٦٣) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكَ عَلِى ۚ بُنُ عَاصِم حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ الْهَجَرِى عَنْ أَبِى الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّتَانِ تُزْجَرَانِ وَسُلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّتَانِ تُزْجَرَانِ وَسُلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّتَانِ تُزْجَرَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّتَانِ تُزْجَرَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمُوسُومَتَانِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمُوسُومَتَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمُؤْودِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّالُكُمُ وَهَاتَانِ الْكُغْبَتَانِ الْمُؤْمِنِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(٣٢٦٣) حَفْرت ابن مسعود رفظ ہے مروی ہے کہ نبی طیلانے ارشاد فر مایا ان گوٹیوں کے کھیلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ (جنہیں نروشیر ،شطرنج یابارہ ٹانی کہاجا تا ہے ) جس میں علامات ہوتی ہیں اور انہیں زجر کیاجا تا ہے ، کیونکہ بیاہل عجم کاجوا ہے۔

( ٤٢٦٤) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم قَالَ أَخْبَرَنَا الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْبَةُ مِنْ الذَّنْبِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ ثُمَّ لَا يَعُودَ فِيهِ

(۲۲۲۳) حضرت این مسعود تا این م

( ٤٢٦٥) قَرَأْتُ عَلَى آبِي حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ ٱخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُسُلِمٍ الْهَجَرِيُّ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَّقِ ٱحَدُّكُمْ وَجُهَهُ مِنُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمُوقٍ [راحع: ٣٦٧٩]

(۳۲۷۵) حضرت ابن مسعود و التنظیر مروی ہے کہ جناب رسول الله مَناتینی نے ارشاد فرمایا تمہیں اپنے چرے کوجہنم کی آگ سے بچانا جا ہے خواہ محجور کے ایک محکو ہے کہ ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔

( ٤٦٦٦ ) قَرَّأْتُ عَلَى آبِي حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِم عَنْ الْهَجَرِيِّ عَنْ آبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلُهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَلِى حَرَّهُ

#### هُ مُنْلِاً المَوْنِ بِنَ بِيَنِيْ مِنْ مِنْ اللهِ بِنَ مَسَيَعُودٌ عِنْ اللهِ بِنَ مَسَيَعُودٌ عِنْ اللهِ بِنَ وَدُخَانَةُ [راجع: ٣٦٨٠].

(۲۲۲۷) حضرت ابن مسعود وٹاٹھئاسے بیدارشا دنبوی منقول ہے کہ جبتم میں سے کسی کا خادم اورنو کر کھانا لے کرآئے تواسے چاہئے کہ سب سے پہلے اسے کچھ کھلا دے یا اپنے ساتھ بٹھالے کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں بر داشت کیا ہے۔

( ٤٣٦٧) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ فَإِذَا هُوَ يَكُوِى غُلَامًا قَالَ قُلْتُ تَكُوِيهِ قَالَ نَعَمُ هُوَ ذَوَاءُ الْقُرَبِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يُنُولُ دَاءً إِلَّا وَقَدُ أَنُولَ مَعَهُ دَوَاءً جَهِلَهُ مِنْكُمْ مَنْ جَهِلَهُ أَوْ عَلِمَهُ مَنْ عَهِلَهُ مِنْكُمْ مَنْ عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ يُنُولُ دَاءً إِلَّا وَقَدُ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً جَهِلَهُ مِنْكُمْ مَنْ جَهِلَهُ أَوْ عَلِمَهُ مِنْكُمْ مَنْ عَلِمَهُ وَرَاءً عَلِمَهُ وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ عُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ يُنُولُ دَاءً إِلَّا وَقَدُ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً جَهِلَهُ مِنْكُمْ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِيمَهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُعُلِمُ وَالْعَلَامُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى السَّالِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

(۳۲۷۷) حضرت ابن مسعود ظافئة سے مرفوعاً مزوى ہے كہ اللہ نے جو بيارى بھى اتارى ہے، اس كى شفاء بھى اتارى ہے، جو جان ليتا ہے سوجان ليتا ہے اور جونا واقف رہتا ہے سونا واقف رہتا ہے۔

( ٢٦٦٨) قَرَأْتُ عَلَى آبِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَفْتَحُ أَبُوابَ السَّمَاءِ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْبَاقِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَفْتَحُ أَبُوابَ السَّمَاءِ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْبَاقِي فَعْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ يَشْطُعُ الْفَخْرُ [ واحع ٢٧٣] ثمَّ عَبْدُ يَسْلُطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ عَمْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَي

( ٤٢٦٩) فَرَأْتُ عَلَى آبِي حَدَّثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَالَ مَنْ الْتَصَدَ قَالَ عَبْد اللَّهِ بُن أَخْمَدُ إِلَى هُنَا قَرَأْتُ عَلَى آبِي وَمِنْ هَا هُنَا حَدَّثَنِي آبِي

(۲۲۹۹) خطرت این مسعود ڈی ہے کہ ٹی علیہ نے ارشا وفر مایا میاندروی سے چلنے والا بھی مختاج اور تنگدست نہیں ہوتا۔ فائدہ: امام احمد کیا ہی کے صاحبر اور عبداللہ نے حدیث ۲۵۵۵ سے ۲۲۹۹ تک کی احادیث کے بارے فر مایا ہے کہ میں نے والدصاحب کو بیراحادیث پڑھ کرسائی ہیں ، اور اس سے آگے کی احادیث انہوں نے مجھے خودسائی ہیں۔

( ٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِى هَذِهِ الْآيَةِ اقْتَرَبَتُ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ قَالَ قَدْ انْشَقَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ أَوْ فَتَيْنِ شُعْبَةُ الَّذِى يَشُكُّ فِكَانَ فِلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ [راجع: ٣٥٨٣].

( ۲۲۷ ) حضرت ابن مسعود طَالْطُ سے آیت قرآنی "افْتُوبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَو" کَتْفیر مِیں مروی ہے کہ نبی عَالِیّا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ چاند دوکلزوں میں تقسیم ہوگیا، ایک کلزا پہاڑے پیچے چلاگیا اور ایک کلزا پہاڑے اوپر رہا، نبی علیّا کے فرمایا اے اللہ! گواہ رہ۔

(٤٢٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيّهُ عُثْمَانُ بِعَرَفَاتٍ فَخَلَا بِهِ فَحَدَّثَهُ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلُ لَكَ فِي فَتَاقٍ أُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ مَسْعُودٍ عَلْقَمَةً فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاؤُهُ أَوْ وِجَاءٌ لَهُ [راحع: ٢٠ ٥٣]

(۱۷۲۱) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ، حضرت ابن مسعود ڈاٹھ کے ساتھ حضرت عثان غی ڈاٹھ کی ملاقات ہوگی ، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ عرفات کے ، حضرت عثان غی ڈاٹھ فر مانے کیا ہے ابوعبد الرحمٰن اکیا ہم آپ کی شادی کی وہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور کی سے نہ کرادیں ، حضرت ابن مسعود ڈاٹھ نے علقمہ کو ہلا کر بیوحدیث بیان کی کہ ہم سے نبی طابی آپ کی شادی کی نوجوان ال کی کہ ہم سے نبی طابی آپ کی الی اسلام کی کہ ہم سے جس میں نکاح کرنے کی صلاحیت ہو، اسے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ نکاح نگا ہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی تھا تھے کو نوٹ و رکھنا اسے ، اور جو شخص نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا اسپنے اوپر لازم کر لینا جا ہے کیونکہ روزہ انسانی شہوت کو تو ٹر دیتا ہے۔

( ٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْأَسُودَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي الدَّارِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى هَوُلَاءِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ وَقَامَ وَسَطَهُمْ وَقَالَ إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَاصْنَعُوا هَكُذَا فَإِذَا كُنتُمْ أَكْثَرَ فَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلَيضَعْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ إِذَا رَكَعَ فَلْيَوْمَتُكُمْ أَحَدُكُمْ وَلَيضَعْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ إِذَا رَكَعَ فَلْيَحْنَأُ فَكَانَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٨٥٥٣].

(۲۷۲۲) ابراہیم کہتے بیل کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود دلاتھ کے ساتھ ان کے گھر میں اسود اور علقمہ تھے، حضرت ابن مسعود دلاتھ نے انہیں بغیراذان اور اقامت کے نماز پڑھائی اور خودان کے درمیان کھڑے ہوئے، اور فرمایا جبتم تین آ دمی ہوا کروتوائی طرح کیا کرو، اور جب تم تین سے زیادہ ہوتو تم میں سے ایک آ دمی کوامامت کرنی چاہئے، اور رکوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کواپئی رانوں کے درمیان رکھ کر جھکنا چاہئے، کیونکہ وہ منظر میرے سامنے اب تک موجود ہے کہ میں نبی الیالی انگلیاں منتشر دیکھ رہا ہوں۔

( ٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةً بْنِ عَشْرَةَ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ سُبِيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِحَمْسَ عَشْرَةَ

### هُ مُنلُا) أَمْرُرُنْ بِلِ يَنْ ِمْرَى كُلُولِ اللَّهِ بِنِ مُسَلِّعُودُ عِلَيْهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ بِن مَسِعُودُ عِلَيْهُ ﴾

( ٤٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ سُبَيْعَةً بِنْتَ الْحَارِثِ فَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ سُبَعُو فِي الْمَا الْحَارِثِ فَلَا كَفُو الْمَاسِنِي آوُ أَنْبِئِينِي وَلَيْسَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُو فِي [انظرماقله] فَذَكَرَ الْحَدِيثَ آوُ نَحُو ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا أَتَاكِ كُفُو فَأْتِينِي آوُ أَنْبِئِينِي وَلَيْسَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُو فِي [انظرماقله] فَذَكُرَ الْمُحَدِيثَ آنُ وَمُرى سند عَبِي مروى ہے۔

( ٤٢٧٥ ) و قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خِلَاسٍ عَنِ ابْنِ عُتْبَةَ مُرْسَلٌ [انظر ما قبله].

(۲۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مرسلاً بھی مروی ہے۔

(٤٢٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفُرِضُ لَهَا يَغْيى ثُمَّ يَمُوتُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتْبَةً بَنِ مَسْعُودٍ إِلَّهُ قَالَ اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَمُّوا أَوْ فَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا قَالَ فَإِنِّى اَقْضِى لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لَا مُشَمُّ وَكُسَ وَلَا شَعْطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِلَّهُ فَإِنْ يَكُنُ صَوَابًا فَمِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنُ خَطَأَ فَمِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنُ خَطَأَ فَمِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيتَانِ فَقَامَ رَهُطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمْ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانِ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيتَانِ فَقَامَ رَهُطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمْ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانِ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ وَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْبُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْبُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْبُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْبُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعْودٍ بِلَالِكَ فَوَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فَصَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَامِ وَالْعَلَى فَعْلُوا بَوْلَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# هي مُنالًا أَمَّرُانَ لِيَنِيْ مِنْ اللهِ بِن مَسِيعُودٌ عِنْ اللهِ بِن مَسِيعُودٌ عِنْ اللهِ اللهِ بن مَسِيعُودٌ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ بن مَسِيعُودٌ عِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

عورت کواس جیسی عورتوں کا جوم پر ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا، اسے میراث بھی ملے گی اوراس پرعدت بھی واجب ہوگی۔
حضرت ابن مسعود ڈاٹھ کا یہ فیصلہ من کر قبیلہ اٹھ کا ایک گروہ کھڑا ہوا جن میں جراح ڈلٹھ اور آبوسنان ڈلٹھ بھی تھے اور
کہنے لگا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی علیہ نے ہماری ایک عورت کے متعلق بھی فیصلہ فر مایا ہے، جس کا نام بروع بنت واشق تھا،
اس پر حضرت ابن مسعود ڈلٹھ بہت خوش ہوئے کہان کا فیصلہ نبی علیہ کے موافق ہوگیا۔

( ٤٢٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) قَالَ آبِي وَقَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ وَعَنْ آبِي حَسَّانَ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ عُتْبَةً بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتِّي فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا وَتَا وَجُلَّ فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلُ أَنْ يَدُحُلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكُر الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ وَجُلَّ فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلُ أَنْ يَدُحُلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكُر الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ وَجُلَّ فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلُ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكُر الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ وَيَ الْمَرَاقِ وَعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٤٢٧٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالاً حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِى حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ الْحُدِيثَ قَالَ فَقَامَ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ الْحُدِيثَ قَالَ فَقَامَ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ الْحُدِيثَ قَالَ فَقَامَ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَشَهِدَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ الْأَشْجَعِيَّةِ وَكَانَ اللهُ زَوْجِهَا هِلَالَ بُنَ مَرُوانَ قَالَ عَفَّانُ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَكَانَ اللهُ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بُنَ مَرُوانَ قَالَ عَفَّانُ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بُنَ مَرُوانَ قَالَ عَفَّانُ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بُنَ مَرُوانَ قَالَ عَفَّانُ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَالْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بُنَ مَرُوانَ قَالَ عَقَانُ وَاللَّهِ إِلَيْ عَلَيْهِ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بُنَ مَرُوانَ قَالَ عَقَانُ قَالَ عَلَيْهُ مَا وَالْولَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بُنَ مَرُوانَ قَالَ عَقَانًا وَالْتَعْتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بُنَ مَرُوانَ آمِرُوانَ الْمُ

(۳۲۷۸) عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود ٹاٹھا کے پاس کسی نے آ کر بیمسلہ پوچھا کہ اگرکوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے، مہر مقرر نہ کیا ہواور خلوت صیحہ ہونے سے پہلے وہ فوت ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ پھرراوی نے پوری صدیث ذکر کی اور اس کے شوہر کا نام ہلال بتایا۔

( ٤٢٧٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ عَاصِمِ بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقَضِى الْآيَّامُ وَلَا يَذْهَبُ الدَّهُوُ حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقَضِى الْآيَّامُ وَلَا يَذْهَبُ الدَّهُو حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ اسْمُهُ اسْمِى [راجع: ٣٦٩٩].

(۹۲۷۹) حضرت ابن مسعود و التفظيظ مروى ہے كه نبى اليكانے ارشاد فرمايا دن اور رات كا چكراور زمانداس وقت تك ختم نہيں ہوگا يعنى قيامت اس وقت تك ختم نہيں ہوگا يعنى قيامت اس وقت تك قائم نہيں ہوگا جب تك عرب ميں مير ہے اہل بيت ميں سے ایک اليے خض كى حكومت نه آجائے جس كانام ميرے نام كے موافق ہوگا۔

( ٤٢٨٠) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنُ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ خَدِّهِ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنُ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ خَدِّهِ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ إِراحِع: ٣٦٩٩].

(۱۸۰۰) حضرت ابن مسعود را النظام على النظام الكيل باكيل اس طرح سلام پھيرتے تھے كه آپ مالين كارك رخساروں كى سفيدى دكھائى ديتى تقى \_

( ٤٦٨١) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنُ الْآغُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ مَنَ الْآنُصَارِ وَاللَّهِ لَيْنُ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ فَتَكَلَّمَ لَيْنَ نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَيُلَةَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْآنُصَارِ وَاللَّهِ لَيْنُ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ فَتَكَلَّمَ لَيْنَ اَصْبَحْتُ لَآتِينَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَيْنُ أَصْبَحْتُ لَآتِينَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْنُ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْنُ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ وَمَلَّمَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْنُ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْنُ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَكُ لَكُونُ وَإِنْ فَتَلَمُ لِللَّهُ مَلْكُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَجَعَلَ يَقُولُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّمَ الْمَالِعَةُ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْأَوْاجَهُمُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا ٱلْفُسُهُمُ الْآيَةَ [انظر: ٢٠٠٤].

(۳۲۸۱) حفرت ابن مسعود ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جمعہ کے دن شام کے وقت مبجہ نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ
ایک انصاری کہنے لگا گرہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کود کیھے اور اسے قل کر دیتو تم اسے بدلے میں قل
کر دیتے ہو، اگر وہ زبان ہلاتا ہے تو تم اسے کوڑے مارتے ہواور اگر وہ سکوت اختیار کرتا ہے تو غصے کی حالت میں سکوت کرتا
ہے، بخدا! اگر میں ضبح کے وقت صبحے ہوا تو نبی علیہ سے بیسوال پوچھ کر رہوں گا، چنا نچہ اس نے نبی علیہ سے بیسمئلہ پوچھا اور عرض
کیا یارسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجمبی مرد کود کھتا ہے اور اسے قل کر دیتا ہے تو بدلے میں آپ
اسے قل کر دیتے ہیں، اگر وہ بولنا ہے تو آپ اسے کوڑے لگاتے ہیں اور اگر وہ خاموش ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں خاموش ہوتا

( ٢٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَذُكُرُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ آنَّهُ ٱخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَذُكُرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ آنَّهُ ٱخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ وَسُلَّمَ وَاللَّهِ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا ثُمَّ انْفَتَلَ فَحَمَّا بُعُضُ انْفَوْم يُوسُوسُ إِلَى بَعْضِ فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ خَمُسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجُدَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا آنَا بَشَرُ ٱنْسَى كُمَّا فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَيْتَ خَمُسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجُدَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا آنَا بَشَرُ ٱنْسَى كُمَّا تَنْسُونَ [صححه مسلم (٧٢٥)؛ وابن حزيمة (١٠٦١)]. [راجع: ١٧٠٤]

(۲۲۸۲) حضرت ابن مسعود رہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے صحابہ کرام دہ اُٹھ کو پانچے رکعتیں پڑھادیں اور فراغت کے بعدرخ پھیرلیا، لوگول کوتشویش ہونے لگی چنانچوانہوں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ نے پانچے رکعتیں پڑھا کرمنہ پھیردیا؟ نبی ملیا نے بین کرسہو کے دو مجدے کیے اور سلام پھیر دیا اور فرمایا میں بھی ایک انسان ہی ہوں اور جیسے تم بھول جاتے ہو، میں

### هي مُنالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

بھی بھول جا تا ہوں۔

( ٤٢٨٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ الْهُزَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُوصُولَةَ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُوصُولَةَ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُوتُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ فَالَ لَكُونَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

(۳۲۸۳) حضرت ابن مسعود تا الله الله عند مروی ہے کہ نبی الیا نے جسم گود نے اور گدوانے والی عورتوں ، بال ملانے اور ملوانے والی عورتوں ، حلالہ کرنے والے اور کروانے والوں ، سود کھانے اور کھلانے والوں پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٤٢٨٤) حَلَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُعَمَّدُ مِا قبله].

( ۳۲۸ س) حضرت ابن مسعود بالنف مروی ہے کہ نبی طائیں نے جسم گود نے اور گدوانے والی عورتوں ، بال ملانے اور ملوانے والی عورتوں ، حلالہ کرنے والے اور کروائے والوں ، سود کھانے اور کھلانے والوں برلعنت فر مائی ہے۔

( ٤٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَتَّى الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلُواتُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [انظر: ٣٩٧٣]

(۳۲۸۵) حضرت ابن مسعود و الله الله عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیسے بیسوال پوچھا کہ ہارگاہ اللی میں سب سے زیادہ پندیدہ ممل کون سا ہے؟ نبی ملیسے نے فرمایا اپنے وقت پرنماز پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے راستے میں جہاد۔

( ٤٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ رَجُلِ عَنْ عَمْرِ و بَنِ وَابِصَةَ الْأَسَدِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنِّى بِالْكُوفَةِ فِي دَارِى إِذْ سَمِعْتُ عَلَى بَابِ الدَّارِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَلَّاحُ قُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَلْتُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَلْتُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَلْتُ فَلَتُ عَلَى بَابِ الدَّارِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَلَّاحُ قُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَلْتُ فَلَمُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ سَاعَةٍ زِيَارَةٍ هَذِهِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ طَالَ عَلَى النَّهَارُ اللَّهِ مَنْ أَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يُحَدِّنُنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدِّثُهُ قَالَ ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُنِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَكُونُ فِتْنَةُ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمُضْطَحِع فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَاعِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمُضَعِع وَالْمَاشِي وَالْفَاتِمِ وَالْقَاتِمِ وَالْقَاتِمِ وَالْقَاتِمُ وَلِي اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ قَالَ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَاسُولُ اللَّهِ وَمَتَى الْمَالُولُ اللَّهُ أَلَا الْمَالِ اللَّهِ أَوْلُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقُ وَادُحُلُ وَادُخُلُ وَادُخُلُ وَادُحُلُ وَادُحُلُ الْمَالِقُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْوَلُ اللَّهُ الْوَلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ

قَالَ فَادُخُلْ بَيْتَكَ قَالَ قُلْتُ أَفْرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى بَيْتِي قَالَ فَادُخُلْ مَسْجِدَكَ وَاصْنَعُ هَكَذَا وَقَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْكُوعِ وَقُلُ رَبِّى اللَّهُ حَتَّى تَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ [إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه، اخرجه ابن ابي شيبة: ١٢٠/٥]. [انظر: ٢٨٧].

(۲۲۸۲) وابصہ اسدی ﷺ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفہ میں اپنے گھر میں تھا کہ گھر کے دروازے پر آ واز آئی السلام علیم! کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ میں نے کہا وعلیم السلام! آجائے، دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ میں نے کہا وعلیم السلام! آجائے، دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ میں نے کہا وعلیہ کا دن عبدالرحلٰن! اس وقت ملا قات کے لئے تشریف آوری؟ وہ دو پہر کا وقت تھا (اورگرمی خوب تھی) انہوں نے فر مایا کہ آج کا دن میرے لیے بڑا لمباہوگیا، ہیں سوچنے لگا کہ کس کے پاس جا کر بائیں کروں (تمہارے بارے خیال آیا اس لئے تمہاری طرف آگیا)

پھروہ مجھے نی علیہ کی احادیث سنانے لگے اور میں انہیں سنانے لگا، اس دوران انہوں نے بیر حدیث بھی سنائی کہ میں نے جناب رسول الله مُنَالِقَةُ اُکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے عنقریب فقتہ کا زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں سویا ہوا شخص لیٹے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیٹر اہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جلنے والا سے بہتر ہوگا، کیٹر اور اور سوار دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اس زمانے کے تمام مقتولین جہنم میں جائیں گے۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ! ایسا کب ہوگا؟ فرمایا وہ ہرج کے ایام ہوں گے، میں نے پوچھا کہ ہرج کے ایام سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب انسان کو اپنے ہم نشین سے اطمینان نہ ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر میں ایسا زمانہ پاؤں تو آپ اس کے متعلق جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا اپنے نفس اور اپنے ہاتھ کوروک لواور اپنے گھر میں گھس جاؤ، میں نے عرض کیایارسول اللہ! یہ ہتائے کہ اگر کوئی تخص میرے گھر میں آ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں نے عرض کیا کہ اگر وہ میرے کمرے میں آ جائے تو کیا کہ ای ایک کہ جاؤاور اس طرح کرو، یہ کہ کرنی علیا ہے وائیں ہاتھ کی مشی بناکر انگو منے پر تھی مورت آ جائے۔

( ٤٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ

(۲۲۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٢٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِى عَبُدَةُ بْنُ آبِى لُبَابَةَ آنَّ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنُسَمَا لِلرَّجُلِ أَوُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّى [راحع: ٣٩٦٠].

# مُنزلًا احَدِّرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ الله مِنْ

( ٤٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرَى قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفُوفًا أَخْضَرَ مِنُ الْجَنَّةِ قَدُ سَدَّ الْأَفْقَ ذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [صححه البحارى (٣٢٣٣)].

(۴۲۸۹) حضرت ابن مسعود و الله سي آيت قرآني "لقلد رآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" كَتْفِير مِن مروى ہے كه نبي عليها في جنت كاايك سبزريشي لباس و يكها (جو جريل عليها في بهن ركھا تھا) اور جس نے افق كو گھيرر كھا تھا۔

(٤٢٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنُ عَلْقَمَةً وَالْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى أَخَذْتُ امْرَأَةً فِى اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ لَقَدْ سَتَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ لَقَدْ سَتَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ رُدُّوهُ عَلَيْ فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ رُدُّوهُ عَلَيْ فَرَدُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ رُدُّوهُ عَلَيْ فَرَدُوهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ رُدُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ رُدُّوهُ عَلَى فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ أَلَهُ السَّيْعَاتِ إِلَى النَّهُ وَالَيْ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيْنَاتِ إِلَى اللَّهُ كِورِينَ فَقَالَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ أَلَهُ وَالْحَالَ وَحُدَهُ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً يَا نَبِى اللَّهِ فَقَالَ بَلُ لِلنَّاسِ كَافَّةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْحَادِ وَالْحَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَى مُعَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَادُ بُنُ جَبَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَقَالَ بَلُ لِللَّهُ وَالَا مُعْدُلُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَامِ وَاللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُع

(٤٢٩١) حَلَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسُودِ وَذَكُرَ الْحَدِيثَ [مكررماقبله] (٢٩١٨) گذشته مديث ال دوسري سند يهي مروى ب-

( ٤٢٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ فَهُو كَالْبَعِيرِ الْمُتَرَدِّى يَنْزِعُ بِلَنَبِهِ [راجع: ٩٤].

(۲۹۲۲) حضرت ابن مسعود رہا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو خص اپنے قبیلے والوں کی کسی ایسی بات پرمدداور حمایت کرتا ہے جو ناحق اور غلط ہو، اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کسی کنوئیس میں گر پڑے، پھراپنی دم سے سہارے کنوئیس

# هي مُنالًا احَدُن بن يَسِيدُ مُرْجَ كُلُّ الله بن مَسِيعُورُ عَيْنَةً ﴾ مُنالًا احَدُن بن الله بن مَسِيعُورُ عَيْنَةً ﴾

سے ہاہر نکلنا جا ہے۔

( ٢٩٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَفَضْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا الْعَشَاءَ ثُمَّ نَامَ فَلَمَّا قَالَ قَائِلٌ طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْعَشَاءَ ثُمَّ نَامَ فَلَمَّا قَالَ قَائِلٌ طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْتُونَ هَاهُنَا حَتَّى قَالَ إِنَّ هَا الْمَعْرِبُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَأْتُونَ هَاهُنَا حَتَّى يَعْتِمُوا وَأَمَّا الْفَجُرُ فَهَذَا الْمِحِينُ ثُمَّ وَقَفَ فَلَمَّا أَسْفَرَ قَالَ إِنْ أَصَابَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ دَفَعَ الْآنَ قَالَ فَمَا فَرَعَ عَنْمَانُ إِلَى اللّهِ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى دَفَعَ عُثْمَانُ [راحم: ٣٨٩٣].

(۳۲۹۳) عبدالرحمان بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے میدان عرفات سے حضرت ابن مسعود نظاف کے ساتھ کو ج کیا، جب وہ عرد لفہ

پنچے قو وہاں پہنچ کر حضرت ابن مسعود نظاف نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز اذان اورا قامت کے ساتھ پڑھائی، اور درمیان میں
کھا نامنگوا کر کھایا اور سو گئے، جب طلوع فجر کا ابتدائی وقت ہوا تو آپ بیدار ہوئے اور مندا تدھیر ہے ہی فجر کی نماز پڑھ فی، اور
فرمایا کہ نبی نائیلی نے اس جگدان دونمازوں کوان کے وقت سے مؤخر کر دیا تھا، مغرب کوتو اس لئے کہ لوگ یہاں رات ہی کو پہنچے
فرمایا کہ نبی نائیلی نے اس جگدان دونمازوں کوان کے وقت سے مؤخر کر دیا تھا، مغرب کوتو اس لئے کہ لوگ یہاں رات ہی کو پہنچے
نیں ، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے، پھر انہوں نے وقو ف کیا اور جب روشنی پھیل گئی تو فرمانے لگے اگر امیر المؤمنین اب
روانہ ہو جا کیں تو وہ صبح کریں گے، چٹا نچے حضرت ابن مسعود نگائی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عثان نگائی وہاں سے

(٤٢٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِى آبِي عَنْ مِينَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ وَفْدِ الْجِنِّ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَقَّسَ فَقُلْتُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ نُعِيَتُ إِلَىَّ نَفْسِى يَا ابْنَ مَسْعُودٍ

(۲۹۴) حضرت ابن مسعود و الملط الله على الله المن كايك واقع مين مين في الملط كرماته تعالى المبله المن الملط المن المنطق المنطق

( ٤٣٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْأَحْوَصِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ ٱنْظُرَ فَأَحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ بَيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ [راحع: ٣٧٤٣].

(۲۲۹۵) حضرت ابن مسعود ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَاللّٰهُ کا ارشاد فر مایا ایک مرتبہ میں نے بیارادہ کرلیا کہ میں ایک آ دمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا دے اور جولوگ جمعہ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے ، ان کے متعلق حکم دوں کہ ان کے گھروں کوآگ لگادی جائے۔

### هي مُنالاً احَدِينَ بل يُنظِيم مَرْم الله بن مَسِيعُودُ عَالِيُّهُ ﴿ ٢٥ ﴾ مُنالاً الله بن مَسِيعُودُ عَالِيُّهُ ﴿ الله عَلَى الله بن مَسِيعُودُ عَالِيُّهُ ﴾

( ٤٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَقَالَا نَشْهَدُ الْفَجْرَ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ لَيْسَ مَعِى مَاءٌ وَلَكِنْ مَعِى إِذَاوَةٌ فِيهَا نَبِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ لَيْسَ مَعِى مَاءٌ وَلَكِنْ مَعِى إِذَاوَةٌ فِيهَا نَبِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّا [انظر: ٢٣٨١].

(۲۹۹۷) حضرت ابن مسعود رہے ہے ہوں ہے کہ لیلۃ الجن کے موقع پر دوآ دمی ان میں سے پیچھے رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم فجر کی نماز نبی طالیہ کے ساتھ پڑھیں گے، نبی طالیہ نے جھے سے پوچھا عبداللہ! کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس پانی تو نہیں ہے، البتہ ایک برتن میں نبیذ ہے، نبی طالیہ نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ مجور بھی ہے اور طہارت بخش بھی ہے چنا نچہ نبی طالیہ نے اس سے وضو کیا۔

( ٤٢٩٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْحُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ آنُ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَحْزِمُوا حَطَبًا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَوُمُّ بِالنَّاسِ فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَة [راحع: ٣٧٤٣].

( ۲۹۷۷) حضرت ابن مسعود رہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالی فی ارشاد فر مایا ایک مرتبہ میں نے بیدارادہ کرلیا کہ میں ایک آ دمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادے اور جولوگ جمعہ کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے ،ان کے متعلق علم دوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگادی جائے۔

( ٢٩٩٨) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عُمْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عُمُو دٍ فَتُوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ مَا حَمَلَكَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ أَمُرُّ فِيمَا فَعَلْتَ أَمْ ابْتَدَعْتَ قَالَ لَمْ يَأْتِنِى أَمُرُّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُرُّ فِيمَا فَعَلْتَ أَمْ ابْتَدَعْتَ قَالَ لَمْ يَأْتِنِى أَمُرُّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُرُّ فِيمَا فَعَلْتَ أَمْ ابْتَدَعْتَ قَالَ لَمْ يَأْتِنِى أَمُرُّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُ فِيمَا فَعَلْتَ أَمْ ابْتَدَعْتَ قَالَ لَمْ يَأْتِنِى أَمْرُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ إِنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ

(۲۹۸) قاسم اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ نے نماز میں تا خیر کردی ، حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹا یہ درکھ کو کے اقامت کہی اور لوگوں کو نماز پڑھا دی ، ولید نے ان کی طرف پیغا م بھیجا کہ آپ نے بیکا م کیوں کیا؟ کیا آپ کے پاس اس سلسلے ہیں امیر المومنین کی طرف سے کوئی تھم آیا ہے یا آپ نے کوئی نئی چیز ایجا دکر لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو میرے پاس امیر المومنین کا کوئی تھم آیا ہے اور نہ میں نے کوئی نئی چیز ایجا دی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی نماز کے لیے آپ کا انظار کریں اور آپ اپنے کا موں میں مصروف رہیں۔

( ٤٢٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَمَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَخْجَارٍ فَجَائَهُ بِحَجَرَيْنِ وَبِرَوْثَةٍ فَٱلْقَى

الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكُسٌ انْتِنِي بِحَجْرٍ [قال شعيب: صحيح، احرحه ابن حزيمة: ٧٠].

(۲۹۹س) حفزت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقی قضاءِ حاجت کے لئے نکلے تو مجھ سے فر مایا کہ میرے پاس تین پھر تلاش کر کے لاؤ، میں دو پھر اور لید کا ایک خشک کھڑا لا سکا، نبی علیقیانے دونوں پھر لے لیے اور لید کے کھڑے کو پھینک کر فر مایا بینا پاک ہے۔

- (٤٣٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً قَالَ حَدَّثِنِى عِيسَى بُنُ دِينَارٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى ضِرَادٍ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسُعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ [راحع: ٣٧٧٦].
- ( ۱۳۳۰ ) حضرت ابن مسعود ٹاٹھنا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملایقا کے ساتھ ماہ رمضان کے تمیں روز ہے جس کثرت کے ساتھ رکھے ہیں ،اتنی کثرت کے ساتھ ۲۹ بھی نہیں رکھے۔
- ( ٣٦٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكِرِيًّا حَدَّثِنِى إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِى فَزَارَةَ عَنْ آبِى زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ طَهُورٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَا هَذَا فِى الْإِدَاوَةِ قُلْتُ نَبِيذٌ قَالَ أَرِنِيهَا تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّا مِنْهَا وَصَلَّى [انظر: ٢٣٨١].
- (۳۳۰۱) حضرت ابن مسعود رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے مجھ سے فر مایا عبداللہ! کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں ، نبی علیا نے بو چھااس برتن میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نبیذ ہے ، نبی علیا نے فر مایا کہ یہ مجھے دکھاؤ ،یہ پینے کی چیز بھی ہے اور طہارت بخش بھی ہے ، پھر نبی علیا نے ہمیں اس سے وضو کر کے نماز پڑھائی۔
- ( ٤٣٠٢) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيَّا قَالَ أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخُصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَةَ [راجع: ٢٥٥٠].
- (۳۳۰۲) حضرت ابن مسعود و التاليط سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیلا کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے، ہمارے ساتھ عور شی نہیں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم ضی نہ ہوجا کیں؟ تو نبی علیلا نے ہمیں اس منع فرمادیا، پھرانہوں نے بیا تیت علاوت فرمائی ''اے اہل ایمان! ان پاکیزہ چیزوں کوحرام نہ مجھوجواللہ نے تہارے لیے حلال کررکھی ہیں۔''
- ( ٣٠٠٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَة الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً [قال الدار قطنی: هذا حدیث ضعیف غیر ثابت عند أهل وعِشْرِینَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَعِشْرِینَ حِقَةً وَعِشْرِینَ جَذَعَةً [قال الدار قطنی: هذا حدیث ابن مسعود لا نعرفه إلا من المعرفة بالحدیث. وقال أبوداود: وهو قول عبدالله (أي موقوفاً). وقال الترمذي: حدیث ابن مسعود لا نعرفه إلا من

# هُ مُنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِن مُسَلِّعُ وَرُحْ اللهُ عُورُ وَاللّهُ اللهُ مِنْ مُسَلِّعُ وَرُحْ اللّهُ اللهُ مِن مُسَلِّعُ وَرُحْ اللّهُ عُورُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مُسَلِّعُ وَرُحْ اللّهُ عَلَى مُسَلّعُ وَرُحْ اللّهُ عَلَى مُسَلّعُ وَرُحْ اللّهُ عَلَى مُسَلّعُ وَرُحْ اللّهُ عَلَى مُسَلّعُ وَرُحْ اللّهُ عَلَى مُسْلِكُ عَلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عِلَى مُسَلّعُ وَرُحْ اللّهُ عَلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عِلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عِلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عِلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عِلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُسْلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

هذا الوجه وقد روي عن عبدالله موقوفاً. قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٤٥٤٥، ابن ماحة: ٢٦٣١، الترمذي: ١٣٨٨، النسائي: ٨/٨٤)]. [راجع: ٣٦٣٥]

(۳۰۰۳) حضرت ابن مسعود و ابن عمروی ہے کہ نبی الیا نے قبل خطاء کی دیت میں ۲۰ بنت مخاض، ۲۰ ابن مخاص مذکر، ۲۰ بنت کبون، ۲۰ ابن مخاص مذکر، ۲۰ بنت کبون، ۲۰ حقے اور ۲۰ جذعے مقرر فرمائے ہیں۔

فائدہ: یہ فقہاء کی اصطلاحات ہیں جس کے مطابق بنت مخاض یا ابن مخاض اس اونٹ کو کہتے ہیں جو دوسرے سال میں لگ جائے، بنت لیون اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیسر نے سال میں لگ جائے، حقہ چو تھے سال والی کو اور جذعہ پانچویں سال والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔

( ٤٣٠٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيَّا عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي الْأَخُوصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَأَنَا الَّذِي رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي [راحع: ٣٥٥٩]

(سر ۱۳۰۰ مرس) حضرت ابن مسعود طالتو سعروی به که جناب رسول الد منطقیم نے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب موجائے، اسے یقین کرلینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت منہیں رکھتا۔

(٤٣٠٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقُمَةُ بِيَدِى قَالَ أَخَذَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى فَعَلَّمَنِى التَّشَهُّدَ فِى الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ عَبُدُ اللَّهِ بِيدِى قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى فَعَلَّمَنِى التَّشَهُّدَ فِى الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ عَبُدُ اللَّهِ بِيدِى قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ اللَّهُ وَالشَّهَدُ أَنْ مَحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ [راحع: ٢٠٠١]

(۳۰۰۵) حضرت ابن مسعود و النفظ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کلمات تشہد سکھائے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام قولی فعلی اور بدنی عباد تیں اللہ بی کے لئے جیں، اے نبی کالٹیٹی آ پ پر سلام ہواوراللہ کی رحمتوں اور بر کتوں کا نزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک ہندوں پر سلامتی نازل ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد کالٹیٹی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٤٣.٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَذَكَرَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبْلَ السَّاعَةِ آيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنُزِلُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكُنْرُ فِيهَا الْعَرْجُ الْقَتْلُ [راحع: ٣٦٩].

(۳۳۰۸) شقیق میشد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود وٹائٹی اور حضرت ابوموی اشعری وٹائٹی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ جناب رسول الله مُلَاثِقَائِم نے ارشاد فر ما یا قیامت کے قریب جوز ماند ہوگا اس میں جہالت کا نزول ہوگا،

یہ قا

و ساس)

سے پر

آ گے

ميراص

(Z)

1910)

(61

ر ہے در پ

**517**)

(۲۱

4

W)

(۷

. سکا

#### کی مُنلکا اَکُورُفْنِل اَیْدِ مَنْزُم کی کی کا کا کی کی کا الله بن مَسَیعُورُ عِلَیْ کی کی کی کی کی کی کی کی ک گورُ ابوتا ہے۔

(٤٣١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحِبَرَنَا فُصَيْلُ بُنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَّةَ الْجُهَنِيُّ عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدُكَ عَبُد اللَّهِ قَالَ وَالْمَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبُدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَنَّ اللَّهُمَّ إِنِّى عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابُنُ آمَتِكَ نَاصِيتِي بِيدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمُكَ عَدُلٌ فِي قَضَاوُكَ آسُالُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابُنُ آمَتِكَ نَاصِيتِي بِيدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمُكَ عَدُلٌ فِي قَضَاوُكَ آسُالُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ آوُ آلْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ آوُ عَلَّمْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ آوُ اسْتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْعَيْبِ عِنْدَكَ أَنُ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ آوُ آلْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ آوُ عَلَّمْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ آوُ اسْتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْعَيْبِ عِنْدَكَ آنُ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ آوُ آلْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ آوُ عَلَّمْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ آوُ اسْتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْعَيْبِ عِنْدَكَ آنُ تَعَلَى اللَّهُ عَرْزُونَ وَجَلَا هَمُ وَالْمَلَهُ وَالْمَاتِ قَالَ الْمُقَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْقُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۳۱۸) حضرت ابن مسعود بڑا تھنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافی ارشاد فر مایا جس شخص کو جب بھی کوئی مصیبت یاغم
لاحق ہوا دروہ پر کلمات کہدلے تو اللہ تعالی اس کی مصیبت اورغم کو دور کر کے اس کی جگہ خوثی عطاء فر ما کیں گے ، وہ کلمات یہ ہیں
اے اللہ! میں آپ کا غلام ابن غلام ہوں ، آپ کی با ندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے ، میری ذات پر آپ
ای کا تھم چتا ہے ، میری ذات کے متعلق آپ کا فیصلہ عدل وانصاف والا ہے ، میں آپ کو آپ کے ہراس نام کا واسط دے کر کہنا
ہوں کہ ' جو آپ نے اپنے لیے خو د تجویز کیا ، یا اپنی تخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ، یا اپنی کتاب میں نازل فر مایا ، یا اپنی پاس
علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا'' کہ آپ قر آن کر یم کو میرے دل کی بہار ، سینے کا نور ، غم میں روشنی اور پر بیثانی کی دوری کا
ذریعہ بنا دیں ، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! کیا ہم اس دعاء کو سکھ لیس؟ فر مایا کیوں نہیں ، جو بھی اس دعاء کو سنے اس کے لئے
مناسب ہے کہ اسے سکھ لے۔

( ٤٣٢٠) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ [راجع: ٣٦٦٦].

(۱۳۲۰) حضرت ابن مسعود ر النوس مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّاتَيْنَا نے ارشا دفر مايا زمين ميں الله کے پچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کاسلام مجھے پہنچاتے ہیں۔

( ٢٣١١) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ (ح) وَابْنُ آبِي عَدِى عَنْ ابْنِ عَوْنِ حَدَّثَنِي مُشْلِمٌ الْبَطِينُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْوِو بْنِ مَّيْمُونِ قَالَ مَا أَخْطَأَنِي آوُ قَلَّمَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ خَمِيسًا قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا آتَيْنُهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ لِشَيْءٍ فَطُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو قَائِمٌ مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِيصِهِ قَدُ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانَعْلَوْتُ إِلَيْهِ وَهُو قَائِمٌ مِنْ ذَاكَ أَوْ شَبِيهًا بِذَاكَ

(۱۳۲۱) عمر و بن میمون کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن آیا ہوا ور میں حضرت ابن مسعود ڈاٹھا کی خدمت میں حاضر نہ ہوا ہوں ، اس مجلس میں میں نے حضرت ابن مسعود ڈاٹھا کو بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ'' جناب رسول الله فالی نیا ہے خرا مایا''
(اس مجلس میں وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے ) ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس مجلس میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ جناب رسول الله فالی نیا کہ جناب رسول الله فالی نیا کہ جناب رسول الله فالی نیا کہ کر انہوں نے ہر جھکالیا ، میں نے دیکھا تو وہ کھڑے ہوگئے تھے ، تیم سے مقرمایا یاس کے قریب قریب قریب فرمایا ، یاس کے ڈیڈ با گئیں اور رکیس بھول گئیں اور کہنے گئے کہ نبی علیا ہے اس سے کم فرمایا یا زیادہ فرمایا یا اس کے قریب قریب فرمایا ، یاس کے مشاہد کوئی جملے فرمایا ۔

( ٤٣٢٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بَنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بَنِ حُبَيْشٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الْقُرَائِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْأَخْقَافِ وَالْقُرْآهَا آخَرَ فَخَالِفَنِى فِى آيَةٍ مِنْهَا فَقُلْتُ مَنْ اَقُرَائِكَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدُ الْقُرائِينِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدُ الْقُرْآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّهُ عُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّوْمُ لُلُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الرَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ قِبَلِهِ [راحع: ١٩٥٠].

نے، میں نے کہا کہ جھے تو نبی علیہ نے بیاس اس طرح پڑھائی ہے، پھر میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول اللہ! (منگالیہ بھی) کیا آپ نے مجھے اس اس طرح نہیں پڑھایا؟ نبی علیہ نے فر مایا کیوں نہیں، اس دوسرے آدمی نے بھی کہی پوچھا نبی علیہ اس طرح نہیں پڑھا کے پاس ایک آدمی میں جا بھی کہی ہو تھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہتم میں سے ہر شخص اس طرح پڑھا کرے اسے بھی کہی جواب دیا، اس وقت نبی علیہ کے پاس ایک آدمی میں ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہتم میں سے ہر شخص اس طرح پڑھا کرے جیسے اس نے سنا ہو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوگئے تھے، مجھے معلوم نہیں کہا ہے یہ بات نبی علیہ نے کہی تھی یا اس نے اپنے پاس سے کہی تھی۔

( ٢٦٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاةً الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً كُنُها مِثْلُ صَلَاقًا مِثْلُ صَلَاتِهِ قَالَ حَقَّانُ بَلَغَيِي أَنَّ أَبَا الْعَوَّامِ وَافَقَهُ أَراحِع: ٢٥٦٤].

(۳۳۲۳) حفرت ابن مسعود الله فاليؤس مروى برجماعت كرماته الله فالله في ارشاد فرمايا تنها نماز پڑھنے پر جماعت كرماتھ نماز پڑھنے كرفت كرماتھ نماز پڑھنے كافت كرماتھ اور جردرجه اس كى نماز كر برابر ہوگا۔

( ٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٥ ٣٥].

(۲۳۲۴) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٣٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ امْرَأَةً فِى حُشِّ بِالْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا ذُونَ الْجِمَاعِ فَنَزَلَتْ وَلَاسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ امْرَأَةً فِى حُشِّ بِالْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا ذُونَ الْجِمَاعِ فَنَزَلَتْ وَوَا اللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ الْمُرَاةً فِي حُشِّ بِالْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا ذُونَ الْجِمَاعِ فَنَزَلَتُ

(۳۳۲۵) حضرت ابن مسعود تالی سعود تالی سعود تالی می سید می سید ایک می سید منوره کے ایک باغ میں ایک عورت سے میرا آ مناسامنا ہوگیا، میں نے ''مباشرت'' کے علاوہ اس کے ساتھ سب ہی کچھ کیا ہے، اس پراللہ نے یہ آیت مازل فریادی کے 'دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں گنا ہوں کوختم کردیتی ہیں۔''

( ٢٣٦٦) حَلَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ مَنْ يَذُكُو مِنْكُمْ لَيْلَةَ الصَّهُبَاوَاتِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ مَنْ يَذُكُو مِنْكُمْ لَيْلَةَ الصَّهُبَاوَاتِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى وَإِنَّ فِي يَدِى لَتَمَرَاتٍ اتَسَحَّرُ بِهِنَّ مُسْتَتِرًا مِنْ الْفَجْرِ بِمُؤْخِرَةِ رَحْلِي وَذَلِكَ حِينَ طَلَعَ الْقُمْيُنُ [راحع: ٣٥٦٥]

(٣٣٢٦) حضرت ابن مسعود ظائفت مروى ہے كەكدا يك مرتبدا يك محض نے آكر بار گاورسالت ميں عرض كيا كەشب قدر كب موگى؟ نبى مائيلا نے فرماياتم ميں سے وہ رات كے يا دہے جوسرخ وسفيد مور بى تقى؟ ميں نے عرض كيا كەميرے مال باپ

آپ پرقربان ہوں، مجھے یاد ہے،میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ کجورین تھیں اور میں چھپ کراپنے کجاوے کے پچھلے تھے میں ان سے سحری کرر ہاتھا،اوراس وقت جا ند نکلا ہوا تھا۔

( ٤٣٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَأَبُو نُعَيْم حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ [راحع: ٢٧٧٥] مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ [راحع: ٢٧٧٥] (٣٣٢٤) حضرت ابن مسعود عَلَيْهُ فر مات بي كه جناب رسول اللَّمَ كَالَيْهُ مِن ودكها في والله به كلاف والله معودي معالم بي كونت فرما في ہے۔

الله عند والے اور است تحرير كرف والے بلعنت فرما في ہے۔

( ٢٣٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الْنَثُمُ وَرُبُعَ الْهُلِ الْجَنَّةِ لَكُمْ رُبُعُهَا وَلِسَائِدِ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ أَرْبَاعِهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَكَيْفَ النَّتُمُ وَالشَّطُرَ قَالُوا فَلَاكَ أَكْثَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ, وَسَلَّمَ أَهُلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشُرُونَ النَّيمُ وَالشَّطُرَ قَالُوا فَلَلِكَ أَكْثَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ, وَسَلَّمَ أَهُلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشُرُونَ النَّهُ عَلَيْهِ, وَسَلَّمَ أَهُلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشُرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ أَنْتُمْ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفَّا إِنَالَ شعب: صحيح لغيره، احرجه ابن ابى شيعة ١ ٢٧١/٤، وابويعلى ١٥٥٥) ومِائَةُ صَفِّ أَنْتُمْ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفَّا إِنَال شعب: صحيح لغيره، احرجه ابن ابى شيعة ١ ٢٧١/٤، وابويعلى ١٥٥٥) عظرت ابن صعود وَيَجْسَ مووى ہے كوايك مرتبہ بى طَيْهِ فِي عَلَى الله الله الله الله الله الله عن يعتمل على تهائى توكيسار ہے گا؟ صحاب كرام مُنْكُمْ فَعُرْسُ كِيا الله اور الى كارسول بى بهم جانوبى مارى الله جنت كا ايك جنهائى بوقو؟ صحاب كرام مُنْكُمْ فَعُرْسُ كيا بِهلَكَى نبست بيقوا وزياده ہے، بى طَيْكُمْ فَو الله عنه عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَيْهِ فَعْ مَا مَالَ عَلَى مَتْ كُونَ اللّه جنت كا الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَاله الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى ال

( ٤٣٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهُدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَحَدُّتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ سُورَةً وَلَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدُّ [راجع: ٩٨ ٣٥].

(۱۳۳۰) حضرت ابن مسعود و النظرة فرمات جي كه مين نے نبي عليه كے مبارك منه سے من كرستر سورتيں پڑھى ہيں ان ميں كوئى الشخص مجھ سے جھر انہيں كرسكتا۔

# مُنالاً اَمْرِينَ بِلِيدِ مَرِي الله بِن مَسِيعُودُ عِينَ الله بِن مَسِيعُودُ عِينَ ﴾

( ٢٣٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةً عَنُ آبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ كَلِمَةً فِيهَا مَوْجِدَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُقِرَّنِي نَفْسِي أَنُ أَخْبَرُتُ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوَدِدُتُ أَنِّى افْتَدَيْتُ مِنْهَا بِكُلِّ آهُلٍ وَمَالٍ فَقَالَ قَدْ آذَوُا مُوسَى عَلَيْهِ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوَدِدُتُ أَنِّى افْتَدَيْتُ مِنْهَا بِكُلِّ آهُلٍ وَمَالٍ فَقَالَ قَدْ آذَوُا مُوسَى عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوَدِدُتُ أَنِّى افْتَدَيْتُ مِنْهَا بِكُلِّ آهُلٍ وَمَالٍ فَقَالَ قَدْ آذَوُا مُوسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ وَالسَّكُمُ أَكُثُو مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيًّا كَذَّبَهُ قُومُهُ وَشَجُّوهُ حِينَ جَانَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَالَ وَهُو لَلْقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [راحع: ٢٦١٨، ٢٦١٨].

(۲۳۳۱) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آ دمی نے ایسی بات کہی جس سے نبی علیثیا پر غصہ کا اظہار ہوتا تھا، میرا دل نہیں مانا کہ میں نبی علیثیا کواس کی اطلاع دوں، کاش! میں اس بات کے بدلے اپنے اہل خانداور تمام مال ودولت کوفدیے کے طور پر پیش کرسکتا، نبی علیثیا نے فر مایا موئی پراللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر ہی کیا تھا۔

پھر فر مایا کہ ایک نی کوان کی قوم نے جیٹلا یا اورانہیں زخی کیا کیونکہ وہ اللہ کے احکامات لے کر آئے تھے، وہ اپنے چہرے سے خون بو نچھتے جارہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ پروردگار! میری قوم کومعا ف فرماوے، یہ مجھے جانبے نہیں ہیں۔(واقعۂ طائف کی طرف اشارہ ہے)

( ٤٣٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَسَأْنَازَعُ رِجَالًا فَأَغُلَبُ عَلَيْهِمْ فَلَٱقُولَنَّ رَبِّ أُصَيْحَابِى أُصَيْحَابِى فَلَيْقَالَنَّ لِى إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ [راجع: ٣٦٣٩].

(۳۳۳۲) حضرت ابن مسعود خلائنے ہمروی ہے کہ جناب رسول الله مُلائنے کے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پرتمہاراانظار کروں گا، مجھ سے اس موقع پر پچھلوگوں کے بارے جھٹڑا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا پروردگار! میرے ساتھی؟ارشاد ہوگا کہ آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

( ٤٣٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ فِرَاسِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رُبَّمَا حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُبُو وَيَتَغَيَّرُ لَوْنَهُ وَهُوَ يَقُولُ هَكَذَا أَوْ قُرِيبًا مِنْ هَذَا [راجع: ٥٠١٥].

(۱۳۳۳) مسروق مُنْطِيدُ كَتِبَةِ بِين كَه أيك مرتبه حضرت ابن مسعود وَاللَّهُ عَلَيْكَ فِي ما يا كَهُ " جَنَاب رسول اللَّهُ مَاللَّهُ المَّا وَرَمايا " اتنا كَبِتِهِ بَى ان كَے چِيرِ كارنگ اڑ گيا اور كہنے گے اس طرح فرمايا يا اس كة ريب قريب فرمايا \_ (احتياط كى دليل)

( ٤٣٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّقَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ [راجع: ٣٥٧٨].

(۱۳۳۷ ) حضرت ابن مسعود و التنظيم عصروى ہے كہ نبى عليه فر مايا اللہ نے جو بيارى بھى اتارى ہے، اس كى شفاء بھى اتارى ہے، جو جان ليتا ہے سوجان ليتا ہے اور جو ناواقف رہتا ہے سونا واقف رہتا ہے۔

( ٤٣٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفْحِ جَبَلِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى وَهُمْ نِيَامٌ قَالَ إِذْ مَرَّتُ بِهِ حَيَّةٌ فَاسْتَيْقَظُنَا وَهُوَ يَقُولُ مَنَعَهَا مِنْكُمْ الَّذِى مَنَعَكُمْ مِنْهَا وَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا فَاتَحَدُّتُهَا وَهِى رَطْبَةٌ بِفِيهِ أَوْ فُوهُ رَطْبٌ بِهَا [راحع: ٣٥٧٤].

(۳۳۳۵) حفرت ابن مسعود ظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی طلیقا کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں تھے، نبی طلیقا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور اور کسور ہے تھے، کرا با چاک نبی طلیقا کے قریب سے ایک سانپ گذرا، ہم بیدار ہوگئے اور نبی طلیقا نے فرمایا جس ذات نے تہمیں اس سے تحفوظ رکھا، ای نے اسے تم سے محفوظ رکھا، اور نبی طلیقا پر سورۂ مرسلات نازل ہوئی، جے میں نے نبی طلیقا کے منہ سے نکلتے ہی یا دکرلیا، ایکھی وہ سورت نبی طلیقا کے دہن مبارک پرتازہ ہی تھی۔

( ١٣٣٦) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ حَصِيرَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ الْبِيهِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ كُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ فَوَلَّى عَنْهُ النَّاسُ وَثَبَتَ مَعَهُ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَنكَصْنَا عَلَى اَقْدَامِنَا نَحُوا مِنْ ثَمَانِينَ قَدَمًا وَلَمُ النَّاسُ وَثَبَتَ مَعَهُ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَنكَصْنَا عَلَى اَقْدَامِنَا نَحُوا مِنْ ثَمَانِينَ قَدَمًا وَلَمُ النَّاسُ وَثَبَتَ مَعَهُ اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَالُ عَنْ السَّوْمُ عَلَى الْعَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمُهُا عِرُونَ وَالْأَنْصَارُ عَلَى الْمُعَامِلُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَامِونَ وَالْأَنْصَارُ قَلْلَ الْمُعْرَاكِ عَلَى الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْرَا الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْرِي وَالْمُ الْعُلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ ا

(۱۳۳۷) حَفْرت عبدالله بَن مسعود وَ الله فَر ماتے بِين كه غزوه حنین كے موقع پر میں نبی الیا كے ساتھ تھا، لوگ ابتدائی طور پر پیٹے پھیر كر بھا گئے ۔ گلے اور نبی الیا كے ساتھ مہاجرين وانصار ہيں سے صرف اسى آدمی فابت قدم رہے ، ہم لوگ تقریباً اس قدم پیچے آگے ، ہم نے پیٹے نہیں بھیری تھی ، یہ وہی لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے سکیدنا زل فر مایا تھا، نبی الیا اس وقت اپنے نچر پر سوار سے ، اور آگے بو ھور ہے تھے ، نچر کی رفتار تیز ہوئی تو نبی الیا از مین کی طرف جھک گئے ، میں نے عرض کیا سرا تھا ہے ، اللہ آپ کو رفعتیں عطاء فر مائے ، نبی الیا نے بھوسے فر مایا کہ جھے ایک مٹھی مٹی اٹھا کردو، پھر نبی الیا نہ نبی الیا نبی کی میں مٹی بھر گئی ، پھر نبی الیا آپ کے جمول کردو ، پھر نبی الیا آپ میں کہ عرف کیا وہ بیر ہے ، نبی الیا آپ کو اور مشرکین پشت بھیر اور مشرکین کی آئوں وہ ہاتھوں میں ستاروں کی طرح چکتی تکواریں لیے عاضر ہو گئے اور مشرکین پشت پھیر کر مایا گئے ۔

( ٢٣٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَسَنٌ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَانُ وَحَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَسَنٌ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا ثُمَّ يَرُحَمُهُمْ اللَّهُ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا ثُمَّ يَرُحَمُهُمْ اللَّهُ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْهَا فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا ثُمَّ يَرُحَمُهُمْ اللَّهُ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْهَا فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ الْخَيْوَانُ يُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَهَا يَهُولُ لَهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ عَنَا لَكُونُ اللَّهُ الْحَيْوَانُ يُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَهَا يَهُولَ لَهُ وَسَقَاهُمْ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَالُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۳۳۷) حضرت ابن مسعود ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹھ ٹیٹے نے ارشاد فر مایا جہنم میں ایک قوم ہوگی جوجہنم میں اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کی مشیت ہوگی ، پھراللہ کوان پر ترس آئے گا اور وہ انہیں جہنم ہے نکال لے گا ، تو بیلوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے ، پھروہ ''حیوان' نا می ایک نہر میں عسل کریں گے ، اہل جنت انہیں ''جہنم'' کہہ کر پکارا کریں گے ، اہل جنت انہیں ''جہنم'' کہہ کر پکارا کریں گے ، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت کرنا جا ہے تو ان کے لیے بستر وں کا بھی انتظام کرلے گا ، کھانے پینے کا بھی انتظام کرلے گا اور ان کے لیے رضائیوں کو بھی مہیا کرلے گا ، غالبًا راوی نے بیجی کہا کہ اگر ان سب کی شادی کرنا جا ہے تو بیجی کہا کہ اگر ان سب کی شادی کرنا جا ہے تو بیجی کہا کہ اگر ان سب کی شادی کرنا جا ہے تو بیجی کرنے گا اور اسے کسی چیز کی کی محسوں نہ ہوگی۔

( ٤٣٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّ أَمَقُعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ [راحع: ٣٨١٤].

( ١٣٣٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتُ عَلَى الْأُمُمُ بِالْمَوْسِمِ فَرَاثَتُ عَلَى أُمَّتِي قَالَ فَرَأَيْتُهُمْ فَأَعْجَبَيْنِي كَثُرَتُهُمْ وَهَيْنَاتُهُمْ قَدْ مَلَنُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ قَالَ حَسَنٌ فَقَالَ أَرْضِيتَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ فَوَالَ مَعَ هَوُلَاءِ سَبُعِينَ ٱلْفَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِعَيْرِ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَوُلَاءِ قَالَ عَقَانُ وَحَسَنٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مَعَ هَوُلَاءِ سَبُعِينَ ٱلْفَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِعَيْرِ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَوُلَاءِ قَالَ عَقَانُ وَحَسَنٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مَعَ هَوُلَاءِ سَبُعِينَ ٱلْفَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِعَيْرِ حَسَالًا وَالْجَنَاقُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَكُلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ يَا نَبِي حَسَالٍ وَهُمُ اللَّذِينَ لَا يَسَتَرُقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكُنَونُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَكُلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ سَبَقَلَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ اللَّهُ اذَعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ لَكُ مَعْ هَوْلَ يَاللَهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَلَاهُ أَنْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَنْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَلُ اللَّهُ أَنْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَنْ يَعْمَلُونَ الْعُلُولُ اللَّهُ أَلُ عَلَيْ مَا اللَّهُ أَلُونَ اللَّهُ أَنْ يُعْمَلُوا اللَّهُ أَلُونُ اللَّهُ أَلُونَ اللَّهُ أَلُونَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلُونُ الْعَلَى الْوَالُولُونُ الْعُولُ الْعَلَى الْعُلَالُ عَلَيْكُوا الْعُلُولُ الْعَلَالُ الْعَلَ

(۳۳۳۹) حفرت ابن مسعود رہ النظام مروی ہے کہ نبی علیہ کو مختلف امتیں دکھائی گئیں، آپ کی امت کے آنے میں تاخیر ہوئی، نبی علیہ فر ماتے ہیں کہ چھے بہت تعجب ہوا کہ انہوں نے ہر ملیے اور پہاڑکو

یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ کرعلاج نہیں کرتے، جھاڑ بھونک اور منتر نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھر وسہ کرتے ہیں، یہن کرعکاشہ بن محصن اسدی کھڑے ہوکر کہنے لگے یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیے؟ نبی علیہ نے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیے؟ نبی علیہ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔

( ٤٣٤ ) حَكَّثَنَا عَفَّانُ حَكَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ رَحُو بَيْنَ أَبِى بَكُرٍ وَحُمَّرَ وَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّى وَإِذَا هُوَ يَقُرَأُ النِّسَاءَ فَانْتَهَى إِلَى رَأْسِ الْمِائَةِ فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَدْعُو وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْالُ ثَفُطُهُ اشْالُ تَعْطَهُ اشْالُ تَعْطَهُ اشْالُ تَعْطَهُ الْمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرا أَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُراهُ بِقِرَائَةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَمُو اللهُ الْمَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمْ إِنِّى أَسْالُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُ وَعُوالَ لَهُ مَا سَأَلُتَ اللَّهَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمْ إِنِّى أَسْالُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُ وَعُولَ لَهُ إِلَى مَنْ عَلَى عَلَى اللّهُ الْبَارِحَة قَالَ قُلْتُ اللّهُمْ إِنِّى أَسْالُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُ وَعُولَ اللّهُ الْبَارِحَة قَالَ قَالَ اللّهُ الْبَارِحَة قَالَ اللّهُ الْمَالُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُ وَعُولَ اللّهُ الْمَالُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُ وَعُولَ اللّهُ اللّهُ الْمَالُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَكُو وَاللّهُ اللّهُ الْمَالُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَكُو وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( دہم میں ) حضرت ابن مسعود رفائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی بلیٹا کا گذر ہوا، نبی بلیٹا کے ہمراہ حضرات ابو بکر وعمر ٹاٹٹو بھی تنے، ابن مسعود رفائٹو نے سورہ نیاء کی تلاوت شروع کی اور مہارت کے ساتھ اسے پڑھتے رہے، نبی بلیٹا نے فر مایا جو تخص قر آن کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا تو اسے ابن ام عبد کی طرح پڑھنا چاہئے ، پھروہ بیٹے کر دعاء کر نے لگے تو نبی بلیٹا نے فر مایا ماگو تہمیں دیا جائے گا، انہوں نے بید دعاء ما تکی کہ اے اللہ! میں آپ سے الی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو بھی ختم نہ ہوں، آنکھوں کی الی شخندک جو بھی فناء نہ ہو، اور نبی اکر م تالیٹو انہیں خوشخری دینے کے لئے پہنچ تو پہتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو ان پر سبقت رفاقت کا سوال کرتا ہوں، حضرت عمر ڈاٹٹو انہیں خوشخری دینے کے لئے پہنچ تو پہتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو ان پر سبقت لے جانے ہیں، جس پر حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا اگر آپ نے سیکام کیا ہے تو آپ و یسے بھی نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں۔

(٤٣٤١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ آبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ بَيْنَ آبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَكَرَ نَحُوهُ [راحع: ٥٤٢٥].

(۲۳۴۱) گذشته مدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٤٣٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ آخُبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا وَشِرَارُ النَّاسِ الَّذِينَ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ أَحْيَاءً وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ قُبُورَهُمْ مَسَاجِدَ

(۴۳۳۲) حضرت ابن مسعود ٹالٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے بعض بیان جادو کا سااثر رکھتے میں اور سب سے بدترین لوگ وہ ہول گے جواپنی زندگی میں قیامت کا زمانہ پائیں گے یاوہ جوقبرستان کوسجدہ گاہ بنالیں۔

( ٤٣٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَكُنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُعَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا ٱلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ إِنِّي لَآظُنَّهُ فِي أَهْلِكَ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَانْظُرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَانْظُرِي فَلَدُ مَنْ بَنِي أَسَدٍ إِنِّي لَآظُنَّهُ فِي أَهْلِكَ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَانْظُرِي فَا لَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ مَا رَأَيْتُ فِيهِمْ شَيْئًا وَمَا رَآيَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ قَالَ بَلَى قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٢٩].

( ٣٣٣٣ ) حضرت ابن مسعود المنظن في مردى ہے كەموچنے سے بالوں كونوچنے والى، دانتوں كو باريك كرنے والى، دوسر سے كے بالوں كونوچنے الله كالوں كونوچنے والى اور بين بواور ميں كے بالوں كواسپنے بالوں كے ساتھ ملانے والى اور جسم گودنے والى اور الله كى تخليق كو بدلنے والى عورتوں پر الله كى لعنت بواور ميں اس پر كيوں لعنت نہ كروں جس پر جى عليك نے لعنت فر مائى ہے۔

اس پر بنواسد کی ایک عورت کہنے تکی کہ اگر آپ کے گھر کی عورتیں بیکام کرتی ہوں تو؟ حضرت ابن مسعود رہا گئے نے فر مایا جا کر دیکھ لو، وہ عورت ان کے گھر چلی گئی، پھر آ کر کہنے تکی کہ جھے تو وہاں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی، البتہ جھے قرآن مٹل قویہ تھم نہیں ملتا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، بیربات نی مایشانے فرمائی ہے۔

( ٤٣٤٤) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [راجع: ٤١٢٩].

(۲۳۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٣٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ وَمَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ أَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِنَالُهُ كُفُرٌ قَالَ زُبِيْدٌ قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ [راحع: ٣٦٤٧].

(۳۳۴۵) حفرت ابن مسعود ظائفات مروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیل نے ارشاد فرمایا مسلمان کوگالی دینافسق اوراس سے قال کرنا کفر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دومر تبدا بووائل سے پوچھا کیا آپ نے یہ بات حضرت ابن مسعود رہا لائوں سے دومن ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

( ٤٣٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

#### هي مُنالًا اَمُرِينَ بل يَهِيَّهُ مَرْمُ لِي الله بن مَسِيعُورٌ عِنْفُ رَصِي الله بن مَسِيعُورٌ عِنْفُ رَصِي

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَيْهِ وَقُلْتُ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعُكًا شَدِيدًا قَالَ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ آجُرَيْنِ قَالَ آجَلُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصِيبُهُ مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تَخُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا [راحع: ٣٦١٨].

(۳۳۳۱) حضرت ابن مسعود را النظافی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی ایکا کوشد ید بخار چڑھا ہوا تھا، میں نے ہاتھ لگا کر پوچھا یا رسول اللہ تکافیڈا کیا آپ کو بھی ایساشد ید بخار ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں! مجھےتم میں سے دوآ دمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ پھر آپ کو اجر بھی دو ہراماتا ہوگا؟ فرمایا ہاں! اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، روئے زمین پرکوئی مسلمان ایسانہیں ہے کہ جسے کوئی تکلیف پنچے ' خواہ وہ بیاری ہویا کچھاور' اوراللہ اس کی برکت سے اس کے گناہ اس طرح نہ جھاڑ دے جسے درخت سے اس کے بیتے جھڑ جاتے ہیں۔

( ٤٣٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغِنى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْآسُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ فَلَمَّا مَالَتُ الشَّمْسُ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَقُمْنَا خَلْفَهُ فَآخَذَ بِيَكِي وَبِيدِ صَاحِبِي فَجَعَلَنَا عَنْ نَاحِيَتُهِ وَقَامَ بَيْنَنَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيدِي وَبِيدِ صَاحِبِي فَجَعَلَنَا عَنْ نَاحِيَتُهِ وَقَامَ بَيْنَنَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْدَى وَبِيدِ صَاحِبِي فَجَعَلَنَا عَنْ نَاحِيَتُهِ وَقَامَ بَيْنَنَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْدَى وَبِيدِ صَاحِبِي فَعَمَلُوا عَنْ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَلَا يَصَافَعُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثُةَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ ٱلِثَمَّةُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَلَا تَنْعَرُوهُ هُمْ بِهَا وَاجْعَلُوا الصَّلَاةَ مَعَهُمْ سُبْحَةً [راجع: ٢١٥٤].

(۱۳۳۷) اسود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو پہر کے وقت میں علقہ کے ساتھ حضرت ابن مسعود ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا ، نماز
کھڑی ہوئی تو ہم دونوں ان کے پیچھے کھڑے ہوگئے ، حضرت ابن مسعود ڈاٹھ نے ایک ہاتھ سے جھے بکڑا اور ایک ہاتھ سے
میرے ساتھی کو اور ہمیں آگے تھیٹے لیا ، یہاں تک کہ ہم میں سے ہر شخص ایک کونے پر ہوگیا اور وہ خود ہمارے درمیان کھڑے ہو
گئے ، پھر انہوں نے فر مایا کہ جب تین آدی ہوتے تو نبی علیا بھی اسی طرح کرتے تھے ، پھر ہمیں نماز پڑھا کر فر ما یا عنقریب ایسے
حکم ان آئیں گے جونماز کو اس کے وقت ِ مقررہ سے مؤخر کر دیا کریں گے ، تم ان کا انتظار مت کرنا اور ان کے ساتھ نوافل کی
دیت سے تثریک ہوجایا کرنا۔

( ٤٣٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ ٱنْسَى كُمَّا تُنْسَوْنَ فَٱلْكُمُ مَّا شَكَّ فِي صَلَابِهِ فَلْيَنْظُرُ أَخْرَى ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى فِي صَلَابِهِ فَلْيَنْظُرُ أَخْرَى ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى فِي صَلَابِهِ فَلْيَنْظُرُ أَخْرَى ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَنَّ اللَّهُ مَا شَكَ فِي صَلَابِهِ فَلْيَنْظُرُ أَخْرَى ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ [راحع: ٣٦٠٢].

( ۱۳۳۸ ) حضرت ابن مسعود و النفوز و التي بين كه ايك مرتبه في طليسًا نے فر ما يا كه ميں بھى انسان ہوں ، جس طرح تم بھول جاتے ہو، ميں بھى بھول سكتا ہوں ، اور تم ميں سے كسى كو جب بھى اپنى نماز ميں شك پيدا ہوجائے تو وہ خوب غور كر كے مختاط رائے كو اختيار كرلے اور سلام بھير كرسہوكے دو بحدے كرلے۔

## هي مُنالًا اَمَّارِينَ بل بِينِهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ حَلَى الله بن صَبِيعُ وَدُيْلِنَا الله بن صَبِيعُ وَدُيْلِنَا الله

( ٤٣٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْنُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ أُولَيْسَ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ تُرِكَ [راحع: ٢٤٠٤]

(۳۳۳۹) عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دل محرم کے دن اضعت بن قیس حضرت ابن مسعود ڈاٹھا کے پاس آئے، وہ اس وقت کھانا کھار ہے تھے، کہنے لگے اے ابومحمد! کھانے کے لئے آگے بڑھو، اشعث کہنے لگے کہ آج یوم عاشوراء نہیں ہے؟ حضرت ابن مسعود ڈاٹھانے فرمایا تہمیں معلوم بھی ہے کہ یوم عاشوراء کیا چیز ہے؟ رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہونے سے پہلے نبی علیشا اس دن کاروز ہ رکھتے تھے، جب رمضان میں روزوں کا حکم نازل ہوا تو بیروزہ متروک ہوگیا۔

( ٤٣٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَآعُلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقُرَوُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ [راحع: ٣٦٠٧].

(۳۳۵۰) حضرت ابن مسعود ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں الیبی مثالیں بھی جانتا ہوں کہ نبی علیظ نے ایک رکعت میں دوسورتیں پرهی ہیں۔

( ٤٣٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُخْتَلَجَنَّ رِجَالٌ دُونِي فَاقُولُ يَا رَبِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُخْتَلَجَنَّ رِجَالٌ دُونِي فَاقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لَا تَدُدِي مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ [راحع: ٣٦٣٩].

(۳۳۵۱) حضرت ابن مسعود رفی تخطی مروی ہے کہ جناب رسول اللّه تکی تیج آن ارشاد فر مایا میں حوضِ کوثر پرتمہاراانتظار کروں گا، مجھ سے اس موقع پر پچھلوگوں کے بارے جھگڑا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا پرورد گار! میرے ساتھی؟ارشاد ہوگا کہ آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

( ٤٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ [راحع: ٣٦٨٣].

(۲۳۵۲) حضرت ابن معود وللفيئ سے مروی ہے كہ جب نبي عليظ پرسورة نصر نازل بوئى تو آپ تالفيئم كثرت كے ساتھ يوں كہنے كے تھ"سبحنك اللهم و بحمدك"اے الله! مجھے بخش دے كيونكه تو بى سب سے زيادہ تو بہ قبول كرنے والا ہے۔

( ٤٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ خَطَّ حَوْلَهُ فَكَانَ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ مِثْلُ سَوَادِ النَّخُلِ وَقَالَ لِي لَا تَبُرَحُ

مَكَانَكَ فَٱقْرَأَهُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّا رَأَى الزُّطَّ قَالَ كَأَنَّهُمْ هَوُلَاءِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلُتُ لَا قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلُتُ لَا قَالَ أَمَعَكَ نَبِيذٌ قُلْتُ نَعَمْ فَتَوَضّاً بِهِ

( ٤٣٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ جَعْفَوٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالُ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُو خَلِيلًا [راحع: ٥٨٠]

( ۱۳۵۴ ) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کوخلیل بناتا تو ابو بکر ڈاٹیؤ کو بناتا۔

( ٤٣٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو فَطَنِ عَنُ الْمَسْعُودِيِّ عَنُ عَلِيٍّ بَنِ الْأَقْمَرِ عَنُ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَلُقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُّلَاءِ الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ سُنَنَ الْهُدَى لِنِيِّهِ وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنِّي لَا أَحْسِبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّى فِيهِ فِي بَيْتِهِ فَلُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُوْ تَرَكُتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو تَرَكُتُم سُنَةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو تَرَكُتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةً نَبِيكُمْ وَلَوْ تَرَكُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَوْ الْتُكُمُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةً نَبِيكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلُو لَوْ تَرَكُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو لَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَوْ تَرَكُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَوْ لَا عَلَاهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مُعَلَّى الْعَلَمُ وَلَوْتُو عَلَيْهُ وَالْعُ

(۳۵۵) حفرت ابن مسعود ڈٹائٹؤ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی پیٹواہش ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس کی ملاقات اسلام کی حالت میں ہوتو اسے ان فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہئے، جب بھی ان کی طرف پکارا جائے، کیونکہ بیسنن ہدی میں سے ہیں، اور اللہ نے تمہارے پیغیبر کے لئے سنن ہدی کومشر وع قرار دیا ہے، تم میں سے ہرا یک کے گھر میں مسجد ہوتی ہے، اگر تم اپنے گھروں میں اس طرح نماز پڑھنے لگے جیسے یہ بیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں تو تم آپ نبی کی سنت کے تارک ہوگے اور جب تم ایپ نبی کی سنت کے تارک ہوگے اور جب تم ایپ نبی کی سنت کوچھوڑ و گے تو گمراہ ہوجاؤ گے۔

( ٢٥٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَّابُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ [راجع: ٣٦٨٣].

(۳۳۵۲) حضرت ابن مسعود و التي التي مروى ب كه جب ني اليا پرسورة نفرنازل بوئى تو آپ مَلَ اللَّيْمَ كُثرت كم ساتھ يوں كہنے كي متح "سبحنك اللهم و بحمدك" الله المجھ بخش دے كيونكه تو بى سب سے زياده تو بقول كرنے والا ہے۔

( ٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَوَجَتُ عَلَيْنَا حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَوَجَتُ عَلَيْنَا حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَوَجَتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ اقْتُلُوهَا قَالَ فَابُتَدَرُنَاهَا لِنَقُتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمُ شَرَّهَا إِراجِع: ٣٦٨٦].

(۳۵۷) حفرت ابن مسعود رفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی غاریس تھے، وہاں نبی علیا پرسورہ مرسلات نازل ہوگئی، ہم نبی علیا سے من کراسے یا وکرنے لگے، اچا تک ایک سائپ اپنے بل سے نکل آیا، ہم جلدی ہے آگے برسلات نازل ہوگئی، ہم نبی علیا سے من کراسے یا وکرنے لگے، اچا تک ایک سائپ اپنے بل سے نکل آیا، ہم جلدی ہے آگے برسیقت لے گیا اور اپنے بل میں تھس گیا، نبی علیا نے فرمایا کہ وہ تمہارے شرھے کی گیا جیسے تم اس کے شرسے نکھ گئے۔

( ٤٣٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فِي الصَّلَاقِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهُوِ بَعُدَ الْكَلَامِ [راجع: ٣٥٧٠].

(۳۳۵۸) حضرت ابن مسعود و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیظا کونماز میں سہولاتق ہو گیا ، نبی ملیظا نے سہو کے دو سجد ب

( ٤٣٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ نَاسًا يَرُمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ هَذَا وَالَّذِى لَا إِلهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ [راجع: ٤٨ ٣٥].

(۳۳۵۹) عبدالرَّمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ فج کے موقع پر حضرت ابن مسعود ڈاٹھ نے بطن وادی سے جمرہ عقبہ کوسواری ہی ک حالت میں سات کنگریاں ماریں،اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے رہے، کسی نے ان سے کہا کہ لوگ تو اسے او پرسے ننگریاں مارہ ہیں،انہوں نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ذات بھی یہیں گھڑی ہوئی تھی جس پرسورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔

( ٤٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى حَتَّى ذَهَبَتُ فِرْقَةٌ مِنْهُ خَلْفَ الْجَبَلِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۳۷۰) حضرت ابن مسعود رفافیئا سے مروی ہے کہ نبی تالیک کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ چا ند دوکلڑوں میں تقسیم ہوگیا اس وقت ہم لوگ نبی تالیک کے ساتھ منی میں تھے جتی کہ چا ند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچے چلا گیا، نبی تالیک نے فرمایا گواہ رہو۔

( ٤٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَاسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ [راحع: ٣٥٨٣]. وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ [راحع: ٣٥٨٣]. (٢٣٦١) معزت ابن مسعود اللَّيْنِ عمروى ہے كہ نبى اللَّهِ اللهِ عنه اللهُ عَلَيْهِ مِن سِينِين ہے جوابِ رضاروں كو يبيئ ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَادِول كو يبيئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَادِول كو يبيئ مَر يبانوں كو يبارُ اللهِ عنه اللهِ عنه اللهُ عَلَيْهِ وَسَادِول كو يبارُ عَلَيْهِ وَسَادُ عَلَيْهِ وَسَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَادُ عَاللهُ عَلَيْهِ وَسَادُ عَالَيْهِ وَعَلَيْكُ وَلِيَا لِي اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَقَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْمُ عَلَيْكُونَ وَعَالُونَ عَلَيْكُونَا وَ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْكُونِ وَاللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ و

( ٢٦٦٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي نَهْشُلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَضَلَ النَّاسَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِأَرْبَعِ بِذِكْرِ الْأَسُرَى يُوْمَ بَدُرٍ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْلَا كُولًا كُولًا كُمْرُ بُنُ النَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَبِذِكْرِهِ الْحِجَابَ أَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ النَّاسُ بَعِيمَ وَبِرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكُو كَانَ أَوْلَ النَّاسِ بَايَعَهُ [قال شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، احرحه الطيالسين ٢٥٠٦].

۔ ۳۳۷۲) حضرت ابن معود ظافیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ٹاٹٹؤ تمام لوگوں پرچار چیزوں میں فضیلت رکھتے ہیں۔ ﴿ غزوہَ بدر کے قیدیوں کے بارے، حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے انہیں قتل کرنے کامشورہ دیا تھا، اللہ نے ان کی موافقت میں پیآیت نازل فرمائی کو لا محتابٌ مِنْ اللَّهِ

© جاب کے بارے حضرت عمر وٹاٹنڈ نے از واج مطہرات کو پر دہ کرنے کامشورہ دیا تھا، حضرت زیبنب وٹاٹنڈ فر مائے لگیس اے ابن خطاب! تم ہم پر تھم چلاتے ہو جبکہ ہمارے گھروں میں وحی نازل ہوتی ہے؟ اس پراللہ نے بیآیت نازل فر مائی'' جب تم ان سے کوئی چیز مانگوتو پر دے کے پیچھے سے مانگو''

🗨 مِي اللِّهِ كي ان كِحق مين وعاك بارك كدا الله! عمرك ذريع اسلام كوتقويت عطاء فرما-

صحرت ابوبکرصدیق والنوک بارے رائے کے اعتبارے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر والنوکی کی بیعت کی تھی۔ کی بیعت کی تھی۔

( ٤٣٦٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمُطِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَكُونُ أُمْرَاءُ بَعْدِى يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ

### هي مُنالًا أَخْرُانُ بل يَنْ مِنْ مُنَالًا أَخْرُانُ بل يَنْ مِنْ مُنَالًا الله بن مَسِعُودٌ عِنْ الله عن مُستعُودٌ عِنْ الله بن مَستعُودٌ عِنْ الله عن مُستعَودٌ عِنْ الله عن مُستعَودٌ عِنْ الله عن مُستعَودٌ عِنْ الله عن مُستعَودٌ عِنْ الله عن مُستعَدِدً عِنْ الله عن مُستعَدُودٌ عِنْ الله عن من مُستعَدُودٌ عِنْ الله عن من مُستعَدُودٌ عِنْ الله عن مُستعَدُودٌ عِنْ الله عن من مُستعَدُودٌ عِنْ الله عن من مُستعَدُودٌ عِنْ عَلَيْ عُلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُودُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُودُ عَلِي ع

(۳۳۷۳) حضرت ابن مسعود رہے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَنَا اللّٰہ عَلَیْ اِنْ ارشاد فرمایا عنقریب میرے بعدایے امراء بھی آئیں گے جوالی باتیں کہیں گے جوکریں گے نہیں ،اورکریں گے وہ کام جن کا نہیں تھم نہ دیا گیا ہوگا۔

( ٤٣٦٤ ) حَلَّتُنَا هَاشِمْ حَلَّنَنَا شُعُبَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلَالِيَّ يُحَدِّثُ عِنِ الْمِيلِكِ بَنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً قَدْ سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَهَا فَأَخَذُتُهُ فَجِنْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مِسْعَرٌ قَدْ شَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِسْعَرٌ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ لِاتَخْتَلِفُوا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْحَتَلَفُوا أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ مِسْعَرٌ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ لَا تَخْتَلِفُوا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْحَتَلَفُوا أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ مِسْعَرٌ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ لَا تَخْتَلِفُوا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْحَتَلَفُوا أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ مِسْعَرٌ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ لَا تَخْتَلِفُوا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْحَتَلَفُوا أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ مِسْعَرٌ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ لَا تَخْتَلِفُوا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْحَتَلَفُوا أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ مِسْعَرٌ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ لَا تَخْتَلِفُوا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْحَتَلَقُوا أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ مِسْعَرٌ قَلْهُ مَا مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْحَتَلَاقُوا أَلْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِي مِنْ مَا مِنْ كَانَ قَبْلُهُ مِلْمَ لَا عَلَامِ مَعْودَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَعْ مَا مَلُكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَ وَمُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٤٣٦٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اصْفَرَّتُ الشَّمْسُ أَوْ احْمَرَّتُ فَقَالَ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَةِ الْوَسُطَى مَلَا اللَّهُ آجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ حَشَا اللَّهُ آخُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا إِراحِع ٢٨٢٩]

(۳۳۲۵) حفرت علی بڑا ٹھٹا سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے نبی علیا اس کونمازعصر پڑھنے کی مہلت نددی، جی کہ سورج غروب ہوگیا، نبی علیا سے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کوآگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ٤٢٦٦) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَنَائِمَ حُنَيْنِ بِالْجِعِرَّانَةِ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بَعَتَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ فَضَرَبُوهُ وَشَجُّوهُ قَالَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ اللَّهُ عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَقُولُ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِى إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَانِّى الْمُؤْلِ لِقَوْمِى إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَانِّى الْمُؤْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ اللَّهُ عَنْ جَبْهَتِهِ يَحْكِى الرَّجُلُ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِى إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [راحع: ٢٦١١].

(۳۳۷۷) جفرت ابن مسعود ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیکا بھر انہ میں غزوہ حنین کا مالِ غنیمت تقسیم فرمار ہے تھے، لوگ نبی علیکا کے پاس جمع ہوگئے ،حضورا قدس مگاٹٹیٹا ایک نبی کے متعلق بیان فرمار ہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مارا اوروہ اپنے چبرے سے خون یو نچھتے جارہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ پروردگار! میری قوم کومعاف فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں،

حضرت ابن مسعود ڈالٹو فرماتے ہیں کہ وہ منظراب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی الیا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بیشانی کوصاف فرمار ہے تھے۔

( ٢٦٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تُوُفِّى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ فَذَكَرُوا ذَاكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ [قال معيب: إسناده حسن، احرجه ابويعلى: ٥١١٥].

(۲۳۷۷) حضرت علی را النظامی مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو ان کی جا در میں دودینار ملے، انہوں نے اس کا تذکرہ نبی ملیٹا سے کیا تو نبی ملیٹا نے فر مایا پیجہنم کے دوا نگارے ہیں۔

( ٤٣٦٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسُعُودٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَنَى وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْمَجْزَ عَلَى وَصَبَعِ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ قَالَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصُدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ [راحع: ٢٠٨٧].

(۳۳۱۸) حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد کاٹٹوٹی ایا مت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر ، تمام آسانوں کو ایک انگلی پر ، تمام درختوں کو ایک انگلی پر اور ساری نمناک مٹی کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور فر مائے گا کہ میں ہی حقیقی باوشاہ ہوں ، نبی ملیٹیا اس کی بید بات سن کر اتنا ہیئے کہ آپ ہوگا گئی ہے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور اس پر اللہ نے بیآ بیت نازل فر مائی کہ ' انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کاحق تھا۔'

( ٤٣٦٩) حَدَّثَنَاه أَسُودُ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ فَلَاكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَا نَاجِذُهُ تَصُدِيقًا لِقَوْلِهِ

(٢٣٧٩) گذشته حديث اس دوسري سندية جي مروى يه-

( ٤٣٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ فِى بَطْنِ الْوَادِى قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْمُونَ مِنْ هَاهُنَا قَالَ هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ [راحع: ٤٨ ٣٠].

( ۲ سرم ) عبد الرحلن بن بريد كت بين كه حضرت ابن مسعود را الله في الحرب وادى سے جمرة عقبه كى رمى كى ، بيس في ان سے عرض

کیا کہ لوگ تو یہاں سے رمی نہیں کرتے ،انہوں نے فر مایا اس ذات کی قتم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ ذات بھی یہیں کھڑی ہوئی تھی جس پرسورۂ بقرہ نازل ہوئی تھی ۔

( ١٣٧١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْآعُمَشِ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَلَا بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمْشِى إِذْ مَرَّ بِصِبْيَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمْ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَدَاكَ آتَشُهَدُ آنِى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ هُو آتَشُهِدُ آنَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ هُو آتَشُهِدُ آنَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنُ سِبُ عَنُقَهُ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُ

(۱۳۳۱) حفرت ابن مسعود ذال نفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طلیکا کے ساتھ چلے جارہے تھے، نبی علیکا کا کچھ بچوں پر گذر ہوا، جو کھیل رہے تھے، ان میں ابن صیا دبھی تھا، نبی علیکا نے اس سے فر ما یا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، حضرت عمر ظائوہ کہنے گئے یا گواہی دیتے ہیں، حضرت عمر ظائوہ کہنے گئے یا گواہی دیتے ہیں، حضرت عمر ظائوہ کہنے گئے یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجے کہ اس کی گردن ماروں؟ نبی علیک نے فر مایانہیں، اگریدوہی ہے جس کا تنہمیں اندیشہ ہے تو تم اسے قمل کرنے پر قادر نہ ہوسکو گے۔

( ٣٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٌّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ فِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعْنِى فِيهَا أَحَدٌ [انظر: ٩٨ ٣٥].

(۳۳۷۲) حضرت ابن مسعود و النظافة فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کے مبارک منہ سے من کرستر سور تیں پڑھی ہیں ان میں کوئی شخص مجھ سے جھڑ انہیں کرسکتا۔

' ( ٢٧٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْآخَلَامِ وَالنَّهِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْآخُلَامِ وَالنَّهِي مُنْكُمْ وَلَوْشَاتِ الْآسُواقِ [صححه مسلم (٣٣٤)، والن حبان (٢١٨٠)، والن حبان (٢١٨٠)، والن حبان (٢١٨٠)، والن حبان (٢١٨٠)، والن

(۳۳۷۳) حضرت ابن مسعود و المستعمر وی ہے کہ جناب رسول الله منالی الله منالی میں سے جو عقامنداور معاملہ فہم لوگ ہیں انہیں نماز میں میرے قریب رہنا چاہیے، اس کے بعدان سے ملے ہوئے لوگوں کو ، اس کے بعدان سے ملے ہوئے لوگوں کو ، اس کے بعدان سے ملے ہوئے لوگوں کو ، اس کے بعدان سے ملے ہوئے لوگوں کو ، اس کے بعدان سے ملے ہوئے لوگوں کو درجہ بدرجہ ) اور صفوں میں اختلاف بیدا ہوجائے گا ، اور بازاروں کی طرح مسجد میں شور وغل کرنے سے بچو۔

( ٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي دَالَانَ يَزِيدُ الْوَاسِطِيُّ عَنْ طَلْقِ بْنِ

### الله بن مَنْ الله الله بن مَنْ الله بن مَنْ الله بن مَنْ الله بن مَنْ الله بن مَسِيعُ وَدُّ عِنْ الله بن مَسْرَعُ بن مَا الله بن مَسْرَعُ بن مَالله بن مَسْرَعُ بن مَسْرَعُ بن مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ بن مُسْرَعُ مِسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِسْرَعُ مِسْرُ مِسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ بن مُسْرَعُ

(۳۳۷۳) الوعقرب كتب بين كدا يك مرتبدر مضان كے مبيني بين صح كے وقت حضرت ابن مسعود والله كى خدمت بين حاضر ہوا،
ميں نے انہيں اپنے گھركى حجت پر بيٹھے ہوئے پايا، ميں نے ان كى آ واز سنى كدوہ كہدر ہے تھے، اللہ نے بچ كہا اور نبى عاليہ نب بہنچا ديا، بين نے ان كى خدمت بين حاضر ہوكر ان سے پوچھا كہ بين نے آپ كو يہ كتب ہوئے سنا تھا كہ اللہ نے بچ كہا اور
نبی علیہ نے بہنچا دیا، اس كاكيا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا كہ جناب رسول الله منا لائين نے ارشاد فر بایا شب قدر رمضان كى آ خرت سات راتوں كے نصف بين ہوتى ہے، اور اس رات كے بعد جب ص كوسور ح طلوع ہوتا ہے تو وہ بالكل صاف ہوتا ہے، اس كى كوئى شعاع نہيں ہوتى، بين ابھى يہى د كھر مہا تھا تو بين نے اسے بعينہ اى طرح پايا جيسے نبى عليہ نے فر مايا تھا، اس لئے بين اللہ اور اس كے رسول نے تج فر مايا۔

( ٤٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ (ح) وَعَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ وَمَعَهُ عَظُمٌّ حَاثِلٌ وَبَعْرَةٌ وَفَحْمَةٌ فَقَالَ لَا تَسْتَنْجِينَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا إِذَا خَرَجُتَ إِلَى الْخَلَاءِ

### هي مُنزاً) اَمَان شِين مِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مُسِيعُودٌ عِنْ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْ الله بن مُسْلِعُودٌ عِنْ الله بن مُسِيعُودٌ عِنْ الله بن مُسْلِعُودٌ عَنْ الله بن مُسْلِعُ مِنْ مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ مِنْ عَلَيْلِ مِنْ مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ مِسْلِعُ مِنْ مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ بن مُسْلِعُ بن

الرو، هم يهال بيشے بن ' بلكة م آپ كواكيں باكيں اور آگے بيچے سائريں گے، يهال تك كالله آپ وفتح عطاء فرماد مـــ ( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْآسُودِ بْنِ يَزِيدَ النَّخِعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَزَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا لَيْلَةَ الْحَيَّةِ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ وَمَا لَيْلَةُ الْحَيَّةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَاءٍ لَيْلًا خَرَجَتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا فَطَلْبُنَاهَا فَأَعْجَزَتُنَا فَقَالَ دَعُوهَا عَنْكُمْ فَقَدْ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا [راحع: ٢٥٨٦].

(۳۳۷۷) حفرت ابن مسعود و الله سے مروی ہے کہ نبی الیہ پرسورہ مرسلات کا نزول' سانپ والی رات' میں ہوا تھا، ہم نے ان سے پوچھا کہ سانپ والی رات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبدرات کے وقت ہم لوگ نبی الیہ کے ہمراہ غار حراء میں سے کہ اچ لک ایک سمانپ بہاڑ سے نکل آیا، نبی علیہ نے ہمیں اسے مارڈ النے کا تھم ویا، ہم جلدی سے آگے برد ھے لیکن وہ ہم پرسبقت لے گیا اور اپنے بل میں تھس گیا، نبی علیہ نے فر مایا کہ اسے چھوڑ دو، وہ تہمارے شرسے نج گیا جیسے تم اس کے شرسے نج گیا جیسے تم اس کے شرسے نج گئے۔

( ٤٣٧٨) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحُمَنِ بْنُ الْٱَسُودِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْآسُودِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ هَذَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنَ يَدَى الْجَمْرَةِ فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيُهَا قَالَ هَذَا وَالَّذِى الْبَعْرَةُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَوْقِفُ الَّذِى أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَوْمَ رَمَاهَا قَالَ ثُمَّ رَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ رَمَى بِهَا ثُمَّ انْصَرَف [راحع: ٨٥ ٣٥].

(۳۳۷۸) عبدالرحمٰن بن یز بد کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤ کے ہمراہ جمر ہُ عقبہ کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا،
انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اس اللہ کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نبیس ، اسی جگہوہ و ذات کھڑی ہوئی تھی جس پر دمی کرتے
ہوئے سور ہُ بقرہ نازل ہوئی تھی ، پھر حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤ نے اسے سات کنگریاں ماریں ، اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہتے
رہے ، پھروا پس لوٹ گئے۔

( ٣٧٩٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بَنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ أَظُنَّهُ يَعْنِى ابْنَ فُضَيْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسُورِ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيِّ بَعْقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِي بَعْقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوكَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يَثْعَلُونَ مَا لَا يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يَقُولُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يَقُولُونَ مَا لَا يَقُولُونَ مَا لَا يَعْمَونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يَعْفَعُلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ مَا لَا يَوْمَرُونَ [صححه مسلم (٥٠٥)] [انظر: ٢٠٤٤].

(۹۳۷۹) حضرت ابن مسعود والتنظيم وي ب كه جناب رسول الله مَا لَيْنَا في ارشاد فرمايا محص بها الله في است ميس

بھی کسی نبی کومبعوث فرمایا ہے،اس کی امت میں ہے، ہی اس کے حواری اوراصحاب بھی بنائے جواس نبی تی سنت پڑمل کرتے اوران کے تھم کی اقتداء کرتے اکیکن ان کے بعد پچھا لیے نااہل آجاتے جودہ بات کہتے جس پرخود ممل نہ کرتے اوروہ کام کرتے جن کا انہیں تھم نہ دیا گیا ہوتا۔

( ٤٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَلْ يَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَرِيبٍ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسَ فِي مَنْ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَرِيبٍ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا قُرَشِيٌّ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ صَفْحَةً وُجُوهِ رِجَالٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ وُجُوهِهِمْ يَوْمَئِدٍ فَذَكُرُوا النِّسَاءَ فَيَحَدَّثُوا فِيهِنَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ حَتَّى أَخْبَبْتُ أَنْ يَسُكُت قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَيَحَدَّثُوا فِيهِنَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ حَتَّى أَخْبَبْتُ أَنْ يَسُكُت قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَيَ يَدِهِ ثُمَّ فَلَ اللَّهُ فَإِذَا عُصَيْتُمُوهُ بَعَتَ إِلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمُ كَمَا يُلْحَى هَذَا الْقَضِيبُ فِي يَذِهِ ثُمَّ لَحَا قَضِيبَهُ فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ يَصْلِلُهُ لِهَا فَي يَذِهِ ثُمَّ لَحَا قَضِيبَهُ فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ يَصْلِلُهُ لِقَضِيبٍ فِي يَذِهِ ثُمَّ لَحَا قَضِيبَهُ فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ يَصْلِلُهُ

( ۴ سر ۲۰۰۷ ) حَفْرَ اَبِنَ مَسْعُود عُنَّا الله عمر و کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم اس کے قریب قریشی افراد 'جن میں قریش کے علاوہ کسی قبیلے کا کوئی فرد فہ تھا' 'نبی الیٹی کے پاس بیٹے ہوئے تھے ، بخدا! میں نے مردوں کے چبروں کا روثن رخ اس دن ان لوگوں سے زیادہ حسین بھی نہیں دیکھا ، دورانِ گفتگو عورتوں کا تذکرہ آیا اورلوگ خوا تین کے متعلق گفتگو کرنے لگے ، نبی علیہ بھی ان کے ماتھ گفتگو میں شریک رہے ، پھر میں نے چاہا کہ نبی علیہ سکوت اختیار فرمائیں ، چنا نچہ میں ان کے سامنے آگیا ، نبی علیہ ان کے مساتھ گفتگو میں شریک رہے ، پھر میں نے چاہا کہ نبی علیہ سکوت اختیار فرمائیں ، چنا نچہ میں ان کے سامنے آگیا ، نبی علیہ ان کے موس کیا اور تشہد ( کلمہ شہادت پڑھنے ) کے بعد فرمایا اما بعد! اے گروہ قریش! اس حکومت کے اہل تم لوگ ، بی ہو بشرطیک الله کی نا فرمائی نہی موجہ تم الله کی نافر مائی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اللہ تم پر ایک ایسے خص کو مسلط کرد ہے گا جو تہمیں اس طرح چھیل دے گا جیسے اس ثبنی کوچھیل دیا جا تا ہے ''اس وقت نبی علیہ کے دست مبارک میں ایک ٹبنی تھی' نبی علیہ نے اسے چھیلا تو وہ اندر سے سفید، موس اور چکنی نگل آئی۔

( ٤٣٨١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِي فَزَارَةَ عَنْ آبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِي نَفْرِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ لِيَقُمْ مَعِي رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْغِشِّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ قَالَ فَقُمْتُ مَعَهُ وَآخَذُتُ إِدَاوَةً وَلَا آخَسَبُهَا إِلَّا مَعْمُ وَلَا مُحْدَرِ جُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى مَكَّةً رَأَيْتُ أَسُودَةً مُرْتَعْقُ قَالَ مَعْمُ وَالْعَلَى مَكَّةً رَأَيْتُ أَسُودَةً مُجْتَمِعَةً قَالَ مَعْمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا ثُمَّ قَالَ فَهُ هَاهُنَا حَتَّى آتِيكَ قَالَ فَقُمْتُ وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا ثُمَّ قَالَ فَسَمَرَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا ثُمَّ قَالَ فَسَمَرَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْمَ وَلَا فَقُمْتُ وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ قَالَ فَسَمَرَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا زِلْتَ قَائِمًا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَقُلُلُ

### الله بن مَسْلِ الله بن مُسْلِعُ مِنْ الله بن مُسْلِعُ مِنْ الله بن مُسْلِعُ مِنْ الله بن مُسْلِعُ وَ وَاللَّهُ

لِى قُمُ حَتَى آتِيكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِى هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوعٍ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَفَتَحْتُ الْإِدَاوَةَ فَإِذَا هُو نَبِيدٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدُ أَخَذُتُ الْإِدَاوَةَ وَلَا أَحْسَبُهَا إِلَّا مَاءً فَإِذَا هُو نَبِيدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ قَالَ ثُمَّ تَوَصَّاً مِنْهَا فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّى أَذُركَهُ شَخْصَانِ مِنْهُمُ قَالَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرةٌ طَيْبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ قَالَ ثُمَّ تَوَصَّا مِنْهَا فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ثُمَّ لَهُ يَا وَسُولَ اللَّهِ قِالَ هَوْلَاهِ جِنَّ نَصِيبِينَ جَائُوا يَخْتَصِمُونَ إِلَى فِى صَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ مَنْ هَوُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَوْلَاءٍ جِنَّ نَصِيبِينَ جَائُوا يَخْتَصِمُونَ إِلَى فِى صَلَّى بِنَا فَلَمَا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ مَنْ هَوُلَاءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَوْلَاءٍ جِنَّ نَصِيبِينَ جَائُوا يَخْتَصِمُونَ إِلَى فِى صَلَّى بِنَا فَلَمَا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ مَنْ هَوُلَاءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَوْلَا عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تُودَوَّدُهُمُ قَالَ أَمُولٍ كَانَتُ بَيْنَهُمْ وَقَلْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ إِنَال كَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ إِنَال اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ إِنَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ إِنَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِالرَّوْثِ وَالْعَطْمِ إِنَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْ أَنْ يُسْتَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَي

(۳۸۱) حضرت ابن مسعود فی ایک مرجہ کی دور میں ہم لوگ نبی علیا کے پاس چند صحابہ بے ساتھ بیٹے ہوئے سے اس اتفاء میں نبی علیا نے بس نبی علیا نے فرمایا تم میں سے ایک آ دفی میر ہے ساتھ چلے ، لیکن وہ آ دمی جس کے دل میں ایک ذر ہے کے برابر بھی تکبر نہ ہو، یہ من کر میں نبی علیا کے ساتھ چلنے کے لئے اٹھ کھڑ اہوا اور اپنے ساتھ ایک برتن لے لیا جس میں میر ہے خیال کے مطابق پانی تھا، میں نبی علیا کے ساتھ روانہ ہوا، چلتے چلتے ہم لوگ جب مکہ کر مہ کے بالائی جھے پر پہنچ تو میں نے بہت سے سیاہ فام لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھا، نبی علیا نے ایک خط تھنج کر جھے سے فر مایا کہ تم میرے آئے تک بہیں کھڑے رہا۔

چنانچ میں اپنی جگہ کھڑار ہا اور نبی ملینیا ان کی طرف چلے گئے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ نبی ملینیا کی طرف بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑھ رہوتے ہی نبی ملینیا میرے پاس خروش کے ساتھ بڑھ رہے تھے، رات بھر نبی ملینیا میرے پاس تشریف لے آئے اور مجھ سے فرمانے لگے اے ابن مسعود! کیا تم اس وقت سے کھڑے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ میرے آئے تک یہیں کھڑے رہنا۔

پھر نبی علیہ نے جھے سے پوچھا کرتمہارے پاس وضوکا پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اب جو میں ئے برتن کھولا تو اس میں نبیز تھی ، میں نے عرض کیا یارسول الله! بخدا! میں نے جب یہ برتن لیا تھا تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس میں پانی ہوگا لیکن اس میں تو نبیز ہے ، نبی علیہ نے فرما یا عمدہ محبورا در طہارت بخش پانی ہی تو ہے اور اسی سے وضوفر مالیا۔

جب نبی ایشانماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو دوآ دی آگئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری بھی امامت فرمائیں، جب نماز سے فراغت ہماری بھی امامت فرمائیں، جب نماز سے فراغت ہوئی تو میں سے کہ تو میں نے پوچھایا رسول اللہ! یہ کون لوگ تے؟ نبی مالیشانے فرمایا پیصیبین کے جن تھے، میرے پاس اپنے کچھ جھگڑوں کا

### هي مُنالاً احَدِّن بل يَهُ مَرْم الله مِن مُنالاً احْدِين بل يَهُ مِن مُنالِدًا مُن الله عِنْدِ مُن الله عِنْدِ مُن الله عِنْدِ مُن الله عِنْدُ مُن الله عِنْدُ مُن الله عَنْدُ عَنْدُ مُن الله عَنْدُ مُنْ اللهُ عَنْدُ مُن اللهُ عَنْدُ مُنْ اللهُ عَنْدُ مُن اللهُ عَنْدُ مُنْ اللهُ عَنْدُ مُن اللهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ عِلْمُ عَلِي مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ مُن اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي مُنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلّمُ عَلِي مُنْ اللّهُ عَنْ عَلِي مُنْ اللّهُ عَلِي مُنْ اللّ

فیصلہ کرانے کے لئے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے زاد سفر بھی مانگا تھا جو میں نے انہیں دے دیا، میں نے پوچھا یارسول اللہ! کیا آپ کے پاس کوئی الیمی چیزتھی جوآپ انہیں زادِراہ کے طور پردے سکتے ؟ نبی علیہ نے فر مایا میں انہیں لید دی ہے، انہیں جو بھی مینگی ملتی ہے وہ بھو بن جاتی ہے اور جو بھی ہڈی ملتی ہے اس پر گوشت آجا تا ہے، اسی وجہ سے نبی علیہ نے مینگی اور ہڈی سے استنجاء کرنے کی ممانعت فر مائی ہے۔

( ٢٨٨١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَنْ تَشَهُّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمُودِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِى وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِى آخِرِهَا فَكُنَّا نَحْفَظُ مَسْعُودٍ قَالَ عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِى وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِى آخِرِهَا فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ قَالَ فَكَانَ يَقُولُ إِذَا حَلَسَ فِى وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِى آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسُرَى النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِى آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسُرَى التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اللَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَوعِينَ أَشَهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَلَى اللَّهُ وَالْمَلَى وَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّلَوعِينَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ وَالْمَلَى فَى الْعَلَاقِ فَهَى حِينَ يَفُونُ عَيْ مَنْ تَشَهُّذِهِ وَإِنْ كَانَ فِى وَسَطِ الصَّلَةِ فَهَضَ حِينَ يَفُرُعُ مِنْ تَشَهُّذِهِ وَإِنْ كَانَ فِى وَسَطِ الصَّلَاقِ نَهُ صَلَّى عَنْ يَشُهُدُهِ وَإِنْ كَانَ فِى وَسَطِ الصَّلَاقِ فَهَ مَنْ تَشَهُدُهِ وَإِنْ كَانَ فِى وَسَطِ الصَّلَاقِ وَيَسُولُونَ عَنْ يَشَعُدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنْ كَانَ فِى وَسَطِ الصَّلَاقِ فَيْ مَنْ تَشَهُدُهِ وَإِنْ كَانَ فِى وَسَطِ الصَّلَاقِ وَيَ مَنْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُمْونَ مُنَ عَلَى اللَهُ وَاللَاسُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

(۳۳۸۲) حضرت ابن مسعود رفانی سے مروی ہے کہ نبی نائیل نے مجھے نماز کے درمیان اور اختیام کا تشہد سکھایا ہے، اور نبی نائیل جب درمیان نمازیا اختیام نماز پر اپنے با کیس سرین پر بیٹے تو یوں کہتے تھے کہ تمام قولی فعلی اور بدنی عبادتیں اللہ بی کے لئے بیں ، اے نبی تالیق آپ پر سلام ہواور اللہ کی رحمتوں اور بر کتوں کا نزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور رہے کہ محمد طاق تی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور رہے کہ محمد طاق تی ناز ہوتا تو تشہد کے بعد نبی علیل جو جاتے تھے اور اگر اختیام نماز ہوتا تو تشہد کے بعد نبی علیل جو جا ہے دعاء ما لگتے ، پھر سلام پھیرو ہے تھے۔

( ٢٨٣٤) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنُ انْصِرَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْسِوافِ عَنُ الْسُودِ عَنْ الْسُعُودِ عَنْ الْصِرَافِ وَسُدُّ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ كَانَ يَنْصَرِفُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ كَانَ يَنْصَرِفُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ حَيْثُ أَرَادَ كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ حَيْثُ أَرَادَ كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ حَيْثُ أَرَادَ كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ إِلَى حُجْرَتِهِ [راحع: ٣٦٣١].

(٣٨٣) اسود مُنظية كہتے ہيں كدميں نے ايك آ دمى كوحفرت ابن مسعود فائفات بيسوال بوچھتے ہوئے سنا كدنبى عليه نماز پڑھ كردائيں جانب سے واپس جاتے تھے واپس جلے جاتے كردائيں جانب سے واپس جلے جاتے

# ﴿ مُنلِاً اَمَارُ مِنْ اللهِ مِن ال

( ٤٣٨٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَغُو حَدَّثُو يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شَحَاقَ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ الْاَسُودِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْبُنَ مَسْغُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةً مَا بُنَ الْاَسُودِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْبُنَ مَسْغُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةً مَا

يَنْصَوِفُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى يَسَارِهِ إِلَى الْحُجُرَاتِ [مكرر ما قبله].

(٣٣٨٣) حفرت ابن مسعود ظَافَوْ فرمات بيل كمآ بِ تَالِيَّا مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَمَّنُ حَدَّقَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَمَّنُ حَدَّقَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَمَّنُ حَدَّقَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إِذْ نَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الظَّلِّ فَرَآهُ قَدْرَ الشِّرَاكِ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إِذْ نَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الظَّلِّ فَرَآهُ قَدْرَ الشِّرَاكِ فَقَالَ إِنْ يُصِبُ صَاحِبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوجُ الْآنَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا فَرَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وِ مِنْ كَلامِهِ حَتَّى خَرَجَ عَمَّارُ بُنَّ يَاسِرٍ يَقُولُ الصَّلَاقَ

(۳۲۸۵) مروی ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن لوگ اکتھے تھے، اس وقت حضرت عمر رہائٹوئا کی طرف سے حضرت ممار بن یاسر رہائٹوئا کوفہ کے گور فرتھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہائٹوئا وزیر نزانہ تھے، حضرت ابن مسعود ہائٹوئا نے سائے کودیکھا تو وہ تسمہ کے برابر ہوچکا تھا، وہ فرمانے گئے کہ اگر تمہارے ساتھی (گورز) نبی علیا کی سنت پرعمل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی فوری نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عمار بن یاسر ہائٹوئا نماز کہتے ہوئے موری نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عمار بن یاسر ہائٹوئا نماز کہتے ہوئے باہرنگل آئے۔

( ٤٣٨٦) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْاَسُودِ بْنِ يَزِيدَ النَّعَعِيُّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ دَحَلْتُ أَنَا وَعَمِّى عَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَاقَامَ الظَّهُرَ لِيُصَلِّى فَقُمْنَا حَلْفَهُ وَالْحَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْآخَرَ عَنُ يَسَارِهِ ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا فَصَفَفُنَا حَلْفَهُ صَفَّا وَاحِدًا فَالَّهُ عَلَيْهِ وَالْآخَرَ عَنُ يَسَارِهِ ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا فَصَفَفُنَا حَلْفَهُ صَفَّا وَاحِدًا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَرَاعَيْهِ بِفَحِلْهُ وَالْدَحَلَ كَفَيْهُ بَيْنَ رُكْبَتُهِ قَالَ فَلَمَّا سَلَمَ الْقَبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ أَنِيَّةً وَالْمَصَى فِرَاعَيْهِ بِفَحِلْهُ وَالْدَحَلَ كَفَيْهُ بَيْنَ رُكْبَتُهِ قَالَ فَلَمَّا سَلَمَ أَفْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ أَنِيَّةً وَالْمَصَى فِرَاعَيْهِ بِفَحِلْهُ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَا تَنْتَظِرُوهُمْ بِهَا وَاجْعَلُوا الصَّلَاةَ مَعَهُمُ سُبُحَةً [راحع: ٢٦١٤] عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ أَنِيَّةً وَالْمَعَلُونَ الْمَسَلَاقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْرَوا فَلْ فَلَمَّا سَلَمَ أَفْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ أَنِيَّةً وَالْمَالِ الْعَلَاقَ وَلِكَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمَالِ وَالْمَالَةُ مَعْهُمُ سُبُحَةً [راحع: ٢١٤] عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٢٨٨٧) حَلَّانَا يَعْقُوبُ حَلَّانَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّانَا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلِ الْآنْصَارِيُّ ثُمَّ الْحَطْمِیُّ عَنْ اَبِي مُرَيْحِ الْحُزَاعِیِّ قَالَ کَسَفَتُ الشَّمْسُ فِی عَهْدِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ بُنِ عَفَّانَ وَبِالْمَدِينَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ فَجَرَجُ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ فِی كُلِّ وَبِالْمَدِينَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ فَجَرَجُ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ فِی كُلِّ رَكُعَةٍ قَالَ ثُمَّ انْصَرَف عُثْمَانُ فَدَحَلَ دَارَهُ وَجَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَجَلَسْتَا إِلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونَنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونَنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُونَ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَى غَيْرِ غَفْلَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ كُنْتُ الَّتِي تَحْذَرُونَ كَانَتُ وَٱنْتُمْ عَلَى غَيْرِ غَفْلَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُنْتُهُ قَدْ آصَنْتُمْ خَيْرًا وَاكْتَسَنَّمُ وَلَى اللَّهُ عَلْمَا فَيْ فَا وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ عَفْلَةٍ وَإِنْ لَمْ عَلَى غَيْرِ عَلْمَا عَلَى غَيْرَا وَاكْتَسَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى غَيْرِ عَلْهُ وَالْمُونَ عُنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَلَى عَيْرُ عَلْمَالَةً وَإِنْ لَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مِلْ وَالْقَلَاقُ وَالْ لَا لَتُعْمُ وَالْوَلَ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا لَا لَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالُمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَلَا لَلَهُ وَالْمُونَ عُلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْوالِهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُ

سلم مل المسلم ا

( ٤٣٨٨) حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ سَعُدٌ قُلْتُ لِأَبِي حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ [راحع: ٢٥٦] وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ سَعُدٌ قُلْتُ لِأَبِي حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ [راحع: ٢٥٦] وسَلَمَ كَانَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ سَعُدٌ قُلْتُ لِأَبِي حَتَى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ [راحع: ٢٥٦] وسَلَمَ كَانَ فِي الرَّحْنُ عَلَيْكُ وَيَا كُونُ عَلَيْكُ وَيَا كُونُ عَلَيْكُ وَلَا مَنْ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَ مَنْ عَلَيْكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مُعَلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَل

ع في الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضُفِ وَرُبَّمَا قَالَ الْأُولَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي حَتَّى يَقُومَ قَالَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الرَّضُفِ وَرُبَّمَا قَالَ اللَّهُ لِيَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ قَالَ اللَّهُ عَلَيهِ الرَّغُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ قَالَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسُلَّمَ الرَّغُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ قَالَ اللَّهُ عَلَي الرَّغُومَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# هي مُنالًا امَرُينَ بل يَينِهُ مَرِي الله بن مَسَلِعُودٌ عِينَةً ﴾ مُنالًا امَرُينَ بل يَينِهُ مَرِي

( ٤٣٩٠) و حَدَّثَنَاهُ نُوحُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى عَبْدَدَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ قُلْتُ لِآبِى حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ [مكرر ما قبله].

(۴۳۹۰) حضرت ابن مسعود رہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی علیا دور کعتوں میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ گویا گرم پھر پر بیٹھے ہوں، میں نے پوچھا کھڑے ہونے تک؟ فرمایا ہاں!

( ٢٩٩١ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ آهْلِ النَّارِ حَبُواً فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اذْهَبْ فَادْحُلُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْآى فَيقُولُ اذْهَبْ فَادْحُلُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآى فَيرْجِعُ فَيقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْآى فَيقُولُ اذْهَبْ فَاذْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآى فَيرْجِعُ فَيقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْآى فَيقُولُ اذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنِيَا وَعَشَرَةَ أَمْعَالِهَا أَوْ عَشَرَةَ أَمْعَالِهِ الْهُ مَنْ وَجَدْتُهَا مَلْآى فَيَقُولُ اذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنِيَا وَعَشَرَةَ أَمْعَالِهَا أَوْ عَشَرَةَ أَمْعَالِهِ الْجَنَّةِ مَنْ وَالْمَسُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّذُي قَالَ يَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْآى ثَلَالًا فَيَقُولُ اذُهُبُ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنِي آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً [راجع: ٥٥ و٣].

(۱۳۹۱) حضرت ابن مسعود رفاقی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا اے ارشاد فر مایا جنت میں سب ہے آخر میں داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا جو بہتم میں سے سب سے آخر میں نظر گا، وہ ایک شخص ہوگا جو اپنی سرین کے بل گستا ہوا جہتم سے نظر گا، اس سے کہا جائے گا کہ جا، جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت میں داخل ہو گا تو اسے خیال آئے گا کہ سب لوگ اپنا اسے کہا جائے گا کہ بہت گئی چیا اور جنت تو بحر چی ، وہ لوث کرعرض کرے گا پروردگار! جنت تو بحر چی ہے (میں کہاں جاؤں؟) اس سے کہا جائے گا کہ جا، جنت میں داخل ہو جا، تین مرتبہ اس طرح ہوگا، پھر اللہ اس سے فر مائے گا کہ جا، بجھے دنیا اور اس سے دس گنا زیادہ عطاء کیا جا، جنت میں داخل ہو جا، تین مرتبہ اس طرح ہوگا، پھر اللہ اس سے فر مائے گا کہ جا، بجھے دنیا اور اس سے دس گنا زیادہ عطاء کیا جا تا ہے ، وہ عرض کرے گا پروردگار! تو بادشاہ ہو کر مجھ سے نداق کرتا ہے؟ کہا جا تا ہے کہ پیشن تمام اہل جنت میں سب سے کم تر درجہ کا آدی ہوگا۔

( ٤٣٩٢) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكُّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ قَالُوا وَأَبْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا إِلَّا أَنَّ صَلَّى اللَّهِ فَالسَلَمَ فَلَيْسَ يَأْمُونِي إِلَّا بِخَيْرٍ [راحع: ٣٦٤٨].

(۴۳۹۲) حضرت ابن مسعود رہ النظامے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالی خانے ارشاد فرمایاتم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ہم نشین مقرر کیا گیا ہے، صحابہ کرام ٹھ کھڑنے نوچھایا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں! لیکن اللہ نے اس پرمیری مد دفرمائی اس لئے اب وہ مجھے صرف حق بات کا ہی تھم دیتا ہے۔

#### ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

( ٢٩٣٤) قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بِخَسُفِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبُوا مَنْ مَعَهُ يَعْنِى مَاءً فَفَعَلْنَا فَأْتِى بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ وَضَعَ كَفَيْهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْوا مَنْ مَعَهُ يَعْنِى مَاءً فَفَعَلْنَا فَأْتِى بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ وَضَعَ كَفَيْهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاسَتَسُقَى مِنْ اللَّهِ فَمَا أَتُ بَعْنِى مِنْهُ وَاسْتَسُقَى النَّاسُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكُلُ [صححه البحارى (٢٥٧٩)، وابن حزيمة النَّاسُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤُكُلُ [صححه البحارى (٢٥٧٩)، وابن حزيمة

(۲۰۶) والترمذي: ٣٦٣٣، وابن ابي شيبة: ٢١/٤٧٤]. [راجع: ٣٧٦٢، ٧٠٠٧].

(۱۳۹۳) معرف این مسعود ڈاٹھنڈ فرماتے ہیں کہ ہم نی علیہ کے دور باسعادت میں معجزات کو برکات سجھتے تھے اور تم ان سے خوف محسوس کرتے ہو، دراصل حفزت ابن مسعود ڈاٹھنڈ نے دشمن کے زمین میں دھننے کی خبر سی تھی، وہ مزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیہ کے ساتھ سفر میں متھے، پانی نہیں مل رہا تھا، نی علیہ کی خدمت میں پانی کا ایک برتن چیش کیا گیا، نی علیہ نے اپنا وست مبارک اس میں ڈالا اور انگلیاں کشادہ کر کے کھول ویں، نی علیہ کی انگلیوں سے پانی کے چیشے بہہ پڑے اور نی علیہ فرماتے جارہ ہوتے جے وضو کے لئے آؤ، یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اس سے اپنا پیٹ بھر ااور لوگوں نے بھی اسے پیا، وہ مزید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے کی تنج سنتے تھے حالانکہ لوگ اسے کھار ہے ہوتے تھے۔

( ٤٣٩٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفُرُ وَسِبَابُهُ فُسُوقً [راجع: ٢٩٥٧].

(۱۳۹۴) حضرت ابن مسعود بڑا ٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا ٹیڈا نے ارشاد فر مایا مسلمان کو گالی دینافسق اور اس سے · قال کرنا کفرے۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ آبِى النَّجُودِ عَنْ آبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْآةُ الْمَرْآةُ الْمَرْآةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لَكَ يَخُونُكُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى لِلرَّجُلِ كَانَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَخُونُكُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَلَى لِلرَّجُلِ كَانَةُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَخُونُكُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى رَجُلٍ يَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى رَجُلٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بِعُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى رَجُلٍ الْحَتَصَمُنَا إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِعُولِ وَالحَع: ٢٥٩٥ ٢٥ ٢٠ ٢٥٥ ٢ ٢٥٩ ٢].

( ۲۳۹۵) حضرت ابن مسعود ر التفريب مروى ہے كه نبي علياً نے ارشا و فرمايا كوئى عورت كسى عورت كے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ

### هي مُناهُ احَدُن شِل مِينَةِ مَرْمُ إِنْ مُناهُ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْهُ ﴾ ﴿ مُناهُ الله بن مَسِيعُودٌ عِنْهُ ﴾

لگائے کہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی جسمانی ساخت اس طرح سے بیان کرے کہ گویاوہ اسے اپنی آسمی کھوں سے دیکھ رہا ہو۔ جب تم بین آ دی ہوتو تیسر سے کوچھوڑ کر دوآ دی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو کیونکہ اس سے تیسر سے کوئم ہوگا اور جوشن جھوٹی فتم گھا کرکسی مسلمان کا مال ہتھیا ہے، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا اور اللہ اس سے نا راض ہوگا، یہ من کر حضرت افعدف ڈاٹھ فرمانے گئے کہ بیار شاومیر سے واقع میں نازل ہوا تھا جس کی تفصیل ہیں ہے کہ میر سے اور ایک یہودی سے درمیان ایک کنوال مشترک تھا، ہم اس کا مقدمہ لے کرنبی مالیک کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

( ٤٣٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنُ ابُنِ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخُرَى عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ وَيَعْدِ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ سِتُّ مِائَةٍ جَنَاحٍ يَنْتَعْرُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ اللَّهُ وَالْيَاقُوتُ [راحع: ٥ ١ ٩٣]. جبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ يَنْتَعْرُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ اللَّهُ وَالْيَاقُوتُ [راحع: ٥ ١ ٩٣]. (٣٣٩٣) مَرْرَ ابْنَ صَعْود تُلْقِبُ سِ "وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخُرَى "كَاتْفِيرِ مِن مِوى عِكَ بَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَايا مِن غَير مِن مَروى عِكَ بَي اللَّهِ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مِنْ وَيَعْمِ مِنْ وَيَعْمِ مِنْ وَيَعْمِ مِنْ وَيَعْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مُن وَلِيْكُونَ مِنْ مِنْ مِنْ وَعَلَمْ مُن وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مِنْ مِنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا وَمُونَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُن وَلَالْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَيْنُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَهُ مُنْ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَيْكُونُ وَلَا مِنْ مِنْ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُولُولُهُ وَلَيْكُونُ وَلَهُ مُنْ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي مُنْ وَلَا عَالَ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي مُنْ الْمُهُ مُنْ وَلِي عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مُنْ الْمُنْ عَلَيْكُونُ وَلَا مُنْ عَلَيْكُونُ وَلِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا مُنْ عَلَيْكُونُ وَلَا مُنْ مُنْ وَلِي عُلِي مُنْ فَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ مُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ مُولِلُولُ وَلَا مُعَلِيْكُونُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ مُو

( ٣٩٤ ) آيک مرتبہ حفرت ابن مسعود ظاها، حضرت ابوموی اشعری ظافؤ کے پاس ان کے گھر تشريف لے گئے، نماز کا وقت آيا تو حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو کہنے گئے اے ابوعبد الرحمٰن! آگے بڑھے کيونکہ آپ ہم سے علم ميں بھی بڑے ہیں اور عمر ميں بھی بڑے ہیں، انہوں نے فرما يانہيں، آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے گھر اور آپ کی مسجد میں آئے ہیں اس لئے آپ ہی کا ذیادہ حق بنی انہوں نے سام پھیرا تو حضرت ابوموی ڈاٹٹو آگے بڑھ گئے اور جوتے اتار ديئے، جب نماز ختم ہونے پر انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو فرمانے لئے جوتے اتار نے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وادی مقدس میں تے، میں نے بی علیا کوموزوں اور جوتوں میں نماز بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٣٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُّو إِسْحَاقَ عَنِ آبِي الْآخُوصِ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَخَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ [راحع: ٣٧٤٣].

(۳۳۹۸) حضرت ابن مسعود فالمساس مروی ہے کہ جناب رسول اللّه طَلْمَا اللّه عَلَيْمَانَ عَبِی نہ ہونے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں نے بیار نوہ کرلیا کہ میں ایک آ دمی کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھادے اور جولوگ نماز میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے ،ان کے متعلق تھم دوں کہ ان کے گھروں کوآگ نگادی جائے۔

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ قَالَ حَجَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَآمَرَنِي عَلْقَمَةُ أَنُ ٱلْزَمَةُ فَكُونَتُ مَعَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ طَلَعَ الْفَجُرُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَآمَرَنِي عَلْقَمَةُ أَنُ ٱلْزَمَةُ فَكُنْتُ مَعَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ طَلَعَ الْفَجُرُ قَالَ أَقِمْ فَقُلْتُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ فِيهَا قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيُومِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ هُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّى مَنْ وَقُتَيْهِمَا صَلَاةً الْمَعْرِبِ بَعُدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْعَدَاةِ حِينَ يَنُزُغُ الْفَجُرُ وَلَيْكَ (راحع: ٣٨٩٣)

(۱۳۹۹) عبدالرحن بن یزید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود والنواجی پر رواند ہوئے ، علقمہ نے جھے ان کے ساتھ در بنے کا عکم دیا ، چنانچے ہیں ان کے ساتھ ہی رہا ۔ پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور کہا کہ جب طلوع صح صادق ہوئی تو انہوں نے فرمایا اقامت کہو، ہیں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو فجر کی نماز اس وقت نہیں پڑھتے ؟ (حضرت ابن مسعود والی خوب روش کر کے نماز فجر پڑھتے تھے کیا تا ہوں نے فرمایا کہ نبی علیا ہمی پینماز اس وقت نہیں پڑھتے تھے لیکن میں نے نبی علیا کو اس دن ، اس جگہ میں پہنماز اس وقت نہیں پڑھتے تھے لیکن میں نے نبی علیا کو اس دن ، اس جگہ میں پہنماز اس وقت بر ھے ہوئے و کھا ہے ، یدونمازی ہیں جوابیخ وقت سے تبدیل ہوگئ ہیں ، ایک تو مغرب کی نماز کہ پہلوگوں کے مزدلفہ میں آنے کے بعد ہوتی ہے اور دوسر سے فجر کی نماز جوطلوع سے صادق کے وقت ہوتی ہے اور میں نے نبی علیا کو اس طرح کرتے ہوئے و کھا ہے۔

( .. ٤٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ حُدَيْجًا أَخَا زُهَيْرِ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَجَعْفَرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُرْفُطَةً وَعُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون وَأَبُو مُوسَى فَاتَوْا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَجَعْفَرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُرْفُطَة وَعُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون وَأَبُو مُوسَى فَاتَوْا النَّجَاشِيَّ وَبَعْثَ قُرَيْشٌ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةً بُنَ الْوَلِيدِ بِهِدِيَّةٍ فَلَمَّا دَخَلًا عَلَى النَّجَاشِيِّ سَجَدَا لَهُ ثُمَّ ابْتَدَرَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَا لَهُ إِنَّ لَقُورًا مِنْ بَنِى عَمْنَا نَوْلُوا أَرْضَكَ وَرَغِبُوا عَنَّا وَعَنُ مِلِيقًا قَالَ فَأَيْنَ هُمُ الْعَدُولُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنُ مِلْكُمُ الْيَوْمَ فَاتَبُعُوهُ فَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدُ قَالَ جَعْفَرٌ أَنَا خَطِيبُكُمْ الْيُومَ فَاتَبُعُوهُ فَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَنَا أَنْ لَا نَسْجُدَ لِآحِدٍ إِلَّا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَامَونَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَإِنَّهُمُ يُعُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ قَالَ مَا لَكَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَإِنَّهُمُ يُعُولُونَكَ فِي عِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ قَالَ مَا لَكَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَإِنَّهُمُ يَعْوَلُوا لَهُ مَا لُكَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَإِنَّهُ وَلَى فَي عِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ قَالُوا

#### هي مُنالِهُ امَرُن شِل يَنظِ مَرْمَ كَلَيْ مُنالِهُ الله بن مَسِيعُودُ عِنظِيًّا فِي الله بن مَسِيعُودُ عِنظِيًّا فِي

نَقُولُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ الَّتِى لَمْ يَمَسَّهَا بَشَرٌ وَلَمْ يَقُرِضُهَا وَلَدٌ قَالَ فَرَفَعَ عُودًا مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْحَبَشَةِ وَالْقِسِيسِينَ وَالرُّهْبَانِ وَاللَّهِ مَا يَزِيدُونَ عَلَى الَّذِى نَقُولُ فِيهِ مَا يَسُوى هَذَا مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِنْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ ٱشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُ اللّذِى نَجُدُ فِي الْإِنْجِيلِ وَإِنَّهُ الرَّسُولُ اللّذِى بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ انْزِلُوا حَيْثُ شِنْتُمْ وَاللَّهِ لَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُلْكِ فِي الْإِنْجِيلِ وَإِنَّهُ الرَّسُولُ الَّذِى بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ انْزِلُوا حَيْثُ شِنْتُمْ وَاللَّهِ لُوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُلْكِ فِي الْإِنْجِيلِ وَإِنَّهُ الرَّسُولُ الَّذِى بَشَر بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ انْزِلُوا حَيْثُ شِنْتُمْ وَاللَّهِ لُولَا مَا أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُلْكِ فِي الْإِنْجِيلِ وَإِنَّهُ الرَّسُولُ اللّذِى بَشَر بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْإِلْهُ وَمَنْ شِنْتُمُ وَاللّهِ لَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُلْكِ لَكُ مَا أَنَا أَوْضَلْكُ وَلَا مَا أَنَا أَحْمِلُ نَعْلَيْهِ وَأُوضَنَّكُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّغُفُورَ لَكُ بِهُ مَوْتُهُ مَوْتُهُ وَاللّهِ فَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّغُودِ حَتَى أَذُرَكَ بَدُرًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّغُورَ لَهُ حِينَ بَلَغَهُ مَوْتُهُ [الطر: المداية والنهاية: ٢٦٩/٣].

(۱۰۰۴) حضرت این مسعود الله الله عن مروی ہے کہ نبی علیا ہے ہم تقریباً سی آ دمیوں کو''جن میں عبداللہ بن مسعود جعفر، عبداللہ بن عرفط، عثمان بن مظعون ، اور ابوموی خواتی بھی شامل سے ، نجاش کے یہاں بھیج دیا ، بیلوگ نجاش کے پاس پنچ تو قریش نے بھی عمر و بن عاص اور تمار و بن ولید کو تحاکف دے کر جھیج دیا ، انہوں نے نجاش کے دربار میں داخل ہوکرا سے بحدہ کیا اور دائیں بائیں جلدی سے کھڑے ہوگ اور کہنے لگے کہ ہمارے بنوعم میں سے پچھلوگ بھاگ کر آپ کے علاقے میں آگئے ہیں اور ہم سے اور ہماری ملت سے برغبتی ظاہر کرتے ہیں ، نجاش نے بوچھاوہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں ہیں ، آپ انہیں ابلی بھیجا ، حضرت جعفر طاقت نے ساتھیوں سے فرمایا آج کے دن جیس ، نوعی ہوں گارہ نے سے ساتھیوں سے فرمایا آج کے دن تمہارا خطیب میں بنوں گا ، وہ سے راضی ہوگئے۔

انہوں نے نجاش کے یہاں پہنچ کراہے سلام کیالیکن مجدہ نہیں کیا، لوگوں نے ان ہے کہا کہ آپ ہا دشاہ سلامت کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، نجاش نے بوچھا کیا مطلب؟ انہوں کیوں نہیں کرتے، نجاش نے بوچھا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہماری طرف اپنا پینمبر مبعوث فرمایا ہے، انہوں نے ہمیں تھم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بحدہ نہریں، نیز انہوں نے ہمیں ذکو قاور نماز کا تھم دیا ہے۔

عمرو بن عاص نے نباش سے کہا کہ بیلوگ حضرت عیسیٰ علیہ کی بابت آپ کی خالفت کرتے ہیں، نباشی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ اوران کی والدہ کے بارے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم وہی کہتے ہیں جواللہ فرما تا ہے کہ وہ دوح اللہ اور کھمۃ اللہ ہیں جے اللہ نے اس کواری دوشیزہ کی طرف القابر فرمایا تھا جسے کی انسان نے چھوا تھا اور نہ ہی ان کے یہاں اولا دہوئی تھی ،اس پر نباشی نے زمین سے ایک تکا اٹھا کر کہا اے گروہ حبشہ! پاور بو ااور را ہو! بخدا بیلوگ حضرت عیسیٰ علیہ کے متعلق اس شکھ سے بھی کوئی بات زیادہ نہیں کہتے ، میں تہمیں خوش آ مدید کہتا ہوں اور اس شخص کو بھی جس کی طرف سے تم آئے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انجیل میں ہم ان ہی کا ذکر پاتے ہیں ،اور یہ وہ بی پیغیم ہیں جن کی ضرمت میں بشارت حضرت عیسیٰ علیہ ان کی خدمت میں بشارت حضرت عیسیٰ علیہ ان کی خدمت میں بشارت حضرت عیسیٰ علیہ ان کی خدمت میں

حاضر ہوتا،ان کے تعلین اٹھا تا اور انہیں وضوکراتا، پھراس نے عمر و بن عاص اور عمارہ کا ہدیدوالیں لوٹا دینے کا حکم دیا جو انہیں لوٹا دیا گیا،اس کے بعد حضرت ابن مسعود ڈاٹٹیڈو ہاں سے جلدی واپس آ گئے متھے اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اور ان کا پیکہنا تھا کہ جب نبی ملیق کو خواشی کی موت کی اطلاع ملی تو نبی ملیقائے اس کے لیے استغفار کیا تھا۔

(٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسُودَ بُنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ نَقُراً هَذَا الْحَرُفَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ أَذَالٌ أَمْ ذَالٌ فَقَالَ لَا بَلُ ذَالٌ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرؤُهَا مُدَّكِرٍ ذَالًا [راحع: ٣٧٥٥].

( ٤٤.٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو يَغْنِى الْمَخْوَمِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ فَضَيلٍ عَنْ جَعْفَو بَنِ عَلَى الْمَخُومِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ فَضَيلٍ عَنْ جَعْفَو بَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْوَمَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ آنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْوَمَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَطُّ إِلَّا وَلَهُ مِنْ آصْحَابِهِ حَوَارِثٌ وَاصْحَابٌ يَشِعُونَ آثَوهُ وَيَقْتَدُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَطُ إِلَّا وَلَهُ مِنْ آصْحَابِهِ حَوَارِثٌ وَاصْحَابٌ يَشِعُونَ آثَوَهُ وَيَقْتَدُونَ بِهِ لَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ خَوَالِفُ أَمْرَاءُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ [راحع: ٢٣٧٩].

(۱۳۰۳) حضرت ابن مسعود علان ہے مروی ہے کہ نبی علینانے جسم گود نے اور گدوانے والی عورتوں ، بال ملانے اور ملوانے والی عورتوں ، حلالہ کرنے والے اور کروانے والوں ، سود کھانے اور کھلانے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔

(٤٤.٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا فَقَرَأْتُهَا قَرِيبًا مِمَّا ٱقُرَأَنِي غَيْرَ أَنِّي لَسُتُ ٱدْرِي بِأَيِّ الْآيَتُيْنِ خَتَمَ

(٣٣٠ ) حضرت ابن مسعود و المنظام مروى بكرايك مرتبه مين ني اليا كم ساته كسى غار مين قا كه ني اليا پرسورة مرسلات نازل موئى، جميد مين في اليا كمندس نكلته بي يا وكرليا، البته مجمع يا ونبيس كرآ پ مالي في كون آيت ختم كى "فباى حديث بعده يؤمنون" يا "واذا قيل لهم اركعوا لا يو كعون" -

( ٤٤٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَنِ الْآَسُوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَمَا بَقِى آحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلًا رَفَعَ كُفًّا مِنْ حَصَّى فَوَضَعَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكُفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا [٣٦٨٢].

(۳۳۰۵) حضرت ابن مسعود ناتش سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی تالیا نے سورہ نجم کے آخر میں سجدہ تلاوت کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی مجدہ کیا ،سوائے قریش کے ایک آدی کے جس نے ایک مٹھی بھر کرمٹی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی کی طرف بڑھا کراس پر سخدہ کراس پر محددہ کرلیا ،حضرت ابن مسعود ناتشہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ش نے اشے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔

( ٤٤٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَآنَا أَقُولُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ بِلَّا ٱذْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ و قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَآنَا أَقُولُ مَنْ مَاتَ وَهُو لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ بِلَّا ٱذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ [راجع: ٢٥٥٣].

الْمَوْ آةُ الْمَوْ آةَ ثُمَّ تَنْعَنُهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَلَّهُ يَنْظُرُ إِلِيْهَا [راجع: ٢٥٦]. (٣٠٠٧) حضرت ابن مسعود وللفظ سے مروی ہے کہ جی طلیکانے ارشاد فرمایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو کیونکہ اس سے تیسرے کوغم ہوگا اور کوئی عورت کی عورت کے ساتھ اپنا پر ہندجہم نہ لگائے کہ اپنے شوہر

كسامناس كي جسماني ساخت اس طرح سے بيان كرے كه كوياد واسے اپني آ كھوں سے ديكيور باہو۔

( ٤٤٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا وَآئِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا عَمِلْنَا فِي الشِّرْكِ ثُوَّاحَدُ بِهِ قَالَ مَنْ ٱخْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَدُ بِمَا عَمِلَ فِي الشِّرْكِ وَالْإِسْلَامِ آسَاءَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أُحِدَ بِمَا عَمِلَ فِي الشِّرْكِ وَالْإِسْلَامِ آراحِع: ٣٥ ٩٦].

(۸۴٬۰۸) حضرت ابن مسعود والثلاث مروى ہے كه ايك مرتبه ايك شخص نبي عليك كي خدمت ميں حاضر موااور عرض كيايا رسول الله!

# هُ مُنالًا اَحْدِينَ بِل يُنْهُ مِنْ الله بن مَسِيعُ وَدُعِينَةً ﴾ مُنالًا اَحْدِينَ بن مُسِيعُ وَدُعِينَةً ﴾

اگر میں اسلام قبول کر کے اجھے اعمال اختیار کرلوں تو کیا زمانہ جاہلیت کے اعمال پرمیر اموَ اخذہ ہوگا؟ نبی علیہ ا اسلام قبول کر کے اچھے اعمال اختیار کرلوتو زمانہ جاہلیت کے اعمال پرتمہارا کوئی مواخذہ نہ ہوگا،لیکن اگر اسلام کی مالت میں برے اعمال کرتے رہے تو پہلے اور پچھلے سب کامواخذہ ہوگا۔

( ٤٤.٩) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آنَّهُ قَالَ إِنِّى لَأُخْبَرُ بِجَمَاعَتِكُمْ فَيَمُنَعُنِي الْخُورُوجَ إِلَيْكُمْ خَشْيَةً أَنْ أُمِلَّكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا فِي الْكَامُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا فِي الْكَامُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا فِي الْكَامُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا فِي الْكَايَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا فِي الْكَامُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ يَعَلِيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوْلُنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

(۹۳۰۹) آیک دن حضرت ابن مسعود و النظافر مانے لگے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ میراا نظار کررہے ہیں، میں آپ کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں آپ کوا کتا ہے میں مبتلا کرنا اچھانہیں سمجھتا ،اور نبی ملیٹی بھی وعظ ونصیحت میں اس وجہ سے بعض دنوں کوخالی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بھی ہمارے اکتا جائے کواچھانہیں سمجھتے تھے۔

( ٤٤١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهُدِى حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ذَاتَ يَوْمِ بَعْدَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ فَسَلَّمُنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ فَقَالَ هَذَا كَهَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ وَسُورَكَيْنِ مِنْ آلِ حم [راجع: ٣٦٠٧].

(۱۳۱۰) ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابن مسعود را اللی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درواز نے پر کھڑے ہوکر انہیں سلام کیا ،ہمیں اجازت ال گئی ، ایک آ دمی کہنے لگا کہ میں ایک رات میں مفصلات پڑھ لیتا ہوں ، حضرت ابن مسعود را اللی شعار کی طرح ؟ میں ایک مثالیں بھی جانتا ہوں کہ فی طیر ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں ،جن میں سے اٹھارہ سور تیں مفصلات میں ہیں اور دوسور تیں آل حم میں ہیں ۔

ر ٤٤١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ الْإِنْمِ آعُظُمُ قَالَ آنُ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِي رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةً جَارِكَ [انظر: ٢١٣١].

(۱۲۲۷) حضرت ابن مسعود و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیظ سے بیرموال پوچھا کہ یا رسول اللہ! کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی علیظ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھرانا بالحضوص جبکہ اللہ بی نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے کہااس کے بعد کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی علیظ نے فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا۔

( ٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ وَقَدُ فَرًا مِنُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالًا يَا غُلَامُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنِ تَسْقِينَا قُلُتُ إِنِّى مُؤْتَمَنَّ وَلَسْتُ سَاقِيكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنُزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ قُلْتُ نَعَمْ فَٱتَيْتُهُمَا بِهَا فَعَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَحْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَحْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ فَالْعَنْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ اثْوَلُ أَلُو بَكُو بِصَحْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ فَالْ لِلصَّرْعِ الْقِلْمُ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلُت وَلَكَ فَقُلْتُ فَقُلْتُ فَقُلُتُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ فَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ لِلصَّرْعِ الْفِيلُ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَلَا إِنْكَ غُلَامٌ مُنْ فَيْ إِنْ اللَّهُ فِي مَنْ هَذَا الْقُولِ قَالَ إِنَّكَ غُلَامٌ قَالَ فَأَخَذُتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعُنِى فِيهَا آحَدُ إِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلِ قَالَ إِنْكَ غُلَامُ فَا فَالَ فَا خَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعُنِى فِيهَا آحَدُلُ إِنْ الْعَالَ فَا لَا الْعَلْمُ لَا اللَّهُ ولِ قَالَ إِنْكَ غُلَامٌ اللَّهُ وَالَ فَا عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْلَا عَلَيْهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ فَالَ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

شعيب: إسناده حسن، اخرجه الطيالسي: ٣٥٣، وابن ابي شيبة: ١/٧٥]. [راجع: ٩٨٥]

(۱۲۲۲) حضرت این مسعود دلات بین که بین که بین عقیہ بن ابی معیط کی بحریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن نبی علیا حضرت این مسعود دلات فرماتے بین که بین عقیہ بن ابی معیط کی بحریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن بودھ ہے؟
ابو بحر دلات کو کیا بین اس پرابین ہوں البذا بین آپ کو کچھ پلانہیں سکوں گا، نبی علیا نے فرمایا کیا کوئی الی بحری تمہارے پاس ہمیں نبی ملیا کے بین البی بحری نبی ملیا کے بین البی بحری نبی ملیا نبی البی بحری ترجانور شدکودا ہو؟ بین نبی ملیا ہی بال اور نبی علیا کہ پھر لے آئے ، نبی علیا نے اس میں دوہا، خود بھی بیا اور تعرف کیا جا کہ بھر کو گھر اللہ ایک پھر لے آئے ، نبی علیا نبی موری دوبارہ سکر گھر کے ، تھوڑی در بر ہاتھ بھیرا حضرت ابو بحر ملیا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی یہ بات سکھاد بیجے ، نبی علیا نے میر سے سر بر ہاتھ بھیرا بعد بین نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی یہ بات سکھاد بیجے ، نبی علیا کے مبارک منہ سے سر سور تیں یا دی ہیں اور مجھے دعا دی کہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نا ذل فرمائے ، تم مجھدار بیچ ہو، بین نے نبی علیا کے مبارک منہ سے سر سور تیں یا دی ہیں اور میں کوئی جھے ہے ، بی علیا کے مبارک منہ سے سر سور تیں یا دی ہیں جن میں کوئی جھے ہے گھرا نہیں کرساتا۔

( ٤٤١٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي الْهُذَيْلِ عَنُ آبِي الْآخُوصِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي الْهُذَيْلِ عَنُ آبِي الْآخُوصِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذُتُ أَبَا بَكُو خَلِيلًا وَلَكِنُ آخِي اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ صَاحِبَيُمُ خَلِيلًا إِراحِع: ٢٥٨٠].

(۱۳۳۳) حضرت ابن مسعود والنظر سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کوخلیل بنا تا تو ابو بکر ولاٹھ کو بنا تا الیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں اور تمہارا پینمبراللہ تعالی کاخلیل ہے۔

( ٤٤١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ يُجْهِزُنَ عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِينَ فَلُوْ حَلَفْتُ يَوْمَئِذِ رَجُوتُ أَنْ أَبَرٌ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيدُ النَّانِيَا حَتَى الْمُشْرِكِينَ فَلُوْ حَلَفْتُ يَوْمَئِذُ رَجُوتُ أَنْ أَبَرٌ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيدُ النَّانِيَا حَتَى الْمُشْرِكِينَ فَلُوْ حَلَفْتُ مِنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفْرِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفْرِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفْرِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفْرِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفْرِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفْرِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَسْعَةٍ سَبْعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُو عَاشِرُهُمْ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا

وَدَّهُمْ عَنَا قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَى قُتِلَ فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا قَالَ يَرُحَمُ اللَّهُ رَجُلًا رَدَّهُمْ عَنَا فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ ذَا حَتَى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفُنَا أَصُحَابَنَا فَحَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ فَقَالَ آبُو سُفْيَانَ لَنَا عُزَى وَلَا عُزَى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا عُرُى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ وَقَالَاكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَ

( ٣٣١٣) حضرت ابن مسعود نظائنا سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن خواتین مسلمانوں کے پیچھیتھیں اور مشرکین کے زخمیوں ک دکھ بھال کررہی تھیں ، اگر میں شم کھا کر کہوں تو میری شم سمجے ہوگی (اور میں اس میں حانث نہیں ہوں گا) کہ اس دن ہم میں سے کوئی شخص دنیا کا خواہش مند نہ تھا، یہاں تک کہ اللہ نے بیہ تیت تا زل فرمادی '' تم مین سے بعض لوگ دنیا چاہتے ہیں اور بعض لوگ آخرت ، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تا کہ وہ تمہیں آنے مائے''

جب نی طینا کے صحابہ نے عظم نبوی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی تعیل نہ کی تو نبی طینا صرف نوا فراد کے درمیان تنہارہ کے جن میں سات انصاری اور دو قریش تھے، دسویں خود نبی طینا تھے، جب مشرکین نے نبی طینا پر جوم کیا تو نبی طینا نے فر مایا اللہ اس شخص پراپی رحمیں نازل فرمائے جوانہیں ہم سے دور کرے، بین کرایک انصاری آگے بوجا، پھوری قال کیا اور شہید ہوگیا، اس طرح ایک ایک کرے ساتوں انصاری صحابہ مخالف شہید ہو گئے، بید دکھ کر نبی طینا نے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔

تھوڑی دیر بعد ابوسفیان آیا (جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا) اور بہل کی ہے کاری کا نعرہ لگانے لگا، نبی علیہ انے فرمایا تم اسے جواب دو کہ اللہ ہی بلندو ہرتر اور ہزرگ ہے، ابوسفیان کہنے لگا کہ ہمارے پاس عزی ہے، تہارا کوئی عزی نہیں، نبی علیہ نے فرمایا اسے جواب دو کہ اللہ ہمارا مولی ہے اور کا فروں کا کوئی مولی نہیں، پھر ابوسفیان نے کہا کہ آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے، ایک دن ہمارا اور ایک دن ہم پر، ایک دن ہمیں تکلیف ہوئی اور ایک دن ہم خوش ہوئے، خظلہ خظلہ

# هي مُنالًا اَمَيْنَ بَلِ يَنِيْ مِنْ اللهِ بِنَ مُسَلِّعُودُ عِلَيْهُ ﴾ ﴿ مُسَلَّعُ مِنْ الله بِن مَسِيعُودٌ عِلَيْهُ ﴾

حاضر ہوتا،ان کے تعلین اٹھا تا اور انہیں وضو کراتا، پھراس نے عمر و بن عاص اور عمارہ کا ہدیدوالیں لوٹا دینے کا حکم دیا جو انہیں لوٹا دیا گیا،اس کے بعد حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو وہاں سے جلدی والی آگئے تھے اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اور ان کا پیکہنا تھا کہ جب نبی علیا ہے کو بجانتی کی موت کی اطلاع ملی تو نبی علیا نے اس کے لیے استغفار کیا تھا۔

(٤٤٠١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسُودَ بُنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالُ كَيْفَ نَقُراً هَذَا الْحَرُف فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ أَذَالٌ أَمْ ذَالٌ فَقَالَ لَا بَلُ ذَالٌ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَؤُهَا مُدَّكِرٍ ذَالًا [راحع: ٣٧٥٥].

( ٤٤٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ يَعْنِى الْمَخْرَمِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَجْرَمَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسُعُودٍ أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْمُسْعُودِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَطُ إِلَّا وَلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ حَوَارِثٌ وَأَصْحَابٌ يَتَبِعُونَ أَثْرَهُ وَيَقْتَدُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَطُ إِلَّا وَلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ حَوَارِثٌ وَأَصْحَابٌ يَتَبِعُونَ أَثْرَهُ وَيَقْتَدُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَطُ إِلَّا وَلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ حَوَارِثٌ وَأَصْحَابٌ يَتَبِعُونَ أَثَرَهُ وَيَقْتَدُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ [راحع: ٢٧٩]

(۲۰۰۲) حضرت ابن مسعود ڈھٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تالیّہ ہے ارشاد فر مایا مجھ سے پہلے اللّہ نے جس امت میں بھی کی منت پرعمل کرتے بھی کی منت پرعمل کرتے ہوں نبی کو مبعوث فر مایا ہے، اس کی امت میں سے ہی اس کے حواری اور اصحاب بھی بنائے جواس نبی کی سنت پرعمل کرتے اور وہ کام کرتے اور ان کے حکم کی افتد اء کرتے ایکن ان کے بعد پچھا نسے نااہل آ جاتے جووہ بات کہتے جس پرخود عمل نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا آئیں عکم نہ دیا گیا ہوتا۔

(٣.٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ آبُو آخُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي قَيْسِ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ وَآكِلَ الرِّبَا اللَّبَا وَمُطْعِمَهُ [راحع: ٢٨٣].

(۳۹۰۲) حضرت ابن مسعود ﷺ مروی ہے کہ نبی علیہ نے جسم گود نے اور گدوانے والی عورتوں ، پال ملانے اور ملوائے والی عورتوں ، حلالہ کرنے والے اور کروانے والوں ، سود کھانے اور کھلانے والوں پرلعنت فر مائی ہے۔

(٤٤.٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى رَذِينِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَوْدِن عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغَارِ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَرَأَتُهَا قريبًا مِمَّا أَقُرَأَنِى غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغَارِ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَرَأَتُهَا قريبًا مِمَّا أَقُرَأَنِى غَيْرَ أَنَّى لَسُتُ أَدْرِى بِأَى الْآيَتَيْنِ خَتَمَ

## هي مُنلاً) اَمَّانِ مِنْ لِيَدِيدُ مَنْ الله بِن مَسِيعُ ودُّعِينَةً ﴾ ﴿ مُنلاً) اَمَّانِ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ الله بِن مَسِيعُ ودُّعِينَةً ﴾

(سم سهم) حضرت ابن مسعود و المنظل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی الیا کے ساتھ کی غار میں تھا کہ نی الیا پرسورہ مرسلات نازل ہوئی، جسے میں نے نی الیا کے منہ سے نکلتے ہی یا دکرلیا، البتہ مجھے یا دنیس کہ آپ الیا الیا ہے کون سی آیت ختم کی "فبای حدیث بعدہ یؤ منون" یا "واذا قبل لھم ارکعوا لا یو کعون"۔

( ٤٤٠٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَمَا بَقِى أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلًا رَفَعَ كَفًّا مِنْ حَصَّى فَوَضَعَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكُفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا [٣٦٨٢].

(۵۰ ۳۳۰) حضرت ابن مسعود نظائفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلیبانے سورہ نجم کے آخر میں بجدہ تلاوت کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی بجدہ کیا ،سوائے قریش کے ایک آ دمی کے جس نے ایک مٹھی بھر کرمٹی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی کی طرف بڑھا کراس پر مجدہ کرلیا ،حضرت ابن مسعود نظائفی فرماتے ہیں کہ بعد میں میں نے اشے دیکھا کہ وہ کفری حالت میں مارا گیا۔

( ٤٤٠٦) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَآنَا ٱقُولُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا ٱذْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ و قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَآنَا أَقُولُ مَنْ مَاتَ وَهُو لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ لِلَّهِ اللَّهُ الْجَنَّةُ [راجع: ٢٥٥٣].

(۷۳۰۷) حضرت ابن مسعود و النظاسة مروى ہے كه نى عليقاً نے ارشاد فرمايا جبتم نين آ دى ہوتو تيسر ہے كوچھوڑ كر دوآ دى سرگوشی نه كرنے لگا كرو كيونكه اس سے تيسر ہے كوغم ہوگا اور كوئى عورت كى عورت كے ساتھ اپنا بر ہنہ جسم نه لگائے كه اپنے شوہر كے سامنے اس كى جسمانى ساخت اس طرح سے بيان كرے كه گوياو واست اپنى آئكھوں سے ديكي رہا ہو۔

( ٤٤٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا عَمِلُنَا فِي الشِّرْكِ نُوَاخَدُ بِهِ قَالَ مَنْ أَخْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الشِّرْكِ وَالْإِسْلَامِ إِلَيْ مُنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِمَا عَمِلَ فِي الشِّرْكِ وَالْإِسْلَامِ [راجع: ٢٥ ٥٥].

(۱۳۴۰۸) حضرت ابن مسعود والثنيات مروى ب كه ايك مرتبه ايك فخص نبي النيا كي خدمت ميں حاضر موااورعرض كيايا رسول الله!

## هي مُنالاً اَمَارِينَ بل يَنْهُ مِنْ الله بن ا

اگر میں اسلام قبول کر کے اچھے اعمال اختیار کرلوں تو کیا زمانہ جاہلیت کے اعمال پرمیر اموّا خذہ ہوگا؟ نبی ملیّنا نے فرمایا جبتم اسلام قبول کر کے اچھے اعمال اختیار کرلوتو زمانہ جاہلیت کے اعمال پرتمہاراکوئی مواخذہ ندہوگا،کیکن اگر اسلام کی مالت میں برے اعمال کرتے رہے تو پہلے اور پچھلے سب کامواخذہ ہوگا۔

( ٤٤١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهُدِئَ حَدَّثَنَا مَهُدِئَ حَدَّثَنَا مَهُدِئَ حَدَّثَنَا مَهُدِئَ وَاصِلُ عَنُ آبِي وَاثِلِ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ذَاتَ يَوْمِ بَعْدَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ فَسَلَمْنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ قَرَأُتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ فَقَالَ هَذَّا كَهَذَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْرِ إِنَّا قَدُ سَمِعْنَا الْقِرَائَةَ وَإِنِّى لَآحُفَظُ الْقُرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْرِ إِنَّا قَدُ سَمِعْنَا الْقِرَائَة وَإِنِّى لَآحُفظُ الْقُرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقُرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِي عَشُرَةً سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم [راجع: ٣٦٠٧].

(۱۱۲۷) ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابن مسعود راٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درواز نے پر کھڑ ہے ہوکر انہیں سلام کیا ،ہمیں اجازت مل گئی ،ایک آ دمی کہنے لگا کہ میں ایک رات میں مفصلات پڑھ لیتا ہوں ، حضرت ابن مسعود راٹھ نے فر مایا اشعار کی طرح ؟ میں ایسی مثالیں بھی جانتا ہوں کہ ہی طابی نے ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھی ہیں ،جن میں سے اٹھارہ سور تیں مفصلات میں ہیں اور دوسور تیں آل حم میں ہیں -

ر ٤٤١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهْدِئَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحُدَبُ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِي رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَة جَارِكَ [انظر: ٢٣١٤].

(۱۲۲۱) حضرت ابن مسعود و التي سروى ب كه ايك مرتبه مين نے نبي عليه سے بيسوال پوچها كه يارسول الله! كون ساكناه سب سے بوا ہے؟ نبی عليه نے فرمايا الله كے ساتھ كى كوشريك تھرانا بالخصوص جبكه الله بى نے تمہيں بيدا كيا ہے، ميں نے كہااس كے بعد كون ساكناه سب سے بوا ہے؟ نبی عليه نے فرمايا اپنے ہمسائے كى بيوى سے بدكارى كرنا-

( ٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ غُلامًا يَافِعًا ٱرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بُنِ آبِي مُعَيْطٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُمٍ رَضِىَ اللَّهُ

## الله بن الله ب

تَعَالَى عَنْهُ وَقَدُ فَرَّا مِنُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالًا يَا غُلَامُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنِ تَسْقِينَا قُلُتُ إِنِّى مُؤْتَمَنَّ وَلَسْتُ سَاقِيَكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنُزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ قُلْتُ نَعَمْ فَٱتَيْتُهُمَا بِهَا فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ ثُمَّ آتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَخُرَةٍ مُنْقَعْرَةٍ فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ ثُمَّ آتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَخْرَةٍ مُنْقَعْرَةٍ فَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ ثُولَاتُ فَقَلَصَ فَٱتَوْتُهُ بَعُدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَالْحَدُومِ الْفَوْلِ فَقَلَصَ فَآتَيْتُهُ بَعُدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعُنِى فِيهَا أَحَدُ [قال عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَمْ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَصَ فَقَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ فَقَلَتُ مَنْ هَذَا الْقُولِ قَالَ إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ قَالَ فَآخَذُتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعُنِى فِيهَا أَحَدُ [قال

شعيب: إسناده حسن، احرجه الطيالسي: ٣٥٣، وابن ابي شببه: ١/٧٥]. [راجع: ٩٨ ٣٥]

(۱۳۲۲) حضرت ابن مسعود ر النظافر الم التي ميں كه ميں عقبہ بن ابي معيط كى بكرياں چرايا كرتا تھا، ايك دن نبي عليه حضرت ابو بكر ر النظافة كے ساتھ مشركيين سے في كرنگلتے ہوئے مير بے پاس سے گذر ب اور فر مايا الياكو كي الي بكرى تمبار بي پاس به ميں نے عرض كيا ميں اس پر امين ہوں البذا ميں آپ كو كھے بيائيس سكوں گا، نبي عليه نے فر مايا كياكو كي الي بكرى تمبار بي پاس به بي سال بي بكرى لي الي الي بكرى تمبار بي باتھ بي بي اور جس پر نرجا نور نہ كو دا ہو؟ ميں نے عرض كيا جي بال اور نبي عليه الي الي بي محصول الله الي بي مارك منه سے سر سور تيں يا دى بيل اور محصول الله الي محصول الله الي بي محصول الله الي بي مارك منه سے سر سور تيں يا دى بيل اور محصول الله الي محصول الله الي بي محصول الله الي بي مارك منه سے سر سور تيں يا دى بيل اور محصول الله الي محصول الله الي بي مارك منه سے سر سور تيں يا دى بيل اور محصول الله الي محصول الله الي بي مارك منه سے سر سور تيں يا دى بيل اور محصول الله الي محصول الله الي بي مارك منه سے سر سور تيں يا دى بيل اور ميں بي عليه الله الي مارك منه سے محصول الله الي مور ميں نے نبي عليه كے مبارك منه سے سر سور تيں يا دى بيل ميں كو كي محصول كي م

( ٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِى الْأَخُوصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاَتَّخَذُتُ أَبَا بَكُم خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبِى وَقَدُ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَى وَقَدُ اللَّهُ مَا حِبَكُمْ خَلِيلًا [راجع: ١٥٥٠].

(۱۳۳۳) حضرت ابن مسعود رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا اگر میں کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر رہا تھا کو بنا تا الیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں اور تمہارا تی فیمبراللہ تعالی کا فلیل ہے۔

( ٤٤١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّسَاءَ كُنَّ يَوْمَ أَحُدٍ خَلُفَ خَلُفَ الْمُسْلِمِينَ يُجْهِزُنَ عَلَى جَرْحَى الْمُشْوِكِينَ فَلُوْ حَلَفْتُ يَوْمَئِذٍ رَجَوْتُ أَنْ أَبَرٌ إِنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنَّا يُوِيدُ اللَّذُنِيَا حَتَّى الْمُسْلِمِينَ يُجْهِزُنَ عَلَى جَرْحَى الْمُشُوكِينَ فَلُوْ حَلَفْتُ يَوْمِئِذٍ رَجَوْتُ أَنْ أَبُرٌ إِنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنَّا يُويدُ اللَّذُنِيَا حَتَّى الْمُرْوا بِهِ اللَّهُ عَنَّهُمُ لِيَبْتَلِيكُمْ فَلَمَّا خَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفُودَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفُودَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ أَفُودَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَسْعَةٍ سَبْعَةٍ مِنْ الْمُنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ هِنْ قُرَيْشٍ وَهُو عَاشِرُهُمْ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا

#### ﴿ مُنالِمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

رَدَّهُمُ عَنَّا قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَى قُتِلَ فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا قَالَ يَرُحُمُ اللَّهُ رَجُلًا رَدَّهُمُ عَنَّا فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُ ذَا حَتَى قُتِلَ السَّبُعَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ فَقَالُوا اللَّهُ الْحَلَى وَأَجَلُّ فَقَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَيُومٌ نُسَرُّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَولَى لَهُمْ ثُمَّ قَالَ اللهِ صُلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَوَاءً أَمَّا قَتُلانَا وَالْكَاهُ مِحْنَا وَقُلَانٌ بِفُلانِ وَفُلانٌ بِفُلانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَوَاءً أَمَّا قَتُلانَا وَالْكَوْمُ مُثُلِلَةً وَفُلانٌ بِفُلانِ وَفُلانٌ بِفُلانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنْولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْمُ مُثَلَّا قُالُوا لَا قَالُ مَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُومَ وَتُولُوا كَا مَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ا

بِ عرو فوضعه إلى جنبِ محمره فصلى عليه مع رفع ومرف حمره طنى صلى عليه يوميتو سبويين صاره (۱۳۱۲) حفرت ابن مسعود رأ سامهم) حفرت ابن مسعود رأ سامهم) حضرت ابن مسعود رأ سامهم) حضرت ابن مسعود رأ سامهم) حضرت ابن مسعود رأ سامهم على الركبول تو ميرى قتم صحيح موكى (اور مين اس مين حانث نبين مول كا) كه اس دن بهم مين سے كوئی شخص دنیا كاخوا بش مند شقاء يهال تك كه الله نے بير آيت نازل فرمادى "تم مين سے بعض لوگ دنیا چاہتے ہيں اور بعض لوگ آخرت، پھر الله نے تمهين ان سے بھير ديا تا كه وہ تمهين آزمائے "

جب نی مایشا کے صحابہ نے تھم نبوی کی خالفت کرتے ہوئے اس کی قبیل نہ کی تو نبی مایشا صرف نو افراد کے درمیان تنہارہ گئے جن میں سات انصاری اور دو قربی نے مصابہ خود نبی مایشا سے ، جب مشرکین نے نبی مایشا نے نبی مایشا نے فرمایا اللہ اس محض پراپنی رحمتیں نازل فرمائے جو انہیں ہم سے دور کر ہے ، یہن کرایک انصاری آگے بھرھا، کچھ دیر قال کیا اور شہید ہوگیا ، اس طرح ایک ایک کرنبی مایش نافساری صحابہ خالتی شہید ہوگئے ، یہ دیکھ کرنبی مایشانے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔

تھوڑی دیر بعد ابوسفیان آیا (جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیاتھا) اور بہل کی ہے کاری کا نعرہ لگانے لگا، نبی طالیہ نے فرمایاتم اسے جواب دو کہ اللہ ہی بلندو برتر اور بزرگ ہے، ابوسفیان کہنے لگا کہ ہمارے پاس عزی ہے، تہارا کوئی عزی نہیں، نبی علیہ نے فرمایا اسے جواب دو کہ اللہ ہمارا مولی ہے اور کا فروں کا کوئی مولی نہیں، پھر ابوسفیان نے کہا کہ آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے، ایک دن ہمارا اور ایک دن ہم بر، ایک دن ہمیں تکلیف ہوئی اور ایک دن ہم خوش ہوئے، حظلہ حظلہ

کے بدلے، فلاں فلاں کے بدلے اور فلاں فلاں کے بدلے، نبی الیان نے فرمایاتم میں اور ہم میں پھر بھی کوئی برابری نہیں، ہمارے مقتولین جنم کی آگ میں سزایاتے ہیں۔ ہمارے مقتولین جنم کی آگ میں سزایاتے ہیں۔

پھرابوسفیان نے کہا کہ پچھلوگوں کی لاشوں کا مثلہ کیا گیا ہے، یہ ہمارے سرداروں کا کا منہیں ہے، میں نے اس کا حکم دیا اور خہ ہی اس سے روکا، میں اسے بیند کرتا ہوں اور خہ ہی تا گواری ظاہر کرتا ہوں، جھے یہ برا لگا اور خہ ہی خوثی ہوئی، صحابہ کرام شخلین نے جب دیکھا تو حضرت جزہ ڈٹائٹو کا بیٹ چا کی کرویا گیا تھا، اور ابوسفیان کی بیوی ہند نے ان کا جگر نکال کراسے چایا تھا کین اسے کھا نہیں کی تھی ہے؟ صحابہ شکھنانے چایا تھا کین اسے کھا نہیں کی تھی ہے؟ صحابہ شکھنانے نے اس میں سے کچھ کھا یا بھی ہے؟ صحابہ شکھنانے بتا پہلی نہیں ہی بیا تھا کہ میں داخل نہیں کرتا چاہتا، پھر جی علیا نے ان کی لاش کوسا منے بتایا نہیں، نبی بلیسے نے فرمایا اللہ جزہ دائٹو کے جسم کے کسی جھے کوآ گی میں داخل نہیں کرتا چاہتا، پھر جی علیا نے ان کی لاش کوسا منے رکھ کران کی نماز جنازہ پڑھائی ، پھرا کی انساری کا جنازہ لا یا گیا اور حضرت جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں رہنے دیا گیا، نبی بلیسے اور جنازہ لا کر حضرت امیر جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا، پھرا کیا اور حضرت امیر جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا، پھرا کیا اور حضرت حزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا، کیما اور جنازہ لاک کیا اور حضرت امیر جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا اور حضرت امیر جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا ، اس طرح اس دن حضرت امیر جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا ، اس طرح اس دن حضرت حزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا ، اس طرح اس دن حضرت جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا ، اس طرح اس دن حضرت جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا ، اس طرح اس دن حضرت جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا ، اس طرح اس دن حضرت جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دہنے دیا گیا ، اس طرح اس دن حضرت جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بہیں دیا گیا ، اس طرح اس دن حضرت جزہ ڈٹائٹو کا جنازہ و بھی ہو میں کی دائل کی گیا ہو بہیں دیا گیا گیا ہو کیا کی کی کے دیا کے دیا کی کو کی کی کو کی کو کیا کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کوٹ کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹ

( ٤٤١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَخُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمُنَحَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمُنَحَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمُنَحَ أَحَدُكُمُ أَكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمُنَحَ أَحَدُكُمُ أَخُاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاقِ أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ [قال شعيب: حسن لغيره، احرجه ابويعلى: ٢١ ٥].

(۳۲۱۵) حفرت ابن مسعود نظامت مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافِین نے ایک مرتبہ صحابہ نظافی ہے ہو کہ کون ساصد قد سب سے افضل ہے؟ صحابہ نظافی نے عرض کیا الله اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، نبی ملیا نے فرمایا وہ ہدیہ جو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو پیش کرے خواہ وہ روپیہ بیسہ ہو، خواہ جانور کی پشت (سواری) ہو، خواہ بکری کا دودھ ہویا گائے کا دودھ۔

( ٤٤١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْسَمَّا لِأَحَدِهِمْ أَوْ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَلَا يَكُولُ لَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَسَلَّمَ بِنُسَمَّا لِأَحَدِهِمْ أَوْ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَسَلَّمَ بِنُسَمَّا لِأَحَدِهِمْ أَوْ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكُنْتَ بَلْ هُو نُسِّى وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا قَالَ أَوْ قَالَ مِنْ مُنْ عُقُلِهِ [راحع: ٢٩٦٠].

(۱۲۲) حضرت ابن مسعود ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله مالی فی ارشاد فرمایاتم میں ہے کی آ دمی کی یہ بات انتہائی بری ہے کہ وہ یوں کہ میں است معلادی گئی، اس قرآن کی بری ہے کہ وہ یوں کہ میں اس قرآن کی جنا طب کی است معلادی گئی، اس قرآن کی حفاظت کیا کروکیونکہ بیلوگوں کے سینوں سے اتن میزی سے نکل جاتا ہے کہ جانور بھی اپنی رسی چھڑا کراتنی تیزی سے نہیں بھا گیا۔

# ﴿ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُسَلِّعُودُ عِنْ اللَّهُ مِن مُسَلِّعُودُ عِنْ اللَّهُ مِن مُسَلِّعُودُ عِنْ اللَّهُ مِن مُسَلِّعُ وَدُعِينَا اللَّهُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسَلِّعُ وَدُعِينَا اللَّهُ مِن مُسَلِّعُ وَدُعِينَا اللَّهُ مِن مُسَلِّعُ وَاللَّهُ مِن مُسَلِّعُ وَاللَّهُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسَلِّعُ وَاللَّهُ مِن مُسَلِّعُ وَاللَّهُ مِن مُسَلِّعُ وَاللَّهُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسَلِّعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِنْ مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِنْ مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ مِن مُسْلِعُ

(٤٤١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ آبِي وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا انْتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ فَالَمْ يَرُدُّ عَلَى فَاتَخَذَنِي مَا قَدُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ لِنَبِيِّهِ مَا شَاءَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَدُ قَالَ مِمَّا شَاءَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَدُ قَالَ مِمَّا أَخْدَتُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ [راحح: ٣٥٧٥].

(۱۳۲۷) حضرت عبداللہ بن مسعود ولائٹو فرماتے بیل کدابتداء میں ہم لوگ نماز کے دوران بات چیت اور سلام کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کو ضرورت کے مطابق بتا دیتے تھے، ایک دن میں نبی طابعہ کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا، مجھے نئے پرانے خیالات نے گھیرلیا، نبی طابعہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جو نیا تھم وینا چاہتا ہے دے دیتا ہے جانے اللہ تعالیٰ نے یہ نیا تھم نازل فر مایا ہے کہ دوران نماز بات چیت نہ کیا کرو۔

( ٤٤١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْآسُودِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ خَمْسًا فَقَالُوا آزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ [راحع: ٣٨٨٣].

بیجی سور ملکی اور ماری کے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان کے رکھتیں پڑھادیں، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان مسعود ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان خانم کی یا نج رکھتیں پڑھادیں، لوگوں نے پوچھا کہ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے تو نبی علیہ ان سہو کے دو سجدے کر لیے۔

( ٤٤١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ خَيثَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا سَمَرَ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ أَوْ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ لِمُصَلِّ وَلِمُسَافِرِ [راجع: ٢٩١٧] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا سَمَرَ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ أَوْ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ لِمُصَلِّ وَلِمُسَافِرِ [راجع: ٢٩١٧] عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا سَمَرَ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ أَوْ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ لِمُصَلِّ وَلِمُسَافِرِ [راجع: ٢٩١٧] ( ٢٣١٩) حضرت ابن مسود وَثَانِي عروى ہے كہ جناب رسول الله كَالْيُعْمَ فِي ارشاد فريا يا نما ذِعثاء كے بعد با عمل كرنے كى اجازت كى كونيس ، موائ دوآ دميول كے، جونما زيا هر باجو يا جومسافر ہو۔

( ٤٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَخْبِيلَ قَالَ سَأَلَ رَجُلَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى عَنْ امْرَأَةٍ تَرَكَّتُ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأَخْتَهَا فَقَالَ النِّصْفُ لِلابْنَةِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَقَالَ اتْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَآخْبَرُوهُ بِقَوْلِ آبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ لَآقُضِينَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ وَجَدْتُ هَذَا الْحَرْفَ مَكْتُوبًا الْمُهْتَدِينَ لَآقُضِينَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْتُيْنِ وَمَا بَقِي فَلِالْمُحْتِ فَاتُوا أَبَا مُوسَى فَآتُوا أَبَا مُوسَى فَآتُوا الْبَا مُوسَى فَآتُوا أَبُو مُوسَى فَآتُوا أَبُا مُوسَى فَآتُوا أَبَا مُوسَى فَآتُوا أَبَا مُوسَى فَآتُوا أَبُو مُوسَى فَالْ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِى عَنْ شَيْءٍ مَا كَامُ هَا لَالَهُ مُتُوسَاءً رَاحِع: ٣٩٩٣].

(۳۲۲۰) ہزیل بن شرصیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبدایک مخص حضرت الاموی ڈاٹھ کے پاس آیا اوران سے بیمسئلہ بوچھا کہ اگر کسی مخص کے ورثاء میں ایک بیٹی ، ایک بوتی اور ایک حقیقی بہن ہوتو تقسیم وراثت کس طرح ہوگی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل مال کا

# هي مُناهُ اَمَّهُ رَضَ بل مِنْ مَرْمُ الله بن مَسِعُودٌ عِنْهُ ﴾ ﴿ مَنْ الله بن مَسِعُودٌ عِنْهُ ﴾

نصف بیٹی کول جائے گا اور دوسرانصف بہن کواورتم حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کے پاس آگیا اور ان ہے وہ مسئلہ پوچھا ور حضرت موافقت اور تائید کریں گے، چنانچہ وہ شخص حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کے پاس آگیا اور ان ہے وہ مسئلہ پوچھا اور حضرت ابوموی ڈاٹٹو کا جواب بھی نقل کیا، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو نے فرمایا کہ اگر میں نے بھی بہی فتو کا دیا تو میں گراہ ہوجاؤں گا اور ہرایت یا فتو کا جواب بھی نقل کیا، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کا جو بھی ایک کے جھٹا کے دو ثلث میں ہوجا کیا، بیٹی کوکل مال کا نصف ملے گا، بوتی کو چھٹا حصہ تاکہ دو ثلث کمل ہوجا کیں اور جو باتی بچ گا وہ بہن کوئل جائے گا، لوگوں نے حضرت ابوموی ڈاٹٹو کی پاس جا کر انہیں حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کی رائے بتائی تو انہوں نے فرمایا جب تک استے بڑے عالم تمہارے درمیان موجود ہیں تم جھے سوال حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کی رائے بتائی تو انہوں نے فرمایا جب تک استے بڑے عالم تمہارے درمیان موجود ہیں تم جھے سوال نہ بوچھا کرو۔

(٤٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ آبِي عَلْقَمَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ مَسْعُودٍ قَالَ ٱلْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَاكُووا أَنَّهُمْ لَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَنْ تَنَمُ قَالَ وَلَا أَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَلَانٌ وَفَالَ آوَفُكُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَنْ تَنَمُ قَالَ فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَلَانٌ وَفَالَ الْعُهِمُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَنْ تَنَمُ قَالَ فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعُمْولُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفُعلُونَ قَالَ فَقَلْنَا الْمُضِبُوا يَعْنِى تَكَلَّمُوا قَالَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعُمْولُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ قَالَ فَقَعْلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفَعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعُرْمَ وَقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبُوا كَمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْرَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْرَكِ مَسُرُورا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْرَكِ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا قَالَ فَخَعُلُوا كَاللّهُ عَلَيْهِ وَيَشَعَى مُنْتَلِكً فَيْعُولُوا كَالَعُهُمُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا قَالَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا قَالَ فَاحْمَلُوا عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا قَالَ فَعَلَى عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا قَالَ فَاحْمُوا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا قَالَ فَالْتَا فَاتُوا فَاعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا قَالَ فَعَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا قَالَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُوا لَكَ فَتُعَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ ا

(۱۳۲۲) حضرت ابن مسعود رفانی سے مروی ہے کہ نبی علیک حدید سے رات کو واپس آرہے ہے، ہم نے ایک زم زمین میں پڑاؤ کیا، نبی علیک نفر مایا ہماری خبر گیری کون کرے گا؟ (فجر کے لئے کون جگائے گا؟) حضرت بلال رفائی نے اپ آپ کوپیش کیا، نبی علیک نے فر مایا اگر تم بھی سو گئے تو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں سووں گا، انفاق سے ان کی بھی آ کھ لگ گئی یہاں تک کہ سورج نگل آیا اور فلال فلال صاحب بیدار ہو گئے، ان میں حضرت عمر دائین بھی ہے، انہوں نے سب کو اٹھایا، نبی علیک بھی بیدار ہوگئے، ان میں حضرت عمر دائین بھی ہے انہوں نے سب کو اٹھایا، نبی علیک بیدار ہوگئے اور فر مایا اس طرح کر وجیسے کرتے ہے (نماز حسب معمول پڑھالو) جب لوگ ایسا کر چکے تو فر مایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سوجائے یا بھول جائے تو ایسے ہی کیا کرو۔

ای دوران نی مایش کی افغی کم ہوگئ، نی مایش نے اسے تلاش کروایا تو وہ مجھے اس حال میں مل گئی کہ اس کی رسی ایک درخت سے الجھ گئی تھی، میں اسے لے کر نبی مایش کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی مایشا سر پرخوش وخرم سوار ہو گئے، اور نبی مایشا پر

جب وحی نازل ہوتی تو اس کی کیفیت نبی طالیہ پر ہوئی تھی ،اور ہم وہ کیفیت دیکھ کر پہچان لیتے تھے، چنا نچہ اس موقع پر نبی طالیہ ایک طرف کو ہوگئے ،اور اپناسر مبارک کپڑے سے ڈھانپ لیا ،اور نبی طالیہ پر تن کی کیفیت طاری ہوگئ جس سے ہم پیچان گئے کہ ان پروی نازل ہور ہی ہے، تھوڑی دیر بعد نبی طالیہ ہمارے پاس آئے تو ہمیں بتایا کہ ان پرسورہ فتح نازل ہوئی ہے۔

( ٤٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ قَالَ عَبُدُاللَّهِ كُنَّا نَقُولُ فِى التَّحِيَّةِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَكِنُ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ [راحع: ٢٦٢٣].

(۱۳۲۲) حضرت ابن مسعود والنظافر ماتے ہیں کہ نبی ملینا کے ساتھ ہم لوگ جب تشہد میں بیٹے تھے تھ تھ کہ اللہ کواس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، نبی ملینا نے جب ہمیں یہ کہتے ہوئے سافر مایا کہ اللہ تو خود سرا پاسلام ہے، اس لئے یہ کہنے کی بندوں کی طرف سے سلام ہو، نبی ملینا نے جب ہمیں یہ کہتے ہوئے سافر مایا کہ اللہ کی سلامتی ، رحمت اور برکت کا مزول بجائے یوں کہا کرو، تمام تو لی، بدنی اور مالی عباوتیں اور بیک ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بید کہ مرفع اللہ کے بندے اور دسول ہیں۔

( ٤٤٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِى وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظُمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ وَأَنْ تُزَانِى بِحَلِيلَةِ جَارِكَ وَأَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَجُلَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ أَوْ يَأْكُلَ طَعَامَكَ [انظر: ١٣١ ٤].

(۳۲۲۳) حضرت ابن مسعود بنالتی سروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ایکیا سے بیسوال پوچھا کہ کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی ایکیا نے فر مایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھرانا بالحضوص جبکہ اللہ ہی نے تنہمیں پیدا کیا ہے، اس ڈریے اپنی اولا دکوئل کر دینا کہ وہ تنہار بے ساتھ کھانا کھانے لگے گا، اور اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا۔

( ٤٤٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَأَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَخُزُنُهُ وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كُنْتُمُ ثَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَخُزُنُهُ وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولَ اللَّهُ الْمُولُولُولُهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ۲۲۲۳) حضرت ابن مسعود الگلاسے مروی ہے کہ ٹی طیابانے ارشاد فر مایا جب تم نین آ دمی ہوتو تیسرے کو چھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو کیونکہ اس سے تیسر ہے کوغم ہوگا اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے کہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی جسمانی ساخت اس طرح سے بیان کرے کہ گویادہ اسے اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہا ہو۔

( ٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَأَنَا أَقُولُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا أَقُولُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ [راجع: ٢٥٥٣].

(٣٣٢٥) حضرت ابن مسعود رئا النافر ماتے بین که دوبا تیں بین جن میں سے ایک میں نے تی الیا سے نی جاور دوبری میں اپی طرف سے کہتا ہوں، نی الیا ان نو نو فر مایا تھا کہ جو میں اس حال میں مرجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک می اس اور وہ جہنم میں داخل ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو می اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ می اس اور اس موافل ہوگا۔ داخل ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو می اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ می اس وہ وہ جنت میں واخل ہوگا۔ ( ٤٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُکِمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بُنَ عُمَیْدِ یک دُنّ مَن الله مَن ال

(۳۳۲۷) حضرت ابن مسعود طالط فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص شیطان کواپی ذات پرایک حصہ کے برابر بھی قدرت ندد ہے اور بین مستجھے کداس کے ذیعے دائیں طرف سے ہی واپس جانا ضروری ہے، میں نے نبی طیا اگر کوئی کھا ہے کہ آپ مالی کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی کہ کی میں کے اللہ کا اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کے اللہ کا ال

( ٤٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ أَوْ إِبْرَاهِيمَ شُعْبَةُ شَكَّ يُحِدُ وَكُمَّ مُعَالِهُ وَسُلَّمَ بِمِنَّى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِمِنَّى يَرْيَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ وَمَعَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكُعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ [راحع: ٣٠ ٥٣].

(۵۲۲۷) (عبدالرحلٰ بن یزید کہتے ہیں کہ جب حضرت عثالاً غنی اللفؤ کے میدانِ منی میں چار رکعتیں پڑھیں تو) حضرت ابن مسعود واللفؤ نے فرمایا میں نے نبی ملیکا کے ساتھ بھی اور حضرت ابو بکر واللوؤ وعمر واللوؤ کے ساتھ بھی منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں، کاش! مجھے چار کی بجائے دومقبول رکعتوں کا حصہ ہی مل جائے۔

(٤٤٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ الْآَعُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَن مُرَّةً عَنِ الْحَوْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَن مُوَلَّقَ مَا اللَّهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ اللَّهُ عَالَمُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَا وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ وَلَا وَي الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ آغُرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ [راجع: ٣٨٨١].

(۲۲۲۸) حفرت ابن مسعود رہی فرماتے ہیں کہ سود کھانے اور کھلانے والا ، اسے تحریر کرنے والا اور اس کے گواہ جب کہ وہ جانتے بھی ہول ، اور حسن کے لئے جسم گودنے اور گدوانے والی عورتیں ، زکو قرچپانے والے اور ہجرت کے بعد مرتد ہو جانے والے دیہاتی نبی علیلا کی زبانی قیامت کے دن تک کے لیے ملعون قرار دیئے گئے ہیں۔

( ٤٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ أَوْ الْفَارِقُ إِلْجَمَاعَةَ [راحع: ٣٦٢١].

(۱۳۲۹) حفرت ابن مسعود را النظر المستود را المستود المستو

(٤٤٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَّا مَنْ صَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ سُلَيْمَانُ وَأَحْسَبُهُ قَدُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٣٦٥٨].

(۱۳۷۳) حَفرت این مسعود ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشادفر مایا وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جواپنے رخساروں کو پینے، گریبانوں کو پھاڑے اور جا البیت کی کی پکارلگائے۔

(٤٤٣١) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ فَقَالُوا إِنَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ فَقَالُوا إِنَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ فَقَالُوا إِنَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ وَحَمَّادًا يُحَدِّفَانِ أَنَّ فَقَالُوا إِنَّكَ صَلَّى آلَهُ عَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ وَحَمَّادًا يُحَدِّفَانِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَا يَدُوى أَثَلَاثًا صَلَّى آمُ خَمْسًا [راجع: ٣٦٠٢].

(اسم الله می حضرت این مسعود و الله فرائے بین کرایک مرحبہ نبی علیا نظیر کی نماز پڑھائی، اوراس کی پانچ رکعتیں پڑھادی، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! کیا نماز میں اضافہ ہوگیا ہے؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں، کیا ہوا؟ صحابہ ٹٹائش نے عرض کیا آپ نے تو پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں، یہن کر نبی علیا نے اپ پاؤں موڑے اور سلام پھیر کرمہوے دو سجدے کر لیے۔

( ٤٤٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَسُلِيمَتِهِ الْيُسُرَى [قال شعيب: صحيح، احرحه ابن ابى شيئة: ١/٩٩٨].

. (۲۳۳۲) تصرت ابن مسعود تلظ فرمائے بیں کہ بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے نی ملیا کے مبارک رخسار کی جوسفیدی دکھائی دی تی تھی، ایبامحسوں ہوتا ہے کہ وہ اب بھی میری نگا ہوں کے سامنے موجود ہے۔

( ٤٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آبِي الْأَخُوصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُفَصِّلُ صَلَاةَ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعُفًا كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ [راحع: ٢٥٦٤].

(٣٣٣٣) حضرت ابن مسعود والشيئ مروى ہے كہ جناب رسول الله كالليكا نے ارشاد فرمايا تنها نماز پڑھنے پر جماعت كے ساتھ

نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس در جے زیادہ ہے اور ہر درجہ اس کی نماز کے برابر ہوگا۔

( ٤٤٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى الْمُعَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ [راجع: ٤١٢٩].

(۱۳۳۳) حضرت ابن مسعود رفائظ فر ماتے ہیں کہ جسم گدوانے والی، موچنے سے بالوں کو نچوانے والی، اور دانتوں کو باریک کرنے والی عورتوں پراللہ کی لعنت ہوجواللہ کی تخلیق کو بدل دیتی ہیں، اور نبی طبیع نے اس کی ممانعت فر مائی ہے۔

( ٤٤٣٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَرَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ لِي الْتَمِسُ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَادٍ قَالَ فَوَجَدُتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً قَالَ فَاتَيْتُهُ مِنَالًا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَٱلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذِهِ رِكُسٌ [راحع: ٣٦٨٥]

(۳۷۳۵) حضرت ابن مسعود رفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ قضاءِ حاجت کے لئے نظر تو جھے سے فرمایا کہ میرے پاس تین پھر تلاش کر کے لاؤ، بیل دو پھر اور لید کے فکڑے کو پھینک کرفرمایا بینایاک ہے۔ کرفرمایا بینایاک ہے۔

( ٤٤٣٦) حَلَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنتَجِى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ [راحع: ٢٥٦٠].

(۳۳۳۷) حضرت این مسعود رفانتا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو کیونکداس سے تیسر ہے کوغم ہوگا۔

( ٤٤٣٧) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا قَالَ ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَهِ السَّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدُعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدُعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلُ وَالحَدِ ٤٢ ٤٢].

( ٤٤٣٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو كُذَيْنَةَ عَنْ عَطاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ

(۳۳۸) حضرت ابن مسعود و المهاسي مروى ہے كہ ايك مرتبه نبي عليه كے پاس سے ايك يبودى گذرا، نبي عليه اپن صحابہ فائلة سے گفتگو فرمار ہے تھے، قريش كہنے لگے كہ اے يبودى! پيش اپنے آپ كو نبی سجھتا ہے، وہ كہنے لگا كہ ميں ان سے ايك الي ابت او چھوں گا جو كسى نبى سے علم ميں ہى ہو كتى ہے، چنا نچہوہ آكر نبى عليه كے پاس بيٹھ كيا اور كہنے لگا اے محمط الله انسان كی مرد كانس من چيزوں ہے ہوتى ہے؟ نبى عليه نے فرمايا اے يبودى! مرد كے نطفہ ہے بھى ہوتى ہے اور حورت كے نطفہ ہے بھى، مرد كانسفہ تو كاڑھا ہوتا ہے جس سے قوشت اور خوان بنتا ہے، يہن كر وہ يبودى كور ابوكيا اور كہنے لگا كہ آپ سے بہلے بيغير بھى يبى فرماتے ہے۔

( ٤٤٣٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً يَغْنِى ابْنَ خُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ كُلَّ خَمِيسٍ أَوْ اثْنَيْنِ الْآَيَّامَ قَالَ فَقُلْنَا أَوْ فَقِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا لَنُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ وَوَدِدْنَا أَنَّكَ تُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَاكَ إِلَّا أَنِّي أَكُرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّي لَآتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا [راحع: ٢٥٨١].

(۱۳۳۹) ابودائل کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ ہر جمعرات کو وعظ فر مایا کرتے تھے، ان سے کسی نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں روز اندوعظ فر مایا کریں ، انہوں نے فر مایا میں تمہیں اکتاب میں مبتلا کرنا اچھانہیں سمجھتا ، اور نبی ملیقا بھی وعظ و نصیحت میں اسی وجہ سے بعض دنوں کو خالی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بھی ہمارے اکتا جانے کواچھانہیں سمجھتے تھے۔

( ٤٤٤٠) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْآَسُوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ آنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ جَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ حَمْسُونَ دِرُهَمَّا أَوْ عِوَصُهَا مِنْ الدَّهَبِ

(۱۳۲۰) حضرت ابن مسعود طالتی سروی ہے کہ جناب رسول الله طالتی نظر مایا جو شخص ضرورت کے بقدر موجود ہوتے ہوئے کی دست سوال دراز کرے، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا چیرہ نوچا گیا ہوا محسوں ہوگا،اوراس شخص کے لئے ذکو قاکا مال حلال نہیں ہے جس کے پاس بچاس درہم یا اس کے برابر سونا موجود ہو۔

(٤٤١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا التَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشُكُرِيِّ عَنِ الْمَعْرُورِ

بُنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ اللَّهُمَّ مَتَّغَنِى بِزَوْجِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ الْآجَالِ مَضْرُوبَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ وَآثَارٍ مَبْلُوعَةٍ لَا يُعَجَّلُ مِنْهَا شَىءٌ قَبْلَ حِلِّهِ وَلَا يُؤَخَّرُ مِنْهَا شَىءٌ بَعُدَ حِلِّهِ وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يَعْفِومَةٍ وَآثَارٍ مَبْلُوعَةٍ لَا يُعَجَّلُ مِنْهَا شَىءٌ قَبْلَ حِلِّهِ وَلَا يُؤَخَّرُ مِنْهَا شَىءٌ بَعُدَ حِلِهِ وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يَعْفِلُ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا لَكِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَاذِيرُ هِى مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَمُسَخُ قُومًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا وَلُكَ يَوْمَا لَوْ يَهُلِكُ قَوْمًا وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيرَ هَى مَمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَمُسَخُ قُومًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا وَلَا عَالِهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ لَمُ يَمُسَخُ قُومًا أَوْ يُهْلِكُ قَوْمًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَمُسَخُ قُومًا أَوْ يُهُلِكُ قَوْمًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَاللَّهُ عَلَى لَهُمْ نَسُلًا وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيرَ وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَّ الْقُورَةَ وَالْخَنَاذِيرَ وَلَا عَاقِبَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۳۲۲) حضرت ابن مسعود رقافیئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بڑا ٹا اید عاء کررہی تھیں کہ اے اللہ! مجھے اپنے شو ہر نا مدار جناب رسول الله مُلَّا لِلْمُنَّا لِلْمُنَا لِمُنْفِقِهِ، اپنے والد ابوسفیان اور اپنے بھائی معاویہ سے فائدہ پہنچا، نبی ملائے ان کی یہ دعاء کن اللہ سے کوئی چیز بھی اپنے وقت فی اور آپنے وقت مقررہ سے مؤخر نہیں ہوسکتی، اگرتم اللہ سے مید دعاء کرتیں کہ وہ تہمیں عذا ہے جہنم اور عذا ہے تبیاح تبین کی وہ تبہیں عذا ہے جہنم اور عذا ہے تبیاح تبین کی موقع وافر مادے تو بیزیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔

راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی طایق کے سامنے بیتذکرہ ہوا کہ بندرانسانوں کی منے شدہ شکل ہے، نی طایق نے فرمایا اللہ فے جس قوم کی شکل کوسٹے کیااس کی سل کو بھی باتی نہیں رکھا، جبکہ بندراور خزیر تو پہلے سے چلے آرہے ہیں۔

( ٤٤٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِى مِنْ هَاهُنَا فَآقَرَّ بِهِ وَقَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ آخَبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ سَالِمٍ يَعْنِى الْقَدَّاحَ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ آنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ آخُبَرَهُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ آنَّهُ وَعَلَى اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَآتَاهُ رَجُلانِ يَبَايَعَانِ سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذُتُ بِكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكُذَا وَكُذَا وَلَا مُنْ مُسْعُودٍ فِى مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ وَقَالًا لَهُ مُنْ عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُسْعُودٍ فِى مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ وَكَذَا وَلَا لَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُى فِي مِثْلِ هَذَا فَآمَرَ بِالْبَائِعِ آنُ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُحَيِّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ آخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَالَ الأَلِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى فِي مِثْلِ هَذَا فَآمَرَ بِالْبَائِعِ آنُ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُحَيِّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ آخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَال الألباني: صحيح (النسَاني: ٣/٣٠ ٣)]. [انظر: ٤٤٤٦]

(۳۲۲۲) عبدالملک بن عمیر کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود قات کی خدمت میں حاضر ہوا ، ان کے پاس دوآ دی آئے جنہوں نے کسی چیز کی خرید وفروخت کی تھی ، مشتری کئے لگا کہ یہ چیز میں نے اسے میں خریدی ہاور بائع کہ کہ لگا کہ یہ چیز میں نے اسے میں خریدی ہاور بائع کہ کہ لگا کہ یہ چیز میں نے اسے میں فروخت کی ہے ، ابوعبیدہ کہ کے کہ ایسا بی ایک مقدمہ حصرت ابن مسعود قات کی خدمت میں بھی آیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا آیک واقعہ نی طیا گی موجود گی میں بھی پیش آیا تھا اور اس وقت میں وہاں موجود تھا ، نی طیا فی نے بائع کو صلف اٹھا نے کا تھم دیا ، پھر مشتری کو اختیار و رے دیا کہ چاہتو اسے لے اور چاہتو چھوڑ دے۔

ز بائع کو صلف اٹھا نے کا تھم دیا ، پھر مشتری کو اختیار و رے دیا کہ چاہتو اسے لے اور چاہتو چھوڑ دے۔

( عدد ) حکاف کا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَوَاتُ عَلَى آبِی قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ هِ شَامٍ بُنِ یُوسُفَ فِی الْبَیْعَیْنِ فِی حَدِیثِ ابْنِ جُریْنِ جُریْنِ

## هُ مُنزلًا امَّةُ رَضِ لِيَدِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِ

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ وِقَالَ أَبِي قَالَ حَجَّاجٌ الْأَعُورُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدَة [مكررماقبله]

(۳۲۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سند یمی مروی ہے۔

( ١٤٤٤٣م ) قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخِبَرَنَا أَبْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنُ أَبِيهِ [انظر: ٥٤٤٥].

(۳۲۲۳م) گذشته حدیث ای دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

( ٤٤٤٤ ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَجِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْنٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَشْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْكَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ [قال الترمذي: هذا حديث مرسل. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٢٧٠) وابن ابي شيبة ٢٢٧/٦ قال

(٣٣٣٨) حفرت ابن مسعود اللهاس مردى م كمين نے نبي ملي كوي فرماتے ہوئے سنام كداكر بائع اورمشترى كا اختلاف موجائے توبالع کی بات کا عتبار ہوگا اور مشتری کوخرید نے یا نہ خرید نے کا اختیار ہوگا۔

( ٤٤٤٥ ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ [قال الألناني: صحيح (أبوداود: ٢٥٥١، ابن ماحة: ٢١٨٦). قال شعيب حسن، وهذا إسناده ضعيف]. [انظر: ٢٤٤٤، ٤٧،٤٤٤]، [راجع: ٤٤٤٣]

(۲۳۳۵) حضرت ابن معود را الله الله على مروى م كميل في الله كويفر مات موت سام كداكر بالع اورمشرى كالخلاف ہوجائے اور دونوں میں ہے کئی گئے پاس گواہ نہ ہوں تو باکع کی بات کا اعتبار ہوگا ور ند دونوں اپنی اپنی چیزیں واپس لے لیس۔ ( ٤٤٤٦ ) قَرَأْتُ عَلَى آبِي حَلَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يُتَرَادَّانِ [مكرر ما قبله].

(۲۳۲۸) حضرت ابن مسعود ٹا ایس مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کور فرماتے ہوئے سامے کداگر باکع اور مشتری کا اختلاف

موجائے اور سامان اس طرح موجود ہوتو بائع کی بات کا اعتبار ہوگا ور نہ دونوں اپٹی اپنی چیزیں واپس لے لیں۔

( ٤٤٤٧) قَرَأْتُ عَلَى آيِي حَدَّثَنَا عُمَوُ بُنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْنِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ ُ وَالْكُشِّعَتُ فَقَالٌ ذَا بِعَشَرَةٍ وَقَالَ ذَا بِعِشْرِينَ قَالَ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا قَالَ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ ٱقْضِى بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوُ يَتَوَادَّانِ الْبَيْعَ [راجَع: ٥٤٤٤].

| ابوگيا، ايک<br>رکرلو، انبول<br>ارن فرمايا ته<br>و دونول نے<br>فاطِمَةُ بُنَتُ<br>فاطِمَةُ بُنَتُ | من مسعود ظاهنا ورحضرت العدف ظاهنا كا جمار الله بن مستخد المستخد المستخدسة المعدف ظاهنا كا جمار المستخدم المستخ | ل چیز کی قیمت میں حضرت ان<br>محضرت ابن مسعود رہ استعود رہ انگار ان مسعود رہ استان مسعود رہ استان مسعود رہ استان میں کے ایک میں کے ایک میں گئی میں اللہ میں گئی ایک کے ایک کی میں اللہ میں گئی گئی کے ایک کے ایک کی کھنے کا میں کہ میں کہ جہنا برسول اللہ میں گئی گئی گئی کے ایک کے ایک کی کھنے کا ایک کی کھنے کا کھنے کی کہ جہنا برسول اللہ میں کی کہنے کے کہ جہنا برسول اللہ میں کی کہنے کی کھنے کی کہنے کہ جہنا برسول اللہ میں کی کہنے کہ جہنا برسول اللہ میں کہنے کہ جہنا برسول اللہ میں کہنے کہ جہنا برسول اللہ میں کہنے کہ کہنے کہنے | م کتے ہیں کہ ایک مرتبہ کو<br>ناتے تھاور دوسرے ہیں،<br>آپ ہی کو ٹالٹ مقرر کرتا ہ<br>ورمشتری کے درمیان اختلا<br>کرلیں۔<br>مکن نیساءِ الْعٰلَمِیْنَ مَرْیَمُا<br>مَنْ نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ مَرْیَمُا<br>حَسَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ | صاحب دل برای قام<br>ساحب دل بر<br>ساحب دل برای<br>کراگر بالغ او<br>سرے سے نیخ<br>سرے سے نیخ<br>مسرک کے<br>مسرک کے<br>مسرک کے<br>مسرک کے<br>مسرک کے اور |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| V.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |